







"افٹھات کی تخریر کاسب سے برداو صف سے
ہے کہ اس نے عقید کے بیوست زوہ
روایتی اسلوب سے دائن بچاتے ہوئے
اسے گیلیتی ویون عطا کردیا ہے۔"
پروفیسر فتح محمد ملک

"آپنین کھا اللہ بیں کھا مقالے ہیں کھا بیک ہے اس کے مقالے کھنے والوں بیک ہے۔"

مشفق خواجہ

أردونتريل طنوورك



## E Books

WHATSAPP GROUP





جمله حقوق محفوظ ہیں ۱۳۳۵ ہجری ۱۳۳۵

م كتاب : أرد د نشر ميس طنز ومزاح

نصنیف : ڈاکٹراشفاق احمدورک

ا بهتمام : بیت الحکمت ، لا هور

نطبع شفیق پرلیں، لا ہور

E Books

WHATSAPP GROUP

نفسي المسكن المس

أردوبازار، نزدريدُ يوپاكتان، كراچى-نون:32212991-32629724









|              | ترتيب                              | 1         |
|--------------|------------------------------------|-----------|
|              |                                    |           |
| 11           | پردفیسرعبدالجبار <mark>شاکر</mark> | عرفی چند  |
| II"          | ڈاکٹر اشفاق احمہ ورک               | پیش گفتار |
|              | (حصه ارّل)                         | باب اوّل  |
| ينظر ١٤      | قعریف، <mark>تعار</mark> ف، پس م   |           |
| 14           | L. Marke                           |           |
|              | طنز ومزاح ایک معاشرتی ضرورت        | II        |
|              | طنز ومزاح كا آغاز                  | On '      |
| rr           | طنز ومزاح كاتعريف                  | īV        |
| WHAT         | طبر اور مزاح می فرق                | ROUP      |
| rr           | · ・ ひり                             | VII       |
| , <b>r</b> A | لمنز                               | УIII      |
| rq           | ادبا و ناقدین کے نظریات            | IX        |
| rr           | طنز و مزاح کی متعارف صورتی         | <b>X</b>  |
| r2           | مصلح اعظم اور مزاح                 | XI        |
| or           | اخلاق نبوی اور عربی ادب            | XII       |

```
طنز و مزاح سے متعلق ہل مغرب کے نظریات ۵۵
                                                                   XIII
                                          نظريات عرب دعجم
                                                                   XIV
                    ۸۵
                            انگریزی اوب میں طنز و مزاح کی روایت
                                                                 XV
                    4+
                         فارى ادب مي طنز ومزاح كي صورت حال
                                                                  XVI
                                              (حصه دور)
                                   ارققا ويسى منظر
LA
                                                         عبية
                    41
                                                        آغاز
                     49
                           ميرجعفرزنلي ....اردومزاح كا ابتداكي دري
                                                                    IH
                     اردو شاعری می طنز و مزاح نما نمایت مختمر جائزه ۸۰
                                                                    IV
                                           اردونثر مي طنز دمزاح
                                                                    V
                     A۳
                                           اردو کی ابتدائی داستانیں
                                                 فورث وليم كالج
                                                                   VII
                     AA
                              خطوط غالب، اردو مزاحیه نثر کا منگ میل
                                                                  VIII
                                     مرسيد، حالي، نذير احمد، آزاد
                                                                   IX
                            اوده رخ ، اوده اخبار، معامر اد بي رويد اور
                                    اس دور کے چند اہم لکھنے والے
                                       اردو مزاحيه نثر ١٩٢٧ء تك اور
                              الم حرال فكارول كا نباعت ايمال جائزه
                       1-1
                مضيمون اورانشانيه مين طنز و مزاح
   111
                                               ، انثائي
```

| 120     |                                               | سیں طنز و مزاع                                                                                        | ب سوم فكشن                                                                                              | ų        |
|---------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|         | YZZ                                           | فبينليبي .                                                                                            | الق :                                                                                                   |          |
|         | <b>190</b>                                    | نادل                                                                                                  | : پ                                                                                                     |          |
|         | rio                                           | افيانه                                                                                                | : &                                                                                                     |          |
|         |                                               |                                                                                                       |                                                                                                         |          |
| 109     | مزاع                                          | ت نگاری <mark>میں طنز</mark> و                                                                        | ب چهارم شممي                                                                                            | باد      |
|         | raq                                           | آپ بی وسواغ                                                                                           | الف :                                                                                                   | -        |
|         | rar                                           | فاكه                                                                                                  | : ب                                                                                                     |          |
| ۵۵۲     | و مزاج                                        | ت و صحافت <mark> میں</mark> طنز                                                                       | ب پنجم سیاحا                                                                                            |          |
|         | ۲۵۵                                           | سفر نامه و ر پورتا ژ                                                                                  | الف :                                                                                                   | The same |
| N MIN   | ۵۱۰                                           | محانت (کالم)                                                                                          | ب :                                                                                                     | 1        |
|         |                                               |                                                                                                       |                                                                                                         | 1        |
| 002     | زاع                                           | ن اصناف می <mark>س طنن</mark> ز و د                                                                   | بسسم متمرؤ                                                                                              |          |
| 882     | ولغ<br>ممد                                    | خ اصبغاف میس طلغی و د<br>بروژی (تریف تاری)                                                            | <b>ب ششم مثن</b> م <u>ر ق</u><br>الف :                                                                  |          |
| ۵۵۷     | 562<br>628                                    | چروڈی (ت <mark>خریف تگاری)</mark><br>خطوط                                                             | rl .                                                                                                    |          |
| ۵۵۷     | 664<br>644<br>646                             | پیروڈی (تخریف نگاری)<br>خطوط<br>ڈائزی                                                                 | الف<br>ب<br>ئ                                                                                           |          |
| ۵۵۷     | 562<br>628                                    | چیروڈی (تخریف نگاری)<br>خطوط<br>ڈائزی<br>ڈائزی<br>ڈوداد                                               | : ب                                                                                                     |          |
| M/H     | 662<br>624<br>646<br>690                      | پیروڈی (تخریف نگاری)<br>خطوط<br>ڈائزی                                                                 | الف<br>ب<br>ئ                                                                                           |          |
| III     | 002<br>024<br>0A0<br>090<br>091<br>092<br>407 | پیروڈی (تخریف نگاری)<br>خطوط<br>ڈائری<br>ٹوداد<br>نقارین<br>زندان نامے<br>شقید                        | الف :<br>ب<br>ئ<br>ن<br>ا                                                                               |          |
| AAZ III | 602<br>64°<br>69°<br>69°<br>69°<br>70°<br>70° | پیروڈی (تخریف نگاری)<br>خطوط<br>ڈائری<br>ڈوداد<br>نقاریر<br>نشاریر<br>نشاریر<br>نشید<br>نشید          | الف<br>ب<br>ئ<br>ن<br>ن<br>ن<br>ن<br>ن<br>ن<br>ن<br>ن<br>ن<br>ن<br>ن<br>ن<br>ن<br>ن<br>ن<br>ن<br>ن<br>ن |          |
|         | 002<br>024<br>0A0<br>090<br>091<br>092<br>407 | پیروڈی (تخریف نگاری)<br>خطوط<br>ڈائری<br>ٹوداد<br>نقارین<br>زندان نامے<br>شقید                        | الف<br>ب<br>ئ<br>ئ<br>ئ<br>ئ<br>ئ<br>ئ<br>ئ<br>ئ<br>ئ<br>ئ<br>ئ<br>ئ<br>ئ<br>ئ<br>ئ<br>ئ<br>ئ<br>ئ      |          |
| 441     | 002<br>040<br>090<br>091<br>092<br>401<br>409 | پیروڈی (تخریف نگاری) خطوط ڈائری ٹوداد تقاری نشاری نشاری نشاری بیفیات بلیفیات لطاکف وظراکف             | الف:<br>ب<br>ئ<br>ب<br>ب<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا                         |          |
|         | 002<br>040<br>090<br>092<br>407<br>409<br>411 | پیروڈی (تحریف نگاری) خطوط ڈائری ڈائری نقاریم نقاریم نقاریم نقید نقال نامے لیفیات بلیفیات لطائف وظرائف | الف<br>ب<br>ئ<br>ئ<br>ئ<br>ئ<br>ئ<br>ئ<br>ئ<br>ئ<br>ئ<br>ئ<br>ئ<br>ئ<br>ئ<br>ئ<br>ئ<br>ئ<br>ئ<br>ئ      |          |
|         | 002<br>040<br>090<br>092<br>407<br>409<br>411 | پیروڈی (تخریف نگاری) خطوط ڈائری ٹوداد تقاری نشاری نشاری نشاری بیفیات بلیفیات لطاکف وظراکف             | الف:<br>ب<br>ئ<br>ب<br>ب<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا                         |          |

Scanned with CartiScanner

979

#### كتابيات (Bibliography)





# VHATSAPP GROUP

### حرثي جند

بنی خرار خوادی است میمی هم دشن افراد کنی شده برای او می ایسی و بازی ایک میرد و می به او اور در در این است. مین و افزار سده میمی سازی این آند میشد فوجه نیسیده میمی و ادار بازی ایران او برای او در این می می می سازی می د میرو در ایران می ایران می ایران اور در ایران ایران می ای

ان نان المستقالة و المستقالة

ادا ما ماری مورد کے اور الا تحقیق اگر پر تشکیم کے جدرہ دانا الا جن الورد عزاما الا ایک تحلی صر محربیر الله منا الله تنظیم الله مناور معدل سال الله مناور کے اور منافع کی جو ای ادرانا اور دو کر کھانی و سال ما مداد الله منک ایسے بھی دکی خانوانی مار عرودی معلول کے ایسان آر دی تھا کہ جا کہ ہے مواد عزاما کی البت جا کے

تاریکی بن گی ہے۔

ورک صاحب کے اس تحقیق کام کی ایک انفرادیت یہ ہے کہ انہول نے جعفر زنگی سے لے کر لحی موجود تک كے مزاح تكاروں كے تخلیق مقام كا تغین كرتے ہوئے جو نمونے كے اقتباسات پیش كيے ہیں، اس ميں الى مہارت اور سلیتے سے کام لیا ہے کہ مختصر سے مختصر اقتباس میں مزاح نگار کی روح سٹ آئی ہے۔ ان اقتباسات کا دومرا بڑا فاکدہ یہ ہوا ہے کہ اردو اوب کے قار تمین کو بیٹھے بٹھائے تین سوسالہ اردو مزاح کا ایک دکش اور جامع انتخاب بھی میسر آ گیا ہے۔

اس كآب ميں جہاں ايك طرف مزاح كے مختلف حربوں يہ نہايت تفصيل سے بات كى محى ہے۔ وہاں اس بات كالمجى برملا اظهار ملا بے كمكى بھى زبان كے ادب ميں سب سے كڑى رياضت ايك طنز نكار يا مزاح كو كے جھے مِن آتی ہے، یہ طنز و مزاح محض بناتے ہی نہیں بلکہ بعض اوقات آئھوں کونم آلود بھی کر دیتے ہیں۔ ہمیں ڈاکٹر صاحب کی اس تقیدی رائے سے انفاق ہے کہ مزاح اور طنز، آیک غاص طرز کی لیانت، ذہانت اور متانت کی استعداد کا تقاضا کرتے ہیں۔

واکثر اخفاق ورک نے این اس تصنیف میں بدی گہرائی اور کیرائی کے ساتھ امدو نثر کی تمام تر اصاف میں طنریہ و مزاحید عناصر کا تحقیق اور تقیدی جائزہ مرتب کیا ہے۔سب سے پہلے انہوں نے مضمون اور انشائیے کی صنف پہ نہایت تفصیلی نظر ڈالی ہے۔ پھر فکش کے شمن میں ناول، افسانہ ڈراما اور فیٹیسی میں طنز و مزاح کی کیفیات کو تنقیدی میزان میں تو لئے کی کاوٹل کی ہے جبکہ اس سے اللے باب میں شخصیت نگاری کے توالے سے خاکہ، سوائح اور خود نوشت کا جائزہ لیا ہے۔اس سلسلے میں ہمیں ان کی رائے سے اتفاق ہے کہ اردو نٹر میں طنز و مزاح کا جیسا مجربور اظہار مضمون اور خاکہ کی اصاف میں ہوا، وہ کی اور صنف کے جعے میں نہیں آیا۔

یانچویں باب میں ڈاکٹر صاحب نے محافت اور سیاحت (سفر نامہ) کے بحر ذخار میں سے طنز و مزاح کے کو ہر تلاش کرنے کی کوشش کی ہے جبکہ تھٹے اور آخری باب میں جفرق اصناف کے تذکرے میں خطوط، نثری تحریف، بلیغیات، لطائف وظرائف، حتی که روداد، بیاض، زندال ناے اور تنقید جیسی نے آب و گیاہ اصاف میں ہے بھی شکفتگی كے بيرائ دعوير تكالے يں آخريس ياك بعارت مراح كا موازنه يمي قابل واد ب\_

زیر نظر کماب کا قاری اس حقیقت سے اتفاق کرے گا کہ اس میں تحقیق اور تفقید کے روائ پوست زوو اسلوب کا دور دور تک نام و نتال نہیں بلکہ اس جائزے میں سے ہمہ وقت ایک تخلیقی اور شکفتہ ولطیف اسلوب جھانکا دکھائی دے گا، جس کی واحد وجہ یہ ہے کہ اردو طنز و مزاح کی سیتھیتی وشقیدی کاوش خود ایک مزاح نگار کے ماتھوں عمل یں آئی ہے۔

قار كين كے ليے دليس كے ساتھ ساتھ ايك في شعور اور معلومات كے در واكرے گی۔ آئدہ اردو طنز و مزاح كے حوالے سے ہوتے والی تحقیق کے لیے یہ کتاب منارہ اور ثابت ہوگی۔

مقام مرت ہے کہ بیرگراں قدر تحقیقی مقالہ چند ناگر بر تبدیلیوں اور تغیرات کے ساتھ اس انداز میں شائع ہو ر ما ہے کہ اس میں فئی مذوین اور املا کے جدید معیارات کو بھی پیش نظر رکھا گیا ہے۔ اردو زبان و ادب کے قارئین کو ب ادلی، علمی، تعیدی اور تحقیقی سوغات مبارک مور

بروفيسر عبدالجبارشاكر ڈاٹریکٹر بیست العکست لاھور

یکم چئوری ۱۲۰۰۴ه

## پیش گفتار

کہا جاتا ہے کہ کسی بھی قوم کے تہذیبی شعور و ارتقا کا اعدازہ اس کے ہننے کے معیارات سے لگایا جاسکتا ہے۔ بعض لوگوں کے مزد کیک تو انسانوں اور حیوانوں میں ہنستا ہی واحد و جہ اتمیاز ہے اور جانداروں میں حیوانِ ظریف ہونا ہی معزت انسان کی انفرادیت ہے۔

ہر توم کے بینے کے اپنے اپنے معیارات اور اپنے انداز ہیں۔ جو تو یل بنی کی اہمیت ہے آگاہ ہیں، وہ گاہ بال کی ہا ہے ہے اس اس کے بین کی اہمیت سے آگاہ ہیں، وہ گاہ بال ہے بال اور معیارات جا پی رہتی ہیں۔ بنی کا سب سے اہم، بنیادی اور معقول محرک چونکہ طور و مراح بنی کا سب سے اہم، بنیادی اور معقول محرک چونکہ طور وجوں کی جو براح بی وجہ مراح بیل ہو ہرکی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ کہ آئ دنیا بھرکی تمام ترقی یافتہ زبانوں ہی بنی اور طور و مراح کے نفسیاتی اور معاشرتی تجربوں پر سیروں کی ہیں کہ بی ہیں۔

اردویس بھی اس فریضے کو ہمارے متعدد ادبا و ناقدین نے اپنے اندازیں انجام دینے کسی کی ہے۔
ایک آ دھ مقمون کی حد تک تو شاید ہی کوئی نقاد اس سعادت سے محروم رہا ہو، لیکن اس کے مجموعی نظریا آل و تخلیقی سلسلے کے کا فریضہ محض چند ایک ادبا و ناقدین ہی نے نہمایا ہے، جن میں رشید احمد صدیقی، غلام احمد فرقت کا کوروی اور ڈاکٹر و فریر آغا کا کام نہایت و تیج و اقرابت کا حاصل ہے، لیکن ان تمام فاشل ناقدین کی تحقیقی و تقیدی کاوشوں کا سلسلہ قائم و فریر آغا کا کام نہایت و قبل ہونے و اقرابت کا حاصل ہے، لیکن ان تمام فاشل ناقدین کی تحقیقی و تقیدی کاوشوں کا سلسلہ قبل تخلیق ہونے والے طنز و مزاح تک محدود ہے۔ ان میں ڈاکٹر و فریر آغا نے چند شمیموں کے ذریعے قبل تخلیق ہونے والے طنز و مزاح یہمی مرمری نظر ڈائی ہے۔

ڈاکٹر ایم ۔ سلطانہ بخش کا 'داستانیں اور مزاح' اگر چہ دئمبر ۱۹۹۳ء میں کتابی صورت میں منظر عام پر آیا، لیکن اپنے موضوعاتی دائرہ کار کے حوالے ہے اس کا سلسلہ ۱۹۲۷ء ہے بھی کہیں پہلے تک محدود ہے۔ ۱۹۸۸ء میں ڈاکٹر شمع افروز زیدی نے اردو ناول میں طنز و مزاح کا تجزیاتی مطالعہ پیش کیا۔ ایک تو یہ موضوع بھی واحد صعب سخن تک محدود تھا، دومرے اس موضوع کے ساتھ بھی کیا حظہ انساف نہ کیا جاسکا۔

اردو صحافت میں طنز و مزاح کے حوالے سے ڈاکٹر ظفر عالم ظفری کا تخفیق کام ۱۹۹۳ء میں کراچی سے اور ڈاکٹر فورسے چودھری کا منالہ ۱۹۹۸ء میں پنجاب یو نیورٹی، لاہور سے سامنے آیا۔ بید دونوں مقالے بالتر شیب ۱۹۹۹ء اور ۱۹۹۰ء میں کنایق میں کا مقالہ ۱۹۹۸ء میں پنجاب یو نیورٹی، لاہور سے سامنے آیا۔ بید دونوں مقالے بالتر شیب ۱۹۹۱ء اور ۱۹۹۰ء میں کنایق میں کنایق میں کا بیار کر گئے، لیکن ظاہر ہے یہ مقالات بھی اپنے محدود دائرہ کارکی بنا پر پورے اردو ادب میں تخلیق میں اپنے محدود دائرہ کارکی بنا پر پورے اردو ادب میں تخلیق میں میں دورائرہ کارکی بنا پر پورے اردو ادب میں تخلیق میں میں دورائرہ کا اطاطہ کرئے سے قاصر شے۔

گزشتہ چند سالون میں طنز ومزاح کے حوالے سے سامنے آنے والی تحقیقات میں ڈاکٹر روف بار مکھ کا کام

ب سے وقع ہے، جو ۱۹۹۱ء میں کرائی شکل میں سامنے آیا، لیکن اس میں بھی اردو طنز و مزاح کی درجہ بندی یا معار معین کرنے کے بجائے مزاح کے ساک و ماجی ہیں منظر پہ زیادہ زور صرف کیا گیا ہے۔ بہی ان کے موضوع کا تقافا بھی تھا۔ ایسے میں قیام پاکستان کے بعد کھے جانے والے نئری مزاح کے مجموعی جائزے کے عوالے سے تحقیقی و تقیدی کام کی ضرورت تھی اور مخوائش بھی۔

ہ میں سرورت کی برر پ کی ہے۔

اس موضوع کے انتخاب کی فدکورہ و برتوبات کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی وجہ طنز و سزاح سے داقع کی فطر کی رغیت کو بھی قرار دیا جاسکتا ہے۔ یہ رفیت کا نئی کے ابتدائی زیانے میں طنز و مزاح کے مطالعے سے شروع ہوئی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی مقدار، رفآر اور معیار میں تبدیلیاں آتی چلی گئیں۔ طنز و مزاح کے مطالعے کا بیسنر آن جی جاری ہے۔ اس دورلینے میں اگرچہ راقم نے طنو و مزاح کی تصنیف کی طرف بھی افوجہ کی، وقلی و تشخی اور انتیات اور فاکہ گئی کے عنوانات کے تحت تین کا بیس بھی منظر عام پر آئیں۔ بھے اپنے تصنیف کردہ مزاح کے معیار کا بھی ایبا دوکن میں، البتہ اردو طنز و مزاح کا آیک محقول قاری ہونے کا زعم ضرور ہے۔ مزاح لکھنے کی طرف داغب ہونا بھی میرے دوکن میں، البتہ اردو طنز و مزاح کا آیک محقول قاری ہونے کا زعم ضرور ہے۔ مزاح لکھنے کی طرف داغب ہونا بھی میرے اس مطالعے یا شوق عن کا شاخبانہ تھا، بلکہ اس تخلیق سلنے کے علادہ بھی جعب بھی تحقیق و تنقیدی مرحلہ در پیش ہوا، میری بھیشہ یہ کوشش رت کہ اس کا دائر و کار بھی طنز و مزاح بی کے حوالے ہے منتین ہو، کیوں کہ آیک دائش مند کا قول ہے: بھیشہ یہ کوشش رت کہ دائر کار گار بھی طنز و مزاح بی کی حوالے ہے منتین ہو، کیوں کہ آیک دائش مند کا قول ہے:

'جہاں شوق قبلی اور فرض منھی کی حدیں مِل جاکیں، وہ مقام خوش قسمتی کہلاتا ہے۔' یو نیورٹی اور مِنظل کالج سے ایم۔ اے (اردو) کے دوران معروف مزاح نگار محمد خالد اختر کے فن اور شخصیت

ے حوالے سے ۱۹۸۸ء میں لکھا جائے والا اڑھائی سوسنجات پرمشنل مختیقی مقالہ بھی ای سلسلے کی ایک کڑی ہے۔

آپ کے ذریر مطالعہ کتاب اصل میں میرا تحقیقی مقالہ ہے، جس پر پنجاب بو بیورٹی راقم کو پی ایکے۔ ڈی کی ڈگری تفویش کر پیش کر پ

اس موضوع پر کام کرتے ہوئے بیری شدید خواہش تھی کہ پر نظیم کے دونوں ممالک بیں تخلیق ہونے والے طنزیہ د مزاجہ سمرائے کا تفصیلی و تکمیلی تجزیہ کیا جائے، لیکن دونوں ممالک کے درمیان اتعلقات کی مستقل کشیدگی اور علمی و ادبی ذوق کے نقدان نے میرے اس خواب کو کھمل طور پر شرمندہ تعیر نہیں ہونے دیا، کیوں کہ آپ جائے ہیں کہ اس وقت بھارت سے ہر طرح کی قلم، فیشن اور افواہ کو بلا روک ٹوک ادھر آنے کی اجز دے دونوں ممالک میں کتاب رسالے گی آ ہد و رفت جیسی بے تکلفی بحال نہیں ہو سکی۔ پھر اس سلسلے میں ملکی کتب خانوں کی صورت حال بھی خاصی حوصلہ شمن ہے۔

سی توم و ملک کا اس سے برا المیہ کیا ہوسکتا ہے کہ وہال منی سینما گھر، ہُوا خانے، وڈیوسنٹر اور پان سگریث کی دکانیں تو چوبیں کھنے کھی رہیں اور کتب خانوں کے دروازے پر دوپہریا زیادہ سے زیادہ سہ پہر کے وقت ہی تالے برآئے جاتے دالے کا منہ چڑائے لیس۔
جن بررگ صاحبان علم سے اپنی فت کی کی داد پانے کی تو تع تھی، ان کی کیفیت بھی اپنے اپنے گروں میں ان کی کیفیت بھی اپنے اپنے گروں میں ان کی کیفیت بھی اپنے ویل کو اپنی سب یار بیٹے ہیں والی ہے، لیمنی انھوں نے گر میں جگہ اور ذوق کی کی کے پیش نظر باب تب و رسائل کو آپنی و کاغذی ڈبوں میں بند کرکے دوبارہ بھی نہ کھو لئے کے عزم کے ساتھ کی تاریک کو فری یا بران طائح میں دیمک، حالات اور عدیم الفرصت اولاد کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ کوئی بہت دل جلا ہوا تو اس نے ویان طائح میں بند کتابوں کی ایک فہرست تیار کرکے رکھ لی، تاکہ بھی بھی نایاب علم کے اس خزانے کی ملیت کے ادائی نے دل کو پر مایا جاسے۔

اے اپنی خوش سمتی کے سوا بھلا کیا نام دیا جاسکتا ہے کہ ایسے وگرگوں طالات میں بھی کہیں سے قیمتا، کہیں سے عادیا، کہیں سے عادیا، کہیں سے تیرکا اور کہیں سے الماتا، انڈین مزاح تکاروں کی بیش (سمتاییں اسمی کرنے میں کامیاب ہوگیا۔ انڈین کتابوں کی فراہمی کے سلسلے میں جناب ڈاکٹر رفع الدین ہائمی، جناب ڈاکٹر انور سدید، جناب عطاء الحق قاسمی،

جناب اظهر جاديداور برادرم رفافت على شامركا خصوصى طور برممنون جول-

اس موضوع پر کام شروع کرنے ہے جبل ایک مشکل مرحلہ ابواب بندی کا بھی تھا، کیوں کہ زبانی حوالے ہے ابواب قائم کرنے بیں بے شار قباحتیں تھیں اور اصناف کے اعتبارے الگ الگ باب با ندھے بیں ابواب کی تعداد بیں کے قریب بھی جانے کا واضح احتمال موجود تھا۔ تاہم جناب ڈاکٹر حبین فراتی، جناب ڈاکٹر رفیع الدین ہاشی اور جناب ذاکر معان ہوا۔ فرائر مایکوروی کے مشورے ہے ہم مزاج اصناف کو یک جا کرے اس دریا کو ابواب کے کوزے بیں بندکر عمکن ہوا۔ فرائر معان ہوا۔ فرائر معنورے کے ہم مزاج اصناف کو یک جا کرے اس دریا کو ابواب کے کوزے بی بندکر عمکن ہوا۔ فرائر معنوری کے بیرائش و وفات اور کتب کی اشاعت کے سنین کو اکٹھا کرنے کے لیے بھی تگ و دو کی گئی ہے۔ یہ اگر چرایک اضافی ذمہ دادی تھی، لیکن مزاح نگاروں اور کتب کے زبانی تعین کی خاطر اے کانی حد تک مکن بنایا گیا ہے۔ اس موضوع پر تصنیف و تالیف کا آ غاز کرنے سے چیش تر ایک انہ بات یہ بھی مجرے پیش نظر تھی کہ اپ مسلسلے اس موضوع پر تصنیف و تالیف کا آ غاز کرنے سے چیش تر ایک انہ بات بیا بھی مجرے پیش نظر تھی کہ اس محکولاتے اس محکولاتے اور گوگا انداز بیان اختیار کیا جائے یا اس محکولاتے اور گوگا انداز بیان اختیار کیا جائے۔ ذبن و قلب سے اور گوگا انداز بیان اختیار کیا جائے۔ ذبن و قلب سے مؤٹر لذکر اسلوب کی ہے کی تربان صفوری آئے پر راقم نے اس طرز اظہار کو ابنانے کا عزم کیا۔ اس میں کہاں تک مؤٹر لذکر اسلوب کی ہے کیٹ تربان صفوری آئے پر راقم نے ای طرز اظہار کو ابنانے کا عزم کیا۔ اس میں کہاں تک کا عزم کیا۔ اس میں کہاں تک کا عزم کیا۔ اس میں کہاں تک کوئر کوئر، یہ فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہیں۔

فضریہ کہاہے معاشرے میں علمی و ادبی ماحول اور لائبریریوں میں جدید سہولتوں کے فقدان کی بنا پر شخیقی کا محرک میں میں اگرچہ شجر ہائے سایہ دار کی بھی کی نہیں، لیکن مجموثی طور پر مالات خاصے حصار مکن ہیں، جن کا تذکرہ کرتے ہوئے غالب کا یہ شعر دامن سے لپٹا جاتا ہے:

#### سفینہ جب کہ کنارے پہ آ لگا ، غالب! خدا ہے کیا ستم و جور ناخدا کہے

لیکن ان عصارتیکن طالات میں قدم قدم وست گیری کرنے والوں کا تذکرہ نہ کرنا یقیناً ناشکری کی ذیل میں آئے گا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو جھے خدائے بزرگ و برتر کے حضور ہدیے تشکر بجالانا ہے، جس نے تمام تر سائل کے باوجود جھے حقیق و تنقید کا بیہ جالیہ سر کرنے کی ہمت عطا کی۔ پھر والدہ محتر مہ کی مستجابی دعا کیں بھی ہر لحے خطر کی صورت میرا باتھ تقامے رہیں۔

جُمَعُ اپنے اس تحقیقی سلیلے کے نگران جناب پرونیسر ڈاکٹر بخسین فراتی کے لیے بھی بجسم دعا ہونا ہے کہ جن کی کڑی نگرانی نے بجے سنتی میں میں میں ہوئے ہوئے بھی نیوی کڑی نگرانی نے بجے سنتی میں میں میں میں ہوئی کے الفاظ ادا کرتے ہوئے بھی نیوی میاں کہنے کو جی جا الفاظ ادا کرتے ہوئے بھی نیوی میاں کہنے کو جی جاتا ہے کہ ایجد و حالات کا بھی تفاضا ہے۔ اور نیٹل کالج جی جناب پرونیسر ڈاکٹر محمد فخرالحق نوری اور دو توجوان بزرگ محمین نظامی اور زاہد منیر عامر بھی بیرے شکریے کے مستحق ہیں۔

مئیں برادرم شاہر حنائی کا بھی بے مدمنون ہوں کہ جن کی بے کرال محبوں کے سائے شیخو پورہ سے کراچی تک کا فاصلہ سٹ کے رہ گیا اور بیری ذراس طلب پر کراچی کی جر کتاب جھے گھر بیٹھے میسر ہو گئی۔ اس قبر قائد بیں ڈاکٹر رؤف بار کھے اور جناب انور احمد علوی بھی میرے محسنوں ہیں شامل ہیں۔

بھر جھے پردیشرمس ذکیہ خورشید کے لیے بھی خصوص طور پر سپاس گزار ہونا ہے کہ جن کی وساطت سے میرے لیے کوئین میری کالج سمیت لاہور کی دیگر زنانہ لاجر ریوں بیں تاکنا تھا نکنا ممکن ہوا۔

ا۔ پیارے دوست پروفیسر خالد ندیم نے اس کتاب کی ترتیب و تدوین میں لمحد لمحہ میری جس طرح ناز پرداری کی اروزیز دوستوں ارشد تھیم، اظہر عباس اور پروفیسر اکبرعلی نے پروف بنی کے معالم میں جس محت اور محبت کا اظہار کیا، وہ بھی میرے ول پر رقم ہے۔

جناب ڈاکٹر مظ برانی اور پروفیسر ڈاکٹر شیم حنقی (مدرِ شعبہ اردو، جامعہ ملیہ دہلی) کی خوش گمانیاں بھی میرے لیے سرمایۂ افتخار کا انتاعت کے سلیلے میں استادِ محترم پردفیسر عبدالعبار شاکر صاحب کی خندہ بیٹانی اور برادرم جمال الدین افر کے کی جال فشانی نے مہیز کا کام کیا۔

اور سب سے آخر میں مجھے اپ سنمیر کے حضور بھی دست بستہ عاضر ہونا ہے کہ جس کے خوف اور دبد بے فی جھے برلخظ لفظ اور قلم کی حرمت کا احساس ولائے رکھا۔ یہی دچہ ہے کہ آنے دالے صفحات میں آپ کو چومؤ قف اور دائے نظر آئے گی، اس کے متنازع اور یک طرفہ ہونے پر تو بات ہو سکتی ہے، لیکن اس مؤتف کے ذاتی ہونے میں کی شے کی مخبائش نہیں ہے۔

۲۰ دسیس ۲۰۰۲ء

ابتفاق احسب ورك

## طنز و مزاح تعریف ، تعارف و پس منظر

har.

تادر مطلق نے آج تک اِس دُنیا میں جتنے بھی جاندار پیدا کیے ہیں ، ان میں انسان سمیت تقریباً ہر ذی روح کو یا کی بنیادی دِسّوں سے نوازا ہے ، یعنی:

ا۔ دیکھنے کی جس (Sight)

r سوگھنے کی جس (Smell)

سے سٹنے کی جس (Hear)

الم محضول ص (Taste) الم

۵۔ ٹیمونے کی جس (Touch)

خداکی ان مخلوقات میں انسان کے سوا بقیہ تمام جاندار اپنی جبتت اور سرشت کو بدلنے کی کوئی خاص طاقت با استفاعت اپنی سرشت ، جبلت اور ارد گرد کی صورت استفاعت اپنی سرشت ، جبلت اور ارد گرد کی صورت حال کو بردی یا کہ بردی یا کی طور پر بدلنے اور بہتر بنانے کا اختیار دیا گیا ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو دیگر جانداروں کی نبعت مثل اطافی خیات کو جس قدر تکھارتا چلا جاتا ہے، وہ بقیہ بنا اطافی خیات کو جس قدر تکھارتا چلا جاتا ہے، وہ بقیہ جانداروں سے ای قدر بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ تین جسیس مندرجہ ذیل ہیں:

(Aesthetic Sense)

ا جمالياتي جس

ر (Common Sense) چھٹی جس ، عام فہم ،عقل سلیم

(Sense of Humour) کر جراح

مشاق احمد يوسى كے يقول تو: "درس مزاح بى دراصل انسان كى چھٹى جس ہے۔ يہ بوتو انسان ہرمقام سے

اُلن اُرْد جاتا ہے۔ ع بول و بیل مرال کو طاقعید آشوب آگیں" (۱) کین عام زندگی کا مشاہرہ یہی ہے کہ چھٹی جس کو اس کے دائر ؤ کار اور وسعت کے اشیار سے بدی آسائی کے رائھ جس مزاح کو تجھانے اور اس اللیم کا راستہ کے رائھ جس مزاح کو تجھانے اور اس اللیم کا راستہ کے رائھ جس مزاح کو تجھانے اور اس اللیم کا راستہ وکھانے کے لیے پہنی جس تصرِ طریقت کا کام کرتی ہے لیکن میہ بات بھی بالکل طے ہے کہ جہال سے اس سلطنت و مزاح کی حدیں شروع ہو جاتی ہیں ، وہاں اس کا اپنا ماحول ہوتا ہے ، اپنا مزاج ہوتا ہے ، اپنا رائج ہوتا ہے ، اپنا روائح ہوتا ہے ۔ اپنا موائح ہوتا ہو انسان اور غیر انسان جائداروں میں حدِ فاصل صرف جس مزاح ہی کو قرار دیا ہے ۔ اپنا دیر انسان کو 'حیوانِ ظریف' کہا گیا ہے ۔

طنز ومزاح ایک معاشرتی ضرورت

اس وُنیا میں کیا فلسفی، کیا ادیب، کیا دانشوں سب اس بات پر منفق ہیں کہ یہ وُنیا وُکھوں کا گھر ہے، دارالحن ہے، مجموعہ آلام ہے۔ انسان روتا ہوا وُنیا میں آتا ہے اور بسورتا ہوایہاں سے رُخصت ہوتا ہے۔ غالب کے بقول تو زندگی اور غم تقریباً ہم معنی الفاظ ہیں۔ وہ کہتے ہیں :

تیر حیات و بندغم اصل میں دونوں ایک ہیں موت سے پہلے آ دی غم سے نجات پائے کول

لکن حقیقت یہ ہے کہ ان ساری باتوں کو تسلیم کر لینے کے بادجود یہی آ دمی موت سے بہت پہلے ہی مُمُ سے نجات پانے کے لیے ہر دم اور ہر پل کوشاں ہے، چاہے یہ نجات عارضی اور المحاتی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر چہ ان غموں اور دُکھوں سے نجات کی سب سے خوب صورت اور معتبر ترکیب بھی ہمازے ایک نامور شاعر مولانا حاتی نے سیجھ اس طرح بتائی تقی:

> میں بچا تیر حوادث سے نشانہ بن کر آڑے آئی مرے شلیم ، ریر کی صورت

سلیم و رضا کو رُکھوں کی ڈھال بنا لینا چونکہ ہڑا دی ہے بس کی بات نہیں البذا غوں کی اس شدت میں عارضی اور کھال تخفیف کے ہزاروں طریقے ایجاد کر لیے گئے۔کس نے ان دُکھوں کو یادہ و ساغر میں بہانے کی کوشش کی۔کوئی ایٹی مصیبتیں اور مجبوریاں کم کرنے کے لیے دوسروں کی خوشیوں کے دریے ہو گیا۔کوئی ان دُکھوں کے ہاتھوں اس قدر آزروہ ہوا کہ دیوار حیات ہی پھلانگ گیا اور بعض لوگوں نے تو دُکھوں کی اس دھوپ کی تمازت میں کی کرنے کے لیے محبوب کے آنچل کا مہارا لیا گویاؤ

آلام دورُگار کو آساں بنا لیا جو تم ملا أے غم جاناں بنا لیا

آلام روزگار کو آسان بنانے کے ان لمحاتی، عارضی اور انفرادی طریقہ ہائے کار کے ساتھ ساتھ ایک منتش، اجتماعی اور معقول طریقہ بھی ایجاد کر لیا حمیا ، جے مزاح کا نام دیا عمیا اور جو زمانے کے تدریجی اور ارتقائی مراحل طے کرتے آج ایک ہاقاعدہ آرٹ اور تہذیب کا ورجہافتیار کر چکا ہے۔

پھر بہت ہے لوگوں کا تو یہ بھی خیال ہے کہ یہ مزاح بھی اصل میں غموں اور دُکھوں پر پردہ ڈالنے کا ایک حربہ ہے۔ اصل میں تو قبقہوں کے بیچھے سے آنسو جھلملا رہے ہوتے ہیں اور دُنیا بھر میں کامیاب ترین مزاح پارہ بھی اس کو خیال کیا جاتا ہے جو آنسووں اور مسکراہٹوں کے سنگم پر مخلیق ہوتا ہے۔ اس کیفیت کو پروفیسر جعفر بلوچ نے اپنے

ایک فخفرے شعر میں کس خوب صورتی کے ساتھ سمو دیا ہے: قبقہوں سے جو غم ادا نہ ہوا کیا ادا ہو گا دیدہ تر سے

مزاح کی بہی کیفیت اور صورت حل ہی اس کا نقطہ عروج ہے۔ مولانا ایوالکلام آزاد تو کا نتاہ کی اس تخلیقی رنگا رنگا کو دیکھتے ہوئے اے پھیکے سیٹھے انداز میں گلے لگانے سے یکسر انکار کر دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ '' غبارِ خاطر'' میں دکارت بادہ و تریاک کے ضمن میں یوں رقمطراز ہیں:

" آیک فافی ، آیک زاہد ، یک سادھو کا خنگ چرہ بنا کر ہم اس مرتع میں کھپ نہیں سکتے جو نقاش فطرت کے نوالم نے یہاں کھنے دیا ہے۔ جس مرقع میں سورج کی چکتی ہوئی پیشانی، چاند کا بنتا ہوا چرہ ، ستاروں کی چشک، درختوں کا رقص، پرندوں کا نفر ، آب رواں کا ترنم اور چھوں کی رقیس اوا نمیں اپنی جلوہ طرازیاں رکھتی ہوں ، اس میں ہم آیک بجھے ہوئے دل اور سو کھے ہوئے چرہ کے ساتھ تو جگہ پانے کے بقیباً مستحق نہیں ہو کتے۔ فطرت کی اس بزم نشاط میں تو وہی زندگی سے حتی ہوئی بیشانی چرے برکھتی ہو اور جو چاندنی میں چاند کی میں خوالی دہات کی اور چکتی ہوئی بیشانی چرے برکھتی ہو اور جو چاندنی میں چاندگی میں چاندگی میں جاندگی میں سادوں کی طرح کھل کر آپی جگہ طرح کھر کر، ستاروں کی چھاؤں میں ستاروں کی طرح کھل کر آپی جگہ

دریں وہ ہفت کہ چوں گل دریں گلتانی کشاوہ روع تر ازراز بائے متاں باش "(۲)

ایسے میں یقینا مزاح ہی ایک ایسے جذبے اور حربے کے طور پر سامنے آتا ہے جو انسان کو وقی طور پر ہی کی، رخی والم کی گری سے وُور لے جاتا ہے اور اللے کا نتات کے خوش رنگ جو کھٹے میں سجنے کے قابل بنا دیتا ہے۔

والم کی گری سے وُور لے جاتا ہے اور اللے کا نتات کے خوش رنگ جو کھٹے میں سجنے کے قابل بنا دیتا ہے۔

والم خواجہ عبدالحمید بزدائی نے تو ہمارے معاشرتی نظام میں مزاح کی ضرورت پر اس قدر زور دیا ہے کہ ان کے خیال میں مزاح کے بغیر یہ کا نتات ہی تا تمام رہتی۔ وہ اپنی کتاب '' فاری شاعری میں طنز و مزاح'' کے دیباہے میں ا

"میری نظرین مزاح کی حقیت ایسی فضایی جہاں سائس لینا ضروری ہے،آسیجن کی ک ہے۔ یہ دُنیا کے لیے کیف و سرح کی کا عمرایہ ہے اور آگر چہ کیف و نشاط کے علاوہ عزاح کے اور بھی انعامات و عنایات ہیں لیکن اس کا اصلی فرض کینئیں سے شروع ہوتا ہے۔ بلا شبہ بہت کم لوگوں نے یہ خیل کیا ہے کہ آگر ہتی دُنیا سے اچا تک عائب ہو جاتی تو اول و اول و آدم کی زندگی کیا رنگ اختیار کر جاتی۔ ایسی صورت میں یہ تصور ہمارے سائے آتا ہے کہ تمام روئے زمین پر ترش روئی اور بدوما فی کا غلبہ ہوتا اور خود کئی اس حد تک بڑھ جاتی کہ مردہ جسموں کے لیے مناسب جگہ باتی نہ راتی۔" (۳) اور بدوما فی کی رائے بھی اس سلسلے میں نہایت قابلی قدر ہے۔ وہ لکھتے ہیں :

" میراید دون نبین کہ جنے سے بال کالے ہوجاتے ہیں۔ اتنا ضرور ہے کہ پھر دہ اتنے کرے معوم نبیں ہوتے۔"(۳)
کی بھی معاشرے میں بنی، زندہ دِلی اور مزاح کی اہمیت بیان کرتے ہوئے معروف انگریز مزاح نگار سٹیفن ل کاک کلھتے ہیں کہ:

" ونیا میں آ نسوؤل کی فراوانی ہے لیکن کتن خوفناک جگه ہوتی ، اگر یہاں آ نسوؤں کے علاوہ اور پھی نہ ہوتا۔" (۵)

انسان وہ واحد مخلوق ہے جے اس دُنیا میں افتیار وے کر بھیجا گیا ہے۔ حضرت علی کے بقول سے افتیار محض ایک ٹا نگ اُٹھانے تک محدود ہے لیکن جب بھی بے انسان اپنی از لی عجلت پندی کی بنا پر بیک وقت دونوں ٹانگیں اُٹھانے کی کوشش کرتا ہے یا کس روایتی سوچ کے نتیج میں مکد کوشش سے بھی گریزاں ہو کر 'گل محد' بنا رہتا ہے تو وہ زندگی کی نارل شاہراہ سے دُور چا پڑتا ہے۔ ایسے میں ایک مزاح نگار ہی غیر متوازن رویوں پر چوٹ کر کے یا ان کا معلمکہ اڑا کے اسے نارل شاہراہ سے دور چا پڑتا ہے۔

معروف نقاد پروفیسر کلیم الدین احمد انسانی زندگی میں بنسی اور مزاح کی اہمیت و افادیت بیان کرتے ہوئے

لکھتے ہیں :

'' اگر ہتی کا مادہ انسان سے سلب کر لیا جائے ، اگر دہ اسباب نیست و نابود ہو جا کیں جن کی وجہ ہے ہم ہنتے ہیں تو پھر
انسان ممکن ہے کہ فرشتہ ہو جائے لیکن وہ انسان باتی نہ دہے گا۔ غالبًا فرشتے ہنتے نہیں اور نہ انسی کی ضرورت محسوں
کرتے ہیں۔ جہاں ہر شے کمل ، موزوں و شناسب ہو ، وہاں ہلی کا گزرٹین ہوسکتا۔ ہنی عمو آ عدم بھیل، بے ڈھنگے
پن کے احساس کا متجہ ہے ، جے اس کا احساس نہیں لیعنی جے انسی نہیں آتی اے ہم انسان شارٹہیں کریں گے۔''(۲)
رام لعل نا بھوی مزاح کی معاشر تی افادیت اور اہمیت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

" زندگی محض درد وغم ہے ، رنج و الم ہے ، اموزوں ، تا کمل ، غیر متناسب، لیکن انسان فطری طور پر سرت کا طالب ہے۔ چونکہ زندگی میں خوشیاں کم بین، اس وجہ ہے ہمی سرت کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے۔ ہمی غلط کرنے کا ہی دوسرا انام ہے۔ خوشی حامل کرنے کے لیے ، نسان زندگی کی تلخیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے۔ "(2) ہماری معاشرتی زندگی میں ڈاکٹر وزیر آغا مزاح کے کروار کا تغیین بول کرتے ہیں:

" زعری کی سنجیری اور ماحول کی ٹھوں مادیت جو قریب قریب ہر شے کو اپنے باز دوں میں جکڑے ہوئے ہے، انسان کے احسان مزاح کی حدت سے بگل کر لائم ہو جاتی ہے۔ یہ احسان مزاح کی حدت سے بگل کر لائم ہو جاتی ہے۔ یہ احسان مزاح اس کے اس لطیف و دِلواز تبسم کی طرح ہے، جو بچوں کی طفلانہ کا دشوں اور ٹھوں تغییری کا رناموں کے بیش نظر نمودار ہوتا ہے۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ مال کا تبسم تو بچوں کو مزید انتہاک کی ترغیب دیتا ہے لیکن احسان مزاح کے طفیل انسان ایک تحظہ ڈک کر اپنی سنجیدہ کا وشوں اور قدروں پر ایک نظر ڈال ہے۔۔ یہ احسان مزاح اور اس کے مظہر بیتی تبسم، بنی اور قبتہہ ہی دراصل ہمیں اس سنجیدہ کا نتات میں پر ایک نظر ڈال ہے۔۔۔ یہ احسان مزاح اور اس کے مظہر بیتی تبسم، بنی اور قبتہہ ہی دراصل ہمیں اس سنجیدہ کا نتات میں زندہ رکھنے کے ذمہ دار ہیں اور آخی کے مہارے ہم زعدگی سے مجموعہ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔'(۸)

مخضر سے کہ مجموق طور پر سے زندگی انتہائی بور اور تھکا دینے والی ہے۔ انبان عمر مجر اسے دلچسپ اور رنگین بنانے کے جتن کرتا رہتا ہے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ زندگی میں رنگ بھیرنے کے جتنے بھی انداز اور اسلوب رائے ہیں ، ان میں مزاح ہی سب سے زیادہ محقول، مقبول اور قابل قبول طریقہ ہے۔ بھر یہ بھی طے ہے کہ مزاح نگار کمی بھی معاشرے میں محض انٹر میز (Entertainer) ہی نہیں بلکہ اس معاشرے کا میجا بھی ہوتا ہے، جس کی انگلیاں ہمیشہ اس معاشرے کی نبض پر ہوتی ہیں اور ول اس کے نشیب و فراز کے ساتھ دھر کی ہے۔

طنز ومزاح كالآغاز

آدم کی تخلیق کے بعد انسان پر سب سے پہلی طنز تو اس وقت فرشتوں کی طرف سے کی گئی، جب الله تعالی

نے انسان کے حوالے سے ان کو بتایا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں، تو انھوں نے کہا:

"کیا آپ زمین میں کی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جواس کے انظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریز بیاں کرے گا۔"(۹)

اس واقعے کا تعلق اگر چہ حضرت انسان سے ہے لیکن اس کا محل وقوع بیشینا اس زمین سے بہت ماورا رہا ہوگا،

ہے کہ روئے زمین پر سب سے پہلی طنز تو یقول اقبال باوا آ وم کی خشہ حالی، لا چارگی اور پر بیٹانی دیکھ کے دروہ ارضی نے کہ روئے ارضی نے کہ میں سروے کے بیٹھے، روئے اور بسورتے آ وم کو مخاطب کر کے کہا تھا:

تھیں پیشِ نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں آئینہ ایام میں آج اپنی اوا د کیے (۱۰)

پھر حضرت انسان کی بے بسی پرسب سے پہلا قبقہدتو غالباً اس توے کا رہا ہوگا، جس نے قابیل کو ہابیل کی الدارث کاش کے سر ہانے سر پکڑے بیٹھے دیکھا ہوگا۔ چنانچہ سورۃ المائدہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ:

(ترجمه) كيرالله في اليك كوالبيجاجوز من كعودف لكاتاكم است بتائ كداية بعالى كى لاش كيد جهاع- يدويكي كر

وہ بولا ، انسوس مجھ پر ، میں اس کو سے جیسا بھی ند موسکا کہ اہے : بھائی کی لاٹن چھیانے کی تدبیر تکال لیتا'' (۱۱)

اس اعتبار سے دیکھا جائے تو بڑی مستحکہ فیز صورت بنتی ہے کہ انسانی تہذیب اور کلچر کا آ عاز ہی قبر کی کھدائی سے بور ہا ہے۔ اختام تو فیر ہے ہی قبر۔ اول فنا ، آ فر فنا کی بھلا اس سے بڑھ کر مثال کیا ہوگی؟

پھر جیسے جیسے وقت گررتا گیا اور حضرت انسان نے بقول علامہ روح ارضی کی وعوت اور طفز کے ختیج میں جب اس زمین ، فلک اور فضا کو تکھیں کھول کے ویکھنا شروع کیا تو کا نتات میں انسانی ارتقا کا سفر بھی اس ون سے شروع ہوگیا۔ شروع میں یقینا انسان کے جننے ہنسانے کا بھی باقاعدہ آغاز ہوگیا۔ شروع میں یقینا انسان کے جننے ہنسانے کے کوئی فاص معیار مقرر نہیں منصے۔ اول اول وہ غالباً اپنی یا کسی دوسرے انسان کی بے تر تیب حرکت، لباس ، آواز یا چال ڈھال پر مسکرایا ہوگا۔ پھراس نے والس یا اس سے ملتی جلتی کسی حرکت، آواز یا انداز سے دوسروں کو محظوظ کرنے کی چال ڈھال پر مسکرایا ہوگا۔ پھراس نے والس یا اس سے ملتی جلتی کسی حرکت، آواز یا انداز سے دوسروں کو محظوظ کرنے کی ایک کوشش کی ہوگا۔ چنانچہ اس بے نام انسان کی اس بے تر تیب آواز یا حرکت کو مزاح اور ظرافت کی دوسری کڑی قراد دیا جا سکتا ہے۔

پھر جیسے جیسے انسانی تہذیب اور کھر جی منجھنے کا سلسلہ آگے بردھتا رہا ۔ اس کے ہننے ہنسانے کی شکلیں اور حرب جی جنے نے روپ دھارتے چلے گئے ۔ حرکات وسکنات کے ذریعے خوش ہونے اور کرنے کا جو سلسلہ انسانیت کا ابتدا سے شروع ہوا تھا ۔ وہ کسی شکل میں آج بھی جاری وساری ہے ۔ ہمارے ہاں بنائے جانے والے بے شارکارٹونوں ، متعدد فلموں اور ڈراموں کے مفحک کرواروں کو بھی اس سلسلے کی ایک کڑی قرار دیا جا سکتا ہے ۔ رفتہ رفتہ دلجسپ ترکات و سکنات کا بیسنر رنگ برتی، بے معنی مگر پرلطف آوازوں سے بوتا ہوا پامعنی جملوں، مزیدار تبھروں، گہنیوں اور جگتوں تک جا پہنیا۔

جب بیسلسلہ اتفاتی اور حادثاتی معاملے سے باقاعدگی کی طرف بڑھا تو آیک باقاعدہ فن اور ہنرکی صورت افتیار کر گیا، جس کے تحت لطیفہ کوئی ، حاضر جوائی اور بذلہ بنی مختلف روپ دھارتی ہوئی اپنے ارتفائی سنر پہروانہ ہوگئی۔

پھر جب زبانی علوم وفنون کوصفیء قرطاس پہنتال اور محفوظ کرنے کا روائ ہوا تو آئیس ادب اور مصوری وغیرہ کے نام دیے گئے ۔اوب ،شاعروں ، دانشوروں کے نام دیے گئے ۔اوب ،جس کا انگریزی مترادف Literature ہے ،کی بے شار اویبوں ، شاعروں ، دانشوروں

اور فسفول نے اپنے اپنے انداز میں مختلف تعریفیں بیان کی بیں، جن کا لُب لباب اور عام فہم خلاصہ یہ ہے کہ اوب زندگی کا آئینہ اوتا ہے۔

زندگی چونکہ کی ایک رنگ ، رویے، زاویے اور روان کا نام نیس ہے بلکہ اس کا وائزہ کار لا محدود ہے۔ ای طرح زندگی کی عکائ کرنے والے ادب میں بھی بے ثار رنگ اور رویے ما حظہ کیے جا سکتے ہیں۔ ان میں ایک رنگ یا رویہ طنزو مزاح کا بھی ہے جو اتنا ہی قدیم ہے جتنا بذات خود ادب یا زندگی۔ اس لیے کسی بھی زبان میں طنز و مزاح کا ابتدائی سرا تلاش کرنے کے لیے کس خاص ترود کی ضرورت نہیں پڑتی۔

طنز ومزاح چونکہ ادب کی کوئی قتم یا صنف نہیں بلکہ ایک ربحان ، تاثر یا حربے کا نام ہے ، جے تقریبا ہر زبان کے ہر کھنے والے نے اس زبان کی ہر صنف ہیں حسب ضرورت اور حسب استطاعت برتا ہے۔ ان میں مزاح کے دائرے اور ایروی کو تو کسی حد وسیح ہیں اور اسے دائرے اور ایروی کو تو کسی حد وسیح ہیں اور اسے اوب کی تقریبا ہر صنف میں علاق کیا جا سکتا ہے لیکن طنز کا دائرہ کار ، حدود اور اثر ات بے حد وسیح ہیں اور اسے اوب کی تقریبا ہر صنف میں علاق کیا جا سکتا ہے۔

ادیب اور فنکار چونکہ اپنے اردگرد کی زندگی کی عکائی کرتا ہے۔ ای عکائی کے بہتے میں ہماری روزمرہ زندگی کی ناہمواریوں اور بوالعجیوں پر کسی فنکار کی نظر جب ہمدردانہ اور شریرانہ انداز میں پر تی ہے تو اس کے قلم اور موقلم سے مزاح کی پھوہار پھوٹی چلی جائی ہو جاتا ہے تو بہتیا اس کے ماتھے کی شکنوں میں اضافہ ہو جاتا ہے تو بہتیا اس کے نوکے قلم سے جنم لینے والے جملوں اور فن پاروں میں تندی اور گئی محموں کی جا سکتی ہے۔ ای تندی اور گئی کو طرح کا نام دیا جا سکتی ہے۔ ای تندی کا دائرہ اگر مصنف کی ذاتی دلچہیوں اور مفادات یا کسی محدود مقصد کے لیے ہوگا ، تو یہ طنز کی ادنی اور معمول تسم ہے لیکن اگر اس کے مقاصد اور اہدائ آفاتی اور لا محدود ہیں تو اسے طنز کی اعلیٰ اقسام میں شار کیا جائے گا۔

## طنز ومزاح کی تعریف، ماہیت ، طنز اور مزاح میں فرق اور مختلف نظریات

ایک عام آدی محاشر آن ناہمواریوں اور مجرویوں کو دیکھ کریا تو ان کا عادی ہوجاتا ہے اور یا پھر جھنجلا ہٹ کا شکار ہو کرگالی گلوج پر اتر آتا ہے لیکن ایک فنکار کا طریقہ کار زرا مختلف ہوتا ہے۔ وہ محاشرے میں موجود ان چھوٹی خامیوں کو خورد بنی آنکھ سے دیکھتا ہے اور انہیں اٹلارٹ کر کے قار مین کے سامنے پیش کر دیتا ہے، جس کی نمایاں اور مجڑی ہوئی صورت دیکھ کر مصحکہ خیزی بھی پیدا ہوتی ہے اور سوچ کی نئی راہیں بھی متعین ہوتی ہیں۔ ان میں پہلی صورت حال مزاح نگاری سے بیدا ہوتی ہے جبکہ دوسری صورت طنز کے نتیج میں وجود پذیر ہوتی ہے۔

طنز ومزال کوئی با قاعدہ صنفِ ادب نہیں ہے بلکہ ایک ربحان اور رویے کا نام ہے جس کا تعلق انسان کی فطرت ، شعور و الشعور ، خواہشات، تمناؤل ادر انسان کے ریکن ہے ہے۔ بید معاشرے ہیں موجود تضادات کا بہتر انداز ہیں احساس دلائے جانے پر بھی پیدا ہوتا ہے ادر کوئی خاص واقعہ ، تصویر ، کردار ، شکل یا صورت حال بھی بعض اوقات ہمیں کوئی نئی یا انوکی بات کھے کے لیے مہیز کرتے ہیں۔ بی انوکی بات کھی مزاح کے شرے ہیں لھرئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ۔ اور کھی طنزکی کمان پر چڑھی ہوئی۔

طنر او رمزاح کا آپس میں چولی وامن کا ساتھ ہے ۔ آیک کا مقعد تفنن طبع ہے تو دوسری کا افراط و تقریط میں

نوان اور تناسب پیدا کرنا ۔ مزاح میں زندہ دلی اور رخم کا جذبہ کارفر ما ہوتا ہے جبکہ طنز میں جوش ، رنح ، غصے اور ب چنی کا عمل دخل ہوتا ہے ۔ اگر طنز نگار اپنے لہجے اور اسلوب میں تہذیب و شایستگی کے بجائے غصے اور برہمی کا اظہار سرے تو اس میں ناگواریت اور دل شکنی کا امکان موجود ہوتا ہے ۔ اسے خوش گوار اور قابل برواشت بنانے کے لیے مزاح کی جاشن کی ضرورت ہوتی ہے ۔ ادبی لب ولہجہ اس میں مزید تکھار اور خسن کا سبب بنتا ہے ۔

ران و چ و کے معرف ایک جیز دھار تلوار کی طرح ہوتی ہے ، جس سے وار کرتے ہوئے کھی چبرے پر تنہم کا نقاب اوڑھا جاتا ہے اور بعض اوقات حماقت کا لباس زیب تن کر لیا جاتا ہے ۔ پرانے زمانے میں شاہی مسخرے باوشاہوں کے سامنے حماقت کا خول اوڑھ کر بعض اوقات کڑوی کسلی با تیں بھی کہہ جاتے تھے۔ یوں سجھ لیس کہ طنز آیک کوئین کی گولی کی مانند ہوتی ہے ، جے مزاح کی شکر میں لیبٹ کر اولی کہج کے پانی کے ساتھ معاشرتی مریضوں کے علق میں اتارا جاتا ہے۔

طنز ادر مزاح بیک وقت دو مختلف چیزیں بھی ہیں اور لازم وطزوم بھی ۔ انگریزی ادب میں تو یہ دونوں اپنی اپنی فصوصیات، مزاح اور تا شیر کے اعتبار سے نمایاں طور پر الگ الگ پہپانی جاتی ہیں جبہ اردو اوب میں ان دونوں میں انا گراتسان ہے کہ انہیں جدا کرنا کار دشوار ہے ۔ طنز فن کی ضرورت ہے جبہ مزاح طنز کا لازمہ ۔ مزاح کا مقصد محض انا گراتسان ہوتا ہے جبہ طنز کا مقصود سوچنے کی دعوت وینا اور اصلاح کی طرف راغب کرنا ہوتا ہے ۔ ظرافت نگار کی انہواری کو دیکھ کر آگ بگولا ہو جاتا ہے ۔ بیس ناہواری کو دیکھ کر آگ بگولا ہو جاتا ہے ۔ بیس ناہواری کو دیکھ کر آگ بگولا ہو جاتا ہے ۔ بیس ناہواری کو دیکھ کر آگ بگولا ہو جاتا ہے ۔ بیس ناہواری کو دیکھ کر آگ بھولا ہو جاتا ہے ۔ بیس ناہواری کو دیکھ کر آگ بھولا ہو جاتا ہے ۔ بیس ناہواری کو دیکھ کر آگ بھولا ہو جاتا ہے ۔ بیس ناہواری کو دیکھ کر آگ بھولا ہو جاتا ہے جبکہ دوسرا سرجری اور آپریش یہ ایمان رکھتا ہے ۔ ذیل میں ہم طنز اور مزاح کی میں دیکھی کولیوں کے ذریعے کرنا چاہتا ہے جبکہ دوسرا سرجری اور آپریش یہ ایمان رکھتا ہے ۔ ذیل میں ہم طنز اور مزاح کی ایست اور ان سے متعلق مختلف ذبانوں کے مصنفین ، ناقدین اور دانشوروں کی آرا ء اور نظریات کا جائزہ ہیش کرتے ہیں :

#### Humour :ひグ

مزاح کا انگریزی مترادف Humour ہے جو لاطین کے لفظ Humere ہے مثن ہے ، جس کے معنی The New Caxton ہے انگریزی مترادف ہو گیا۔ چنانچہ The New Caxton یا ''ظریفانہ'' کا مترادف ہو گیا۔ چنانچہ Encyclopedia کے مطابق :

" اشیا کا ظریفانہ پہلود کھنے کا نام طراح ہے" (۱۲) انسائیکلوپیڈیا برٹانیکا میں اس لفظ کی وضاحت کچھ اس طرح کی گئی ہے کہ:

"Form of communication in which a complex mental stimulus, or elicits reflex of laughter."(13)

لیعنی ابلاغ کی وہ صورت جس میں کوئی پیچیدہ وہنی تاثر تعیقیے کی شکل اختیا رکر لیتا ہے۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ میں اس لفظ کے متباول کے طور پر بنسی ، نداق ، ول کئی اور خوش طبعی وغیرہ کے الفاظ استعال کیے گئے ہیں۔(۱۴۲)

"لسان العرب" میں مزاح کی بردی خوبصورت اور جامع تشریح ملتی ہے، جس کے مطابق:
"مزاح الی بنی یا کشادگی طبع کا نام ہے جس میں وقار اور متانت کے پہلو کونظرانداز ند کیا جائے اور بیر کہ اس کا مقصد الی افزار خاتی اور نیر کہ اس کا مقصد الی خوش خاتی اور فرحتِ قلوب ہے جو خیر اور تلطف پر بٹی ہو۔ ند کہ اس کا مقصد اذبت پہچانا یا کسی کی تحقیر و تذکیل کرنا ہو۔"(۱۵)

چيمرز كى جديد افت ش اس كامفهوم يول بيان كيا كيا ميا عيد

ودم مفحكه خيز اور قبتهدآ ورشے كو بيجينے اور اس سے حظ الفانے كى وائى ملاحيت، وہ جوالى اور تفرت كا سبب بنا ا\_(١١)

وسرز و کشنری میں لفظ میوم کا مطلب کچھ اس طرح واضح کیا گیا ہے:

''وہ صفت جو کسی چیز کوظر یفانہ، تفریح آور اور معلحلہ خیز بناتی ہے ، بنس کے قابل ہونے کی خوبی ، نفریفانہ ، معلملہ خیز اور تغريع آوركو يحين عمرايد اوركيني كي صلاحيت " (١٤)

عم اورخوشی دو ایسے بنیادی رویے ہیں جو زندگی میں قدم قدم پر انسانی جذبات اور اس کے باطن کی مکای كرتے ہوئے ملتے ہيں۔ان ميں سے ايك روية توطيت كى طرف لے كے جاتا ہے اور دوسرا رجائيت اور فق كى طرف

ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ مزاح اس دوسرے رویے کی پاسبانی و پاسداری کرنے کا فریضہ انجام دیتا ہے۔

روز مرہ میں بنسی، مزاح اور ظرافت تقریباً ہم معنی الفاظ کے طور پر استعال ہوتے ہیں حالاتک مزاح اور ظرافت اسباب ہیں اور ہنسی ان کے نتیج میں وجود میں آتی ہے ۔مغربی ومشرتی مفکرین نے اکثر و بیشتر ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے سعب اور نتیج کو آپس میں گذ ٹر کر دیا ہے۔ جہال دنیا بھر کے مصنفین نے طنز و مزاح کے ذریعے اپی تحریروں میں رنگ بھرے ہیں وہال بے شار ادیوں ، نقادوں ، شاعروں اور دانشوروں نے ان رجحانات کی مدحت و غدمت کے ساتھ ساتھ اس کی وافلی ، خارجی ، نفسیاتی اور جسمانی کیفیات بہمی اینے این اعداز اور اندازے کے مطابق سیر حاصل بحث کی ہے۔ ذیل میں ہم اردو اور دیگر زبانوں کے چندمفکرین کی طنز و مزاح سے متعلق آ را و اور نظریات کی ایک جھک آپ کے سامنے بیش کرتے ہیں۔

سيد الوالخير مودودي اين ايك مضمون "ظرافت" بن اس كي تعريف كرت موع كلصة بن : ووظرافت الى اور تمسخر كى باتول كونبيل كيت اور نه محكو ين كوظرافت كها جا سك يه بكه وه ايك وين كيغيت ي

...ایک طرح کی بشاشت یا بول کمی کرایک لنی اعجماظ ہے۔" (۱۸)

اردو زبان میں بیسویں صدی سے قبل مزاح کو ایک غیر شجیدہ فعل کے طور پر جانا جاتا تھا۔ اس کی وجہ شاید ابتدائی اردوشعراء کی بزلیات اور پھکو پن تھا۔ اور ویسے بھی جس بنجیدگ اور تنصیل کے ساتھ دیگر زبانوں میں بنسی، مزاح اور طنز کی ماہیت ، مقاصد ، اسباب اور وائرہ کار پر بحث کی گئی ہے۔ اردو میں تو اس کا عشر عشیر میسی نہیں ملتا ۔ ڈاکٹر وحید قريش اس صورت حال كا جائزه ليت بوع كم إن :

" امارا قدیم سراید عقید مزاح کی تعریف ، مزاح کی اقسام ، اور مزاح کے مقاصد کے ذیل میں خاموثی ہے۔ "(19) اس کی سب سے بری وجہ تو شاید اردو ادیا ، کی طنو و مزاح کی طرف مرسری توجہ اور اس میدان میں تخلیق سرمائے کی انتہائی قلت ہی ہوسکتی ہے لیکن بیسویں صدی بیں جس طرح اردو افسانے، ناول، سفرنامے اور نظم وغزل کو بہت فروغ ملا ہے وہاں اردو مزاح کو بھی بہت سے ایسے لکھنے والے میسر آ مجئے جنموں نے اسے اس انداز اور شان و حمکنت کے ساتھ اپنی تحریروں میں برنا کہ یہی مزاح ندصرف اردو ادب میں سر اٹھائے کے قابل ہو گیا بلکہ اس میں دیگر زیالوں کے مزاح کی آنکھول میں آئکھیں ڈال کے کھڑے ہونے کی استطاعت میں پیدا ہوگئ ۔ یک وجہ ہے کہ بیسویں مدی میں اردو زبان کے تقریبا تمام ادیوں اور ناقدین نے اس کی تعریف، مقاصد اور نوعیت کے متعلق اینے اپنے اسلوب وفہم سے مطابق اظہار خیال کیا ہے۔

مولانا على اردو كے نهايت ابتدائى ناقد ہونے كے ساتھ ساتھ ب حد معتدل مزاج اور معقول دانشوروں ميں شار ہونے ہیں۔ وہ مزاح كى تعريف اور اس كے انسانى زندگى پر اثراث كا جائزہ ليتے ہوئے لکھتے ہیں :

"مزاح بحب تک مجنس کا ول خوش کرنے کے لیے کیا جائے ، ایک شندی ہوا کا جمولا ، ایک سہانی خوشبو کی لیٹ ہے بس سے تمام پرمردہ ول باغ باغ ہو جائے ہیں ۔ابیا مزاح فائسٹر اور محکم بلک اولیا اور انہیا نے بھی کیا ہے۔اس سے مرے ہوئے ول زندہ ہو جاتے ہیں اور تھوڑی وی کے لیے تمام پرمردہ کرنے والے تم غلط ہو جاتے ہیں ۔اس سے جودت اور ذہن کو تیزی ملتی ہے۔" (۲۰)

طنز اور مزاح کو آیک دوسرے پر نوقیت دینے کی بحث بھی ادبی طقوں میں عرصے سے جاری ہے۔ کی نے طنز کے حق میں ووٹ دیا تو کوئی مزاح کا فنیل لکلا ۔ حالانکہ ان دونوں کی اہمیت اپنی اپنی جگہ مسلم ہے۔ پھر ان کے الگ یا الگ یا اکھنے استعال ہونے کے بارے میں بھی متفاد آرا، و کیھنے میں آتی ہیں ۔ جیسا کہ آ کے ذکر آ نے گا کہ مزاح انسان کے اندون کی انسان کا تخلیق کردہ حرب ۔ ویسے بھی طنز کا نتیجہ اصلاح کے ساتھ مزاح انسان کے کیا تھے۔ اصلاح کے ساتھ مورا انسان کا تخلیق کردہ حرب ۔ ویسے بھی طنز کا نتیجہ اصلاح کے ساتھ مورا دل آزاری اور دل فکنی بھی ہوتا ہے اور مزاح ہمیشہ مسرت و شاد مانی کی نمایندگی کرتا ہوا ماتا ہے لہذا مواز نے کی صورت میں یقینا مزاح ہی برتر قرار پائے گا ۔ معروف ترقی پیند نقا د پرونیسر احتشام حسین مزاح کے حق میں دلائل ویے ہوئے کلصتے ہیں ؛

"اصل حقیقت ہے کہ طرکا وجود مزاح کے بغیر مکن ہی نہیں۔ ہاں مزاح طنز سے بالکل پاک بھی ہوسکتا ہے۔"(۱۱)

پروفیسر رشید احمد صدیقی جو خود بھی اعلٰ پائے کے مزاح نگاروں میں شار ہوتے ہیں اس سلسلے میں یوں رقطراز ہیں:

"ظرافت میں طزمنمر مول ب طنز میں ظرافت کا دخل میں مونا عابے۔" (۲۲)

موجودہ اردو تقید میں ایک معتبرنام ڈاکٹر وزیر آغا کا بھی ہے۔ اس نام کی اہمیت ہمارے لیے اس لیے بھی فرال ترہے کہ ان کا سب سے پہلا اہم علمی کارنامہ طنزو مزاح ہی کے حوالے سے تھا، جس پر انہیں پنجاب یو بیورٹی کی طرف سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی عطا کی گئی۔ وہ اس سلسلے میں ایک بڑا معقول اور متوازن نقطہ نظر پیش کرتے ہوئے گئے ہیں ا

'دبعض لوگوں کے زوریک طنز کو اپنی افادیت کے باعث مزاح پر نمایاں فوقیت حاصل ہے۔ ان کا خیال ہے کہ جہاں مزاح ایک توی کارنامہ ہے وہاں طنز ایک بین الاقوای حیثیت رکھتی ہے۔ دومرے لفظوں بی ایے لوگ مزاح برائے مزاح کو درخور اعتنائیس بھے ۔ ان کے نزدیک طنز ہی ادب بی بستقل اقدار کی حال ہے لیکن در حقیقت یہ نظری محض مزاح کو درخور اعتنائیس بھے ۔ ان کے نزدیک طنز ہی ادب بی بستقل اقدار کی حال ہے لیکن در حقیقت یہ نظری محض منافر ہی پر بنی ہے۔ اس میں کوئی فیک نہیں کہ طنوساج اور انبان کے دیتے ہوئے زنموں کی طرف جمیں متوجہ کر کے بہت بری انبانی خدمت مر انبام دیتی ہے لیکن دومری طرف خالص مزاح بھی تو ہماری بھی ہوئی، جیک اور بدمزہ اندگری کو منور کرتا اور جمیں مرت بھی ہی ہاتی تا ہے۔ نی الواقع افادیت کے نقط نظر سے دونوں ہمارے دفیق وغم مساد بیں ادر ہم ایک کو دومرے یر فوتیت دیتے سے قاصر " (۱۳۳)

یک میں طنز و مزاح کے اثرات ڈاکٹر خواجہ حمید بیزدانی نے فاری ادب کے آغاز سے لے کر حافظ تک کی شاعری میں طنز و مزاح کے اثرات اکیفیات کو یکھا کر دیا ہے ۔ وہ اپنا وزن مزاح کے پلڑے میں ڈالتے ہیں : " خندہ و مزاح ، اس کے با وجود کہ وہ انسانی غم و آلام ، بدقتمتی اور ای قتم کے ویگر عوارش کو پورے طور پر روک نہیں سکا۔ پھر بھی سڑاند کا موثر ترین توڑ ہے جو بنی نوع انسان کو ود بیت ہوا ہے اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ علا اور محققین نے ابھی تک اس کی راو کشف ور یافت نہیں کی ہے۔ وہ لوگ جن کی طبیعت میں مزارت ہے ، حقیقت میں اکسیر حیات اور کیمیائے سعادت ان کے ہاتھ میں ہے" (۲۴)

نثار احمد فاروقی این مضمون "اردو ادب میں طنر و مزاح کی روایت "میں ایک مزاح نگار کی اہلیت کے بارے میں لکھتے ہیں کے:

"طنرو مزاح کا تعلق موشرت کے سائل سے ہے۔ جب تک اندن کا شعور اتنا برلغ نہ ہو کہ وہ نہ مرف گردو پیش کی اندن کا شعور اتنا برلغ نہ ہو کہ وہ نہ مرف گردو پیش کے بیا ۔ طنر بیش سے بلکہ خود اپنا بھی خاکہ اڑا سے ۔ اس وقت تک وہ طنر و مزاح کی روح کوئیں سجے سکتا ۔ طنر یا مراح ۔ یہ بیا ہوتا ہے ۔ " (۲۵) یا مزاح ۔ یہ بیا ہوتا ہے ۔ " (۲۵) مشتاق احمد یوسطی کے اپنی مختلف کبایوں کے دیباچوں میں مزاح اور مزاح کے اغراض و مقاصد کے بارے مشتاق احمد یوسطی انداز میں تبصرہ فرمایا ہے ۔ وہ اپنی اولین کتاب "وچراغ سلے" کے دیبا ہے" دیبالا پھر" میں میں بڑے پر مغز اور دلچے انداز میں تبصرہ فرمایا ہے ۔ وہ اپنی اولین کتاب "وچراغ سلے" کے دیبا ہے" دیبالا پھر" میں کلاسے ہیں:

'' عمل مزان اپنے ابوی آگ میں تپ کر تھرنے کا نام ہے لکڑی جل کر کوئلہ بن جاتی ہے اور کوئلہ را کھ ۔ لین آگر کو کلے کے اندر کی آگ، باہر کی آگ ہے تیز ہوتو پھر وہ را کھ ٹیس بنآ ، تیرا بن جاتا ہے ۔''(۲۲) پھر اپٹی'' سوائح تو عمری''''' (رگزشت' کے ابتدائیے ''تزک یوسٹی'' میں مزاح کی تا ثیر اور ثمرات کے بارے میں یوں نکتہ آ قریٹی کرتے ہیں :

"این وسید و اظہار" مزاح" کے بارے بین کی خوش گائی میں جنانہیں ۔ قبقہوں سے قلعوں کی ویواری شق نہیں ہوا کرش سے در کرش ۔ چننی اور اجار لکھ چنخارے دار ہی لیکن ان سے بھو کے کا پیٹ نہیں بھرا جا سکتا ۔ ند سراب سے مسافر کی پیاس بچھتی ہے ۔ بال! ریکتان کے شدائد کم ہوجاتے ہیں ۔ زندگی کے نشیب وفراز ، اند دو و انبساط ، کرب ولذت کی مزدوں سے بے نیاز اندگر رجانا بڑے موصلے کی بات ہے ۔

> اہ الم الله ، ریک نشاط دیکھا آئے کیس میں ہوٹی اعداد ہے حی ہے'' (۲۷)

محترمہ سیدہ جعفر اپنے مضمون ' دلقلم میں طنز و مزاح کے رجحانات' میں طنز و مزاح کے معاشرتی فوائد پر بات کرتے ہوئے کھتی ہیں :

"آئ جاری تہذیبی ، اظاتی اور سائی زندگی ، تیز رقمار تبدیلیوں ، ند دار ویجد گیوں اور معاشرتی روابلا کے مسلسل تغیرات اور انجمنوں کی زدیم ہے ۔ تحدنی زندگی کے اس دباؤ اور بیجان فیز کیفیت نے قلر و احساس کو مختلف زاویوں سے متاثر کیا ہے ۔ زندگی کی گہما گہمی اور عدم الفرصتی نے "فرصب کا روبار شوق" کوبی نہیں "ذوتی نظار ، جمال" کو بھی متاثر کیا ہے ۔ ماکل کی گہما گہمی اور عدم الفرصتی نے "فرصب کا روبار شوق" کوبی نہیں "دوری اور المجاری ورث میں اپنے اروگر دمیلی ہوئی سعاشرتی زندگی سے بہت سے مسائل پراوب کرنے ، ان کی کی روی اور ناہمواری کا تجویہ کرنے کی طرف زیادہ مائل نظر نہیں آتا ۔ مواس اور طور نگار امارے ذبان کو ان مسائل پرصحت متداند انداز میں سوچنے کی ترغیب دیتے ، جمادے شوابیدہ احساس کو جیدار کرتے ، قہم و اوراک کو جانا

دیت اور تفاید اگارہ میات کی طرف متوج کر سکتے ہیں۔ ہر معاشرے میں طنو و مزاح توی مزاح اور زبان و اسلوب کے علموس اصولوں کے تحت طرو فی باتا اور وقت کے ترقم پر تفس کرتا رہتا ہے۔ "(۲۸)
واکٹر سلیم اختر اپنے مضمون "مجمعصر تفایقی رویے اور مزاح " میں النسی اور مزاح کا نفسیاتی تجربیہ کرتے ہوئے

کسے ایں :

" قابید کو اگر فوارہ ت تشہد دیں تو مسکراہٹ برگر کل بردمکن تظرا شبنم ہے۔ بنی کا شانی نفسیات سے مہراتعلق ہے اور حکائے قدیم سے لے کر فرائڈ تک سب نے اپنے تخصوص طرز قکر کی دوشن میں اس کی تشریح کرنے گاسمی کی ہے۔۔۔ انسان اس لیے باشتا ہے کہ من کی تر تک اے ایسا کرنے پر مجبود کردیتی ہے یا شرید تناؤ کے بعد ہلی کے در لیے اصحاب سکون پذیر ہوتے ہیں ۔۔ انسان اور حیوان جن امور میں باب ایا قیاز ہیں۔ ان میں سے ایک یہ مجبی ہے کہ انسان اس سکتا ہے جبکہ حیوان ہلی سے محروم ہے۔" (۲۹)

واكثر رؤف بإركيم مزاح كى ايك جائع تعريف اس طرح بيان كرتے بين:

غلام احد فرقت كاكوروى طنز و مزاح كا جواز زبان كى ترويج و ترتى مين تلاش كرت أوع كلصة بين :

" گلتان ابن مراح کمال کو پنجی ہے، جب شوخی و لطاخت اور نفز کوئی کے بیل بوئے ہیشہ اس وقت کھے ہیں ، جب زبان ابنی معراج کمال کو پنجی ہے ، جب شوخ الفاظ ، شخلے محاورات اور نازک اصطلاحات نے اس میں جنم لیا ہے اور جب الفاظ کی دھار میں جواہر ادب کی تراش و خراش کا ملکہ پیدا ہوا ہے ۔ طنز و مزاح کا بودابرا نفاست بند اور نازک جب الفاظ کی دھار میں جواہر ادب کی تراش و خراش کا ملکہ پیدا ہوا ہے ۔ طنز و مزاح کا بودابرا نفاست بند اور نازک مزاج ہوئے ۔ اس کو تہذیب و مزاح ہوئے ہوئے اس مرسز و شاداب ، ذرا میں نشک اور بدقطے ۔ پھر تربیت بھی شاہانہ چاہتا ہے ۔ اس کو تہذیب و تدن ، امن و عافیت ، خوش مالی اور فارغ البالی می کی فضا واس آئی ہے ۔ اس )

جعفرعلی خان اثر کے نزدیک:

ڈاکٹر محمد حسن فان کے مطابق مزاح لوگوں کو خوش پہنچانے کے ساتھ ساتھ انہیں سوچ اور فکر کی طرف بھی الکرتا ہے :

" مزاحیه ادب صرف جمیم می نهیں خور و فکر کی بھی دعوت دیتا ہے، خصوصاً سلمات یا مفروضه مسلمات پر نظر ثانی کی دعوت دیتا ہے۔۔۔۔۔۔ اچھا مزاحیہ ادب بہلے ہوتا ہے، حزاحیہ بعد جس ۔ اسلامی طنز و مزاح کی تعریف اسلامی کرتی ہیں : ڈاکٹر شمع افروز زیدی طنز و مزاح کی تعریف ان الفاظ میں کرتی ہیں :

" بلنی، طنزاور مزاح تینوں کا متعمد ایک ہے اور وہ یہ کد زندگی کی ناہمواریوں کا اصاس ولا کرقوم کو اپنی فامیوں کی املاح کر کے آگے قدم برحانے کی ترغیب دی جائے مگر اس ہدرواند شنور میں فنکاری کا دخل ضروری ہے، جو بھی اصلاح کر کے آگے قدم برحانے کی ترغیب دی جائے مگر اس ہدرواند شنور میں فنکاری کا دخل ضروری ہے، جو بھی بات کی جائے وہ شایستگی کی حال ہو۔مقصود اس سے دل کے زخموں کو کریدنا ند ہو بلکداس پر مرہم رکھنا ہو۔" (سم)

رام لال نا بحوى بوخود بحى ايك المحم مزاح نكار بين، وه طنز ومزاح كم معلق لكمت بين:

" فتر و مزاح بے محق بنی کا نام نیس ۔ اس کے لیے اسالیب بیان سے بوری واقفیت اور اظہار خیالات پرکال آدرین بوتا ہوتا ہے ۔ مشاہدہ ، مطالعہ اور مثن الزم ہے ۔ مشاہدہ ، مطالعہ اور ماد شات کا علم ہوتا مرودی ہے ۔" (۲۵) ہونے والے واقعات اور ماد ثات کا علم ہوتا مرودی ہے ۔" (۲۵) مال بی عبر رئیا یو نیورٹی کے ایک ہندو پروفیسر را ایم چندران نے اللی کی سائنسی و جوہات وریافت کرنے کا دیوی کیا ہے ۔ وہ لکھتے ہیں :

" کول لطیف من کریا معکد نیز واقد دیو کر انسان اپنے آس پاس کے افراد کے ساتھ اس مورت حال کے لیے کہ لوقات کو تعات وابستہ کر رہ ہوتے ہیں۔ لیکن بالکل افتام بر صورت حال یکسر تبدیل ہوجاتی ہے اور پچھلے تمام واقعات کم میں ایک نی صورت کری ہوتی ہے اور یوں انسان صورت حال تبدیل ہونے پر ہنس بڑتا ہے۔۔۔ برے خیال ہیں لوگ اس اس لیے ہنے ہیں کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو بتا سکیں کہ صورت حال وہ نہیں تنی جس کی توقع کی جا رق تنی گیا۔ (۲۱) اس طرح ہم و کیمتے ہیں کہ برونیسر فدکور نے بنی یا حزاح کی کوئی نئی توجیہہ کرنے کی بچائے قدیم عرب عمل اس طرح ہم و کیمتے ہیں کہ برونیسر فدکور نے بنی یا حزاح کی کوئی نئی توجیہہ کرنے کی بچائے قدیم عرب عمل اس کے نظریات کو سائنسی بنیاد میں کہ دی ہے۔

#### طنز:Satire

ہے ذکر ہو چکا کہ بلکے تھلکے اثداز میں کسی فخض ، چیزیا رویے کا تذکرہ کرتے ہوتے اس پر چوٹ کرنے

Encyclopedia Americana - Satire ہے۔ انگریزی میں اس کا متبادل عمل کو طنز کہا جاتا ہے۔ انگریزی میں اس کا متبادل عمل اس لفظ کی دشا حد ایوں کی گئے ہے :

" طنر ایک ادبی اسلوب ہے جس میں سی فرد ، بن لوع انسان یا کمتبہ فکر کی کمروریوں ، برائیوں اور بد اخلاقیوں کو اصلاح کے خیال سے تفکیک اور تحقیر کا نشانہ بنایا جائے ۔"(rz)

اردد میں طنز ایک رجمان ، رویے یا اسلوب کا نام ہے جبکہ اگریزی زبان میں تو یہ بطور ایک صنف کے رائع ربی ہے Webster,s Dictionary میں اس کی تشریح بیان کرتے ہوئے لکھا گیا ہے:

" آیک ادب پارہ ، جس میں عادات بد ، حماقت اور نا انسانیوں وغیرہ کو تفخیک اور اہائت کا نشانہ بنایا جاتا ہے ۔ برن عادات اور حماقتوں وغیرہ پرمعنکہ (Redicule) طعنہ ، رمز دغیرہ کی مدد سے چدت کرنا اور ان کا تسنو اڑانا۔" (۲۸) در کے جدت کرنا اور ان کا تسنو اڑانا۔" (۲۸) در کر ہو چکا ہے کہ آگر ہن کی میں لفظ طنز کا متباول Satire ہے ، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لا بنی کے لفظ میں اس سے مراد کے لفظ ہے ، جس کے لفوی معنی تو مجلوں سے بھری طشتری کے بیں لیکن اصطلاح میں اس سے مراد کا طنی زبان میں دوسری صدی قبل میں شروع ہونے والی وہ صنف شاعری ہے ، جے Satire کا نام دیا گیا تھا اور جس میں مختلف معاشرتی برائیون اور بوالحجیوں کا تقیدی انداز میں جائزہ لیا جاتا تھا ۔

فاری زبان میں اس لفظ کے معنی افسوں کرنا ، نداق کرنا ، طعند دینا ، بنی اڑانا یا سرزلش کرنا وغیرہ کے ہیں ، جبکہ بہت سے لوگ اس کا مفہوم لفظ " ججو " کے ذریعے بھی ادا کرتے ہیں ۔ اس کی ایک وجہ شاید سے بھی ہے کہ فاری

زان وادب میں بید دونوں الفاظ ( ایجو وطنز ) عموماً ہم معنی ہی استعمال ہوتے ہیں۔ رشید احمد مدیقی نے اس لفظ کے زان وادب میں بیات کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں: خادل کے لیے تفصیل سے بات کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

المن المراج المال المراج المريزى المريزي المريزي المريزي المراج المريزي المراج المريزي المراج المريزي المريزي

الفظ Satire کا ترجمہ ہم جو بھی کریں ، ایک بات طے ہے کہ اس کا مقصد اور مفہوم معاشرتی عاہموار ایوں اور سابی کجروبوں پر چوٹ کرنا ہے۔ ایک فنکار اور ادیب چونکہ معاشرے کا سب سے بردا بیاض ہوتا ہے۔ وہ جہاں بھی ان معاشرے کے جسم میں فاسد مادوں کی کشرت و یکھتا ہے۔ وہاں وہ طنز کا نشتر لیے آن موجود ہوتا ہے۔ طنز و جبح وہ جہہ جب بہن فاسد مادوں کی کشرت و یکھتا ہے۔ وہاں وہ طنز کا نشتر لیے آن موجود ہوتا ہے۔ طنز و جبح وہ جب بہن ہو۔ یہ فنکار کے ہاتھ میں ایک تیز دھار تکوار کی مانند برق ہوت ہوت کہ جس کے گھاؤ کی کک برق ہے، جس سے وہ بھی بھار کرتب دکھا کر محظوظ کرتا ہے اور بھی بھی ایسا کاری وار کرتا ہے کہ جس کے گھاؤ کی کک بنن اوقات مدیوں تک محسوس ہوتی رہتی ہے۔ معروف ایرانی شاعر کمال الدین اصفہائی طنز و جبح کو کسی بھی ادیب و شاعر کا اور ہو کو کسی بھی ادیب و شاعر کا الدین اصفہائی طنز و جبح کو کسی بھی ادیب و شاعر کا مہ سے بڑا ہتھیار تر او دیتے ہوئے کہنا ہے :

"بهر آن شاعری کو دیا شد ایجا کو چو شیری است چنگال و دندال ندارد" (۴۰)

لین جس شاعر ادیب کے پاس طنز و بچو کا ہتھیار نہیں ہے آس کی مثال اس شیر جیسی ہے ، جو دانت اور پنج اہیں اکھتا۔

طنر و ہجو و ہڑل اگر چہ اکثر مقامات پر ہم معنی استعال ہوتے ہیں لیکن اپنی اصل اور تا شیر کے اعتبار سے ہم ان میں واضی تمیز کر سکتے ہیں اور شجیدہ ناقد میں ادب اس دولوں اصطلاحات کے درمیان نمایاں فرق رکھنے کے قائل بھی بیا۔ ان کے ذرکی ان دولوں کا مقصد اگر چہ کھا دُ لگا نا اور تو ڈ دینا ہی ہوتا ہے لیکن طنز میں کی چیز کو تو ڈ کر بہتر بنانے کہ ہذبہ کار فرا ہوتا ہے جبکہ ابجو اور ہڑل کا نقطہ نظر محض خراب کرنا ، ذکیل کرنا اور بگاڑنا ہی ہوتا ہے، ان میں طنز کا ہدف انجانی زندگی کی تطبیر کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لکھنے دالے کا انداز عمومی اور اجتماعی ہوتا ہے جبکہ ابجو اور ہڑل کا میدان ذاتی انجو ہا ہے کتنی ہی لطیف کیوں نہ ہو ، اس کا مقصد وقتی یا ذاتی برن کا کرنا فاقل کوں نہ ہو ، اس کا مقصد وقتی یا ذاتی کرنا فاقل کوں نہ ہو ، اس کا مقصد وقتی یا ذاتی کرنا کی کھنے موال کے موجودہ حالات میں کسی موثر تبدیلی یا اہم موڈ کا سب بن جائے۔ کرنا کی متعلق مختلف نظر مات

رب سے ایک الدین احمد نے اپنے مضمون " اردو ادب میں طنز وظرافت" میں طنز کے لیے ہجو اور طنز نگار کے

لیے ہوگو یا ہجو نگار کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ وہ طنز نگار اور ظرافت نگار کی صدود کا تعین کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

'ظرافت نگار کی سٹاہرہ کو دیکھ کر سکرا الفتا ہے لین ادر کی تشم کا جذب اس کے دل میں نہیں امجرتا۔ ای جگہ ظرافت نگار اور ہجو کو کی راہیں الگ الگ ہو جاتی ہیں۔ ہجو کو بے ڈھنکے ، ناتص ، برصورت سنظر کو دیکھ کر بے تاب ہو جاتا ہے۔

نا افسانی، بے رحی ، ریا کاری کی مٹالیس دیکھ کر اس کے دل میں نفرت ، غضب، تھارت ادر ای تشم کے جذبات الجرنے

گئتے ہیں۔ اس کی ہجو یں انہی جذبات کی ترجمان ہوتی ہیں۔ وہ مناع ہے اس لیے وہ اپنے جذبات کو سیدھ سادھ طور پر بیان نہیں کرتا ۔۔۔ بلکہ ان کو قابو میں لا کر ان کا صنعت کا دائد انظہار کرتا ہے ۔۔۔ وہ ہنتا بھی ہے اور ورنا

مجھی ہے۔ وہ ہدردی، ترحم ، انصاف ، فیاض کے جذبات کو ابھارتا ہے ادر ساتھ ساتھ وہ طعمہ، بنض ، تھارت کے جذبات کو کہی بھڑکا تا ہے۔ ظرافت نگار کے مقا لیے میں اس کی جذبات کو ابھارتا ہے ادر ساتھ وہ طعمہ، بنض ، تھارت کے جذبات کو بھی اس کی جذبات کو بھی اس کی جذبات کو ابھارتا ہے ادر ساتھ وہ طعمہ، بنض ، تھارت کے جذبات کو بھی اس کی جذبات دو طعمہ بنض ، تھارت کے مقالے میں اس کی جذباتی دنیا فیادہ ہے۔ '(۱۲)

جیسا کہ اوپر ذکر کیا جا چکا ہے کہ ایک زیائے تک طنز، جو، ہزل تقریباً ہم معنی مفہوم کے لیے استعال ہوتے رہے۔ پروفیسر کلیم الدین احمد نے بھی فدکورہ بالا پیرا گراف میں جو کو طنز ہی کے مفہوم میں استعال کیا بلکہ ایران میں تو ہزل کو بھی ایک زیائے تک ای زمرے میں رکھا جاتا رہا۔ مولانا جلال الدین محمد بلنی کے تین اشعار ملاحظہ ہوں :

عول تعلیم است، آنرا بید شنو تو مشو بر ظاہر بزلش عمرو بر جدی عول است چیش حازانان حولها ، جد است پیش عاقلان عولها کوبید دد افسانہ یا سخ کی جو دد ہمہ ویرانہ یا

ترجے: بزل ایک تعلیم ہے، اس کو توجہ اور کوشش سے سنو اس کے ظاہر پر مائل شدہو جاڈ ، بزل کوؤں کے نزدیک بر اصلاح کی بات بزل ہے اور بزل بھٹل مندول کے نزدیک اصلاح ہے۔ لوگ بزلیات کھانیوں اور علاحوں کی شکل بن کہتے ہیں تو ان ویرالوں بن ٹرزائے علاق کرتا رہ۔

لین رفتہ رفتہ ظاہر ہے کہ یہ بینوں الفاظ ہم مزاج ہونے کے بادجود اپنی اغراض ادر اہداف کے اعتبار ہے ایک دوسرے سے علیحدہ ہوتے چلے گئے ۔ ہم یوں کہ سکتے ہیں کہ ایک ظرافت نگار کسی پہ جوٹ کرتے ہوئے جب تک تہذیب کے دائرے میں رہے گا تو اس کے اظہار کی صورت میں طنز وجود میں آئے گی، جب وہ ایک خاص سطے سے نیچ آ کر منعکو بن اور بیبودہ گوئی پہ مائل ہوگا تو ہزل کے گا اور اگر اس منعکو بن اور غصے کی حدیں جھنجھلاہت اور طعی و دشام سے لئے لگیں گی تو وہ جو گوئی کی حدود میں داخل ہو جائے گا ۔ غلام احمد فرقت کا کوروی طنز کی حدود اور مفہوم منتین کرتے ہوئے کی حدید جو گئے۔

" طزید اگریزی زبان میں Satire کتے ہیں۔ اس کے لیے اردو زبان میں کوئی لفظ فیس ہے ، جس کے ذریعے
اس کا سیح منہوم او ہو سکے ۔ لے وے کر ہجو لیے یا طز کا لفظ اس کے لیے استعال کیا ج سک ہے، جو اس کے معلول
اس کا سیح منہوم او ہو سکے ۔ لے وے کر ہجو لیے یا طز کا لفظ اس کے لیے استعال کیا ج سک ہے، جو اس کے معلول
سے قریب تر ہے ۔ Satire گی اصل جولان گاہ سائ یا سوسائل کی برائیوں ، کزور یوں اور سمائق کی کومشی فیز بنا کر
ہیٹر کرنا ہے مگر اس میں تہذیب اور اوبیت کے واس کو مضبوطی سے چکڑے دہنے کی ضرورت ہے"۔ (٣٣)

تفریراً تمام ناقدین ای بات پر شنق بین که مزاح اور ظرافت طنز کے بغیر بھی خوب ہوتے ہیں جبکہ طنز کے بنیر بھی خوب ہوتے ہیں جبکہ طنز کے رائد مزاح کی پیشنی از صد ضروری ہے۔ طنز اگر آپریشن کرنے کاعمل ہے تو مزاح اس عمل میں کلوروفام یا زخم کوشن کرنے والی دوا کا کام دیتا ہے۔ رام لال تا بھوی بھی مزاح کو طنز کا لازمہ قرار دیتے ہیں۔ وہ کھتے ہیں :

" ملز نگار کے جیر نیم کش کی خلش مزاد ی ہے۔ وہ مریض نہیں مرض کا دشمن ہوتا ہے۔ اس کے لیج میں سپائی کی سلخی کے ساتھ پیار کی مشاس میمی ہوتی ہے۔ ملز مزاح سے بیگانے نہیں ہوتا ۔" ( ۱۲۳)

ڈاکٹر بجاد یا تر رضوی بھی طنز اور مزاح میں توازن کو ضروری خیال کرتے ہیں ۔ وہ اپنے پی انکے۔ ڈی کے مالے میں ایک طنز نظر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

" طرز نگار مجمی عقلی و شعوری نقط نظر سے قطری و جذباتی نظام پر تمله کرتا ہے اور مجمی نطری و جذباتی نقط نظر سے عقلی و شعوری نظام کا سمتنے اثراتا ہے مگر دونوں صورتوں میں ایک زیادہ صحت مند اور زندگی بخش توازن کی علاش اس کا سطح نظر ہوتی ہے۔ " (۲۵)

بوطئز لگار اس توازن نے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے وہ طنز کے عمدہ معیار سے بھی دور جا پڑتا ہے۔ مشاق احمد یوسنی نے مئر کے اس کڑے معیار کو بڑے خوبصورت الفاظ کا جامہ پہنایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں :

" سادہ و پر کار طرّ ، ہے بوئے جان بوکھوں کا کام ۔ بوئے بردن کے بی چھوٹ جاتے ہیں۔ اچھے طنز لگار تنے ہوئے رے پر اِرّ اِرْ اکر کرتب نہیں دکھاتے بلکہ علیہ علیہ کا سے تقص بیلوگ کیا کرتے ہیں تواردں پر "(۴۲) ایک طنز نگار کے ہاں مزاح یا شیریں بیانی کی جو رحق ہو سکتی ہے اس کی معروف طنز و مزاح نگار محمد خالد اخرّ

نے مر تو نسوی پر لکھے اپنے ایک مضمون میں کچھ اس طرح نشاندہی ک ہے:

ایک باعث طے ہے کہ طنز نگار کا سب سے بڑا مقصد تو افراط و تفریط کے عالم میں نوازن تلاش کرنا ہوتا ہے۔

خابرہ معاشرے میں افراط و تفریط کی نشاعہ ہی وہی شخض کر سکتا ہے جو اشیا اور حالات کی اصل ہے واقف ہے۔ کسی

بی چرش کی یا بیٹی کا اندازہ لگانے کے لیے اس کی اصل صورت سے شاسائی ضروری ہوتی ہے۔ معروف نقاد

بینیراضشام حیین اپنے ایک مضمون ''ادب میں تقید کی جگہ'' ہیں رقمطراز ہیں :

"بو چیز طنز کے سلسے میں سب سے زیادہ خور طلب ہے وہ طنز اور حقیقت کا تعلق ہے ۔ حقیقت کا ادراک کے بغیر طنز پیدا عی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اگر کمی کے باس حقیقت کا تصور نہیں ہے تو وہ کمی متم کے توازن کی جبڑو کر بی نہیں سکتا۔ طنز کے لیے حقیقت کے ایک ایسے مرکز کی ضرورت ہے جس سے گھٹنا یا بردھنا اس عمومیت ادر توازن میں فرق دار کا میں فرق میں در ہونا یا بردھنا اس عمومیت اور توازن میں فرق دار کا میں مردر ہونا یا ہوئے کہ برخمض طنز کا حرب استعمال نہیں کر سکتا ۔ طنز نگار کے پیش نظر حقیقت کا ایک عقلی اور مادی تصور ضرور ہونا یا ہے۔ " (۲۸)

ہارے ہاں طنز اور تقید کو بھی عام طور پر ایک ہی معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے لیکن ڈاکٹر شوکت سزواری ان دونوں کے درمیان لطیف و خفیف فرق کو بردی عمر گی ہے واضح کرتے ہیں:

''طنزی ادب میں ابھیت اس کی مقصد بت کی دجہ ہے بادر پہی مقصد بت ہم کی دجہ سے طنز کی گئی کوارا کر ل جاتی ہے۔ بقول عالب: لب کی شیر پنی کا کرشہ ہے کہ اس کی گالیاں کھا کے ہم بے مزانہیں ہوتے، لب کی بیشریا طنز کا مقصد ہے۔ اس لحاظ سے طنز عام ادبی تقید ہے بلند ہے۔ تقید کا مقصد ہے کی ادب بارے کی قدرد تیسے ہو اندازہ لگانا اور ادب میں اس کی حیثیت کا تھین، طنز کا مقصد ہے اصلاح۔ تقید استجبان ہے ادر طنز تحسین ۔''(۲۹) ہندوستان کے خوبصورت مزاح نگار مجتبی حسین اپنے ایک مضمون ''اردو طنز و مزاح کے بہیں سال'' میں ایک طنز نگار کے فرائش کے بارے میں کہھتے ہیں:

" طنز نگار کا سب سے اہم فرض سے ہوتا ہے کہ وہ شارتوں پر پیٹی ہوئی بے اعتدالیوں کو اسپے طنز کا نشانہ بنائے اور بالآخر آئیس اعتمال کی کیفیت ہر لے آئے۔" (۵۰)

مجر واکثر وزیر آغانے معیاری طنز کے لیے درج ذیل شرائط کالنین کیاہے:

" طنز کے لیے ضروری ہے کہ یہ مزاح سے بیگانہ نہ ہو بلکہ کوئین کوشکر میں لییٹ کر پیش کرے ۔وومرے کی بردہ دری کا ادر عیب جوئی کرتے وقت لطیف فنکارانہ پیرایہ اظہار اختیاد کرے ۔ تیسرے کی خاص فرد کے عیوب کی بردہ دری کو زندگی اور ساج کی عالمکیر ناہمواریوں کی بردہ دری کا وسلہ بناتے ، جہاں ایبانہیں ہوتا ، گانو بطنز نہیں رہتی محض پھتی ، ہتجزایا بچوکی صورت افتیاد کر لیتی ہے۔" (60)

ڈاکٹر رو ف پار کیے نے طنز کی مختلف تعریفوں کو سامنے رکھ کر ان کا چوخلاصہ تیار کیا ہے، وہ میہ ہے کہ: "حماقتوں ، برائیوں ، بے ڈینے پن ، بہتہ یہ اور براخلاقی کی ندمت ، بد مرگ پیدا کے بغیر اس طرح کرنا کہ ان کے ظاف جذبات بیدار موں ادر مزاح بھی پیدا ہو۔" (۵۲)

غرضیکہ طنز کی مختلف النوع تعریفوں کی روشیٰ میں ہم اس نتیج پر پہنچتے ہیں کہ اپنے اردگر دموجود ناہمواریوں کے خلاف عملی جد وجہد کا نام طنز ہے اور یہ کہ مزاح کی جاشیٰ اس کی تلخی کو کم کر کے اسے گوارا بناتی ہے اور خوبصورت اسلوب اور مناسب الفاظ و تراکیب اسے کامیاب ادب پارہ بنانے میں ممر و معاون ثابت ہوتے ہیں۔

طنز و مزاح کی متعارف صورتیں

ویہ تو طنز و مزاح کے بنیادی دھارے دو بی ہیں لیمنی طنز ادر مزاح۔ لیکن جس طرح یہ حضرت انسان ایک بی آدم کی اولاد ہونے ، ایک بی اعماز بیل پیدا ہونے اور ایک بی جیسے جسمانی اعضا رکھنے کے باوجود ہر ایک کی شکیس، مزاج اور کواکب ایک دوسرے سے مختلف ہیں ، اسی طرح وہ کا نکات کی ہر شے بیسی تغییر و تبدل کے لیے بھی رات دن کوشاں ہیں۔ ویسے بھی شاعر مشرق کے بقول اس کا نکات کی نمود بی رنگ تغییر پر ہوئی ہے اور ایک مسلس بے چینی اور بے قراری اس مُشب خاک کے اندر ازل بی سے رکھ دی گئی ہے۔ چنانچہ وہ آتھی بے چینیوں اور اضطراب کو سکیس پہنچاتے کی خاطر کا نکات کی ہر چیز ، ہر دو ہے اور ہر رنگ ڈھنگ میں انتظاب برپا کرنے پر حلا ہوا ہے۔ اس کیے ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن نمارات کے ڈیزائن تبدیل ہو جاتے ہیں۔ کپڑوں ، جونوں اور بالوں کے فیشن بدل جاتے ہیں۔ کپڑوں ، جونوں اور بالوں کے فیشن بدل جاتے ہیں۔ دیگروں ، جونوں اور بالوں کے فیشن بدل جاتے ہیں۔ دیگروں ، جونوں اور بالوں کے فیشن بدل جاتے ہیں۔ دیگروں ، جونوں اور بالوں کے فیشن بدل جاتے ہیں۔ دیگروں متعارف کروائے جاتے ہیں۔ حق

كرون ع فرني اور سامان كى ترتيب تك كووقاء و ظف عد تهديل كرويه جانا ينه .

کے افروں سے اور بتاتے ہیں کہ اول اول بنیادی رنگ مرف تین سے التی مرف یا اور درو لیان اٹیان نے ذوق کی تنہین کے لیے انہی رکوں کے کم و بیش امتراج اور نت نے تجربات کے اور ایم آئیں بنیوں رگوں ہیں امتراج دور نت نے تجربات کے اور ایم آئیں بنیوں رگوں ہیں تہریل کر ڈالا ہے۔ سارے کپڑے ایک تانے ہائے کے ساتھ جند کے اور نت بین این کی سلال اور اور مائی ہیں کیوں ڈیرائن تیار کر لیے جاتے ہیں اور بقول شام ایک رنگ کے مضمون کو اور اسٹا سے ہائد شد نے ان سامان کر کے ہیں۔

بالکل ای طرح مخلفت تگاری کی بنیاد ہمی ایک ہی ہے مگر انسان نے اپنی مخلف جوں ، مزا بول اور روہوں کی اسکین کے لیے مخلف مواقع کے لیے مخلف زمانوں میں اس کے کئی ایک شیار مخلف جیار کر لیے ہیں ۔ اور آئ بب خلفت نگاری کی ہات چلتی ہے تو اس میں طنز ، مزاح ، ظرافت، بذلہ بنی ، شلع بجت ، پھبتی ، رعا ، رعا ، انها می ، آبو ، بزل ، فنز ، چشک ، رمز ، ایہام ، فقر و بازی ، لطیفہ ، شخصول ، ریختی ، تحریف ، استہزا ، شوخی ، تشبید ، مواز ند ، تعلید خند و آور ، لوک بوئک ، پھور ، نعکو بازی ، عریانی و فحایث ، مزاحیہ کروار الفظی ہیر پھیر ، علامت اور مبالغہ وغیرہ کے نام سننے میں آت بین است بین بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بیرسب کی سب طنز و مزاح کی ابتدائی صورتیں اور ممالف مراحل ہیں ، جن کا تھملہ اور منہا طزاور مزاح ہی ہیں۔

اس رائے کے باوجود طنز و مزاح کی تمام صورتوں ہمراحل ، کیفیات ، یا حربوں کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ اس بی ہم دیکسیں کے کہ طنز و مزاح کی ان تمام صورتوں میں یہی دولوں بنیادی رویے جمائے نظر آتے ہیں۔ اگر چہ ان بی کوئی حربہ خاندانِ مزاح سے تعلق رکھتا ہوگا۔ اور سمی کا رشتہ قبیلہ مطنز کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا۔ اور طنز اور مزاح سے متعلق تو تنفیل سے بحث ہو چکی۔ البتہ ذیل میں ہم اس کی دیگر صورتوں اور تسموں کا جائزہ پیش کرتے ہیں۔

## ظرانت: Pleasantry

صاف ظاہر ہے کہ اس کا تعلق خاندان مزاح سے ہے بلکہ اکثر اوقات مزاح اور ظرافت تو ایک دومرے کے منال کے طور پر استعال ہوتے ہیں۔ اردو اذب ہیں مزاح اور ظرافت سے بہن بھائی کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ لیک بعض لوگوں نے دولوں کے درمیان بھی خفیف ما فرق دریافت کر رکھا ہے۔ ہمارے خیال ہیں اس فرق کو اس طرح مورک کیا جا سکتا ہے کہ ظرافت جہاں جہاں اپنا ایک خاص معیار برتر ار رکھتی ہے ، وہاں وہ مزاح کے دائرے ہیں داظل موران ہے کہ ظرافت جہاں جہاں اپنا ایک خاص معیار برتر ار رکھتی ہے ، وہاں وہ مزاح کے دائرے ہیں داظل موران ہے کہ ظرافت ایک خاص سطح سے بچا کر جاتی ہے تو ججو وہزل کی صورت افتیار کر لیتی ہے اور جب کی اس سے بھی شرافت ایک خاص سطح سے بچا کر جاتی ہے تو ججو دہزل کی صورت افتیار کر لیتی ہے اور جب کی اس سے بھی شیح چلی جاتے تو عربیانی و فاشی و بھکو بن کا روپ دھار لیتی ہے۔ مخترا ہم اتنا کہ سے ہیں کہ خاص ساتھ جاتے ہیں کہ برات ہی ہی جو دو اور دعیارہ انداز کے افتبارے اپنے عام برتی جلی اس برات ہی بی موجود ہوتی ہے لیکن سے موقع محل اور معیارہ انداز کے افتبارے اپنے عام برتی جال

اگریزی می مزاح کے لیے Humour کا لفظ استمال ہوتا ہے جبکہ ظرافت کے لیے بہتر متبادل لفظ Pleasantry ہے۔ فاری ش Pleasantry ہے۔ لائن ایک خوشگوار کیفیت اور مزیدار صورت حال کا پیدا ہوتا ظرافت ہے۔ فاری ش فرانت کے لئوں میں دائل اور خوش طبی کے ہیں۔ آسکر وائلڈ نے ظرافت کی تعریف اس طرح کی ہے :

"الركى سے كى بات كباوان مولوا سے ايك فتاب دے دو \_"( ٥٢)

اس ما ہے ہی ہی جے اور دے کے معاشرے کے مختلف رویوں پر ایسی بات کی جائے ، جر خالف رویوں پر ایسی بات کی جائے ، جر بظاہر معنی خیر اور بے تکی ہو گر بہاطن اس میں کوئی نہ کوئی دانائی اور عکمت پوشیدہ ہو ۔ فرائد نے اس عمل کو sense بظاہر معنی خیر اور بے تکی ہو گر بہاطن اس میں کوئی نہ کوئی دانائی اور عکمت پوشیدہ ہو ۔ فرائد نے اس عمل موٹ کی معمل موٹ کی آڑ میں عقل وخرد کی بات کرنا ، اس میں موٹ کی راجی متعین کرنا ، ندات ہی کوئی تھی سلجھا دینا ۔ بقول یوشی :

" مواح تکار کو جو چکو کہنا ہوتا ہے وہ بنی بنی میں اس طرح کمد جاتا ہے کہ فئے والے کو بھی بہت بعد میں خبر ہولی

(۵۴)"اج

ہنا ہانا ازل سے انبانی فطرت ہے۔ وہ شروع ہی سے معاشرے کی ناہموار ہوں اور بوالیحیوں پہ ہنتا اور دروں کو ہناتا جلا آیا ہے۔ جب تک یہ ہنتا ہناتا ہے معنی اور محض تفنن طبع تک محدود رہا۔ اس کی وقعت اور حیثیت سطی اور عارضی رہی محر جیسے جیسے اس ہنی جی شعور ، معنویت اور تعقل کاعمل دخل ہوتا گیا۔ اس کی اہمیت اور قدرو قبت جی اضافہ ہوتا گیا۔ اس کی اہمیت اور قدرو قبت جی اضافہ ہوتا جیا گیا اور اسے ظرافت اور مزاح کا نام دیا گیا۔ بالآخر یہی جذبہ عظرافت انسان اور غیر انسان میں صد قاصل قرار بایا۔ آج دنیا جی محفارات سے لگایا جاتا ہے۔ مشاق احمد ایکنی صاحب فرات جیں:

" البرے إلى برآدي محتا ب كدام إسنا اور كھانا آنا ہے۔ يكى وجہ ب كد يهال يدودول فون كذشته سوسال سے رق ديس كر سكے يا (٥٥)

ادیر ذکر ہو چکا ہے کہ ظرافت اور مزاح کو عام طور پر ہم معنی الفاظ سمجما جاتا ہے ۔لیکن اصل بیں ان دونوں میں ایک لطیف سافرق ہے،جس کی طرف برصغیر کی قدیم ترین زبان سنسکرت میں بھی اشارے ملتے ہیں ۔ ہندوستانی مختق و نقاد جکیدور ناتھ بیتا ب بریلوی اپنے مضمون ''معیار شاعری'' میں لکھتے ہیں :

ده مجرت تاليه شاسر بل ويتمى يا ظرافت ادر بربسن يا حراح دو مختلف ادصاف مانى مى بين ، وجمى با انتبار موضوع ، عشقيه داستان ، ظرافت آميز مختكو ، ايهام ، شلع مجت ادر دو سخنول برمشمل موتى بادر بربسن يا حراح كى حب زيل عن تسميل بين: المشده يا يا كيزه ١٠ ـ وكرت يا آلوده ١٣ ـ منظير نثريا حراح مركب " (٥١)

برجستگی ،نغز ، بذله شجی : Wit

انگریزی لفظ Wit کا تعلق ذہائت، فی کاوت، نکتہ آفرین اور برجنگی ہے ہے۔ اردو میں اس کے متراوفات کے طور پرعموماً بذلہ بنی اور نفرز کے الفاظ استعال ہوتے ہیں۔ بذلہ بھی اصل میں طنز ومزاح اور ظرافت کی طرح عربی زبان کا لفظ ہے۔ فرہنگ آصفیہ کے مطابق جس کے معنی لطیفہ، چنکلا یا ظریفائہ اور خوشکوار بات کے ہیں۔ (۵۷) یہ مزاح کا ایک کامیاب ترین ہتھیار ہے۔ اس میں مزاح کے پس پردہ شجیدگی اور فکر کا عضر کار فرما ہوتا ہے ۔ سنجیدہ گشکو یا تحریر کے دوران اچا بک کوئی الی تر بتی بات کرتا یا کہنا کہ جو قاری یا سام کوئیال کرنے کے ساتھ ساتھ سوچنے بم بھی مجبور کر دے ، نفر یا بذلہ بنی کہلاتی ہے۔ اس میں لفھوں یا خیالات کے نادر استعال سے کوئی انوکھا یا زالا کئے تر اشا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اے حاضر جوالی اور برجشہ کوئی بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ تخیر اور لطف کے امتراج سے وجود باتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اے حاضر جوالی اور برجشہ کوئی بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ تخیر اور لطف کے امتراج سے وجود یا تا ہے۔ دوسرے نفلوں میں اے حاضر جوالی اور برجشہ کوئی بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ تخیر اور لطف کے امتراج سے وجود یا تا ہے۔ دوسرے نفلوں میں اے حاضر جوالی اور برجشہ کوئی بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ تخیر اور لطف کے امتراج سے وجود یا تا ہے۔ مثال کے طور بر ایک واقعہ یا لطیفہ پیش ہے :

ایک ڈاکٹر پاگل فاتے میں مریعنوں کا معائد کھل کرنے کے بعد جب اپنی گاڑی کے پاس پہنچنا ہے آو یہ دیکھ کر جران رہ جانا ہے کہ اس کی گاڑی کا ایک دہمل اڑا ہوا ہے ،جس کے جاردل نٹ فائب ہیں ،شام گہری ہوتی جا رہی ہے۔ تریب قریب کی دکان یا ورکشاپ کا بھی امکان نہیں ۔ وہ پاگلوں کے درمیان رات گزار نے کے تصور ہی ہے کانپ افستا ہے اور مریکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔

ائے بین آیک پاگل کا گزر ادھر سے ہوتا ہے جو ڈاکٹر سے پریٹانی کا سبب دریافت کرنے لگتا ہے۔ ڈاکٹر مرتا کیا نہ کرتا کے معداق اسے اپنے مسئلے سے آگاہ کر وہتا ہے۔ پاگل بید مسئلہ من کر آیک قبقہ لگاتا ہے اور اسے مشورہ وہتا ہے کہ: "دیری کمپل! آپ یوں کریں کہ یاتی شیوں بہیوں کا آیک آیک نے اتار کراس میں لگائیں اور چلے جا کیں" ڈاکٹر اتنا اچا تک اور کارگر مشورہ من کرتیم میں ڈو ہے ہوئے کہتا ہے: "لیکن میں نے تو سنا تھا کہ آپ پاگل ہیں؟"

تر پاگل اور ب وقوف کے درمیان نازک سے فرق کے ای ادراک ادراس کے برجت میان کا نام Wit یا بذار تی ہے۔

## موازنه و تشاد: Comparison & Contradiction

ال شرائی مزار نگار بیک وقت دو چیزول کی مشاہرت اور تضاد سے مفکد خیزی بیدا کرتا ہے۔ یہ بھی بران نگاری کا ایک کامیاب حرب ہوتا ہے۔ اس میں بھی مختلف الحر اج اشیا کو ایک ساتھ بریک کر کے اور کہیں بظاہر ایک جی گر باطن بالکل مختلف چیزول کو بول اجا تک سامنے لایا جاتا ہے کہ ان کی بیک وقت مشابہت اور تضاد سے ایک جی گر باطن بالکل مختلف چیزول کو بول اجا تک سامنے لایا جاتا ہے کہ ان کی بیک وقت مشابہت اور تضاد سے باہرادی پیدا ہوتی ہے، جس کے میتے میں بنی وجود میں آتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی مختص سرکش آئے ہے میں اپنی بائران کی اور اس کی خود سے مشابہت اور اصلی صورت سے فرق پر سکرا دیتا ہے۔ بھر کنہا لعل کور نے اپنی بھی شاعروں اور کول کی طبعیت اور ردائی کو بڑے خوبصورت انداز میں بیجا کیا ہے۔ پھر کنہیا لعل کور نے اپنی کئی۔ "کے" میں شاعروں اور کول کی طبعیت اور ردائی کو بڑے خوبصورت انداز میں بیجا کیا ہے۔ پھر کنہیا لعل کور نے اپنی

و شخ سعدي سے شخ جل تك

مشاق احمد یوسفی نے مچراغ سلے دیہاہے میں اپنے احوال بیان کرتے ہوئے اپنی پند کے حمن میں لکھاہے: "غالب، ہاس نے اور مجنذی" (۵۸)

الموادى اور مرفى سے وزق كى فكر تو خدا كو مي تيس موتى ـ" (٥٩)

اس فقرمے میں مرغی اور مولوی میں طاش رزق یا جصول رزق کی مشاہبت اور ان دونوں کے ظاہری تضاد منظم خوب مزا دیا ہے۔ م

Simile & Metaphor: تنبيرداستعاره

الری طلم بیان اور صنائع بدائع کا ادب میں وہی رول ہوتا ہے ، جو انسانی چبرے پر بناؤ سنگھار کا ۔ ان کا مناسب الرین استعال ادب کو جار جائد لگا دیتا ہے ۔ تشبیہ اور استعارہ ہی علم بیان کے سب سے اہم نمایندے ہیں ،جن کا بہتر

استمال کلام میں حسن و اطافت کی بجلیاں بھر دیتا ہے۔ ان دونوں کا عام استعال بھی قارئین و سامعین کے دل کی کہا کہ کھانے اور ان کی جمالیاتی حس کوتسکین پہچانے میں اہم کروار اواکرتا ہے لیکن جب ایک مزاح نگارا پنے خاص متامر کو زہن میں رکھ کرعلم بیان کے ان حربوں ہے استفادہ کرتا ہے تو لطیف احساس کی کلی کھل کر گلاب بن جاتی ہے۔ استعارہ و تشبیہ کسی بھی مزاح نگار کا سب سے خوبصورت اور دکش حربہ ہوتے ہیں ۔ فیض سعدی " گھتان سعدی" میں ایک بے وتوف اور برصورت آ دی جو نہایت تیتی لباس بنے ، مر پرمصری پکڑی باند ھے مر فی گورا ہے استعارہ استعارہ

<sup>. خط</sup>ی زشت است که با آب زرلوشته است<sup>ٔ</sup>

لیمی بیراییا برا خط ہے جو سنبری روشنائی ہے لکھا گیا ہے۔ ہمارے بے شار سزاح نگاروں نے ال حربوں سے خوبصورت اتداز نیس فائدہ اٹھایا ہے چند مثالیں:

"مامول ككان" لا"ك مائد، تاك نلبس كے بلب جيسى ، آواز بيل بنك بيلنس كى كھنك ، جم خوبسورت مرائى كى لمنك ، جم خوبسورت مرائى كى لمرئ يعنى رسط سے كھيلا ہوا۔ أحول في موجيس ركھ لي حميل جو برابر تاوّ ديتے ديتے كاگ كمولئے كے سكر يوجيسى اولا محمل "

" بہاڑ اور اومیر مورت دواصل آئل پیننگ کی طرح ہوتے ہیں، انین درا فاصلے سے دیکھنا جاہیے۔" " بحری جوائی علی بھی میاں بیوی ۱۲ کے ہندسے کی طرح ایک دومرے سے مند پھیرسے دہے۔" " بر بیڑھی پر دولوں طرف تو فیز کنیزیں کمڑی رہیں، مفلوں کی تلوار کی طرح خیدہ و بے زیام۔"

صورت واقعه، مزاحيه صورت حال ، بوالعجي: Humourous Situation

ایک حرال نگارای اور گرد کی زندگی می ہونے والے چوٹے چوٹے واقعات کو نہایت باریک بنی اور کہ اُل کے ساتھ مشاہدہ کرتا ہے اور پھر ان معمولی واقعات کو نہایت فذکاری اور وانائی کے سہتھ ہوں ہمارے مانے بیش کرتا ہے کہ وہ ذرا ڈرا ہے واقعات بہت اہم اور دلیس کئے گئے ہیں۔ ان واقعات کی تر تیب و ترکیب جس قدر فطری بوتی ہے ہے ۔ اس قدر پر للف اور متاثر کن ہوتے ہیں۔ اس میں اگر چرمنظر سے زیادہ منظر نگار اہم ہوتا ہے لیکن ایک ایسے منظر نگار کا کمال ہے ہوتا ہے کہ اس کا بیش کردہ منظر اپنی انفرادیت ، دلچیں اور بوانجی کی بنا پر قاری کے دل و دمان ایسے منظر بی بین ایس انداز ہے اثر انداز ہو کہ منظر نگار اہم منظر میں چلا جائے ۔ بیض اوقات ہے صورت حال عمومی ہوتی ہے اور بی مستف واحد منظر کا میند استعمال کر کے فود کو بھی اس میں شائل کر لیتا ہے۔ جیسے پھرس بخاری کے ہاں " مرید پور کا ہیں منظر بی بین آنے والی انداز کے دوال ہونے کی صورت حال اور این انگا ہیں منظر بی بین آنے والی انداز کی اور دئیس بچوایش وغیرہ اس سلسلے کی خوبصورت کے ایک منظر یا مرزا کی ہائیکل میں مائیکل کے دوال ہونے کی صورت حال اور این انگا کے ایک منظمون " ہم مجم مہمان خصوص ہے " میس مین ڈاکٹر وزیر آنا کے بقول :

" الجمين عن امير افنان ك مقالي عن اغر كا اصابي يرزى بمي شامل اولا بديا -" (١٠)

مالغه: Exaggeration

مبالق كم منى موت بين كى چركو بهت برها چرا كر بيش كرنا \_ ايك فاكار يا مواح نكار كا يد بعى كمال مونا

ے کدو معاشرے میں موجود چھوٹی چھوٹی کا ہمواریوں ، ظامیوں اور کجوں میں اصلاح کی فرض سے انہیں اثلاث کر ے کدوہ معارے ایس الاری کے بارے میں عموی رویے رکھتے ہیں اور روز مرہ کی اثیا کو بغور نہیں اللہ علی اثیا کو بغور نہیں ے اللہ ایک مزاح نگارخورد بی نظرے ان مناظر کا مشاہرہ کر کے مبالغہ کے ساتھ الارے سامنے پیش کر ربہ بات ہے۔ یہ باب مبدول کروا تا ہے۔ یہ ایک ائل حقیقت ہے کہ چھوٹی چیزوں کی نسبت بڑی چیزوں کی خرابیوں کو ے ہوں ہوتا ہے ۔ خواتین میک اپ کا اچھا رزات لینے کے لیے چرے کو بردا کر کے دکھانے والا آئینہ استعال کرتی رور ہے۔ یں۔ کاتب کی تحریر یا سرخی کو زیادہ خوش خط بنانے کے لیے اسے مطلوبہ سائز سے بڑا کر کے لکھتے ہیں لیکن اس انماز میں ہیں۔ ایک فاص تناسب اور سلیقہ بہت ضروری ہے۔ ایک مزاح نگار بھی اصل حقیقت سے اس طرح تجاوز کرتا ہے کہ اس کا مطور است جو جاتا ہے اور اس صورت حال سے مزال کے رنگ بھی ابجر آتے ہیں۔ جو ناتھن سولفث نے ایل تعنیف گلیرزٹر ملواز Gulliver's Travels شی ایک جگہ انسانوں کو بوٹوں کے دلیں میں اور دوسری جگہ دایو زادوں کے واس میں وکھایا ہے ،جس سے خاصی ولچسپ صورت حال پیدا ہوگئ ہے۔ اردو مزاح میں سے ایک مثال: "الندان کے قبوہ خالوں اور فید خالوں میں شور و شغب کا بدعالم ہوتا ہے کہ اپن آواز بھی سنائی تیں ویل ۔ بور بار

دورول عالي جمايات بكريس في كياكها؟" (١١)

ایهام، رعایت لفظی، ضلع عبکت: Pun

ایهام، رعایت افظی اور ضلع جگت اصل میں آیک ہی چیز کے مخلف شیڈز ہیں۔ شاعری میں جو چیز ایہام کہلاتی ے ، نثر میں اے ضلع مجت کا نام دیا عمیا ہے۔ رعابت لفظی ان دولوں حربوں کا خاصہ ہے۔

ايهام اصل ين زمان تديم من شعرا كا أيك بردامور اوركامياب جنهيار بواكرتا تفا \_ يعني شعر مين عموماً اي «الغاظ استعال كرتے ہيں جن كے دومغہوم لكتے ہيں۔ ايك قريب كا اوردوسرا دور كا شعر سنتے بى فورى طور برقريب كا مرد الله المراد الله المردم الموا معلى المردم المواجع المردم المواجع المراد المراد المراد المردم المردم المواجع المردم المواجع المردم المواجع المردم المواجع المردم المردم المواجع المردم المواجع المردم المر آوار می چی طنز کے نشر کی چیمن بھی محسوں ہے اور بعض اوقات مزاح کا فوارہ بھی مجوث لکا ہے۔ پرانے زمانے ک ايك دو مثاليس ديكھيے:

الواب آئے! امارے بھاگ آئے محبت میں علی کی دیکھے ناجی اوا ہے ول امارا حیدرآباد (شاکر ٹاجی) لمان العصر اكبرالية آبادي كالبحى يه بسنديده ترين حربه تمار ان ك ايك دوشعر ملاحظه مول: صرت بہت ترقی دخر ک تھی آئیں جو اٹھ عمل تو وہ آخر کال عمی فی تی کھر ہے نہ لکے اور جھ سے کہ دیا آپ لی ۔ اے پاس میں اور بندہ لی لی پاس ہے نطع عبات من منطع عربي كا لفظ م اور جبات بندي كا \_ليكن ان كو ملانے سے بعد يدون منهوم ويت بيل جو

عام طور پر رعایت نفتلی اور ایهام بین پوشیده موتا ہے۔ اس میں بھی دو الفاظ ایسے استعمال کیے جائے ہیں جو بظاہر ایک جیسے لیکن اصل میں مختلف بلکہ بعض اوقات تو ہالکل ہی متضاد مفہوم رکھتے ہیں۔ مفاہیم کا بھی اُحد اور الفاظ کی بھی مماثلت ضلع مجلت کی جان ہے۔

### مزاحیه کردار: Humourous Character

نٹر نگاری میں مزاح کا سب سے پراٹا اور کامیاب عربہ مزاجیہ کردار بھی ہے۔ یہ کردار اصل میں قدیم زبالوں میں شائی درباروں کے مخروں اور ظریفوں کی ترتی یا فتہ شکل ہے۔ یہ کردار عام طور پر فیر فیک دار تفصیت کے حال ہوتے ہیں۔ جو انہے آپ کو حالات کے مطابق ڈھانے کی بجائے ان سے جیب وغریب انداز میں کراتے ہیں، جی کے نتیج میں بنسی اور ظرافت کی الیی چنگاریاں اڑتی ہیں جوشعر وادب کے ماحل کو جگرگائے رکھتی ہیں۔ ایک کامیاب کردار مزاح نگار کا اپنا ہم زاد ہونا کردار مزاح نگار کا اپنا ہم زاد ہونا ہے اور ادیب جو باتیں خوف فساد خلق کے بیش نظر ہراہ راست کہنے سے آپکیا تا ہے ، وہ ان کرداروں کی زبانی ادا کر دیتا ہے۔ یہ کردار جارت اردگرد کے ماحل سے لیے گئے ہوئے ہیں۔

مزاح نگار نے اپنے کرداروں کی مادات و اطوار اور مزائ کے تار و پود کی بنت اس قدر معتکہ فیز اور مباللہ امیر انداز میں کی ہوتی ہے کہ اس کا ذکر آتے ہی ماحول ظرافت اور بشاشت سے بھر جاتا ہے۔ اگرین کی اوب بی کرداروں کے حوالے سے فیلیئر کو بہت کمال حاصل تھا۔ اس کا طوفان فیز کردار فالمشاف اور اس کے بھی فیلے نہ بیٹنے والے کلاونز اس کی تحریروں کو چار جا نکہ لگائے ہوئے ہیں۔ اس طرح سردانت Cervantes کا ڈان کوئکوٹ والے کلاونز اس کی تحریروں کو چار جا نکہ لگائے ہوئے ہیں۔ اس طرح سردانت Don Quixote کی جواب نہیں۔ اردو مزاح بی مرشاد کے حمرہ عیار کا بھی جواب نہیں۔ اردو مزاح بی مرشاد کے فوجی ، ڈپٹی نذیر احمد کے ظاہر دار بیک ، شینی الرحن کے شیطان ، بھر غالہ اخر کے بچا عبد الباتی ، بیسی کے مرزا عبدالودود بیک اور پروفیسر قاضی عبدالقدوس خاصی شہرت کے حال ہیں۔ امتیاز علی تاج کا پچا چھکن اگر چہ جیردم کے مرزا عبدالودود بیک اور پروفیسر قاضی عبدالقدوس خاصی شہرت کے حال ہیں۔ امتیاز علی تاج کا پچا چھکن اگر چہ جیردم کے اور دلا تھرالدین جوب رنگ بھرے ہیں۔ بھر شخ چلی اور مزاج کے مطابق خوب خوب رنگ بھرے ہیں۔ بھر شخ چلی اور مزاج کے مطابق خوب خوب رنگ بھرے ہیں۔ بھر شخ چلی اور دلا تھرالدین جیسے سدا بہار کردار بھی ہیں۔ ادھر ہارے مقالی کچر میں سکھوں اور پھاتوں کو بھی معتک اور دلیسپ کورادوں کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔

#### علامت: Symbol

اوب بن علامت کا روائ اس وقت ہوتا ہے جب زبان بندی کا دستور رائج ہو جاتا ہے۔ الیے بی شامر اور ادیب بات کو مختلف پردون بن چھپا کر بیان کرنا شردع کر دیتے ہیں۔ ہمارے بال چونکہ آبیہ طویل عرصے تک مارشل لا اور آمریت کا دور دورہ رہا ہے۔ اس لیے ہمارے بال بھی علامت اور تجرید کی آبیہ معتبر روابت موجود ہے۔ عاص طور پر اردو علاقی افسانے نے خوب پر پرزے نکالے۔ ادھر اردو مزاح اور طور بی کا ہے بائی گاہے بوی خواصورت اور رکش علاقیں دیکھتے بی آتی رہی ہیں۔ معروف مزاح نگار مشاق اجر بوسی "اب می " بین تیسری دیا ہی آمریت اور رکش علاقیل لا کے امراب بیان کرتے ہوئے کھتے ہیں:

" تيمرى ديا كي سي مك ك حالات بانظر واليس - واليار خود تيس اتا - لايا اور بلايا جاتا سيه - اور جب ا جاتا

ہ تو تیامت ال کے ہم رکاب آئی ہے۔ پھر وہ روائی اون کی طرح بدووں کو جے سے نکال باہر کرتا ہے۔ باہر اللہ اللہ علی اللہ علی

پر عطاء الحق قائل نے مارشل لا کے زمانے میں بعض ایسے کالم کھے ہیں جن میں بوی خوبصورت اور رہا ہے علائے پیش کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر '' طوطے ای طوطے'' ،'' بکر پول کے درمیان ایک شام'' ،'' رب کا شکر اوا کر بھائی'' وغیرہ۔ ان کالمول نے آمریت کے دور میں سال با تدھ دیا ۔ اور ان کی تا ثیر کو د کیمتے ہوئے معروف مزاح نگار تحر خالد اختر کو کہنا بڑا کہ:

" يس مجتنا موں كداس نے ان بر شورش ايام من آمركوگرانے ميں ايك با عزت ، لائق تعريف بارث اداكيا ،جس بر كوئى بھى اخبار نويس فخر كرسكتا ہے ـ" (١٣)

پر اکبر کے بال علامت کا بیا تدار بھی دیکھیے:

خمی شب تاریک بچور آئے ، جو پھے تھا لے گے کر بی کیا سکٹا تھا بندہ کھائس لینے کے سوا

نیٹیں: ¸ Fantasy

نینٹی کو عام طور پر ایک صنف کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیطنز و مزاح کا ایک حربہ می اے اس کے ساتھ ساتھ سیطنز و مزاح کا ایک حربہ می اے اس میں میں ایس میں کہائے وقت کی اور استعال کرتا ہے۔ میں کہ وال میں کھنے کا لاتا ہے۔ میں مستقبل کو حال کا لباس بہنا دیتا ہے اور میں وہ ماضی و استعال کرتا ہوئے طنز نگار کے لیے مستقبل دولوں کی طنابیں کھنے کر آئیس حال میں کی کہا کر دیتا ہے ۔ ان محتلف حربوں کو استعال کرتے ہوئے طنز نگار کے لیے اس اس میں کھنے کہا کہ دیتا ہے ۔ ان محتلف حربوں کو استعال کرتے ہوئے طنز نگار کے لیے اس اللہ ہو آئی ہے۔ پھر محتلف زمانوں کی کیفیات و اس میں محتلف زمانوں کی کیفیات و میں اس کے طنز کے تیروں کی شدت وقت کی ڈھال میں گوارا ہو جاتی ہے۔ پھر محتلف زمانوں کی کیفیات و شخصات کو ایک جگر جمع کرنے سے یا آئیس کی قرضی زمانے میں دکھائے سے جو صورت حال بیدا ہوتی ہے دہ نہایت اور فرحت افزا ہوتی ہے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کا '' دلی کا ایک یادگار مشاعرہ'' ادود میں اس سلطے کی مجہل کری ترار دلی ہو جاتے ہے۔ مرزا فرحت اللہ بیک مورید شاکل ہوں وغیرہ اس سلطے کی مربد مثالیس ہیں۔ دلی جہر میں اس سلطے کی مربد مثالیس ہیں۔ دلی جہر کہ منا میں ایک بیک مربد مثالیس ہیں۔ دلی جہر میں اس سلطے کی مربد مثالیس ہیں۔ دلی جہر مرب اس البد کو میں اس سلطے کی مربد مثالیس ہیں۔ دلی جہر مال بعد ' وغیرہ اس سلطے کی مربد مثالیس ہیں۔ دلی جہر مال بعد ' وغیرہ اس سلطے کی مربد مثالیس ہیں۔

Parody : گُلِف

کی بھی تحریر میں بلکا سا رد و بدل اس انداز ہے کرنا کہ اس کے معنی جرت انگیز حد تک تبدیل ہو جا تیں۔

الاست الله سال ہا سال سے مروجہ تواعدر زبان و بیان ، الفاظ و تراکیب ، روز مرہ دمحادرات ، ضرب الامثال ، معروں اور

المعارض بوٹیاری اور دانائی کے ساتھ بلکا سا تصرف کرنے کا نام پیروڈی ہے۔ پیروڈی کی اہم شرائط یہ ہیں کہ بیا کی اہم

ان بادو کی ہوئی جا ہے اور استے سلیقے ہے کی جائے کہ خود بھی فن بارہ بن جائے۔ مومن خان مومن کا معروف شعر ہے:

کہا جب ان ہے کہ مرتا ہے مومن کہا ہم کیا کریں مرضی غدا کی

ا كراله آبادى نے اس ميں باكا ما تفرف اس خوبصورتى سے كيا كدان كاشعر بذات خود ايك شامكار بن كي:

کہا جب ان سے کہ مرتا ہے اکبر کہا ہم کیا کریں مرضی ہاری

پیروڈسٹ کا ایک کمال ہے بھی ہوتا ہے کہ وہ تحریر کی سنجیرگ کو کم کر کے معمولی کی تبدیلی کے ساتھ بات کو پکھ سے پکھ بنا دیتا ہے۔ پیروڈی سے تفنن طبع کے ساتھ ساتھ بعض اوقات اصلاح کا کام بھی لیا جاتا ہے اور پٹوگ سے ہٹے ہوئے ادیبوں ،شاعروں کو معقول انداز بیں احساس ولانے کی ذمہ داری بھی پوری ہو جاتی ہے۔ مختفر سے کہ کی سنجیدہ تحریر کی معنیک نقل کا نام پیروڈی ہے۔ جس تحریر کی پیروڈی کی جائے ،اس کا زبان زدعام ہونا ضروری ہے۔ تا کہ دونوں عبارتوں اور ان کے مفاہیم کے فرق کو بچھ کرحظ اٹھایا جا سکے ۔اس کے مقاصد اصلاحی بھی ہوسکتے ہیں ، تخر ہی بھی اور محض تفریکی ہوسکتے ہیں ، تخر ہی بھی ہوسکتے ہیں ، تخر ہی بھی ہوسکتے ہیں ۔ پھر سے تحرید کی بھی ہوسکتے ہیں ، تخر ہی بھی ہوسکتے ہیں ۔ پھر سے توری کی بھی ہوسکتے ہیں ۔ پھر سے توری کی بھی ہوسکتے ہیں ۔ پھر سے توری کی بھی ہوسکتے ہیں جو سکتے اسلوب ، خیال یا نظر ہے کی بھی ہوسکتے ۔ سے ۔ ڈیل میں لفظی پیروڈی کی چند مثالوں کی نشاندہ کی جاتی ہے۔

عبدالمجید سالک اور زیر اے بخاری نے اپنی آپ بیتیوں کا نام " سرگزشت" رکھا تھا۔ یونی نے اپنی اس بیتیوں کا نام " سرائح عمری" کا نام" ذرگزشت" رکھا۔ اس نام میں ان کی بنک کی زعدگی کی دمز پوشیدہ ہے اور ویسے بھی گزری ہوئی عمر زر ہی محسوس ہوئی ہے۔ اس طرح جوش صاحب کی سوائح عمری کو "شہوائح عمری" کہنا بھی دریا کو کوزے میں بند کر نے کے مترادف ہے۔ سید محمیر جعفری نے " مسدس حالی" کی دعایت سے " مسدس برحالی" کا می ۔ اس طرح عطاء الی قائی نے اتبال کی ترکیب جرم ضعیفی کو " جرم ظریفی" کر لیا ۔ شعروں میں ہم آپ کو پرانے شعرا میں اکبرالہ الی کا نمونہ دکھا بھے ہیں ۔ جدید شعرا میں اکبرالہ آبادی کا نمونہ دکھا بھے ہیں ۔ جدید شعرا میں اکبرالہ اوری کا انداز ملاحظہ ہو :

لڑنے بھڑنے کے لیے پیدا کیا انبان کو ورنہ طاعت کے لیے بچھ کم نہ تھے کڑے بیاں

ان کے علادہ اردو کے معروف پیروزی نگاروں میں مجید لاہوری ، ظریف جبلیوری ، سیدمجر جعفری ، شخ نذیر احمد ، محدود سرحدی ، راجا مہدی خان ، خطر شمین ، علامہ حسین میر کاشمیری ، اور پروفیسر عاشق محرفوری وغیرہ کے نام اہم جیں ۔ نہیالعل کیور نے پیروڈی کو ایک نے ذاکتے سے آشنا کیا کہ آیک ہی شاعر کے دو فتاف مصرفوں کو ملا کر مفہوم و معانی کی آیک ٹی کیفیت بیدا کر دی ۔ مثال کے طور پر دوشعر دیکھیے :

جان تم پہ نار کرتا ہوں بشرم بم کو حمر نہیں آتی نے ہاتھ باک پ ہے نہ یا ہے رکاب میں ساتی نے کھے طلا نہ دیا ہو شراب میں

تقلیب خنده آور:Burlesque

جبیا کہاور ذکر مو چکا ہے کہ تحریف الفاظ وٹراکیب واشعار سے ہٹ کے خیال ، اسلوب اور نظریے کی بھی

ا کن ہے۔ بہ تو اللہ ایک قدم آ کے بر سے ہوئے اپنا وائمن وسنے کرتی اور ہمارے شام ادیب نبتا ایک براے برائے کا دین میں رکھتے ہوئے کی معروف ادیب یا شام کے تحصوص اور معروف اسلوب ، لیجے اور خیال کو دلچیپ اہمار میں اپنا لیتے ہیں تو ان کی وہ کاوش تحریف کی صدود ہے دکل کر تعلیب شندہ آ در کی سرصدوں میں داغل ہو جاتی ہے۔ ایمار میں اپنا لیتے ہیں تو ارائے تحریف کی تبیت زیادہ وسنے اور الحل ہوئے ہیں۔ بیتر لیف کے جزوتی اور لمحاتی مزاج کے بیش ایک ہا تامدہ کو مث منت اور شا بلط کی متعاشی ہوتی ہے۔ تحریف میں تفکیک ، تفریخ ، اور تخریب کے الگ الگ یا کے بیلے مناصر موجود ہوتے ہیں جبکہ تعلیب شندہ آدر میں اغلب متعمد تفریخ اور مزاح کا ہوتا ہے۔ اس میدان میں ہارے بال پرائے حسن سرت کا '' بنجاب کا جغرافیہ'' شلیق الرحلٰ کی '' تزکی تاوری'' این انشا کی '' ادرد کی آخری ہارے کا میران میں کارٹ اور مدال پاشا کی '' کیورکا فن'' مجد خالد افتر کی '' مکاتیب شعر'' اور'' مود پاک'' اور وائم انور سدندگی''

## نالس مزاح: Subtle Humour

یہ مزاح وظرافت کی اعلیٰ ترین اور خالص شکل ہے۔ یہ کی قتم کی طنز ، بھو یا چوٹ سے بالکل پاک ہوتا ہے۔

ایما مزاح دواصل ایک لطیف ذبخی کیفیت، نغسی الجساط اور روحائی بٹاشت سے وجود بٹی آتا ہے۔ عالب نے کہا تھان ع
ع سے فرض نشاط ہے کس رُوسیاہ کو۔ سے سے نشاط مطلوب ہو یا نہ ہولیکن اس مزاح کا مقعد نشاط اور جمالیاتی ذوق کی الکین بی ہوتا ہے۔ ایمن انشاکے ہاں اس کا ایک نمونہ دیکھیے۔ وہ روٹی پکانے کی ترکیب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"سب سے پہلے آتا ہیجے۔ آتا آگیا ؟ اب اس بی پانی ڈالیے۔ اے کو عصے ۔ گذرہ کیا ؟ شایاتی۔ اب چرائی ۔ اب چرائی کے باس اکووں جھیے۔ بیش کے ؟ خوب ا اب بیڑا ہناہے جس کی جمامت اس پر موقوف ہے کہ آپ لکھنؤ کے دہنے دالے ہیں یا بول کے۔ اب کی ترکیب سے اس پر موقوف ہے کہ آپ لکھنؤ کے دہنے دالے ہیں یا بول کے۔ اس کی ترکیب سے اسے پہنا اور گول کر کے توے پر ڈائل دیجے۔ اس کا نام روٹی ہے۔ اگر بران کے ماتھ کھا سے پری مریدار معلوم ہوں گی۔" (۱۳) میں کر سالن کے ماتھ کھا سے پری مریدار معلوم ہوں گی۔" (۱۳)

lrony: אילייניק

رمز کا انگرین مترادف عام طور پر Irony کیا جاتا ہے۔ اصل میں یہ بھی طخز ہی کی ایک لطیف صورت کا ان ہے۔ لیکن اس کا طریقہ واروات طغز و دشنام سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ طغز میں عام طور پر مختلف رویوں کو بوطا پڑھا کر مبالنے کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے جبکہ رمز کی اصل روح کم بیائی (Under statement) میں مضمر ہے۔ گئر ممک کی چیز سے اختلاف کی لہر واضح ہو کر سامنے آتی ہے جبکہ رمز میں ادیب یا شاعر بظاہر کی بات ، دلیل یا فظریہ کو کہ سامنے آتی ہے جبکہ رمز میں ادیب یا شاعر بظاہر کی بات ، دلیل یا فظریہ کو کہ ان نظریہ کا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن اس کے الفاظ ، لیج اور انداز کے اندر ایک ایک برتی رو نوشیدہ ہوتی ہے جو ذرا ان کرنے کہ میں آ جاتی ہوتی ہے اور قاری یا اصل ہدف کو اس کی بے راہ ردی یا کے اوائی کا احساس وال کر چیکے سے فائل کے طور فائل ہے۔ میں کہا جائے کہ اس بے جارے کو تو بھوک ہی نہیں گئی۔ کی سورٹی میں کو سارٹ کہد دیتا یا کسی چیڑ مند ہو گئر و بھوک ہی ملاحظہ ہو:

ال کا مورٹی میں روٹیوں پانچ سات سر کوشت پر گڑ ارا ہے۔ مشاق آجہ یو تی کا ایک فقر و بھی ملاحظہ ہو:

# " آدى ايك دفعه كوفيسر موجائ لو عربمر بروفيسر الى كهلاتا بد شواد بعد بيل مجمد دارى كى يا شم الى كيول درك في الكار (١٥)

Punch: 19.58

اکثر مقامات پر ہجو اور طفر بکسال معنوں ہیں استعال ہوتے ہیں حالانکہ ان کے مقاہیم اور مقاصد ہیں نمایاں فرق ہے۔ ہجو کے معنی کی کوشعر ہیں ہرا بھلا کہنے یا گائی وغیرہ دینے کے ہیں۔ طفر وہجو ہیں اہم فرق بہی ہے کہ طفر کا بنیادی مقصد اصلاح ہوتا ہے جبکہ ہجو ہیں کی تفکیک اور المانت کا جذبہ غالب ہوتا ہے۔ طفر ایک اجتماعی چیز ہے جبکہ ہجو عمل کی کی تفکیک اور المانت کا جذبہ غالب ہوتا ہے۔ طفر ایک اجتماعی چیز ہے جبکہ ہجو عمل کی گائی مقاصد کے لیے کبی جاتی ہوتی ہے۔ وہ ہجو جس میں کسی کی مدح کا بھی کوئی بلکا سا اختمال لکل سکتا ہو، اسے ہجوئی کہا جاتا ہے اور اگر اس میں مراسر فرمت و توجش کا بی پیلو پایا جاتا ہوتو وہ ہجو تھی کہلاتی ہے۔

بچو لکھنے کا رواج قبل از اسلام عرب شعرا، سے چلا آرہا ہے، جہاں مختلف قبائل کا اپنا آیک شاعر ہوتا تھا، جو خالفین کے لئے لینے پر مقرر ہوتا تھا۔ عربی سے یہ ہنر فاری میں آیا جہاں فردوی ، سوزنی ، الوری ، سائی ، سعدی، مبیدزاکائی، فاقائی ، اور ابوالعلا مجوی وغیرہم نے اس میدان میں خوب خوب زور تلم دکھایا ۔ فاری سے بیسلسلہ اردو میں در آیا ۔ جہاں جعفر زئلی ، آرزو ، حزیں ، وجی ، فواصی ، ولی ، فراتی ، مظہر جان جاناں ، شاکر ناجی ، حاتم ، فغال ، یقین ، میر، سودا ، ضاحک ، قائم ، انشاء ، جرات اور معمنی وسکندر وغیرہم نے خوب رنگ جمایا ۔

بعض جووں کے اثرات وقق اور عارضی ہوتے ہیں جبکہ بعض کی کاف اور تا ٹیر زبانوں پر محیط ہوتی ہے۔ اس سلسلے ہیں سرف ایک مثال پر اکتفا کیا جاتا ہے کہ فاقائی جو کہ ابوالعلا تنوی کا شاگر دفقا۔ جب اس کی استاد سے ان بن ہوگئی تو اس نے اپنے اشعار ہیں اسے کی مبدخواہ ، مجوت ، منجا کتا ، کوے کا بچہ ، بڑے خصیہ والا ، شیخ نجدی اور شیطان موقی ہو اس کے جواب ہیں سنجوی نے فقط دوشعر لکھ بھیج جواس کی تمام ہجووں پر بھاری ہے۔ شعر یہ ہیں:

خاقانیا! آگرچه سخن نیک دانیا یک کنند گویمت بشنو رایگانیا جمع کمی کمن که از او سه بود به عمر شاید ازا بید بود و او عدایا (۲۲)

(اے خاتانی اگر چہ تو ہر بات کی ایجی سمجھ رکھتا ہے لیکن میں تجھے ایک پتے کی بات بتاتا ہوں جے تو مفت میں س لے کہ جو تھے سے عمر میں برا ہواس کی ابجو مت کر کیونکہ ہوسکتا ہے وہ تیرا باپ ہواور تو یہ بات شہ جانتا ہو۔)

#### چیشمک، نوک جھونک

فاری میں ایک مشہور کہاوت ہے کہ '' بود ہم پیشہ با ہم پیشہ رشمن'' یہی ہم پیشہ رشمنی جہاں ہمیں عام زندگا میں قدم فرنظر آتی ہے۔ وہاں ادب بھی اس کے اثرات قبول کیے بغیر نیس رہ سکا کی بھی زبان کا ادب اٹھا کے دکھے لیجے، اس میں ہر دور کے ادبا وشعرا کے درمیان ہونے والی نوکا نوک ، چھیٹر چھاڑ، دل کی اور پگڑی اچھالنے ک مثالیں کیر تعداد میں مل جا تیں گی ۔ بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہمارا اردو ادب شعرا و ادبا کے اِٹ کھڑکوں سے مجرا پڑا ہے۔ ان میں بعض معرک تو تیل و فارت پر منتج ہوئے جعفر زنمی فرخ سیر کے ہاتھوں مارا گیا اور محشر و مہلت کا معرکہ تو دونوں کے تی کا معرکہ تو دونوں کے تی کا معرکہ تو دونوں کے تی کا سب بن گیا ۔ جن کا طنز ومزاح کے ارتقا میں ذکر آئے گا۔

لفظى بهير ليجيبر

ی بیر مدفد یم سے مزاح نگاری کا ایک متنقل حربرہا ہے۔ ادب اور شاعری چوبکہ بذات خود الفاظ بی کی بیاب درد بست کا نام ہے۔ ایک بڑے ادیب اور شاعر کا بہی کمال ہوتا ہے کہ وہ الفاظ کے مزاح ، انداز اور نشست و مناس سے ممل آگابی رکھتا ہو۔ اصل میں الفاظ بھی آ بگینوں کی طرح ہوتے ہیں۔ بقول انیس :

خیالِ خاطرِ احباب جائے ہر دم انیس عمیں نہ لگ جائے آ بگینوں کو

والی کیفیت ہوتی ہے۔ ایک مزاح نگار بھی کی ماہر کرتب بازی طرح ہوتا ہے۔ وہ جہاں مزاح نگاری کے لیے دیگر رے بہمی الفاظ و محاورات کے الف بھیر ہے ، بھی الفاظ کی تکرار ہے ، بھی لفظون کو توڑ مروڑ کر ، بھی کمی لفظ کا نقطہ اوپ نیچ کر کے اور بھی الفاظ کے انو کھے اور عجیب و غریب استعال سے بوٹی دلچیپ صورت مال بیدا کر دیتا ہے۔ مثلاً خالہ کے بیٹے بیٹیوں کو'' خالائی مخلوق'' ایکس سٹوڈنٹ کو ڈبل ایکس سٹوڈنٹ لکھٹا ، داہران کو راہ زن اور کالا باغ ڈیم کو مبر باغ ڈیم وغیرہ کہنا ۔ پھر عظیم بیک چنتائی کا ایک جملہ ہے کہ '' علیم صاحب تا تکے ہیں راہ زن اور کالا باغ ڈیم کو مبر او آبادی کا ایک شعر ہے :

خدا کاتب کی سفاک سے بھی محفوظ فرمائے اگر نقطہ الزا دے نامزد نامرد ہو جائے

بزل ، پھکو پن ، بے ہودہ گوئی :Absurdity

ظرافت جب ایک خاص معیار برقر ار رکھتی ہے تو وہ مزال کے دائرے میں داخل ہو جاتی ہے کین جب وہ اللہ کا کے کی جب وہ اللہ کا کی کی خاص معیار برقر ار رکھتی ہے تو ہوں کی کی کی افتیار کر لیتی ہے۔ فرنت کا کوروی لکھتے ہیں :

" فرل ظرافت ك اس اخرى درجد كو كمت بي جس من كلام فدال سليم عدر جائ -" (١٤)

تر لف ال خدا كى جس نے گدما بنايا كيا دريا بنايا كيا دريا بنايا كيا خوش دوا بنايا مانت كي دون الله كي لے گا دون الله كي لے گا دل مرا يار نے نيفي ميں چھپا ركھا ہے كو كي كام كا بوتا نہيں جھپا معشوق

کانے عاشق کو ملے مفت تو مہنگا کیا ہے اونت جب افتا ہے جگل ہیں جمال کے کر اونت جب افتا ہے نقشہ تیری انگزال کا (۱۸)

شوخی: Frolic ، تصمول ، فداق: Comedy ، لطیفه: Joke

سیبھی ظرافت کی نبتا بے ضرری قسمیں ہیں۔ میہ با قاعدہ مزاح کی ذیل ہی نہیں آتیں اور ان کے بیچے کوئی فاص مقصد ، سوچ یا اصلاح و تنقید بھی کار فر ہا نہیں ہوتی بلکہ ان کا مقصد صرف اور صرف ایک وقتی وقتی ترنگ اور لھائی تفریح ہوتی ہے۔ ان کی حیثیت ایک تھی کار فر ہا نہیں ہوتی ہے۔ جو زندگی کی اس دکھوں بھری رات میں لطف و مرت کی جماع ہد بھی دیتی ہے۔ بین کھوں بھری دیتی ہے۔ بین لطف و مرت کی جماع ہد بھی دیتی ہے۔ بینظرافت کی مختر ترین صور تیں ہیں۔ ان میں واقعہ کی دلجیسی اور بیان کی عمرت دونون اہم ہوتی ہیں۔ ایک محبت کی شادی کرنے والے شخص کو دیکھنے کے بعد اکبرالہ آبادی کی شوخی ملاحظہ ہو:

عاشق قبد شربیت میں جو آ جاتی ہے علوء کرت اولاد دکھا جاتی ہے

پر شموتے کے طور پر ایک لطیفہ بھی ملاحظہ ہو:

اکے پروفیسر بوشورٹی اس حالت میں پہنچ کہ ان کے چہرے پر جا بہا خراشیں تھیں۔ استضار پر انھول نے . بتایا "آج میری شیواس آدی نے بنائی ہے جس نے بوشورٹی مجر میں ٹاپ کیا ہے، جو پانچ زبانوں پر عبور رکھتا ہے اور جے اردو ، فاری اور انگریزی ادب پر اتھارٹی تنلیم کیا جاتا ہے۔"

ایک صاحب ہوئے: ''اگر وہ مخص اتنا ہی عالم فاصل ہے تو تجام کا پیشہ کیوں اختیار کر رکھا ہے؟'' پروفیسر صاحب نے جواب دیا: ''وہ تجام کا پیشہ نہیں کرتا بلکداہے آج اپنی شیوخود ہی بناتا پر گئی ہے۔''

. همچنتی ، استهزا بمسنحر، طعن تشنیع

جس طرح ظرافت جب ایک خاص معیار اور سطح سے بنچ آ جاتی ہے تو بھکو بن وغیرہ کی صورت افقیار کر لیتی ہے۔ بالکل ای طرح طنز جب راستہ بھٹک جاتی ہے یا اپنے اصل مقام سے بنچ آ جاتی ہے تو بھیتی ہشنے یا طعن و تشنیج کی صورت افقیار کر لیتی ہے۔ چونکہ مزاح اور ظرافت ہی وہ ڈھال ہے جو طنز کے تیروں کو اپنے بدن پر کند کر دیتی ہوار اصل ہف کو براہ راست زخوں سے محفوظ کر کے سوچ اور احساس کا دیپ جلانے کا فریضہ انجام دیتی ہے۔ لیکن جب بہی طنز بظرافت اور مزاح کے اثر سے آزاد ہو جاتی ہے تو یہ لوگوں کی داآزاری ، جگ بنسائی اور تو ٹر بھوڑ کا سبب بن جاتی ہے۔ اور ح فی تیر اندازوں کے کلام کا بیشتر حصہ اس تیم سے تعلق رکھتیا ہے۔ اس میں سر سیداور صالی کو خاص طور پر نشانہ بنایا گیا۔ چند اشعار دیکھیے،

سید کا حال حضرت حالی سے پوچھے برحو میاں کی بات ڈفالی سے پوچھے ایٹر ہادے حملوں سے حالی کا حال ہے میدان پائی ہت کی طرح پائمال ہے

# دتی دتی کہاں کی دبی پائی ہے کی جیکی بی

عرياني وفحاشي

عرباني:

کی کلیاں کام کی ہوتی نہیں کیوں مرا جاتا ہے کسن کے لیے

فاثن:

اک چیر نے تہذیب سے لڑکے کو ابھارا اک چیر نے تعلیم سے لڑکی کو سنوارا چلون چی بیہ تن عمیا وہ سائے میں پھیلی پاچامہ غرض بیہ ہے کہ دولوں نے اتارا (۱۹)

"ائير بوش بوائى جہاز يس مافروں يس شروبات وفير الله كردى تھى كدالا دؤسيكر پركاك بد ہے كيئن كى آواز كوفى:

خواتين وحفرات اجم تمي جرار فت كى بلندى پر برواز كر رہے جيں اس وقت دو نے رہے جيں انشاء الله سوا تين بين كا تاجرہ كے ہم قاہرہ كے بوائى الله عن براتر ميں مے راميد ہے آپ كاسنر خوشكوار كردر ما ہوگا رئيماں باتھ كركيئين لا وَدُستيكر بند كرنا بمول كيا اور اپنے نائب بالله سے باتي كرنا بحول كيا ،جو جہاز كيمن جي مسافروں كو سائى و يا كيس ۔

مرنا بمول كيا اور اپنے نائب بالله سے باتي كوئى بيوں كا ،جو جہاز كيمن جي مسافروں كو سائى و يا كيس ۔

مرنا بمول كيا اور اپنے تائب بالله عن ايك بيائى كائى بيوں كا ۔ بجر ائير بوشس آتى ہے تو اس درا بيار كروں كا اور ايك موران كا دورا كاروں كا اور كوئي الله كوئى كاروں كا دوران كاروں كا دوران كاروں كا دوران كاروں كوئي سے باللہ كوئى كاروں كاروں

جب ائیر ہوسٹس نے ہاتی سافروں سیت کیٹن کی ہاتیں سنیں تو کیٹن کو سے بتانے کے لیے کہ لاؤڈ پیکر برائیس ، کاک ہٹ
کی طرف لیکی محر تیزی جس ایک پوڑھے سافر سے اکرا کرلؤ کھڑائی گئے۔ بوڑھے سافر نے ائیر ہوسٹس کا ہازو تھام کر کہا:
'آہتہ میس ۔۔۔ آہتہ ، وہ پہلے کائی ہے گا۔'' (۵۰)
دوسری مثال ہوسٹی کی '' خاکم بربن'' کے مضمون 'مصبنے اینڈ سنز'' سے ملاحظہ فرما ہے :

دشنام بگالی، گلوچ: Abuse

جس طرح ظرافت اپنے معیار ہے کر کے مریانی وفیائی پہ آئے ہوتی ہے۔ ای طرح طنو ہی جب تہدیب کی صدود عبور کر جاتی ہے تو دشنام کا روپ افتیار کر لیتی ہے۔ اس کی مثالوں کے لیے ہی مربی و فاری ش آیک و تا ق فرنجرہ موجود ہے۔ پھر اردو میں بھی اور دو تا ہے شعرا کے ہاں تیرے بازی کی آیک بوری روایت موجود ہے۔ ہمارے بزل و بھو گوشعرا بھی اس حربے میں بوری طرح خود فیل ہیں۔ اکبر نلقر اور اقبال کے ہاں اگر چد طنو تہذیب و تمیز کا چواا پہنے نظر آتی ہے مربعض حالات میں یہ بردگ بھی آپ ہے باہر ہوتے نظر آتی ہیں۔ ظفر علی خان قات کے جائے تھے۔ اہر ہوتے نظر آتی ہیں۔ ظفر علی خان قات کے جائے تھے۔ اس کی طنو میں جاتوں والا طنطنہ ہے، کلمین ہیں:

تہذیب تو کے منہ ہے وہ تھیٹر رسید کر جو اس حرام زادی کا طلبہ بگاڑ دے پراس تہذیب کے خلاف معزت اقبال اس طرح شعلہ لوائی کرتے ہیں:

الف کر مجینک دو باہر کی یس نئی تہذیب کے اللہ ہیں گندے ایس گندے اس گندے اس کندے اس کندے اس کا کہ اس کا اس کا اس کا کہ اس کا کہ کہا ہو گئے ہیں ہی صاحب ادلاد ہو مہا

كايا كلب

میں معروف شاعر سے سمی معرب کے ساتھ بعض اوقات اپنا مصرع لگا کر بھی مزاحیہ صورت حال پیدا کا جاتی ہے، جے کایا کلپ کا نام دیا جاسکتا ہے۔ بیروڈی اور کایا کلپ میں بدلمایاں ٹرق ہوتا ہے کہ بیروڈی سمی میں ملکے سے تصرف کا نام ہے جبکہ کایا کلپ میں پورا مصرت تهدیل ہو جاتا ہے۔ بھرکایا کلپ سراسر ایک مزاحیہ عمل ہے جبکہ بیروڈی بعض سجیدہ مقاصد کے لیے بھی کی جاسکتی ہے۔

کایا کلپ چونکہ آیک خیال کو نے اعداز میں دومروں تک پہنچانے میں مدود بی ہے۔ البدا اس سے استفادہ کرنے میں ہدارے مزاح نگار بھی کی سے چھے نہیں رہے۔ العول نے بعض اوقات مختلف شعرا کے مختلف المراح مصرعوں کو سیجا کر کے دلیسپ صورت مال پیدا کر دی ہے ۔ چند مثالیں دیکھیے :

تو کہاں جائے گی کچھ اپنا فسکانہ کر لے میں او دریا ہوں سمندر میں اور جاؤں گا اس کی اسموں کو کمی خور سے دیکھا ہے اراز ایک ای صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز بلیغیات اور بی ادب بی اور کوشنز کا رواج بہت قدیم ہے۔ حربی بی فلیل بہران کی صورت بی اس کی روان مورت بی اس طرح کا میل موجود ہے۔ پھر معروف ویلی وعلمی و سیای شخصیات کے اقوال بھی ای سلیلے کی کؤی بین ۔ اردو بی اس طرح کا مللہ شاعری میں تو فردیات کی شکل بین موجود تھا لیکن نثر بین اس کا کوئی خاص روان ند تھا۔ البت گذشتہ پھر عرصے سے مللہ شاعری میں تو فردیات کی شکل بین موجود تھا لیکن نثر بین اس کا کوئی خاص روان شاملے کا انداز فاسلیان ہے مران موجود ہے جبکہ ڈاکٹر خیال کے تیور تو خالفتا طنز اگاروں والے ہیں۔ پند مالین: بہلے واصف کا انداز ملاحظہ ہو!

'' انسان جننی محنت خامی چھپانے بیل صرف کرتا ہے ، اتنی محنت بیل خامی دور کی جا سکتی ہے ۔'' ''اپنی اولاد کو ہم بہت کچر سمجھانا چاہجے ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتی ، ہماری اولاد کیمی ہمیں بہت کچر سمجھانا جا ات ہے لیان ہم نہیں سمجھتے ''

" حرام بال اکٹما کرنے والا اگر بخیل بھی ہے تو اس پر ووہرا عذاب ہے۔"
" مجھولاگ زیرگی میں مردہ ہوتے ہیں اور پھوسرنے کے بعد بھی زیرہ!"
اب ڈاکٹر خیال کے جملوں کی کاٹ بھی ملاحظہ ہو:

"جب كوئى بدا باكتانى مرجائ الله مادا قوى فرض ب كهم اس كاجومقبر النير كرين وه اس كى لوث كمسوث كم شايان شان بو"

" ہم نے کالج اور پر نیورشیاں اس لیے قائم کی ہیں تا کہ موام کو جہالت کی الاش میں مارا مارا نہ میرتا ہائے۔"
" محصے ملک سے اس قدر مشق ہے کہ میں ملک سے استے مشق کی خاطر موام کے خون کا آخری تطرہ تک بہا دول کا ۔"
" جومرکاری منازم اپنی گاڑی کا دروازہ خود نہیں کھول سکا وہ مقلوج ہے اور ملی لحاظ ہے مالاست کے لیے لئے نہیں ۔"

مصلح اعظم عظ اور مزاح

قرآن پاک میں خدا تعالی نے انسان کے بارے میں کیا خوب تعمرہ فرمایا ہے:

" وكان الانسان عجولا" لين الاال بي الإاملا إل (٢٠)

دوران انسانیت کی فلاح و اصلاح کے لیے کوئی ایک لاکھ سے زائد پیٹیبر فائز کیے گئے ، ابن مریم کے آتے آتے تر انہائی امراض و مسائل است بیچیدہ و دشوار ہو گئے کہ زیست مشکل سے مشکل تر اور موت مہل سے مہل ترین ہوتی چلی گئی رتی کہ اس بیار اور قریب الحرگ معاشرے سے نمٹنے کے لیے خدا کو آئیس سیجائی تک کا مجز ہ عطا کرنا پڑا۔ انھوں نے اپنے کہ اس بیار اور قریب الحرگ معاشرے سے نمٹنے کے لیے خدا کو آئیس سیجائی تک کا مجز ہ عطا کرنا پڑا۔ انھوں نے اپنی اس مجز سے کی بنا پر امت کے تین مردہ و بیار کوئی زندگی اور شفا بخشنے کی ہر ممکن کوشش کی ۔ بھٹی ہوئی امت تک خدائے بررگ و برتر کا بیغام پہنچایا ۔ وحشت زدہ و تخریب پیندلوگوں کو امن و آشتی اور طبی کا درس دیا۔

ان کی تعلیمات کا سلسلہ کم و بیش جو صدیوں تک رواں رہا ۔ جب تک یہ تعلیمات فالص حالت اور اپل اسل روح کے ساتھ باتی رہیں ، انسانی معاشرتی نظام بھی بہتر اعداز میں چتنا رہا لیکن رفتہ رفتہ یہ انسان اپنی طبعی عجلت اصل روح کے ساتھ باتی رہیں ، انسان اپنی معاشرتی نظام بھی بہتر اعداز میں چتنا رہا لیکن رفتہ رفتہ یہ انسان اپنی مرضی اور خوت بھرایا بیندی اور مطلب برآری کی بنا پر ان تعلیمات و ہدایات میں بھی آیا کہ ان تعلیمات و ارشادات کی اصل شکل بہانا مشکل ہوگیا ۔ اور انسان اپنی مرضی اور خود غرض کے رائے بر مجمی آیا کہ ان تعلیمات کے وائرے سے باہر قدم رکھنے لگا ۔وہ انسان جس کے بارے میں باری تعالی نے مورد وائین میں جار چیزوں کی منم کھا کے فرمایا:

"لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم " (٤٣)

خدا کی اس تخلیق کو وقی اور جسمانی کسی بھی حوالے سے دیکھیں ، اس کی اس سے بردی اور جامع تریف ممکن ای نہیں ، یہ خال اس سے بردی اور جامع تریف ممکن ای نہیں ، یہ خال خدا کی واحد محلوق ہے ، جے اختیار تخلیق اور مرضی جیسی صفات سے لوا ڈرا گیا ۔ پھر جب یہ انسان ای اختیار اور مرضی کو اپنی ڈاتی اور نفسائی خواہشوں کے تالع کرتا چلا گیا ، تو اس کی وی صورت ہوگئی ، جس کا تذکرہ نہ کورہ بالا سورہ کی آگی آیت میں بوا ہے کہ:

" ثم رددنه اسفل سفلين" (۵۳)

انیانیت کی بھی اہر حالت کہ اور اس کے گردو لواح بیں تھی جب پیٹیبر آخرالز ہاں ، ہادیء دو جہال بھانے کو خدائے برگ و برتر نے ان لوگوں کی ہمایت و رہنمائی کی خاطر معود فر مایا ۔ وہ ہستی جو نہ صرف وجہ تخلیق کا کتاب تی بلکہ ان کو دنیا بھی قیامت تک کے تمام انبانوں کے لیے بہترین نمونہ بنا تھا۔ دنیا کی شاید ہی کوئی ایسی برائی ہو جو اس وقت کے معاشرے بیس موجود نہتی ۔ زنا ، شراب ، جھوٹ ، فریب ، کر ، غلای ، فحاشی ، کینے، اڑائی جھڑے ، اور سب سے بردھ کرشرک کہ انموں نے ہر ہر شعبے کے لیے الگ الگ خدا بنا رکھے تھے مولانا خالی نے " مروجرد اسلام" بی ان لوگوں کا کیا خوب نقشہ کھینیا ہے ۔ :

افی شراب نوشیوں اور دل گیوں کا نتیجہ تھا کہ ان میں توت برداشت اور فہم و بصیرت بالکل ہی مفقوہ ہوکر دہ افی شراب نوشیوں اور دل گیوں کا نتیجہ تھا کہ ان میں توت برداشت اور فہم و بصیرت بالکل ہی مفقوہ ہوکر دہ کی شراب نوشیوں اور دل گیوں کا نتیجہ تھا کہ ان میں توت برداشت اور فہم و بصیرت بالکل ہی مفقوہ ہوکر دہ کی تھی ۔ ان کے ہاں معمولی معمولی باتوں پرخون کی ندیاں رواں ہو جاتی تھیں ۔ اور بھر بیزان ایس بحض اوقات نسل بلا تھیں ۔ ان لڑائیوں اور جھڑوں کی نوعیت بھی مولانا حال ہی کے اس شعر سے عیان ہوتی ہے کہ:

کہیں تھا مولیتی چائے ہے جھڑا (۲۷)

انسان کی اس گری پڑی صورت حال سے خطنے کے لیے خدائے عروجل نے اس بار جس ہستی کا استخاب کیا۔

انسان کی اس گری پڑی صورت حال سے خطنے کے لیے خدائے عروجل نے اس بار جس ہستی کا استخاب کیا۔

اس کے بارے میں خود بی فرماد ماکہ:

Scanned with CamScanner

اوما ارسلنك إلا رحمته لعلمين ا(22)

پرے پہلے شدہ بات ہے کہ خالص مزاح وہاں پیدا ہوتا ہے ، جہاں دماغ عاضر، ول زندہ و روش ، رون آزدہ و بال ہال وسطمنن ، حواس پوری طرح بحال اور مخاطب ہے تھیک ٹھاک شم کی محبت اور ہمدردی ہو ۔ آنحضور عظمی فی ذات مفات و بارکات میں یہ تمام کمالات و لواز مات بروجہ اتم موجود تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم آپ علی کی سیرت طیب بنظر کرتے ہیں تو ہمیں قدم قدم پر آپ ملک کی شاختہ مزاری، زندہ ولی ، اور لطافت طبعی کے خوشما تجول کھے تھر آتے پالے خود مسکراتے ، دومروں کو ہنماتے اور ای بنمی ہیں اپنے امتوں سے نہایت محیمانہ تات میان فرما ویا کرتے تھے۔ عربی زبان میں تو و یہ بھی یہ مشہور ہے کہ:

### الملح في الكالام كا لملح في الطعام

لین کام میں مزاح یا ظرافت کو وہی مقام حاصل ہے جو کھانے میں تمک کو ۔ پھر نبیوں کو عام انسانوں سے
یونیت تو بہر عال حاصل تھی کہ ان کا مزاح طنز ہے عمواً پاک بوتا تھا۔ نی اکر مطابق نے بھی جب بھی مزاح کی بات
کاس میں بیشہ کسی کی خاطر شکنی کی بجائے ان کے تالیب قلب کا خیال رکھا ۔ لین طنز یا چوٹ کرنے کی بجائے بیشہ
مالی مزاح سے کام لیا ۔ پھر میہ بات بھی دسیوں روایات سے ثابت ہوتی ہے کہ آپ شائے نے اپنی زعدگ میں بھی کوئی
ات یا تمل اپن مرضی سے نہیں کیا بلکہ قدم قدم پر فرمودہ ربانی کو طموظ رکھا ۔ اس سے جہاں میہ یات ثابت ہوتی ہے کہ
مزاح اور ظرافت عطیہ خدا و ندی
مزاح کا مرتبہ طنز سے کہیں زیادہ ہے دہاں میہ حقیقت بھی کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ خدا کا بخشا ہوا تخذ ہے اور طنز اکملی ہوا نمیل ہوا تک ہے کہ فدا کا بخشا ہوا تخذ ہے اور طنز اکملی مزاح سے اور طنز اکملی ہوا تک ہوتے کہ خدا کا بخشا ہوا تخذ ہے اور طنز اکملی مزاح ہے۔

ادب ہو یا مصوری ، سیاست ہو یا معیشت ۔ ایک بات نہایت افسوں ہے کہنا پڑتی ہے کہ ان کا جائزہ لینے سارے کے لیے ہمارے ماہرین کی تان ہمیشہ مغربی مفکرین پہ جا کے ٹوئتی ہے ۔ حالانکہ بطور مسلم تو ہماری زندگی کے سارے مگر اور دونے تم المسلین مفلولی ہے شروع ہوتے ہیں ۔ موجودہ حالات میں تو اسلام اور پیٹی ہوئے کے کونظر انداز کرتا فیش میں اور اسلام اور پیٹی ہوئے کو کوئیت انبان ، ملی شام نہاں دہ تو مغرب کے نسبتا محقول وانشور اور مفکرین بھی ہمارے آخری پیٹی ہوئے کو بحیثیت انبان ، ساتا ابی کمانٹر اور رہنما سب سے اعلی و ارفع مانے پر تیار ہیں لیکن ہمارے بعض نام نہاد دانشور ہمیشہ سے مغربی انتقابی کمانٹر اور رہنما سب سے اعلی و ارفع مانے پر تیار ہیں لیکن ہمارے بعض نام نہاد دانشور ہمیشہ سے مغربی انتقابی کمانٹر اور رہنما سب سے اعلی و ارفع مانے پر تیار ہیں لیکن ہمارے بعض نام نہاد دانشور ہمیشہ سے مغربی انتقابی کمانٹر اور رہنما سب سے اعلی و ارفع مانے پر تیار ہیں لیکن ہمارے بعض نام نہاد دانشور ہمیشہ سے مغربی انتقابی کمانٹر کی تیار ہیں کہ کوئی اور فخر محموں کرتے رہے ہیں ۔

اردو مزاح کی تعریف ، ماہیت اور تاریخ کا تعین کرنے والوں نے بھی اس کے تمام وارّے یور پل و بونائی مرائن کے ماتھ طانے کی اپنی بوری سعی کر ڈالی ۔ انھوں نے اس سلسلے میں ارسطو ، افلاطون ، شو پنہار ، کانٹ ، برگسال افرائ کی اپنی بوری سعی کر ڈالی ۔ انھوں نے اس سلسلے میں ارسطو ، افلاطون ، شو پنہار ، کانٹ ، برگسال افرائ کی جے ۔ ہم بھی طنز و مزاح کی نسبتا جائے اور مرائ کی نسبتا جائے اور مرائ کی نسبتا جائے اور مرائ کی نسبتا جائے مرور مرائ کی آراء پر نظر ڈالیس سے ۔ کیکن سب سے پہلے ہم مرور

كا و المعالم على الله الله الله الله الله المراحة و والقات كا جائزه فيش كرن كا معادت عاصل كرت بيرية یاک کی مورہ المقم می آسینے کے متعلق ارشاد ہوتا ہے

وامك لعلى خلق عظيم

یادرے کہ آپینے کے ای منت میں فلنکی وظراف می نبایت مناسب مقدار میں شال تھی۔ ہم نے ا ليسفور ولا مى مزاح اور فينتي كوطن ب اضل اور عطيه خداوى قرار ديا ب - معزت عبدالله بن حادث بن ج رض الشرتعالي عند سے روايت بے كد:

" على في آب سے برد كرول كى كرنے والائيں ويكھا۔" (24) اک دل کی اور فینتی کے بارے می آیٹ فی کا ارشاد ہے: " كى اتبان كومكراكر لمنا عبادت بد" (٨٠)

مجرام الموشين معزت عائش عمردي بكرآب الله مراح فرمات اور ارشاد كيا كرت من كد

"الشقالي سياموان كرف والي يركرفت فيس كرتا" (٨١)

نسلوں کی بھتی ہوئی آ دمیت کو راہ راست مر لانے اور برائی کے مرغوب راستے سے بٹانے کے لیے ان کا اعماد حاصل کرنا اور ان کا دل جیتنا نہایت ضروری تھا ،جو کہ شکفتہ مزاجی اور ظرافت و دل لگی و خندہ پیشانی کے بغیر ہامکن تخا۔ ( ہمارے آج کے مصلحین وعلم اس حقیقت کو تقریباً فراموش کر بچے ہیں ) پھر آپ بلکے کی شخصیت میں بوت کا رعب داب اس قدر بوتاتها كداكرآب اس طرح زعره دلى اور مزاح كا اعداز اختيار شركة لو لوكول ير رعب و دبدباد خوف طاری ہو جانے کا خدشہ تما ۔ فی ابراہیم یجوری لکھتے ہیں :

" حنومتك ال لي بى مزاح فرائ كه آپ تك ك قدرتي بيت به تمي - اگرا به تلك مزاح نه فرائد وكول كا آسيطية ي كل جول أور الاقات مشكل وو حالى " ( (AY ) عفرت عكرمة روايت كرية بيل كه:

(ハア) "上正之しがくしり 道などに前":ステン

حراح اور غماق می بظاہر ایک نازک اور بہاطن ایک نمایاں فرق ہوتا ہے۔ حراح کے چیچے اطافت اور فوث طبی براجان موتی ہے جبد خال میں چیز چھاڑ ، تفیک اور تسٹر کا رنگ نمایاں موتا ہے ۔ پہلے کا مقد دکف بنانا جبد دوسرے کا مدعا کی کوستانا بھی ہوسکتا ہے۔ مداق اور مستر سے تو خدا تعالی نے بھی قرآن یاک کی سورۃ الحجرات بن ما قرمایا ہے:

ترجمہ: "اے ایل ایمان ندمروول کی کوئی جاعت دومرے مروول کا غال اڈائے ۔ ممکن ہے وہ ان سے بہتر تھم بہ اور نہ اور تم ور کی موراق کا غراق اڑا کی کیا عجب ان سے بہتر لکیں ۔" (۸۴)

آسِمَا الله المعول لين نهايت الم فرق سے بخوني آشا تے مي وجد ب كدآب مال كا مزال مسوال تفیک سے بھر عاری تنا۔ آپ ایک ول کی اور خوش کلای کا مقصد وحید کی یہ چوٹ کرنا نہیں بلکہ لوگوں کا دل جینامونا تھا۔ بی مجہ ہے کہ آپ ای انی مزاح می معاملہ شاید بی تبہم زیر لب سے آکے برحا ہو ، تیتے تک آ بیں اور است منتی اس اس اس اوقات آپ مال مرات و مرف دانت دکھائی دیتے ۔ اگر سلسلہ عمم لی سے بو ما بھی آ زیادہ واز میں دکھائی دے جاتیں۔ اس سلیل میں معرت عائش، معرت عرق، معرت جابر بن سرة اور معرت زیادہ سے ریادہ اس کے اللہ کی سکراہٹ پر شفق ہیں۔ صرف حضرت ابود را روایت کرتے ہیں کہ: عداللہ بن جزء "سب آپ اللہ کی سکراہٹ پر شفق ہیں۔ صرف حضرت ابود را روایت کرتے ہیں کہ:

" بن في رسول الشريف كو اتنا مكرات و يكما كرآب ملك كي مرارك وازهين قام بوكين " (٨٥)

پر حضرت الد بريرة ع محى روايت ب دوه فرمات بين :

بی وجہ ہے کہ آپ علی کی حیات مبارکہ میں قدم بر صحاب از دائ مطہرات اور ملنے آنے والوں سے ونے والی مختلو کے محلے نظر آئے ہیں لیکن مجال ہے کہ کہیں بھی آپ اللغ کی مختلو اپنے بتائے ہوئے معیار ہے۔ اس سے بہلے کہ ہم مثال کے طور پر آپ کی زندگی میں پیش آنے والے ملفتہ واقعات کی جلک پین کریں۔ ضروری محسوس ہوتا ہے کہ آیک نظر مزاح اور ظرافت کے ان اصولوں اور آواب پر بھی ڈال لیں جو آب کے الوال وافعال کی روشی میں مرتب ہوتے ہیں:

- مُقَتَّلُومِينُ كَي كَرُنت وآبرو بيرحف شراّئے \_
- کوئی اینا مزال نہ ہوجس سے دوسرے کو اذبیت ہو۔ \_1
  - مزاح بی دومرے کی حقارت کا پہلو نہ ہو۔ ٣
    - مزاح میں جھوٹ نہ ہو ۔ ٦
- مزاح عادت نہ بنالی جائے کونکہ اس سے دل میں مختی پیدا ہوتی ہے۔ \_ ۵
- ایا مزاح بھی نہ کیا جائے جس سے انسان کی فخصیت کا وقار شم ہو جائے۔

غرضيك آپياي كى سيرت ياك زعره دلى ، شكفت مزاجى اور لطف وكرم ك نهايت دكش واقعات سے مجرى الله على المالي الله على ترين دوق كى اليي مجر پور اور لازوال عكاى الى بحر پوده موسال كزرن ك ادجردجن كى تا ثير اور اطافت ميس كى تبيس آئى \_ ذيل ميس بم سيرستو طيب اورسيرستو صحابة ميس سے خوش اخلاق اور ذعره الله جو خاليس بيش كرت بين:

" حفرت الس بن مالك " روايت كرت بين كه أيك فخص في آپيائي كى خدمت مين عاضر موكر در خاست کی کہ مجھے سواری کے لیے اونٹ چاہیے۔آپ ایک نے فرمایا کہ میں مجھے اونٹی کا بچردوں گا۔ اس نے وض کی: یا رسول اللہ اللہ اللہ علی اوٹنی کے بیچے کا کیا کروں گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہزاوند کسی اوٹنی ہی کا بچہ ہوتا ہے۔"(روایت ترفدی۔ البوداؤد )(۸۷)

رداست ہے کہ ایک بوڑھی فاتون نے تی اکرم علیہ کی خدمتِ اقدس میں ماضر ہو کر مید درخواست کی کہ آپ الله يرك لي جنت كى دعا فرمائيس-آپ الله في فرمايا: " كوئى بوزهى عورت جنت على نبيس جا كُلُّ - كماز كا وقت تما آب ملك للزيز صفى تشريف لے كئے۔ وہ خاتون بهت رولَ، جب آب ملك واليس تشریف لائے تو سیدہ عائشہ نے عرض کیا کہ بیر خاتون اس وقت سے رو رہی ہے۔ آپ ملک مرائے اور فرمایا۔ اے بناؤ کر واقعنا کوئی عورت برحایے کی حالت میں جنت میں جیس جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرای ہے

کہ وہ کواریاں اور باکرہ ہوکر جنت میں واغل ہوں گ۔(روایت رزین وشرح النداز بغوی)(۸۸)

وایت ہے کہ ایک خاتون سرور عالم اللے کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ اللے کے خاونو کے بارے میں کھوعرض کیا۔آپ میالے نے فرمایا:

زوجک الذی فی عینیه بیاض بیرا فاوند وی بے جس کی آتھوں بی شفیدی ہے؟
اس عورت نے محسوں کیا کہ میرا فاوند نابینا ہے لہذا اس نے رونا شروع کر دیا تو اسے آگاہ کیا گیا کرز پریٹان کوں ہوتی ہے۔ ہرآ تکھ میں سفیدی ہوتی ہے۔" (۸۹)

م الك فض سے آپ الله كار دريافت فرمايا كه بتاؤ: تمهارے مامول كى مهن تمهارى كيالكى بادوافق مرجكا كرسوچة لگ كيا۔ آپ الله مسكرا ديد اور فرمايا: بهوش كروتههيں الى مال بھى يادنيس ہے۔ "(١٠)

ا۔ صفرت معمر بن عبداللہ ف مردی ہے کہ ججتہ الوداع کے موقع پر جھے آپ اللہ کی خدمت کا موقع لا۔ جب من میں آپ اللہ کے نے قربانی کر لی تو جھے تجامت کا تھم فرمایا ۔ میں اُسرّا پکڑ کر آپ کے پاس کھڑا برا۔ آپ میں آپ اللہ کا رسول اپنا سر تیرے قابد بروا۔ آپ میں اُس اُلہ کا رسول اپنا سر تیرے قابد میں اُس اس حال میں دے رہا ہے کہ تیرے ہاتھ میں اُسرّا ہے ۔''(۱۹)

۲۔ حضرت عائشرصد ایقہ ہے مروی ہے کہ ایک دفعہ رسول الشیکانی نے جھے فرمایا: جھے چٹائی اٹھا کر دو۔ بن فرض کوا:

انی حائض (ش تو ملی حین بس مول) آپ مان کے قرمایا:

اِن حیضک است فی بدک ( حیض کا خون تیرے ہاتھ بی تو نییں ) (۹۲)

- حضرت انس یان فرماتے ہیں کہ کسی سفر میں نبی کریم علیہ این یویوں میں سے بعض کے ہاں تشریف لائے۔ ان کے پاس ائم سلیم جمعی تھیں ۔ غلام ( انجشہ ) جو خوا تین کی سواری والے اونٹوں کو تیز تیز چلا کے لائے تعا۔ وہ بھی پاس کھڑا تھا۔ آپ علیہ نے اس سے خاطب ہو کر فرمایا: "انجشہ اشیشوں کو آہتہ چلا۔" (۹۳) استحضور سیالی کی بی شیریں بیانی ، لطیف تشییبات اور نادر استعارات کا استعال ازواج المطبرات اور صحاب کے حزاج اور گفتگوؤں میں بھی نظر آتا ہے۔ چندایک مثالیں ملاحظہ ہوں:

ا۔ ام المونین سیدہ ما تشہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ اللہ علیہ میرے ہاں تشریف لاتے تو میں نے عرض کیا: آج آپ اللہ کہاں تھے؟ فرایا: میں ام سلمی کے ہاں تھا۔ میں نے عرض کیا:

ماتشہ عمن ام سلمی . " آپ اللہ کا دل ام سلمی نے ٹیس بھرتا؟"

اس پر آپ ملے کے تہم فرایا۔ یس نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ ملے کے یہ بتا ہے کہ آپ ملے کے سان دو جداگا ہیں ہوں۔ ان یس سے ایک نہ جرائی گئ ہو اور ایک چرائی گئ ہو۔ آپ ملے ان یس سے کے پند فر ماکیں کے ؟ فرمایا: جو چرائی نہ گئ ہو۔ یس نے عرض کیا: یارسول اللہ اللہ کے اس کی ان یبویوں کی طرح نہیں ، جو دوسرے مرد وں کے پاس رہیں۔ اس پر آپ ملے فوب مسکرائے۔ (۹۳)

ا ایک دفعہ محاب نے صوطیع کی مجلس میں مجوریں تادل لیں ۔ مجی نے مجوریں کھانے کے بعد محفلیاں

ایک دفعہ حضرت ابو بکر " ، حضرت عمر فاروق " اور حضرت علی " بازار میں اس طرح جا رہے ہے کہ حضرت علی " درمیان میں اور دونوں حضرات اردگرد ہے۔ چونکہ حضرت علی " کا قد دونوں صحابہ "کی نبیت چھوٹا تھا۔ لہذا مراحاً ان میں سے آیک نے کہا کہ آپ ہمارے درمیان اس طرح ہیں جس طرح " کن" کے درمیان "لون" ہوتا ہے۔ باب علم نے فی الفور فرمایا: اگر "کنا" میں سے نون نکال دیا جائے تو پیچے صرف" لا" ہی رہ جاتا ہوتا ہے۔ جس کے معتی چھے مرف" لا" ہی رہ جاتا

# اظلاقِ نبوی اور عربی ادب

قبل از اسلام عرب معاشرے کی جھکے تو آپ کے سامنے چیش کی جا چی ۔ ایک نظر اس دور کے شعر و ادب برجمان فرالیں تو معلوم پڑتا ہے کہ وہ بھی بداخلاتی اور بے راہ روی جس کس سے پیچے نہیں ہے بلکہ برتمیزی اور برجمان بی می والی بات کا میدو معاون ہے ۔ جبی و برل ، بے بودہ گوئی اور پھکو بین کا چلن اس حد تک عام ہے کہ عورتوں مردوں کے جنی اعضا کے نام لے لے کر شعر کیے جاتے ہیں ۔ گری ہوئی بات کو مزار اور تلخ سے تلخ جلے کو طنی فرال کیاجاتا ہے ۔ ان کی اخلاقی گراوٹ کی انہا دیکھیے کہ آخے ضور علیہ اس غلظ اور آلودہ ترین ماعول بی پاکیزہ زندگ کے قابل کیاجاتا ہے ۔ ان کی اخلاقی گراوٹ کی انہا دیکھیے کہ آخے ضور علیہ کے قابل رشک جالیس سال گذار نے اور تمام عربوں سے صدافت اور امانت کی سند لینے کے باوجود جب خدا کے عمل سے ایک نبرت کا اعلان کرتے ہیں اور آئیس ایک خدا کی عبادت کے لیے پکارتے ہیں تو وہ آپ کی شخصیت اور کردار کے ناظر بی اس بیغام کا جائزہ لینے کی بجائے بلا سوپے سمجھ آپ کے خلاف بو جاتے ہیں اور پھر اپنی اخلاقی اور مردوات مناش کی ساتھ اپنے تکمی وشعری تیر و تفنگ کا رخ بھی آپ کی ذات ، مشی بحر مسلمانوں اور فرمودات مناش کا مرف موثر دستے ہیں۔

دین اسلام کے پیٹام کو (نعوذ باللہ) ہمسم کرنے کے لیے شعرائے کہ کے تلموں سے آگ ہرسے گئی ۔ ان معرا کا سرخیل ایسفیان تھا،جس نے اس زمانے میں آخصور اور مسلما نوب کے خلاف ایسی ایس جی ہیں کہ جن کا جاب دینا بظاہر ناممکن نظر آتا تھا۔ ان کی بے لگام برتہذی کا جادو اس لیے بھی سر چڑھ کر بولنے لگا کہ دوسری طرف مسلمانوں کو کی جوانی کارروائی کا تھم نہ تھا ۔اول اول مسلمت و حکمت کا نقاضا بھی بھی تھا۔ بھی دجہ ہے کہ نیرہ سالہ کی زندگی میں مسلمانوں کی طرف سے سوائے اجرت عبش کے ، اپنے دفاع میں بھی کوئی سرگری عمل میں نہیں آن سال تک کہ خدا کے تھم سے اجرت مدید کا وقت آپہنچتا ہے۔

مینہ میں سلمانوں کونسینا بہتر ماحول میں کام کرنے کا موقع ملا اور دیکھتے ہی دیکھتے مدینہ ایک مجھوٹی ک الائ ریاست کا روپ وہار گیا۔ کفار مکہ کے حوصلے اس قدر بوجے ہوئے تھے کہ وہ سلمانوں کو یہاں بھی چین سے نہ نیخ دینا چاہتے تھے۔ وہ بھی مدینہ کے بہودیوں کے ساتھ مل کر سازشیں تیار کرتے ، بھی نہتے مسلمانوں پر شب خون مارتے ۔ ساتھ ساتھ زہر ناک ہجووں کا سلسلہ بھی جاری رہا ۔ حتیٰ کہ جنگ بدر کا موقع آن پہنچا اور پہلی بار ۳۱۳ بہبن جوالی کارروائی کے لیے ایک ہزار زرہ پوشوں کے مقابل آن کھوے ہوئے ، محمسان کا رن پڑا ۔ بید دیکھ کے دیا کہ آئمیس بھٹی کی بھٹی رہ کئیں کہ میرور منا پہلی ہی جست میں ظلم و بربریت یہ غالب آئی۔

جنگی فکست دینے کے بعد سالار اعظم سلی نے کفار کہ کو دوسرے محاذوں پر بھی للکارنے کا پروگرام رتبہ وینا شروع کیا ، جس میں ایک اہم ترین اندام کی اور دیگر ہجو لکھنے والے عرب شعراء کوشعروں بنی کی شکل میں جواب دینے کا فیصلہ بھی تھا۔ آپ نے اس سلیلے میں مسلمان شعراء کو با قاعدہ طور پر جمع کیا اور حسان بن ثابت محوم کا خاصہ کر کیا : "حسان کیا ہو گیا ہے کہ جن لوگوں نے تکوار کے ذریعے میری مدد کی ہے وہ زبان و میان کے ساتھ میری مدد کی ہے وہ زبان و میان کے ساتھ میری مدد کی ہے وہ زبان و میان کے ساتھ میری مدد کے بیاری مرتے ؟ "

انھوں نے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ ہم تو آپ ہی کے تھم کے منظر تھے۔ بیٹن کر آپ علیہ نے حفرت حسان کو ایٹ منظر تھے۔ بیٹن کر آپ علیہ نے حفرت حسان کو ایٹ منبر مبارک پر بٹھایا جہاں انھوں نے بہلی بار آپ علیہ کا مدجہ تھیدہ کھا اور بہلی بار ابوسفیان کو شعروں بی کی صورت میں مخاطب کر کے کہا گیا کہ:

"ابوسفیان کو بیہ بات پہنچا دو کہ وہ صرف کھوکھی باتیں کرنے والا ہے جن کی حقیقت کھے بھی نہیں ہے۔"

اس زمانے میں کفار سے شعری معرکہ کرنے والے مسلمان شعراء میں حیان بن ثابت کے علاوہ کعب بن مالک ، کعب بن زہیر ،عبداللہ بن رواحہ اور ثابغہ الجحدی وغیرہ شائل ہے ، جن کوشعرائے دربار رسالت کا لقب عطا کیا گیا ۔ انھوں نے اپنے اشعار کے ذریعے کی شعراء اور دیگر کفار کو باور کرا دیا کہتم لوگ مشرک ہو ، اصل خدا کی بجائے می اور پھر کے بنوں کو پوجتے ہو اور یہ کہتمارے اتوال و افعال و اشعار کا کمل دارو مدار جموف ، فریب اور دھولس بے اور ہم خدائے زعرہ و برح کی عبادت کرتے ہیں اور ہماری شاعری اور اعمال کے اور انصاف کے علمبردار ہیں ۔ فی اور جموث کے ای اقباز سے او فی شقید وجود میں آئی ۔

کفارشراء کی جوانی ہویں کھنے کے لیے رسول اللہ نے ماہر نستاب جناب الویکر صدیق کو ان کے تاریخ اور خاتدائی حوالے سے معاونت کرنے پر مقرو فرمایا اور علم وادب کے معاطے میں خودان کی رہنمائی فرمائی کیونکہ آمخینوا کلام عرب کے سب سے بڑے ناقد تنے ۔اس زمانے میں عربی زبان کے کوئی سو سے زائد لیج دائج تنے ۔آپ نے فلف علاقوں میں تبلیغ کی خاطر جانے کے لیے ہرعلاقے کی زبان ، لیج اور دہاں کے ادبی سیاق و سہاق کا نہایت مجرا اوراک حاصل کر رکھا تھا ۔ آپ کی نگاہ نہایت دور رس ، فلتہ سنج اور مشاہرہ بہت وسیح تھا ۔مسلمان شعراء کوآپ کی رہنمائی کا نتیجہ سے لکلا کہ عربی اوب کا حزاج اور لیجہ یکا کی تبدیل ہونا شروع ہوگیا ۔ پہلے دور کے ادب کا طرہ انہاز جمیون تھا۔ آپ نے کہ شاہراہ پر ڈائل دیا اور لوگوں کو بتایا کہ حقیقت افسانے سے زیادہ دلچ ہوتی ہوتی ہے۔ بھوٹ تھا۔ آپ نے اے بی کی شاہراہ پر ڈائل دیا اور لوگوں کو بتایا کہ حقیقت افسانے سے زیادہ دلچ ہوتی ہوتی ہے۔ کہ جمید مسلمانوں کو جنگی اور ذیئی نتوجات عاصل ہوتی گئیں، ویسے ویسے ویسے اور سے میدان میں بھی ان کا سکہ جتا چلا حمیا ۔ آپ آن کے زول کے بعد عربی اوباء نے شاعری کے ساتھ ساتھ خوب صورت نشر کو جمی وسیلہ اظہار کا حافل ہے اوب اس طرح شبت اقدار کا حافل ہے اوب اس تیزی سے چلا کہ اس نے و کیمتے ہی و کیمتے ہی دیمتے بورے عربی اور ب ہودہ بدل دیا۔ حقیقت جذبات پر غالب آئی، تلذذ ، نظر کو داستہ دیتا چلا حمیا اور صفیلی وقتی کی نے طعن و تعربین اور بے ہودہ بدل دیا۔ حقیقت جذبات پر غالب آئی، تلذذ ، نظر کو داستہ دیتا چلا حمیا اور دانشور پیدا ہوتے چلا محل اور دانشور پیدا ہوتے چلا محل اور دانشور پیدا ہوتے جلا محل کا کہ الل

برب ان عرب ادبا اور دانشوروں سے متاثر ہوئے اور خوشہ جینی کے بغیر شدرہ سکے۔ چنانچہ عرب مصنف احرصن ربات عادی ادب

رجہ " بے ایک حقیقت ہے کہ قرآن و صدیث نے عربی ادب کے ہر گوٹے کواس انداز سے سنوارا کہ مخلف علوم کے چنے ہود فکے اور عربی نثر کا پاید عربی شاعری کی بانسیت بہت بلند ہو گیا ۔" (عو)

ال مغرب کے نظریات

ال المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المردة المردة

جب معاشرے اور فرہب کی طرف سے جب کہ اس وقت نمو پذیر ہوتی ہے جب معاشرے اور فرہب کی طرف سے اللہ مسلا دباؤ اور پابندیوں سے جمیں وقتی طور پر خلاص ملتی ہے تو ہم خود کو ہاکا پھلکا محسوں کرتے ہوئے انس پڑتے Sigmund Freud اس نظریہ کے مانے والوں میں پروفیسر سکی Prof . Silley ، سکمنڈ فرائیڈ مائیڈ موائیڈ میں پروفیسر سکی ۱۹۰۳ ، ۱۸۱۵ ) Charles Bernard Renouvier ، اور الما م-۱۹۰۳ ) اور مال برائن بریارڈ رینووئیر ۱۹۰۳ ، اور المال بریارڈ رینووئیر ۱۸۱۵ ، ۱۹۰۳ میں برائد رینووئیر المالہ میں برائد میں برائد میں برائد میں برائد رینووئیر المالہ میں برائد میں برائد

المن الي John Dewey ( 1901 - 1901 ع) وفيره ك نام ليه جاسكت إلى -

طنر و مزاح سے متعلق مختلف مغربی مفکرین کی آرا کا نچوڑ کہی ہے جو اوپر پیش کیا جا چکا ہے، تقریباً تمام النوں کی تان کا کہ ایک نظریات سے ہٹ النوں کی تان کی تاریخ کی ہے۔ بعض مفکرین نے ان نظریات سے ہٹ کوئٹ ہے۔ بعض مفکرین نے ان نظریات سے ہٹ کوئٹ ہے۔ اس کوئٹ مفکرین کی ملی جلی آرا کا ایک مختر سا جائزہ النا میں ہم مختلف مفکرین کی ملی جلی آرا کا ایک مختر سا جائزہ النا میں تاکہ درج بالا تینوں کے علاوہ کوئی نیا نظریہ سامنے آگئی کرنے این تینوں کے علاوہ کوئی نیا نظریہ سامنے آگئی کرنے اللہ مفکر الفا ملون کے بقول :

"ایک اشر مند الب لکار میں ب ملاحیت بوتی ہے کہ وہ طربید نگار بھی ہو۔" (۹۸) بقول ارسطو:

" اللي كى اليك كى يا برصورتى كو د كي كر بديدا موتى ب جودرد الكيز شد مور" (٩٩) رومن وانشور بلى اس Heinsius كا خيال ہے كه:

" Satire الي للم موتى ب جس كا مقعد ظرافت اور مسخرك وريع تفر ، عفق يا الى اور تيني كواكران ، (100)"-

سرهوی صدی عیسوی میں تفامس بابر نے اسی سے متعلق ایک بوا خوبصورت نظر مد پیش کوا

" اللي كيم تبين سوائ الى جذب انتار يا احمال برترى ك جو دومرول كى كمزوريول يا الل كذشته فاميول عد الله

كے باعث معرض وجود ش آتا ہے! (ادا)

معروف جرمن فلاسفر كانث كے خيال كے مطابق:

ود الني او تع ك ييداد مون اور مراجاك فتم موجات عامودار موتى بيا (١٠٢)

باباع تنوطيت شويبارك رائ ين

" الى تخيل ادر حقيقت كے درميان عاموارى كے وجودكو اجا كك محسوس كر لينے سے جنم ليتى ہے اور يہ عاموارى بال توقع كے خلاف موكى اتى على شريد بنى وجود عن آئے كى " (١٠٣)

رونیسرسلی An Essay On Laughter میں بنس کے متعلق اس طرح اظہار خیال کرتے ہیں:

" بنی مرت کے اس ا جا تک سال ب سے معرض وجود میں آتی ہے جو کی بیرونی دباؤ کے ہٹ جانے باکسی فیر مواقع

فے کی اچا کے آمد سے پیرا مونا ہے اور جو ہمیں ایا یک زعر کی کے ایک بلند مقدم تک پہنچا دیتا ہے۔" (۱۰۴)

روفیسرسلی کے بعد مزاح سے متعلق دو کمال کی کتابیں معرض وجود میں آتی ہیں، جن میں ایک تو برگسال کی Laughter ہے ، جس میں انھوں نے بنی کو خالفتا ایک وی عمل قرار دیا ہے۔ ان کا کہناہے کہ مزاح کی ایل مراہ راست فہانت سے ہے اور ترحم کے جذبات کی ہلک می روبھی بنسی کوختم کر دیتی ہے۔ (۱۰۵)

ان میں دوسری کتاب سکمنڈ فرائیڈ کی ہے، جس میں انھوں نے مزاح کی جارصور تیں بیان کی ہیں اینی ، ضرر لطائف، افادی لطائف، مفتحک صورت حال اور خالص مزاح \_ فرائیز نے بنی اور مزاح کوجش کے تناظر میں دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ان کے نزد یک بنی اور مسرت قوت تخیل اور قوت جذبات میں بچت سے پیدا ہوتی ہے۔ (۱۰۲) ے وال فی کریگ J.Y.T.Greig نے مواح سے متعلق فرائیڈ کے نظریے کی تردید کرتے ہوئے بتایا ؟

" مراح کے ہی مظریں منسیت کی بجائے مجت یا نفرت کے مذیات پیشدہ موتے ہیں۔" (١٠٥) میکس ایسٹ من نے مزاح کو خالعتا انسانی جبلت (Instinct) قرار دیا ہے۔

جبكه بريرث ميشركا خيال عيه:

"اللى ذائد وت كر چلك جانے كانام ب - يكى بجد ب كد تكوست و توانا آدى اكثر بات بد بات بننے كے لي

جمز سررلینڈ James Sutherland کے بقول:

" طنر لکار ہمارے سامنے زندگی کے نے کوشے بے نقاب نہیں کرتا بلکہ وہ متعارف اشیا کو ہمارے سامنے سے ریک وحنگ سے چیش کرویتا ہے۔" (۱۰۹)

رليم بيزك لكمتاب كه:

"Man is only the animal that laughs and weeps."(110)

مارج ميريدته ك خيال ك مطابق:

" جب مخلف انسانی رویوں اور اشیا پر بڑنے والی نظر میں الدری ، پندیدگی اور حمیت شامل او جاتے تو مزاح وجود میں آتا ہے۔"(ااا)

مشہور الكريزى اديب زيكو ويل كے نز ديك:

''مزاح ، خرد مندی اور حکمت و دانائی کے چیرے برتم کا نام ہے۔'' (۱۱۲) معروف مبصر گارشنی مزاح کے بارے میں بوں رقسطراز ہیں:

''مبرے خیال میں مزاح زندگی کے تغیرات و انقلاب کے ساتھ اس کے مجرے مثابدے سے عبارت ہے، جس کی نعنا کو بھی تو درخشاں خورشید کی تابنا کی روش کر دیتی ہے اور بھی جس کے افق کو سیاہ باول تیرہ و تاریک کر دیتے ہیں۔ مزاح کیسے والے کا فریضران غمناک و حزن انگیز افکار و احوال کے ساتھ جدال و پیکار ہے ، جو ان کیفیات کے منتیج میں پیدا ہوتے ہیں ۔'' (۱۱۱۳)

لا ميازوكل كا نظريه ب كه:

ادائى جيونى جيونى تاكواريول كے ظاف ايك فطرى مدائعت ہے " (١١٣)

لارڈ ہائرن نے اپنی ایک نظم میں منسی کے متعلق ایک بڑا خوبصورت جواز پیش کیا ہے۔وہ لکھتے ہیں:

"أكريش كى قانى چزى إنتا مول توباس ليے بے كميس من روندول " (١١٥)

يش انسان كے حيوان ظريف مونے كا جواز بيش كرتے ہوئے لكمتا ہے:

" مرف انسال می کیول ہنتا ہے۔ اس کی دجہ سے ہے کہ انسان می است شدید معبائب جمیلتا ہے کہ اس کوہنی ایجاد کرنام کی۔" (۱۱۱)

آر تر کوکسر نے اپن تھنیف Insight & Outlook میں اس خیال کو پیش کیا ہے کہ:

'' انسانی جذبات و احساسات کا جننا نمایال اور مضویاتی اظهار بنی کے ذریعے بوتا ہے کئ اور کیفیت سے بیمورت حال علاق البیل بوتی ۔'' (۱۱۷)

طنز سے متعلق معروف انگریز ادیب چیسٹرٹن کا معروف تول ہے کہ:

"الیك سوركواس سے مجى زیادہ مروہ شكل میں بیش كرنا جيسا ك خود خدا نے اس كو بنایا ہے، طنز يا تفخيك (Satire) سے ـ"(١١٨)

پر مزاح کے متعلق ایک نہایت ہی خوبصورت تریف سلیفن لیکاک Stephen Leacock کی بھی مجو لکھتے ہیں:

" فراح کیا ہے؟ بے زندگی کی تا موار ہوں کے اس مدردانہ شعور کا نام ہے جس کا فزکارانہ اظہار موجائے۔" (۱۱۹)

روہ تد : ک Ronald Knox نے بھی حزاح نگار اور طنز نگار کے اپنے اپنے واکرہ کار اور مدود ہے استحداد کار اور مدود ہے حصفتی : زک سے فرق کو اپنے اس جملے میں نہایت خوبصورتی سے واضح کر دیا ہے :

" حراج مير فروش كراته بماك بالك بالكن طر فكاركول كراته فكار كميل ب " (١٢٠)

آخری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے محققین و ناقدین کے خیال میں طنز و مزاح کے تقیدی شوریا آغاز ارسطو ، اقد طون اور بورلیس وال پول Horace Walpole (وفات ۸ ق م) سے ہوتا ہے۔ ہم فرطر اور تقریق کی تقریق کرتے مراح کی تھی اور اب بورلیس کے ایک معروف مقو سلے پر اسے ختم کرتے ہیں ، جو کھتے ہیں :

" زندگی اس مخص کے لیے المناک ہوتی ہے جو صوں کرتا ہے ادر اس کے لیے طربیناک ہے جو سوچتا ہے۔" یادرہے اس میں میلی کیفیت طنز نگار پ وارد ہوتی ہے اور دوسری صورت حال کا سامنا مزاح نگار کو کرنا بڑتا ہے۔

نظريات عرب ومجم

معروف محتق ، مفكر اور دانشور فرائز روز نتال Franz Rosenthal نے اپنی مشہور تصنیف '' آغاز اسلام کے ابتدائی دور شمل حراح '' اسلام کے ابتدائی دور شمل حراح '' Humour in early Islam '' کے مشرقی مفکرین ، حکما اور اطبا کے ایسے اتوال و افکار ہمارے سامنے پیش کیے ہیں ، جن کا تعلق انسی کے مختلف محرکات سے ہے۔ ان محرکات کو ہم تین اتسام کے تحت رکھ سکتے ہیں ۔

ا۔ بٹی کے فارقی اساب

م - وافلى اور نفسياتى صورت حال

٣- الله كالمجسماني اورطبي كيفيات

بنسی کی یہ تمام تعریفی ، آرا اور تو جبہات موجودہ دور کے طنز و مزاح کا کمل احاط تو نہیں کرتیں لین ہم دیکھتے ہیں کہ بیرپ کے اکثر مفکرین کی طنز و مزاح سے متعلق کی گئی تعریفوں ہیں انھی عرب علما سے خوشہ چینی کی گئی سے بیٹے ذکر ہو چکا ہے کہ ایک عرصے تک بنسی اور ظرافت وغیرہ تقریباً ہم معنی الفاظ کے طور پر استعمال ہوتے رہ ہیں حالاتکہ مزاح اور ظرافت اسباب ہیں اور بنسی ان کے متیج ہیں وجود ہیں آتی ہے ۔ عرب علما کے بال بھی ہمیں تمام بحثیں بنسی سے متعلق ملی ہیں ۔ ویل ہیں ہم انھی آرا۔ اور نظریات پر ایک نظر ڈالتے ہیں ۔ یاد رہے کہ ان ہیں سے بیشز نظریا ت نویں اور درویں صدی عیسوی سے تعلق رکھتے ہیں ۔

ری سریانی منکر ایوب ادبیانی (Job of Edessa) جونوی مدی کے آغاز میں سریانی اور عربی ازبانوں کا معردف ادیب بانا جاتا تھا۔ وہ اپنی تعنیف '' کتاب الخزائن' میں بلنی کے جسمانی محرکات یوں بیان کرتا ہے:

دبنی ایک الی خصوصیت ہے جو ایک شم کی ہم مزاج حرکت دوری سے پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے کہ بیدایک شم کے توافق مزاج کا نتیجہ ہے ، یہ بلی جم کو سرت بخش ہے۔ جب جم معتدل گدگدی سے لطف اندوز ہوتا ہے تو بلنی کی لذت، گدگدی کی لذت کے ساتھ مل جاتی ہے ،اس لیے جسم متحرک ہوجاتا ہے یہ سے معتدل گدگدی نے لائے کہ اندوز ہوتا ہوتا ہے۔ معتم علی ربان الطم کی اپنی کتاب'' فردوں الحکمہ'' میں بلنی سے متعلق یوں رتسطراز ہیں :

، بنی کی توت آخر ہو شئے ہے جو متحیر اور متاثر کرے مگر دیکھنے والے کی توت آفکر بروئے کار ندآئے ۔ اس محربہ کا اللی کے متعلق یہ اتصور ہے کہ: انسان مسرت بخش استجاب پر شدت سے ہنتا ہے ۔ فریں مدی کے آخر میں ایک طبیب اسحاق بن عمران نے اپنی تصنیف" النولیا" میں ہلمی ہے متعلق یہ نظریہ ویٹ کیا ہے کہ: "المی دوئ کے تخیر سے پیدا ہوتی ہے۔ ا

ان زیائے کے ایک معروف فلفی الکندی نے اپنے رسالہ ( رسائل الکندی الفلسفیہ، مطبوعہ قاہرہ) جیں ہلی کی آتر بیف ان الفاظ جی کی ہے: ' اگر ول کے خون جی توازن و صفا ہواور اس کے ساتھ انساط روح اس مدیک ہوگہ سرت روح نمایاں ہو جائے تو اس کیفیت کوہٹی کہیں گے۔'

این عمران کے ایک شاگرد تھیم اسحاق بن سلیمان الاسرائیلی نے اپلی کتاب "مبادیات" بی بلنی اور مسرت کو حزن وقم کا متشاد قرار ویتے ہوئے ان کی بیرتو جیہہ کی ہے :

' جن ، خون کے جمود اور دجارے پیدا ہوتا ہے جبکہ المی اور مسرت گردش و دورانِ خون ہے ' این المطر ان نے'' بستان الاطبا " میں لکھا ہے :' المنی کا محرک نفس ناطقہ ہے او راس لازی مسرت کا سبب جر سے مخص کو حاصل ہوتی ہے ، جے اچھی قتم کا خون حاصل ہو۔ المنی کا صوری سبب قبتہہ ہے ۔' معردف قسفی ابوحیان التوحیدی جو دمویں صدی عیسوی کے نصف آخر میں گزرا ہے کی کتاب'' متا بات" شریرا ایک باب المنی کے متعلق ہے ۔ وہ المنی کی تعریف یوں بیان کرتے ہیں:

' النی اس وقت پیدا ہوگی جب ووتو تیں (کسی واقع کے) سبب کی تلاش میں مختف سمتوں میں عمل کر رہی اور در آب وقت میں اس کو اس کے بید اور دوسرے لیے یہ کہ ایسانہیں ہے تو اس کیفیت میں در آب کے ایسانہیں ہے تو اس کیفیت میں در آب ہے۔ اس کو است پیدا کرتی ہے۔ اس کا تحریک قبتہہ کی حالت پیدا کرتی ہے۔ اس دوستاد جذبات کی تحریک قبتہہ کی حالت پیدا کرتی ہے۔ اس دوستاد جذبات کی تحریک قبتہہ کی حالت پیدا کرتی ہے۔ اس دوستاد جذبات کی تحریک قبتہہ کی حالت پیدا کرتی ہے۔ اس دوستان کی تحریک قبتہہ کی حالت بیدا کرتی ہے۔ اس دوستان کی تحریک قبتہہ کی حالت بیدا کرتی ہے۔ اس دوستان کی تحریک تعریب کی تعریب کی تحریک کرنے کی تعریب کرتی کی تعریب کے تعریب کی تع

ای طرح اگر ہم ایرانی ادب و معاشرت پر نظر کرتے ہیں تو طنز و مزاح کی وہ شان کہیں بھی نظر نہیں آتی اوب و ایرانی اوب اور نہ ہی اس فیان میں اس سے متعلق کوئی تھوں نظریات موجود ہیں ۔ ایرانی اوب ایرانی اوب اور نہ ہی اس فیان میں اس سے متعلق کوئی تھوں نظریات موجود ہیں ۔ ایرانی اوب ایس منان کے بیشتر حصہ بھی طعن و دشنام اور ایس آجو و ہزل کا بیشتر حصہ بھی طعن و دشنام اور ایس آجو و ہزل کا بیشتر حصہ بھی طعن و دشنام اور ایس آجو د ہزل کا بیشتر حصہ بھی طون و دشنام اور ایس آجو و ہزل کا بیشتر حصہ بھی طون معروف ایس کی ایرانی جو تگاروں کا کمل نظرید فن وہی نظر آتا ہے، جس کی طرف معروف میں و شام اور ایس آبوری نے اپنے اشعار ہی اشارہ کیا ہے:

ر بیت رسم بود شاعران طامع دا کی مدی در تطویه نقاضائی اگر بداد سیم فشر ورشد داد ایجا از ی سد بیت دو محلتم دگرچه فرمائل (۱۲۲)

انوری اگرچه خود اس شعبے کا امام تھا لیکن آخر عمر ہیں اس نے ہجو ترک کر دی۔ وہ ہجو و تصیدہ کوغزل سے ہم اور کار آبد صعبِ بخن خیال کرتا ہے۔ اس کا ایک شعر ہے جو صنعت اف ونشر مرتب کی عمدہ مثال بھی ہے: غزل و مدح و ہجا ہر سہ اذال کفتم کہ مراشہوت و حرص و غضبے بود مہم

لیتی میں نے غزل، تصیدہ اور بھو نتیوں اصناف میں شعر کم بیں کیونکہ میرے اندر شہوت بھی موجود تی، حرص اور لائے بھی رکھتا تھا اور غصے سے بھی بھرا ہوا تھا۔ ظاہر ہے اس میں شہوت کا تعلق غزل سے ، حرص کا مرن إ تصیدے سے جبکہ غضب کا بھوسے ہے۔

مال الدين اصفهاني كه جنفول في طنز و جوكا جنفيار ندر كن والے شعراء كو ب وانت اور پنج كا شرقراروا تھا ۔ انھول في اپني جو وطنز كوكميا الوكھا اور منفرد جواز فراجم كيا ہے :

> چو نفرین پود ، بولهب را ز ایزد مرا چو گفتن پشیان شدارد (۱۲۳)

یعنی جب خدا کی طرف سے ابولہب پر نفرین کی گئے ہے تو ہی بھی جو گوئی پر پشیمان نہیں ہول۔
عبیدزا کائی ایران کا ایک با کمال جو نگار تھا۔ اے احساس تھا کہ ہزل اور مسخرہ بن ایسے حربے ہیں ، جن
سے لوگوں کو تفری کجی فراہم ہو سکتی ہے اور ان سے معاشرے کی اصلاح کا کام بھی لیا جاسکتا ہے۔ اس کا تو یہاں تک
ایمان ہے کہ '' زمان نا خوش وا بحساب عمر مشمر ید'' لینی خوشیوں کے بغیر گزرے ہوئے زمانے کو عمر کے ساتھ شارئیں کیا
جاسکتا۔ ان کا ایک معروف شعر ہے :

رو منخرگی پیشه کن و مغربی آموز تا داد خود از میتر و کهتر استانی (۱۲۳)

شخ سعدی جو ایک مصلح اور مبلغ اظلاق کے طور پر مشہور ہیں ۔ وہ اپنی شہرہ آفاق تصنیف " گلتان" کے آخر میں ظرافت کے نوائد سے متعلق ہوں رقم طراز ہیں :

ترجمہ: " بیں نے پدوموعظت کا کڑوا دارو قرافت کے مثیر بیل ملا کر پیش کیا ہے۔ تا کہ انسان کی طبیع ملول اے تول کرنے سے محروم ندرہے ۔ " (Ira)

ایران کے معروف افسانہ نگارو دانشور جمال زادہ ''کلیات اشعار و فکابیات روحانی' کے دیاہے میں لکھتے ہیں:
'' خدہ صدای خبیر فرشنہ ترتی و رحنگاری است وقومی کہ خدیدن مدائد مستق گریہ است ۔ امروز باید بدائیم کہ مود امرافیل حقیق داس خدان است و در جمین بیرتی نجات بخطِ جلی، طرب و نشاط ، انتش بسته است ۔''
امرافیل حقیق داس خدان است و در جمین بیرتی نجات بخطِ جلی، طرب و نشاط ، انتش بسته است ۔''
'' ترجمہ: انسی ترتی و نجات کے فرشنتے کے شہیر کی آواز ہے اور جو توم بنتائیس جائی وہ رونے کی مستق ہے۔ آئ

الكريزي اوب ميس طنز ومزاح كي روايت

اس بات سے تو تقریبا سمی تخلیل کار و ناقدین و دانشورشنق ہیں کہ مزاح ساجی ناہموار ہوں کے نتیج بی

وجود میں آتا ہے جبکہ طنوبیای اور معاثی ناانسافیوں کی بنا پر جم لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم طنو و مواح کو تخلیق کاروں سے ذاتی و معاشی، نیز ان کے زمانے کے سیاس و سابق تناظر سے الگ کر کے ان کا کوئی بہتر تجویہ ہیں کر سکتے ۔ ہم ریکھتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی ہمیں خوافحالی و اسمن کا دور دورہ نظر آتا ہے وہاں مزاح راج کرتا دکھائی دیتا ہے اور جس جس زیانے اور خطے ہیں بدائی و بے چینی وکھائی ویتی ہے، وہاں طنو یاؤں بہارے بیٹھی انظر آتی ہے۔

بی رہاں ہیں المنز و مزاح کی روایت کا جائزہ لینے کے المد بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں جو زمانہ ساس و ایک اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں جو زمانہ ساس و ایک اندازہ ہوتا ہے اس دور کے اندازہ ہی ملز کے پنچے خاصے لو کیلے ہیں اور جس دور میں انہیں خوشحالی و اسٹوکام لیمیب ہوتا ہے اس دور کے ایب ہی بھی خوش رتک ہلکو فی ایپ جو بین پر نظر آتے ہیں۔ جدید انگریزی ادب میں خالص مزاح کی ایک ہماری مقدار ایک ہے، جس پر طفز کی پر چھا کیں تک پر تی نظر تھیں آتی، جو ان کی معاشرتی و معاشی فارغ البالیوں ہے وال ہے۔ مجموع طور پر انگریزی میں مزاح کا غلبہ ہے۔ اگر چہ ان کے ہاں طفز کی شع بھی خاصی آب و تاب کے ساتھ روٹن دکھائی دیتی ہے کین مزاح کے سورج کے سامنے اکثر اس کی اس میں چندھیاتی نظر آتی ہیں۔ ڈاکٹر وزیر آ تا اس مورت حال کی تو جہے۔ ان الفاظ میں کرتے ہیں:

" انگریزی ادب شی خالص مزاح کی اس بے کایا آمد کی کہل وجہ تو انگریزی فضا کا وہ کھریلی پن ہے جو اس ملک کی ہر فشے ب ایک لطیف دھند کی طرح جھائی ہوئی ہے ۔ دوسری وجہ انگریزی کردار کی وہ انفرادیت اور فیر ہمواری ہے جو انگریزی نشا ، انگریزی خاندان اور نیج آ انگریزی ادب ہیں ایک" مزاحیہ کرداز" کا روپ دھار کر برآمد ہوئی ہے اور تیسری وجہ سکون اور عافیت کی وہ فضا ہے جو بیرونی حملوں اور کمکی انتقابوں سے بذی حد تک محفوظ رہی اور جس کے باحث انتخابی سکون و عافیت کا دور دورہ وہائے" (۱۲۵)

ذیل بن بن ام انگریزی ادب بیس تخایق ہونے والے طنز و مزاح کی روایت کی مختفری جھلک پیش کرتے ہیں تاکداہال کے وہ مزاحی حرب ، رویے اور رجانات سامنے آسکیس جو بعد بین اردو بیس تخلیق ہونے والے طنز و مزاح کا ایک معتدب ھے پر اثر انداز ہوئے بغیر شدرہ سکے ۔

اگریزی اوب پی طنز و مزاح کا با قاعدہ سلسلہ جیل ہے چاسر Chaucer وی اوب ایس قبہتیوں اور ایک ہے۔ یہ شامر تھا اور اس نے اپنی خوبصورت اور فکفت نظموں کے ذریعے دیران انگریزی ادب بی قبہتیوں اور کافت کی کہ دیکھتے ہی دیکھتے انگریزی ادب پر بہار آگی۔ اس طرح ابتذا بی بی اس کی ادب پر بہار آگی۔ اس طرح ابتذا بی بی اس کو ایک اوب کو ایک ایسے مزاح کا سہارا مل گیا ۔ طنز و مزاح کے حوالے سے چاسر کی نظمیس Troylus and اگرینی ادب کو ایک ایسے مزاح کا سہارا مل گیا ۔ طنز و مزاح کے حوالے سے چاسر کی نظمیس Canterbury Tales ساتھ انگرینی ادب کی حاصی شہرت کی حاص بیں ۔ اس کی شامری بی مزاح کے ساتھ ساتھ لفنے طنز و مزاح کے مواسلے بی حوالے سے انگریزی ادب بیں چاسر کے بعد ولیم شیکسیئر Shakespeare طنزو مزاح کی ادب بیں کوہ ہمالیہ کی می دیشیت رکھتا ہے۔ اس نے جس صنف بیس بی کوہ ہمالیہ کی می دیشیت رکھتا ہے۔ اس نے جس صنف بیس بی کوہ ہمالیہ کی می دیشیت رکھتا ہے۔ اس نے جس صنف بیس بی کوہ ہمالیہ کی می دیشیت رکھتا ہے۔ اس نے جس صنف بیس بی کوہ ہمالیہ کی می دیشیت رکھتا ہے۔ اس نے جس صنف بیس بی کا افراز بھی موان کی مواب کی مواب نیس میں اس کے طوفانی کرداد فالشاف کا جواب نہیں مطاوہ اذیں اس کے کلاؤنز بھی اس کو کلاؤنز بھی گھیے بی دور کی مواب نیس میں میں میں اس کے طوفانی کرداد فالشاف کا جواب نہیں میلادہ اذیں اس کے کلاؤنز بھی گھیے بیسے مزاح کے ان تمام حربوں سے بخو فی گھیے بیسے میں اس کے کلاؤنز بھی گھیے بیسے مزاح کے ان تمام حربوں سے بخو فی گھیے بیسے مزاح کے ان تمام حربوں سے بخو فی گھیے کے نظر آتے ہیں ۔ شیکسیتر مزاح کے ان تمام حربوں سے بخو فی کام کیسے کو نواب کی مواب کو بھی بیسے مزاح کے ان تمام حربوں سے بخو فی

آشا تما جو كى تحرير كو كانتكى كے ساتھ ساتھ رونانى ہى وطاكر وہنے ہيں۔ اس كے بال معتملہ فيزى كى بجائے ذكا و و الفراتى ہے۔ كردار لگارى ہيں اے فوب مہارت حاصل تنى فيكسپر نے اپنے ذمائے ہيں اتى شہرت حاصل كى كراوك اس كا كلہ بروحنے لگے۔ اس كے كرداروں كے ذريع ادا ہوئے والے مكالے مشرب الامثال كا دوجہ الفتيار كر كے ۔ خوشيكہ شيكسپيركو اگريزى ادب ہيں جو شہرت اور مقبوليت حاصل ہوئى ، اس كى چلك دمك آج تك مائد تبييں بولكى ۔ اس كے فن كى عظمت كے اعتراف كے طور بركيزوں كا بين اور مقالے كئے جا بي ۔ ہر بوے فنكاركى طور آس كے خون كى عظمت كے اعتراف كے طور بركيزوں كا بين اور مقالے كئے جا بيك بيں ۔ ہر بوے فنكاركى طور آس كى حاصل ہيں مرفرائس بنكن اور ادل آف آسفورؤكى كليقات ہيں ، اور يہ مائيل كا حوثوں كي گليقات ہيں ، اور يہ كا كوئى فض سرے سے موجود ہى درق ادر سے فابت كرنے كے ليے كہ اس كے ڈرا ہے اصل ہيں سرفرائس بنكن اور ادل آف آكسفورؤكى كليقات ہيں ، ادر جو فابت كرنے كے ليے كہ اس كے ڈرا ہے اصل ہيں سرفرائس بنكن اور ادل آف آكسفورؤكى كليقات ہيں ، ورجون كا بي كا كوئى فون ہيں ۔

شکیپیرکا زماندالگریزی تہذیب اور تهن کے بھی عروج کا زمانہ تھا۔ اس کے بعد گھر مصے کے لیے حالات بدلے تو ادب کے بھی تیور بدل گئے۔ اس زمانے بیس سیموئیل بنگر Har) Butler (۱۹۱۲ء۔۱۹۸۰ء) اور ڈرائیزن Dryden (۱۹۳۱ء۔۱۰۰ء) کی صورت بیس دو بڑے طناز انگریزی ادب بیس داخل ہوتے ہیں۔ یہ زمانہ زہبی نگل نظری اور پادری اور کلیسا کے عروج کا زمانہ ہے ، چنانچہ اس دور کے شاعروں اویوں نے ان کے خلاف محاذ کھول لیا۔ خاص طور پر بنگر نے اپنی نقیموں بیس نظام کلیسا اور نام نہاد یا دریوں کے خوب لئے لیے ہیں۔

انگریزی نثر میں طنز و مزاح

 ' ان دونوں معمون تکاروں نے ند مرف انگریزی نثر علی سادگی اور جاذبیت پیدا کی بلکہ اسے وہ خوشکوار اور پرلفف ایراز نکارش بھی بخشا ہوآ مے چل کر خالص مزاح کی نمو میں بنیا دی عشر ٹابت ہوا۔'' (۱۲۸)

ان دونوں ادیوں نے کم ماری اا کا اور اس کے اس فیلیٹر مالد اسپیلیٹر کھا ہے۔ جو دہر اا کا اس کے اس شارے تکا ہے۔ یہ پرچہ روزانہ لکتا تھا۔

ہی نکا رہا۔ اداکا میں ایڈ کسن نے اے دوبارہ جاری کیا اور اس کے اسی شارے تکالے ۔ یہ پرچہ روزانہ لکتا تھا۔

ان کا دومرا پرچہ ٹیٹلو Tatler تھا ، یہے سٹیل نے اپریل ۴ کا اور سی شروع کیا اور یہ جنوری اا کا او تک ہفتے میں تین بار لکا رہا ۔ ان دونوں اد بول کا تعاون ان پرچوں کو حاصل رہا جنھوں نے اپن تحریوں کے دریے دم آوڑتی اگریزی برگا رہا ۔ ان دونوں اد بول کا تعاون ان پرچوں کو حاصل رہا جنھوں نے اپن تحریوں کے دریے دم آوڑتی اگریزی برخی برخی اس مورج این اگریز ادبوں نے ادب برائے زعرگی کی ایس روشن میں آئم کی جس کی نظیر پورااگریزی ادب بیش کرنے سے قاصر ہے بلکہ اٹھی ادبوں کے نگری اثرات بعد میں بذریعہ مرسید انجان اردو ادب میں پہنچے ۔ پھر اٹھی افکار و نظریات کو بنیاد بنا کر سرسید تحریک سے بالواسطہ اور بلا واسطہ متاثر برخی الے ادبوں نے اردو ادب میں الی شعیص روشن کیں جن کی روشن میں آج تک مارا اردو ادب اپنا راستہ تلاش کا دیاں ۔

ان رونوں ادیوں کی وفات کے بحد انگریزی ادب میں ایک ڈراما نگار اولیور گولڈ جمتھ Goldsmith ان رونوں ادیوں کی دونوں کے بحد انگریزی ادب میں خالص مزاح اور خوبصورت اور داآویز نثر کا اضافہ کیا۔ ان کی نثر فکلفتہ اور نہایت ہی دلچیپ اور پر اثر ہے۔ ان کے دو مزاجیہ ڈراے She stoops to کیا۔ ان کی نثر فکلفتہ اور نہایت ہی دلچیپ اور پر اثر ہے۔ ان کے دو مزاجیہ ڈراے کامیاب نمونے اور احدام) The good natured Man کامیاب نمونے بیا۔ گولڈ سمجھ کا ناول اور نرحت بخش نثر کا ایک عموم مثال کی جاندار ، پر تا شیر اور فرحت بخش نثر کا ایک عموم مثال ہے۔

کولاسمتھ کے بعد چارس لیمب Lamb (۱۸۳۲-۱۸۳۹ء) اور جین آسٹن آسٹن Austen کولا نیادہ آسودہ یا اور جین آسٹن Lamb (۱۸۳۵-۱۸۱۵ء) کے نام طنز و مزاح کے عوالے سے آئم ہیں ۔ چارس لیمب کی ذاتی زندگی کوئی زیادہ آسودہ یا نوال نہ تھی ۔ دہ آبال نہ تھی ۔ دہ آبی سیٹے دیکھتا رہا ، خود ہنتا رہا اور دوسروں کو اللہ تھی ۔ دہ آبی سیم سرت کے شانہ بٹانہ دکھ کی آیک کو اللہ اور کرارا ہے کہ اس ہیں مسرت کے شانہ بٹانہ دکھ کی آیک کو اللہ بھی روال رہتی ہے۔ اس نے معاشرے کی ناہمواریوں اور محرومیوں کو بہت قریب سے دیکھا اور پھر بورے فراموں انداز میں ایل تحریوں کا موضوع بنایا۔

جین آسٹن اگریزی ادب کی بہلی خاتون مزاح نگارتھیں ۔ وہ بنیادی طور پر ناول نگارتھیں ، جنھوں نے اپنا

Pride and کا بعد بھی ناول First Impression صرف اکیس برس کی عمر میں لکھا ۔ وہ سال بعد بھی ناول First Impression سرف اکیس برس کی عمر میں لکھا ۔ وہ سال بعد بھی ناول معام پر آیا۔ جین کے ہاں مزاح کا ایک سلجھااور نقرا انداز سائے آتا ہے۔ ان کو مراد نگاری میں بڑے متحرک اور کامیاب مزاجہ کردار متعارف میں بڑے متحرک اور کامیاب مزاجہ کردار متعارف مراح کی ایک بھی مزاجہ کرداروں کو جیتے جا گئے اور زندگی سے بھر پور مرائ میں بڑی کی ادب میں مزاجہ کرداروں کو جیتے جا گئے اور زندگی سے بھر پور اللہ میں بڑی کا۔

اسٹن کے بعد انگریزی ادب میں وکٹورین عہد کے سب سے بوے ناول تگار اور مزاح نگار چارلس ڈکنز

ڈکٹر کے ہاں کرداروں کے علاوہ واقعہ نگاری سے مزاح پیدا کرنے کی بھی بے پناہ ملاحیت موجود تھی ۔ان کا pick wick club (۱۸۳۹–۳۷) مثاہدہ نہایت عمین اور انداز صد ورجہ تخلیقی تھا۔ ان کا پہلا ناول پک وک کلب (۱۸۳۹–۱۸۳۹ء) The posthumour papers مثابدہ نہایت عمین شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ رسالہ جو کا تین شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ پھر یہ سلسلہ بڑی تیزی سے چل لکلا اور انھوں نے انگریزی اوب کو کامیاب ناولوں کی ایک پوری کھیپ عطا کر دی اور بہت جلد وہ اپنی شہرت اور عروج کے اس مقام پر پہنچ گئے کہ این ذیانے ہی میں ان کو ان کی تخلیقات کا معاوضہ تین یاؤٹم نی لفظ کے حساب سے ملتا رہا۔

چارس ڈکنز ہی کا ایک ہمعصر ناول نگار ٹامس لوپی کاک Peacock (۱۸۹۲ء ۱۸۹۱ء) بھی ان روایت کا ایک اہم رکن قرار پاتا ہے۔ اس کے ناولوں ہیں مزاح کا وفور نظر آتا ہے۔ وہ شاعر بھی تھا لیکن ناول نگاری اس کا فاص شعبہ تھا ۔ طخریہ اور مزاحیہ جلے اس کے ناولوں کی جان ہیں۔ وہ اپنے آخی کاف دار جملوں کے ذریعے اپ حریف پر عقاب کی طرح جملہ آور ہوتا ہے۔ وہ جملوں کے علاوہ واقعات اور زبان سے مزاح پیدا کرنے ہیں بھی قدرت رکھتا ہے۔ اس کے متعدد ناولوں میں فالص مزاح کے ساتھ ساتھ بزل گوئی کے بھی کامیاب نمونے نظر آتے ہیں بلکہ انگریزی اوب میں بزل گوئی سے بھی پکارا جاتا ہے۔ اس کے متعدد ناولوں میں فالص مزاح کے ساتھ ساتھ بزل گوئی کے بھی کامیاب نمونے نظر آتے ہیں بلکہ انگریزی اوب میں بزل گوئی سے بھی پکارا جاتا ہے۔ اس کے سر ہے ۔ شاید اس وجہ سے اس

ای دور کا ایک ناول نگار ولیم تھیکرے William Thackeray (۱۸۱۱ه-۱۸۲۳ه) بھی توجه اپلا طرف مبذول کروانا نظر آتا ہے ۔اس نے اپلی حقیقت نگاری کے بل بوتے پر انگریزی ادب میں جگه بنائی۔اس کا ایک اور بڑا کمال یہ ہے کہ اس نے پہلی مرتبہ نٹر میں تحریف Parody کو متعارف کروایا ۔اس کے ناولوں میں اسلوب کی تازی اور بیان کی فنگنگی کو واضح طور پرمحسوس کیا جا سکتا ہے ۔

ا الفارہویں صدی کے اختام کے قریب انگریزی میں بے متی مزار Nonsense Humour کا رواج ہوا۔ اس کا آغاز شاعری سے ہوائیکن بعد میں اس نے نثر کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شاعری میں اس رجان کا ایک ایڈورڈ لیئر Edward Lear (۱۸۱۲ء -۱۸۸۸ء) قرار پاتا ہے۔ ۱۸۲۲ء میں اس کی نظموں کا مجموعہ Book بانی ایڈورڈ لیئر of nonsense کے نام سے منظر عام پر آیا ، جس نے قارئین اوب کو اس طررت چولکا دیا کہ لوگ بے ساختہ قبقے لگائے پر مجبود ہو گئے۔

لاتے پر بیود ہو ۔۔۔ لیئر نے جو تجربہ صرف نظموں میں کیا تھا، لوکس کیرل Lewis Carroll (۱۸۹۸ء-۱۸۹۸ء) نے اے آلم اور نٹر دونوں میں برتا اور نہایت کامیاب رہا۔ اس نے اپنے اس بے معنی مزاح کے ذریعے طنزا ور مزاح دونوں میدانوں میں کامیابیاں حاصل کیں ۔

انیسویں صدی کے اختام اور بیسویں صدی کے آغاز پر بہت سے ادیب نظر آتے ہیں جھوں نے اگریزی

یں طر و مزاح بیں قابل قدر اشائے کیے۔ ان میں سب سے تمایاں نام بارک تو ین Mark Twaln بی طر و مزاح بی بارک تو ین است المرائف میں اس اور المرائف میں اس اور المرائف میں اس اور المرائف میں اس کی اور اس کی اور اس کی قادر اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس در کے مزاح نگاروں کی تحریروں میں بھی طر کے یہ کھیے ہوئے میسوں ہوتے ہیں اور مزاح کی اذائن اٹن اٹنائی بائد ہوں نظر آئی ہے۔

نظر آئی ہے۔

پر ان کے ہاں خالص اور سلیما ہوا عزائ مانا ہے۔ وہ جدید عزائ کا ہائی مجما جاتا ہے۔ اس لے عزائیہ کروادوں کے ساتھ ماتھ واقعاتی عزائے کہ بھی قابلی فقر رسمولے مجھوڑے ہیں۔ جملوں کی افست و برخاست میں اے کال حاصل تھا۔ اگریزی اوب پر تا دیر اس کی پر بچھا کیس نظر آتی رہی۔ اس نے اگریزی اوب میں ہے آبار آما ایلے کا اطافہ کیا ہے جواعلی ترین عزائے کے کامیاب نمولے ہیں۔ اس کی ایک شہرہ آقائی تھایا ہی اور میں اور میں کا میں موالے ہیں۔ اس کی ایک شہرہ آقائی تھایا ہی اور میں کو خراج شمین بیش کرتے ہوئے معروف امریکی عادل اگار میں کو خراج شمین بیش کرتے ہوئے معروف امریکی عادل اگار میں کو خراج شمین بیش کرتے ہوئے معروف امریکی عادل اگار میں کا کھا تھا کہ:

Hemingway نے کھا تھا کہ:

"All modren illerature comes from one book by Mark Twain called Huckeleberry finn .......There was nothing before, there has been nothing as good since,"(129)

بھارت کے معروف نقاد این اساعیل مارک ٹوین کے فن کے عوالے سے بات کرتے ہوئے کیسے ہیں :
" مارک لوین کا اسلوب مغرو تھا۔ اس کا مواح ، ملنو کی نشریت سے پاک تھا۔ یہ جدید خالص مواح کا انگریزی اوب میں دوسرے کمل ، پائے ، ہر بور ، لوانا اور یا فکو ، دور کا آغاز تھا۔ " (۱۳۰۰)

نوین کے بعد خالص مزاح کی اس روایت کو سلیلن لیکاک Leacock اور بی و باؤس ایکاک P.G. Woodhouse بی و باؤس ایک بی و باؤس ایک بی مزاح کے فروغ میں تمایاں کردار اوا کیا ۔ پی خالیاں کردار اوا کیا ۔ پی خالیاں کردار اوا کیا ۔ پی خالیات کا مزاجہ کا دایات کا مزاجہ کردار ہے۔ اگریزی کے مورید فرادان میں برارڈ شا، ایک ۔ جی ویلز، آلڈوس ایک سلے، سمرسٹ ماہم، جیکب بیروم ، جان گان وردی اور میسوش و فیرو کی اور میسوش و فیرو کی اور میسوش و میروس کے ایک معتبر ہیں ۔

فارى شعروا دب ميس طنز ومزاح

جب ہم انگریزی کے بعد فاری ادب پر نظر ڈالنے ہیں تو یہاں ہمیں طنز ومزاح کا وہ معیار نظر آتا ہے نہ الخار جہاں انگریزی میں طنزوظرافت Satire اور Humour کے مروجہ معیارات کے مطابق ویکائی دیتی ہے، وہاں انگریزی میں طنزوظرافت Satire اور جبی بھوٹے چشی بھت ہاڑی اور لیانہ کوئی ہے آگے بوستی نظریس آئی بلکہ ان فالمت پر تو بیشوخ طبی اور جبت ہاڑی بھی بھوٹے چشی بھت ہاڑی اور لیانہ کوئی ہے آگے بوستی نظریس آئی بلکہ ان طالت پر تو بیشوخ طبی اور جبت ہاڑی بھی رکا کمت و ابتذال میں تشری ہوئی لئتی ہے ۔آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ بھل کریں کہ بھال کی مناف (م: ۲۲۱ھ) مطابق اور جبال الدین امال الدین امالی الدین امالی (م: ۲۲۱ھ) مطابق فیش نگاری سے اپنا وامن نہ بھا کے اس میدان میں کوئیا دقیقہ کروگ اور مبلئین اخلاق بھی عربانی وقش نگاری سے اپنا وامن نہ بھا کے اس میدان میں کوئیا دقیقہ کروگذاشت کیا ہوگا؟

ایران میں ایک طویل عرصے تک ہادشاہت اور آمر بہت کا دور دورہ رہا ہے۔ ایسے طاات میں پڑائے۔اویہ ہا اسلام سے تک ہادشاہت اور آمر بہت کا دور دورہ رہا ہے۔ ایسے طاات میں پڑائے۔اویہ ہاتی و سیاس تاہمواریوں کا معلکہ اڑائے بیا ان پر پوٹ کرنے کی آزادی میسر خہیں ہوتی ،اس لیے طائز و حوار کا تدری اور اتفاق منازل مناسب اعداز میں طے نہ کرنا بعید از قیاس خبیس ہے۔ بادشاہت میں چولکہ ہر چیز کا مرکز و حور شائی مہار موتا ہے اس دور میں ہمیں طنو و مزاح میں ہمی در ہاری رنگ فالب ہے۔ اس دور میں ہمیں طنو و مزاح میں ہمیں طنو و مزاح میں ہمیں طرح کے اعداز طبع ہیں۔

#### المنخرے ما دلقک

یہ لوگ با قامرہ طور پر شاہی دربار میں طازم ہوئے ہتے اور ان کا کام اپنی جیب وفریب حرکات، فی حضور ہوں اور جنتوں سے بادشاہ کو خوش کرنا ہوتا تھا۔ یہ سلسلہ شاہی درباروں میں بہت دیر تک چان رہا ۔انشا اللہ فال انشا فال بھی شاہی دربار میں لطیفہ کوئی پر طازم سے بلکہ موجودہ حکومتوں تک میں اس طرح کا قرایضہ انجام دیے کے لیے کا انشان بھی شاہی دربار میں لطیفہ کوئی پر طازم سے بلکہ موجودہ حکومتوں تک میں اس طرح کا قرایضہ انجام دیے کے لیے کا کو دربات بین انسان محض دور کی دور سے ایرانی اور ہندی تہذیبوں میں بلنا بنسانا محض دور می کردار نظر آجائے ہیں۔ انسان محض دور بے کا کام سمجما جاتا رہا۔ یکی وجہ ہے کہ اس شعبے میں کوئی تمایاں کادرکردگی نظر نہیں آئی۔

# ٢\_ مجنول اور دبوانے

اس سے مراد وہ لوگ نہیں جو اپنے پاگل پن کی حرکات سے دوسروں کو ہساتے ہیں بلکہ قدیم ایرانی تہذب بنی اپنی جس جمیں جس جمیں بہت سے ایسے لوگ نظراً تے ہیں جو کڑو ہے گئ اور تلخ حقیقتیں بیان کرنے کے لیے ایک فلسفیہ نہوں اپنی اور جا طاری کر لیتے ہتے ہارون الرشید کے دور میں ایسے بی ایک کردار بہلول کا بہت ذکر ملتا ہے ۔ان لوگوں کے اقوال سے ابن عربی کے بقول آب حکست نہتا ہے اور ابن ابی سعود شیلی بندادی کے مطابق یے زندگی کا نمک ہیں ۔المیں منعود شیل بند میں کمی گئی ہیں۔موفیا ، کے تذکروں بیل بھی ان کے افکار اللہ معتقلاتے مجانین " کہا جاتا ہے اور اس موضوع پر کئی کتابیں لکمی گئی ہیں۔موفیا ، کے تذکروں بیل بھی ان کے افکار اللہ بند کیے گئے اور کی الدین ابن عربی گئی جن میں ان کے لفکار اللہ بند کیے گئے اور کی الدین ابن عربی " نے "فرق حات مکے" میں ان کے لیے پورا باب مخصوص کیا ہے ۔

# ٣ يهجو كو وطنز پر دازان

بینٹر نگاروں اور شاعروں کا وہ گروہ ہے جو براہ راست ہمارا موضوع ہیں۔ اسلام ہے قبل ایرانی ادب ہی طنز و ہجو کے آثار ڈھونڈ نا کار دشوار ہے۔ چنتی صدی ہجری ہیں ایران ہی عرب شعرا کی آمد سے یہاں کی شاعری ہی طنز کا رواج ہوا ۔ عربوں کو دیکھ کے ایرانی شعرا کو احساس ہوا کہ شاعری سے تو روزی بھی کمائی جاستی ہے، لڑائی ہی لڑی جاستی ہے، لڑائی ہی اور کی جا سکتی ہے، لڑائی ہی اور کی جا سکتی ہے الرائی ہی سکتی ہے الرائی ہی سکتی ہے الرائی ہی سکتی ہے الرائی ہی سکتی ہیں میں بی میٹیوں ریک اور دیے در آئے۔ اس زمانے کے شعرا ہمیں عجیب وغریب تنبیہات الفظی الت پھیر ،علامت، جمادت ،قلوآ میز مبالخ اور طعی و دشنام سے مملوشاعری کرتے نظرآتے ہیں۔ (۱۳۱)

اس کے علاوہ ایران بیس مزاح کی جو ابتدائی صورتیس نظر آتی ہیں، وہ شعرا وادیا کی آپس کی دوستان محافل کا کت ہجوں، شوخیوں، طلا کف اور ہلکی پھلکی ٹوک جمونک پر مشتل ہیں۔ وقت گر رئے کے ساتھ ساتھ ان روہوں ہما افلاقیات ، بھیجت ، تقید اور ذہانت کے پہلو بھی شاہل ہوتے چلے مجے سیمال تک کہ آج کا ایرانی وانشور اور محقق طز لولی کو اولی تقید بیس سب سے اونچا درجہ ویتا ہے جو محض اوب بی تبیس بلکہ بعض اوقات بورے معاشرے کی تظہیر کا سب بن

جاتی ہے۔ ذیل میں ہم ایرانی ادب میں طنز وظرافت کی مختلف مورتوں کا نہایت اختصار کے ساتھ جائزہ لیتے ہیں۔ رودکی (م:۹۲۱ء)

رددگی کو فاری کا ابتدائی شاعر ہونے کی بنا پر فاری شاعری کا باوا آدم کہا جاتا ہے۔اس کا بیشتر کلام اگر چہ طائع ہو چکا ہے، تاہم جو چند اشعار ملتے ہیں ان میں طنز وظرافت کے ابتدائی نفوش بھی نظراً جاتے ہیں۔رودکی کی طنز اس آلودگی سے محفوظ ہے جو متاخرین کا خاصہ رہی ہے۔ یہ سمائی دور کا شاعر ہے جو ۱۳۳۹ھ ۱۹۳۹ء میں نوت ہوا۔

غ لوي دور

محود غرانوی نے ۱۳۲۹ھ ۱۹۹۹ء میں سامانی حکومت کا خاتمہ کر دیا ۔غرانوی دورکی سب سے اہم تھنیف ابوالقاسم فردوی (۱۳۲۹ھ -۱۵۸۵ھ) کا شاہنامہ ہے جو تقریباً ایک لاکھ اشعار پر مشتمل ہے اور تقریباً بیتی سال میں کمل ہوا۔ شاہنامہ میں مختلف کرداروں کی زبان سے متعد دالیے اشعار ادا ہوتے ہیں جو طزو ہجو کا ہرداخوبصورت نمونہ ہیں۔ اور پر مقررہ انعام کے سلط میں محود سے دل برداشتہ ہو کر کسی جانے والی ہجو کے اثرات تو ایسے دور رس ہیں جو بقول شبلی نعمانی تیامت تک نہیں مث سکتے۔ (۱۳۲۷ھ) ای زمانے میں فرقی (م:۲۲۹ھ) عضری (م:۲۲۱ھ) اور دازی دغیرہ کے ہاں بھی طنو وظرافت کی مثالیاں ملاحظہ کی جاکتی ہیں۔ مشلوقی دور

غزلوبوں کے بعد ایران بیں سلجوتی خاندان کا دور آتا ہے۔اس کا آغاز اسم سرموہ او بیں ہوتا ہے۔ سلجوتی دور آقاؤں اور غلاموں کی ایک فوج ظفر موج ہر دور آقاؤں اور غلاموں کی ایک فوج ظفر موج ہر کا میں دخیل تھی۔ لبذا اس دور کے شعرا کے ہاں بھی جو طنز و مزاح ملتا ہے، اس میں اپنے ارد گرد کے ماحول کے کام میں دخیل تھی۔ لبذا اس دور کے شعرا کے ہاں بھی جو طنز و مزاح ملتا ہے، اس میں اپنے ارد گرد کے ماحول کے الزات نظر آتے ہیں۔ مثلاً اسعد گرگانی (م: ۲۵ ماء) کی مثنوی ویس و رامین اور عکیم ازر آنی (م: ۱۰ ماھ) کے ہاں طنز وزال کے جونموٹے ملتے ہیں ان کا اعداز ند متیہ ہے۔

مسعود سعدسلمان (۱۳۹ه - ۵۱۵ هر۱۲۲۱ه)

یہ بھی آی دور کا ایک شاعر ہے۔ اس نے طویل عرصے تک قید و بندکی صعوبتیں برواشت کیں۔ پھر والئی برمغیر پاک وہند سیف الدولہ محود بن ابراہیم کے ماتھ یہاں چلا آیا ادر حکومت کے بڑے بوے عہدوں پر فائز دمزاح اپنی مختلف صورتوں بیں المامعود طبعاً ایک زندہ دل اور مزاح پند آ دی تھا۔ لہٰذا اس کی تحریروں بیں بھی طنز دمزاح اپنی مختلف صورتوں بیں مورتوں بی موزے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ایک قطع ''درصنت یارگاگ'' بیں مورتوں کے بات نہ کر سکنے کا بڑا خوبصورت جواز بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ:

"إت اصل مين اس ك شيرين ليول برعاشق موكل ب اوراب ان ليول س مدانين مونا عامق " (١٣٣)

عثمان مختاری (۱۵۸ه/۲۲۱ مید ۵۲۵ در ۱۱۹۰)

علیم الوعمر عنان عقاری گیار هوی بار موی صدی عیسوی کا معروف شاعر ہے ۔سنائی نے اسے "امیر سخنوران"

کے لقب سے یاد کیا ہے ۔اس کا دیوان آٹھ ہزار اشعار پر مشتمل ہے، جس میں مدحیہ قصائد کے ساتھ ساتھ ہجو دس اللہ کے ا کے نمونے بھی ملتے ہیں ۔(۱۳۳۴)

عمر خيام (۱۹۸۸ - ۹۰۵ ه/۱۱۱۹)

ر میں اسی دور میں تھیم ابوالفتح عمر خیام نے بھی اپنی رباعیات کی بنا پر عالمگیر شہرت حاصل کی ہے۔ خیام النظ اللہ اللہ اللہ علی دور میں تھیم ابوالفتح عمر خیام اور دیگر بے شارعلوم وفنون میں بے بناہ دسترس حاصل تھی۔ وہ ذہب کا ایک عظیم دانشور تھا، جسے طب، حکمت ، علم نجوم اور دیگر بے شارعلوم وفنون میں بے بناہ دسترس حاصل تھی۔ وہ ذہب کا ایک نموند دیگھے، بارے میں فنکوک وشبہات کا شکار تھا اور علما کی ریاکاری، منافقت اور کمر وفریب کا خوب نوٹس لیتا تھا۔ ایک نموند دیگھے،

ایک داہد نے ایک فاحشر ورت سے کہا کہ تو ہر گھڑی بدست ہے۔ تو نے خیر سے نات تو اُ کر شر افتیاد کرلیا ہے۔ اس اِ جواب دیا کہ شن جیسی نظر آتی ہوں دلی علی ہوا (۱۳۵)

، ڪيم سائي (م:۵۳۵ھ)

کی شاعری کی لیکن ابتدا میں ان کے بال بھی طنر و ہزل کے گئی تمونے ملتے ہیں۔ان کی اپنے دور میں سوزنی شہالی ، بخول کی شاعری کی لیکن ابتدا میں ان کے بال بھی طنر و ہزل کے گئی تمونے ملتے ہیں۔ان کی اپنے دور میں سوزنی شہالی ، بخول اور علیم صابونی وغیرہ سے نوک جھونک چلتی رہی۔ پھر اسی دور میں عموق بخارائی ،سید حسن غرلوی (م:۱۲۱۱م) ، رشید الدین وطواط (م:۲۲۵ه می) ، ادیب صابر (م:۱۲۵ه) بوطی سینا، اثیر الدین (م:۱۲۱۱م) ابوالعلا منجوی ،عبد الواسع جبلی ، تعلیم جال ادر محتر مدمستی منجوی وغیرہ کے بال بھی طنر ومزاح کے پھر آور نظر آتے ہیں ۔خاص طور پر ابوالعلا منجوی کی اپنے شاگردادد والاد خات اور شید وطواط کی اس دور کے ہر شاعر سے چھیڑ چھاڑ چلتی رہی ہے۔

سوزنی (م:۱۷۰۱م)

سوزنی فاری زبان کا وہ شاعر ہے جے ڈاکٹر خواجہ حمید یزدانی نے ''شاعر زبان دراز''کے لقب سے یاد کیا ہے، کیونکہ وہ اپنے ہدف پر حملہ آور ہوتے ہوئے تمام اخلاقی حدود پھلانگ جاتا ہے ۔ بھلا جو شاعر خود اپنے ہارے ہمل حرامزادہ بنساد پیشہ اور جانور وغیرہ کے الفاظ استعمال کرتا ہو،اس سے کسی دوسرے کی بھلائی کی امید کیونکر رکھی جائتی ہے۔ فاص طور پر تھیم جلال اور سائی تو اس کی ہجو گوئی کا خوب خوب نشانہ ہے ہیں۔ سوزئی کے ہاں نفظ تعلم سے نہیں بلکہ کمان اور بندوق سے نیا۔ پھراسے اپنی ہجو گوئی پر اس قدر ناز ہے کہ وہ دوسروں کو شرمرف دھمکیاں لگاتا ہے بلکہ آمیس سر عام مقابلے کے لیے بھی للکارتا ہے، وہ تی ہمارے قلی وان والما انداز ہے۔ مثلًا وہ سائی کو تخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے:

جودن ہیں متعد د مقابات مر مزاح کے بوے مجیب وغریب رنگ سامنے آتے ہیں ۔وہ صورت حال کے ساتھ ساتھ لفظی عرار اور لفظوں کے اللہ مجیسر سے بھی مزاح پیدا کرتا نظراتا ہے۔

الوري (م:۲۸۵هـ)

انوری کی جو تگاری کا اندازہ علامہ لیل تمانی کی اس رائے سے بخوبی ہوجاتا ہے کہ:

"الورى كا اصل الد فخر جو إ اور كو شرنيس كم أكر جوكونى شريعت موتى تو الورى الى كا بيفير موتا\_" (١٣١)

انوری چینی صدی ہجری کا اہم ترین تھیدہ وہجونگار شاعر ہے۔ یہ نٹر اور شاعری کے ساتھ ساتھ مختلف علوم و انون شائل عکمت، فلف، طبعیات، الہیات، خطاطی اور شطرخ وغیرہ میں بھی بہت ماہر تھا۔ سوزنی کے برعکس اس کے ہاں ایک رکھ رکھاڈ نظر آتا ہے۔ انوری کی اپنی ہجو نگاری کا مقصد بھی وہی ہے جو وہ عام شعرا کے لیے بیان کرتا ہے کہ پہلا شعر درج کا ،دوسرا نقاضا کرنے کا اور تیسرا و ممکی آمیز۔ (بعض لوگ اس معروف قطع کو کمال الدین اساعیل ہے بھی منوب کرتے ہیں) وہ امرا کی کنوی یا انعام نہ دینے پر بجڑک اٹھتا ہے۔ ایک قطع میں دیکھے امیر کی کس طرح مٹی پلید منوب کرتے ہیں) وہ امرا کی کنوی یا انعام نہ دینے پر بجڑک اٹھتا ہے۔ ایک قطع میں دیکھے امیر کی کس طرح مٹی پلید

بخل دا ديدم و سخا بر دو كرده اعدد سرائ خواديه ولمن بركي باكي عمرفته قراد بخل باخواديم و سخا با زن

من نے امیر کے کل میں منجوی اور خاوت وولوں ما خطر کی ہیں۔اول الذکر کا تعلق امیر سے ہے جبکہ موفرالذ کر کا اس

کی بیم ے۔(۱۳۷) (مورت کے حوالے سے تی کا لفظ کتا پرمعنی ہے، اندازہ کیا جاسکا ہے۔)

الوری کے بال غالص مزاح کے رنگ بھی نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک لیے قد والے مخض پر دیکھیے ک انداز سے تلم طراز ہوتے ہیں۔ یہ عجیب وغریب سخیل انوری ہی کوسو چھ سکتا تھا:

اے خواجہ رسیدست بلندیت بجایے کر اہل سلوات گوشت پرسرصوت کر عمر تو چون قد تو باشد بدر اذی توزعرہ بمائی و بجرد مکت الموت

اے مخص تیرا قد اس مد تک بھی چکا ہے کہ تو اہل فلک کی مختلوس سکتا ہے۔ اگر تیری مر بھی تیرے قد کی طرح لبی موئی تو محصلات ہوگئی تو مجھ لگتا ہے توزیدہ رہے گا لیکن تب تک ملک الموت مر چکا موگا۔(۱۳۸)

جال الدين اصنهاني (م.٥٨٨ه)

یہ جی انوری کے زمانے کے شاعر ہیں۔ شروع میں ہجو نگاری میں خوب قلم چانا رہا۔ان کا کہنا ہے کہ میرا قلم مانپ کی طرن زہر اگلائے۔ اس کے باوجود اگر میں کسی کی ہجونیس لکھتا تو یہ لوگوں پر میرا احسان ہے۔ان تمام وقود ل میک باوجود وہ انٹری عمر میں ہجو سے تائب ہو گئے ۔انھوں نے بھی اپنی شاعری میں بخیل امرا کی خوب خبر لی ہے۔ ایک

بخیل بادشاه سے مالکے کا طریقہ دیکھیے کیما دلچپ ہے:-وارشہ دخصت ویز

اگر مجھے کھے دے تیں سکا تو مجھے کم از کم ایک تو کی عنایت فرمادے کہ عید کے دن مجی روزہ رکھنا جائز ہے۔ (۱۲۹)

ظهير فارماني (م:٥٩٨هـ)

بي بھی جمال وخاتانی وظامی کا معصر تفاعراج ايها تما كه اينے سواكس كو خاطريس نه لاتا تما۔انوري نے،ج اسیخ زمانے کا ایک بجوی بھی تھا، کسی موقع پر تیز آندھی چلنے کی پیش کوئی کی جبکہ اس وقت چھر بھی نہ ہوا جی کہ معمول ی موامیمی نه چلی توظهیرنے بی تطعه کہا جو طنز ومزاح کا عمدہ نمونہ ہے:

می گفت الوری کہ شود باد یا چنا تک کوو گران زیای درآید ، چه بکری مالی گذشت وبرگ بجبید ازدرشت يامرس الرياح تو داني واتوري

انوری نے دون کیا کہ ایک ایک تر آند می چلنے والی ہے کہ جو بھاڑوں کو بھی جڑ سے اکھیر دے گی ہم نے دیکھا کہ دو وتت كروكيا اور يا كك شر بلاساب اس كا جميد مواكا بالك بنا سكنا إ الورى (١٣٠)

خا قائي (هاه مه مهمه)

ہے ابوالعل سنجوی کا شاگرد اور واماد تھا۔اصل نام افضل الدین جبکتھا حقایق تھا مگر خاتان اکبرمنوچم کے دربار ے وابستہ ہونے پر فاقانی کہلایا جانے لگا۔ نعتیہ قصائد میں اتنا معتر مقام رکھتا تھا کہ اے" حسان المجم" کے لقب سے مجمی یاد کیاجاتا ہے۔

خاتانی انجائی زود رفح تقااور ذراس بات پرآپ سے باہر ہوجاتا تھا۔ پھر سامنے باپ ہویا استاد سب پ جڑھ دوڑتا تھا۔ کہیں دہ اپنے استاد کے بارے میں کہتا ہے کہ اس نے اور شیطان نے ایک ہی چھالی سے دودھ بیا ہے اور ممی این باپ کو آتش نمرود کا ہمزاد کہنا ہے۔ دشید الدین وطواط اس کے اجھے دوستوں میں سے تھا لیکن جب اس ے مری تواہے یہاں تک کہددیا:

این گربہ چھک این سکک فوری فرک و سکسادک مختف و یم نشت کافرک

ب لی کی آگد والا فوری تا و او لے کئے کی طرح بدنظرت و تجوا و خبیث من ایمان ہے۔ مبرمال خاتانی کے بال خالص مزاح کی مثالیں کم اور طنز وتفیک کے عمونے بے شار ہیں۔

نظامي منجوي (م:۹۹۵ه/۱۹۵ه)

نظامی مشوی تکاروں میں بوا بلند مرتبہ رکھتے ہیں اور ان کی پانچ مشویوں کو " بخ سبخ" کے نام ہے جمی یاد کیا

بان ہے ان کی تقلید میں ہر ذمانے کے اہم شمرا نے مشویاں کمی ہیں۔ان کے ہاں ہمی" ساندر نامہ" اور" فسرو و بان ہم شویوں میں بعض مقامات پر بلکے تھلکے طنز کے اعماز فظر آتے ہیں۔ گر سکندر نامہ میں آیک دوجگہوں م فراید دکایات کو بوی خوبصورتی سے نظم کیا گیا ہے۔ (۱۳۱۱)

كال الدين اساعيل اصفهاني (م:١٢١ه)

ماں الدین اصفہائی کے فرز تد اور ایمان کے معروف شاع سے ان کے خیال ہیں شام واد یہ کے لیے طور واج اللہ میں المام واد یہ کے طور واج اللہ میں المام الدین اصفہائی کے فرز تد اور ایمان کے خوا در داخت ۔ اپنی شاعری ہیں اسی نظر ہے پا محمل بیرا ہوئے ہوئے انہوں نے طز واجو دخراح کا خوب استعمال کیا ہے۔ خاص طور پر کنجوس اور بخیل لوابین کو انھوں نے لوب لتا ڈا ہے۔ انہوں نے طز واجو کی خرودت بیان کرنے کے براتھ ماتھ انھوں نے اس کو لطافت اور تہذیب کی راہ پر ڈالا۔ بقول قبلی: اجو کی ضرورت بیان کرنے کے براتھ ماتھ انھوں نے اس کو لطافت اور تہذیب کی راہ پر ڈالا۔ بقول قبلی: "شاعری پر سب سے بوا اصان کا آل کا یہ ہے کہ شاعری کی ایک صف لین ابھ اور ظرافت، جو الورتی اور مود تی وفیرہ کی دجہ سے لیوں کی ذبان بن گئی ممال نے اس کو نہایت لیل اور پُرمرہ کر دیا۔" (۱۳۲))

روي (م:۲۲۱ه) وسعدي (م:۱۹۱ه)

ایک عرصے تک ایران میں طنز وحزاح کا دائرہ ذاتی عناد اور باہمی پرفاش ہے آگے نہ بڑھ سکا لیکن مالڈیں مدکی ہجری میں ردی وسعدی کی شکل میں فاری زبان کو دوایے ادیب وشاعر میسر آئے ، جنھوں نے طنز وحزاح کے آفاق مدکی ہجرا میں دائن شرافت سے ملا دیے ۔اٹھوں نے طنز وحزاح کو محض طعن و تعریض اور بھیا دیے اور ذاتی شرافت کے ڈانڈے آفاتی شرافت سے ملا دیے ۔اٹھوں نے طنز وحزاح کو محض طعن و تعریض اور ترق کی بجائے اخلاقی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے چنا نجہ مولانا روی فرماتے ہیں:

بزل تعلیم است ، آزاجد شنو تو مشویر ظاہر بزلش گرد

ہزل ایک تعلیم ہے جس کوغور اور سجیدگ سے من وقو اس کے ظاہری مطلب کو لے کے نہ بیٹ ما۔ (۱۳۳)

ان بی مولانا روی کی مثنوی کو "پہلوی زبان کا قرآن" کہا جاتا ہے۔ یہ مثنوی چیبیں ہزار اشعار پر مشمل کے۔ ان کا تمثیلی انداز بہت خوب ہے ،جس میں بعض انسانی روبوں پر طنز بھی ہے اور بعض حکایتوں اور تمثیلوں میں انہانی کے بے شار عناصر بھی موجود ہیں ۔ یہ حکایتیں جہاں اخلاتی اسہاتی کے طور پر بھی بہت بلند درجے پر فائز آل کے بار عناصر بھی موجود ہیں ۔ یہ حکایتیں جہاں اخلاتی اسہاتی کے طور پر بھی بہت بلند درجے پر فائز آل کے اغتبار سے بھی نہاےت بلند پاریہ ہیں ۔ مولانا ظاہر بیں علا کو شکاری سے تشبیہ وسیتے ہیں، جو افرن کی چند اصطلاعات یاد کرکے ای طرح لوگوں کو چھانے ہیں ، جس طرح ایک شکاری جانوروں کی بولیا ں یاد کرکے ان طرح لوگوں کو چھانے ہیں ، جس طرح ایک شکاری جانوروں کی بولیا ں یاد کرکے ان کو شکار کرتا ہے۔

ن سعدی شیرازی بھی اگر چہ بطور ایک مبلغ اظاتی کے جائے جاتے ہیں۔لیکن گلتان وبوستان ہیں انھوں از بھرونیست کا جوطریقتہ اختیار کیا ہے، وہ اختیاکی لطیف ،ولچسپ اور پُر مزاح بھی ہے۔ان کی تشیبهات بہتیلیں اور مزار بھی ہے۔ان کی تشیبهات بہتیلیں اور مزار بھی شارید اور بوتی ہیں اور ان کی نظم ونٹر لطائف، چکلوں اور دلچسپ حکا بیوں سے مجری پڑی ہیں ۔ سے دونوں مزار مزار بھی علی علی مقاصد ہے ہیں۔ جموی طور پر ان دونوں نے طنو ومزاح کو ان اور ان کو محض دل می یا مقاصد سے استعمال کیا ہے اور اس کو محض دل می یا

وقت مراری کا وسیلہ ای تین جانا ملکہ عدم اس کے ایت اثرات یا جسی انظر رقعی ہے . ( ۱۳۴)

امیرخرو (م:۲۵عه)

ا بمر خسر و کی تر بیت ایسی تقی که تنیان ای سے ممرکها شروع کر دیے تھے۔ ابعد میں ب مار صاوم وانون (مربق اور راکنیال سمیت ) میں وسترس ماصل کی۔ مااؤالدین طلعی کے دور بل ایان سے اعدوستان آئے اور مطرت الل الدين اوليا کے طاقه و ارادت ميں رہے ۔ اندوى (يالى اردو) اور الكرت جي بھى مهارت عاصل كى سان كامر اشعاراتو مندى اور اردو يس شرب الامثال كا درجه التياركر يك بين مثال ك طور برية مر:

دہاں شوع کن ترکی واس ترکی کی واقع جہ خوش بودے اگر بودے دہائی در دہان من

خرو کے متعد واشعار میں دیال کی ندرت لے شوئی اور اطافت کی کفیت پیدا کر دی ہے، چند مثالیں:

شه رو دمه براوئ دراب تار نال زايب ال فردبان شه برد

مائد اند ميري دات بن اس وات مك باند حين وركم بب مك تيري والور كي ميري نه الكيار

رائی است برائے بردن دل ابروئے لا كزميان كشاداست

جرے دواوں ایرووں کے درمیان داستاس لیے ہے کہ وہاں سے دل سے جایا جا سکے۔ (۱۳۵)

پھر امیر ضرو کے اردو کام کی میمی کانی مثالیں ملتی ہیں جن میں طنز ومزاح کے حوالے سے وہ شعر درج کیا جاسك ہے جس ميں چنداؤكيوں كے فرمائش كرنے كا ذكر ہے كہ كى نے كہا ، ايسا شعر سنائيں جس ميں ج فے كاذكر ب المراكث المراكث المركمي في كما وفيره كا - المرضروفي بيشعركها اورسب كى فرماكش الدرى كروى:

کیر یکائی جٹن سے چے در دیا جانا آیا کا کما عمیا لا بیلی دُعول میا

عبيدزاكاني (م:۲۷۲هه/۱۳۷۰م)

خواجد اظام الدین عبید زا کانی آ افویں مدی جمری اچرد حویں صدی میسوی کا معروف ترین امرانی شامر ہے جو و معجد، شاعرى كى مناسب قدر ندمونے كى بناع ابجو وہزل كى طرف مائل موكيا \_اس كا اينا الك شعر ہےكه:

روسخرگ بایشد کن و مطربی آمود تا داد خود ال مهتر وكهتر بستاني

ومرائن كريد من اوركان عبانا يك له تاك فواس وعوام سه داد يا عك

مید زاکانی بوی جرات رندانہ کا مالک تھا جن کوئی ویباکی جن اپنی مثال آپ تھا ۔اس نے اپنے فرمال رداؤں کی چیرہ دستیوں اور موام کی الاجاری کو اپنی طویل نظم "موش وکر بہ" میں بوے خواصورت طامتی اعداز میں بیان کیا ہے ۔ البیدایت معاشرے کا بہت برا باض تھا۔اس کی رکون پر زمنگ سے الکی رکھنا جات تھا اور النی الی بن ان کا ملاح ہمی ہوئے کرتا چلا جاتا تھا۔ وہ اپنے دور کے علماء ، قاضیوں ، وکیلوں اور حکمرانوں پر بھی چوٹیس کرتا ہے اور رنگا رجی کابوں، کہانیوں اور واقعات سے عوام کو بھی خوش کرتا ہے بلکہ خوشی کے معاسلے میں تو وہ اس قدر فراخ ہے کہ اس بلے بی جوٹ کو بھی روا رکھتا ہے ، اس کا شعر ہے:

دروغے کہ حالِ داست خوش کند ب اڑ رائی کت مشوش کند

ایا جوٹ کہ جو تیرادل خوش کر دے، تشویش میں ڈال دیے دالے کے سے بہتر ہے۔

عبد کے ہاں تقم ونثر میں خالص مزاح کی بے شار مثالیں موجود بیں تجریف نگاری میں بھی ان کا قلم خوب
ران ہوتا ہے۔ ذیل میں ہم دو مثالوں پر اکتفا کریں گے۔ بخیل لوگوں کے بارے میں عبید کی چھ حکایات ''ایمہ بخل' کے
بارے ملی بیں، جن میں ایک حکایت کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے۔ یہ حکایت ان کی معروف تصنیف ''رسمالہ اخلاق
المران' میں ہے۔ اس کا ترجمہ بیش ہے:

"أيك ابر نے اپنے خادم سے كها كه تم اپنے بلے سے ممر سے ليے كوشت لاكر پكاؤ ۔ جے كها كر بين تمبين آزاد كر دول كار سنے تو فرق خوشی خور ديا ادر لوكر كوئكم كار سنے خوشی خوشی خور ديا ادر لوكر كوئكم ديا كہ اب الك نے بريانی مز سے لے كر كھائى اور كوشت جور ديا ادر لوكر كوئكم ديا كہ اب اى كوشت بل چنے ذال كر بكاؤ تاكہ بل اسے كھا كر نتي آزاد كر دول فرض ہے كہ جب وہ تين چار بار كوشت كے ساتھ بلى سلوك كر چكا لو لوكر باتھ جوڑ كے كمرا ہوگيا كہ حضور آپ اس سلے كوش جھے آزاد فرما كيل يا دفرما كيل يا دفرما كيل يا دفرما كيل حال كوشت كو ضرور آزاد فرما ويل "(١٣١))

مانظشرازی (م:۲۹۱هم۱۳۸۹م)

خواجہ من الدین محم حافظ شیرازی جنمیں ''سان الغیب' کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے اور جنمیں فاری غزل الخام اناجاتا ہے۔ ان کے ہاں بھی طنز وظرافت اور چھیٹر چھاڑکی متعدد مثالیں ڈھونڈی جاسکتی ہیں مشہور ہے کہ جب الفاکے ال شعر کا جرجا ہوا:

اگر آن نزک شیرازی بدست آرد. دل مارا بخال بندوش بخشم سرفنده بخارا را

اگر برا ترک محبوب میرے پاس آ جائے تو میں اس کے چیرے کے کا لے ال کے بدلے سرفند و بنادا بیے دد شیر دینے کو تاد بول ...

قوای زمانے ہیں امیر تیور نے اٹھیں اپنے دربار ہیں طلب کرلیا۔ نداق ہیں اس بات کا بھی ذکر آیا کر اوٹر جو ہم نے بے بناہ کشت وخون کے بعد حاصل کیے ہیں ۔ آپ اٹھیں محض ایک کا لے حل کے بدلے دیئے پر بارس کے ایس محض ایک کا لے حل کے بدلے دیئے پر بارس کے ایس محض ایک کا لے حل کے بدلے دیئے پر بارس کے ایس محض کے بارس کے اور بھی ایس کا کہ اور کو س نے پو چھا کہ حافظ صاحب با دشاہ نے تو آپ کی خوب محفیاتی کی بول ایس کی خوب محفیاتی کی ایس ایس محفوط ہو گیا ہے اور بھی معفوط ہو گیا ہے اور کھل بیٹ میں ایس محفوط ہو گیا ہے اور کھل پر معلم بیٹ کو حافظ نے کہا کہ آپ تو میرا مو تف اور بھی معفوط ہو گیا ہے اور کھل بیٹ کو مان

اگر آل ترک شیرازی بدست آرد دل با ما برائ کیک نظر دلبر به بختم هر دوعالم ما

اگر میرا ترک مجوب میرے یاس جوائے تو اس ایک نظر کے بدلے میں دولوں جہان دیے کو تیاد ہوں۔ مافظ کی منز کا سب سے بڑا شانہ داعظ ما سے مزاہد مصوفی ادر مفتی دفیرہ ہیں ۔وہ علائے مور ک

مرد فریب بر نہایت شوقی اور ظرافت کے ساتھ تبعر ، فرماتے ہیں :

واعظ شير كه مردم ملكش مي خوانير قول مائیز ہمیں است کہ او آدم عیست

واحظ شركولوگ فرشته كيت بين- اعادا مجل ميك قول ب كه وه آدى فين ب \_ (١٢١١)

فارس نثر کی کہانی

ایرانی ادب می طرو مزاح کے آٹار ہیں ایران می عربوں کی آمد کے ساتھ بی تظرآنے لکتے ہیں۔ اس حساب سے فاری طنزوموال کی تاریخ بزار سال سے بھی زیادہ پرانی ہے ۔ایرانی ادب کے مطالع سے ہمیں اس بات بھی اعمازہ ہوتا ہے کہ یہاں طرومزاح کی یا قاعدہ تحریک یا رجوان کے بجائے بھری ہوئی اور بے قاعدہ صورتوں می نظر آتا ہے،اس کا سارا مزاج طعن و جو سے مملو ہے اور اس کے مُوضوعات اور اہداف زیادہ تر ذاتی اور وقی نوعیت کے یں۔ طنزو ظرافت کی میش کی میں زیادہ تر ناری شاعری ہی میں نظر آتی ہے۔ حالاتکہ ناری نثر بھی اپنی قدامت کے اعتبارے کھ كمنبيں ہے۔ ذيل ميں فارى كے نثرى سلط كا بھى نہايت اختصارے جائزہ ليتے ہيں۔

فاری نثر کے ابتدائی نمونوں میں ۳۵ میں منصور سامانی کے ایک وزیر بلحی کا" تاریخ طری" کا کیا ہوا ترقمہ ملا ہے۔ ٢٠٠٠ ه كے قريب بوعلى سينا نے " حكت فارسية" لكمى - جس كا اعماز بعض جكموں بالطيف ہے -اى طرح أنا ناصر ضرونے اپنا سز نامہ ' کنز الحقائق' ، ۲۵۰ ھے لگ بھگ لکھا ،جس میں اس کے بے تکلف ا عراز بیان نے کی مہیں فکفتگی کی نضا پیدا کر دی ہے۔

غوانوی دور میں بھی بنص نثری تصانیف التی ہیں۔ جن میں بیٹی کی " تاریخ بیٹی " قابل ذکر ہے کہ ال می بعض دلیب واقعات و حکایات نے مزاح کی کی نیت پیدا کر دی ہے۔ پھر ۵۰۰ھ کے قریب بی بہرام شاہ کے عبد میں حمید الدین تفراللہ نے معروف عربی سلسلہ حکایات " کلیلہ و دمنہ" کو فاری زبان میں ترجمہ کیا۔ ۵۵۰ می قاضی ابوبکر حمید نے "مقامات حمیدی" لکمی ،جس کا اسلوب عربی ہے بہت متار ہے اور بقول محمد سین آزاد: " مرلى لفتول كى يربتات بكويا ديمتان عرب ع آيمى المي -" ( ١٣٨)

۵۲۰ على نظامى عروض سروندى كى معروف تعنيف" چهار مقال" نظر آتى ہے ١٠٠ كا اسلوب ادر اعماز بيال مجل لطیف ہے۔ ای مدی میں ہمیں رشیدالدین و طواط کے ہاں بھی شکفتہ نثری تحریوں کے چند نمو نے نظر آجائے جي اعلاؤالدين عطا ملك جويل نے ١٠٠ه ه كے بعد" تاريخ جمائكش الكسى، جس كا اسلوب كبيل ساده اور كبيل خاصا پرتكلف ب ٢٥٧ه ين فارى نقم و نثر كا وه شامكار منظر عام يرآيا كه جس كى مثال پورا فارى ادب شايد آج بهى فين كرنے سے قاصر ہے ۔ يو فارى نثر كى مجلى كتاب ہے، جس كے فقرے لوگوں كى زبانوں پر شعروں كى صورت روال او مے۔ بیم حرکت الآرا تھنیف سے مملح الدین سعدی کی "محستان" ہے، جے ہم فاری مخلفت ولطیف نثر کی پہلی کاما كرى بھى قرار دے سے بين اور اس منف كا نقطه عرون بھى ۔خدا جائے شخ معدى نے اس بيس كيا كمال مجر ديا ؟ کے آتھ سوسال گزرنے کے باوجود ہر دور کی طرح آج بھی ای طرح تردنازہ ہے اور آج بھی ای عراق کا قاری ط افغانا ہے۔ (۱۳۹)

قادی مدر می از این السلس میں تا تاریوں سے داد پانے والے تصیرالدین محقق طوی نظر پڑتے ہیں، بن کی منطق وفل لا اسلاح نس بھی کا است و کھاتی نظر آئی اصلاح نس بھی کا است و کھاتی نظر آئی اصلاح نس بھی کا است و کھاتی نظر آئی ہیں۔ بو انہ پردازی کے میدان میں بھی کمااات و کھاتی نظر آئی ہیں۔ بیں۔ 199ھ میں عبداللہ وصاف (م: ۱۸۱۸ھ) کی ''تاریخ وصاف ''کھی گئی۔ بو تاریخ سے زیادہ نشر نگاری کی سند قرار پاتی ہے۔ ایس سمجھ ومقی اور قدم قدم پر نی البد یہداشعار سے مرصع نشر ہمیں اردو میں مولانا ابوالکلام آزاد کے بال اظراآئی ہے۔ باری موسود کی ''تاریخ بنائی کی ''تاریخ بنائی'' کمتی ہے ۔ ادھر ہندوستان میں ضیا برنی اور سراج موسود کی ''تاریخ بنائی'' کہتی ہے ۔ ادھر ہندوستان میں ضیا برنی اور سراج موسود کی ''تاریخ فیزوز شابی ''منہاج السراج کی ''طبقات تاصری'' اور سب سے بڑھ کر امیر ضرد کی ''ا جائی دسردی' اور ''فرائن المنظری اور شخصیت کی طرح انجائی دستی ہے۔ ان کی مؤخر الذر کتاب کا موضوع آگر چہتاری عبارت میں قدم قدم پرصارت برائع اور جگت بازی کی بہار نظر آتی ہے ۔ ان کی مؤخر الذکر کتاب کا موضوع آگر چہتاری عبارت میں قدم قدم پرصائع برائع اور جگت بازی کی بہار نظر آتی ہے۔ ان کی مؤخر الذکر کتاب کا موضوع آگر چہتاری کے عبارت میں قدم قدم پرصائع برائع اور جگت بازی کی بہار نظر آتی ہے۔ ان کی مؤخر الذکر کتاب کا موضوع آگر چہتاری کے عبارت میں ایک شام کی ان کی شام کی ان کی مؤخر الذکر کتاب کا موضوع آگر چہتاری کے عبارت کی دور الذکر کتاب کا موضوع آگر چہتاری کے عبارت کی بیار برائی شام کی دور بی اور بی ان کی بیار برائی شام کی دور کی اور بی ان کی بیار برائی کی بیار برا

"بعض فقرے ایسے فیک کے ہیں کہ برارفون میک ان پر قربان ہیں۔" (۱۵۰)

ا کے حکوم کے قریب امیر تیمور کا دور آتا ہے۔ اس کے دور حکومت میں اگر پند ترکی زبان کا دور دورہ تھا لیکن اس نے بھی اپنی توزک فاری زبان میں لکھوائی ۔ پھر نویں صدی ہجری کے آغاز میں میر شرف الدین علی بردی (م:۸۵۸ھ) کی ''ظفر نامہ تیموری'' (جے ''ظفر نامہ بزدی ''بھی کہا جاتا ہے) بھی انشار دازی کا عمرہ مونہ ہے۔ ان کا انداز اور اسلوب بھی دلچیں کا عضر لیے ہوئے ہے۔

دسویں صدی اجری بھی فاری نثر کی ترتی کی صدی ہے۔ اس صدی میں ترکوں کی بجائے مفوی خاعمان کی ، موری صدی اجری بھی فاری نثر کی ترقی کی صدی ہے۔ اس صدی میں ترکوں کی بجائے مفوی خاعمان کی مورث قائم ہوئی جفوں نے علم وفن کی خوب حوصلہ افزائی کی۔ ملاحسین واعظ کاشنی (م: ۱۹۱۹هه) کی "انوار سیلی،" میر افزاد کی روضة الصفااور میرغیاف الدین کی مجبیب السیر" وغیرہ اس عہد کی یادگار ہیں ۔ ملاحسین واعظ کے بیٹے افزاد ان مورکی تو ایس کی مزاحیہ حکایات برمنی تصنیف" الطائف الطوائف" بھی اس دورکی تونیف ہے۔ (۱۵۱)

ای طرح کمیارہویں صدی ہجری ہیں سکندر شقی نے سلاطین صفویہ کی تاریخ ''عالم آرائے عہای' کے تام ہے کہ اس کا میں ہوں کی عارت میں بڑا زور اور شان ہے ۔ای صدی ہیں ملا رفیع واعظ قرویی نے ''ابواب البیان' لکمی، ش کا موضوع آگر چہ ندہب ہے مگر عبارت کی رقبین یہاں بھی برقرار ہے۔ای دور میں ابراہیم عادل کی علم موسیق کی کتاب کے میں ارباجوں پر مشتمل مجموعہ '' سے میر ظہوری' بھی منظر عام پر آیا۔ پھر اس عہد میں عاشقانہ شلوط کا ایک مجموعہ '' نظر عام پر آیا۔ پھر اس عہد میں عاشقانہ شلوط کا ایک مجموعہ ' نظر الله میروی کی منظر عام پر آیا۔ پھر اس عہد میں عاشقانہ شلوط کا ایک مجموعہ ' نظر الله بی الله میروی کی '' بینا بازار' اور مرزا طاہر وحید وغیرہ کی خوش رنگ تحریروں کے نمونے ملتے ہیں ۔'

بارمویں اور تیرمویں صدی میں بھی فاری نثر اس ڈیر پر چلتی نظر آتی ہے۔ الفاظ و تراکیب اور تشیر واستا براوی ار یرادی اور این میں میں میں میں میں مقامات پر رحلین و اطافت اور فکفتکی کی کیفیت براہ میں ہے ۔اگر کہیں مزاح کی صورت مجی نظر آتی ہے تو وہ اتفاقا ہے یا لکھنے والے کے مزاج کی تا ٹیمر کی وجہ سے مراز برائے مزاح کے بالارادہ ممونے فاری نثر میں شاذ ہی نظر آتے ہیں۔ (۱۵۲)

جدید فارس ادب میں طنزو مزاح

فارى نثرك تاريخ اگرچه بهت قديم بياكن اس كالمجموى مزاج زياده ترعلى و محققى اى رباب،اگرير ہوا تو اس کی ثقالت اور بیوست دور کرنے کی خاطر بعض مصنفین نے اطا تف و حکایات کا سہارا لے لیا۔ فاری بر نٹر کی بیشتر اصاف کا آغاز تو بیبویں صدی کے قریب آئے ہوتا ہے۔ان میں بھی بعض اصاف ابھی بالکل ابداراً مراحل میں ہیں۔

طنزومزاح كا وه سلسله جوزياده تر فارى شعراكى تربيت بين رماروه خواجه عصمت بخارى مجيم شفائى مرأ شیدا نتخ آبادی،طالب آلمی (م:۱۹۲۷ء) بعت خال عالی (م:۹۰۱ء) (بیجعفر زنلی کے دور کا شاعر ہے جعفر سے ال ک چیر جماز کی شالیس بھی ملی بیں۔) قاآنی شیرازی (م: ۱۲۵سه ۱۸۵۳م) سید اشرف الدین اور غلام رضا فار روحانی کی ظریفان نظمول سے ہوتا ہوا جدید دور کے شاعرائیم شالی تک پہنچتا ہے ، جے پرونیسرعلم الدین سالک اہان؟ اكبراله آبادي قراردية بين كه أفول في مك كے ساس حالات اور بميشه ذاتى مفادات كوعزيز ركتے والوں كى الم اشعار میں خوب خبر لی ہے اور عبید زاکانی کے معروف مصرع "روسخر کی پیشہ...." کی تضمین کے ساتھ مخلف طبقہ اگر ك لوكون كا خوب معتكدار الا ب-(١٥٣)

جدید فاری ادب میں بھی طرومزاح کا جیسا تیسا سلسلہ ہمیں نظم ونٹر دونوں میں شاند بشاند چاتا نظر آتا ہے۔ مك الشعرار بهار (م:١٩٥١ء) كه جواميان كي آزادي خوابول كي تحريك مين شامل رے، ان كے بال بھي لظم ونثرودول میں طنز کی کاف رسیمی اور محسوں کی جاسکتی ہے۔ پھر ایرج میرزا (م:۱۹۲۲ء)جو خود بھی شاہی خاندان سے تعلق رکنے تنے۔انھوں نے بھی اپنے دور کے بعض دزراء کی حاقتوں اور ہوں پرستیوں کا خوب مطحکہ اڑایا ہے۔ان کی عارف آزایا (م:١٩٣٣ء) كى ندمت مى كلى متنوى "عارف نام" بلى طنزو جوكا زيردست تموند ب بیویں صدی کے آقاز ہی میں ایران کا ایک انقلالی شاعر محررضا شاہ عشقی (م:۱۹۲۴ء) مجمی نظر آتا ہے۔

بغول اتورمسعود:

"دمقق بيويرمدى كرول اول كامداع احجان إسما مشہور ہے کہ اس کے ہم نام ایرانی بارشاہ رضا شاہ نے اس کی طنزیہ نظموں سے تک آ کر شاعروں کو ہوگا نا كما تو اس في الكل اى دن جواب لكما:

ترجمت المال على مجوكا مول بكين شيركي طرح مجوكا مول - بال على نكا مون يكن تكواركي طرح نكا مول "(١٥٥) اس کی ای طرح کی زہر خدر طنز کی منابر حاکم وقت نے اسے صرف بتیس سال کی عمر میں قبل کروا دیا۔ پرعشق کے ساتھ فرفی یزدی (م:١٩٣٩ه) کا ذکر بھی ناگزیہ ہے،جس کی تا توائی کی بنا پر ما کم یزد نے ال ے رون ہون سلوا دیے تھے۔اسے جدید محافق طنز کا بانی بھی قرار دیا جاتا ہے۔ اس نے عمر مجر قید وہند کی صعوبتیں مراث کی بہت دہ اس نے عمر مجر قید وہند کی صعوبتیں براث کی لیان دہ اپنے کہ چے دطوفان کے ذریعے محمیشہ حاکم وفت کے خلاف نبرد آزیا رہا۔ یہ کچہ کوئی سولہ بار بند براث کی شاعر کو بھی نہ چکنے اور نہ تھکنے کی پاداش میں جیل میں زہر دے کر مروا دیا محمیا۔ (۱۵۱)

المراد المراق ا

پر فریدوں تو لی (پ: ۱۹۲۷ء) ہیں، جو نظم ونٹر دونوں میدانوں کے مرد ہیں ۔ بنف ناقد بن کے مطابق عبید زائل کے بعدان جیما طناز فاری ادب میں بیدانہیں ہوا۔اس دور میں رہی معیری (م:۱۹۲۸ء) شہریار (پ:۱۲۸۵مشی) بدل کیا اور ابوالقاسم طالت وغیرہ کے نام بھی اہم ہیں۔جدید مزاح کوشعرا میں ابوالقاسم طالت کا نام سب سے لیاں ہے۔

ای طرح جدید فاری افسانے میں بھی طنز ومزاح کی پھے نمایاں صورتیں ملاحظہ کی جاسکتی ہیں۔ صادق ہدایت (۱۹۰۲ء -۱۹۵۱ء) اور سید محمطی جمال زادہ (پ: ۹ ۱۳۰ه ع) کے افسانوں میں شکفتگی کے عناصر ملتے ہیں۔ شے زمانے مماطع الدولہ محمد مجازی (۱۹۰۰ء - ۱۹۵۷ء) فاری مزاح کے ایک انهم نمایندہ ہیں۔ ان کی "مجلس عیادت" با قاعدہ فرازان کا ایک قابل ذکر نمونہ ہے، جس کا اردو میں " ہجنے" کے عنوان سے ترجمہ خواجہ جمید یزدانی نے کیا ہدائی۔ موجودہ ایران میں ترکی کے معروف مزاح تگار عزیز نسین کے تراجم بھی بوے ذوق وشوق سے پوھے بائے ان ۔ (۱۵۸)۔ موجودہ ایران میں ترکی کے معروف مزاح تگار عزیز نسین کے تراجم بھی بوے ذوق وشوق سے پوھے بائے ان ۔ (۱۵۸)

"جو حقیقت او انائی، خوشی اور ظراخت ایرانی موام کوروز نامہ" تو نیق" ہے حاصل ہوتی ہے وہ کسی اور جکہ ہے نہیں ہوتی۔" (۱۲۰)

ایران کے مزید نے شکفتہ لگاروں میں علی اکبر اصفہانی، مسعود فرزاد، ناصر کر مانی ،شیدا صفت ،ابوتراب

الران کے مزید نے شکفتہ لگاروں میں علی اکبر اصفہانی، مسعود فرزاد، ناصر کر مانی ،شیدا صفت ،ابوتراب

الران خردشائی ،فرخ خراسمانی،سید تقی زادہ ،مجد حاجی حیلی ،عران صلاحی، کمال اجتماعی ،مجد علی معرفت، منوچ ہر مجمولی، پرویز المان وغیرہ کے نام لیے جاسکتے ہیں۔ (۱۲۱)

(**(**)

### اردوطنز ومزاح كاارتقا

تمهيد

خداکا انسان کوکی بھی پاداش میں جنت سے نکال کر زمین پر اتارنا اور اپنا فلیفہ بنانا ، جتنا بھی خوش کن اور اپنا فلیفہ بنانا ، جتنا بھی خوش کن اور خوش کن اور خوش کی بناتے ہیں کہ آ دم علیدالسلام سے لے کر آج تک بید مطرت انسان اپنا کوش آیند کیوں نہ ہو گر تاریخ اور حالات یہی بنا کی داستہ بن خلافت سے کہاں ہونے دیالاں بن نظر آیا ہے ۔ اگر کس راستے پر اس کی با چیس کھلتی ہوئی دکھائی دیں تو وہ راستہ بن خلافت سے بہنا جو نے مطرت انسان کا خوش ہونا ایسا دشوار ہوگیا کہ اسے بنسانا عمادت کا دور میں رہنے ہوئے مطرت انسان کا خوش ہونا ایسا دشوار ہوگیا کہ اسے بنسانا عمادت کا دور قرار بایا۔

زین پر اشرف المخلوقیت عطا ہونا کتنا ہی بڑا اعزاز کیوں نہ ہولیکن حقیقت یہی ہے کہ روسے زیمن پرانان کوئی زیادہ شادنظر نیس کر پایا اور گاہے بگاہے:

کوئی زیادہ شادنظر نیس آیا۔ وہ جنت بدری کے اجساس کو ایک لمحے کے لیے بھی فراموش نہیں کر پایا اور گاہے بگاہ:

صرف اپنی ہے گنائی کا ڈھنڈورا پٹیٹا نظر آیا بلکہ غدا ہے شکوہ کناں بھی دہا۔ بھی وہ میرزا غالب کے بقول فردوں کا شہنت پر اترا تانظر آیا اور کہیں منیر نیازی کی زبان میں اس طرح احتاج کرتا ہوا لما:

جُرم آدم نے کیا اور نسل آدم کو سزا کافا ہوں زعر کی بجر میں تے جو بویا نہیں

کی وجہ ہے کہ حضرت وانسان ازل ہی سے مند بسور نے اور چیخنے چلانے کے لیے مشہور ہے۔ بہت کم ایہا اوا ہے کہ اس وجہ ہے کہ حضرت وانسان ازل ہی سے مند بسور نے اور چیخنے چلانے کے لیے مشہور ہے۔ بہت کم ایہا اوا ہے کہ اس نے یہاں اپنی حیثیت اور مرتبے کو پہچانتے ہوئے اس پہناز کیا ہو۔ نیکن جب آ دم کو بار بار اس کی عظمت، فضیلت ، مجودِ طائک ہوئے اور باتی تمام تلوقات پر برتری کا واضح احساس دلایا گیا تر کہیں کمیں طمانیت ، فرحت اور اللی وجود ش آئی ، باتی جائداروں سے اس کی تیز ہوئی اور یہ جننے والا جانور ترار بابا۔

آئ اگر ہم انسانیت کے ارتقا کے باتھ ماتھ طنز و مزاح کی تاریخ کا بھی جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں اور جہاں جہاں ہیں انسانیت کا مراغ لیے گا وہاں وہاں ہیں اور طنز و مزاح کی جیسی تیسی صور تیں بھی نظر آ جا کیں گا۔
جب تک یہ انسان پڑھنے لکھنے سے عاری رہا، تب تک ہلی مزاح بھی صرف زبانی رہا اور جب حظرت انسان کا کافذ کلم سے وابطہ استوار ہوا ، وہی طنز و مزاح کے تحریک آغاز کا زبانہ قراد پائے گا ۔ کیوں کہ طنز اور مزاح کوئی ادر خواج کوئی صنف ہیں بلکہ ایک و بھی مرفد ہوتات کا نام ہے، جو جرصنف میں طبع آزمائی کرنے والے شام ادیب کے پاس کی نہیں مقدار اور حسب سے ضرور موجود ہوتی ہے۔

نروع شروع میں ناکوں، رہوں اور ڈراموں وغیرہ میں بدوشک دلی پیدا کرتے رہے، سرس اور تخیر مخروں اور جو کروں کے دم قدم سے آبادرہے۔ شاہی درباروں میں جگت باز، نقال اور ظریف رنگینیاں بکھیرتے رہے۔ مشروں اور جو کروں کے دم قدم کی تدیم ترین زبانوں میں شار ہوتی ہے، نظر کریں تو اس کے دیدوں اور شاستروں میں طروزاح کے با قاعدہ جواہر دیکھے جا سکتے ہیں ،مشکرت کے تقریباً ہر ڈراھے میں ظریفانہ کردار ملتے ہیں ۔ پھر ہندی کی شدہ دفتدی کابوں مثلاً "سدھ ساہتیہ" اور تنسی کی " گیتا ولی" وغیرہ میں نام نہاد بچاریوں اور فضول تم کے دسم و رواج برار چونی کی جی سے ای طرح کہیر نے ہندوجو کیوں اور چندتوں کے خوب لئے لیے ہیں۔

ر برن بورو و بون ش بھی دیگر بے شار علوم فوٹون کی ترتی کے ساتھ سے فون لطیف بھی سچا سنورا۔ لاطین بی سرائی یا تاعدہ آغاز لوک لیس السری اس بی اور بجو وال اور بجو وال میں مزید اضافے کیے۔ برطانیہ میں اربیٹو نے ان کی تقلید کی اور بعد میں سینگلینڈ ادر یاس میں مزید اضافے کیے۔ برطانیہ میں اربیٹو نے ان کی تقلید کی اور بعد میں سینگلینڈ ادر یاس میں منظین اس میں منظین اس میں منظین اور بعد میں سینگلینڈ ادر یاس میں منظین من اس میں منظین من اس میں منظین من اس میں منظین اور بعد میں سینگلینڈ ادر یاس میں منظین من اس میں منظین من اس میں منظین من اس میں منظین منظین من اس میں منظین منظ

عربی بی قبل از اسلام فیاشی و بے ہودگ بی مزاح کی واحد صورت تھی۔ پیرظبور اسلام کے ساتھ بی سلجھ ادر فرشما مزاح کی روایت کا آغاز ہوتا ہے۔ ترکول میں ملا تعرالدین جیسا کردار اپنی جولانیاں دکھاتا نظر آتا ہے، جس کے لفائف وظرائف آج بھی زبان زدِ عام وخواص بیں ۔ ای طرح فارکی ادب میں بھی شخ و واعظ و تاصح سے چیز میراز معامرانہ چشمکوں کی ایک طویل داستان موجود ہے۔

اردو زبان کے بارے میں بھی سب جائے ہیں کہ اس کی تفکیل میں مختف زبانوں کا خمیر گندھا ہوا ہے۔
اللے مزان اور انداز میں الی کچک اور وسعت پائی جاتی ہے کہ یہ ہر مرغوب لفظ اور ترکیب کو اپنے اندرساتی اور سینے علی اللہ علی جاتی ہوئی ملتی ہوئی ملتی ہے ، کہیں عربی و ترکی نے علی بالی جاتی ہوئی ملتی ہے ، کہیں عربی و ترکی نے اللہ فرشہ پنی دکھائی دیتی ہے اور کہیں اس کے ڈانڈے پنجائی ، انگریزی ، فرانسینی اور سنسکرت سے ملتے نظر آتے اللہ اللہ طرح اس کے مختف اور محتف اور محتف اور منسکر اس کے مختف اور اللہ مان کے ماسکتے ہیں ۔ انگریزی مان کے ماسکتے ہیں ۔ انگریزی اصناف کے آغاز میں بھی انھی زبانوں کے رنگ ڈھنگ اور الله مان کے حاسکتے ہیں ۔

لیکن ظاہر ہے اردو زبان نے سب سے زیادہ اڑ اور تربیت عربی اور فاری سے حاصل کی ہے ، اس لیے اس ملک نف ربخانات اور روپے بھی براہ راست آتھی دو زبانوں سے در آئے ہیں ۔ پھے ایبا ہی حال طنز و عزاح کا ہے کہ جب بہ ابتدائی نفوش پہ نظر کرتے ہیں تو سارے کا سارا ناک نتشہ عربی و فاری سے ملتا ہوا نظر آتا ہے ۔ وہی النا وزاہر وہی محتشب و ناضح کی تفکیک ، وہی محاشرے کی نام نہاد شخصیات کے دو غلے بن اور الحکول کی بدہ وہی محاشرے کی نام نہاد شخصیات کے دو غلے بن اور الحکول کی بدہ وہی محاشرے کی نام نہاد شخصیات کے دو غلے بن اور الحکول کی بدہ وہی محاشرے کی سام نہاد شخصیات کے دو غلے بن اور الحکول کی بدہ وہی ہوگیا ہے کا سا بھکو بن ۔ بلکہ اردو زبان تک آئے الحقول کی بدہ وہی محاشر کی در محاشر تی رویوں تک بھی بھیل گیا۔

 لیں تو طنز و مزاح کا ابتدائی سرا بھی ہمیں مہیں ہاتھ آ جائے گا ۔ لیکن امیر خسرو سے منسوب کلام چونکہ کی معتمر مز ہم تک نہیں پہنچا لہذا ان کے بارے میں اولیت کا بیدو کی فنکوک وشبھات کی دھند میں لیٹا ہوا ہے ۔

میر جعفر زنگی (۱۲۵۹ه-۱۷۱۳)

امر اردو زبان ک متند تاریخ کی بات کی جائے تو نقم ونثر میں طنز و مزاح کا پہلا با قاعدہ پراؤ ہمیں جنزا کے ہاں نظر آتا ہے ،جس نے اردو ادب کے آغاز بی میں بزل و جو اور بے مودگ کے سارے ریکارڈ آوڑ دیے رہ ک اس یاوہ کوئی اور فخش نگاری کی دجہ سے بہت سے نقادوں نے اسے درخور اعتنائیس سمجھا۔ حالانکہ اس کے کلام الم نثر سے پونچ کوئی کو الگ بھی کر دیا جائے تو بھی طنز و مزاح کی کانی مثالیں نظر آ جاتی ہیں۔ آیک مثال دیکھیے:

" كماوي بيوس محمود كے ادر اللہ دايوس مسحود كے \_" (١٩٢)

رفتہ رفتہ جعفری خود سری و بے ہاک کا سلسلہ یہاں تک بڑھ گیا کہ جب حامم وقت نرخ سیر کہجی نے بے شار لوگوں کو بخاوت یا دوسرے شنرادوں سے مدردی کی باداش میں تمدیشی (پھائی) کے ذریعے مروا دیا اور تخت ہ بیٹھے ہی ابنا نیا سکہ جاری کیا جس کے اوپر بیشعر کندہ تھا کہ:

سکه دد از فش حق برسیم و در بادشاه بح و یه قرخ سیر

جعفر زنلی کی رگ ظرافت و بغاوت یہاں بھی مجڑ کی تو اس نے اس کی مجھ یوں بیروڈی کی اس

مک دو پر گذم و موقف و مثر بادشاه تمه کش فرخ سیر

اليك شاعركى ير جرأت رنداند ديكوكر بإدشادكا ياره اس قدر جراح كداس في المحقل كرداديا \_ (١٦٣)

اردوشاعري مين طنز ومزاح كانهايت مخضر جائزه

اگر اردو شاعری کوتاری کے تناظر میں دیکھیں تو اس کا سب سے پہلامضبوط قلعہ ہمیں وکن میں نظر آتا ہے، جہاں مونے والی شاعری کا سارا رنگ روپ فاری سے مستعار ہے ۔ وہی لب و رخسار و گیسو کی یا تیں ، وہی عاش ، معتوق اور رقیب کی مثلث ، وہی ججر و فراق کی واستائیں ، وہی واحظ اور نامج سے چمیر چھاڑ ، وہی شعرا، کی آپی کا نوک جمونک ، وبن عصرانه چشمک کا کارزار \_ ان تمام رکول مین آخری نتیون رنگ وه بین جو طور ومزاح کی کهانی کو روای اعداز میں آھے بوحاتے نظر آتے ہیں ۔یہ رویہ اس زمانے کے تقریباً ہر شاعر کے بال نظر آتا ہے بلد بھل مواقع براتو بياوك جهونك معركة رائى كي صورت اختيار كرتى نظرة تى بــ

اردو ادب کے ابتدائی معرے مندوستانی اور ایرانی شعرا کی آپس کی چیقاش سے شروع موتے ہیں، جن میں ب سے پہلی جمزب سران الدین علی فال آرزو(١٩٨٤ء-١٥٥٥ء) اور فئے محر علی مزیں (١٩٨٧ء -٢٢١ء) ك درمیان بریا مول ہے۔ ای سلسلے میں منتشم علی خان حشمت اور والد داخمتانی کا فزاع مجی قابل مذکور ہے۔ چر وکن میں وجی وغواصی اور سیوک ولطیف کے اولی محرے سامنے آتے ہیں۔ وجی پادشاو وت الل

تطب شاہ کے در إركا يروروه تما اور بقول يروفيسر نورالدين ماشي:

" فواتى كى روز افزول متبوليت سے خالف تھا اور إدشاه كواس سے برظن كرنے كے ليے پوئيس كرى رہتا تھا۔" (١٦٣) و لی دکی این زمانے کا برا قادرالکلام شاعر تھا ۔اس کی بھی اپنے دور کے شعرا مثلاً بتلا، شاہ نامرعلی اور زائی دغیرہ سے ادبی جہال جاری رہی۔ صرف ایک شعر دیکھیے:

یرے شعر ایے عمیں ہیں اے فراتی کہ جس کے رفتک آوے گا ولی کوں

مراج اورنگ آبادی محمی این دور کا ایک معردف نام ہے۔اس کی محمی مرزا داؤد بیک، عارف الدین خال ماح اورغواسی سے چھیٹر جیماڑ جاری رہی۔

ولی دکی کی وساطت سے شالی ہند میں اردو شاعری کا جرج ہوا ، جس میں سجیدہ شاعری کے ساتھ ساتھ نوک جوبك كا سلسلة بھى جاتا رہا - شروع ميں محمد عطا اٹلى اور مير عبدالجليل بلكراى اٹل كے مايين طنز وتفحيك كا معاملہ جاتا ربالدرت الله قائم کے بقول اٹنی :ایک رنگین حراج مخص و شاعر اور میر جعفر زنلی کے مقابلے میں خود کو اٹنی کہلواتا ور (۱۲۵) تقریباً ای زمانے میں وارستہ لا موری اور میر غلام علی بلکرای کی جمز پوں کا ذکر بھی ملتا ہے۔

عاتم اور آ بروابتدائی شالی مند کے دومعروف شعرا ہیں ۔ ان کا بھی اسے زمانے میں است دہلوی ،مظہر جان باناں ، شاکر ناتی اور محر تعیم لیم وغیرہ سے دست پنجہ چال رہا۔ ای دور میں اشرف علی خال فغال و میاں جگنو، عیاق و

ماں ادر شاہ نورالحق تیاں و غلام مخدوم ثروت کے درمیان بھی پرلطف چھٹر چھاڑ ملتی ہے۔

دیل میں سب سے دلچیپ ، بڑے اور قابل ذکر معرے میر وسودا سے متعلق ہیں ۔ جہال میر کی بقا ، حاتم ، تاكم، كمرين ، عنايت الله تجام ، سوز ، خاكسار ، خار ، مجذوب اورحشمت وغيره سے اور سوداكى قائم ، فاخركيس ، مير منامک، جعفر علی حربت ، فدوی ، میر تقی مریقه کو ، ندرت کانمیری اور بقا دغیره ے محرکه آرائی زورول پر رسی ، دہال ان دونوں کے اپنے درمیان بھی محمسان کا رَن رِثار ما \_ میر وسودا کے ایک ایک شعریس دونوں کی چارحیت ملاحظہ ہو:

سودا او ای زین مین غزل در غزل بی لکھ ہونا ہے تھے کو میر سے استاد کی طرف (سودا) طرف ہونا مرا مشکل ہے میر اس شعرے فن میں

یوٹی سودا کیمو ہوتا ہے سو جابل ہے کیا جانے (بر) ای معرکہ آرائی کے سلسلے میں خواجہ میر درد کے ایک شاگرد میرزاعلی لتی محشر اور جراُت کے شاگرد میرزاعلی المنون مهلت کے درمیان تو شعر و شاعری کی بحث دونوں کی موت پر نیج ہوئی ۔ ڈاکٹر محمد لیقوب عامر اس بارے عُلِيعَ إِلَى:

" ادد كى ادبى معركم آوائى كے سليلے على يه ايك نهايت دردناك واقعه ب، ج ع عبرت ب كمن طرح ايك ادبى مناظره كشت وخون مين جيديل مو كميا ." (١٩١)

تصر فقر المينيا تانى كى اس طويل داستان مي صرف دونام ايس نظرة تع بين جن كاطنز ومزاح عدوال سے با قاعدہ نام لیا جاسکتا ہے۔ ان میں ایک تو سودا ہیں اور کی حد تک میر۔ بید دونوں جب باہی چپقلٹول سے ہٹ کے اس کردہ کھ مراکی مابی براجی ہے ۔ ان میں ایک او مودا ہیں اور ان حد تک میر۔ میدرر را جو یا میر کا میان کردہ گھر بھر کا میان کردہ گھر میں ایک ایک میں ہوئی گھؤڑے کی آجو یا میر کا میان کردہ گھر کا نقشہ ۔ پھرای دور میں ایک نہایت اہم نام نظیر اکبرآبادی کا ہے ، جنسوں نے ای لفظی لڑائی میں ردے المیر فالو تفریخی ادب بھی تخلیق کیا ۔ ایسے بے ساختہ اور معقول مزاح کی پہلے کہیں مثال نہیں ملتی۔ مثلاً:

کو چ بیں کوئی اور کوئی بازار بیں گرا کوئی گل بیں گر کے ہے کچڑ بیں لوڈا رہے کہ اور کا بیا کہ اور کا رہف گیا ان سب جگہوں پہ گرنے سے جو آیا نی بیا وست کے بیا وہ اپنے گر کے صحن بیں آ کر پیسل پڑا

غرضیکہ نظیر کے ہاں اپنے زیانے کی ثقافتی و معاشرتی زندگی کی بڑی رنگین تضویریں نہایت خوشگوار اور گار انداز میں دکھائی دیتی ہیں ۔ ان کے ہاں طنز اگر التی بھی ہے تو وہ شخصیات کے بجائے معاشرتی روبوں پر ہے۔ بھرا ڈاکٹر ابواللیٹ صد تقی:

"اس اعتبارے بواطل درجے کی ظمیس ہیں کہ ان ہیں طوریا ظرافت کی سطح ذاتی اور شخصی نہیں۔" (۱۲۵)

قریب قریب اسی زمانے ہیں تکھنو کے شعرا ہیں بھی خوب ہاہا کار پچی ۔ شخ و واعظ کے ساتھ معامرین کو خوب بھرایاں ایجلیں ۔ ان شعرا ہیں انشا اللہ خان انشا مصحفی ، جرات ، بجان صاحب، رنگین ، ہے کس اور ہم وغیرہ کے نام اہم ہیں ۔ ان سب میں انشا کا رنگ تیسم سب سے تمایاں ہے ۔ انشا شاہی دربار سے وابستہ تے ۔ وفیرہ کی مصاحبی اور اپنی معاشی فارغ البائی کا خوب فائدہ اٹھاتے ہیں ۔ وہ اکثر اوقات ظرافت کی حدیں عبور کر کشنر اور تفخیک کے وائرے میں داخل ہو جاتے ہیں ۔ ان کے ہاں بھانڈوں والی جگت بازی نظر آتی ہے ۔ اپ معامرا مخالف مصحفی یہ دیکھیے کس اتماز ہیں حملہ آور ہوتے ہیں ۔

آئیے کی گر سیر کرے اور کو کے اور کی اگرون مردن مردن کا مامر خوک کا یہ نگور کی اگرون

الکسنو بی انجی شعرا کے شانہ بٹانہ آئٹ و ناتے اور انیس و رہر نیز ان کے شاگردوں کے مناقشے بھی ہادیا رہے ہیں۔ اس کے بعد دِلی بی اردو شاعری کا جو دور شروع ہوتا ہے ،وہ آج تک اردو شاعری کے عروج کا دور کہ اللہ ہے۔ اس زمانے کے شعرا کے ہاں بھی طنز و مزاح کے گئ منفرد رنگ مل جاتے ہیں۔ ان بیس شاہ نصیر ، ذوق ، قدرت اللہ قاسم ، مالب ، موتن ، ریاض فیر آبادی ، دائے اور حاتی کے نام اہم ہیں ۔ خصوصاً میرزا غالب کے اشعار بی اگل مزاح کے وہ معیارات نظر آتے ہیں جو کمی بھی زبان کے لیے سرمایہ افتحار کا درجہ رکھتے ہیں۔ میرزاغالب کی شونی دائیات اور خدا تک محیط ہوتی نظر آتی ہے۔

اس سے اگلا، دور اودھ نی کا ہے، جس میں مشرقی تہذیب کی تمایت میں مغربی تہذیب ، رویوں اور خضیات کی معارف تہذیب ، رویوں اور خضیات کی وہ دھول الی کرشرافت ومعقولیت دُم دہا کر بھائی نظر آتی ہے ۔ صرف وہی رویے معتز تغیر سے ہیں ، جن کا وائرہ دستے اور مقاصد شبت ہیں ۔ واکر خواج محد زکریا کے بقول:

" كبين لو اجو معاشر يك آلود كول كى يروه درى كرك بلند منعب ي فائز موكى ب ادر كين واتيات بن الحدراني

اودم فی کا ب سے بوا تمایدہ اکبر الد آبادی ہے ، جس نے اپنی شاعری میں طور و مزاح کا اعلیٰ معیاد برقرار رکھا:

is 3 00 1 , 1 3 5 00 2-103012 20 12 12 12 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20226,3,5.68 505: 2012 2.00 3-21123 - 7 2. = 4000 de = 10.23 3.12.2 2 2000 - 11 4; in dig al is 49.3, 1291310 1700 6 500 و برا از این د د د د معمود این به د د د د and and a second and a second and a second and a second free the second of the second second المنارات والمستران والمراد المستران والمراد المساراة المراد والمراد المستران والمراد المستران والمراد المستران والمراد والمرد والمراد والمرد والمرد والمرد والمرد والمرد والمرد والمرد والمراد والمرد والمرد والمرد وا commend for of the state of the second sec hone to the state of the state great discourse in the state of void to an action of the sole of the sole

اولیت پراڑ انماز لیس ہو کئے ۔

حاتم (۱۹۹۹م-۱۷۵۳م)

ما تم بنیادی طور پر ایک شاعر سے اور نثر کی طرف ان کا کوئی خاص و جمان بھی نظر نہیں آتا لیکن ہارے نور الا اسلام (۱۲۹) ، ثار احمد فاروتی (۱۷۰) ، سید مجی الدین زور (۱۷۱) ، ڈاکٹر ظام میں محققین و ناقدین ، جن بھی جم الاسلام (۱۲۹) ، ثار احمد فاروتی (۱۷۳) نے ہماری توجہ شاہ محمد کمال کے تذکر دوالفقار (۱۷۲) ، این اساعیل (۱۷۳) اور ڈاکٹر رؤف پار کیے (۱۷۳) نے ہماری توجہ شاہ محمد کمال کے تذکر میں محقول ایک ایسے نثر پارے کی جانب مبذول کروائی ہے جو منہ صرف اردو نثر بلکہ فالص اور گائی مزاح کا بھی خوب صورت مونہ ہے ۔ بینٹر پارہ بھی اصل میں جعفر کے شیخ بین لکھا گیا ایک مزاجہ طبی نی خرب میں موان نے ہماری نوجہ کی اصل میں جعفر کے شیخ بین لکھا گیا ایک مزاجہ طبی نوبہ ہم بہ کہا مفصل صوان دونے نثر پارے کی وجہ تصنیف میہ بیان کی ہے کہ حاتم اشارہ موں صدی کے جو میے عشرے میں نواب محمد ماتم اشارہ موں صدی کے جو میے عشرے میں نواب محمد الملک امیر خال کا خضر شامل تھا ۔ بیان کی ہے کہ حاتم اشارہ موں صدی کے جو میے عشرے میں نواب محمد کی فریائش یا تفریخ طبح کی خاطر لکھا گیا ہے ۔ اس کنے کو ہم جعفر کے کشوں کی تحریف یا نقل بھی کہ سے بین لیکن یہ کی فریائش یا تفریخ طبح کی خاطر کھا گیا ہے ۔ اس کنے کو ہم جعفر کے کشوں کی تحریف یا نقل بھی کہ کے بین لیکن یہ نیان و میان کے اعتبار ہے جو نظر کی تعمد میں گیس سے ۔ ذیل میں ان کے اس ادود مزاجہ نثر کا آغاز حاتم ہوئے ۔ دیل میں ان کے ای کینے کو تاریخی ایمیت کے پیش نظر کرف نقل کیا حاتا ہے:

" پاندنی کا روپ، ووپ ، چربل کی چونی ، کلند کا تگوئی ، پر بوں کا گزر ، و یو کی نظر جمین تمیں ملے بحر ، کبر کی خدخوں، مرفی کی کلاوں ، چیل کی جل چل ، کیرول کی کلبل ، چائی شر ، بکرے کی جس ، کوے کی جیس ، آٹھ آٹھ رق ، اوس جس سکھا کرگا نے کس کی جن کی میں ، آٹھ آٹھ رق ، اوس جس سکھا کرگا نے کس کی بی کا تی سے بھی ، پیر کردی کے جالے کی صافی جس چھان کر فرشتے کے بہت میں مشخص کے ساتھ میں جھان کر فرشتے کے بہت میں مسلم میں مسلم کے ساتھ میں جھے برابر کوئی یا تھے۔ کھانے ، پنے ، سونے ، چینے ، ویلے ، بین ارول سے نیادا دول سے نیادا کر سے بیز ارول سے نیادا کر سے دیادا کی سے میں اروک سے بیز ارول سے نیادا کر ہے۔ "دول کے ساتھ کے سے ایک دوگ سے میں دوگ بیدا کر سے ۔ جب خوب بھو کی سے گئو ای تو سے بیز ارول سے نیادا کر کے ۔ ان کی سے میں دوگ بیدا کر سے ۔ "دول ای ان کو سے بیز ارول سے نیادا

بینٹر پارہ تقریباً ۱۲۳۷ء میں لکھا گیا۔ اس میں حاتم کا یہ کمال دیکھنے میں آتا ہے کہ زبان جنفر کی نبت فاری اثرات سے کانی حد تک پاک ہوگئ ہے۔ وہ جنفر والی بے بودہ کوئی سے بوری طرح ایناوامن بچا تو نہیں پائے، البتہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حاتم کے اس اکلوتے نثر پارے نے اودو مزاحیہ نثر کا رُخ کمی نہ کی حد تک شایستگی اور مشتکی کا طرف موڑدیا۔

اردو کی ابتدائی داستانیں

جعظر زنلی کے بعد سو ڈیڈھ سو مال کک ہمیں اردو نشر میں کوئی شاہکار مزاح پارہ تو تظرفیس آ ہالین پر جمی کا ہے بگا ہے فکافتہ نشر کی کچھ جھلکیاں مختلف نفینیفات میں دکھائی دے جاتی ہیں ۔ مثل ۲۰۵۳ میں جعفر کی طرز کا ایک نف در جنگ مار ہوئی کی '' مب رس' بھی ملن ہے جمراس میں سوائے کرداروں کے جیب وغریب ناموں اور مصنف کی خود ستائی کے کوئی اور لطف کی بات نظر فہیں آئی ۔ پھر میں سوائے کرداروں کے جیب وغریب ناموں اور مصنف کی خود ستائی کے کوئی اور لطف کی بات نظر فہیں آئی ۔ پھر

یبوی خان بہادر ک" تصدم بر افروز و دلبر" ہے جو ڈاکٹر مسعود حسین خان کی تحقیق کے مطابق ۱۷۳۱ء اور ۱۷۹ء کے درمیان تاش کرنا ورمیان آسی گئی۔ ڈاکٹر کیان چند بین کے مطابق اس کا سن تعنیف ۱۱۷اء سے ۱۷۵۱ء تک کے درمیان تاش کرنا چاہیہ۔ (۱۷۵) جبکہ شان الحق حتی است زبان کی قدامت کے اعتبار ہے اس ہے بھی قدیم تھمراتے ہیں۔ (۱۷۵) اس داستان کا کمال ہے ہے کہ اس کی زبان فاری ہندی الفاظ کے پوجسل پن سے آزاد ہے۔ وریانی سے پاک ہاور کی مطرح کی تبلیغ بھی اس میں نہیں خاتی ۔ اپنے ماحول اور مزاج کے اعتبار سے بدایک ممل داستان ہے، جس میں کہیں کہیں ظرافت کے چھیٹے بھی نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد ۲۹سے ۱۵ میں دل کے نابیا بادشاہ شاہ عالم خانی کی گئی۔ ڈاکٹر روف یار کھے کے بقول:

" بداردو کی مہل تعنیف ہے جس میں لفظ مزاح ، ہوم HUMOUR کے معنوں میں ملا ہے۔ " (۱۷۸) ندکورہ داستان میں بیا نفظ متعدد بار استعال ہواہے۔ مثلاً:

" اکثر ادقات اخر سعید بھی بعض یا تیں مزاح کی سنا کر آسان بری کو فوش کرتا تھا۔" (۱۷۹)
" اے آسان بری خیر ہے تمہیں سوائے تھٹے کے اور مزاح کے پھرٹیس آتا۔" (۱۸۰)

ندکوره داستانوں اور تحریروں میں مزاح اپنی با قاعدہ شکل میں تو نظر نہیں آتا البتہ ان میں اکثر مقامات پر مزاجہ کرداروں ، ان کے مفتحک حلیوں اور حرکات اور زبان و بیان کے ذریعے مزاح پیدا کرنے کی کوششیں نظر آتی ہیں۔ بھرائی زمانے میں مخدوم حسین شاہ بیجالوری کی '' معراج العاشقین '' اور میر محد حسین عطا خان شمین کی '' تو طرزِ مرصح'' بھرائی نام نی مزاح کی کوئی قابلِ ذکر صورت نظر نہیں آتی ۔

# فورث وليم كالج

انیسویں صدی اردو ادب میں داستان کی صدی ہے ۔اس صدی کے آغاز کے ساتھ ہی کلکتہ میں فورٹ ولیم کا غاز ہوتا ہے۔اس کا کی کا آغاز ہوتا ہے۔اس کا کی اور رسفیر میں اسٹی ایکن ہالواسط طور پر اس کا فائدہ اردو زبان کو بھی پہنچا اور انگریزوں کے ساتھ ساتھ برصفیر میں اردو نثر کو بھی قدم جمانے کا موقع مل جمیا۔

فورث ولیم کالج کے زیرِ اجتمام تھنیف و تالیف کا سلسلہ کوئی رائع مدی تک جاری رہا، اس عرصے میں تقریباً پہلال کے قریب کتب تھنیف و تالیف و ترجمہ ہوئیں ۔ اس دور میں لکھی یا ترجمہ کی جانے والی داستانوں میں حیدر بخش حیدر کش کی '' تو تا کہانی '' (۱۸۰۱ء) اور ''آ راکشِ جمال'' (۱۸۰۱ء) ، فلیل خان اشک کی '' داستان امیر حمزہ'' (۱۸۰۱ء) ، میرائن کی '' نو تا کہانی '' (۱۸۰۱ء) ، حفیظ الدین احمد کی '' خرد افروز'' (۱۸۰۰ء) ، نہال چند لا موری کی '' فد میرائن کی '' باغ و بہار'' (۱۸۰۳ء) ، حفیظ الدین احمد کی '' خرد افروز'' (۱۸۰۰ء) ، نہال چند لا موری کی '' فد میرائن کی '' اور میر بخش مجود کی '' نو رتن '' (۱۸۱ء) وغیرہ مزاح کے حوالے سے قابلِ ذکر ہیں ۔

ان مین " تو تا کہانی" مخلف حکایات اور کہانیوں کا سلسلہ ہے ، جس میں بعض حکایتی نہایت دلچیپ ہیں۔

السلام مرحزہ" اگر چہ ۲۷ جلدوں پر مشمل اور مخلف مصفین و متر جمین کی طبع آزمائی کا بتیجہ ہے۔ ان میں اشک کی استان امیر حزہ" میں کرداری مراح کے اجھے نمونے ملتے ہیں۔ خاص طور پر عمرہ عیار کے کرداری چالاکی ، عیاری اور معکم خیزیوں سے مراح مجمودا پڑتا ہے۔ کلیم الدین احمد کے بقول:

" ميران كو وجرور الراب م - و الما العالى لا و كل و العدد يه . وولكان الروانا يه . الكواس) و يورور المران المرا المروور المراد يوال المراد إلى المودون المراد (١٨١)

مبرامی کی" ہائے و بہار" کو جدید اردو نشر کا سکب الله قرار ویا جاتا ہے۔ اس واستان میں مواح کا ہا گاہو عمل دھل لؤ قبیس ماتا لیکن کامر نہی قبالیت ہر لعظ ہے ۔ اس واستان میں والفاحت کی وقبی کے ساتھ ساتھ اس کے آثارہ اعدالہ بیان کو بھی دھل ہے۔ کہیں اکا کا مواجیہ والفاحت کسی آظر آ جائے ایل ۔

حفیظ الدین اسری افرو الروز المصل میں شق ابداللسل علامی کی انتاب "میار دالش" کا ترجمہ ہے ، جوامل میں کلیلہ و دمنہ کی مکانٹوں کا مجموعہ ہے ۔ یہ داستان تورث ولیم کالج کے ہندوستاتی استاد جات گل کرسٹ کی فرمائش م ترجمہ کی گی ۔ اس میں مزاح کے لیے مترجم کی کوئی واتی کؤشش انظر مین آتی بلکہ ابھش دلیسپ حکانتوں کا ترجمہ ہونے کی وجہ سے مزیدار صورت پیدا ہو جاتی ہے ۔

تہال چند الا ہوری کی" ہمب مشل السل میں فاری داستان" کل بکاؤلی" کا ترجمہ ہے۔ بیر جہیں ایواب پر مشمل ہے اور ہر باب میں اک ٹی کہائی ہے۔ اس بی بھی معلک واقعات کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں فقرہ بازی ، هلع عجت اور خوالوار انداز بیان نے اسے دلیسے بنا ویا ہے۔

ای طرح میر بیش مجوری " اورتن" میں بہر کہاایاں اور دکا یتی تر ہمداور زیادہ ترطیع زاد ہیں ۔اس ش مجور سنے است دور کے مختلف اطالک وظرا آف کو بھی کیا کر دیا ہے ۔" اورتن" شن ولیسپ کہا نیوں کے ساتھ ساتھ اسلوب اور طرز میان کو بھی دل کش بنانے کی کوشش کی کئی ہے ۔

ان داستانوں میں کھونو تر ہمہ بین اور کھر ان راد ۔ تر سے میں عام افور پر متر ہم کے ہاتھ بند سے ہوتے ہیں جب کہ طع زاد تھے ہیں مصنف کو زبان و بیان کے ساتھ ساتھ موشوعات میں رو و بدل کی بھی آ زادی ہوتی ہے ۔ بی ادب ہہ کہ اس دور کی طبع زاد واستانوں میں مزاح کی نیتا بہتر صورت موجود ہے ۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر سلطانہ بخش کلفتی ہیں:

" متر جمین کے لیہ ترجوں کے قبر المحتی برتراد رکھتے ہوئے ظر المت کے مختلف حربے استعمال کرنا ، جوے شرائا کرنا ، جوے شرائا کہ نا ک

انشا الله خال انشا (۱۲۵۲ -۱۸۱۲)

انشا کے مواج کی افاد کھو ایس پر ی تقی کہ وہ کہیں بھی نیلے بیلینے والے نہ تنے ۔ جہاں انھوں نے اٹا ا شاعری میں شوشی وظرافت کے کل کھلائے ہیں ،وہاں ان کی دو نشری تصادیف میں بھی ظرافت کے دلچسپ ممونے دہیے ماسکتے ہیں۔

ان بین اکمانی رال کیکی اور کور اور بے ہمان ک" اگر چہ طبع زاد واستان ہے اور عموماً اے ہی اردوکی پہلا ہا قاصدہ طبع زاد واستان تسلیم کیا جاتا ہے ۔ اس کی کہائی روایتی اٹھازکی اور واقعات عموی ہیں مگر انظا کے اٹھاز ہیان اور طبیعت کے مطرع بین نے اس جی متعدد چھیوں پر فلائٹی کی کلیاں ٹا تک دی ہیں ۔ ارر جال تک" دریا سے اللافت" (۱۸۰۸م) کا تعلق ب دو مراح کے والے سے قابل قدر وی سه دالیس اور بہاں اور بہاں کا موضوع مزاح نہیں بلکہ توالد زبان اور افت معمان مخال مارے کا موصوع مزاح نہیں بلکہ توالد زبان اور افت معمان مخالف ما سف کا مجمومہ ہے۔ ی مال کتاب میں اس کے مباحث اردو ہے متعاق ہیں اور مثالیں بھی اردو ہے دی می ہیں اس کے مباحث اللہ اس میں اس م یارچ قات علاتوں اور طبقات میں بولی جانے والی اردو کے بوے دلی مونے جات کیا۔ انا نے مخلف علاتوں اور طبقات میں بولی جانے والی اردو کے بوے دلیسے مونے جات کیے ایا۔

اس میں انھوں نے ہشدو مینے ، بڑھ کھے مسلمان سودا کروں ، بور بی ، ماجابی اور اہل دلی وطبرہ کے موال لے ے بدائعنو اور دلی کی طوائفوں کے ساتھ ساتھ ان دو مخلف تہذیبوں کا موازند بھی کیا ہے۔ انتا ان دولوں تہذیبال ے بری ممری شامانی رکھتے تھے ۔"دریائے لطانت" میں انھوں نے ان تہدیبوں اور زبان کے لیموں کا برا عب ع برن برت مورت اور دلچپ موازند کیا ہے ۔ بیموضوعات اگر چر سنجیدہ ہیں محر انشا کی شوخ طبی، اطری ظرادت اور دلچسپ اندالہ مان نے اے بھی اطافت وشکفتل کا عمدہ ممونہ بنا دیا ہے۔

معادت مارخال رئين (١٤٥٤م -١٨٢٥)

یہ بنیادی طور پر تو شاعر سے اور کاسنو میں شعرا کے درمیان ہونے والی برستین اور یاوہ کوئیوں میں مرام ے بلد برابر ہے بھی بوھ کرشریک تھے ،لیکن یہاں ہم ان کے" اخبار رنگین" (۱۸۱۹-۱۸۲۲م) کا تذکرہ کریں ہے، جوان کی نثری تحریروں پر مشمل ہے۔ بیرسو کے لگ بھگ مختلف انداز کے واقعات پر مشمل رسالہ ہے۔ بیرواقعات امل بى الرزائے كے نديمي تناز عات واقو مات ، خاص طور برشيد كى اختلافات اور ديكر شخصيات و حالات برمشمل بين ، جن پرتین نے اپ شوخ انداز میں رائے زنی کی ہے ۔عبارت کہیں کہیں مسح ومقعیٰ ہے ۔ ال تحریروں میں ال کی ٹائرکی نبت کھ سلجھا ہوا اعداز ماتا ہے ۔وہ مختلف واقعات و حالات و شخصیات پر تبعرہ کرتے ہوئے ہاکا پھلکا مزاح يداكرت إن - مم صرف أيك چولى سى مثال براكتفا كريس مع:

" في محرعلى جوشاه نظام الدين صاحب كى ممارت كا داروغه ب، وه ايما بطيل ب كدديد ك نام يممى شب كوممر א מנפוני צע בש בי (IAP)

رجب على بيك سرور (١٨٨١ء-١٨١٩)

مرور کا اسل مقصد مزاح تخلیق کرنا ہر گزنہ تھا لیکن ان کے مزاج میں لکھنؤ کی برتری کا جوزم ہے اس میں وہ الناتسنف" فيانه عائب" (۱۸۲۳ء) يس كردارول ، شهرول ، تهذيول ادر پيرمير امن كي" باغ و بهار" ادر ابل دلى كى نان افیرا کاشنوازات علے جاتے ہیں ۔ وہ لکھنؤ کی تہذیب اور رہن سہن کا جس مبالغد آمیز انداز ہیں ذکر کرتے فلدال سيمي اكثر ادقات مزاحيه صورت مال پيدا موجاتى بيد - پر مرور نے اپني ايك داستان د فتكوف محبت ميں النوالف لیادی کہانیوں کے مجموعہ" شبستان سرور" میں معمی ان کا اسلوب بولٹا موامحسوں موتا ہے -

الفساليله داستانيي

بر داستانوں کا وہ معروف سلسلہ ہے جس کی حدیں بغداد ، ڈشن ، ایران ، شام ، ہندوستان ، چین ، جاپان ،

بہنان ، معر اور دیکر متعدد مفر بی ملوں تک مجھلی ہوئی ہیں ۔ مختلف زبالوں بیں آئ تک کہانیوں کے جتنے بھی سلط ٹائو
ہوئے ہیں ، ان ہیں اللف لیا جیسی مقبولیت شاید ہی کسی اور کو تعبیب ہوئی ہو ۔ انیہ ویں صدی کی واستالوی دوڑ ش اور
ہوئے ہیں ، ان ہیں اللف لیا جیسی مقبولیت شاید ہی کسی اور کو تعبیب ہوئی ہو ۔ انیہ ویں صدی کی واستالوی دوڑ ش اور
کے بید شار ادیجوں نے ایپ ایپ انداز ، سراج اور اوق کے مطابق کہانیاں منتخب کر کے ان کے تراجم کیے ۔ ان
مرجدین ہیں میس الدین احمد کی " حکایات جالیہ" ، سرور کی " شبستان سرور" ، تو تا رام شابان کی " ہزار واستان" ، شی مرزا جبرت والوی کی " شبستان جبرت" علاوہ ازیں رتن ناتھ سرشار ، عبدالکریم ، جعفر ملی ماریکی فال کی " ہزار داستان" ، سرزا جبرت والوی کی " شبستان جبرت" علاوہ ازیں رتن ناتھ سرشار ، عبدالکریم ، جعفر ملی ماریکی فال اور شدید الدین وغیرہ کے نام شائل ہیں ۔ ان لوگوں کی منتخب کردہ اکثر کہانیاں سرزا جیس میں کڑے جام ، ابوالی اور موجی والی کہانیاں خاص طور پر قابل ذکر ہیں ۔

مال ہیں ۔ ان کہانیوں میں کڑے جام ، ابوالی اور موجی والی کہانیاں خاص طور پر قابل ذکر ہیں ۔

بُوستانِ خيال

سیر محرفتی خیال ک'' بوستان خیال' کو بھی بہت سوں نے اردو میں ترجمہ کیا ، جن میں صغیر بلگرائی اور نادر فلی سیفی کے نام قابل ذکر ہیں۔ اس کا ماحول اور مزائ بھی ''داستانِ امیر حزہ' کے ملتا جلتا ہے۔ کرداروں کی وہی رنگارگی اور مطحکہ خیز ی نظر آتی ہے۔ اس کے معروف عیاروں میں مہر تو نیش ، ابوالحن جو ہر اور مہتر سرائے الیسیر ہیں ، جن کی عجیب وغریب حرکات داستان میں رنگ بھرتی ہیں۔ فاشی اور جنسی تلذذ کے ذریعے بھی اس میں تفریح کا سامان بیدا کیا میں ہے۔

ديكر داستانيس

انیسویں صدی اصل میں سلمانوں کی سیاسی اہتری اور اخلاقی زوال کی صدی تھی ۔ ایسے میں ہمارے ادیب بھی حالات سے پہٹم پڑی کرتے نظر آتے ہیں ۔ ویسے بھی آمریت و خاصبیت کا دور دورہ تھا اور بھی کہنے پر زبان کلنے کے امکانات کانی زیادہ تھے ۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور کا ادیب واستانوں اور قصے کہانیوں سے کم ہی باہر لگاتا دکھائی دیتا ہے۔ اوب چونکہ سوسائٹ کا آئینہ ہوتا ہے ۔ اس زمانے کی سوسائٹ بھی ہمیں فروھات اور خلفشار میں الجھی نظر آتی ہادہ اس عہد کا ادیب بھی لفظوں کے طوطے مینا بناتا نظر آتا ہے ۔ اس عہد میں دلی اور لکھنو کے ادیب ، ادبی عمارت کی تقیر میں برابر کے شریک کار نظر آتی ہے اندر اسے اس عہد میں دلی اور لکھنو کے ادیب ، ادبی عمارت کی تقیر میں برابر کے شریک کار نظر آتی ہے۔ اس عہد میں دلی اور نشرورت نے مطابق طنو فی بھی بوتی نظر آتی ہے۔

اس سلیلے کی مزید داستانوں میں سید غلام علی آزاد امروہوی کا قصد" بلی نامہ" (۱۸۳۴ء) بنیادی طور ؟ ظرافت اور النان میں موجود ہے ۔

اس طرح نیم چند کھتری کی " گل باصور" (۱۸۳۷ه) رجمہ از فاری ، میں شیرادی گل صور کے عماب ے ایک طرح نیم چند کھتری کی " گل باصور کے عماب بین کے شیادہ الماس کی دیوائل نے بھی تھے میں دلج سپ صورت حال بدا کر دی ہے ، وہ اس عالم میں شیرادی کے سوالات کے جیب وغریب اور مبالغہ ا میر جواب دیتا ہے جونہایت دلج سپ ہیں ۔ صرف ایک مثال:

" بھے کی سے کام کیا کام اور کیا کہوں۔ جرن بحری ہو کیا اور تھی جیٹس بن گئے۔ روئی کا بہاڑ پانی کی ہو چھاڑے گل کیا اور برف کے برنے سے موم پہل کیا ، اوٹ کو بلی کھا گئی ، بلی کوچپچھوٹور چیا گئے۔" (۱۸۲۲) پھر فقیر محر کویا نے طاحبین کاشنی کی معروف فاری کتاب " انواز سیملی" کا ترجمہ" بستان حکمت" کے نام سے الماء بن كيا- ييمى دليب حكايتول كالمجموم ب- كويا ك آزاد ترج في ال ك ميان كوكاني صدتك مكفته اور

مرید بنادیا ہے۔ مرید بنادیا ہے۔ بن میں بھی دلایت کے مقفی اسلوب نے لطف پیدا کر دیا ہے۔ اس میں بھی دلایت کے مقفی اسلوب نے لطف پیدا کر دیا ہے۔

ال من ال والموہد على كارى سے ترجمه كرده " نغمه عندليب" (١٨٢٥ء) كے شكفته مكالم ، خوش طبعى اور چيفر حجالا

ہی نہاہت مزیدار ہے ۔ جمد عبدالرحمٰن کی '' بحرِ دالبش'' (۱۸۵۷ء) جو مافوق الفطرت عناصر کے بجائے حقیقی واقعات پر بنی مختفر می ابنان میں بھی داقعاتی مزاح کے اجھے نموٹے ملتے ہیں ۔

را مان میں مولوی محد رفیع کے فاری قصیر تھے" قصد ممتاز" کا ترجمہ سید ظہیر الدین ظہیر نے ۱۸۲۰ء میں کیا۔ اسلوب بیان اور دامرہ ، محادرہ کی جاشن نے اس کی عبارت کو بھی فتکفتہ بنا دیا ہے۔

نیر رجب علی بیک سرور نے '' فسانہ عجائب '' کے دیباہے میں میر امن پر جو خواہ تخواہ کے اعتراضات کیے غیر رجب علی بیک سرور نے '' مروثِ خن'' کے نام سے ایک انتقای واستان سرور کے نفرا اسلوب میں ۱۸۹۰ میں تھی حارت کی ربگینی نے بعض جگہوں پر وکش کیفیت پیدا کر دی ہے۔
موری اسلوب میں ۱۸۹۰ میں تھی ۔ اس میں بھی عبارت کی ربگینی نے بعض جگہوں پر وکش کیفیت پیدا کر دی ہے۔
ال طرح نواب حیررعلی نے ۱۸۹۷ء میں '' جادہ تنجر'' کے عنوان سے ایک واستان کہ می ، جس میں قلفتگی کی مدر نالی موجود ہیں۔ بھر اصغرعلی شیون کی مدر نالی موجود ہیں۔ بھر اصغرعلی اکبر آبادی کی '' قلصن جانفزا'' (۱۸۲۷ء) ، مرور کے شاگر وجعفر علی شیون کی اس مدی کی ''فسانہ ولفریب'' (۱۸۹۳ء) وغیرہ بھی اس مدی کی ''فسانہ ولفریب'' (۱۸۹۳ء) وغیرہ بھی اس مدی کی ''فسانہ ولفریب'' (۱۸۹۳ء) وغیرہ بھی اس مدی کی 'ادامانی ہیں ۔

نطولٍ غالب: اردو مزاحيه نثر كاسنك ميل

مرزا فالب (۱۹۷۱ء - ۱۸۹۱ء) کو جب سنگذائے غورل کا احداس شدید پینے پر ہونے لگا تو انھوں نے لیا جان کا وسعت اپنے دوستوں ، شاگردوں کے نام کھے جانے والے خطوط میں ڈھوٹری اور جس طرح اپنے الجون خلوط میں ڈھوٹری اور جس طرح اپنے خلوط میں بھی منفر و اسلوب ، بے تکلف اندانے بیان ، بلکی پھلکی چھیڑر چھاڑ اور مراسلے کو مکالمہ بنانے کی خواہش خالیخ خلوط میں بھی منفر و اسلوب ، بے تکلف اندانے بیان ، بلکی پھلکی چھیڑر پھاڑ اور مراسلے کو مکالمہ بنانے کی خواہش خمالیا مان اندھوں کے آئ کہ آئ تک اورو اوب کا کیا ناقد ، کیا اویب اور کیا قاری ، ہرکوئی غالب کی نشر کے تصیدے پڑھتا الاظم خالب کو نہ صرف جدید اردو اوب کا کیا ناقد ، کیا اویب اور کیا قاری ، ہرکوئی غالب کی نشر کے تصیدے پڑھتا الاظم خالب کو نہ صرف جدید اردو نشر کا قبلہ و کعبہ قرار دیتا ہوا ماتا ہے بلکہ نشری وشعری مزاح کا باوا آ دم بھی شلام کرتا ہو جاتا ہے کہ:

المران دیکھ کر تو پروفیسر کلیم الدین احمد جسیا سخت ترین ناقد بھی ہے کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ:

اگر اردو افتا پرواز ہے جانے ہیں مرتب کر عمیں ، اگر ان کی تمنا ہے برحسیں ، اگر ان کی خواہش ہے کہ دہ ندگی کے مخلف بہلودی کی آئی دیکھ کرتا ہے دن خالب کے مطالہ میں مرف کریں ۔ " (۱۸۵۵)

المران کی مظمت کا راز ان کے احداس زیست اور شھور تھم میں پوشیدہ ہے ۔ بیٹم ان کا انفرادی مجبی ہے اور غالب کی مظمت کا راز ان کے احداس زیست اور شھور تھم میں پوشیدہ ہے ۔ بیٹم ان کا انفرادی مجبی ہے اور

اجھائی بھی۔ ان کی ذاتی زندگی پرنظر کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں فاقے ہاقہ چل رہا ہے، بیچ پہ بچہ مرس بار ہے، چھوٹا بھائی پاگل ہو چکا ہے، عزیز از جان بھتیجا جوانی میں چل بسا ہے، یتیم بچوں کی پرورش سر پہ بڑی ہے، ہا کے مقامی لوگ شاعر مانے کو تیار نہیں ، اسٹادِ شہ خاطر میں نہیں لاتا ، جوئے اور شراب کے ذکر پر کوتوال شہر کائے کوا کو دوڑتا ہے، مشکل شاعری کے شکو ہے جین نہیں لینے دیتے ، ناقدری زماندالگ ہے ، پنشن کے مسائل حل ہونے میں نہیں آتے ، ذاتی گھر بنانے کی صرب تمام عمر شرمند ہونے میں نہیں آتی ۔

میں ہے ہوں طرف اس دور کی اجماعی زندگی کی طرف دیکھیں تو پتا چاتا ہے کہ سلطنت کا شرازہ ان کی آگور کے مائے بھرری طرف اس دور کی اجماعی زندگی کی طرف دیکھیں تو پتا چاتا ہے کہ سلطنت کا شرازہ ان کی آگور کے مائے بھر رہا ہے ، پھر ٹرانی تہذیب کا شنا ، دلی کی ادبی وشعری محفلوں کا دیران ہو جانا ، عزیز توابین کی سلطنوں چھن جانا ، ہے شار تر بھی دوستوں ، شاعروں ، ادبوں اور دانشوروں کا اگریزوں کی نظر میں معتوب مشہرنا اور سرا الله مسلمانوں کا اہل حرفہ ہو جانا اور ہنود کا غالب آ جانا ، کیے گہرے دکھ ہیں ۔ ایسے میں غالب جیسے اعلی ظرف ادر کڑے مسلم والا شخص ہی یہ کہتے کی جرات کر سکتا ہے کہ:

رخ سے خو گر ہوا انساں تو مث جاتا ہے رخ شکلیں اتنی پڑیں جھ پر کہ آساں ہو گئیں

ان مشکلات کو آسان سیحے بی غالب کا انسانی عظمت کا وسیع تر احساس کارفر ما ہے۔ کمی بھی عظیم آدن کا سب سے بوا المیہ یہ ہوتا ہے کہ وہ زمانے کی تلخیوں کو عام لوگوں سے بڑار گنا زیادہ محسوس کرتا ہے گر اپ کرب کا اظہار عام آ دمیوں کی طرح نہیں کرسکتا ۔ غالب کو تو انسانی عظمت کا احساس بڑے اعلیٰ پیانے پر ہو چکا تھا۔ ان کے بال اس عظمت کے احساس کے کئی حوالے نظر آتے ہیں ۔ ان کے بال پہلا احساس تو انسان کے اشرف الخلوقات ہونے کا ہے ، دوسرا احساس رگوں ہیں دوڑنے والے ترک خون کا ہے ، تیسرا احساس پیش آ با ہے گری ہونے کا ہے ، چوتھا احساس اپنی شاعری کی انفرادیت اور جدیدیت کا ہے ، پانچواں احساس اپنی شاعری کی انفرادیت اور جدیدیت کا ہے ، پانچواں احساس اپنے موحد اور روایت شمن ہونے کا ہے ، اب ہوشن خود کو عظمتوں کے اس سیکھاس پر براجمان پاتا ہو ، اس سے آپ چھوٹی موٹی پریشانیوں پر شوے بہانے کا جو تو تع می طرح کر سکتے ہیں؟

غالب کو اپنی تمام تر محرومیوں کے باوجود انسانی کمالات اور صلاحیتوں کا بڑا تھیک تھیک اندازہ ہے۔ وہ اٹا فرنگی اور فن میں اس عظمت کو ایک لیے کے لیے بھی فراموش نہیں کرتا۔ اسے احساس ہے کہ اس مبحود ملائک کو کی معمولا اور کمتر مقصد کی خاطر پیدا نہیں کیا گیا ۔ یہی وجہ ہے کہ کہیں وہ فردوس سے اپنی دور کی نسبت ہے اِترا تا نظر آتا ہے ، کہیں خدا کو کا نتات میں تبدیلیاں لائے کے لیے اکساتا دکھائی دیتا ہے۔ مختلف معاشرتی رویوں ، تاریخی شخصیات ، خی کہ فرشتوں اور حوروں تک ہے چوٹ کرنا تو وہ اپنا بنیادی حق خیال کرتا ہے۔ وہ تو '' اور نگر سلیماں'' کو اک کھیل اور'' انجافہ میا'' کو اک عام می بات کہ ہے گرز جاتا ہے ۔ صحوا اسے اپنے سامنے شم سے جھپاتا نظر آتا ہے تو دریا ماتھا گیا ہوا گئا ہے۔ اس کی خودمری تو یہاں تک برحی ہوئی ہے کہ وہ فرشتوں کے کھے کو بھی کیک طرفہ فعل تابت کر کے اے مشکوک بناتا نظر آتا ہے۔

کہتے ہیں کہ کامیاب ترین مزاح وہ ہوتا ہے جو آ نبووں اور مسکراہٹوں کے سنگم پر تخلیق ہوتا ہے۔ مرزا فالب کوئی با قاعدہ مزاح نگار تو میں لیکن ان کے خطوط میں ہمیں مزاح کے جو خوب صورت ممولے ملتے ہیں ان کا تعلق 7- 60

ران کا ای شرح ہے۔ غالب زبانے کے دکھوں اور غموں پر کڑھنے کے بجائے ان کی آ کھوں ہیں آ کھیں ڈال بران کی آئی بخوبی جائے ہے۔ ان کو احساس ہے کہ دکھوں سے تھبرا جانا یا ان کے آگے ہار مان لینا تو عام بال ان کی طرح مرنا بھی پندئیس کرتے۔

الس اور اس کے بیش رو مزاح نگاروں میں سب سے نمایاں فرق کی ہندئیس کرتے۔

الس سجا اور غالب نے اس شجیدگ سے لیا۔ اصل میں مزاح تخلیق کرنے کا کام ہے ہی براستجیدہ اور کشن۔

بری جیدگی اور سنفل مزاجی نے اسے اس شعبے میں عظمت ، انفر اویت اور اولیت عطا کر دی۔ رشید احمد مد لتی بارے بی کا سے بیں:

"بربت ادر بے تکف ظرافت کے اولین تمونے ہم کو عالب کے رقعات میں ملتے ہیں ۔ طفر ادر ظرافت کی داغ بیل ب بہا اردونٹر میں عالب نے ڈالی ۔" (۱۸۱)

الطان صدیقی نقوش کے عالب نمبر میں مطبوعہ مضمون '' خطوطر عائب میں ظرافت '' میں یول رقم طرا زیرین الطان صدیقی نقوش کے عالب نمبر میں مطبوعہ مضمون '' خطوطر عائب میں ظرافت '' میں یول رقم طرا زیرین ' عالب نے ان خطوط کو اپنے اعجاز فکر ، توسی بیان اور شوئی طبح سے اس قدر چیتا جا گا بنا دیا ہے کہ آج بھی پڑھے والا جب ان پرنظر ڈالٹا ہے تو کسی تم کی اکتاب محسول نہیں کرجا بلکہ دیمن میں ایک ایک خوگوار نفنا پیدا ہو جاتی ہے ، جو نادل اور ڈراما کی جان ہے ۔ بجھے یفین ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جس قدر اردو ادب میں فکر ونظر کی باندی پیدا ہو گل ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جس قدر اردو ادب میں فکر ونظر کی باندی پیدا ہو گل تر ہے کہ دولت کے ساتھ ساتھ جس قدر اردو ادب میں فکر ونظر کی باندی پیدا ہو گل تر ہے کہ دولت کے ساتھ ساتھ جس قدر اردو ادب میں شاعر یو ادب کی ساتھ سرانے ہے۔ '' (۱۸۷ )

ذیل میں ہم عالب کے خطوط سے چند اقتباسات بیش کرتے ہیں:

'شرائے بچرا کو شکار کا گوشت کھاتا ہے۔ طریق صید انگنی سکھاتا ہے۔ جب وہ جوان ہو جاتے ہیں، آپ شکار کرے کھاتے ہیں۔ آپ شکار کرے کھاتے ہیں۔ آپ شکار کرے کھاتے ہیں۔ آپ شخور ہو گئے، حسن طبح خداداد رکھتے ہو۔ والادت فرزند کی تاریخ کیوں شہو؟ اہم تاریخی گیوں شہوا اور شال اور کہ بھی پیر غزدہ دل کو تکلیف دو ۔ علا کالدین تیری جان کی شم میں نے پہلے لڑے کا اہم تاریخی لام کر دیا تھا اور دولاکا نہ جیا۔ بھی کو اس دہم نے گھیرا ہے کہ میری فوست طالح کی تا شیر تھی۔ میر؛ مدوح جینا تیس فیر الدین حید اور اجرائی شاہ کی تا شیر تھی دول کے تمل ہوئے، پھر شسخول سکے۔ جس کی مدح اجرائی شاہ ایک آیک آلیک آلیک آلیک تھیدے میں جل دیے۔ داجرائی شاہ تین تھیدول کے تمل ہوئے، پھر شسخول سکے۔ جس کی مدح بیل دل جس کی در ایس ایس تھیدے کے، دہ عدم سے بھی ہے۔ داجرائی شاہ میں تا ہوئی خدا کی، جس نہ تاریخ دلادت کہوں گا۔ "(۱۸۸) میں در ایان کا بھیا کیا؟ دہ شخص تا آشنا ، موسوم ہے تھی الدین ، جس نے جملے سے داوان منگا بھیجا ، آدی فیل ہوت ہے، فیل کی جہ نے داوان کا بھیجا ، آدی فیل ہوت ہے، فیل ہے ، فیل کی بھی ہوت ہے دولان کا بھیا کیا؟ دہ شخص تا آشنا ، موسوم ہے تعلیم الدین ، جس نے جملے سے داوان منگا بھیجا ، آدی فیل ہوت ہے ، فیل ہے کیل ہے ، فیل ہے ، ف

" بال اتن بات اور ب كداباحت اور زندقد كو مردود اور شراب كو شرام اور اسين كو عاسى مجتنا بول \_ اگر بحدكو دوز خلى الله على الله على دوز خلى الله على الله على

"كل محمادا خط بهتما التي ال كا جواب كل كر رواند كرتا بول \_رجب بيك ، شعبان بيك ، رمضان بيك ، يه نامور مين الله الله الله الله الله الله كا نام فيل سنا \_ بال عيدى بيك بوسكا ب \_ بي جب ميد ، روز سيد ب توكيا الله بيك آدى كا نام فيل سنا \_ بال عيدى بيك بوسكا ب \_ بي جب ميد ، روز سيد ب توكيا الله بيك بين بيك آدى كا نام فيل سنا \_ بال عيدى بيك بوسكا ب \_ بين جب مين قر كهتا بول ند آسكو \_ اس ما و مبادك بين



عالب ك تمام خطوط اور پورا كلام اصل بين ان كى واستان غم ہے ۔ ليكن واستان سرائى كا انھوں نے ايا الميقہ وُسوندا ہے كہ جم كى كہيں مثال نہ ہے ۔ وہ دكھوں كے ساتھ ساتھ اپنی ذات پر تیر اندازى كرنے كا بھى وصل کے ساتھ ساتھ اپنی ذات پر تیر اندازى كرنے كا بھى وصل ركھتے ہیں ۔ ان كے بدتمام خطوط دكھوں اور سمراہوں كى اى دعوب چھاؤں ہے مزین ہیں ۔ وُاكٹر وزیر آغا كے بقول:

" فالب ك تحريوں ہي مراح اس سے بغل كرنظر آتا ہے ۔ لين ایک کیفیت پيدا ہوگئى ہے كہ ياس مزال كاكل کر تعقیق لگانے ہے باز ركھتے ہوں مرے لفظوں ہم کی تعموں ہونے ہوائے وگئا ہے ۔ دوسرے لفظوں ہم ایک شديد ياسيت اور تو طيت كوئن كاركى فطرى خوش مزاتى نے زہرناكى ہيں تبديل ہونے ہے بچاليا ہے ۔ چنانچ لا ایک شديد ياسيت اور تو طيت كوئن كاركى فطرى خوش مزاتى نے زہرناكى ہيں تبديل ہونے ہے بچاليا ہے ۔ چنانچ لا ایک شرید یا سونے ہے بچا لیا ہے ۔ چنانچ لا ایک کوئن ہونے والی چھیڑ چھاڑ الا ایک ویک والے جھیڑ جھاڑ الا ایک ویک ویک انداز ہے۔ انگرچ خال الا ایک ویکن کا انداز ہے۔

مرسيد احد خال (١٨١٥-١٩٩٨)

مرزا غالب کے ساتھ ساتھ سرسید احمد غال کو بھی ان کی آ سان نثر کی بدولت جدید اردو نثر کا بانی قرار د جاتا ہے۔ سرسید نے شروع میں بڑی اوق نثر کا بھی لیکن جب وہ سمٹیل اور ایڈیسن کے شنع اور قوم کی اصلاح کا مشر کے ایمی جاتا ہے۔ ایڈیسن کے شنع اور قوم کی اصلاح کا مشر ان کے بال مزاح کی امید مرور پیرا ہوتی ہوتی قرار پاتا ہے۔ ایڈیسن اور سمٹیل کی تقلید کا دعویٰ کرنے کی وجت ان کے جال مزاح کی امید مرور پیرا ہوتی ہے، جو ان کی تحریریں پڑھنے کے بعد پوری ہوتی نظر نہیں آتی۔ وہ ان مضافین میں مختلف معاشرتی برائیوں اور اخلاقی کروریوں کا مصلحکہ تو اٹراتے ہیں۔ لوگوں کے بے و مسلکے بن کا افتہ بھی

کیج ہیں۔ لیکن ان کے ہاں کوئی بہتر مزاح پارہ نظر آتا مشکل ہے۔ مرسید اردو نشر کے اہتدائی دور ہیں ہوتے تو ان کی بعض تحریوں پر مزاح کا لیبل چہاں کیا جا سکتا تھا۔ لیکن اردو نشر میں عالب کے خطوط کی موجودگی ہیں انہیں کی تم کے رعایتی تمبر دینے کی بھی گنجائش نہیں نگلت ۔ حاتی کے بقول سرسید کی حالت اس شخص کی سے جس کے کھر ہیں آگ کی ہواور وہ ہمایوں کو بے تابانہ بکار رہا ہو۔ شاید بھی وجہ ہے کہ سرسید کے ہاں مزاح کے جو چند نمونے نظر آتے ہیں وہ ہے کہ سرسید کے ہاں مزاح کے جو چند نمونے نظر آتے ہیں وہ ای آگ جی دور کہتے ہیں ۔ ڈاکٹر رؤف پار کھے نے مزاح کے فروغ میں سرسید کے ایک الو کھے پہلو کا ذروغ میں سرسید کے ایک الو کھے پہلو کا ذروغ میں سرسید کے ایک الو کھے پہلو کا

" اردو مزاح کی تاریخ میں سید احمد خال کی ستی اس لحاظ سے یادگار تغیرے گی کہ اس دور میں مزاح تخلیق کرنے والول کوسید احمد خال کی شخصیت ، نظریات اور تحریک میں بہت کی کوتا ہیال ، نشادات اور ناہمواریاں نظر آ کیں جن کو انھوں نے اپنے مزاح کا موضوع بنایا ۔۔۔ کویا ہے کہا جا سکتا ہے کہ سید احمد خال نے خود تو زیادہ مزاح تخلیق نہیں کیا لیکن وہ مزاح کی تخلیق کا باعث ضرور سے ۔" (190)

فواجه الطاف حسين حالي (١٨٣٤ه-١٩١٧ء)

مولانا حاتی نے بھی سرسید کی طرح با قاعدہ عزاح نگاری تو نہیں کی ۔ اگرچہ ان کے ہاں چند ایک نمونے باتاعدہ عزاح کے بھی نظر آتے ہیں ۔ لیکن محض آئی می جمارت پر ان پہ عزاح نگاری کا الزام نہیں دھرا جا سکتا۔ البتہ "مقدم قائری" اور "مسدل" ہیں ان کے طنز کے جو ہر کھل کر سامنے آتے ہیں ۔ انھوں نے روایتی اردوغزل ادر مخن قافیہ بیائی کرنے والے شعرا کی یاوہ گوئیوں اور بدستیوں پر ایسی کمال کی نشتر زنی کی ہے کہ ان کے لگائے اور خم نہیں اودھ بی کے شعرا کی آخری سکیوں تک رستے دکھائی دیتے ہیں ۔ اس مقدے کے بعض اقتباسات کمری دینے اور شگفتہ طنز کے بوے خوب صورت نمونے ہیں۔

زُبِي نَدْيِ احمد (۱۸۳۰ه-۱۹۱۲ه)

ندکورہ بالا دونوں حضرات کی نبست ؤیٹی نڈر احمد کا مزاح سے با قاعدہ تعلق نظر آتا ہے، جوشوشی اور ظرافت ان کا شخصیت بیس تھی وہی ان کے ناولوں ، خطوط اور خطبات بیس بھی نظر آتی ہے ، یہاں تک کداس کے اثرات ان کرآئی رائم تک در آئے ہیں، جن پر اس زمانے میں بہت لے دے ہوئی۔ نڈر احمد باوجود اپنی تمام تر زعدہ دلی اور شخصیت بیس ساتھ لئند مزائی کے بنیادی طور پر ایک مولوی ، مصلح اور مسلخ اظلاق ہیں ۔ یہ دونوں رویے ان کون اور شخصیت بیس ساتھ ساتھ موسطے ہیں ۔ لوگ ان پر اکثر یہ امراض کرتے ہیں کہ ان کے شوق تبلیخ نے ان کون کو جا بچا جمروح کیا ہے۔ طالکہ ایک جذب کواگر ہم دوسرے پہلو سے دیکھیں تو یہ بات بھی سائے آتی ہے کدان کی ظبا کی اور زعدہ دلی نے ٹیل اور زعدہ دلی نے ٹیل اور زعدہ دلی نے ٹیل اور نام موضوعات کو ضمرف کوارا بنا دیا ہے بلکہ اپنی جو لانی طبح کی بنا پر آئیس جگرگا دیا ہے ۔ میرزا غالب کے خطوط میں اپنی مقر کی بنا پر آئیس جگرگا دیا ہے ۔ میرزا غالب کے خطوط میں اپنی مقر کی بنا پر آئیس جگرگا دیا ہے ۔ میرزا غالب کے خطوط میں اپنی مقر میں اختیار کر لی ہے ۔ و ٹیٹی نڈیر اخد نے اردو مزاح کو مرزا ظاہر دار بیک جسے متحرک اور جاندار کرداد ایک متعادف کی بنا پر آئیس مقرک اور جاندار کرداد سے محرک اور جاندار کرداد

مولانا محرصین آزاد (۱۸۳۰ه-۱۹۱۰)

مولانا آزاد کوبھی اگر چہ ہم حالی اور مرسید کی طرح با قاعدہ مزاح نگاروں کی صف میں کھڑائیس کر سکتے کا اور در سید کی طرح با قاعدہ مزاح نگاروں کی صف میں کھڑائیس کر سکتے کا اور در شرکا جوعروج اور اسلوب کی جو گافتی ہمیں ان کی تحریروں میں نظر آتی ہے ، وہ ان کے معاصرین میں کی اور بال سائل کرنا کار دشوار ہے ۔ آج آئر اردو ادب کے دوصد سالہ نٹری سلسلے کا تقطہ عروج حاش کرنے کی مرورت ہائی کرنے کی مرورت ہائی کرنا کا جائے تو بلا تا مل آزاد کی ''آب جائے'' اور بیمی کی ''آب گم'' کے نام لیے جا سکتے ہیں ۔ ان دوصد بول میں اگر اردو نٹر کا ذخیرہ خاصا و تیج ہے لیکن اگر بالتر تیم الم الدو نٹر کا ذخیرہ خاصا و تیج ہے لیکن اگر بالظر انسان دیکھا جائے تو اندیویں اور بیسویں صدی کے اور بالتر تیم الم ورثوں تصانیف کی مہر گی نظر آئے گی ۔

" آب حیات" بنیادی طور پر تنقید اور تذکرے کی کتاب ہے۔ اے ہم کلا یکی اردو شاعری کی تاریخ اور کتی اردو شاعری کی تاریخ اور کتی ہے۔ اسے ہم کلا یکی اردو شاعری کی تاریخ اور کتین آزاد کے اسلوب اور مزاج نے اس کو بہت خوب صورت اور رتگین بنا دیا ہے۔ بعض لوگ جیتن آ ردشی میں اس کتاب کے مجموعی حوالے کو شک و شہبے کی نظروں سے و یکھتے ہیں حالانکہ اس کتاب کے ادبی من اور خش میں اس کتاب کے ادبی میدال حشیت پر انگی اٹھانے والے کی ابنی ادبی استعداد یہ شک کیا جاتا جاہیے۔ آزاد بلا شہر شخیت کے میدال کی اس دائے پر ایالا کے مرد شے اور نی آب حیات" میں ان کی نثر انتی تخلیق ، فکلفتہ اور مجمی ہوئی ہے کہ شلی نعمانی کی اس دائے پر ایالا اے تغیر جارہ نہیں کہ ظالم کے بھی ہا نکتا ہے تو وی معلوم ہوتی ہے۔

ید کتاب اپنی تاریخی اور تقیدی حیثیت کے ساتھ ساتھ فاکہ نگاری کے حوالے سے بھی نہایت اہم ہے۔الا کے بال جدید فاکہ نگاری کے ابتدائی نفوش ہی نہیں ملتے بلکہ ان کے بال بعض شعرا کے تذکرے تو استے کمال ددئے کے ہیں کہ ہمارے موجودہ دور کے فاکے سے لگا کھاتے محسوں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر میر تقی میر کا تذکرہ۔

اردومزائ کے حوالے سے آزاد کا کمال بیہ ہے کہ وہ مختلف شعرا کی مرقع کشی کرتے ہوئے واقعات واشعار کی ایس بھیلی کرتے ہوئے واقعات واشعار کی ایس ایس بھیلی کی ایس ایس بھیلی ہے۔ ان واقعات و لطائف سے ندصرف آزاد کی خوش مزائ کا اعدازہ ہوتا ہے بلکدان کا اعداز میاں ان واقعات کو خوب صورت مزاح پارے کا روپ عطا کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر میرزا مظہر جانِ جاناں کی موزوئی طبع اور حسن پرتی کا نقشہ ریکھیے کس اعداز میں کھیلی ہیں :

"چور نے بن بن بمی مصرع موزوں زبال سے نکتے تھے، شرخوارگ کے عالم میں حسن کی طرف اس قدر میلان قا کہ به صورت کی گود میں ندجاتا تھا۔ کوئی خوب صورت اپنا تھا تو بھک کر جاتا تھا اور پھر اس سے لیتا تھا تو بھٹکل آتا تھا۔"(۱۹۱) پھر میرزا غالب کی خلفتہ عزاجی اور بے باکی کو اس واقعے میں دیکھیے کس طرح اجا گر کرتے ہیں:

"ایک داددرات کو انگنائی میں بیٹے تھ ، جائدنی دات تی ، تارے چکے ہوئے تھ ، آپ آسان کو دیکے کر فرائے کے ، چوکام بے ملاح دمثورہ ہوتا ہے ، بے دُھنگا ہوتا ہے ۔ " (١٩٤)

انصول نے اس کتاب میں جن جن شعرا کا تذکرہ کیا ہے ان کے مزاحیہ اشعار ، لطاکف اور توک جموبک کو خاص طور پر پیشِ نظر رکھا ہے جو ان کی فکفتگی طبع پہ وال ہے ۔ امیر ضرو کے دو سفنے ویکھیے ، جن میں دو پہیلیوں کا مشتر کہ بوجد نے کیا حسن پیدا کر دیا ہے :

" موشت كول تدكمايا ، ودم كول شركايا مست كا در الله

# جوتا كيول شد يهنا عنبوسه كيول شدكهايا---- الله شرقها الدوكان شد يكول شد وكما---- وانا شرقها"

افسوس کہ اس وقت آزاد کے سامنے اردو میں براح تگاری کا کوئی با قاعدہ یا سجیدہ نمونہ موجود نہ تھا۔ مراح کے تذکرے سے ذہن بھا نڈوں اور مخروں کی طرف جاتا تھا ، البذا مزاح نگاری کے اس بوسیدہ تصور نے البیسویں صدی کا ایک بوا مزاح نگار ہم سے چھین لیا۔ وگرنہ آئ ہم ان کا تعارف آیک انتا پرداز کی بجائے اردو کے پہلے با قاعدہ اور بیاح ناح کے دائے سے کروائے۔

اورص في (١٦ جوري ١١٨م - ١٩ ومير١١٩م)

اردو نٹر میں ہا قاعدہ ، شعوری اور آیک تحریک کے طور پر مزاح تخلیق کرنے کے حوالے سے انکھنؤ سے نٹی ہاد دبین کی ادارت میں جاری ہونے والا پر چہ'' اودھ نٹے '' نہایت اہم ہے ۔ بد پر چہاصل میں سرسید تحریک کے روعمل کے طور پر سامنے آیا ، جو سرسید اور ان کے رفقا کی طرف سے دی جانے والی انگریزی تعلیم کی ترغیب کا منہ زور جواب تھا۔
مرسید اور ان کے ساتھیوں نے اگرچہ بڑے اظام اور اپنائیت سے مسلمانوں کی ترقی و خوش حالی کا جدید فارموال تیارکیا تھا گیں اپنی برانی تہذیب و ثقافت سے محمل طور پر وابستہ لوگوں کے لیے اس طرح کا کوئی بھی کلیہ یا فارموال قابل قبول نہ تھا ۔ پھر اس نے فارمولے کی پیش کش کے دوران سرسید سے علم الکلام وغیرہ کے سلم میں پھے اس فروت کی مورت فارمولے کی پیش کش کے دوران سرسید سے علم الکلام وغیرہ کے سلم میں پھے اس فروت کی مورت فیلی پڑا ۔ ادھر مولانا حاتی نے لکھنؤ کے نازک مزاح شعرا کے '' مقدمہ شعر و شاعری'' کی صورت اختیار کر گیا ۔ پنڈت برخ بھی ابنا فوری اثر دکھایا اور اس طرح ''اودھ نیج '' ایک محاذ جنگ کی صورت اختیار کر گیا ۔ پنڈت برخ بائن چکست کے بقول:

"ان كالم ب يمبتيال اليالكي بن بي كمان ع حر-" (١٩٩)

یہ پرچہ' نیج '' اندن (جاری شدہ کا۔ جولائ ۱۸۳۰ء) سے متاثر ہو کر جاری کیا گیا تھا جو ای کی طرز پر اپنے ملک کی سال ، ساتی ، اوبی اور اخلاقی صورت حال پر چوٹیں کرتا تھا۔ بوں کہا جا سکتا ہے کہ'' اودھ نیج '' مشرتی ومغرلی مخری ساتھ کے شراؤ کا متجہ تھا۔ اگر بروں کی برصغیر میں آ مہ کے بعد ان کی تہذیب یہاں اپنے ہمہ رنگ پر پھیلائے کھڑی گادر ہمارے'' ووھ نیج '' کے شعرا وادیا اپنے اپنے طنز و تنھید کی قینچیاں تیز کیے ان پروں کو کاشنے میں معروف تھے۔ ''ادر ہمارے'' ووھ نیج '' کے شعرا وادیا اپنے اپنے اپنے طنز و تنھید کی قینچیاں تیز کیے ان پروں کو کاشنے میں معروف تھے۔ ''ادر ہمارے'' میں شری و شعری تخلیفات بیک وقت شائع ہوتی تھیں ۔ شعرا کا مختصر تذکرہ او پر کیا جا چکا۔ ڈیل میں ہم اللہ بھی شری صورت حال پر ایک نظر ڈالے ہیں ۔

فنى سجاد حسين (١٨٥٧ء-١٩١٥)

" اور سنار تولی مصنفین میں اور سنار تھے ، جواس پہنے کے سب سے تمایاں اور بسیار تولی مصنفین میں سے تھے۔ وہ اپنے بہنے میں زور وار ادار بوں کے ساتھ ساتھ رنگا رنگ مضامین اور دیگر تحریری بھی لکھا کرتے تھے۔ اور اپنے بہنے میں زور وار ادار بوں کے ساتھ ساتھ رنگا رنگ مضامین اور ایہام اس تہذیب کا خاصہ تھا۔ پھر ان کا مخرل اور ایہام اس تہذیب کا خاصہ تھا۔ پھر ان کا مخرل اوب کا بھی اچھا خاصامطالعہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انھوں نے اپنے مضامین ، شذرات ، ادار بوں ، تاولوں اور

گلیڈسٹون اور ملکہ رکوریہ وغیرہ کے نام کھے محیے خطوط میں ان تمام مشرق ومغربی حربوں اور طریقوں کو خوب فربر استعال کیا، ساتھ ہی وہ ایک کامیاب ناول نگار کے روپ میں بھی سائے آئے ۔ حاجی بغلول ، احمق الذیں ، پیاری دربا کا تخلیق کردہ کردار '' حاجی بغلول'' اردو مزال برکا بیا بیٹ اور میٹی حجری ان کی اہم تصانیف ہیں ۔ خاص طور پر ان کا تخلیق کردہ کردار '' حاجی بغلول'' اردو مزال برخا سے کی چیز ہے ۔ بعض لوگوں کے نزدیک یہ کردار سروانے کے ذان کو مکووٹ اور سر نچو پانزا کا چربہ ہے کی حقیق خاصے کی چیز ہے ۔ بعض لوگوں کے نزدیک یہ کردار سروانے کے ذان کو مکووٹ اور سر نچو پانزا کا چربہ ہے لیکن حقیق سے کی چیز ہے ۔ بعض لوگوں کے نزدیک یہ کی اس قدر رجا بیا ہوا ہے کہ اجنبیت کا ذرا سا بھی احساس نہیں ہوتا ۔ اور کھی جو برخوب مزا وے جاتا ہے ۔ اکثر جگہوں پر یہ خوب مزا وے جاتا ہے ۔

مرزا محجو بيك ستم ظريف (۱۸۳۱ه-۱۸۹۳م)

مرزاستم ظریف ۱۸۵۷ء کستم ظریفیوں میں دلی چھوڈ کر لکھنؤ پہنچ تھے۔شروع میں شاعر تھے۔امل ام مرزا محد مرتضی تھا اور عاشق تخلص کرتے تھے۔ان کی آ مدے ہیں سال بعد '' اوردہ بی '' شروع ہوا تو ابتدا بی میں اس کے ساتھ مشلک ہو گئے۔ اس میں نظم ونٹر دونوں میں ستم ظریف کے فرضی نام سے لکھتے رہے۔ بلا نولیس تھے۔اس کے ان کی ظرافت میں دہ رنگ تو نہیں جم سکا جو کم لکھنے پر جم سکتا تھا۔طنز میں بھی بہت زیادہ کاٹ ادر گہرائی نظر نہیں آتی۔

عاورہ بندی پہ بڑی دسترس رکھتے تھے۔ اپنی تحریوں ہیں بھی محاورات کا خوب خوب استعال کرتے تھے، انھوں نے لکھنو کی عورتوں ، نوابوں ، وکیلوں وغیرہ کے حالات اور کارکردگیاں انھی کی خاص زبان ہی مزے لے لے کہ بیان کی بیں۔ اصطلاحات اور محاورات کی ایک افت '' بہار ہند' کے نام سے لکھنا شروع کی تھی ، جو چار جلدوں ہیں کمل مون گراس کی صرف ایک بی جلد جھینے کی نوبت آ سکی ۔ ان کی نٹر کا ایک شمونہ دیکھیے ، جس بیں اس دور کے لکھنو کی تصویر اور وہاں کے فتلف دویوں ہر دیکھیے کس اعماز ہیں طنز کی گئی ہے :

" توب جناب ۔۔۔ آپ کے پڑھائے ہوئے سبق تو اس طرح یاد ہیں ، جیسے کوے کو سر کمیں ، ریڈیوں کو جو تکے ، دکیاں کو قانون ، مملد والوں کو روشوں کے اصابات ، لکھنو والوں کو چاڈو کو قانون ، مملد والوں کو روشوں کے اصابات ، لکھنو والوں کو چاڈو فاند ، میرتدازوں کو کمیر ، کا شت کاروں کو خشک سالی ، غمرواروں کو سک جون کی قسط ، بنیا اخبار (۲۰۰) کو خوشد ، نجر ہاں کو عقاراللک کا زمانہ "(۲۰۱)

#### نواب سيد محمراً زاد (١٩١٧-١٩١٩)

سید آزاد" اودھ فی "کا ایک معتبر رہیں تام ہے۔ یہ جھر سین آزاد کے بعد دوسرے آزاد ہیں ، جن کا گیل آران اور شکفتہ نگاری شی خوب قلم چاتا ہے۔ آئیس فاری ، انگریزی اور اردو مینوں زبانوں پر دسترس عاصل تھی ۔ الله شینوں زبانوں بیں لکھتے تنے ۔ اور بھی کی اخبارات میں لکھا لیکن ان کی اصل پیچان" اودھ بھی "کے حوالے ہی ہے ہے۔ ان کی نثر میں ایس تازی ہروانی ، جولانی اور شکفتگی ملتی ہے کہ آج بھی ان کی تحریر میں پڑھتے ہوئے مرا آتا ہے۔ وہ اپنی تحریوں میں مغربی تہذیب کی خامیوں پر بھی تھلہ آور ہوتے ہیں اور مشرقی تہذیب کی مجمول سے بھی مرف انگر نہیں کرتے ۔ رشید اجر مدینی آئیس" اودھ بھی "کا مورلیس اور جا کہ مرقرار دیتے ہیں ۔ (۲۰۲) لندن سے ان کے عفت بھی کے نام کھے کے خطوط بڑے مزے میں جو آج بی جو آج بھی تر و تازہ اور جدید نثر کا نمونہ محدیں ہوتے ہیں۔ وال خطف میں مغربی معاشرے کی کی رویوں کو تعریف کے پردے میں بیڈی خوب صورتی سے اجا کر کرتے ہیں، بھ

رمزیت کی بدی خوب صورت مثالیل بیل - اس میں سے ایک نمون ملاحظہ کہے:

" بیں تو یہاں پڑھنے آیا ہوں گرکیا خاک کتاب ویکھوں ، کوئی آت ، کوئی دقت ، کوئی گفتہ بھی تو آئید خیال کی پری دش

کے بلوہ ہے خائی ٹیس دہتا ۔ جب کی فرشن کی وافر سلک کی کون پر آ کھے پڑ جاتی ہے ، جھے تحمادا گرفت کا پاچامہ کس

نفرت سے یاد آتا ہے ۔ جب کی کی میم کو دومرے صاحب کے ساتھ ہے تکلان تا پہنے کورتے دیکھتا ہوں ، تحمادی

مرم آیک تیر کی طرح دل کے پار ہو جاتی ہے ۔ جب کی معزز لیڈی کو بیف کے گئوے پر ہاتھ صاف کرتے دیکتا

ہوں ، تحمادا چہاتیوں کو حتائی الگلیوں سے کھکھٹاٹا یاد آتا ہے اور کیا بتی گھراتا ہے۔ یہاں کی عورتی واللہ ٹورتی نہیں

ہیں، تحمادا چہاتیوں کو حتائی الگلیوں سے کھکھٹاٹا یاد آتا ہے اور کیا بتی گھراتا ہے۔ یہاں کی عورتی واللہ ٹورتی نہیں

مرحم انے لیس ۔ ایک چہاتی کھانے پر غردد کریں ۔ حضرت عالمی کی درقاہ تک جانے کو ٹی کا سز جانیں ۔ حوالان

ہوں ، تحماد کے بیٹ کو بیٹ کھانے پر غردد کریں ۔ حضرت عالمی کی درقاہ تک جانے کو ٹی کا سز جانیں ۔ حوالان

ہو بیٹ کر گول بھی لگاتی ہیں۔ سرے اتار دیں ۔ ٹیروں کے شکار کا تماش دیکھنے جاتی ہیں۔ موقع اور کل ہے ہاتی یا اور سوئٹور لینڈ کے پہاڈوں پر ، مرد احباب کے ساتھ بلک اکٹر پر بیٹ کر گول بھی بھی جاتی ہیں۔ اس خوہم دل کو قرض میں چھوٹر کر جانیات دردگارد یکھنے درد درد درد درد در تی ہیں۔ کی کے اور ایج بیل کی اور اس کی درد کی دھوت میں معروف رہتی ہیں۔ کی کے اور اسے تجرب کو پہنے کر آئی ہیں۔ کی کے اور ساتے کی کر درت کی دھوت میں معروف رہتی ہیں۔ می معروف رہتی ہیں۔ می میروف رہتی ہیں۔ می میروف رہتی ہیں۔ میں معروف رہتی ہیں۔ کو میل اور اس کی درت کی دھوت میں معروف رہتی ہیں۔ میر میں بادری صاحب کو دیا میں کو دھام تو ہوگی ہیں۔ کو دیا میں میں میں درت کی دورت میں معروف رہتی ہیں۔ میر میں جو اس میں کر گرا ہوں میں بادری صاحب کی کو میں کو دھوں کی دورت میں معروف رہتی ہیں۔ کو میں دورت میں دورت میں معروف رہتی ہیں۔ کو دھوں کو دھوں کورت میں معروف رہتی ہیں۔ کو دھوں کو دھوں کو دورت میں معروف رہتی ہیں۔ کو دھوں کو دھوں کو دیا میں کو دھوں کو دھوں کو دھوں کو دھوں کورت کیں دورت کی دورت میں میں دورتی کی دورت کی دورت میں دورت کیں دورت کی دورت میں دورت کی دورت کی دورت کی دورت کور دی دورت دورت کی دورت کیں دورت کی

سيد آزاد كى ديكر تصانيف مين" نواني دربار" (١٨٨٠ء) "خيالات آزاد" (١٨٨٥ء)" سوائح عمرى مولانا آزاد" (١٨٩١ء) "لونركلب" (١٩٠٠ء) وغيره شامل بين \_

#### رَ جُون ناتھ انجر (١٨٥٣ء-١٨٩١ء)

ان کا شار'' اور حی بی '' کے اہم ترین ارکان میں ہوتا ہے۔ پر پے کے ایڈیٹر منٹی سجاد حسین ان کے بوے معرف سے اور انہیں ''اور حی بی ایک میں ہوتا ہے۔ پر پے کے ایڈیٹر منٹی سجاد میں معرف معرف معرف سے اور انہیں ''اور حد بی کا سب سے پہلا خریدار اور قدر دان قرار دیتے تھے۔ بیاپ دور کے ہا کمال شاعر سے افرافت سے پر سے سرائے کا الوٹ انگ تھی۔ ان کے نثری مضامین اپنے زمانے کی مخصوص شوفی اور ظرافت سے پر استے سے ساتھے ایک مضمون میں دیکھیے افیون کے بارے میں کس طرح خیال آ رائی کرتے ہیں :

" اب آپ کو بھی لازم ہے کہ بہت نہیں ، میج و شام وو چھینے ہم اللہ کر کے پی لیا سیجے، گر دیکھیے کیے عقل کے جوہر کھلتے ہیں ۔ نو ، دور کیول جا کا ، ان چینیول کو دیکھو کیے آ دنت کے برکانے ہیں کہ ریل ان کے ہاں سے نکل ، تاریکل ان کے ہاں سے نکل ، تاریکل ان کے ہاں سے نکل ، تاریکل ان کے ہاں سے نکل ، حد کانپ رق ہیں اور ان کے ہاں سے نکل ، حد کانپ رق ہیں اور گفتور کو دیکھیے ، تعلب از جانمی جنید ، بے غل و غش بیٹھا ہوا مزے اڑا رہا ہے۔ نے غم خویش ، نے غم کالا۔ " (۲۰۴)

جوالا پرشاد برق (۱۲۸۰ه-۱۹۱۱ه)

ریجی لقم ونثر دونوں میں لکھتے تھے۔ مزاحیہ شاعری کے ساتھ سنجیدہ شاعری بھی کرتے تھے۔ اپنے زمانے کے استادوں میں شار ہوتے تھے۔ ان کے ہاں بھی '' اودھ پنج'' کا مخصوص طرز کا مزاح نظر آتا ہے۔ ان کا زیادہ تر افزات تراج وفیرہ میں صرف ہوتا تھا۔ چکبست نے ''اودھ پنج '' کے کسی اشتہار کے حوالے سے ان کی کئی ایک تصانیف کا

ذکر کیا ہے۔ ان کی ایک تحریر میں ویکھیے جن مسائل کا ذکر ہوا ہے ، وہ ہمارے موجودہ زمانے سے کتنے ملتے باتے ہو ان کی ایک تحریر میں ویکھیے جن مسائل کا ذکر ہوا ہے ، وہ ہمارے موجودہ زمانے سے کا انہا ہمان ان کی کا انہا ہمان ان کی کا انہا ہمان کی بید سے کوئر میں ڈال کے کیے ایڈھ لیے ۔۔۔ ہماری کورشنٹ بھی بید س کی گرد کھنال آئی ۔۔۔ ہماری کورشنٹ بھی بید س کی گرد کھنال آئی ۔۔۔ ہماری یا سے کے شرک ایک حصے کا وزن مجھ اور دومرے کا مجھے۔ بھی سنوا ۔۔۔ مانا تالون جوری ہوگیا ۔ بے زان موجود ہوگی ہے۔ بھی سنوا ۔۔۔ مانا تالون جوری ہوگیا ۔ بے زان موجود ہوگی ہوگیا ۔ بے زان کے کون روک ہوگیا ۔ بے زان کی کون روک ہوگیا ۔ بے زان کی کون روک ہوگیا ہوگی تو بینے موقع ہوتے مار نے کے ملیس کے ۔ ال کی کون روک ہوگی ہے۔ بہتے کہ یک نہ شد دو شد کا معاملہ ہوا۔ انجی تو بینے ہی تنے ۔ اب پولیس کا اثر تگا تیا ہوا۔ " (۲۰۵)

### منشى احمالي شوق (١٨٥٢ء-١٩٢٥ء)

ید درس و تدریس سے وابستہ سے ، سنجیدہ نٹر بھی لکھتے سنے ۔ ڈراما تولی کا بھی مختل مما ۔ ''اورھ اُجُ " مزاحید مضاین بھی لکھے ۔ ان کا انداز اور مرضوعات بھی اس نوعیت کے ہیں جو ''اورھ آجُ '' کا خاصہ ہیں ۔ ان کی ز شتہ اور صاف ہے ۔

### "اوره في"ك ديكر لكف وال

پھران کے ماتھ ماتھ ہمیں مولوی اجرعلی کسمنڈوی الانسان ضاحک ، سید اصغرعلی ، نعمت خال عالی ، خ ظریف شیدا اور سید نظل متار نفوی لا اپالی وغیرہ کے نام بھی ملتے ہیں ۔ علاوہ ازیں بے شار نام ایسنے دکھائی دیے ہیل فرضی ، علامتی یا مخفف وغیرہ کے طور پر استعال ہوتے ہتے ۔ ان میں پیشتر ایسے ہیں جن سے متعلقہ اصل شخصیت ال کرنا اب کارمحال ہے ۔ بیام پھھ اس طرح کے ہوتے ہتے : ایم ایم ، مسٹر آر ، ہندی ، ناطر فدار ، مشکر ، فیڈا خورط دماخ فتح پوری ، بہانے بیار ، باؤی گارڈ ، روشن خیال ، مسلمان ، م ح از بنارس ، راز گردھوال ، ح م ن ، ح ب فرا

اخفائے اسم کے اس سلسلے کی بظاہر میں وجہ بھھ میں آتی ہے کہ اس زمانے میں انگریزوں کی حکومت تھی اور "الا فی مجدوی مزاج انگریز و انگریز کی تعکیم اور انگریزی تعلیم اور انگریزی تہذیب وغیرہ کی غرمت کرنا اور ان کا معنیکہ اڑانا تھا۔ لہذا بعض اندیش تکھنے والوں نے خوف فسار فلق اور" جابر سلطان" کے عماب سے حفوظ رہنے کے لیے بیطریقہ کار اختیار کیا ہوگا۔
پرچہ چھیس مال تک ادب و صحافت کی خدمت کرنے کے بعد دہمر ۱۹۱۲ء میں مالی مسائل کی وجہ سے بند ہو گیا۔

"اور دی نے" کی وور ا دور

دو سال بعد اس برہ کو محکم سید متاز حسین عثانی نے دوبارہ جاری کیا ۔ اس کے بعد '' اود حد ﷺ '' \* ' اود حد ﷺ ' ' ا مرون تو ندا سکا بحواس کو ابتدائی وس پردرہ سالوں میں حاصل ہوا تما لیکن بھر بھی سے پرچہ سید متاز حسین کی کا دشوں جے تیے چانا رہا۔ سید صاحب اپنے گرد کھنے والوں کی کوئی خاص جماعت نہ اکھی کر پائے جوشی سجاد حسین کا خاصہ اس ۱۹۳۳ء میں سید ممتاز حسین کا انتقال ہو گیا۔ جس کے بعد ان کے صاحبزادے سید ظمیر حید نے اسے چلانے کی زمہ داری سنجالی لیکن دہ بھی ۱۹۳۳ء کو عین جوائی میں دق کے مرض میں بتا ہو کر اس دنیائے فائی کو خیر باد کہہ گئے اور اس طرح " اور ہو نے" کا یہ سلسلہ اٹھادن ہرس کی سیاس و ادبی تاریخ رقم کرنے کے بعد تمام ہوا۔ اس دور کے اہم کھنے والوں میں سید ممتاز حسین کے علاوہ ظریف لکھنوی اور محفوظ علی بدایونی کے نام اہم ہیں۔ ظریف لکھنوی ایک شاعر سے جو رواد سے مام سے معادے میں نہیں آئے۔ جب کے محفوظ علی بدایونی کا تذکرہ دیگر مزاح نگاروں کے ماتھا آئے گا۔ ہراو راست ہمارے موضوع میں نہیں آئے۔ جب کے محفوظ علی بدایونی کا تذکرہ دیگر مزاح نگاروں کے ماتھا آئے گا۔

بندت رتن ناته سرشار (۱۸۲۷ء -۱۹۰۳ء) اور (۱وده اخبار) (۱۸۷۸ء)

طنز و مزاح کے حوالے سے مرشار شاید اس دور کا سب سے اہم نام ہے ۔ عام طور پر ہرشار کا ذکر بھی
اور چین ہی کے حوالے سے کیا جاتا ہے حالانکہ انھوں نے بہت شروع ہی میں بعض وجوہات کی بنا پر اس سے علیمدگ
افسار کر کے اپنا الگ اخبار '' اور ھا اخبار'' کے نام سے جاری کر لیا تھا ۔ اس اخبار میں سب سے معتبر نام بھی آئی کا اخبار میں سب سے معتبر نام بھی آئی کا اخبار میں سب سے معتبر نام بھی آئی کا اس سے مقاد اور بھادہ و تر کھنے میں کوئی ان کا خائی نہیں ۔ وہ مزاح نگاری میں تمام حربوں سے کام لیتے ہیں ۔ سرشار کا سب سے اہم کا دنا سہ ان اخبار میں قسط دار چھنے والا ان کا ناول '' فساخہ آزاد'' ہے ، جس میں کھنوی معاشرت و تبذیب، رسوم و دوائی ، تو ہم پرتی ، ادب اور تعلیم وغیرہ پر اپنے مخصوص انداز میں بزے بھر پور تبھر سے کے ہیں ۔ سرشار کے ہاں طزی دو مدھم اور مزاح کا رنگ گہرا ہوتا ہوا محسوں ہوتا ہے ۔ ''فساخہ آزاد'' (۱۸۸۰ء) کی سب سے اہم چر دنگ خوتی ہے، جے محمول چراس ڈکٹر کے بیک دک اردو مزاح میں جو رنگ مرشار کے خوتی نے جمایا ہے وہ اس سے بہلے نہ نڈر یا جمد کے ظاہر دار بیک کو نصیب ہوا اور نہ ہجاد حسین کے حالی بختی ہے جسم کا ما لک ایک کردار ہے اور بڑے بڑے دو ہوں کی سب بنی ہے۔ یہ خوتی کا کردار بی بغلول کے حصے میں آیا ہے ۔ خوتی آئیک مختی سے جسم کا ما لک ایک کردار ہے اور بڑے بڑے دو جو سے اور کام کرنے کا مرسیان میں اس کے مصوبوں کی تعمیل اور عرم محیل کے درمیان کھش مزاح کا سبب بنی ہے۔ یہ خوتی کا کردار بی ادر میں اس کے مصوبوں کی تعمیل اور عرم محیل کے درمیان کھش مزاح کا سبب بنی ہے۔ یہ خوتی کا کردار بی ادار بڑے کا سبب بنی ہے۔ یہ خوتی کا کردار بی نادل بنادیا۔

جہاں تک سرشار کے اخبار کا تعلق ہے تو اس کی پالیسیاں عمواً '' اودھ بھے '' سے متصادم ہوتی تھیں۔ اور اس کا ایک برنا مقصد حکومت کی مدح سرائی ہوتا تھا۔ اس حوالے سے اس پر'' بنیا اخبار'' کی بھیتی بھی کسی جاتی تھی۔ سرشار کا دیگر تصانیف میں '' جام سرشار'' (۱۸۹۷ء) ،'' سیر کہسار'' (۱۸۹۰ء) ،'' کامنی'' (۱۸۹۴ء) ،'' کرم دھرم'' کی دیگر تصانیف میں '' جام سرشار'' (۱۸۹۴ء) ،'' سیر کہسار'' (۱۸۹۰ء) ،'' طوفان ہے تمیزی'' (۱۸۹۴ء) شائل ہیں۔ علاوہ ازیں الفت لیار کا ترجمہ ۱۹۹۱ء میں اور'' ڈان کونکووٹ'' کا ترجمہ اور'' ڈان کونکووٹ'' کے نام سے ۱۹۰۳ء میں چھیا۔

'' اودھ ﷺ " کے معاصر

منٹی سجاد حسین اور سرشار کے پرچوں کی مقبولیت دیکھ کر برصغیر میں اس انداز کے بے شار اخبار و رسائل کر سمائی محمیوں کی طرح سر اٹھانے گئے، جن میں ریاض خیر آبادی کے " ندنه" اور "عطر فتنه" خاص طور پر قابل ذکر ایس سمبول کی طرح سر اٹھانے گئے، جن میں ریاض خیر آبادی کے " فتنه" اور "علم فتنه" اور ایس کی کی سمبول کی اور ایس کی کی سمبول کی سائل رہے تھے الیکن" اور ایس کی کی سمبول کی سائل رہے تھے الیکن" اور ایس کی کی سمبول کی سائل رہے تھے الیکن" اور ایس میں کورکھیور (۱۸۸۱ء) سے نکال رہے تھے الیکن" اور ایس کی سمبول کی سائل کی سائل میں کورکھیوں کی سائل میں سائل کی سائل میں ایس کی سائل کی سائل

ای زمانے میں مولوی سید امداد لعلی وغیرہ نے سرسید احمد خال کے برہے" تہذیب الاخلاق" کے مقابلے، " ٹور الآ فاق" (۱۸۷۳ء) کانپور سے جاری کر رکھا تھا لیکن اس پرہے کا مقصد دحید بھی محص سرسید اور ان کے الداماء کی مخالفت بی نظر آتی ہے۔

ای سلسلہ ویجیہ کے دیگر پرچوں میں" الینے پنیڈ' ،'' ذیل کے دالی ''' بہی کے بہادر" پھر" دیل کے "ابھ سے ۱۸۸۰ء میں مولوی فضل الدین نے جاری کیا ۔ اس کے علاوہ " جالندھر کے " ،" بنادس کے " ،" بناب ہے"، "لا بور کے " ،" آگرہ کے "اور" دکن کے " وغیرہ بھی تھوڑے و تنے سے لکانا شروع ہوئے ۔ بلکہ لکھنؤ سے ۱۹۱۱ء میں شوکت تھالوی کی زیر ادارت لگلے دالے پر ہے" سر کے " کو بھی اس سلسلے کی کڑی سمجھا جانا جا ہے ۔

۱۸۸۳ء میں محرم علی چشتی نے لاہور سے'' رفیق ہند'' جاری کیا ۔ چشتی صاحب فاری ، اردو اور پنجالی تیوں زبانوں کے شاعر تھے۔ بظاہر مولوی تھے، بباطن خاصے شوخ طبع واقع ہوئے تھے۔ یہی شوخ طبعی ان کی تحریروں اور ان کے پہنچ کے مزاج کا حصرتھی۔

پھرای زمانے میں" الجھید" کے بنام ہے بھی ایک مزاجیہ پرچد لکتا تھا، جو ہاتھ سے لکھ کر قار مین میں تشیم ہونا تھا۔ اِی طرح کا ایک پرچہ" مگروں کول" کے نام سے لکتا رہا۔

پھر ان اخبارات اور پرچوں سے بٹ کے تخلیق ہونے والے اوب میں بھی طفر و مزال کا جھلکیاں دیکھی جاسکتی ہیں۔ مثال کے طور پر عبرالحلیم شرر کے ناولوں میں کہیں کہیں اس نے افرات ملتے ہیں۔ فاق طور پر ان کا ناول '' دربار حرام بور' اصل میں رام بور اور وہاں کے تواب پر طفریہ تحریر ہے۔ پھر مرزا ہادی رسوا کے ناول ''امرا وَجان ادا' (۱۸۹۹ء) میں بھی طفر کے ساتھ ساتھ بعض مقامات پر مزاحیہ صورت حال نظر آ جاتی ہے۔ اس سلطے میں معرکہ شرد و چکبست کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ۔

# "اوده في" اور معاصر ادب \_\_\_ مجموعي اثرات

"اودھ فی "اور اس کے معاصر اخبارات کے موضوعات ، مقاصد اور اہداف چونکہ محدود ہتے۔ اس لیے ال کے تخت تخلیق ہوئے والے طنز و مزاح کو ہم ادب کے اعلیٰ پیانوں پر تو نہیں پر کھ سکتے لیکن اس حقیقت سے افکار ممکن نہیں کہ ان تخلیق کاروں نے اردو نٹر کی ججک اور تُخلا ہے بڑی حد تک دور کر کے اسے عام قاری کے سامنے لا بھایا۔ اس سے پہلے کی اردو نٹر عموا ذاتی لوعیت کی تھی یا داستانوی مرزا عالب نے اگر چدا ہے بعض خطوط میں محلف معاشر لی رویوں پہلے کی اور بقول پرویسر آس خیائی انھوں نے اردو نٹر کو زمین پرقدم رکھنا سکھایا تھا ، جوقبل ازیں اڑان کھولوں اور طلسماتی قالیوں کے ساتھ محمولی ہے اردو نٹر کو زمین پرقدم رکھنا سکھایا تھا ، جوقبل ازیں اڑان

"اودھ فی " نے اس کی انگی بکڑے اسے نہ صرف زمین پر بھا گنا دوڑنا سکھایا بلکداسے زندگی کی آکھوں اس آئیس ڈال کے بات کرنے کا گربھی بتا دیا ۔ میرزا نے جس نثر میں مسکراہٹ اور زندہ دلی کی شع روش کی تھی ۔

الدھ فی "والوں نے وہاں فلک شکاف قبقہوں کے الاؤروش کر دیے ، ووسرے لفظوں میں ان اخبارات والوں نے مزا غالب کے سلسلہ خواص کی حدیں سلسلہ خواص سے ملا دیں ۔ اس لیے ہم کہ سکتا ہیں کہ جدید اردوشر اورطٹر و مزاح کی زدنے و ترق میں جہاں مرزا غالب کی حکمت آمیز شکھتگی کو بہت وظل ہے دہاں سجاد و سرشار و آزاد کی شوخیوں اور کی رق میں اور کی شوخیوں اور کی اور کی کو بہت وظل سے دہاں سجاد و سرشار و آزاد کی شوخیوں اور کی اور کی کو بہت وظل سے دہاں سجاد و سرشار و آزاد کی شوخیوں اور کی اور کی کو بہت وظل سے دہاں سجاد و سرشار و آزاد کی شوخیوں اور کی اور کی کو بہت وظل سے دہاں سجاد و سرشار و آزاد کی شوخیوں اور کی اور کی کھو بیات دو اور کی کھو بیات دیا ہو کی کھو بیات دو اور کی کھو بیات دو اور کی کھو بیات دیا ہو کہ بیات کی کھو بیات دو اور کی کھو بیات دو اور کی کھو بیات دیا ہو کھو بیات دو بیات کی کھو بیات دو کھو بیات کی کھو بیات دو اور کھو بیات کی کھو بیات دیا ہو کھو بیات کی کھو بیات کھو بیات دو کھو بیات کھو بیات کھو بیات دو کھو بیات کھو بیات کھو بیات کھو بیات دیا کھو بیات کھو بیات کھو بیات دو بیات کھو بیات کو بیات کھو بیات کو بیات کھو بیات کو بیات کو بیات کھو بیات کو بیات کو بیات کو بیات کھو بیات کو بیات کو بیات کھو بیات کو بیات کھو بیات کھو بیات کھو بیات کھو بیات کو بیات کھو بیات کو بیات کو بیات کھو بیات کو بیات کھو بیات کھو بیات کو بیات کو بیات کو بیات کو بیات کو بیات کھو بیات کو بیات کو بیات کو بیات کے بیات کو بیات کو بیات کو بیات کو بیات کو بیات کے بیات کو ب

ر سے کا سبب بھی ہے اور ور سے مرف ادبی حوالے ہی سے محس نہیں بلکہ اردو صحافت کا بھی سنگ میل ہیں۔ ان افزارات اردو نثر کے صرف ادبی حوالے ہی سے محس نہیں بلکہ اردو صحافت کا بھی سنگ میں مرکز میوں افزارات نے بہلی دفعہ کل سیاست کو با قاعدہ طور پر اپنا موضوع بنایا اور حکم انوں کی تعلیمی ، محاشرتی اور معاشی سرگرمیوں پر کئی نظر رکھی ۔ ان کے غلط افتدامات کا شاصرف مفتکہ اڑایا بلکہ اپنی طنز کے تیروں کے ذریعے منہ زور حکومتی رویوں کو ایک دیے کا سبب بھی ہے اور جدید اردو صحافت کے لیے منارہ نور دابت ہوئے ۔

### اردو مزاحیه نثر: ۱۹۴۷ء تک

"اودھ نے" اور دیگر اخبار اردو ادب میں طوفانی بارش کی صورت نمودار ہوئے ۔ جنموں نے اپنی تندی و تیزی کے ذریعے نہمرف ادب کے درخت کو جنجھوڑ کے رکھ دیا بلکہ اردو نثر اور طنز و مزاح کی سر زمین کو بے شار امکانات کی کی درخت کی میں درختاں کی است کی سے بھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہی طرف طنز و مزاح کے رنگا رنگ گلاب کھلتے نظر آنے گل سے بھی دو تناس کی اور شان کی کارٹی کی است نظر آنے گا۔ پاکتان کے قیام تک آئے آئے او اس زمین کی زر خیزی نے اسے خود انحصاری کے مقام تک چنجا دیا ۔

ہمارے مختلف ناقدین نے اس دور اپنے میں مزاح تخلیق کرنے والوں کو مختلف ادوار مشلاً عیوری دور ، رو مانوی آریک ، ترتی پیند تحریک وغیرہ میں تقلیم کیا ہے لیکن ہم تحقیقی اہمیت کے پیشِ نظر ان مزاح نگاروں کا زمانی ترتیب کے افہارے نہایت اجمالی جائزہ پیش کریں گے۔

# سيرمير محفوظ على بدايوني (١٨٧٠ء ١٩٣٠.)

" سنے میرا نام عربی السل ہونے کی دجہ سے رجب علی "ہے اور ہندی الاصل ہونے کی دجہ سے اواج بلی ا" (٢٠٢)



#### دُ اكثر مولوي عبدالحق (١٨٤٠-١٩٩١)

بعض مذکروں اور تاریخوں میں مولوی عبدالحق کا نام بھی مزاح نگاروں کے تبیل میں شائل کیا جاتا ہے، مالانکہ مولوی ساتھ کی عبدالحق کا نام بھی مزاح نگاروں کے تبیل میں شائل کیا جاتا ہے، مالانکہ مولوی صاحب کو ہم تھینی تان کے بھی مزاح نگاروں کی صف میں کھڑا نہیں کر سکتے ۔ ال کی تحریروں اور دوائل ہو ان کی منطق اور دوائل ہو ان کے خاکوں میں کہیں موقق اور دوائل ہو گئار آتی ہے جو بعض اوقات تو ال کی منطق اور دوائل ہو کا میں کہیں موتی ہوتی ہوتی ۔

مولوی صاحب بنیادی طور پر محقق بنے ۔ان کا مزاح نگاری میں بہی حصہ ہے کہ وہ اپنی بعض تحریروں بی مخلف قتم کے اوبی لطائف شامل کر لیتے ہیں ۔لیکن یہاں بھی احتیاط کا بیرعالم ہے کہ حاشیے میں اس کے ساتھ "لطیز" لکھنانہیں بھولتے ، مبادا اے ان کی تحریر کا حصہ بجھ لیا جائے یا کسی کو پہند ہی نہ چل سکے کہ بیدلطیفہ ہے ۔

#### مهدی افادی (۱۸۷۸ه-۱۹۲۱)

مہدی افادی بیدویں صدی کے رائع اول کے بہترین نثر کھنے والوں بیں سے ہیں ۔ان کا اسلوب تا را آل ہے۔ مف بین کے موضوعات اگر چر سنجیدہ ہیں لیکن طبیعت کی شوخی اور جڈ بے کی امٹک انہیں رنگین بناتی چلی جاتی ہے۔ رومانویت ، فلسفہ ، بذلہ بنی اور خوش نداتی ان کی تحریروں کا خاصہ ہے ۔ بید بذلہ بنی ان کے مفرایین '' افاوات مہدی'' میں نمایاں ہے ۔ ووستوں سے ان کی چیٹر چھاڑ بجر پور سے زیادہ ان کے دوستوں کے نام کھے خطوط '' مکانیپ مہدی'' میں نمایاں ہے ۔ ووستوں سے ان کی چیٹر چھاڑ بجر پور مزادیت ہے دیارے سے باہر نمیں تکلی ۔ سید سلیمان ندوی کے بقول:

" مرحوم كا تلم حدى زياده چلبلا اور البيلا تما فركب قلم پر جو بات آجاتى وه" با گفتن" بمى بوتى تو" كفتن" بوكر كل جاتى اور پير اس طرح نكلتى كد شوخى صدتے بوتى اور متانت مسكرا كرة تكميس نجى كر ليتى \_" (٢٠١)

مہدی افادی رومانوی تحریک کے اہم نمایندوں میں سے بین ۔ تشکیک کی رو سے متاثر سے اور رجعت بندی کے خالف۔ ان کا اسلوب اٹنا جا عدار اور پُر کیف ہے کہ ہر لفظ بولنا ہوا اور لو دیتا ہوا محسوس ہوتا ہے جو قاری پر ایک روبانوی سرخوشی طاری کر دیتا ہے۔

#### خواجيه حسن نظامي (١٨٧٨ه-١٩٢١م)

خواجہ حسن نظامی کی تحریر دو انہا کی اپنے اندر سموتے ہوئے ہے۔ ایک طرف تو وہ اجڑے دلی کی کہ بیال اللہ معمولی جیزوں کے متعلق عبارت آ رائی کر کے ہمیں بنماتے ہیں۔ اقدین کا خیال ہے کہ وہ بنمانے کی نبیت راانے میں زیادہ کامیاب ہیں۔ خواجہ صاحب کا اپنا بھی یہی خیال ہے کہ ان کی طبیعت بھوٹی وظرافت کے خلاف واقع ہوئی ہے اور ان کا مزاج غم سے زیادہ لگا کھا تا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جد شگفت نگاری تو اکبرالہ آبادی کی صحبتوں اور فروغ غیر اردو کے اصاص کی دین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غم کے بیان میں ان کا قلم خوب رواں ہوتا ہے، جب کہ مزاح لگاری میں ان بے بال آورد اور تصنع کا احماس ہوتا ہے۔ پھر ان کی بیاد نولی بھی ان کے معیار پر اثر انداز ہوتی ہے۔ وہ عام طور پر کہانیوں اور علامتوں کے بردے میں نئی تہذیب اور اور آراد کی بیاد نولی بھی ان کے معیار پر اثر انداز ہوتی ہے۔ وہ عام طور پر کہانیوں اور علامتوں کے بردے میں نئی تہذیب اور اور آراد کی بات کی بات کی بات کی ان کے کھنے کا عمومی انداز ہے ہے کہ وال

چوئے چوئے موضوعات مثلاً مجھر، جینتگر، جڑیا، جڑا، دُکار اور ساریان وغیرہ کے گرد انفاظ و خیالات کا ۲۲ بنج بنج بات ہیں ان کے ہاں بات سے بات نکال کے مختلف چیزوں پر طنز کرنے کا ربخان بھی عام ہے ۔ ووا بٹی تحریر میں ربایت لفتلی ہے بھی خوب کام لینے ہیں ۔ ان تمام حربوں کے کامیاب استعمال سے بعض اوقات خوب صورت اور ربایت لفتلی ہے بھی خوب کام لینے ہیں ۔ ان تمام حربوں کے کامیاب استعمال سے بعض اوقات خوب صورت اور ربایت بارہ وجود میں آج تا ہے ۔ اگر ہم انشاہے کو کئی سخت ترین کموٹی پر بہ کھنے کے لیے اصرار نہ کریں تو اللہ اور "بہتکیاں اور گدگریاں" کی بیشتر تحریرین خوب صورت اور شلفتہ انٹائیوں کا ممونہ بیش کرتی نظر آتی ان کی طرب کا ایک مختفر ما ممونہ:

"آج ہم نے اپنی جوابی سے کہا ، ہمارے شاگروسولی کے شیج کی نیاز کرو۔ چھوٹی جو ک اور موا تو کرستان اس کی نیاز کول کرنے گئے؟ ہم نے کہا ، بادشا ہوں کا دو لیڈروں کا کوئی ندمی موجہ" (۲۰۱)

منش يريم چند (١٨٨٠ء-١٩٣٧ء)

ریم چند کی اصل شہرت تو ناول اور افسانے کے حوالے سے ہلکہ ناول اور افسانے ہیں بھی ویبائی ماٹرت ان کا عاص میدان ہے۔ وہ معاشر تی ناہمواریوں کے ساتھ مساتھ زمینداروں، وڈیروں اور ہر خلاقے کے برذواطبۃ کی چیرہ دستیوں پرنشر بھی لگاتے ہیں اور رسز بہت کے پردے میں اصل حقائق بیان کرن بھی ان پرختم ہے۔ فرات صرف ان کے ہاں کہیں کہیں اپنے مخصوص موضوعات کو شکی ، بکسانیت اور پروپیگنڈو بن جانے سے بچانے کے لیے آئی ہے۔ وہ معاشرے کے پہر عزوں کی مضحکہ خیزیوں کو اس انداز سے نمایاں کرتے ہیں کہ بونوں پر بھائی ہے۔ وہ معاشرے کے بیے ہوئے کرداروں کی مضحکہ خیزیوں کو اس انداز سے نمایاں کرتے ہیں کہ بونوں پر بھرک کران کی نمودار ہوتی ہے۔ لیکن اس مضحکہ خیزی کے باریک پردے کے چیچے دکھ اور کرب کی آئی ڈراؤٹی اور گرائی اور کہا تھا تک رہی ہوتی ہے کہ مکراہٹ ہونوں سے دل تک کا سنر کرتے سے بیشتر بی غم کے ہم رکاب

ریم چنر کا اردو طنز میں بید کارنامہ بہر حال یاد رکھنے کے قابل ہے کہ انھوں نے طنز، جو کہ " اورد بنج " کے تفول نران کی وجہ سے سان کی طرف موڑ دیا ۔
تفول نزان کی وجہ سے سیاست اور انگریزی حکومت تک سمٹ کے رہ گئی تھی ، کا زخ اپنے سان کی طرف موڑ دیا ۔
ان کے ناول " گودان" اور " بازار حن" وغیرہ میں مزاح اور طنز کے عناصر ملتے ہیں ۔ پھر ان کے افسانوی مجموعوں " نادال اور اندان اور اندان اور طنز کے عناصر ملتے ہیں ۔ پھر ان کے افسانوی مجموعوں " نادال اور اندان اور اندان اور اندان اندان کے اندانوں کی انجھی مثالیں ہیں ۔

ميرسجاد حيدر ملدرم (١٨٨٠ء-١٩٢٣م)

یلدرم کوبھی ہم با قاعدہ مراح نگاروں کی صف میں تو شال نہیں کر سکتے ۔ البتہ ان کے ہاں جدایک مفامین کے سلے بیل جو جدید مراح نگاری کے اجھے نمونے ہیں ۔ بلدرم کا ترکی ادب کا اچھا مطالعہ تھا۔ ملانصہرالدین کے اس اس بھی جو تھی ، البذا اس کے اثرات ان کی تحریروں میں بھی در آئے اللہ ولیے اس بھی در آئے بیل مفامین دو مانوی تو یک کے نمایندہ ہیں اور ان کی تمام تحریروں میں لطافت کی ایک ذیریں روموجود ہے ۔ ان بعض مفامین و افسانے تو لگتا ہے با قاعدہ مزاح نگاری کی نیت سے تھے گئے ہیں ۔ ان کے دونوں مجمول منائن و افسانے تو لگتا ہے با قاعدہ مزاح نگاری کی نیت سے تھے گئے ہیں ۔ ان کے دونوں مجمول نگاری نہیں چند ایک تحریریں مثلاً '' مجھے میرے دوستوں سے الزائن' (۱۹۱۰) اور'' دکایات و احتساسات' (۱۹۳۰) میں چند ایک تحریریں مثلاً '' مجھے میرے دوستوں سے بازئن' کہتا تھی کہانی' ، دکایہ لیلے مجنوں' ، '' صفرت دل کی سوائح عمری'' ،'' سفر بغداد'' اور'' زیارت قاہرہ''

وغیرہ میں بھی انداز کی دکشی اور لطافت کہیں کہیں نمایاں طور پر مزاح نگاری کی صدود میں داخل ہوتی ہوئی محول ہے ہے۔ان کا صرت موہان کا خاکہ" خانی خال" مجمی خاصے کی چیز ہے۔

### ميال عبرالعزيز فلك بيا (١٩٨٨١ -١٩٥١م)

فلک یا اور جاد انساری کورومانوی تحریک کے فلفی بھی کہا جاتا ہے ۔ ان کے ساتھ بلدرم اور مہدی افادیٰ بھی شال سمجھنا چاہیے کہ ان چاروں نے مزاحیہ نثر کو جو اسلوب اور ڈھنگ عطا کیا ہے ، وہ رو مانویت میں ڈوہا ہوا ہے فلک پیا کے مضامین کانی عرصے تک غیر تدون حالت میں رہنے کی وجہ سے بعض تقیدی حلقوں میں مناسب إرز سے حالائکہ یہ انیے دور کے اہم رین مزاح تکاروں میں شار ہوتے ہیں ۔رومانویت نگاری کا ایک ومف یے ا رومانوی اویب حقیقی ونیا کے گرو بخیل کی رنگین وهند کا ایک مالدسا بُن ویتے ہیں ۔ فلک پیا اینے مخصوص انداز میں ار دور کی معاشرت ، ادب اور اخلاتیات حتی کہ خود اللہ تعالٰی ہے بھی چمیٹر جھاڑ کرتے نظر آتے ہیں ۔ اگر جہ ان کے تخیلا انداز نے جگہ جگہ پر طنز کی دھار بھی کند کر رکھی ہے اور مزاح کے رگوں کو بھی ماحم کر دیا ہے لیکن اس کے باوجودان ا تریدول کا رو مانوی موذ اور بے نیازی ایک خاص طرح کا مزا دیتے ہیں۔

# سجادعلی انصاری (۱۸۸۲ء-۱۹۲۴ء)

سجاد انساری بھی با قاعدہ مزاح نگاروں میں شامل نہیں ہوتے ۔ ان کی ظرافت پر بھی متانت کا غلبہ بہ ج انیس فلقہ کے قریب لے جاتا ہے۔ وہ اپن تحریروں میں غرب اور اطلاقیات کے بردے میں دنیا داری کرنے والون ر سخت چومیں کرتے ہیں ۔ وجود زن، کا کات کی طرح ان کی تحریوں میں بھی رنگین کا سب سے بوا سبب ہے ۔ان ک انفرادیت روایت فکنی اور بندھے کے نظریات کی بجائے تحریر میں ایک نیا زاوید پیش کرنے میں ہے۔ ان کے موضوعات اورسوچنے کا اعداز انشائیے نگاروں کا سا ہے ، جو جمیشہ مارے سامنے زعر کی کا دوسرا رخ پیش کرتے ہیں ۔ ماری سرمانی می تعلیم پتی کی وجہ سے سوچنے سجھنے کا رجان شہونے کے برابر ہے اور روایت سے بٹی موئی بات لوگوں کے لج قابل تبول جيس موتى كيكن أيك الشائية نكار اور مزاح تكار بلني بلني مين أجيس في في تصورات اور الجيوت خيالات ے آشا کر دیتا ہے ۔ سجاد کے ہاں بھی جمیں جتنے مضامین ملتے ہیں ۔وہ ان میں نہایت چونکا دینے والے خھائل بال كرتے نظراً تے بيں -اس حوالے سے ان كى كتاب كا نام " محشر خيال" (١٩٢١ء) بھى بوا برمعنى ہے - جادكى الجول سوچ کی غمازی کے لیے چند جملے ملاحظہ بول:

" شیطان اور فرشتے کے درمیان انسان محن ایک برولانہ اور ریا کا رانہ ملح ہے جس کی خود کوئی متعقل ہتی تہیں۔ الله ک ستی نظرت کی اس بردلی کا نتیج ہے جس نے فرشتے اور شیطان دونوں سے عاجز آ کر ایک پیکر اعتدال پیدا کر

" سبن ناكام دعائے عبول سے بركزيده تر بركوشنول بيل عظميت انباني مشمر بيكن دعا انسانيت كا اعلان كست ج ددمصید رئین کامزا ماس خلک کی برار جزاول سے دل قریب ہے۔" (۲۱۰)

مرزا فرحت الله بيك (١٨٨٢ء-١٩٢٧ء)

فرحت الله بیک کی پیدائش اور ادبی تربیت دل کے اس ماحول میں بول جوعلم و ادب کی به شار الحمید

ے کا باموں کی فوشیو ہے دہک رہا تھا۔ دہلوی تہذیب کے کہی رنگ ڈھنگ ان کی شخصیت کے ساتھ ساتھ ان کے اسلاب بیں بھی شامل ہو گئے۔ مرزا صاحب کی طبیعت میں خوش نداتی اور اوئی لگاؤ فطری تھے۔ ڈپٹی نذیر احمد کی صحبت اللہ بیک کی انفرادیت یہ ہے کہ وہ حال کے سائل واشخاص نے اے چارچا کہ لگا دیے۔ دیگر مزاح نگاروں میں فرحت اللہ بیک کی انفرادیت یہ ہے کہ وہ حال کے سائل واشخاص نے جیئر فانی کرنے کے بجائے ذکر ماضی میں فریادہ داخت محسوں کرتے ہیں۔ ان کی سب سے مزے کی تحریب وہی ہے جیئر فانی کرنے کی سائل لینے نظر آتے ہیں۔ ان کے بال اگر بھی حال کا تذکرہ ماتا بھی ہے تو وہاں بھی اکثر بین بین وہ ماتھ کی صورت نظر آتی ہے۔ پھر ماضی کو حال سے بہتر جابت کرنا تو ان کی فطری مجبوری ہے۔

"مرزا صاحب كايم ضمون مرقع لكارى كالمبترين نموند ب-اس كاجواب شايد اردو ادب يس معدوم ب-" (٢١١)

ملطان حيدر جوش (١٨٨١ء-١٩٥٣ء)

جوٹ کی اصلی پہچان اگر چہ ان کی ناول و انسانہ تگاری ہے لیکن ان کے مزاحیہ مضابین کو بھی نظر انداز نہیں کیا المائے مزان نگاری میں ہیں ایک خاص طرح کی فلسفیانہ کاٹ نظر آئی ہائے۔ مزان نگاری میں ہی ایک خاص طرح کی فلسفیانہ کاٹ نظر آئی ہے۔ ان کی مزاحیہ تحریریں، جن میں وہ مشرق و مغربی ہے۔ ان کی مزاحیہ تحریریں، جن میں وہ مشرق و مغربی تنہ بیل کا موازنہ کرتے ہیں ، ان میں بے شار عقلی دلائل سے کام لیتے ہیں ۔اس سے ان کی تحریر میں ایک علمی شان تو پہلا اور ان کی مزاحیہ کی جات کی جات تھی میں ہوتی ہے۔ میں بہ ساختگی یقینا مجروح ہوتی ہے۔ میں بہ ساختگی ظرافت کی جان ہوتی ہے۔ مزاح تگاری بیل انظرادیت یہ ہے کہ انھوں نے اس میں مغربی رنگ ڈھنگ اختیار کرنے کی اچھی کوشش کی ہے۔ بیل انظرادیت یہ ہے کہ انھوں نے اس میں مغربی رنگ ڈھنگ اختیار کرنے کی اچھی کوشش کی ہے۔

تَاصَى عبدالغفار (۱۸۸۷ء-۱۹۵۷ء)

قاضی عبدالغفار کے طنز و مزاح کا دار و مدار ان کے مجموعہ مضامین '' تین پینے کی چھوکری'' کے بعض مضامین ،

اللا کے مفر ناسے ' نقش فرنگ' اور ان کے معروف ناول '' لیلے کے خطوط'' پر ہے ۔ ان کے ہاں مزاح اور تشکفتگی کے الرفال فال ہیں جب کہ طنز کے میدان میں ان کا قلم خوب رواں ہے ۔ وہ مغربی تہذیب ،اس کی نقالی اور علائے بائر فال ہیں جب کہ طنز کے میدان میں ان کا قلم خوب رواں ہے ۔ وہ مغربی تہذیب ،اس کی نقالی اور علائے بائر کی با برترتی ہیں ۔ عورت کا استحصال اور مظلومیت بھی ان کا خاص موضوع ہے۔ قاض عبد النقار کو اس استحصال پر ترقی پند تحریک کا تمایندہ سمجھا جاتا ہے جب کہ اپنے بیشتر موضوعات

اور الموب ك التهاري وه رومالوى تحريك سے زياده قريب نظر آتے ہيں ۔

علامه نیاز فتح بوری (۱۸۸۷-۱۹۲۹)

" علامہ نیاز کے ہاں بھی طنز اور مزاح ایک دوسرے سے گلے طنے نظر آتے ہیں۔ وہ بعض بندهی کی روایات کا معتکہ بھی اڑاتے ہیں اور منتلف عقاید پر چوٹ بھی کرتے ہیں۔ تحریر کے مزاج کے اعتبار سے وہ بھی رومانوے کی بہی کا معتکہ بھی اڑاتے ہیں اور منتلف عقاید پر چوٹ بھی کرتے ہیں۔ تحریر کے مزاج کے اعتبار سے وہ بھی رومانوے کی بہتی کے ہاں ہیں۔ اکثر مقامات پر ان کی رومانویت تلذذ پر تی کی حدود ہیں داخل ہوتی نظر آتی ہے۔" شاعر کا انجام"، کے ہاں بیار" اور ان کے بعض دیگر مضابین ہیں طنز و مزاح کی کچھ مثالیس تائی کی جا سکتی ہیں۔

### مولانا الوالكلام آزاد (۱۸۸۸ء-۱۹۵۸)

یہ جدید اردونٹر کے سلسلۂ آزادیہ کے تیمرے آزاد بیل اور برایک کی طرح اپنے اسلوب و انداز کے انتہار سے منفرد و نا قابل تقلید۔ آزاد بیلی شخصیت سے با قاعدہ مزاح نگاری کی توقع تو نہیں رکھی جا سکتی ۔ البتہ ان کے اپنی تول کے مطابق وہ خدا کی اس رنگارنگ کا تئات بیل منہ یسورتی شکلیں اور تحریریں برداشت نہیں کر سکتے تھے ۔ جو رکھ رکھا کہ اور سلیقہ ہمیں ابوالکلام کی شخصیت بیل نظر آتا ہے ، وہ ان کی تحریروں کا بھی خاصہ ہے ۔ وہ '' تذکرہ'' کے صفحات بوں ،'' خہار خاطر'' کے خطوط ہوں یا '' البلال'' کے '' افکار وحوادث'، وہ برجگہ بڑے نے تلے اور زور دار انداز بیل بول سے موقف کا لطیف اظہار کرتے ہوئے سلتے ہیں ۔ ان کی تحریر کا ایک ایک جملہ بلکہ ایک افک افکا بوالی ہوا محسوں ہوتا ہوا محسوں ہوتا ہوا محسوں ہوتا ہوا محسوں ہوتا ہوا موضوع ملکی سیاست ہی تھا ۔ اپنی تحریروں میں وہ انگریزوں اور ان کے حواریوں پر بوٹ نے زائر انداز بیل حملہ اور ہوتے ہیں ۔

مولانا کے اسلوب اور ان کی علیت کا کمال یہ ہے کہ طنز کی تکوار چلاتے ہوئے کہیں بھی ان کا پاؤں طعن و دشنام یا بھکو پن کی دلدل میں نہیں رہنا ، بلکہ وہ بھیشہ اپنے حریف کو لطافت اور فنگفتہ بیائی کے حربوں سے زیر کرتے ہیں۔ ان کی عبارت میں قدم قدم پر اردو، فاری اور عربی اقوال و اشعار، ان کی خوش طبی اور زندہ ولی کو کمک فراہم کرتے نظر آئے ہیں۔

# مولانا عبدالماجد دريا بادي (١٨٩٢ء - ١٩٧٥ء)

عبدالماجد دریا بادی کا تذکرہ بھی یہاں ان کی طخر کے حوالے سے کیا جائے گا۔ ناقد بن نے ان کی طخر کے انداز اور اہدائ کے حوالے سے کیا جائے گا۔ ناقد بن نے ان کی طخر کے انداز اور اہدائ کے حوالے سے انداز اور اہدائ سے حوالے سے آئیں بوپ اور لین گلینڈ کے مشابہ قرار دیا ہے ۔ مولانا مشرقی تہذیب کے علمبردار سے اور مغرب کر حصے ہوئے اثرات و نفوذ سے بے زار سے ۔ آئیس اسلامی اقدار کی باسداری کا اس قدر خیال تھا کہ وہ مولویت اور مُلا ازم پر شقید کو بھی مخرب پر سنوں کو شہ دینے کے مترادف سمجھتے تھے۔ ان کی طنز اکثر مقامات باس سوچ اور گار سے مملونظر آتی ہے جب کہ بعض جگہوں پر تو ان کی طنز کی حدیں غصے ، نفرت اور مایوی سے ملتی ہوئی دکھائ

رشيد احد صديقي (١٨٩٢ه-١٩٧٤)

بیوی صدی میں جدید مزاحید نثر کے لب و رخساد کو جو رنگینی و رعنائی میسر آئی ، اس میں رشید احد صدیق

ے ذون جگر کا رنگ واضح طور پر پہچانا جا سکتا ہے۔ صدیقی صاحب کے تخلیقی سنر کا سلسلہ اگر چہتیم کے بعد تک چاری کے ذون جگر کا رنگ و مزاح کے سلسلے کی نمایندہ تخلیقات علی '' ختداں'' (۱۹۴۰ء) نئی دہلی اور'' مضامین رشید'' (۱۹۴۱ء) کہا پہنتیم نے آبل منظر عام پر آ چکی تھیں۔ (بقیہ تخلیقات کا ہم اپنے اصل موضوع میں جائزہ لیس مح ) بلی پہنتیم نے آبل منظر عام پر آ چکی تھیں۔ (بقیہ تخلیقات کا ہم اپنے اصل موضوع میں جائزہ لیس مح )

بلی میں اس کون ہیں گڑھ تہذیب کے پروردہ بھی تھے اور پرچارک بھی ۔ ان کی زندگی اور نن دونوں شرافت، ہذیب اور سجیدگی کا کمل نمونہ پیش کرتے ہیں ۔ ہیں سجیدگی اسلوب کی نہیں ، کردار اور علیت کی سجیدگی ہے ۔ وہ حزاح بی ایسے ہیں تو دیگر بے شار مزاح نگاروں کی طرح ان کی تحریوں میں کھلنڈرے پن اور یادہ گوئی کا شائبہ تک نہیں ہوتا بلکان کی ہر مزاجیہ تحریر میں بھی ایک بواتا ہوا احساس ذمہ داری دیکھا جا سکتا ہے ۔ ہاضی ، علی گڑھ اور مشرقیت ان کی فرروں کی کا شائب تک نہیں ہوتا فرروں کے تین بڑے محود ہیں ۔ وہ سجے معنوں میں ایک صاحب طرز نشر نگار تھے ۔ ان کی تحریوں میں ایک مہری میرت اور عالمانہ شان بائی جاتی ہے ۔ ماضر جوالی اور بات سے بات پیدا کرتا ان کے مزاح کے دو ہوے حرب میں۔ شرید ماحب کے ہاں مزاح کی جاشی نمایاں ہے، جب کہ طنز کے رنگ نہایت مرتا ہیں۔

## نبرالجيد سالك (١٨٩٣ء-١٩٥٩ء)

عبدالجید سالک کا شار اردو صحافت کے ان روش جراغوں میں ہوتا ہے جنموں نے سجیدہ اخبارات میں فکائی المی مضبوط روایت قائم کی کہ جس کا شتع آج تک ہر اخبار کی مجبوری بنا ہوا ہے ۔ یہ سلسلہ انھوں نے مولانا فارے ستعار نام '' افکار وحوادث' کے ساتھ مولانا فلفر علی خان کے زمیندار سے ۱۹۲۳ء میں شروع کیا ۔ ۱۹۲۷ء میں فروع کیا ۔ ۱۹۲۷ء میں شروع کیا ۔ ۱۹۲۷ء میں مول نے مولانا غلام رسول مہر کی محاونت سے اپنا اخبار '' انقلاب ''جاری کیا ۔ اس میں بھی ان کے مزاحیہ کالموں کا ملم بنا مولانا غلام رسول مہر کی محاونت سے اپنا اخبار '' نقلاب ''جاری کیا ۔ اس میں بھی ان کے مزاحیہ کالموں کا ملم بنا ہوئے جاری رہا ۔ سالک صاحب عام زندگی میں بھی زندہ دل آ دی تھے ۔ ان کی تحریر س بھی اپنے مدرکر ہوں کی کریں ہمی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئی بیں ۔ ان کے کالموں کا کیٹر سرمایہ اخبارات کی فائلوں میں پڑا ہے ۔ جب کہ لاکا رئیا کی تقاریر کا مجموعہ '' کانوں سی '' اور آپ بی '' مرگزشت'' زیورطع سے آ راستہ ہو بھے ہیں ۔

# مرزاعظیم بیک چغتائی (۱۸۹۵ء-۱۹۴۹ء)

 رکتے ہیں۔ چھائی اپی تحریروں میں طنز سے زیادہ ظرافت کے قائل ہیں۔ اگر چان کی ملد باز ہول نے ظرالت ) معيار كوكمنا ديا ب أور بقول واكثر خورشيد الاسلام ال كى كماين:

"ریل کے سویں دفت گزارئے کے لیے ایمی ہیں۔" (rir)

حافظ محمصديق ملارموزي (١٨٩٧ه-١٩٥٢م)

ملا رموزی قطری ظریف سے اور وہ اپل تحریروں کو دلچے اور یر لطف بنائے کے لیے مخلف ترب انتہا كرتے نظر آتے ہیں \_ كہيں وہ قرآ ك كريم كے قديم تراجم كى چرودى مين" كلالي اردو" كوروائ وية إلى اوركن سای ومعاشرتی موضوعات به انسانوی انداز مین قلم اشات بین \_ نے نے انداز انتقیار کرنے کی بنا پر ان کے ہال آما میں در آیا ہے ۔ ان کی بری پیچان ان کی وہی " گلائی اردو" بی ہے ، جس کے وہی موجد و خاتم ہیں ۔وہ اپن فريال یں ایک مصلح کے روپ میں نظر آتے ہیں جو اپنی اقدار کو بچانے کے لیے مغرب کی ہر چیز کو نشانہ وطنز والمنظم الله گانی اردو سے ہٹ کے لکھے گئے مضامین مزاح کے اعتبار سے نسبتاً بہتر ہیں ۔

سيد احمد شاه بطرس بخاري (۱۸۹۸ه-۱۹۵۸)

جدید اردو مزاحیہ نٹر میں رشید احمد مدلیق کے ساتھ ایک برا نام پروفیسر بھاری کا ہے ۔ان دولوں کا ریک اگرچہ جدا جدا ہے کہ صدیقی صاحب مشرقیت کے قتیل ہیں اور بطرس بخاری مغربیت کے دلدادہ \_ بطرس بخاری کا توبال سرمانی اگرچہ بہت محدود ہے۔ ان کے اکلوتے مجموع کے گیارہ مضامین اور چند ایک دیگر تحریریں ۔لیکن بقامت کہر، بھیمت بہتر کی پطری سے اچھی مثال پورے اردو ادب میں ملنا محال ہے۔ پھرمغرب برس کے الزام سے بھی وہ فواکر صاف بچا لے گئے ہیں کہ انھوں نے تو جس مقامی موضوع پہ بھی قلم اٹھایا ہے اسے جکم کا دیا ہے۔ اس سے قبل بھی بھن لوگوں نے موضوعات یا اسلوب میں مغربی مزاح سے خوشہ چینی کرنے کی اپنی سی سی کی ہے لیکن بعض وجوہات کی ما) وہ کہیں کہیں مجموع کا فقل کا درجہ اختی رکر گئی ہے۔

بطرى نے اپنى دہانت ، انسانى نفسيات كے كرے مطالع اور ماحول كے زيروست مشامدے كے مالھ مغرب كا رنگ اس خوب صورتى سے اڑايا ہے كەلوك أجيس اردوكا وحدة لاشريك مزاح نكار كمنے بر مجور مو كئے ۔ الهوال نے بنی اور مزال کو ایک وقار اور ممکنت عطا کی ۔ ان کے مضامین میں طنز کا عضر کم یا نہ ہونے کے برابر ہے ۔ ا واقعات کے گرد جزئیات نگاری کا تانا بانا اس خوب صورتی سے بنتے چلے جاتے ہیں کہ قاری کا اللی رو کنا مشکل مو جانا ہے۔ اردو میں اس قدر خالص اور معیاری مزاح کی مثال اس سے پہلے میں ملی ۔ ان کی کتاب کے شکفتہ دیا بچ ال ے قاری پان کی شایعکی ، زعرہ دلی اور کمال مہارت کی دھاک بیٹھ جاتی ہے ۔ پھر" لا مور کا جغرانیہ" ،" کے"، "ناشل میں برنا"، "مرحوم کی یاد میں" وفیرہ بڑھتے پڑھتے تو ہر درہے کا قاری ان کی طباعی ، استادی اور الفرادية ؟

حاجى لق لق (١٩٩٨، - ١٢٩١٠)

های ال اق کا اصل میدان محافت تماره وه شاعری اور نثر دولول میس روال منته \_" زمیندار"، "معافت" إنا

بد بن النج اخبار "نواع با کمتان" کے لیے لکھنے رہے ۔ طبیعت میں مزاح کا ملکہ قدرتی طور پر موجود تھا نیکن سیافتی خردرتوں اور مجاتوں نے انہیں کسی کڑے معیار کا موقع نہیں دیا ۔ محافت کے موضوعات بچوکا۔ وقتی اور بیگائی ہوتا۔ البتہ جہاں کہیں انھوں نے منتقل موضوعات پر یکا می ہوتا۔ البتہ جہاں کہیں انھوں نے منتقل موضوعات پر یا تھم جما کے لکھا ہے ، دہاں ان کے مزاح کی خوشکواری اور طنز کی مرشاری کا بہتر احساس نظر آتا ہے۔

سيدانتيازعلى تاج (١٩٠٠ء-١٩٧٠م)

انہازی تاج کی اصل وجہ شہرت تو ان کا ڈراما " انارکلی" ہے۔ اردو مزائ میں ان کا ہم ان کے مزاجہ کردار انجل ہوج کا جہ ہے ہے تان کا کمال یہ ہے کہ دار پچا چکن کی وجہ سے لیا جاتا ہے۔ یہ کردار اگر چہ جیروم کے کردار انکل ہوج کا جہ ہے ہے تین تاج کا کمال یہ ہے کہ انحوں نے ایک مختلف ماحول اور مزاج کے مطابق ہی خوب صورتی سے دانوں نے ایک مختلف ماحول اور مزاج کے مطابق ہی خوب صورتی سے دمالا ہے کہ اس کا شار اردو مزاح کے فافانی کرداروں میں ہونے لگا۔ چپا چھکن ایک محلکو ، ضدی اور مختی محکم کا کردار ہی مرکزات وسکنات کی تاج نے اس مہارت سے تصویر کشی کی ہے کہ اردو مزاح کی تاریخ میں ان کا اجھے انفاظ میں ذکر کے بغیر بات نہیں بنتی۔ اس کردار کے علاوہ انتہاز علی تاج کے ہاں چند دیکر مزاجیہ ڈراھے بھی مل جاتے ہیں، جو ان کواردو کا ایک مشتد مزاح نگار ثابت کرتے کے لیے کانی ہیں۔

چراغ حسن حسرت (۱۹۰۴ء - ۱۹۵۵)

عبدالجيد ما مك كے بعد اردوكى فكامير صحافت ميں جس ادبب كا نام سب سے نماياں ہے وہ چاخ حسن حرت إلى بلكه ابن اساعيل كے بقول لو:

څوکت تھانوی (۱۹۰۵ء-۱۹۲۳م)

فوکت تفانوی بھی مزاح کا فطری ملکہ لے کر پیدا ہوئے سے لیکن ان کی بسیار نوئی اور مدیوں ، پبشروں سے مائٹی کے لائی کے لائی کے ای بنا پر آئیں اور عظیم بیک جوانہ کے لائی کے لائی نے معیار سے مجھونہ کرنے کی اجازت نہ دی کیم الدین احمد نے اس بنا پر آئیں اور عظیم بیک چنال کو" ایڈر گریکوں کوخود بی فرمائش ، فہمائش ، نمائش اور چنال کو" ایڈر گریکوں کوخود بی فرمائش ، فہمائش ، نمائش اور

معاثی وغیرہ اقسام سے موسوم کرتے ہیں۔ انھوں نے کوئی پانچ درجن کے قریب کتابیں تکھیں، جن میں سے بعق الم ایک رات ٹی تکھی کمئیں۔" سودیٹی ریل" اور ان کے خاکوں کا مجموعہ "شیش محل" ان کی نمایندہ تحریوں میں ٹارین ہیں۔ ۱۹۲۱ء میں انھوں نے تکھنو کے ایک فکائی رسالہ" سرخ " جری کیا، جس میں بعد میں ترقی پندتح یک کوئا مو وتفنیک بنایا جاتارہا۔

كنهيا لال كيور (١٩١٠ه-١٩٨٠)

سعادت حسن منثو (۱۹۴۲ء - ۱۹۵۵ء)

یہ بات بعض لوگوں کے لیے شاید جمران کن ہو کہ سعادت حسن منٹو اردو ادب میں بطور ایک مزاح لگار کے داخل ہوئے سے ۔ جُوت کے طور پر ان کے مضامین کا پہلا مجموعہ "منٹو کے مضامین" دیکھا جا سکتا ہے ۔ بجران کے کالموں کا مجموعہ" سنٹو ، شرش ، شیریں" اور ان کے مضامین کا پہلا مجموعہ" اوپر بیچے اور درمیان" اور ان کے متعدد مزابہ افسانے بھی اس حقیقت پر وال ہیں ۔ جس زمانے میں منٹو اردو ادب میں وارد ہوئے ،اس زمانے میں افسانے کان اتی تیز اور زور دارتھی جو آئیس اپنے ساتھ بہا کرلے گی اور شاید منٹو جسے غصلے اور زہر خشر مزاج شخص کے لیے بہا صف نیارہ موذوں بھی تھی ۔ اب ای ای شرحراجی کی بنا پر منٹو نے ہماری معاشرتی کجوں کو اپنے افساتوں میں خوب بہا ہاں کا اور شاید موزوں کو اپنے افساتوں میں خوب بہا ہاں کا ہم ہے۔ منٹو نازک موضوع پر قلم افساتے ہوئے بھی علامت یا رحزیت کا پردہ استعمال نہیں کرتے ، کونکہ انا کا خیال ہے کہ یہ تبدیر ہے جی نگی اور اے کپڑے بہانا ان کا نہیں درزیوں کا کام ہے ۔ منٹو مختف کر داروں کا طال اف بہنے اور نظریاتی تجزیہ کرتے میں یہ طوائی رکھتے سے ۔ تقسیم سے قبل طوائف ، جنس اور سر ہارید دارانہ ساج ان کے فائل موضوعات سے، جب کہ بعد میں فرادات پر ان کے قلم نے خوب آتش فشانی کی ۔ ان کے بعد کے موضوعات کا آئی اس کے اس موضوع میں کریں گے ۔

غلام احد فرفت کا کوروی (۱۹۱۳ه-۱۹۷۳) .

فرنت کاکوروی نے بھی زیادہ تر آزادی سے پہلے ہی لکھا۔ انھوں نے سیاس ، ساجی اور ادنی ہر طرن کے موضوعات پر تلم اٹھایا ۔لیکن ان کا سب سے بوا ہدف ترتی پہند ادبیب اور شاعر ہیں ۔ انھوں نے نظم ونثر دونوں اللہ

رتی بندوں کی پیروڈیاں تکھیں۔ اور اُنعی پیروڈیوں کے ذریعے نہ صرف ان پر نکتہ چینی کی بلکہ اکثر جگہوں پر تو وہ ان کی سٹی پلید کرتے نظر آتے ہیں۔ فردت کا کوردی نے اپنے بعض کرداروں اور زبان کے چنخارے سے بھی مزاح پیدا کیا ہے۔ صید دہدف، مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں، مداوا (۱۹۲۴ء) اور ناروا (۱۹۲۹ء) ان کی معروف تصانیف ہیں۔ کرشن چندر (۱۹۱۴ء – ۱۹۷۷ء)

عصمت چغتا کی (۱۹۱۵ء-۱۹۹۱ء)

عصمت چفتائی ، عظیم بیک چفتائی کی چھوٹی بہن اور منٹو کے قبیل کی ادبیہ ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ منٹو نے اور جنس کے معاشرتی پہلودک کا جائزہ پیش کیا ہے جب کہ عصمت نے اس کا نفسیاتی تجزیبہ کیا ہے۔ انداز دونوں کا جارہ انہ ہی کیا ہے جب کہ عصمت نے اس کا نفسیاتی تجزیبہ کیا ہے۔ انداز دونوں کے طریقہ کا جارہ انہ ہے دونوں معاشرے کے زیردست نباض بھی ہیں اور علاج کے خواہش مند بھی ۔ لیکن دونوں کے طریقہ طاق میں فرق ہے ۔ منٹو جسٹ بٹ سرجری کا قائل ہے جب کہ عصمت مرض کے سب وطل جانے پر زیادہ زور دی ایل میں انموں نے گھریلو بیل ۔ ''بیڑھی کیر'' ان کا سب سے متناز صداور معردف تاول ہے جو یہ ۱۹۴ میں طبع ہوا۔ اس تاول میں انموں نے گھریلو فرائن کی دائی ، جذباتی اور خفیہ زندگی کے اندر جھائنے کی کوشش کی ہے۔ وہ ان موضوعات کو چھٹر کر ہمارے مختلف کرداروں کی ظاہری و باطمی تصویر گئی جس اسلوب میں کرتی مناثر آن اور اخلاقی دویوں پر طفز بھی کرتی ہیں اور ایپ مختلف کرداروں کی ظاہری و باطمی تصویر گئی جس اسلوب میں کرتی بیل دور ان انداز میں بیان کیا گیا ۔ نام کی تعلق کی منزورت تھی ۔ عصمت کی موت کے بعد چھپنے والی ان کی خود ہے اس مال کر چی تھیں۔ اس خام کے میں جس بے رحم حقیقت نگاری کو جیننے پرلطف اور دو ٹوک انداز میں بیان کیا گیا گئی ہی موسمت ہی کی دیں و مزاح کے عتاصر ملتے ہیں گین اس کا ہم بعد میں ذکر کریں گے۔ نام کرت کی خود ہوری اور دریوہ تھی کی ضرورت تھی ۔ عصمت کی موت کے بعد چھپنے والی ان کی خود گئی کی شرورت تھی ۔ عصمت کی موت کے بعد چھپنے والی ان کی خود گئی کی شرورت تھی ۔ عصمت کی موت کے بعد چھپنے والی ان کی خود گئوتی ہے بیرہیں'' میں جی طفز و مزاح کے عتاصر ملتے ہیں گئین اس کا ہم بعد میں ذکر کریں گے۔

ثنيق الرحم<sup>ا</sup>ن (١٩٢٠ - ٢٠٠٠ م)

شیق الرام کو ان کے تفریکی ادب کی بنا پر بعض ناقدین اردو کاسٹیفن کی کاک بھی کہتے ہیں۔ انھوں نے کستے کا انتخابی کو اور آ زادی سے پہلے ان کی تحریب کافی متبولیت حاصل کر چکی تھیں۔ ان کے محریب کافی متبولیت حاصل کر چکی تھیں۔ ان کے محریب کافی متبولیت حاصل کر چکی تھیں۔ ان کے محریب کا فی متبولیت حاصل کر چکی تھیں۔ ان کے محریب کی محریب کی محریب کا محریب کی محریب کا محریب کی محریب کی محریب کی محریب کی محریب کی محریب کی محریب کا محریب کی محریب کی محریب کی محریب کا محریب کی محریب کی محریب کی محریب کی محریب کی محریب کا محریب کی محریب کے محریب کی محریب

(۱۹۲۷م) تقتیم سے بہلے جیب کی تھے۔

شیق الرائن کی طبیعت کو طفر کے بجائے ظرافت سے خاص شغف ہے۔ وہ اپٹی تحریروں علی سمر کا ہوں بجائے تعیق الرائن کی طبیعت کو طفر کے بجائے ظرافت سے جائ سب سے براحرب لطائف ہیں ، جس کی بہت بجائے تعیق بلہ تبہتوں کا سب سے براحرب لطائف ہیں ، جس کی بہت بجائے قیر بجیدگی اور کھلنڈرے بن کے نمونے بیش کرتی نظر آتی ہیں سائ با اکثر بجہوں پر ان کی تحریر میں مزاح کے بجائے فیر بجیدگی اور کھلنڈرے بن کے نمونے بیش کرتی نظر آتی ہیں سائ با المجاز بین نہیں ایج مزاح نگار کے لقب سے بھی یاد کیا جائ جا ہے ۔ ان کے آزادی کے بعد منظر عام پر آنے والے جموں برائی مزاح ہے۔ ان کے آزادی کے بعد منظر عام پر آنے والے جموں برائی شرید جائتیں "(۱۹۸۹ء) اور در سے کا جائزہ بعد میں لیا جائے گا۔ ہیں۔ ان جس ان کا اسلوب بتدری سلحھا ہوا اور ذمہ دازان محسوس ہوتا ہے۔ ان تصانیف کا جائزہ بعد میں لیا جائے گا۔

ابراميم جليس (١٩٢٧ء - ١٩٧٤ء)

آزادی کے وقت جلیس کی کل عمر ۲۳ بری تھی ۔ لیکن اس نوجوانی میں بھی ان کے تمین مجو ہے ''زرد چہے۔''
راوی کے وقت جلیس کی کل عمر ۲۳ بری تھی ۔ لیکن اس نوجوانی میں بھی ان کے تمین مجو ہے خالانا (۱۹۳۵ء) '' چالیس کروڑ بھی کرئ ' (۱۹۳۵ء) اور '' چور بازار'' (۱۹۳۷ء) شائع ہو چکے تھے ۔ پہلے دونوں مجموع خالانا ترقی پہندانہ سوچ اور نعرے بازی کے حامل ہیں، جن میں سارا زور سرمایہ دارانہ نظام کے نقائص بیان کرنے ادرائ ک شخص کرنے پر صرف کیا گیا ہے ، جب کہ ناول میں اس دور کے تقیم ملک کے اختشار کے اثرات واضح طور پر محمول کے جاکتے ہیں ۔ اس میں وہ معاشرتی نظام ، رسوم و رواح ادر انگریزی حکومت پر طنز کرتے نظر آتے ہیں ۔ آزادی کے بعد جلیس ایک کامیاب فکائی کالم نولیس کے طور پر ابھرے ہیں، جس کا تذکرہ بعد میں آئے گا۔ ن

## کچھ دیگر طنز و مزاح نگار

اس باب کے آخر میں اس بات کا تذکرہ بھی ناگزیر ہے کہ بیسویں صدی کے نصف اول میں طنزیہ و مزایہ ادب کی فہرست میں ادر بھی کئی نام نظر آئے ہیں ، جن کے بال طنز و مزاح کے بعض وکش تمونے مل جاتے ہیں لکن طوالت کی بنا پر اور اپنے اصل موضوع سے دور جا پڑنے کے بیش نظر ان معزات کے تفصیلی تذکرے کے بجائے کئل ان کے نام گنوائے پر اکتفاکیا جاتا ہے۔

ان لوگوں میں تاجور نجیب آبادی (۱۹۹۰م – ۱۹۹۱م) ، سید آوارہ (۱۹۹۰م – ۱۹۸۰م) ، علی عبال جن الله الوام – ۱۹۹۹م) ، خالم ۱۹۹۱م – ۱۹۹۱م) ، خالم خوبر (۱۹۸۱م – ۱۹۹۱م) ، واشد الخیری جمکن کاظمی (۱۹۹۱م – ۱۹۹۱م) ، انجوری (۱۹۹۱م – ۱۹۹۱م) ، کوثر جاند لوری (۱۹۹۱م – ۱۹۹۱م) ، وختر انصاری ، محم علی واحدی ، ساگر چندگورکها ، مجلور نظامی ، باری علیک ، خاش نوری ، خطالله سجاد ، محمد فاضل ، ناکاره حدید آبادی ، حفیظ بوشیار بوری ، اختل مجمع بوندوی ، شهباز بلند پرواز ، میر با تر علی واستان کو (۱۸۸۰م – ۱۹۲۱م) ، احسن فاروتی ، مجاد ظهیر ، عزیز احمد ، داجند مجمع بیدی ، عظمت الله خال (۱۸۸۱م – ۱۹۲۱م) ، وحق کوثروی ، منظور فریدی ، آصف جهال بیگم ، میروکی الله برای محمود و کوثروی ، منظور فریدی ، آصف جهال بیگم ، میروکی الله برای محمود و موزی کوثروی افزو و دورای اور تور الهی (۱۸۸۰م – ۱۹۲۱م) و خبره کاری محمود و کوشروی الله بی محمود و کوشروی الله بیگم ، میروکی الله بیگم ، میروکی الله بی محمود و کوشروی و دورای که موزی کوشروی الله بیگم ، میروکی الله بیگم میروکی الله بیگم بیروکی و دورای که موزی کوشروی و کوشروی و کوشروی و کوشروی و کوشروی اله بیگم بیروکی و کوشروی و کوشرو

## حواشی: باب اوّل

ď

```
دستِ زلِخا (دیباچِد: خاکم بدین) ، ص ۹
غهاد خاطر ، ص ۹۹
فادی شاعری چی طنز و مزاح ، ص ۷
                                                     يلا بقر (ديايه) ياف على من 10
              Humour and Humanity by Stephen Leacock, P:223
اردو ادب ين طنز وظرافت (معمون ) معموله لقوش طنز ومراح نمير، جنور كارفروري ١٩٥٩م عن ١٩٧
                                                                                         ű,
                                                                        تجمع على شا
                                                                                         4
                                                    اددوادب ش طور مزاح يص ٢٦-٢٥
                                                                       الزآن:۲۰:۳۰
                                               بال جريل مشموله كليات اقبال من ١١٠٨
                                                                                         وار
                                                                       الرّاك، ١:٥٠
                                                                                          _8
                                                                                         _11
                 The New Caxton Encyclopedia, Vol. 10, P: 3127
                                                                                         أأل
                             Encyclopedia Britannica, Vol. 6, P: 147
                                                                                         أال
                                              اردو دائرً ومعارف اسلاميه عبار: ٢٠ ما ٥ ٢ ٥
                                                                                         _(0
                                                         لمان العرب ، جلد دوم، ص٥٩٢
                                                                                          jN
                 Chamber's Twentieth Century Dictionary, P: 636
                                                                                         کار
                                     Webster's Dictionary, Vol.1, P:885
                                                                                         ٨١
                                                       مطيوعه فنون جون ١٩٤٣ء ومن ٢٥
                                                                                          \omega^{[t]}
                                                            الدونر كم ميلانات ، من ١١٧٠
                                                                                          Jħ
                                                                 مقالات عالى ءص ١٣٩
                                                                                          1
                                                               تقيد ادرهمي تقيده من ٣٨
                                                                                         _#1
                    ادر الله الله الله المعمون ) مطيوعة على كر مد ميكزين ، مارج ١٩٢٧ء ، ص ١٩٢٠
                                                                                        ۲۲
                                                    اردو ادب میں طنز و حواج می ۲۴-۲۳
```

```
فارى شاعرى عن طنز ومزاح ، من 4
                                      _111
```

مغمون مشموله و طواح: تاريخ م تقيد ، انتخاب مرتبه : طاهر تونسوي ، ص ١٣٩

مبلا پھر (وياچه) چراغ نے من ۱۵ -27

زک یونل (دیاچه) زرگزشت ، س۱۳ \_12

منهمون مثموله طنز و مزاح: تاريخ ، تنقيد ، انتماب ، ص أ١١١ ... ٢٨

> الينياء ص ١٧٩ \_19

اددونثر میں مزاح نکاری کا ساس ادر ساجی ہی منظر اس \_15

> اردو ادب من طنز ومزاح ، من ۲۲۳ \_1"1

بحاله اردوادب ش طور مزاح ، من ١٦ \_66

مضمون : مجمد حوال مع بارسام على مشموله شب خون الدة بادء جولا كى ١٩٢١ء من ١٥ \_ ٣٣

> اردو ناول عن طنز و مزاح ، من ۱۲۴ \_ | ~ | ~ |

> > تيم عل ١٨ \_\_\_\_\_\_\_

معنمون مشموله بينك ميكزين و الراكتوبر ١٩٩٨ و مل ١٥ LEY

Encyclopedia Americana, Vol. 24, P: 294 \_12

> Webster's Dictionary, Vol.2, P:1601 \_ 17/

> > طنزمات ومضحكات وص \_179

مضمون : مركزشت شكفت أكبير طنز از احمد يناق سمنالي بشموله آشنا ، بهمن و اسفيد ٢٠١٠ ش من ٢٠١٠ \_["+

مضمون بشموله نقوش طنز د مزاح نمبر، ص ۵۱ \_11

جلال الدين بلخي م<sup>م</sup>نوي منوي (مرتب: پرونيسرنگلسن) مياپ سوم، م ۲۸۹ \_6°

> الدو ادب يس طنز ومزاح ، ص ١٨ \_(4)-

> > تتيهم عص 19 \_ ["]"

طنر وحراح ك نظرياتى مباحث ادر كلاسك شاعرى (مقاله: في الحجروي) عصم \_60

18 J. E. E. 12 \_64

كلاكان ( مضمون ) مطوور الكار اكتوبر ١٩٨٣ و يص ٢٠-١١ \_12

> تقد اور على تقيد ، من ٢٩-٣٩ \_PA

اد دو شاعری شی طنو دمزار (مضمون ) مشموله علی گؤید میکزین ، (طنز و ظرافت تمبر ) مرتبه: ظهیر احمد مدیقی ، م ۲۳ \_6'9

مضمون مشموله طخرو مزاح: تاريخ بتقيير ، انتظاب مس \_0.

> اردد ادب شي طنز د مزاح عمل ٢٩ \_41

اردونتر شي مزاح لكارى كا ساح اورسايى لين منظر من من \_ar

بحواله: طنو ومزاح: تاريخ ، تقيد احتاب (مرجه: طابرتونسوي) ، من والها \_65

```
زى يىل (دياچە) زوگزشت ، ص ١٢٠
                                                  19 J. J. BIZ
      مديار شاعري (مضمون ) مشمولد درماله وماله وماله كانيوره كي ١٩٣٨م و١٥٠
                                     فرمنك آسفيد ، جلد اول ، ص ١٧٥٩
                                                   چراغ تلے ، ص ۱۲
                                                    الفياً وص ساا
                                      اددد ادب بن طروحراح ، ص ۲۸
                                                  Mr. 2 = 2 2
                                                     آب مم وص ١٥
                                       دیاچہ: روزن دیوارے اس ما
                                                   خار کندم اص ۱۹۰
                                                   خًا كم بدين ، ص ٩٣
                            مركزشت فكنت الكيز الز مشوله "آشا" م٥٢٥
                                        اردد ادب ش طز و مزاح عص ۱۲
عاشق جالندحرى ، برلیات ، جارول مثالول کے مفات بالر تیب: ۲۲،۲۳،۳۸،۳۷
                                    اردد ادب ش طنر و مزاح ، ص١١-١٣
                                                يام آرائيال وص ٢١٤
                                                    خاتم بربن ءس ۲۱
                                                      القرآك ، كا: اا
                                                      القرآك، ٢٩٥،
                                                      القرآ ل: 40:0
                                     مدور اسلام (مسدس مالی) مي ٢٩
                                                         اليتأ، ص ٢٨
                                                     أ. القرآك ، ٢١:٧-١
                                                      القرآك ، ١٢:٨
                                                   حرابی نیوی می ۱۷
                                                         الينيأ بس اا
                                                         الينا بس
                                                      الينا بم ١٧- ١١
                                                                ايضا
```

٨٤ اليد

٨٨\_ اليناً

ראב יווש יצט יישוא

٩٠ . الينا النام

الإيرام اليناء م

۱۳ ایتاً <sup>ای</sup>ل ۲۱

٩٣ الجامع الصحيح البخاري (١٦٦ الادب) باب مايجوز من الشعر

۱۹۲ سراح نوی اس ۱۹۵

٩٥ الينا من

٩٢ الينا

عد تاريخ إدب حرني ، ازدوتر جمه از عبد الرض طاهر مورتي ، ص ٣٢

The Symposium, P: 113 \_44

۱۹۹ پرطیقا (Poetics) می ۱۹۹

١٠٠ يواله طنوات ومقحكات على ٢٦-٢٥

Human Nature in Work, P:46

Critique of Judgement, P: 223

The World as will & Idea, P: 130

An Essay on Laughter by James Sully, P:68

Laughter, P: 177 Jea

Wit & Its Relation to Unconclous by Sigmund Freud: مریاتعیل کے لیے ماحکہ ہو: Wit & Its Relation to Unconclous by

The Psychology of Laughter & Comedy, P:214

۱۹۸ ... بخواله: نقوش وطنز و هزاح تمبر وص ۱۲۲

English Satire, P:11 \_\_i-4

The Spring of Laughter, P:23

ااا۔ بحوالہ اددہ ادب میں طفر و مزارح از فرات کا کوردی اس عا

۱۱۲ . بحواله قادی شاعری شل طنو و مزاح وس

١١٢٠ الينا

```
بردای اردد ادب می (معمون ) مشموله نقوش ، طنر و مزاح تمبر می ۱۱۹۲
                                                           البنا
                                                                    -116
                                                           [<sub>m</sub>]
                              Insight & Outlook, P:3-4
                                                                    -H4
                                                                    _11/4
                                     بحاله لخزمات وملحكات وص اا
                           Humour & Humanity, P:11
                                                                    _In
                                 Essay on Satire, P:31
                                                                    ....
برائے تنمیل: Humour in early Islam, by Rosanthal
                                                                   "irr
                                   بحاله طنزيات ومفحكات وص
              مركزشت شكنت أنكيز طار ( معمون ) معمول أشا عن ١٢٠
                                                                   LIM
                                   بحواله فتريات وملحكات اس ٢٩
                                                                   _97
                                        كايات في سعدى وص ٢١٣
                                                                   .112
                         بواله: فارى شاعرى من طور ومواح ومن ١٩٠٨
                                                                   Jiri
                               ادور ادب من طنز و عراح ، ص ١٥٠٥١
                                                                   <u>ال</u>الي
                                                                   JIA
                                                    الينا ، الا
                                                                   JIF
                      بحاله:   ملتز ومزاح _احتساب وانتخاب بم ١٥
                                                                  _||*
                          اردد طنر و مزاح: احتساب د انتخاب من ۱۵
                                                                  jiri
                           ديكمي تنسيل أشا شاره: ١٥١مس ٢٥-٢٥
                                                                  _rr
                                    شعراتبم ( جلداوّل ) مِن ٨٦
                              فارى شاعرى بين طورومواح ، ص١٥٢
                                                                 _117
                                                  اليناءم ١٧٤
                                                                  المار
                              شعراليم (جلداة ل) ص ٢٦١-٢٢١
                                                                  امار
                                                  الينا الس ١٨٦
                                                                  سال ا
                              فارى شاعرى بين ملز ومزاح ومن ٢٩٢٧
                                                                  17
                                                  الينا ، ص ١٥٥
                                                                  - Pri
                                                  اليناً اص ٢٥٠
                                                                  JA
                                                 اليناء في ١٢٨
                                                                  امار
                              شعرائج (ملدادل) ص ۳۰۳، ۲۱۹
                                          ايناً (جلد دوم) من ٢٠
                                                                 JAM
               مركزشت فللست الكيز طورشمول أشاء شاره: ١٥١٥م٢
```

\_0)

-11

```
دیکھے تنمیل: پیبران تن از ایس - بے امام الدین
                                                                                                             _107
                                                                           شعرائعم (جلد دوم) ص ١٤٠
                                                                                                             _100
                                                 ريكيميه مزيد تغصيل استجش ويژواش (مضمون )حسن يناهي
                                                                                                            _104
                                                                           مشعراتيم ، جلد دوم ، ص ۲۶۳
                                                                                                             _074
                                                                                  مخندان فارس ومل الا
                                                                                                             LIPA
                                                                                          الينيا ، ص ١٢
                                                                                                             _1149
                                                                                         الينا ، ص اك
                                                                                                            _(4+
                                                                   فادى ادب كى مختررتىن تاريخ ، ص ٩٦
                                                                                                             _(4)
                                                 ديكمية عزية لفصيل مختدان فارس وتما ليكر من ١٢ تا ٩٨
                                                                                                            _101
                                                                         نغوش وطنز ومزاح تمبر بمس ١٢٧٣
                                                                       فادی اوب کے چتر کوشے ، می ۲۲
                                                                                                            _164
                                                                                                            _100
                                                                                          الفيرا ومر ١٢٢
                                                         ويكيم عزير لفعيل وإاراني اوب من ١٢٨ ٥ ١٣٨
                                                                                                            104
                                                 دیکھیے عزید تفصیل فاری ادب کے چیر کوشے ، می اس تا ۲۵
                                                                                                            104
                                                             مشموله الى برده كريا از داكم خواجه جميد يزداني
                                                                                                            _10/
                                                       انظرویو: ایرانی طالب علم ایم -ائ ( اودد ) علی بیات
                                                                                                            _109
                                                   مركزشت شكفت الكيز طر بشموله" آشا " شارو: ١٥، مل ٥٣
                                                                                                            ...|4+
ويكيفي مريد تنصيل: عقاله طنز و فكأعل وراميان الأياباهمل تاكل آتا واداره ) ادر نيا ابراني ادب از داكر ظهور الديناهم
                                                                                                             _191
                                                                            کلیات میرجعفر زنلی من ۵۸
                                                                                                            _145
                                                                     و تاريخ ادب اردو (جلددوم) من ١٩٠٠
                                                                                                            _141
                                                                                  دكت شل الدور على ١٠٤
                                                                                                            -196
                                                            ويكمي عريد تفعيل: " مجود نفر از قدرت الله تاسم
                                                                                                            ...140
                                                                     اردد کے ابتدائی ادبیمعرکے مص ۲۳۲
                                                                                                             _144
                                                                             آج کا اردوادب، س ۱۳۹۲
                                                                                                             -114
                                                             اكبراله آبادل - حقيق وتقيدي مطالعه بم ٢٢٤
                                                                                                             APIL
                        مريد تنصيل كے ليے ويكيے: تين شرى تواورمشمول توش، شاره: ١٩٧٥ م ١٩٧١م ، ص١٩١٢ ا
                                                                                                             _319
                                                              ديكي مزيد تنميل : دراسات ، از فاراحد قاردتي
                                                                                                             14.
                                                     ويكمي مزيد تفعيل: مركز فيد حاتم الاسيد في الدين وور
                                                                                                              _141
                                          ويكي مزيد تنعيل: شاه حاتم - حالات وكلام از واكثر غلام مسين ووالتقار
                                                                                                             _14°
                                                         ويكعيد مزيد تنسيل: اردوطنز ومزاح - اختساب وانتخاب
                                                                                                             _141
```



ماد. معاد دیمیم مزیر تنسیل: اردونتر عمل مزاح تکاری کا سیای ادر سابق پی منظر مناد مشول تذکره شاه کمال میمی نسخه کشب خاند مالار جنگ ، حیدراآباد، من ۲۲۵ تا ۲ مه سود مناد دیکیمیم مزیر تنسیل: اردوکی نثری داستانیس از ممیان چندمیس

ريكييد: اودو نامد، كرائي يل شاك الحق حقى كامضمون ال ١٢٨١ تا ١٢٨

اددون ی واح الادلا یا واحالی ادر ای ای سطر می وم

اعاد الما بالم القعم (مرتبه: واحت الزا بخارى) مع ١٥٣

المار الفاء في ١١١٠

الما في داستان كوكي مص ١١١١

۱۸۱ داستانین اور مزاح از ایم سلطاند یخش می ۱۱۳

١٨٢ اخبار رُكمين : وَاقعات كالمجموعة الرسعادت بإر خال رُكمين

١٨٢ كل باصويرازيم چند ، اللي تسخد: پنجاب يونيورش ، لا بور ، درق ١١٠

۱۸۵ ادرد ادب من طنز دخرافت مشموله نقوش ، طنز و مزاح تمبر عن ۱۳

۱۸۲ مظریات ومفحکات، ص ۹۳

١٨٤ مضمون: خطوط غالب بين ظرافت؛ مشموله نقوش ، غالب تمسر ، ١٩٢٩ و عص ٢٨٩

١٨٨ على ١٤ الدين على مشمول خطوط غالب ، مرجد: غلام وسول حير مص ٥٣-٥٣

١٨١ مظ بنام ميا ل داد خال سياح بشمول اليشاء ص ١١٢ س

الدين علاكي من علاك الدين علاكي مص اك

الا اينا اس ١٩١

الله تطرينام الور الدوله شغق من ٢٠٠٥

ال خط ينام مردا حاتم على بيك مير من ١٩١١- ١٩٤

الدواوب من طور ومراح وص ١٩٠٩

ناار اوونتر می طاو و مواح کا سیاسی اور ساجی پس منظر می ۲۷-۷۷

أبيحيات ومس

الينا من ١٩٨٨ الينا من

144

الينا ، من ١٢٢

المال مغرافين ميكيست وعل 198

الر الموري كرون عاتم مرشارك الدورافيار كو حكومتى حايت كى بنام الدور في وال طور النياد كم كريكارة يح

امل مشمون مشمول أوده في ٢٠ ماري ١٨٩٠ من

١٠٥ منزات وأشحكات ، ص ١٠٥

بحواله: اليناء من ١٠٥٥ - ٢٠١١

۲۰۲۰ می الد: اردو طهر و مواح - اختساب وانتقاب می ۲۹

100 اورم افح ، ۱۲۰ فروری ۱۸۹۰ م ک

۲۰۶ مخریات و مقالات م ۱۵۲

٢٠٥٠ ميدسليمان غروى و دياجه: مكاتيب مبدى افادى وسيام

۲۰۸ یخ بل کی داری (صداول) می کا

١٢٠٩ مخرخيال عن ١٢٠٩

۲۱۰ دونول مثالول كم مخات بالترتب : ۱۲۳-۱۲۳

اال طرات ومفحكات من اسما

۲۱۲ - اردر ادب شن طنز و سزاح به م ۱۸۸

۲۱۳ مطرّ وظرانت مشموله طنز و مزاح: تاریخ ، تنقید ، انتخاب ، (مرتبه: طاہر تونسوی ) ، می ۴۳۰

۱۱۳- ادرد طنز وحراح - اضباب وانتخاب مم ۵۱

۲۱۵ منمون مشموله نقوش ، طنز د مزاح نمبر ، ص ۲۹

٢١٦\_ مغمون : 'أردو هنز و حزاح كے محيي سال '،مشموله المنز و حزاح: تاریخ ، تقيد ، انتخاب ، م ١٢٣٠\_

# مضمون اور انشائیے میں طنز و مزاح

جیہا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ طنز و مزاح ادب کی کمی منف کانہیں بلکہ ایک رجمان اور وصف کا نام ہے ادران وصف کا نام ہے ادران وصف کا نام ہے ادران وصف کو اردو زبان کے ادرائے تقریباً ہر صنف تحن میں حسب موقع و استطاعت برتا ہے۔ یہ الگ بات کہ ان میں کئی للف پدا کرنے کے لیے مزاح کا شیرا گاڑھا کر دیا جمیا اور بھی اصلاح احوال کی خاطر طنز کی چھن میں اضافہ اور بھی۔ اور بھی اصلاح احوال کی خاطر طنز کی چھن میں اضافہ اور بھی۔ اور بھی اسلام احوال کی خاطر طنز کی جھن میں اضافہ اور بھی اسلام احداد کی خوال میں اسلام اور بھی اسلام احداد کی خوال میں اسلام احداد کی خوال میں اسلام احداد کی خوال کی خاطر طنز کی جھن میں اصافہ اور بھی احداد کی خوال میں اسلام احداد کی خوال کی خوال میں اسلام احداد کی خوال میں اسلام احداد کیا ہے۔ اور اسلام کی خوال میں اسلام کی خوال کی کر خوال کی خ

اردوادب كى تمام اصناف به مجموعي نظر ڈالنے كے بعد ايك بات تو بہر حال كل كے سامنے آجاتى ہے كہ طنز و اسان كا پودا جتنى بهولت اور بہترى كے ساتھ مضمون كى آب و ہوا ميں برورش باتا رہا ہے اتنا شايد اسے كى آور منف كا مرح مال كا پودا جتنى بهولت اور بہترى كے ساتھ مضمون كى آب و ہوا ميں برورش باتا رہا ہے اتنا شايد اسے كى آور منف كا مرح مال الله بين آبا مناس كى ركھتى ہے۔ مرح مال نے كے ليے بابيں كھى ركھتى ہے۔ الله على و مزاح نے بھى سب سے زيادہ اى صنف ميں بار بايا ہے۔ يد حقيقت ميں امير بينائى كے اس مصر مے كا الله الله بوت ہے :

ع مازے جہال کا درد ہادے جگر میں ہے

لیکن جہال تک منف انشائیہ کا معاملہ ہے تو اس کی سرز بین ازل سے پہندالی کھور اور سنگاڑ واقع ہوئی سے کہ ایک کھور اور سنگاڑ واقع ہوئی سے کہ یہاں طنز و مزاح کی فصل کسی زیانے بین بھی سہولت کے ساتھ پھل بھول نہیں سکی۔ حالانکہ اس کی بے قاعدگی اور مجون کا اور مجون کی اور مجون کا مال ہونگا تھا۔ مجمون کا مال ہونگا تھا۔

مجراس سے منف انشائیہ کی بے جین روح کو باوجہ قرار ملنے کے بھی واضح امکانات موجود ہے۔ اس بنا پر اللہ فیریننی مورت مواری ہے بارکا مالم اللہ فیریننی مورت مال بین استے ہولے لیکن مستقل مواجی سے بارسیم چلتی کہ اس دھرتی پہ چاروں طرف بہار کا مالم مورت اللہ میں تو استاد قر جلالوی کے اس شعر کا سال پیدا ہونے کا بھی احتال تھا کہ:

۔ دما بہاری مانجی تو استے پیول کھلے کہیں جگہ ندرہی میرے آشیانے کو

این جد شرای میرے اسیاے و ایک مثال صورت بیدا نہ ہوگی اس صنف کے پروہتوں نے طنز و مزاح کو اس کے لیے نہ

صرف المجبوت قرار وے ڈالا۔ بلکہ مستقبل میں بھی اس کے لیے جوناک نقشہ وضع کیا اس میں کہیں بھی اس بارٹی ر لیے کوئی در بچہ یا روزن کھلا شہر کھا گیا۔ جس سے اس صنف بخن میں بے بیٹنی، بے قراری و ب مہاری کے باراں بھی ا کے۔ ادب کے شجیدو قار کین ولکھاری اس سے بدکنے کے اور ہوتے ہوتے طنز و مزاح سے اس کا معالمہ بروئی ہے۔ کے اس شعر کی صورت افتیار کرتا چلا گیا:

کچے تو ترے موسم ای مجھے راس کم آئے اور کچے مری مٹی میں بغاوت بھی بہت تھی

طنز و مزاح ادب کی ہرصنف ہیں کسی نہ کسی صورت موجود ہے اگر ادب کو ایک جسم اور اس کی مختف امنی کو اس کے اعدا فرض کرلیا جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ طنز و مزاح اس جسم کے انگ انگ ہیں خوان کی طمرت سرانت کے ہوئے ہے۔ کسی جھے میں نمایاں طور پر اور کہیں غیر محسوس انداز ہے۔

پر جہاں تک ان دونوں اصناف کو ایک دوسری کے شانہ بٹانہ لا ہٹھانے کا معاملہ ہے تو اس کی اجہ پہلی ایک نے برائی نے کہ جہارے لیے انتصار اور جامعیت کے پیش نظر چونکہ ہر صنف کے لیے الگ الگ باب قائم کی جہاری تھا۔ اس لیے ہم نے بعض ہم مزاج اصناف کو مختلف ابواب میں یکجا کر دیا ہے۔ مضمون اور انشائیہ کو ایک باب ٹر ائو کرنا بھی ایک ایک کوی ہے۔ یہ دونوں اصناف تو دیے بھی ایک دوسرے کی ہم مزاج ہی جہارہ وہم ایک مزاد وہم ایک ہیں۔ یہ شروع ہی ہے شروع ہی ہے شروع ہی ہے دوسری کا ہاتھ تھام کے چلتی آئی جی بلکہ بعض مقامات پر تو ایک دوسری گا ہاتہ طرح مرح مو گئی جی کہ موگئی جی دائی مورت ہے کی طرح مرح مو گئی جی کہ کو دی تو یہ دوسری کا ہاتھ تھام کے جلتی آئی جی بلکہ بعض مقامات پر تو ایک دوسری شرک ایک طرح مرح مو گئی جی کہ کو دی تو یہ دوسری کا باتھ تھام کے جلتی آئی جی بلکہ بعض مقامات پر تو ایک دوسری گی ایک طرح مرح مو گئی جی کہ مو گئی جی کہ من تو شدم تو من شدی والی کیفیت بیدا ہوگئی ہے وہی تو یہ درضا کے شعر والی صورت ہے ک

یں خود کو دوسروں سے کیا جدا کروں بہت ملا جلا دیا گیا مجھے

ہمارے مختلف ادبا و ناقدین نے اگر چہ بے شار والاًل و براہین کے ساتھ ان دولوں اصناف کی الگ ایک عدود متعین کرنے کی کوشش کی ہے مگر چربھی بے شار مصنفین کے ساتھ ایبا ہوا ہے کہ بھی وہ مضمون لکھتے تکھنے ؟ دھیائی علی میں انشا کیے کا معلون کی سرحد عبور کر مجے بہ دھیائی علی میں انشا کیے کا معلون کی سرحد عبور کر مجے بہ بلکہ یہاں تو ایک تک مختلف ناقدین کے ہاں مضمون اور انشا یے کی حدود اور شرائط بھی اپنی اپنی ہیں۔ جس پہوٹ کو کی صورت تیار جیس ہدود کی سمجمون کرنے کو کسی صورت تیار جیس ہدود کی سمجمون کرنے کو کسی صورت تیار جیس۔

اس بات پر تقریباً تمام ناقدین کا اجماع ہے کہ ان دولوں امناف کا ابتدائی ہافذ سواروی مدی کا فراجی ادیب باخین (م:۱۵۹۲ء) ہے جس نے اپنی چلیلی تحریروں کو Essai کے نام سے متعارف کروایا۔ باخین کی ان قلا تحریروں میں تبلغ یا اصلاح کی بجائے تفریح و تفنن کا پہلو غالب ہے۔ افلب گمان ہے کہ یمی Essai بعد میں انجریا کی میں الیے (Essay) کی شکل افتیار کر گیا بلکہ ڈاکٹر ظمیر الدین مدنی کے بقول تو یہ Essai بھی مر بی کا "انتی" با دو تکھتے ہیں:

زبان من لاطن ع الي تياده عربي الفاظ دائج بين "(1)

روں الفاظ میں کمال درجے کی ہم آ ہنگی اور معانی میں حد درجے کی کیسائیت کی بنا پر ڈاکٹر ظہیر مدنی کی سے تحقیق نہ مرن دل کوگئی ہے بلکہ حقیقت کے بالکل قریب معلوم ہوتی ہے۔ پھر ڈاکٹر انور سدید بھی ای موقف کی تائید ان الفاظ میں کرتے ہیں:

"السى اور Essal كى لفظى ساخت تلفظ من جرت أكيز مما ثلت اور معالى كى قدر مشترك سے ظاہر موتا ہے كه Essal لا من سے نبيس بلك عربى لفظ" السى" كى تعلى سے چوتا ہے۔"(٢)

اگرین ادب میں Essai کا سلسلہ فرانسینی ادیب مانتین کے تراجم سے شروع ہوا۔ اس زبان میں تھینی افراد ہوری ہوا۔ اس زبان میں تھینی افراد ہوری ہوا۔ اس زبان میں تھینی افراد ہوری مدی کے آغاز میں ایڈ بین اور سٹیل نے اس صنف کو نقطہ کمال تک پہنچا دیا ، جنہوں نے اپنی ہلکی پھلک ہوران کے ذریعے پڑمردہ اگریزی تہذیب کے لیے روحانی تھرائی کا فریضہ انجام دیا۔ پھر گولڈ سمتھ کے فکفنہ مضابین کو ترون کے ذریعے پڑمردہ اگریزی تہذیب کے لیے روحانی تھرائی کا فریضہ انجام دیا۔ پھر گولڈ سمتھ کے فکفنہ مضابین کو بھی اس صنف کو فروغ دینے والوں میں نمایاں مقام رکتے ہیں۔ پھر اس سلسلے میں داہرت لوئی سیڈونسن کی خدمات کو بھی فراموش نہیں کیا جاسکتا۔ بیسویں صدی میں تو بی کے پڑئ ورجینا وولف داہر نزئ پر بعظ کوئی سیڈونسن کی خدمات کو بھی فراموش نہیں کیا جاسکتا۔ بیسویں صدی میں تو بی کے پہڑئ ورجینا وولف داہر نزئ پر بعظ کوئی اور کن اور کن اور کا دوئی کے دائش توں یا مضامین میں تخیل آوائی اور کئت وائن و فیر آم کی صورت میں ایک پوری کہکشاں نظر آتی ہے جن کے انشائیوں یا مضامین میں تخیل آوائی اور کئت افرائی کے دکش نمونے ملاحظہ کے حاسکت ہیں۔

اردو میں ہمارے بعض محققین نے ان اصناف کا ابتدائی سرا علاش کرنے کے کیے ماضی میں بہت دور تک سنر کیا ہادر انشائے جیسی متناز عدم بناتے ہوئے اس کے ابتدائی آثار دکنی دور کے ادب میں علاش کرانے ہیں۔ جادید وصف کھتے ہیں:

" میں سرسید احمد خال کو پہلا اللہ ائید لگار مجمتا ہوں اور اگر انشاہیے کے لیے توری فیر معمول مجید کی کو معر سمجا جائے تب مجل مرسید احمد خال کے گئی مضامین انشاہیے کی ذیل میں آنجائے ہیں۔" (۳)

پروفیسر سیف اللہ فالد ۱۹۳۱ء ہے ۱۹۵۰ء کے درمیان تخلیق ہونے والے ادب کا جائزہ لیتے ہوئے لکھتے ہیں:

"بیویں مدی کی بہلی چوتھائی میں خیائی تحریوں کو نثر لطیف اور ادب لطیف کے عنوان سے شائع کیا جاتا تھا۔ ال

عرے میں آئیں "افٹا کیڈ" کا نام دیا کیا۔ ۱۹۳۳ء میں سیدعلی اکبر قاصد کے افٹا کیوں کا مجموعہ" تر مگ، پانٹ نال میں موا۔" (۵)

ہوا۔" (۵)

اس سے قبل اس رائے کا اظہار اخر اور بنوی نے بھی کیا تھا' جس کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر الورسدید نے لکھا:

"بعض ناقدین نے جن میں اخر اور بنوی کو بوی امیت حاصل ہے علی اکبر قاصد کے مضامین کے مجموع "ترجگ" کے

مذکرہ بالاتم کے مضامین پر "افٹائیے" کا لفظ چہاں کیا تو اس لفظ کو مناسب فرد فح حاصل مد ہو سکا۔" (۱)

ان کی انشائے کے آغاز میں دوٹوک رائے ہیہ ہے:

"اور المراور میں وہوں ہے۔ کی اشاعت ہوئی تو اس کتاب کو انشائیکا باضابطہ اطلامیہ قرار دیا گیا۔ "(ے)

انشائیہ کے آغاز کے بارے میں اس قدر مضاد آرا کی دو وجوہات ہیں۔ بہلی اور بوی وجہ تو یہ ہم کہ ہمارے ہاں مختلف لوگوں نے انشائیہ کے بارے میں اپنے اپنے معیارات قائم کر رکھے ہیں اور دومری بات انگریزی لفظ Essay کے اردو ترجمے کے سلسلے میں بیش آنے والا مفالط ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ مضمون کرایا اور بھل نے اسے سیدھا انشائیہ قرار دے ڈالا۔ یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایک نظر ان دونوں اصناف کے مددد اربعے اور ان دونوں میں پائی جانے والی مماثلت اور تضاد پر ڈال کی جائے۔

## مضمون:

مضمون عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بیل طمن میں لیے ہوئے۔ اس کی سیدھی سادھی تعریف ہال کا عہد علیہ ہوئے۔ اس کی سیدھی سادھی تعریف ہال کا عہد جا سکتی ہے کہ دنیا کے کسی بھی موضوع پر ذمہ دارانہ اظہار خیال کا نام مضمون ہے۔ پھر اس کی مختلف تشمیس بھی مقرد کا جا سکتی ہیں مثال کے طور پر مضمون تحقیق اور تقیدی بھی ہوسکتا ہے اور تاریخی اور فرہبی بھی۔ وہ اولی اور معاشر تی بھی سکتا ہے اور طفزید و مزاحیہ بھی فل بہت سے لوگوں نے تو انشائیہ کو بھی مضمون کی ایک قتم ہی قرار دیا ہے کین اس بات کو پوری طرح درست قرار تھیں دیا جا سکتا۔ ہم بیتو کہہ سے بیس کہ انشائیہ ضمون ہی کی پہلی سے پھوٹا ہے لیکن اب وہ ایک پوری طرح درست قرار تھیں دیا جا سکتا۔ ہم بیتو کہہ سے بیس کہ انشائیہ ضمون ہی کی پہلی سے پھوٹا ہے لیکن اب وہ ایک الگ صنف کی شکل افقیار کرگیا ہے اور ان دونوں کے درمیان یا قاعدہ حد فاصل قائم ہو بھی ہے۔ شروع شروع کی ادبیوں کے ہاں ان دونوں اصاف کے درمیان پاتے جانے والے اطیف انتیاز کا ادراک نظر تہیں آتا۔ یہی وجہ ہو آتی تی بھوٹا ہے بھوٹا ہے بھوٹا ہے ایک وجہ ہو آتی تی بھوٹا ہے بھوٹا ہے بھوٹا ہے بھوٹا ہے بھوٹا ہا ہے۔ اس سلیلے بھی ڈاکٹر وحید قریش کھیے ہیں:

 من منظمون کی افرایف اس طرع و دهمین کی سیاه بال می منظمون کی اور منظمین و دورای این منظم از منظم از درای این واقع بین اظهار هموان می سال می وادورای سند سیلی و دورای این منظمون سند سیلی و دورای این منظم و دورای این منظم و دورای این منظم این منظم و دورای این منظم این منظم و دورای این منظم و دورای

الناسية النالية الناسية الله الناسية الله الناسية الله الناسية الله الناسية ا

" نظائمیکا کام تصویر کا دوسرا رخ بیش کرنا ہوتا ہے اور جمیں مادت و تحرار کے حصار سے اللہ بحر کے لیے آزادی
دلانا .... الله کا کام جمن ایک مام چیز کے کی الو کے اور تازہ چاو کی طرف آپ کو متوجہ کرنا اور آپ کو ایک تخصوص
اعداد سے موینے کی ترفیب وینا ہے۔"(۱۰)

واکر بیرسیل نے "اردو میں انشائیہ لکاری" کے موضوع پر پی ایکے۔ وی کی وگری حاصل کی ہے۔ ان کے

"انٹائیروا منف نثر نے جس میں معنف است (اتی تاثرات اور انفرادی تجربات بے تکلفی اور اختصار کے ساتھ پیش کتا ہے۔"(۱۱)

فاکر وحد قریش نے میں انٹائیے کی بازیافت کے لیے خاصا تحقیق کام کیا ہے وہ اس کے مقاصد بیان کرتے

النام کو کے لیت ایک تی دیا ہی لا ڈالوا اس ادب بارے کا کام ہے۔ اس سے زعدگی کو سے زادیے سے دیکھنے کا معرف ہیا اورتا ہے۔ ان اورتا ہے۔ ان

'اللائم اوب کی وہ منف ہے جس میں عکست سے لے کر جانت تک اور حالت سے لے کر عکمت تک کی سادی الاس سطے کی جاتے ہیں اور باستی بالوں الرسطے کی جاتے ہیں اور باستی بالوں

### ين ممليد اور جموليت المأكر ك ماتى نيا" (١٣)

مضمون اور انثائيه كا فرق:

بے شاراد بیال اور نقادول کی مضمون اور انشائیہ کے بارے میں آرا دیکھنے کے بحد ان دونول میں اخارا

ے جو بہلونظر آتے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں:

ا- مضمون ٹی چیش کیے جانے والے دلائل معروض اور عموی ہوتے ہیں جبکہ انشائیہ ذاتی تاثرات کا نام ہے۔

٢- مضمون شي تمهيد باندهي جاتى ب جبكه انشائيدا جاك شروع موجاتا ب-

س- مضمون ایک خاص منعوب بندی کے تحت لکھا جاتا ہے جبکہ انشائید غیر روایتی اور بے تکلفانہ اسلوب کا سمامن

اول ہے۔

سم- مضمون طویل محی موسکتا ہے جبکہ انشائی، انسانے کی طرح اختصار میں لطف ویتا ہے۔

٥- مغمون برطرح سے كمل بوتا ب جبدانات بن عدم يجيل كاعضر بايا جاتا ہے-

٧- انتائي بين معنف كي ذات يا فخصيت محى شامل موتى بي جيك مضمون مين سيضروري مبين -

ے- مضمون ممل مزاحیہ بھی موسکتا ہے جبکدانثائی صرف بلکی پھلکی فلفتی بی کامتحل موسکتا ہے-

مضمون میں کوئی اصلاح یا تقید کا پہلو مجی کارفر ما ہوسکتا ہے جبکہ انشائید کا واحد مقصد محض تخیل آ وائی یا خیال

آفری ہوتا ہے۔

9- آخری دلیل کے طور پر ہم ان دونوں امناف کے فرق کو یوں بھی واضح کر سکتے ہیں کہ یہ اصل میں دو بھالًا بین جن میں ایک بردا ہوئے کے ناطے ذمہ دار اور شجیدہ ہے اور دوسرا چھوٹا اور لا ڈولا ہونے کی بنا پر لاابالا اور کھلنڈرا ہے۔ ان میں بڑا ہما کی مضمون اور چھوٹا انشائیہ ہے۔

## مضمون اور انشائيه مين طنز و مزاح:

مضمون کے بارے میں تو یہ بات طے ہے کہ یہ جیدہ بھی ہوسکتا ہے اور مزاحیہ بھی اور ہم اس باب ہما مزاحیہ مضمون کی روایت کے ساتھ ساتھ تیام پاکتان کے بعد کھے چانے والے مزاحیہ مضامین کا بالنفصیل جائزہ بھی لیما کے بعد کھے چانے والے مزاحیہ مضامین کا بالنفصیل جائزہ بھی لیما کے لیکن انشائیہ کا معاملہ یہاں بھی نہایت بیجیدہ ہے۔ کی ثقاد نے انشائیہ میں مزاح کی ممل جاہے کی ہے تو کی نفالفت جبکہ بعض لوگوں نے بلکی پھنگی شکنتی تک محدود رہنے پر زور دیا ہے۔ اس سلسلے میں چند ایک لوگوں کی آ را دران کی حال بین سب سے پہلے ڈاکٹر وزیر آ جائی کی رائے ملاحظہ فرمائیے:

"بنیادی طور پر انشائیہ کے خالق کا کام ناظر کو سرت ہم پہنیانا ہے۔ اس کے لیے وہ طنو سے کچھ زیادہ کام تیں افکا کیک طور کی انشائیہ متعد نے کر برآ مد ہوتی ہے اور اس کے عمل میں نشریت کا عضر موجود ہوتا ہے۔ چنا نچہ ایک ایکے انشائیہ میں طنز بھی ہمی متعمود بالذات تہیں ہوتی۔ بلکہ محض ایک "سہارے" کا کام دیت ہے۔ اس طرح انشائیہ کا خالا محض مراح تک این سی کو محدود نہیں رکھتا کیونکہ محض مراح سے سطیعت بیدا ہوتی ہے اور بات قبقیہ لگانے اور بختا بھیل مراح سطیعت بیدا ہوتی ہے اور بات قبقیہ لگانے اور بختا ہوتی ہے اور بات قبقیہ لگانے اور بختا بھیل مراح ہے۔ اس مراح میں مراح ہے۔ اس مراح ہ

وْاكْرْسىد عمدسين كليع بين:

ورح کو ذاتی طور بر میں انشائیے کا جوہر ای نہیں جوہر اعظم قرار دیتا ہوں۔ یہ انشائیہ نگاری کی سیرت دمرشت کا خیر ہے اور یک اس کے فن کا جلوہ صدر مگ یکی ہے۔" (۱۵)

برزاادي كاخيال بك

ایس می مراح مجی موتا ہے اور طنز مجی زندگی کا کوئی گہرا فلفہ مجی مگر بوے بلے عیکے انداز میں زاتی ہاڑات کے لایاں ایک کے ہوئے۔"(۱۲)

وْاكُوْ بِيْرِينِي لَكُفِيتِ بِينَ:

النائي يل طنر و مزاح كا داخله شاتو ممنوع ب اور شائرير بيدانشائيد لكاد ك مزاج اور مرضى بالمخصر ب كدوه الثائي مي طرومزات عام ليما بها مياليس "(١١)

السليل مين غلام التقلين نقوى اور واكثر الور سديد بهي واكثر وزير آغا كي بمنوائي كرت ملت إن علام اللين الول كل واعظ ميدے ك

"ميرا خال ٢ كـ "ايتي" اور ظرافت كا چولى وامن كا ساته مونے ك باوجود" ايتے كى لطافت بوجل ظرانت كى متحمل جیں ہوستی۔ اینے کے اندر در لب مسکراہوں کی تو صحبائش ہے لیمن اس کے دامن میں تہم ہوں کا طوفان جیس سا (IA)"LOT

أاكرُ الورسديداس معافي بن يون رقمطرار بين:

"مزارة دراصل ايك معتك تعل اور طنز غير معمولى مجيده عمل بن انشائيان دولول عوال ب فائده تو افهاما بيكن أمل ليخ امل وائ ير عالب بين آن ويال"

امل بات وبی ہے کہ طنز و مزاح چونکہ اصناف نہیں حربے ہیں جن کو دیگر اصناف کی طرح مضمون اور للبي بى بى استعال كيا جاسكنا ہے۔ بس انتا ہے كمضمون است كھلے بندوں مللے لگانے كے ليے ہر وقت تيار رہتا عبرانائيكن أن كے باتحول ميں باتھ ڈالنے پر اكتفا كرتا ہے۔

پر جہال تک مضمون اور انشائے کی روایت کا تعلق ہے اس کا بھی الگ الگ بیان کرناممکن نہیں کیونکہ قیام المان علی اور در اور اساف ایک دورری میں بری طرح مرغم ہیں بلکہ بعض مصفین کے ہاں تو یہ بعد میں بھی المرادات وامن سے لیٹی ہوئی نظر آتی ہیں۔

کول جو بھی کے امل حقیقت یہی ہے کہ ان دونوں اصناف کا ابتدائی اکھوا سرسید احمد خال کے "تہذیب المال الله الناسي من جومی طور بر ہم انشائي اور مضمون کا بانی سرسيد احمد خال بی لوفرار ديں ہے . ب و مولوی ذکاء الله الله الله علی اور مولوی ذکاء الله الله علی الله الله علی علی الله علی علی الله علی علی الله النائدة والمنظري و المعلى الشائية كا مران رسد المعية بين: المنظرية المورسديد المعية بين:

المراي در بنيادي پقر بيل جن يربيهوي مدى بن انشائيكا تعرفتير كيا ميا" (١٠)

سرسید کے بود اگلا سنگ میل "اور مونی " ہے جس کے لکھنے والوں کے ہال مزاجیہ مضامین کے اور ا اور کے بین لیکن ان میں الثابی کی مشابہت تلاش کرنا ہے کار ہے۔ بعض لوگوں نے آگرچہ سرشار کی بعض الراج افر یوں کو بھی کھنے تان کے الثا تیہ کا نام دیا ہے۔ ای دور میں شرر اور وحید الدین سلیم نے بھی آخی اصاف می د آزمائی کی۔ ان میں شرر کے مضامین فلنتی سے محروم بیں جبکہ وحید الدین سلیم کی بعض تحریبی خیال آزائی کی اللہ اللہ کی اللہ میں شرر کے مضامین فلنتی سے محروم بیں جبکہ وحید الدین سلیم کی بعض تحریب میں دائی کی اللہ اللہ کی اللہ میں شرر کے مضامین فلنتی سے محروم بیں جبکہ وحید الدین سلیم کی بعض تحریب میں در اللہ میں سلیم کی بعض تحریب میں در سلیم کی بعض تحریب میں در اللہ میں در اللہ میں در اللہ میں سلیم کی بعض تحریب میں در اللہ میں سلیم کی بعض تحریب میں در اللہ می

سرسیدی مقصدی واخلاتی تحریک اور سادہ نثر کے ردعمل کے طور پر اردو ادب میں رومانوی تحریک کا آغاز ان ان ان کے ابتدائی لکھنے والوں کی تحریروں کو رومانوی نثر یا انشائے لطیف کا نام دیا حمیا۔ ان کے ابتدائی لکھنے والوں میں بر نامرعلی کی تحریروں کو تفاقتگی کے اختبار سے باتی لوگوں پر نو تیت حاصل ہے۔

بیدویں صدی کے ساتھ ہی " مخزن" کا آغاز ہوتا ہے جس نے اس تحریک کو آگے بر حایا اس عہد کے گئے دالوں کے ہاں انشاری وغیرہ انشاری میں جاد حیدر بلدر من الیس تاش کی جاستی ہیں۔ ان مصفین میں جاد حیدر بلدر من بالیس تاش کی جاستی ہیں۔ ان مصفین میں جاد حیدر بلدر من بالا انساری وغیرہ انشا ہے کے حوالے سے اہم ہیں جبکہ میاں عبدالعزیز فلک پیا اور قاضی عبدالغفار شلفت نگارل کے اور جاد کی مضبوط فمایند سے ہیں بلکہ پرونیسر لطیف سامل نے تو اس دور میں پرونیسر اکبر حیدری کے انشائیوں کا مجرد من میں خور کا کہ ویسر اکبر حیدری کے انشائیوں کا مجرد من میں خور کا کا ہے۔ (۲۱)

اردو ادب کے عبوری دور میں مہدی افادی خواجہ حسن نظائ عظمت اللہ خال نیاز فتح پوری اور سید محفظ باللہ خال نیاز فتح پوری اور سید محفظ بدایونی کے ہاں بھی ندکورہ بالا اوصاف کی حاص تحریریں ملتی ہیں بلکہ بعض محققین نے تو مولانا ابوالکلام آزاد کے مہب الرحمٰن خال شروانی کے نام کھھے میں خطوط میں بھی انشائی کی خصوصیات تلاش کرلی ہیں۔ اس دور میں خواجہ حسن نظائی کا تحریریں انشائیہ کے موجودہ معیار سے بہت قریب ہیں ڈاکٹر بشیرسیفی کھتے ہیں:

"اس دور میں خواجہ حسن نظای ایسا انشائی نگاد سامنے آتا ہے جو اپنے اسلوب اور بیکھے پن کے سبب جدید انشائی نگارال ہے کسی طرح بھی کمتر نہیں۔" (۲۱ الف)

پھر ڈلکفتہ مضامین کی روایت بیسویں صدی کے نصف اوّل میں عظیم بیک چغنائی شوکت تھانوی مرزا فرحت اللہ بیک بیلرس بخاری سعادت حسن منٹو شخ عبدالقادر کنہیالال کور آ فا شاعر قزلباش پریم چند علی اکبر قاصد کون چندر وزیر مرزا عبدالرشید چشتی اور سید احمد دالوی کی تحریروں کی صورت آ کے برحتی نظر آتی ہے۔

اس دور کے مضمون نگاروں میں رشید اتھ صدیقی کے بعض مضایان انشاکیہ کے بھائی بند معلوم ہوتے ہالکہ عظیم بیک چندائی اور شوکت تھالوی کی بعض تحریروں کو بھی رھائی تمبر دے کر فشکفتہ انشاکیے کی صف میں کھڑا کیا جاسکا ہے۔ ای طرح کنہیالال کیور اور فرحت اللہ بیک کے کھے مضایان بھی انشاکیہ کی سرحد میں داخل ہوتے نظر آتے ہیں۔

اس طرح کنہیالال کیور اور فرحت اللہ بیک کے کھے مضایان بھی انشاکیہ کی سرحد میں داخل ہوتے نظر آتے ہیں۔

الکتیم کے بعد کے فلفتہ نگاروں میں بعض مضمون نگارتو وہ تھے جو تقیم سے پہلے ہی معروف ہو چھے تھے بین بعد میں اس مدیک کاغلاقلم سے رابطہ برقر ار رکھا۔ ان میں وحید الدین سلیم محفوظ علی بدایونی خواجہ حن نظامی فلک اللہ بھر ایک میں مولوی عبد الدین سلیم محفوظ علی بدایونی خواجہ حن نظامی فلک اللہ بھر ایک میں اللہ بھر ایک بھر بھر ایک بھر ایک بھر ایک بھر ایک بھر ایک بھر ایک

پر بعض مضمون نگار ایسے بھی سے جنھوں نے لکھٹا تو تقسیم سے پہلے شروع کر دیا تھا مگر معروف ابعد میں ہوئے۔ ان میں اخلاقی احمد دہلوی شیر محمد اختر ' نگر تو نسوی متناز مفتی' آک ضیائی محمد خالد اختر' امجد حسین سید اور پوسف اللم دغیرہ نمایاں ہیں۔

ا بے مضمون نگار کہ جن کا تخلیقی سنر ہی تقسیم کے بعد شروع ہوا۔ ان میں مشاق احمد بیسٹی کرنل محمد خال مجتبی دین وجاہت علی سند یلوی مشکور حسین یا د مسعود مفتی صدیق سالک رام لحل نا بھوی ڈاکٹر سلیم اختر علام الشقلین نقوی نارہ تی اللہ مرزا ریاض مظفر بخاری افضل علوی شاہ می الحق فاروق مسیح الجم کنیر احمد خال شفیقہ فرحت فرحت جہال باشر کا کمی غزالہ علیم خال مسرست لغاری فاوک حزہ پوری عبدالحق فاروق باقر علیم گزار وفا چودھری گزار احمد جیم فاران مراب امرار اشفاق رفعت ہمایول ظفر عمر زبیری محمد بیقوب غزلوی الور احمد علوی ابوظفر زین کلیل اعجاز قرعلی بغری عطارت طور اعتبار ساجد ایوب سابر تور حسین رضی بغری عطارت طور اعتبار ساجد ایوب سابر تور حسین رضی بغری عطارت طور اعتبار ساجد ایوب سابر تور حسین رضی الدین رضی فربد ملک وحید الرحل مختار پارس اور جادید اصغر وغیرہ کے نام لیے جاسے ہیں۔ ان میں ہم ان مفمون فاردل کی تحریوں کا جائزہ لیس سے جن کے مضابین میں مزاح کا عضر شامل ہے اور جو تخلیقی و ادبی سطح پر تقسیم کے بعد فاردل کی تحریوں کا جائزہ لیس میں شروع کیا۔

دوسری جانب انشائیہ چونکہ اپنے موجودہ تصور کے ساتھ شروع ہی تقییم کے بعد ہوتا ہے اور ہمارا موضوع اللہ بھی ای دور تک محدود ہے۔ اس دور کے معروف انشائیہ نگاروں میں ڈاکٹر وزیر آغا مسٹر دہلوی داؤد رہیر میاں تبدل احمد مشکور حسین یا فر حسرت کا سلح کی غلام الشقلین نفوی غلام جیلائی اعنز ارشد میر عقار زمن الور سدیز اکبر حمیدی تبدل احمد مشکور حسین یا فر حسرت کا سلح کی غلام الشقلین نفوی غلام جیلائی اعنز ارشد میر عقار ترمن الور سدیق فر جمیل آؤر شہراد تیمر منصور تیمر رعنا تھی جادید صدیقی نصیر انور ملان تا ہوگا میں۔

ہم اس باب میں تقلیم کے بعد منظر پہانے والی مضمون اور انشائیہ نگاروں کی تمام تحریروں کا طنز و مزاح کے اللہ سے ا

سرحادت حسن منثو (۱۱متي ۱۹۱۲ه-۱۸ جنوري ۱۹۵۵ء)

سعادت سن منٹو کے بارے میں جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا کہ وہ اردو ادب میں بطور مزال نگار الر ہوئے تھے جس کا نبوت ہمیں ان کے پہلے بجو عے دمنٹو کے مضامین' (۱۹۳۲ء) کے علاوہ ان کی بے شار تحریول یا متنا ہے جو طنز و مزاح سے لبریز ہیں۔ طنز اور مزاح ان کی تحریر کا خاصہ ہے ، چاہے وہ مضمون ہو افسانہ ہو اور چاہ ہاکا خط یا پیروڈی ہو۔ نرق صرف انتا ہے کہ ان کے افسانوں میں عموماً طنز کی توک شیعی ہوتی ہے اور مزاح دبا دبا ہا بج مضامین اور خطوط وغیرہ میں مزاح کا پہلو غالب ہوتا ہے جبکہ طنز کا عضر خفیف۔ ذیل میں ہم ان کے ۱۹۵ء کے ابر

اوير ينج اور درميان (اول:١٩٥١ء)

یں میں سعاوت حسن منٹو کے اس مجموعے میں مختلف فتم کے اٹھارہ مضامین انگل سام کے نام لکھے محے لو خطوطالا ایک افسانہ شامل ہیں۔ ذیل میں ہم اس مجموعے کے مضامین پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔

اس مجوے کے آغاز میں ''پس منظر'' کے عنوان سے لکھا گیا دیاچہ ٹما مضبون بھی بہت ولچسپ ہے جس بل منٹو نے بلکے بھلکے انداز میں ادب سے متعلق اپنے نظریات بیان کیے ہیں نیز اپنے متعلق لوگوں کے رویوں پر بھی نہاہت شکفت انداز میں تبعرہ کیا ہے۔

"الله كا بوافضل بے" بھى خوبصورت مزاحيد مضمون بے جس بين نام نهاد صالحين اور كير ك تقيراتم كا لوگوں كا منو نے نهايت فذكارى كے ماتھ مضكد اڑايا ہے۔ انہوں نے روايتی فتم كے لوگوں كی تخيلاتی دنيا كا بوا دلج ب لائشہ بیش كيا ہے۔ "مغرورت ہے" بين مارے اخبارات بين چھنے والے ملازمت كے اشتهارات اور ان بين دك كا شرافك كا براطف انداز بين نداق اڑايا ہے ايك نموند ملاحظه بو:

"أيك استنك دُائر يكثر .... تخواه بافي سو روي بابوار بيس روي سالاندر آن تخواه ك آخرى عد آفه سودا

خسائش: (۱) دوسرے درجے کا تقیدہ کو ہو (۲) کم از کم چار برس تک سرکس بی کام کرچکا ہو (۳) چار برس کا میں کام کرچکا ہو (۳) چار برس کا میں کام کرے کے فوراً بعد کم از کم آیک برس تک کس اورو روزنامے میں بحیثیت مترجم کام کری رہا ہو(۳) سوتے بھا چلے بھرنے کا عادی ہو(۵) لا ایڈر بول سے متعلق مطوبات کائی وسیج ہول (۱) واکیس آ کے بیس پھول ہواور ہا کیس آن وسیج بھرل ہو مانے کا عادی مور دانوں میں سولے کی کیلیس جڑی ہول ہم وقت الگیوں کے ناخن دانوں میں سولے کی کیلیس جڑی ہول ہم وقت الگیوں کے ناخن دانوں سے کا نے رہا امید دار کی دائد تصویر ہوگی۔ " (۲۲)

"میری شادی کا حال بیان کیا ہے۔" کر پے اور کر چیاں" اور" اپنی اٹی ڈفلی" ملکی حالات کی دلچسپ تصویروں کا الم بال اور الم بال شادی کا حال بیان کیا ہے۔" کر پے اور کر چیاں" اور "اپنی اٹی ڈفلی" ملکی حالات کی دلچسپ تصویروں کا الم بال جن میں "سیاہ حاشے" کی طرز پر چھوٹے چھوٹے دلچسپ لیکن فکر انگیز واقعات اکشے کے گئے ہیں۔ ای طرح "لجیال آلو پے الا تجیال" اور "اعداد کے ساتھ اوب اور زعدگی کی چھٹر چھاڑ" اس کتاب کے شکفتہ افٹائیے تما مضامین جی بین میں الفاظ کی بازیکری اور خیالات کی بے ربطی سے مزاح بدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

"بن بلائے مہمان" میں ولائل کے ساتھ بن بلائے مہمانوں کی برکتیں اور فوائد بیان کے گئے ہیں جبکہ "مخناہ کی بہاں اور کناہ کے باپ " میں ایک زمانے میں کراچی میں طوائفوں اور کسپیوں پر لگائی مئی بابندی کے حوالے سے منتو نے برکار کے فوب لئے لیے ہیں۔ طوائف ویسے بھی منٹو کا دل پند موضوع ہے اور بقول مشاق احمد بوسی وہ تمام عمر وہ ایش میں بھی منٹو نے اپنے روایتی موقف کی طرح برے کی بجائے برے کی مال کو ارزور دیا ہے۔

ارے براست استی استی جند حسینوں کے خطوط'' میں عورتوں کی مختلف اقسام بیان کرنے کے ساتھ اللہ کے الوکیوں کے روائی میت اموں کی دلیے بیروڈی کی گئی ہے۔'' ہا تیں'' میں انہوں نے جمبئی میں ہونے والے ہندومسلم فساوات کے دوب طنز کے تیر برسمائے ہیں۔ انداز ملاحظہ ہو:

"دو گڑھے" لاہور کار پوریش کی ناتص کارکردگ کے حوالے سے طنزید اور فکریہ مضمون ہے۔" طویلے کی بلا" ٹی ڈارون کی مشہور زبانہ تھیوری کے بس منظر میں انسان کی ذات آمیز حرکات کا جائزہ لیا گیا ہے۔منٹواسے انسانی ارتقا ک بائے انبانی تنزل قرار دیتے ہیں کہ جسے دیکھ کے خود بندر بھی کہدا تھتے ہیں کہ:

"جب یہ طے ہو چکا ہے کہ انبان ماری اولاد ہیں۔ تو چر ہم سے یہ بے رٹی کیوں برتے ہیں۔ مرف بے رٹی می انہاں ہاری اولاد ہیں۔ تو چر ہم سے یہ بے رٹی کیوں برتے ہیں۔ مرف بے رٹی می انہاں ہارے ماتھ نمایت می غیر بوز نانہ سلوک روا رکھتے ہیں۔ ہمارے گلے میں ری یا ندھ کر ڈگڈگ بجا کر گلی گل گل اللہ مارے کو چ بھراتے نیجاتے اور خود بھیک ما کہتے چرتے ہیں ..... ہیسے ہم انسان ہیں۔" (۱۳۳)

"كيول شروم شارى كى طرح ان منذيوں بين جہاں كناه كى خريد و فردخت ہوتى ہے ديكر اجناس كى طرح با تاعده حماب كتاب ركھا جائے۔ كيوں شدايك رجتر بين ان لوگوں كا نام درج ہو جو دہاں محض عياشى كے ليے جاتے ہيں ..... تاكه مب كومعلوم ہوكہ فيتہ خانوں بين كون كى رفترى ممس كى بينى ہے؟" (٢٥)

مروه نام نهاد كيموسول پر بھي خوب برست ہيں:

" محصام نہاد کیونسٹوں سے بین چی تھی وہ لوگ جھے بہت کھلتے تھے جوزم زم مونوں پر بیٹے کر درائی ادر معودے کی مربی نام نہاد کیونسٹوں سے بین چی تھی وہ لوگ جھے بہت کھلتے تھے جوزم زم مونوں پر بیٹے کر درائی ادر معودے کی مربی اللہ مربی کی اللہ سے دودھ پینے دالا کام یہ سےاد تھی میں دچہ ہے کہ میا تدی کی لایا سے دودھ پینے دالا کام یہ سےاد تھی دروں کی میج نقسیات کچھ ان کا اپنا پیندہی بطریق اصن بیان کرسکتا ہے۔"(۲۱)

تلخ، ترش اور شيري (الال: ١٩٥٥ء)

تسم ملک کے بعد منٹو جب پاکستان پنچے تو دگر گول حالات و کیے کر بہت پریشان ہوئے۔ چردول مرز لوث مار کے بعد کے اثرات کندہ سے ہر چرے پر اداسی رقم تھی منٹو نے ان اداسیوں اور مالیسیوں کا اثر زائل کرنے کے لیے ملکے مطابین لکھنے کی ٹھانی۔ وہ ایک جگہ لکھنے ہیں:

"مرے دہائے میں جوگرد و فہار اڑرہا تھا ا ہستہ ہیتے کیا اور میں نے سوچا کہ جلکے مضاحین لکھتا جا ایک بنائج
میں نے "ناک کی قسمیں" "و بواروں پر لکھتا" جسے نکابیہ مضاحین "امروز" کے لیے کلے جو لیند کیے گئے ۔۔۔۔۔ اُبر
ا ہمتہ مواح خود بخو دطنویہ رنگ افترار کر کیا۔ یہ تید بلی جسے بالکل محسوں نہ ہول۔ میں لکھتا کیا اور میرے تلم ے "مال
نبیدا ہوتا ہے" اور" سویرے جوگل آ تکہ میری کھلی جسے تنز و تیز مضاحین لکل کئے ۔۔۔۔۔ جب جسے اس امر کا اصاب مااکم
میرے تلم نے کرد و بیش پر جھائی ہوئی دھند میں شؤل ٹول کر ایک راستہ تلاش کرایا ہے تو بھے خوشی ہوئی۔ دمان کا برج
میرے تلم نے کرد و بیش پر جھائی ہوئی دھند میں شؤل ٹول کر ایک راستہ تلاش کرایا ہے تو بھے خوشی ہوئی۔ دمان کا برج
میں تدر بلکا ہوگیا۔ میں نے زور شورے لکھٹا شردع کر دیا ۔۔۔۔۔مضاحین کا یہ جموعہ ابعد میں " تلخ" ترش اور شیر یہ" کے موان سے شائع ہوا۔" (۱۲)

بیسعادت حسن منٹوکاکل انیس مفایین پر مشمل مجموعہ ہے جس میں ''کارل مارکس' اور '' جون آف آرک کا مقدمہ' سجیدہ موضوعات پر کھے گئے مفایین ہیں لیکن غالب کے انداز بیان نے ان موضوعات میں بھی ولچی کے دیگ مقدمہ' سجیدہ موضوعات پر کھے گئے مفایین میں لیکن غالب کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر ہیں۔ منٹوکی تحریروں سے اندازہ ہوتا ہے کہ مرزا غالب ان کی پندیدہ ترین ہستیوں میں سے تھے۔ ویسے بھی منٹوکی زندگی کے بہت سے پہلو مرزا غالب سے مشترک تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں ان مرزا غالب کی زندگی کے بعض واقعات کو دلچیپ افسانوں اور مفایان کا مصورت میں ہیں جہ سے کہ انہوں ان مضامین میں غالب کی مرکاری ملازمت ان کے لؤکین اور ستم پیشہ ڈوشی سے تعلق کو خوبصورتی سے ایل تحریروں کا موضوع بنایا ہے۔

باتی مضرمین میں ''دیواروں پر لکھنا'' اور ''ناک کی قشمیں'' ان کے شکفتہ انشائے ہیں' جن میں بات ے بات پیدا کرکے مزاح تخلیق کیا گیا ہے۔ اوّل الذکر مقمون میں وطن عزیز کے عشل خاتوں کی دیواروں کا حال بالا کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"دیاروں پر تو خیر انسان لکھتا تی ہے لیکن بیت الخلا کی دیواروں پر ضرور لکھتا ہے۔ مبید بیں چلے جائے۔ ال کے مسل خانے کی دیواروں پر ضرور لکھتا ہے۔ مبید بیل جہائے۔ ال کا مسل خانے کی دیواروں پر بھی آپ کو تر تی بیند اوب اور تر تی پند مصوری بھری نظر آئے گی۔ بہی نہیں آپ الا دیوادی تحریوں سے ضرُوری معلومات بھی عاصل کر سکتے ہیں۔ مبید کے موذن کمی طبیعت کے مالک ہیں امام صاحب کو کون کون سے کھانے مرغوب ہیں۔ اسکول کا کون کون سا استاد برتی میر کا شتیع کرتا ہے۔ "(۲۸)

کھانی اگر پہدایک جاری ہے لین معادت منونے ایٹے مضمون 'کھانی پر' میں بتایا ہے کہ حضرت انسان اس ازلی جوری سے موسوطرت کے کام نکال ہے۔ مثال کے طور پر اقتباس دیکھیے:

" پافانے میں تو اجابت ہیں۔ دردازے میں کنڈی تہیں۔ زرا آ بث ہوئی تو کمانس دیا۔ مطلب یے کو ویجنی ادار کو مینی ادار کوشے پر کمڑی ایک عودت اپنے بال سکما رہی ہے۔ پیٹھ آپ کی طرف ہے تی جا بتا ہے اس کی شکل دیمی جائے۔ منے میں درا سرسراہٹ پیدا کی اور جیمی می "دکھول" ہوا میں پھینک دی ایوں چکی بجائے میں مطلب حل ہو جاتا ے دوست کے ماتھ ایک مورت جا رہی ہے معلوم نیس اس کی بمن ہے یا مال لیمن چوکد آپ کوائل ہ جنانا ہے کہ دہ ایک عورت کے ساتھ جانے کی عیافی کا مرتکب ہور ہا ہے اس لیے آپ باالکف ایک یا دومردر" کول" كر ك اينا فرض معمى ادا كر كي من " (٢٩)

ناموں کے حوالے سے سعادت حسن منٹو کا خیال ہے کہ ہر بچے کو جوانی میں اپنا نام خود رکھنے کا موقع دینا ہ ہوئے ناموں براکٹفا کرنے کی بجائے اپنا نام خود رکھنا پند کیا۔ شاعروں ادیوں کے ناموں کے خوالے سے ربی ہونے کے ساتھ ساتھ سے مضمون معلومات افزا بھی ہے اس طرح "مین فلم کیون نہیں و یکھا" میں ہماری فلموں کی باونی اورمصنوی زندگ کا نهایت برلطف انداز مین نقشه کمینیا گیا نے۔

"مورے جو كل أكم ميرى كھى" قيام پاكستان كورا بعد پين آنے والے حالات كا برا ولچپ مرقع ہے۔ سئونے لوگوں کے مصنوی روبوں کے حوالے سے خوب چکایاں کی ہیں۔مسلمانوں کی اینے راہنماؤں سے اندمی عقیدت کا مال آب منوی کی زبان سے سنیے:

" من كا وقت تعار عجب بهار من اور عجب سير من قريب قريب مارى دكانيس بند تنس ايك حلوالى كى دكان كلمل تمي بين نے کہا چلولی علی پیتے ہیں۔ دکان کی طرف بڑھا تو کیا دیکتا ہوں۔ بکل کا پہما چل تو رہا ہے لیکن اس کا منہ دوسری طرف ہے۔ میں نے علوائی سے کہا۔" یہ النے رخ پھما چلانے کا کیا مطلب ہے؟" اس نے محور کر مجعے دیکھا اور کہا "د کھتے نہیں ہو"۔ میں نے دیکھا بھے کا ارخ تا کداعظم محرعلی جناح کی تھین تصویر کی طرف تھا جو دیواد کے ساتھ آويزال تحل ي بي الحراك نعره لكايان إكتان زعره باذ اورلى ي بي بغيرا مح بزه كيار (١٠٠)

"وم اقبال" میں بھی اس اندھی عقیدت کے خلاف طنزیہ انداز اختیار کیا گیا ہے۔"مجوس مورتیں" اس كتاب كاللاسية والاصفمون ہے جس ميں قسادات ميں بھارت سے لئ بہت كرآتے والى عورتوں كى بے بى اور ازباب النّاري بحي كا نوحه لكها "ليا ہے۔" ايمان و ايقان" ميں سائنسي دور ميں خالي دعاؤں په بيٹھ رہنے والي توموں كا خوب منكرازایا كيا ب- اى طرح "مرد كى باتين" اور" بناخ" اصل من چيونى چيونى متفاد خرول اور تراشون پرمشتل المركر في والي تريس مين - يد بطام الطيف مين ليكن بباطن جيك مين - دو اقتباس ملاحظه مول:

"نفیات کے ماہرین بری محقیق و ترقیق کے بعد اس نفلے م بہنچ ہیں کہ شروع شروع میں انسان نے درعدوں کو ورالے کے لیے بنافے اور آئش بازیاں ایجاد کی تمیں لیکن بعد میں جب انسان ورعدوں کا جمیں بدلنے کے تو ب باسف اورآتش بازیال کولیول اور بمول کی شکل اختیار کرسکی "(۱۳)

"اليك يجداً تش بازى جلانے بيمين كيول من كيا جاتا ہے؟

دومرا بچد اکلے واقول کے بین بداوک افعیں کھ ند کھو

پہلا بچے۔ کدھے کہیں کے۔ ریڈ ہو پر اخباروں میں تقریروں میں جرروز یمی بکواس کرتے ہیں کہ بچوں کو آئش بادی ک لنت سے دور رکھا جائے لیکن دکا نیں بحری موئی ہیں، آئٹ بازیوں سے ..... کیوں دیں ایرا کر اے کہ آئٹ بازی عاما ال -U. Six وومرا يحدث ش ش سيكول من شد ليد" (٢٢)

معنمون "انسان" من ہمارے ہاں انساف کے سلسے من پیش آئے والے تا خری حربوں پہ بڑے گافتالد دلچسپ اعداز میں طنز کی عمیٰ ہے۔ مجموعی طور پر ہم سعادت حسن منٹو کے مضامین پر نظر ڈالیس تو ان میں طنز و مزال کے ساتھ ساتھ ایک شد بدنتم کی عصری آئی بھی ملتی ہے اور زبردست نتم کا ذاتی آشوب بھی نظر آتا ہے۔ وارث علوی کھے بین:

''منٹو کے مضامین پڑھتے ہوئے ہمارے سامنے ایک ایسے آبلہ با آدمی کی تصویر ابھرتی ہے جو آگ کی لپلول میں ممرار ونیا میں جاروں سبت دوڑ رہا ہے کہیں جائے المال نہیں کہیں سکون ٹیس۔'' (۳۳)

ابراجيم جليس (١٩٢٧-٢٥) اكوبر ١٩٧٤)

اہراہیم جلیس کے ادبی وصحافتی سفر کا آغاز تقتیم ہند ہے قبل ہی ہو چکا تھا جو قیام پاکستان کے بعد بھی نبا 
زیادہ اعتاد کے ساتھ جاری رہا۔ نی مملکت وجود میں آئے کے بعد جو معاشرتی رویے ابھر کے سامنے آئے اہراہیم جلیر
نے ان پر بڑی جیسی نظر ڈالی ہے۔ ڈیل میں ہم ان کی آزادی کے بعد منظر عام پر آنے والی تصانیف کا جائزہ لیتے ہیں:

یلک سیفٹی ریزر (اوّل:۱۹۵۰ء)

سیکل تیرہ طنوبیہ مضامین کا مجموعہ ہے جس میں ہادے اردگرد تھیلے موضوعات پر انہوں نے اپ مخصوص الدانہ میں نظر ڈالی ہے۔ ترتی بہندانہ رجمان رکھنے کی دجہ سے معاشرتی ادر نجے بھی ان کا خاص موضوع تھا' جس میں الا معاشرتی استحصالی قوتوں پر خوب برستے ہیں۔ ان کے مضمون ''گلزار سنڈیلوی اینڈکو'' کا بیرا تتابس دیکھیے:

"بے ادیب اور شاعر ملک کے عزدوروں اور کسانوں میں اردو زبان پھیلانے کے لیے جا گیرداروں اور سرمایہ دارال کوئم کرنا جاہتے ہیں۔ ان کم بختوں خفتہ تعبیوں کو کیا معلوم کہ جا گیردار اور سرمایہ دار تو پاکتان کی روئق ہیں۔ یہ نہ ہوں آو ہزاروں مزدور اور کسان زعرہ رہ جا کیں۔ عزدوروں اور کسانوں کا کیا ہے۔ وہ نیج لوگ انسان تموڑے ہی ہیں۔"(۱۳۳) دیپلک سیفٹی ریزر" اس مجموعے کا سب سے خوبصورت مضمون ہے جس میں اس وقت کے حکومتی ضابطوں اور تو انہین بر نہایت سلیقے سے طنز کی گئی ہے۔ ملکے کھلکے علامتی اسلوب اور دکش زبان و بیان نے مضمون میں کھار پیرا کردیا

''پاک طوائف کے نام'' بھی اس جموعے کی ایک جائدارتحریہ ہے' جس میں دلچہی کے عضر کے ساتھ ساتھ طنز کی دھار بھی خاصی تیزنظر آتی ہے۔طوائفول کے معاشرے سے اخراج پران کا اعداز ملاحظہ ہو:

"دنیا کا برآ دی آیک پید کی طرورت سے تیادہ نہ کھائے تو پھر دنیا میں ند بدا پید باتی رہے اور ند چھوٹا پید رسب پید برابر بکسال اور مساوی بوجا کی اور پھر کسی کو پید چھپانے کی ضرورت تی باتی ند رہے۔"(٣٧)

(راأيك منك (الله: ١٩٥٢م)

یہ ابراہیم جلیس کے آٹھ طنزیہ و مزاحیہ مضامین اور ایک افسانے پر مشتل مجموعہ ہے۔ جس میں تی پندانہ و برق بندانہ و برق بندانہ نظہ نظر سے اردگرد کی صورت حال پر طنزیہ نظر ڈالی گئی ہے۔ '' ذرا ایک منٹ' اس مجموع کا پرلطف منزن ہم مصنف نے وقت کی قدر کے حوالے سے امریکیوں کا پاکستانی قوم کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے منزان ہے۔ دوقت کی قدر کے حوالے سے امریکیوں کا پاکستانی قوم کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے اندان سے دلجیپ صورت حال پیدا کی ہے۔ وقت کے ضیاع کے حوالے سے انہوں نے مزے مرے مرے کے واقعات فرائے ہیں جن میں سے ایک واقعہ بطور مثال درج کیا جاتا ہے:

"دومرے دن دہلی جانے کے لیے اعمیش پنجا تو معلوم ہوا کہ ٹرین ایک محفظ لیٹ ہے۔ طبیعت جلال میں نے کہا اب کل جاؤل گا۔ جس نے کہا اب کل جاؤل گا۔ تیمرے دن اعمیش پنجا تو چر ہے چا کہ ٹرین دو محفظ لیٹ ہے۔ بدا ضعر آیا گر لوٹ آیا اور حم کھ کی کہ اب کا دائل جاؤل گا جس دن گاڑی ٹھیک وقت پر آئے گئ پانچ یں دن میری جرت اور خوش کی انتہا نہ دہی جب جس کے دیکھا کہ ٹرین جائل گاڑی مارکہ اور دی کہ:

من دیکھا کہ ٹرین ٹھیک وقت مقررہ پر پلیٹ فارم سے کی کھڑی ہے جس نے آئیش ماسٹر کومباد کہا دی کہ:

اسٹر مبادک ہو آج تو فرین ٹھیک وقت بر آئی ہے۔"

"مل شاقع عام ملک سے محبراتا موں اور نہ مجوت ہے نہ شیر سے ڈرتا موں اور نہ بوق سے آنمائش شرط سے بیشر میں نہ اور دو ہے اپنے سے بندا میردم عاضر ہے است اتنا ولیر اور جری موٹے کے باوجود میں صرف ایک چز سے ڈرتا موں اور وہ ہے اپنے بیارے دخن کی موٹ ۔ "(۲۸)

" قربان کے بکرے کی وصیت" میں مجمی خاصا دلیپ اعداز اختیار کیا حمیا ہے کہ ایک بکرا قربان ہونے م زرا پہلے اندانوں سے مخاطب ہے اور العیم ان کے روبوں پر شرم ولانے کے ساتھ ساتھ قربانی کی برکتوں سے ال

"میں کہتا ہوں اے پاکتانی۔ اب بھی ہوٹی ہیں آ ہا اور شرم سے سرکو جھکا لے کہ ایک بھرا تھے آج تھیجت وامیر ا رہا ہے کن اور کوئی حقیقت نیوش سے من کہ جس طرح بڑاروں بھروں کی قربانی سے مید قربان طلوع ہوتی ہے م طرح اندانوں کی قربانی سے ایک قوم اور ایک وطن جنم لین ہے۔ مرف بھرا ذن کرنے سے پاکتان کی بتا اولا و میں اضافہ تھی ہوگا۔ اپنے یہ سے اعمال کو بھی ذن کرا سے نشس کی بھی قربانی دے۔ اپنے بیش وعشرت کے کھی ا

"مورت" بھی اس مجوعے کا ایک توبھورت مضمون ہے جس میں صنف نا ذک سے مختلف دوپ نامانا زبان میں بیان کیے محتے ہیں۔ اچھی نثر کے اعتبار سے بیاس مجوعے کا جا تدار ترین مضمون ہے جبکہ "مرد" فعادات کا موضوع پر کھوا محیا ایک روایتی انداز کا افسانہ ہے جس میں مردکی درندگی کے حوالے سے اپنے مخصوص انداز میں طرک محق ہے طرکا ہی مخصوص انداز جلیس کی تحریروں کے دائرہ کار ادر تا ٹیرکو محدود کرتا نظر آتا ہے۔

يخ كى بات (ازل:١٩٧٣م)

پڑتیس مضامین پرمشتل اہراہیم جلیس کی بیر کتاب کراچی شہر کے ہا حول رہن سہن عادات و اطوار اور اوا اور اوا کہ روز مرہ مصرو نیات کا بڑا دلچسپ مرتع ہے۔ اپنے اردگرد چلتے پھرتے لوگوں اور ان کے رویوں کی انہوں نے فوب تعزیر کی کی ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی جھوٹی ہا تیں سمجھ کے نظر اندائر دیتا ہے۔ وہ چھوٹی ہا تیں سمجھ کے نظر اندائر دیتا ہے۔ وہ ی ہا تیں یا واقعات جب ایک مزاح نگار کے جتھے چڑھتی ہیں تو وہ انھیں ایک خاص سلیقے کے ساتھ اندائل کرکے یوں لوگوں کے سامے فیش کرتا ہے کہ لوگ ان کی مصحکہ خیزی دیکھ کر لطف ایروز بھی ہوتے ہیں اور ان کی مصحکہ خیزی دیکھ کر لطف ایروز بھی ہوتے ہیں اور ان کی مصحکہ خیزی دیکھ کر لطف ایروز بھی ہوتے ہیں اور ان کی مصحکہ خیزی دیکھ کر لطف ایروز بھی ہوتے ہیں اور ان کی مصحکہ خیزی دیکھ کر لطف ایروز بھی ہوتے ہیں اور ان کی مصحکہ خیزی دیکھ کر لطف ایروز بھی ہوتے ہیں۔

بس طرح برعلاقے یا طبقے کی اپنی شاخت اور اپنے رسم و رواج ہوتے ہیں اس طرح ان کے بہنے کا اللہ اور معیارات بھی عمواً مختلف اور منظرد ہوتے ہیں۔ اہل زبان اور کراچی کے مزاح نگاروں کے دل پہند موضوعات بما عمواً میاں بودی کی توک جمونک بیگات کے نخرے عوراتوں کے تول و نعل کے تضاوات اور کراچی شہر کے ماحل الدہم عمواً میاں بودی کی توک جمونک بیگات کے نخرے عوراتوں کے تول و نعل کے تضاوات اور کراچی شہر کے ماحل الدمم المرات ہے۔ ابراہیم جلیس بھی ان موضوعات پر بردی رغبت سے قلم الفاتے ہیں لیکن ان سے ساتھ ساتھ بمضور دیگر بہلو بھی ان کی زد میں آتے ہیں۔

مزاح نگاری بی ان کے سب سے بوے سرب واقعات نگاری اور لفظی ہیر پھیر ہیں۔ وہ عام طور ہا کا داریا واقعات نگاری اور لفظی ہیر پھیر ہیں۔ وہ عام طور ہا کا داریا والے کے گردصورت حال کا ایبا جال بن دیتے ہیں کہ قاری اس بیس محو ہو جاتا ہے۔ ایسے ہیں وہ الفلوں کا بازیکری سے بھی بڑا فائدہ افغات ہیں۔ ایبا کرنے سے ان کے ہاں اگر چہ بعض اوقات تعنع بھی در آتا ہے جی ان کے ہاں اگر چہ بعض اوقات تعنع بھی در آتا ہے جی ان مقامت پر دلیسپ صورت پیدا ہوگئی ہے۔ وہ استے عنوانات سے بھی مزاح پیدا کرتے نظر آتے ہیں۔ چند عنوانات سے بھی مزاح پیدا کرتے نظر آتے ہیں۔ چند عنوانات سے بھی مزاح پیدا کرتے نظر آتے ہیں۔ چند ان کے بات ان کے بات کرتے نظر آتے ہیں۔ چند عنوانات سے بھی مزاح پیدا کرتے نظر آتے ہیں۔ چند میاں شوہر بولی کا سے مزاح پیدا کر بیدا کر ویا ہی ڈال " ،" پالک اور لے پالک" ،" دو پٹدایک پٹٹ" ،" دمل اور ملت " ،" دمیاں شوہر بولی سے بھی مزاح پیدا کہ بیٹ ، " میاں شوہر بولی کا سے بی دو پٹدایک پٹٹ ،" دمیاں شوہر بولی کا دور سے بالک " ،" دو پٹدایک پٹٹ ، " دمیاں اور ملت " ،" دمیاں شوہر بولی کا دور سے بالک " ،" دو پٹدایک پٹٹ ، " دمیاں اور ملت " ،" دمیاں شوہر بولی کا دور سے بالک " ،" دو پٹدایک پٹٹ ، " دمیاں اور ملت " ،" دمیاں شوہر بولی کا دور سے بالک " ،" دو پٹدایک پٹٹ ، " دمیاں اور ملت " ،" دمیاں شوہر بولی کا دور سے بالک " ،" دو پٹدایک پٹٹ ، " دمیاں سورت پر اور پٹدایک کا دور سے بالک " ،" دور پٹدایک پٹٹ ، " دمیاں شوہر بولی کا دور سے بالک " ،" دور پٹدایک پٹٹ ، " دمیان میں کا دور سے بالک " ،" دور پٹدایک پٹٹ ، " دور پٹدایک کا دور سے بالک " ،" دور پٹدایک پٹر کا دور سے بیار کر بیا کی دور پٹر کا دور سے بالک " ،" دور پٹدایک کے دور پٹر کا دور پٹر کا دور پٹر کا دور سے بالک " ،" دور پٹر کا دور سے دور پٹر کا دور سے بالک " ،" دور پٹر کا دور سے بالک " ،" دور پٹر کا دور پ



ر فیران این بی بیم ان کے مزاح کی چند اور مثالیں پیش کرتے ہیں۔ پہلے ان کے مضمون "پالک اور لے پالک" اور لے پالک" اور لے پالک" اور لے پالک" اور الے پالک اور الے پا

ووائی تحریوں میں بہت سے موضوعات سے جھیڑ چھاڑ کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ درزی کو بھی بیمشورہ دیتے ہیں کہ دو اپنی آبندہ نسل کو بیر کام نہ سکھائے کیونکہ دنیا تیزی سے فطرت کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ڈاکٹری فیسوں کا حال رابی بیان کرتے ہیں:

"الدے ملک میں ڈاکٹری علاج کھے ایسا ہے کہ جسمانی حالت منجلے گئی ہے تو مال حالت کرنے گئی ہے۔"(ام) مجرویکھیے انہوں نے ملکی مسائل کا حل ایک چھوٹے سے فقرے میں کس خوبصورتی سے بیان کر دیا ہے:
"الارے ملک کی سادی خرابیوں کو ایک چھوٹی ک"جون" دور کرستی ہے اگر دو حکام کے کانوں پر ریگنا شردع کر
دے۔"(۲۲)

علادہ ازیں ''دوپٹہ ایک بٹہ' ، ''رپروس کا کورم'' ، ''نیکی کر تھانے جا'' ، ''پتے کی بات' اور ''ریڈ بی ' مجی ای نبے کے بہترین مضایان بن ۔

كنيالال كور (١٤ جون ١٩١٠-٥ مني ١٩٨٠)

کنہالال کور اردو مزاح نگاروں کی اس کمیپ سے تعلق رکھتے ہیں جوآ زادی سے قبل شرف اوئی شاہراہ پر اللہ استقامت سے گامزان سے بلکہ بڑے مزاح نگاروں کی صف میں جگہ پانے میں کامیاب ہو بھے تھے۔ قاکم وزیر آغا ان کے آزادی سے بہلے اور بعد کے طرو ومزاح کا موازنہ کرتے ہوئے ککھتے ہیں:

"دہ آزادی کے بعد میں خاموش نیٹن رہے اور ان کے مجو مے"بال و ب" اور" کردکاردان" ای دور بی سائے آئے
ایل- کور کی طنو بی ایک خاص طراح کی کانٹ ہوئی ہے اور ان کا طراح ایک سرجن کے من جرای سے شدید مما تک میں رکھتا ہے گر اس بر کا اعدادی کی بدنست ایک خوشکوار کینیت سوا مسلط راتی ہے۔ البتہ کور نے آزادی کے بعد جو مفایان کھے ان بی مہل کی مائٹ نیس میں "(سم)

الله المرات محوے مظر عام ہے آئے جن میں مرف اس قدر اضافہ کرنا چاہیں کے کہ کنہالال کور کے آزادی کے بعد دو الله اللہ اللہ اللہ مات محوے مظر عام ہے آئے جن میں ان کے طنز کی دھار کھے اور بھی تو کیلی ہوگئی ہے کوئلہ یہاں ان کے طنز کی دھار کھے اور بڑا دکھ بھی شامل ہو چکا ہے جو ان کے اکثر المان کی سائل کے ساتھ فسادات اور اکھاڑ بچھاڑ کا تازہ اور بڑا دکھ بھی شامل ہو چکا ہے جو ان کے اکثر المان کی سرسطر سے جھانگا نظر آتا ہے۔ آزادی کے بعد آگر چدان کے ہاں ظرافت اور فکانگی کا پہلا سا معیار نظر بین آئی جہ فراہوں سے بادجود ان کمانوں میں نہایت خواہوں سے بادجود ان کمانوں میں نہایت خواہوں سے بادجود ان کمانوں میں نہایت خواہوں

اور کامیاب فکلفته مضامین کی مثالیں موجود ہیں۔ پھر ۱۹۴۷ء تو وہ زمانہ ہے جب بڑے بوے بے فکرے اور آزاد. شامر ادیب منقار زر بر بینے تھے اور جگر مراد آبادی جیے شاعر کا یہ کہنا تھا کہ

ع شاعرتين ہے وہ جو غزل خوال ہے آئ كل

اسے میں اجرت کے صدے اپنی جان پر جھلنے اور لاہورشہر کومحبوب سے بھی بڑھ کر جائے والے کنہالال کر کا فیروز پور کے ایک بے چہرہ تھے موگا جس بیٹے کر فلفتگی کا دامن تفاعے رکھنا ہی بہت فنیمت نظر آتا ہے۔ ذیل عمل م ان كي آزادى ك بعد شائع مون والع مجموعه باع مضايين برايك نظر والت بي-

لوك نشتر (اوّل: ١٩٣٩م)

یہ مجموعہ کپور کے چودہ مضامین برمشتل ہے جن میں تقلیم کے فسادات کا دکھ برا تازہ نظر آتا ہے۔مر جائے ہیں کہ اس زمانے میں لاکوں لوگوں کے ساتھ ساتھ اردو زبان کو بھی دربدری کا سامنا تھا۔ ہندوؤں نے الی روایتی تک نظری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اردو زبان کو بھی دلیس ٹکالا دے ڈالا تو کپور نے بھو ہونے کے باد جود این الیڈروں کی خوب خر فی ہے۔ ان کے مضمون "مرج بانو" میں اردو زبان ایک خواصورت دوشیزہ کے روپ میں سامنے آئی ہے۔اے جب مندوستان چھوڑ کے پاکستان جانے کا تھم سایا جاتا ہے تو دہ کہدائی

"ميرا اسلى اور قد كى وطن مندوستان ب- من ولى ك قريب ايك كادل من بيدا مولى يجينا جونيرى عن اور الباب لاس قلعہ والی میں ہر موار بھے مندوستان کے شہنشاہ نے مندلگایا وایوان عام میں جھے سب سے او پی مند بر بھا کیا۔ اور جس وقت میرا ستارہ عروج بر تھا' کوئی بنگائی مجراتی' سندھی حید میرے حسن میری بوشک اور ملتطفے کی تاب ند لا كل ين بندوستاني بول اور بندوستان من ربول كل " (٣٣)

اردد زبان سے سوتیلوں جیسا سلوک کرنے والوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے دردغ کوسیاستدانوں ام الد اد بول مفاد پرست اؤیروں سخن ناشناس پبلشرول اور جانور نما انسانوں کی بھی خوب خبر کی ہے۔ پھر انہوں نے معاشرے کے ان مختلف کرداروں کے لیے طنز کے نہایت دلچسپ اور فنکارانہ انداز اختیار کیے ہیں۔ مثال کے طور ک ایک مضمون میں افریقہ کے ایک وحثی تبلیے کا نسبتا پڑھا لکھا مخص این قبیلے کو مندوستان کے فساوات کی مختلف تصویرال دکھاتا ہے جس پر وہ وحثی اور خونخوار افراد بھی انگشت بدندال رہ جاتے ہیں۔ بدنصوری سس منم کی ہیں۔ ایک نموندآ ک ہمی دیکھیے:

" بردى دوسرى تقوير- ين! آپ نے آئىيس كول بندكرلين؟ الى توكوئى بات ندخى\_ بيصرف ايك حالم الدورت كا القور ب جس كا بيد ايك ترجهيار عن كيا جاد الب-كيا يكولى في تام كا آريش ب البين نبيل معرات! ایک نی طرح کی تفری ہے۔ پید شق کرتے کیا کریں معے؟ مردہ سے کو نیزے میں برد کر محما کی سے لیکن ال الو کے کھیل کا مطلب؟ مطلب مے ہے کہ تھذیب اس وفار سے قرق کر رہی ہے کہ تھذیب یافتہ اقوام کو دل جسلم ك لي نت ع كميل ايجاد كرف يوت ين" (٢٥)

" برج بانو" ، "زنده باز" ، " جار ملتكول كي واستان" اور " كمر ياد آيا" نهايت خوبصورت مضاين إلى

ادل زوال با فلفة طنر كا ايك نمونه بهى ديكھے:

"انگتان اور امر یک پی اخباری فمانندے محنت یا ترتی کرتے کرتے ادیب بن جاتے ہیں لیکن مادے ممالک میں صورت حال بانکل بر عکس ہے۔ یہاں بھلا چگا ادیب ایک جست عمل ادیب سے کتب فروش بن جاتا ہے کو کے کا بیر پارٹروع کر دیتا ہے یا فلول عمل مزاحیہ کرواد کی فیٹیت سے کام کرنے لگتا ہے۔" (۲۷)

ل دير (اول: ١٩٥٣ء)

" برى دانت ين المجى طنز لكف ك لي يمن جزول كا مونا ضرورى بدا جها باضمه يز طرار فبيعت دما في توازن اكر ان يجرى دانت ين المجن طنز كه بهن كى داقع مو جائے تو طنز طنز ليس راتن دشام يا جو بن جاتى بها بهت اور دما فى توازن ك فيك مور في كا موائى على بيرانيس مونا روى تيز طرار فبيعت والى الله يمن المور بي تيز طرار فبيعت أو الله كا متعلق عوض سے:

### ع اك دوب في يوماته كل آ قاب كا

#### 

المنداستان کے جتنے بھی شامر ادیب لاہور ہے جبرت کرکے دہاں گئے ان کے لیے یہ جبرت کی قیامت ان کا جینے بھی شامر ادیب لاہور ہے جبرت کر کے دہاں گئے ان کے لیے یہ جبرت کی خراج سراے کرچکا تھا وہ جب تک جے ای طلسی شہر کے ان لاہور ان کے ذہن و قلب عمل کی کافر محبوب کی طرح سراے کرچکا تھا وہ جب تک جے ای طلسی شہر کے ساتی اور کی مناول اس سے متعلق مضمون عمل مزید لکھتے ہیں:

اللہ مناور ہون ما جون ما اور کو مشہور طور لگار کنہالال کیور اس دیا ہے گزر کے سے سندا بھے ہمت کی خامیاں تھی مرف اس دیا ہے گزر کے سے جبرہ بری بلے انجی لاہور چھوڑنا ہا۔

دالے عمل۔ دومانی طور پر تو ان کی دفات اس دن داقع ہوگی تھی جب آج ہے جبرہ بری بہلے انجی لاہور چھوڑنا ہا۔

المان المان

عمر انوں کی خوب خبر لی گئی ہے۔ بیالبیلا راجا ملک میں بلاسو ہے سمجھے ہرشے کی قبت ایک ٹکدمقرر کر دیتا ہے اس کا ایک منظر کنہیالال کے قبیصے الفاظ میں ملاحظہ سیجے: بعد بازار میں حوام کا حال و بیکھے لکل کھڑا ہوتا ہے وہاں کا ایک منظر کنہیالال کے قبیصے الفاظ میں ملاحظہ سیجے:
"بوھیا کا دل مجرآیا اور دو ہجرآئسو بہائے گئی۔

"بال إل إلى جركيا بوا؟

الارکار کے چوک میں اس کے گیڑے اور اندھر محری کے بڑے بازار کے چوک میں اس کے گیڑے اناد کرار اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا۔"

"54"

" کیمر اس گری کے ایک فض نے ایک کے سے عوض اس کی صعبت کو خرید لیا۔" " آیک کے بین؟ " چو بٹ راجا نے جران ہو کر کہا " مصمت کی قیت صرف ایک کل؟" " ایاں! برصیا نے روتے ہوئے جواب دیا' لوگ کہتے ہیں کہ اس گری بیں یکی دستور ہے۔" (۴۹)

مولانا ابوالكلام آزادكى اردو دانى بيكون واقف جبين ليكن تقسيم ملك كے بعد جب بيہ جندوستان كالا تعليم سے اس وقت اردو زبان كو وہاں بي ديس فكالا دے ديا حميا۔ "حمبار كھات" ميں اس سانح كا خوب الل ابا تعليم سے اس وقت اردو زبان كو وہاں بي ديس فكالا دے ديا حميا۔ "حمبار كھات" ميں اس سانح كا خوب الل ابا ہے۔ علاوہ از س جندوستانى حكومت كا بلك سيفنى ايك كوركى طنزكا خاص بدف ہے۔ ديگر مضافين ميں "نوك كرا با بوائك كيوركى طنزكا خاص بدف ہے۔ ديگر مضافين ميں "نوك كرا بوائك كيوركى طنزكا خاص موف ہے اللہ ہوا ہے۔ اللہ موند ديكھے :

" کیا بھلے دن تے جب عثاق خط میں کے لیے کیور بالا کرتے تھے سب سے پہلے کی باغ سے بہا یا بھا اُلاً اسلام ما کیور کا داستہ مجھاتے بعد ازاں شعراء کے دوادین کا مطالفہ کرتے ٹاکو اسلام کرتے ٹاکو اسٹی اشعار ہاتھ لگ جاکیں اور اس کے بعد کی فرصت کے دقت خط کھر کر اس پر نئیس سا عظر چیز کے اور کیور کے اور کیور کے ماتھ اضیاط سے با فرھ کر کہتے: " جان عاشق کی کے جائی اور کراوہ ہما جواب لے کر آئیو" کیور نظ لے کر کے بیور نظ لے کر آئیو" کیور نظ لے کر آئیو" کیور نظ لے کر آئیو" کیور نظ لے کہ کھوئی ہوئی کیور کی حالتی میں کئل جاتات (۵۰)

زم گرم (اوّل: ١٩٤٥)

سنہالال کور کے ال مجموعے میں "پیش لفظ" کے علاوہ اٹھارہ مضامین شامل ہیں جن میں طنز کا اور تے ہوتے ہیں انتظام اس مضامین شامل ہیں جن میں طنز کا ہوتے ہوتے ہیں ہوتی ہوتے ہیں۔ "دمشر الله معرب مرا دے رہی ہے۔ طنز کے اعتبار ہے "دمشر الله معرب مرا دے رہی ہے۔ طنز کے اعتبار ہو "دمشر الله میں مورت ہی ہیں۔ "اور "اولی مشیر" میں جادوگروں کی آڑ میں مختلف مما لک کی جادو نما پالیسیوں کا دلیسیا ہوتی تہذیب ہوتے ہیں۔ اللہ الله ہوتے ہیں۔ اللہ الله ہوتی تہذیب ہے شار دولت اور مفاد پرست پالیسیا ہوتی تہذیب ہے ہوری دنیا میں سر چڑھ کر بول رہا ہے اور جس کی بنا پر وہ پوری دنیا کو گئی کا ناچ نیچا رہے ہیں۔ اس سلط امر کی جادوگر کی ہوگر کے کرت کی ہے جملک ملاحظہ ہون

"مسٹر ڈالر نے اچی بش شرف کے متعدد بٹن دہائے سٹی پر چدرہ بیس کٹ چلیاں نمودار موسیل سب کا فل اس

قبها ۔ بنی سب کے ہاتموں بیں آیک آیک مجمونا ما مخلول تھا اور سب بھیل بھیلا کر بھیک ما مک رہی تھیں۔
معراسدا مسر دالر لے کہا ہے بھوگی سک بھیاں ہیں۔ یہ آئی کامل واقع ہوئی ہیں کہ کوئی کام کرنا نہیں جاہیں۔ ازل
مرز فی کی مخابی ہیں اور شاید اہد تک رہیں گی۔ اس وقت سے شاموش ہیں لیکن جونمی میں ان سے مخلولوں ہیں جب کے موال میں ان کے مخلولوں ہیں جب کے موال الفاظ ہوئیں گی جو جھے پند ہیں۔" (۵)

" یس کش یا مقی کافی حرصہ تک جاری رہی اور آخر زنیور اور دانت میں بے تعقید ہوا کہ آ دھی واڑھ زنیور کے مدین

كرد كاروال (الل: ١٩١٠م)

اس کتاب میں کنہیا لال کیور کے پندرہ مضامین شامل ہیں ؟ جن میں آخری تین بعن "بے قاعد گیاں"،

ابررگ" اور "ہم نے کتا پالا" تو شکفتہ انشائے کی ذیل میں آتے ہیں۔ "سامی"، "دمقل صاحب" اور "بنانے کا فن" میں ہروقت سامین کی مناثر میں رہنے والے شعرا کا مفتکہ اثرایا گیا ہے۔ کنہیا لال کیور اگر چہ ترتی پندادبا میں شار

موتے ہیں۔ "ہال و پر" میں وہ مسلم کھلا ان کی حمایت بھی کرتے نظر آتے ہیں لیکن اس مجموع میں انہوں نے ترتی پندوں پر ال و پر" میں انہوں نے ترتی پندوں کی بند غالب" میں انہوں نے ترتی پندوں کی بند کی سام کھیں اٹرایا ہے۔ "پیر و مرشد" ان کے استاد پطرس بخاری کی پرمزاح گفتگو کے کوالے سے کہنا کہ:

مالے سے دلیسے فاکہ ہے فاص طور بران کا کیور کے لیے قد کے حوالے سے کہنا کہ:

"آپ ہیشدائے تی لیے نظر آتے ہیں یا آج فاص اہتمام کرکے آع ہیں ..... پھر میری جاب متوجہ ہوئے۔ "آپ مجمعی مجنول کور کھیوری سے ملے ہیں؟" "بی نہیں۔"

"مرورملے۔ ووآپ کے ہم قانیہ ہیں۔" (۵۳)

مجوئ طور پر ان مضامین میں جلد بازی کا رجحان نظر آتا ہے۔ بعض کرداروں اور واقعات کے حوالے ہے بہانیت کا احساس بھی ہوتا ہے۔ اس مجموعے کی حد تک تو نامی انساری کی اش رائے سے اتفاق کرتے ہی بنتی ہے:
"آزادی کے بعد ان کی تحریروں میں وہ دم خم نہیں ملتا جوان کی اڈلین تحریروں میں تھا۔" (۵۳)

أذك خياليال (الآل: ١٩٧٧م)

ہے۔ "اسٹر تریش" اپنے منہ سیال مغو بنے والے ایک فخص کی کہانی ہے۔ "خواجہ عیار" ایک زمانہ ساز آدی کا قرام ہے۔ "فتو بنالوی" ایک فتنہ پرور آدی کا دلیب ایکھ ہے۔ "فتوہ صاحب" زندگ سے قدم قدم پر شاک فخص کی اس ہے۔ "فتوہ ساحب" زندگ ہے۔ ان تمام تحریوں کی اللہ ہے اور" چیا سلیمان" ہر معالمے میں اپنے ذاتی تجربات بیان کرنے والے مختص کا احوال ہے۔ ان تمام تحریوں ٹی اللہ فقط طنزیہ و مزاحیہ تو اتا گی ساتھ روان دوان ہے۔

مع شكوفي (ادّل: ١٩٨٠م)

۔ بیکنہیا لال کپور کی مختلف رسائل و جرائد میں چھینے والی تحریروں سے خود منتخب کردہ دو درجن مضافین کا اُنْ اِلَّم مجموعہ ہے جس کے آغاز میں وہ طنز و مزاح سے متعلق ہوں رقمطراز ہیں:

" الطنز تنقيد ب مدائ احتجاج ب وشام ياد ب تبره ب تازيانه ب اس كا متعد اصلاح ب دور ل المرا العنام المرا المرا الم المناع المرا المرا

اور حقیقت یہ ہے کہ ان مضامین میں کور نے ہماری معاشرتی اظاتی سیاسی اور اولی زندگی کی جو تعوبر اور اولی زندگی کی جو تعوبر اور اختاص کا بی بھر کے مطحکہ بھی اڑا یا ہے، مزان کا بیش کی بین ان میں صدائے احتجاج بھی ہے ہے ہودہ اشیا اور اختاص کا بی بھر کے مطحکہ بھی اڑا یا گیا ہے، مزان اللہ معلیم میں بھی چھوڑی گئی بیں اور اپنے آپ پر جنے کا بر طا مظاہرہ بھی کیا گیا ہے۔ ہندوستان کے ایک اور مزان اللہ اور مزان اللہ اور کی مزاح نگاری پر بول تبھرہ کرتے ہیں:

در پاتیں بنانا کیور کا محبوب فنفل ہے اور حروب ہے کہ ہر بات ٹل وہ نکات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے ال کا ہردام فقرہ چست اور ہر تیسری ترکیب جاک و چوبند ہوتی ہے۔ اس کا ہر لفظ ایک طمانچ اور شوش ایک چیت ہے۔ الفاقال کے لیے چھوٹے مجموعے شکریا ہے ہیں جنسیں دہ اپنی زبان کے کو پینے ٹیل دکھ کر زور سے معمانا ہے اور اس المانات مجیئات ہے کہ قادی سر پکڑ کے بیٹے جاتے ہیں۔ " (۵۱)

زر تظر مجوعے سے طنز و مزاح کی چند مثالیں:

و اگر آ کھ دکھتی ہوتو آپ کو کوئی سے مشورہ دین دے گا آ کھ نکلوا دیجے ' پھر دانت نکلوانے کا مشورہ کول دیا جاتا جا اس لیے ناکہ آ تھیں صرف دو ہیں اور وائٹ بیٹس جین " (۵۵)

د میر کو اہل الکسنو ذکر اور اہل وٹی موش کھتے ہیں ان دولوں کو کمی تو فی ند ہوئی کہ ایک کیشن مقرر کر کے اس کا جال کے میں اور اہل کا ہے وہی بیر کے عروج کا ہے۔ (۵۸)

میس کے ستار کو طے کر لیتے۔ جو زمانہ اور ح کے لوابوں کے زوال کا ہے وہی بیر کے عروج کا ہے۔ (۵۸)

د بھکت کیبر نے کہنا۔ ''میاں کیارٹ لگائی ہے؟'' اس فخص نے جواب دیا۔ ''ای کیا ہو چھتے ہو جب میں نے اہی جال لاکوں کی شادل کی شاد

تعیم صدیقی کب جون الاالله من مراحه) تعیم صدیقی مسریق صاحب کا شار مارے ان منفردادیا میں ہوتا ہے جن کا تلم مرزشتہ بہاس ساتھ برس سے پرا

رفتر ب معنی (اوّل: ١٩٥٥ء)

یہ تھیم صدیقی کے ایک عدد نہایت پر اثر ویباہے کے علاوہ پندرہ طنزید نگارشات کا مجموعہ ہے۔ دیباہے میں انسان قام کی اہمیت کونہایت عمر کی سے میان کیا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ ان کا قلم لفظ و معانی کا کھیل کھیلتے کھیلتے طنز انسان کا بیا اقتباس ملاحظہ ہو:

برحال جب مجمع معاشرے کی کھال موٹی ہو جاتی ہے تو تلم نشر میں بدل جاتا ہے۔"(۲۰)

النز کے ہر معاشرے میں مختلف طرح کے مقاصد ہوتے ہیں بعض لوگ احساس کمتری کا شکار ہو کر طنز و النظام ہو کہ جو تلم النز کی اجرائی نشر چلاتے ہیں جبکہ پھوتلم النظام ہے کہ اللہ النظام ہے کہ اللہ النظام ہے کہ اللہ النظام ہے کہ اللہ النظام ہے کہ النظام ہو کہ النظام ہے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کا خوالے کہ کے ک



ہاں کا مشمیرن بی (سممیری وادی) کے اس شکوہ مجرے خط کا اقتباس ورج کرنا بھی بے کل نہیں ہوگا جو اس ہاں کا جو اس کی جو اس کی جو اس کی اسٹے متعلق ابتدا ہی سے منافقانہ اور نرم پالیسی افتتیار کرنے کا ایک مسئلہ آج تک لئکا ہوا ہے لکھتے ہیں:

ایک بنا کہ مسئلہ آج تک لئکا ہوا ہے لکھتے ہیں:

ایک بنا کہ مسئلہ آج کا دفت آیا تو ادھ آپ نے اس کا ایک میں اور میں اور

مااد جن ل بنا بہ مل کے لڑنے کا دفت آیا تو ادھر آپ نے کہا کہ ہم آ رہے ہیں اور ادھر ساتھ ہی جدد جبد کا قدم آ کے برحنے ہے بہلے آپ نے "ملے کیش بڑے کم اشر فرما دیا۔ کیونکہ آپ بڑے اس پند، بڑے سلے کیش، بڑے ہسایہ بود برحنے ہے بہلے آپ نے "مسایہ بود اور بڑے ہمایہ بود کا تھا ہوا ہے اس جودوں کی منڈلی کے سامنے جو دومروں کے اور بڑے جبودیت لواز بنا بہا ہے تھا کن کے سامنے اور بڑے ہا ہے قوالے میں زمانے بحر کے امام ہیں۔" (18) بیڈوں کی عسمتوں پر ہاتھ ڈالنے میں زمانے بحر کے امام ہیں۔" (18)

الله الله الله الماء) كلوث سك (الال: ١٩٥٠ء)

ال سین میں ہورگ ہاری ہوئے ہیں ۱۹۵۰ء وہ زمانہ ہے جب ابھی فسادات اور اکھاڑ کچھاڑ کے زخم بالکل تازہ ہے۔ اس لا کھا کو اُرداس سانے سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ شاعروں ادیوں نے تو اسے عین اپنے دل پر لیا۔ ان لوگوں کرری آئل و عارت اور عزت و ناموں کی پامال سے بڑھ کر المیہ بیہ ہوا کہ علیحدہ وطن بنانے کے مقاصد پورے نہ ایک سیاست پر غلامانہ ذہنیت کے لوگ قابض ہو گئے، جضوں نے اسپنے عالمگیر دین اسلام کے بارے ہی ابتدا کی سیاست پر غلامانہ ذہنیت کے لوگ قابض ہو گئے، جضوں نے اسپنے عالمگیر دین اسلام اس ملک ہیں نافزنیس کی بی ایا مغذرت خواہانہ اور سازشی روبیہ اختیار کیا کہ نصف صدی گزر جانے پر بھی اسلام اس ملک ہیں نافزنیس ایک بیاری بی بی بیان اللہ خاں آس خیا کی بالصیرت آس کی نے ان خدشات کو زمانہ آساز ہی ہی بھی نہا تھے۔ اور جا بچا ایک میں اس اسلام دخمن رویے اور نام نہا د جہوریت کی بھد اوائی تھی، لیکن ایسا کرنے والوں کو ان جہور دوست افران نے دبحت پند اور ملا کا لقب عطا کیا۔ پروفیسر آس ضیائی نے اپنے ایک مضمون میں اس زمانے میں عملی طور پر افران کی شکل دکھانی ہے۔ اس کی تعمی دفعات میں سے ایک دفعہ ملاحظہ ہو:

"بروہ فض مل کہلائے گا جو اپن توری یا تقریر ہے ایک یا ذاکد مرتبہ معاشرہ پاکتان کے طبقہ اعلیٰ یا اس کے کی فرد ک فرنی نے دری یا سینما بنی یا فرنگیانہ وضح قطع یا مغربی آ داب مجانس یا بے ہروگ نسوال کی بندیدگی، یا موسیقی نوازی یا رقص پردری یا سینما بنی یا خراب نوشی یا نسول فرجی یا عام عیاشی پر کاتہ چینی کرے یا اس کو برا جائے اور اپنا اس خیال کا پر جار کرے۔ "(۱۲) ایک طبقہ اس زمانے میں مغربی جمہور سے بندوں کے علاوہ ایسا بھی نظر آیا، جقوں نے اپنا محدود علم کے ایک طبقہ اس زمانے میں مغربی جمہور سے اپنا مطلب کی تاویلیس گھرٹا شروع کر دیں بلکہ بقول اقبال قرآن کو ایسان موسیق کر دیں بلکہ بقول اقبال قرآن کو ایسان شوعیت کی کھی مزید تاویلیس چیش کرے ایسے لوگوں پر اس نوعیت کی کھی مزید تاویلیس چیش کرے ایسے لوگوں پر اگر بھٹ کی ہے۔ ایک مونہ ویکھے:

"ملاأوا نماز ك قريب نه جاد جب كرتم فش ك حالت مين بور" (يعني اكرتم بروات فش كى حالت مين ربوتو نماز العرف ألم مات الله المرقم المراقم المراقب العربية المرقم المراقب العربية المرقم المراقب المرقم المر

ل الله دعين الو تحمارى جمنى -" (١٤) المائن الله الله المحمد على المرابع المحمد على المائن الله المحمد على المحمد تا شیر کے انتہار سے مضمون اور انشائے کے زیادہ قریب کی چیزیں ہیں بلکہ "جینٹ" اور" تقابل" تو ہیں مین انشائی ہیں۔ "سیر پانچویں دوریش کی" ایک اختیائی پرلطف ہیروڈی ہے جبکہ "شہتیر اور تکئے" بھی روداد نما مضمون ہے جب انشائی معالی اور کم پڑھے ملاؤں کی نشاندہی کی گئی ہے جو دین کی بنیادی روح کو فراموش کر کے فروعات سے چینے ہوئے ہوئے معنف کے نزدیک ایسے لوگ جی جی جو زمانے کی کج فہی اور غلط بخش کی بنا پر شہتیر ہے بیٹھے ہیں۔ ایسے علا دیکھیے کمی انداز سے مخاطب ہوتے ہیں۔ ایسے علا دیکھیے کمی انداز سے مخاطب ہوتے ہیں:

دديم الله ك كنيد من بيضن وال فراوى عالكيرى اور جداي كى جزئيات من الجحد رب وناند كهال كا كهال بني كيار آب الله الله كالمهال كا كهال بني كيار آب الله كالمهال كا كهال بني كيار آب الله كالله كاله

کتاب کا تیسرا حصہ پانچ ڈراموں پر مشتمل ہے جن میں دو انگریزی ادب سے ماخوذ ہیں۔طنز ومران کے حوالے سے اللہ اور آخری حصرف ایک تحریر" لمن ا حوالے سے 'طلو فدکورہ بالا'' اور' دکھوئے سکے'' خاصے کی چیز ہیں۔ کتاب کا چوتھا اور آخری حصرصرف ایک تحریر" لمن ا فیصلہ'' پر مشتمل ہے جو مسلم یونیورٹی علی گڑھ کے سابق وائس جانسلر و ریکٹر ڈاکٹر ضیا الدین مرحوم کی تدفین کی طزر روداد ہے۔

متازمفتی (۱۹۰۵–۱۲۷ کتوبر ۱۹۹۵ء) غبارے (اول:۱۹۵۴ء)

بیسویں صدی کے وسط بی تخیلاتی انتا پردازی زوروں پر تھی اس زمانے کا تقریباً ہر نثر نگار کی نہ کی مدیک اس ربحان سے متاثر نظر آتا ہے۔ متازمفتی کے بید مضامین بھی ای دور کی یادگار ہیں ' جنھیں مختلف ناقدین نے اپی الیا پسند کی اصاف کے خانے بیں فٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ بیتح بریں بھی ممتازمفتی کے روایتی الاابالی اسلوب کی مال بین جن میں کہیں ظرافت کی بھوہارنظر آتی ہے اور کہیں کہیں طنز کی حدت کو بھی واضح طور پر محسوں کیا جاسکتا ہے۔ اپنی موضوعات اور اسلوب کی بنا پر سے ادارے جدید انشاہے کے بہت قریب کی چیز ہیں۔ ڈاکٹر بشیرسیفی اس بنا پر سفال کرتے نظر آتے ہیں۔ ڈاکٹر بشیرسیفی اس بنا پر سفال کرتے نظر آتے ہیں۔

" أنهي جديد أردو انثائي ك پيش رودل من نمايال مقام ديا جائي-" (١٩)

متازمفتی چونکہ بنیادی طور پر افسانے کے آدمی ہیں۔ اس لیے ان کے اسلوب میں افسانوی جھلک کا نماہا اور کو افسانوں جھلک کا نماہا اور کو افسانے کے آدمی ہیں۔ اس کی ساری کی ساری کی ساری کی ساری کی ساری کی ساری کو ان کا افسانہ نگاری سے متعلق ہے جس کی بنا پر ڈاکٹر انور سرید کو یہ کہنے کا نموقع مل گیا کہ:

"خبارے کے مضامین پر افساند نگار ممتاز مفتی جھایا ہوا ہے۔" (۵٠)

متازمفتی کے اس مجموع میں کل گیارہ تحریب شامل ہیں ؟ جن کا صنفی حوالے سے حقیقی تجزیہ ہی ہے کہ استمون افسانے اور انشائے کے سنگم پر تخلیق ہوئی ہیں۔ ان میں مضمون اور افسانے کا عضر کم اور انشائے کا رنگ زالا ہے۔ جہاں تک ان تحریوں میں مزاح کا تعلق ہے تو وہ متازمفتی کے اسلوب سے فطری اُنداز میں جنم لیتا ہے بلکہ الله ذاتی خیال ہے کہ ان تحریوں میں مفتی کی بات سے بات نکا لئے کی شعوری کوشش میں ان کی روایتی بے سانگل و اللہ الله کی شعوری کوشش میں ان کی روایتی بے سانگل و الله

اللی المرائی ہے اور ان توروں کو انشا کیے بنائے کے چکروں میں بعض جگہوں پر وہ تفتع کا شکار بھی ہوئے ہیں۔
اللی المرائی ان برزوں کو دوسرے زاو ہے ۔ و بہت کا انشائی رویہ موجود ہے جوگاہے بگاہے ظرافت کا سبب بھی مال النافر بردل میں برزوں کو دوسرے زاو ہے ۔ و بہت کا انشائی رویہ موجود ہے جوگاہے بگاہے ظرافت کا سبب بھی

"اہر مرد میں دار اللی مو چھ کے باہ جود اورت محو تکست اکالے بیٹی ہے ادر ہر اورت کے محو تکست سے مرد چھیا ہوا ہے۔
این کی ارد کے بارے میں لیڈیان ہے جیس کہا جا سکتا کہ اس میں مرد کہاں فتم ہوا اور کہاں مودت امجر آئی۔ مرد کے جم
میں نیا بیت کا آفود کہیں اس مد تک پہلے جا تا ہے کہ اس میں ظاہری مرد پنے کے علاوہ کوئی اور مردانہ ومف جیس رہتا ،
این وہ صرف مردم شاری کا مردرہ جا تا ہے۔ ایسے زنانہ مرد اکثر دیکھنے میں آتے ہیں جنس دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے۔
گیا ملی کی ہنڈیا میں یاؤ غر کریم رکی ہے۔ "(۲۲)

نفیاتی ڈرف بنی بھی ایک فیشن کی طرح اردو ادب میں داخل ہوئی تھی جس کا ہمارے بہت سے ادبا نے الفاقی ڈرف بنی بھی ایک فیشن کی طرح اردو ادب میں داخل ہوئی تھی جس کا ہمارے بہت سے کہ وہ انسانی الفاق ہوئی الفاق اور انلہار بھی کیا۔ متازمفتی کی ان تمام نفسیات دان ادبوں میں انفرادیت سے کہ وہ انسانی مناک نفسیاتی کہادؤں کو بوجمل صورت میں پیش کرنے کی بجائے اس کو ایسا زاویہ نظر عطا کرتے ہیں کہ تھمبیر موضوع اور فنگفتگی کی لیٹوں سے جم گانے گئتا ہے۔

(1914)

لوگ ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی ہاتوں ہے دل میلانہیں کرتے۔" (۲۳) لطیف شوخی یا بات کا انوکھا زاویہ سامنے لانا ممتاز مفتی کا طررہ انتیاز ہے اپنے قاری کو چونکانے کا ہزام بخولی آتا ہے۔ انداز کچھاس طرح کا ہوتا ہے:

" ان پڑی کی مٹی میں پکڑ نہیں۔ تیام نہیں۔ بڑی بحر بحری ہے۔ جیسے نوجوان کی طبیعت ہوتی ہے۔ ذرا ما پانی طِاقر بلا کی مٹی اس کی انگلی پکڑ کر چل رِد تی ہے۔ اتن ہر جائی ہے کہ بارش کا ہر تطرہ اے انگلی لگائے بھرتا ہے۔" (اس) ان تحریروں میں کہیں طنز اور مزاح کا بیا طا جلا اعداز بھی نظر آتا ہے:

"المرائل روم سجا مند بگاڑ كر اكرينى بول من بهن اور كلحر ذبن جا" .....قلم كارول سے بوجهولو جواب دية إلى" كررا، ورائل روم سجا مند بگاڑ كر اكرينى بول من بهن اور كلحر ذبن جا" .....قلم كارول سے بوجهولو جواب دية إلى" فرائل روم سجا مند بگاڑ كر اگرينى وضاحت كروى ہے۔ اب سے گاؤل والول كا كام ہے كدوہ الى الى الى الى الى مطابق ڈھاليں " (۵۵)

## انجم مانپوری (۱۸۹۳م میسم ۱۹۵۸ م

نور محر الجم ماپیوری بھارت کے قصب ''گیا'' کے رہنے والے تھے۔ تحریک آزادی کے زمانے بیل کہ جہ بھری رشید فرحت عظیم بیک چھائی شوکت تھانوی وغیرہ اردہ مزاح کے منظر نامے پر چھائے ہوئے تھے۔ الاک شانہ بٹانہ بھن غیر معروف یا گوشہ نشین قتم ایک مزاح نگاروں کی تحریریں بھی مختلف او بی پرچوں بیس شائع ہوتی رابا السے غیر معروف لوگوں بیس سب سے اہم نام الجم ماپوری کا ہے، جن کی تحریریں قیم پاکستان کے لگ بھگ کا صورت بیس سامنے آئیں لیکن افسوس کہ قیام ملک سے قبل یا بعد بیس اردو طنز و مزاح کے حوالے سے ہونے والے نظم والی الله استقیدی تذکروں بیس ان کی طرف کوئی خاص توجہ بیس وی گئی۔ حالانکہ ان کی طنز یہ و مزاج ہے تحریریں یا قاعدہ والمن الله کھینچی اور معیاری طنز و مزاح کے دروازے پر دستک دیتی نظر آتی ہیں۔ ہم ان تحریروں پ ایک نظر والے ہیں۔

طنز مات مانيوري (الال:١٩٢٨ء؟)

مضامین پرمشمنل ۱۲۸ صفاحت کی اس کتاب کے سرورق پرترتیب مخفیق اور تعارف کے طور پرمظفر بھال اس کتاب میں دیاچہ مقدمہ یا تعارف کے طور پر ایک سطر بھی شال نہیں ؟ صاحب کا نام دیا گیا ہے لیکن البید یہ ہے کہ کتاب میں موجود نہیں اور مصنف کا نام بھی صرف مانپوری دیا گیا ہے۔

بلکہ مضامین کی فہرست تک بھی کتاب میں موجود نہیں اور مصنف کا نام بھی صرف مانپوری دیا گیا ہے۔

کتاب میں شامل طنزید و مزاحیہ مضامین اپنے موضوعات و مندرجات کے حوالے سے برعظیم میں چلے وال

بی اور ان بین مصنف نے اپنی ذات کا بھی خوب خوب مطیکہ اڑایا ہے۔ اپنی ذات کو تختہ مثل بنانا جہاں بی آلیے میں اور ان بین مصنف کی اعلیٰ ظرنی کا بھی سراغ ملتا ہے۔ ایک مقام پر دیکھیے اپنی ذات کے علاوہ الگردے کا کام بری تہذیب اور ان سے متعلق لوگوں کو ذہنیت پہس طرح نشیر زنی کرتے ہیں:

میں اور ان سے متعلق لوگوں کو ذہنیت پہس طرح نشیر زنی کرتے ہیں:

میں اور ان سے متعلق لوگوں کو ذہنیت پہس طرح نشیر زنی کرتے ہیں:

میں اور ان سے متعلق لوگوں کو ذہنیت پہس طرح نشیر زنی کرتے ہیں:

ب اور اس انگلینڈ کا دالی شدہ یا علی گڑھ کا انج کا ذکری دار نیمر دیات کی دمضان میں اعلامید دن کو سکار پینے اور باد باتے ہوا میں معجد کے سائے دالے ہواں میں محکم کھلا بائے پینے سے کون روک ہے؟ جو پکھ بھے بجودی ہو یہ کہ کہ نظیم کے باعث اتی اطلاقی جرائے جس کو پرائے خیال والے ایسے موقع پر بے حیائی کہتے ہیں بھی میں ابھی تک آئی میں ایس میں ایس دون فرای پابندی سے گھبرانے میں معلوں سے میں کی طرح کم نہیں اور یہ دومری بات ہے کہ دل کی کردوی کی وجہ سے فرای احتکام کی خلاف ورزی کی اعداد یہ ہمت نہیں بڑتی ہمیشہ کوئی نہ کوئی حیار بہانہ تادیل حاش کرتا رہتا ہوں۔ "(۲)

ایک جگہ پہ ہاتھی سے گرنے کے بعد دیکھیے اپنی چالاکی کوس معصومیت سے بیان کرتے ہیں:

" الآل ہے کرتے ہی جھے خیال آیا کہ بقیبنا بہت زیادہ چوٹ آئی ہوگ۔ کیونکہ معولی ٹو سے ٹیس است بڑے جانور ہے گئی ہوگ کے بالور ہے گئے دیا اور ٹھی کے بالور ہے گئے دیا ہونا الازی اور ٹھی کا طاری ہونا الازی اور ٹھی کا طاری ہونا الازی اور ٹھی کی حالت میں نے آئی دیا آئی میں کھول سکتا ہے۔ اس لیے میں نے آئی وقت تک آئی نہ کھوئی جب تک لوگ جھے ٹانگ کر خیر میں نہ لے میے وہاں پہنچ کر جب آئیں میں بولنے لگے کہ خدا نے بوئی فیریت کی کوئی بڑی وڈی ٹیس ٹوئی صرف داہے ہاتھ کی کلائی میں خلیف تی چوٹ کا شہر ہے۔ تب میں نے سمجھا کہ ٹی طاری ہونے بڑی وڈی ٹیس ٹوئی چوٹ کی چوٹ کا شہر ہے۔ تب میں نے سمجھا کہ ٹی طاری ہونے کے اائن کوئی چوٹ تیس آئی اس لیے میں نے آئی میں کھول وس " (22)

یا چرعید کے موقع پر تکمیری پڑھتے ہوئے ان کی بینت کذائی کا عالم ملاحظہ ہو:

"مال مجر بیل صرف ایک بار عید کی فماز کی نوبت آتی ہے تو اس کے متعلق کہاں تک آدی یاد رکے کہ اس بین آتی الم میری مجری ہوئی ہے۔ اور یہ پڑھا جاتا ہے۔ اس لیے جونیت انام کی وہ میری کہ کرتح یہ باندھ لیا۔ ایمی دونوں باتھ ایک دوسرے پر رکھ کرتح یہ کوس کر مضبوط با ندھا بھی نہیں تھا کہ چیش انام صاحب اور ساتھ باندھ لیا۔ ایمی دونوں باتھ ایک دوسرے پر رکھ کرتح یہ کوس میں چلا گیا اب جو رکوع میں جھکا ہوا تنکھیوں سے ادھر می اس کے مکر کی الشدا کر کی آواز کان میں مین جو سے واس کے اس جو رکوع میں جھکا ہوا تنکھیوں سے ادھر ادھر دیکتا ہول تو سوائے میرے سب کے سب جوں کون ویسے عی کھڑے ہیں۔ میں نے دل میں کہا کہ دانشہ انام صاحب نے میں جو س کے تو س دیے تا کھڑے ہیں۔ میں نے دل میں کہا کہ دانشہ انام صاحب نے کیا دوکا دیا۔ یہ اگل باخل والے میری اس حرکت پر جمعے کیا سمجھتے ہوں گے۔ مجبوراً جمعے اپنی یہ دکوئ واپس ساحب نے کیا دوکا دیا۔ یہ اگل باخل والے میری اس حرکت پر جمعے کیا سمجھتے ہوں گے۔ مجبوراً جمعے اپنی یہ دکوئ واپس

كونهايت دلچيپ اندازے آئينه كيا ہے۔"ميركلوك كوائئ"،"ميرا روزه"،"سيكند ميند مور"،"الديشنل والف"، ايال شاعری "، "میری عید"، " اینی فادر کانفرنس"، " استو ذیت لائف" ، " بوشل النف" اور " صاحب کا کتا" اس مجری ا نہایت خوبصورت مضامین ہیں۔ بلکه سلطان آزاد کے بقول آؤ:

" بیر کلو کی کواہی" ظرافت سے فن و ادب کی کموٹی پر بورا انزنے کے علاوہ اعلیٰ کلا سکی مزاحیہ ادب کی شاندار ہوا، ہے جے مجمی مجی نہیں جعلایا جاسکتا۔"(49)

مصنف این ایک مضمون میں ایک کردار کا تعارف دیکھیے کس انداز میں کراتے ہیں:

"جناب شخ مرنو فال صاحب كم مقلق شاير آب بهلا سوال بيكرين كد ايك في فخص بيك وات في مرروا پنمان (خان) تيون القاب كيم افتيار كرسكا يهد ان كا يورا نام مدكنيت و مكانيت ك "ابوالا ولا د في مدين ما تى بخش حسين خال حسن حسين قادرى چشتى مابرى ابوالعلائى بهار اينر اثريبوى فى الحال مياوى منى الله تعالى مندوا بعي ہے اس مختر مرج اس مانع نام میں اگر خدانخواستہ کس نے عمرا یا سہوا ایک لفظ یا ایک حرف یا ایک نظ کی مجی کی کی ابن سمجمے کہ بیشہ کے لیے صاحب سلامت عقد یانی اک دم ترک یوں آپ کی گالی تک وہ سننے کو تیار میں گرام ال تحریف؟ ای تو بین کوکون شریف آ دی برداشت کرسکتا ہے۔ اینے نام کے جیمیوں خطوط جن میں پید کلفے والے کاللی ے ایک آ دھ لفظ یا حرف چھوٹ گیا' خال صاحب نے بیا کہ کر ڈاکیہ کو واپس کر دیا کہ "میراضح نام درن لہما ؟

الجم مانیوری کے مزاح کا سب سے بواحربان کا انداز بیان ہے کہ وہ کی بھی موضوع پر واحد ملم بی اظہار خیال کرتے ہیں اور تجاال عارفان کے ذریعے تحریر میں مختلف طرح کے شکو فے چیوڑتے ملے جاتے ہیں۔اس ک علاوہ کہیں کہیں پیروڈی تشیبہ و موازنہ اور لفظی ہیر پھیر ہے بھی مزاح تخلیق کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کا شکار(لا ك لي القظ "مفكور" استعال كرا" تقرير بين الماجد كے بچائے "ابا بعد" كلمنا كي جان دو قالب كو دو جان يك قاب قرار دین اور سٹری کوسٹیر یا کی مگڑی ہوئی شکل قرار دینا وغیرہ۔ان کے ہاں تشبید کی ایک دو مثالیں بھی ملاحظہ مونا " كيك سلاكى الك آوھ جكد سے اوھ إلى الله على وجد سے الدر كے جيتم سے مردار جالوروں كى آ دوں كى طرح إلا الله

"مانولے چرے بر باؤڈرمعلوم موتا نے کہ نومے کے برتن پر تلق ک گئے ہے۔"(٨١) الجم مانوری اگرچمسلسل مارے ناقدین و محققین کی عدم تو جمی کا شکار رہے ہیں لیکن ان کی تحریوں ک مطالعے کے بعد اعدازہ ہوتا ہے کہ ان میں اتن تازگ اور جان ابھی تک ہے کہ تاقدین کی بیے بیازی ان کی اللّٰ ك زمرك من شار موتى لكتى ب\_

خواجه اطهر حسین رند (پ:۱۱ اکور ۱۸۹۱) سرود بمسایه (مرتباعلی جواد زیدی) خواجہ اطہر حسین مسلم اونیورٹی علی گڑھ کے برانے گریکوایٹ تھے۔ تمام عمر درس ویڈریس کے شیعے سے نہال رے۔ سکول ٹیک ے عمل زعری کا آ فاز کیا اور جمانی کالج کے پرلیل کی حشیت سے ریٹائر ہوئے۔ ۱۹۲۹، یم ا الی آکرآباد ہوئے۔ اپنی طازمت کے زمانے میں وہ ریز کے قامی نام سے فلفتہ ترین کی کیعتے رہے ال کا پہلا مغیون

المرد بسانیہ الم ۱۹۲۰ میں اور حدیثی میں شائع ہوا۔ اس کے بعد ان کی زیادہ تر تحریریں سید اعظم حسین اعظم کر ہائی المرد بسانیہ بین شائع ہوئیں۔ ایک عرصے تک بہتر ہریں رسائل و جرائد کی فائلوں میں دبی رہیں اعظم کر ہائی کے بہتر المرد ہند کے بخرائد کی فائلوں میں دبی رہیں 19۸۵ء میں علی بند تحریریں اسمنی کرنے انجمن ترتی اردو ہند کے جزل سیکرٹری کی درخواست پر آخییں انجمن ہی کے زیر بندائم نائع کیا۔

اہتا ہا تا ہے۔

کتاب میں کل سات تحریریں ہیں جنمیں ''مزاجہ مضامین'' کا نام دیا گیا ہے طالانکہ ان سات تحریروں میں کم

زم چار تحریریں ایسی ہیں کہ جو انشائیہ کے جدید ترین اور اعلیٰ ترین معیار پر مین مین پورا انرتی ہیں۔ پھر زمانی اعتبار

ہی ہتر یریں ڈاکٹر وزیر آغا کے ''با قاعدہ انشائیوں' سے بہت پہلے شائع ہو پھی تھیں۔ معلوم نہیں کارزار انشائیہ میں

ریر پیاد لوگوں کا دھیان ان تحریروں کی طرف کیوں منظل نہیں ہورکا؟

ان سات تحریروں میں "سالی"، "احوال واقعی"، "کرائے کا مکان" اور" ردی کی ٹوکری" نہاہت خوبصورت ان سات تحریروں میں انتا سے اور مضمون کی درمیانی کڑی ہیں کین ان تمام تحریروں میں انتا سے اور مضمون کی درمیانی کڑی ہیں کین ان تمام تحریروں میں فرق میں فرق اسلوب ہے۔ زبان کے استعال پہمی انھیں انتہائی دسترس ہے جس کی بنا پر فرق ایورے اعلاد در سہولت کے ساتھ مختلف واقعات اور تخیلات میں شکفتہ کاری کرتے چلے جاتے ہیں۔ فلیق انجم کے باتھ مختلف واقعات اور تخیلات میں شکفتہ کاری کرتے چلے جاتے ہیں۔ فلیق انجم کے بازد

'دوشلع مجت الفاظ کے الف مجیر محادروں کہاداوں شادی ادر بیری بچوں کی مصیبت سے مزاح بیدانہیں کرتے بکد سائی ذکر کی کے مجمولے مجمولے واقعات سے طنز و مزاح کا مواد حاصل کرتے ہیں۔ ان کے مزاح ہیں ذہانے بصیرت ادر بسارت ہے۔''(۸۲)

ابتدائی مضمون 'مرودِ ہمسامیہ'' میں انہوں نے اپنے ہمسایوں کے مختلف افراد کے شوق موسیقی اور شور وغوغا کی نہیت دکش تصویر کٹی کی ہے۔ ان کے بڑے لڑکے کے گانے پر خواجہ صاحب کا بیر تبمرہ ملاحظہ ہو:

اور پھر ذرا بھرایوں کے سب سے چھوٹے بچ کے روٹے پہلی ان کا شکفتہ انداز دیکھیے:

المجھ تو جرت ہے کہ اس ذرا سے مفتے گوشت میں یہ بلا کی توت کہاں ہے آئی؟ یہ ذرای جان ادر یہ چہار دانگ عالم میں کوجی ہوئی ہوئی ہوئی کا نیں اور گھنٹوں کی مسلسل نفر سرائی۔ یج پوجھے تو اکثر جھے یہ شبہ ہوتا ہے کہ شی تی ہے یہاں اب

کی بار کوئی معمول بچر نہیں ہوا ہے بلکہ ایک جسم بھیپودا پیدا ہوا ہے۔ اور غریب کشی تی میڈیکل کانج والوں کی دستبرد

کے فرف ہے اس راز کو چمپاے ہوئے ہیں۔" (۸۴) فلنگی کے اعتبار سے بقیہ تحریروں میں "سالی" ان کا ایک نہاہت مزے دار کھلکھلاتا اور گدگداتا ہوا انشائیہ غلام احمد فرقت كاكوروك (١٨ جون١٩١٨-١٩٤٣م)

طنز و مزاح بیں ان کی ابتدائی کاوش ان کی بیروڈیوں کا مجموعہ 'ندادا' ہے جس میں انہوں نے رق پرندال اور آزادنظم کے حامی شعرا کی نظموں کی نہایت خوبصورت بیروڈیاں کاسی ہیں کیکن شاعری کی بجائے پرنگہ نئر الله موضوع ہے اس لیے یہاں ہم ان کے نشری سرمائے پرنظر ڈالتے ہیں۔اس وقت ان کے طنزیہ و مزاحیہ مضامین کے ہی مجموعے ہمارے سامنے ہیں جن میں ہم طنز و مزاح کی صورت حال کا جائزہ لیتے ہیں۔

كف گلفروش (ادّل:١٩٥٥ء)

یے فرقت کا کوروی کے مضر بین کا پہلا جموعہ ہے جس میں علی عباس خینی کے ''تحارف'' کے علاوہ فرقت کا مولہ مضامین شامل ہیں، جن میں مزاح اور طنز کے اجھے نمو نے دیکھے جاسکتے ہیں۔ مزاح کے سلسلے میں یہاں بھی ان کا ان کا سب سے بڑا حربہ پیروڈیوں ہے۔ جیسا کہ ذکر ہو چکا کہ اس سے قبل آزاد نظموں کی پیروڈیوں ہے مشتل ان کی کاب شہر سے بڑا حربہ پیروڈیوں ہے۔ جیسا کہ ذکر ہو چکا کہ اس سے قبل آزاد نظموں کی پیروڈیوں ہے مشتل ان کی کاب 'معاوا'' بھی منظر عام پر آ کے ادبی حلقوں سے داد وصول کر چکی تھی۔ اس کتاب میں بھی ''تر تی پیند خواتی کی ایک مشاعرہ' اور ''میں پیروڈی کے چنرعمرہ نمو نے موجود ہیں۔ موخرالذ کر مضمون میں تو چردالا کی میں میں میں انہوں نے دلیہ انداز میں ہات

"اگر مین شاعری ہے تو بھر تو ہندوستان کی ساری کی ساری آبادی شاعر ہو کر رہ جائے گی اور مکلی سیاسیات اظالیات معاشیات سب کی سب آزاد نظم میں ڈھل کر رہ جائیں گی۔ جس کا لازی جیجہ یہ ہوگا کہ حکومت کو ایک واعدت کا گلہ شعرا کے لیے خصوص طور پر کھولنا پڑے گا۔" (٨٦)

ائ مضمون میں اپنی بیروڈیوں کا جوازیوں میان کرتے ہیں:

" پروڈ یز کھنے کھنے طبیعت کھ ایی مہل لوازمتم کی ہوگئ ہے کہ جہاں کی نے کوئی مہل پیز تر تی پندانہ کے کروٹل اُلا فوراً بی دماغ میں مہل کو سے زیادہ جواں سال مصر مع ہاتھ با عرصے آ تھوں کے سامنے آ کر کھڑے ہو ہائے آر" اور جھے ان شاعر صاحب کی تواضع کرنا پڑتی ہے۔" (۸۷)

ای مجموع میں پروڈی سے متعلقہ دوسرے مظمون میں مصنف نے ترقی پندوں اور آزاد تعم مودل کا عرباں میانی کا خوب نداق اڑایا ہے۔ بیمضمون "ترتی پندخواتین کا ایک مشاعرہ" ہے۔ اس مشاعرے کی ایک جھک ریکھیے:

"رات محر بونی پای راتی موں

کول وے دست انوں سال سے جمہر کے ہان یم کوں ہاتسوں سے ہاں کس الملا ایک ہی اس اپنی ہے کیا۔ جوائی کی تشم میدا بقر مید قد آ جا مرے کا شانہ میں منظر ہوں کہ جمعے مامیٹر کے و کیلے قد کوئی کیے کمل کمیاتی موں الاحم)

ال کتاب کے دیگر مضابین میں پہاانمظمون "مکان کی تااش میں" ہے جس میں دتی شہر میں کرائے کا مکان موز نے سلط ہیں در پیش سائل و مذکلات کو اطف آمیز پہرائے میں آئینہ کیا گیا ہے۔ اس میں انہوں نے فیفیدی مورت پیدا کرے مکانوں کو جینے جاگئے کرداروں کے روپ میں چیش کیا ہے۔ اگامشمون "کریکڑ" سجاد حید یلدرم میشون" کی میرے دوستوں سے بچاؤ" کا ہمزاد ہے جس میں مصنف نے اپنے ایک درست منظور کی آڑ میں اردن کا دائت ضائع کرتے والے دوستوں کی مصنک تصویر شی کی ہے۔

اس سے اسکے تینوں مضامین اگر چہ دستاویزی قسم کی تحریریں ہیں نیکن مصنف کے اسلوب نے ان کو برلطف بنا ایک سندو ایڈر مہاتما گاندھی کی فکفتہ کوئیوں پر بنی ہے۔ ای طرح "فکھنوکو ان کی فکفتہ کوئیوں پر بنی ہے۔ ای طرح "فکھنوکو اور آن کی بیان کی میں اس خاص طبقے کی تاریخی حوالے سے اہمیت وحیثیت بیان کی می ہے۔ لکھتے ہیں:

"وراصل بھاغدل نے ہماری سوسائٹ ہیں" بیٹش شائزا ' کے وہی کام انجام دے ہیں جو انگستان ہیں"آسیکٹیز" اور "اور "اور "

اس سلسلے کے تیسرے مضمون '' دئی اور اکستو کے بائے' میں بھی اس خاص کلوق کی وضع تطع' عادات و خصائل اللہ اللہ کی اس خاص کلوق کی وضع تطع' عادات و خصائل اللہ اللہ کی ہے۔

اگا مضمون "فعالم برزخ میں مرزا فالب" میر و فالب کے شعری مکالے پر مشتل دلیپ اور خوبصورت مراب ہے شعری مکالے پر مشتل دلیپ اور خوبصورت مراب ہو جاتے ہیں۔ "جشن جمہوریت کی ایک دو پہر" میں بھی ترقی مراب کی مشکل بازی میں میر سوز اور درد بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ "جشن جمہوریت کی ایک دو پہر" میں بھی ترقی بھر اور ایراز میں طنز کی مئی ہے۔ "پرانی دتی کے شہسوار" میں برانی دتی میں رفیع کی دعم بیل کی مشکل میں اور ایراز میں طنز کی میں وہ اپنے کرے کا ایک کی میں دہ اپنے کرے کا ایک بیال میں بیال کرتے ہیں:

الموسم مربا میں آب ممات میں بجمائی ہوئی شندی تخ بست اور تخر ماس زوہ ہوائی چلتی تھیں۔ اور موسم کر ما میں ستر اور بادیو کے توسے سے اناری تازہ نوسے اور قولاد کو پھلا دینے والی ہوائیں اپنے اوپ خط استوالے ہمارے کمرے جما وزانا وار آتی جاتی رہتی تھیں ..... اس کمرے میں جو سل خاند تھا وہ کس زمالے میں مجھر فیکٹری تھا کم ہمارے ویکنچ تیجے

کثرت استمال ہے اے لوگ فسافانہ کہنے تھے۔" (۹۰)

اک طرع "دریاریل ایم کی تلاش میں" نی ٹی وغیرہ کی کلاسز میں پریکٹیکل کے دوران پی آنے والی مشکلات

کا الله آمیز انداز میں مدات از ایا عمل ہے جبکہ "مم دوران" اصل میں چھوٹے چھوٹے آتھ انسانجوں پر مشمل مضمون ان کا تھا تھا اور ان از ایا عمل ہے جبکہ "مم دوران" اصل میں چھوٹے چھوٹے آتھ انسانجوں پر مشمل مضمون ان از ایا عمل ہے جبکہ "مم دوران" اصل میں چھوٹے جبکہ ان از ایا عمل ہے جبکہ "م

ہے۔ یہ افسانی کیا ہیں فنگنگی کی تہہ ہیں لیٹے ہوئے کچو کے ہیں جو ہمارے بعض معاشرتی رویوں پر ہوئی مہارت ہوں گائے گئے ہیں۔ انسانی دوستوں کے متعلق ملکے کچھ فارا گائے گئے ہیں۔ "مرزا ان کے شاعرفتم کے دوست ہیں جو شاعری ہیں آلم غلم تشم کے الفاظ و محاورات استعال کرنے ، مضامین ہیں۔ مرزا ان کے شاعرفتم کے دوست ہیں جو شاعری ہیں آلم غلم تشم کے الفاظ و محاورات استعال کرنے ، مضامین ہیں۔ اپنی شاعری کے دوران لوگوں کو نیند آ جانے کا جواز یہ بتاتے ہیں کہ ہر کیف آ ور چیز سے عموماً فیندا ہالی ورنہ بچوں کو کہانیاں سنتے ہوئے نیند کیوں آئے۔ ذرا اس شاعر دوست کا حلیہ ملاحظہ ہو:

'جانے کی عجلت' ان کے ایک ''گل محر'' قتم کے دوست کی کابلیوں کی داستان ہے جن کا کہنا ہے کہ گریرا میں آٹھ بھی ہارہ ہے سے پہلے نہیں بجتے۔ ای طرح ''مولانا'' میں مولوی ستراط اللہ برہانوی کی آڑ میں نام نہادمولالا کی مفاد پرتی اور مطب براری پر نہایت خوبصورت اور پر مزاح انداز میں طنز کی گئ ہے، جس میں زبان دیمالا کا ظرافت بھی عروج پر ہے۔ افسانوی انداز نے اس کو چار چاند لگا دیے ہیں۔ اس طرح کتاب کا بیطویل ترین مغمون دلیسپ ترین مغمون بھی بن گیا ہے۔ مولوی ستراط اللہ جو پیشاب کے بعد پانی کو پانی سے صاف کرنے کے بجائے ویصلے کے دیوانے ہیں اور زیادہ نیکیاں کرنے سے اس لیے کتراتے ہیں کہ کہیں رسول کے درجے پر نہ گئی جائیں۔ ان سے متعلق مصنف کی بیرائے ملاحظہ ہو:

"بات كرت وتت عربی كے القاظ وسطِ صق سے برآ مد ہوئے جس میں كمركا ذريب حصر بھی ان كا معاون و مداله الله الله على كا أله الله الله على كا أله الله على كا كو الله وحكا سالگا۔ ہم نے ابھی تك كو الله اور غير فطرى لفاقات ہوں .....عقيد فاند شيعه غاند أد شيعه غاند كا منا كا نه وسالت اور والقات كا سند فان شيعه عند و الله نه و منا خانى شريباوى - استخ حسب لسب كے جمله حقق انہوں نے حالات اور والقات كر مركم و كر مركم شے يا (عو)

صيد و مدف (ادّل ١٩٥٤ء)

بی فرقت کاکوردی کے سولہ مضامین پر مشتمل مجموعہ ہے جس کا اغتساب انہوں نے ایس رونی صورتوں کے آا کیا ہے جنعیں دیکھ کرہلس آتی ہے۔ ابتدا میں دیباہے یا مقدے کے طور پر '' کھھ وصیتیں'' دی گئی ہیں جس ہیں تعلٰی کے انداز میں مختلف طرح کے افسر دہ لوگوں کو اس کتاب سے دور رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔

اس کتاب میں تین مضامین "مولانا حرت موہانی کے لطائف"، "علی گڑھ اولڈ ہوائز کے لطائف" الله "دنتر وائی مرحوم کی زندہ دلی اور بذلہ بنی معنظف شخصیات کی زندگی کے شکفتہ کھوں کی عکاس کی گئی ہے۔ مولانا حرف موہانی کی جیا کیا گئی ہے۔ مولانا حرف موہانی کی جیا کیا گیا ہے۔ پھر حلیہ نگاری میں تو فرقت کو فاص لگہ حاصل ہے۔ ذرا مولانا کا حیہ ملاحظہ ہو:

" نمیالی سفید ب داغ دارهی چرے پر پٹی ہوئی جمریال بوی بوی آئکموں پر آیک لیے شیٹوں والی عبک جس الح

پار پار کر کہ رہا تھا کہ کوئی انتد کا بندہ ہمارا بھی تصور معاف کرا دے۔ کیونکہ کھال اڑنے کے بعد فریم کی ریزے کی بڑی نے اغدرے جھانکنا شروع کر دیا تھا۔ ہاتھ میں حضرت لوح علیہ انسلام کے جیز کی چھڑی جس کا کپڑا اپنا سیاہ دنگ چھوڑنے کے بعد عام دنیوی رگوں سے مختلف رنگ افتتیار کرنے پر کمربستہ تھا۔ بغل میں ایک بستر جے شل باندھ کر بھائی دے دی گئی تھی۔'' (۹۲)

باقی مضابین بیں پہلے مضمون "اعتراف فنکست" کو مصنف کا ذاتی فاکہ مجھنا چاہیے جبکہ "اور جب ہم بی اللہ مضابین بیں پہلے مضمون "اعتراف فنکست" کو مصنف کا ذاتی فاکہ مجھنا چاہیے جبکہ "اور جب ہم بی اللہ اللہ مضمل کرنے کے بعد لوکری اور شادی کے سلسلے میں دیکھے جانے والے سنہری خوابوں پر مشتمل منون ہے۔ ادّل الذکر مضمون میں انہوں نے شصرف اپنی از دواجی زندگی کے بعض گوشوں کو نہایت کرارے انداز میں منون ہے۔ ادّل الذکر مضمون میں انہوں نے شصرف اپنی از دواجی زندگی کے بعض گوشوں کو نہایت کرارے انداز میں منون ہے۔ انداز میں انہوں کے مشاب مثلاً اپنا موازنہ وہ ایک بھرے سے کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"ہم بقر مید میں چڑیا چڑے کی قربانی کے قائل ہیں چہ جائے کہ بکرے کے جو قد و قامت میں ہم سے انہیں بلکہ کی پہنچے تو وہ بعض چیزوں میں ہم سے نعنیات رکھتا ہے۔ مثل ہمری دو ٹاگوں کے مقابلہ میں اس کی جار ہوتی ہیں۔ ہارے مر بر سینگ جیس ہوتے، وہ باشاء اللہ دوسیگوں کا مالک و مختار کل ہوتا ہے۔ ہمارے دُم نہیں ہوتی۔ اس کے مبلغ ایک عدد دم ہوتی ہے۔ اس کے دو کان ہمارے بورے خاندان کے کالوں کے جوڑتے کے بدر بھی دو چار انگل ہوتا ۔ اس کے دو کان ہمارے بورے خاندان کے کالوں کے جوڑتے کے بدر بھی دو چار انگل ہوتا ۔ اور کالی ہوتا ہے۔ اس کے دو کان ہمارے بورے خاندان کے کالوں کے جوڑتے کے بدر بھی دو چار انگل ہوتا ۔ اور کالی ہوتا ہے۔ اس کے دو کان ہمارے بورے خاندان کے کالوں کے جوڑتے کے بدر بھی دو چار انگل ہوتا ۔ اور کالی برے ۔ اس کے دو کان ہمارے بورے خاندان کے کالوں کے جوڑتے کے بدر بھی دو جار انگل ہوتا ۔ اور کالی برے ۔ ان میار

دیگرتر بردل ہیں "مقدور ہوتو ساتھ رکھول نوحہ گرکو ہیں" اردو ہندی کے تلفظ اور اطلا کے سلیلے ہیں بیدا ہونے اللہ دیگر تریوں ہیں "مقدور ہوتو ساتھ رکھول نوحہ گرکو ہیں" اردو ہندی کا بل الوجود بلکہ بر الکائل فتم کے شوہر سے متعلق مالال مفہون ہے جو گھڑی سے ٹائم و یکھنے سے لے کر لوٹے ہیں پائی ڈالنے تک بیگم کا مختاج ہے۔" ہمارے بھی ہیں باللہ کیے کیے" ہیں بن بلائے اور بلائے جان فتم کے مہمالوں کی ستم ظریفیوں کا ظریفانہ احوال بیان ہوا ہے جبکہ برالا کیے کیے" ہیں بن بلائے اور بلائے جان فتم کے مہمالوں کی ستم ظریفیوں کا ظریفانہ احوال بیان ہوا ہے جبکہ الوک کے اس فیل امیدواد ان کی طرف سے دیے گئے الوکھ الزیا" مفارش بھرتیوں کے حوالے سے بھر پور طنز کا درجہ رکھتا ہے اس فیل امیدواد ان کی طرف سے دیے گئے الوکھ المات کا بھر کی تشریک ملاحظہ ہو:

المات کا بھی دلیس حال بیان کیا گیا ہے۔ ڈرا ایک امیدواد کی طرف سے غالب کے اس شعر کی تشریک ملاحظہ ہو:

"فالب بچارے آخری مر میں مقروش ہے قرض کی ہیتے تھے اور فاق میں میں بر کرتے تھے مغلے نے بار بار قرض

المال الجارے آخری حمر میں مقروش سے قرض کی پیتے سے اور فاقد سن بیل امر ارتے سے سے یاد بارم ال کا مطالبہ کیا مگر ان کی پنشن چونکہ بند ہوگی تھی اس لیے ایک روز معلیے سے خاصا فیک ہوگیا اور او بت با بنیا رسید کہ مطلب نے ان کو دے بارہ اور ان کے سنے پر سوار ہوگیا۔ اس پر ہاؤ کیا کہ آیک مظلبہ خالب کو دہائے پڑا ہے۔ عین ای وقت بھک سے الماؤ اور ان کے سنے پر سوار تھا کہ ڈوشی جس پر سے بھارے عاشق ہے۔ وہ مجی سے الماؤ اور گھوی جس پر سے بھارے عاشق ہے۔ وہ مجی سے الماؤ اور گھوی کے کہ سے لیاؤ گی ہوری تھے۔ وہ مجی سے الماؤ اور گھوی اور دہ تھے۔ کر موقع وادوات پر بہتی گئی۔ اتن ور میں مغلبے نے ان کی شکل بگا ڑ دی تھی اور وہ کی سے پہلے نے قبل جا رہے ہے۔ کر موقع وادوات پر بہتی گئی۔ اتن ور میں مغلبے نے ان کی شکل بگا ڑ دی تھی اور وہ کی سے پہلے نے قبل با رہے ہے۔ ان کی شکل بگا ٹر وگئی کے چلانا شروع کیا۔ ''اے لوگو بٹا ڈ ان میں خالب کون ہے؟'' یہ س کر غالب نے د بے د بے د ان اس میں خالب کون ہے؟'' یہ س کر غالب نے د بے د بے د بے نہایت ادر بھرے انداز میں کر انداز میں کر انداز میں کر

المحرال "المحرال" "المحرال" " المواحث على المواحث المحمد الماحة المحمد الماحة المحمد المحمد

بیان کیا گیا ہے۔ اوّل الذکر میں اکبرالہ آبادی کی ظرافت کو ظریفانہ رنگ میں ویکھا کمیا ہے۔ ''ایک لانائی کھل 'کہ زنانہ مشاعرے کی رنگا رنگ واستان ہے۔ زنانہ موضوعات ویے بھی امارے شاعروں اور سزان انگاروں کی مرازم اور عراق مرازم موتے ہیں۔ فرقت صاحب تو شاعر بھی ہیں اور مزاح انگار بھی اس لیے اس میدان میں ان کا قلم انوب کل کھانا ہے زنانہ شاعری کی دو تین مثالیس دیکھیے:

ین ساماں و لیے ۔

ان کے کرتے ہیں ہیں دو کائ بنا اول او چلوں دیک ہالوں ہیں درا تیل لگا اول او چاول اللہ او بیان ایک خاروں ایل آگا اول او چاول اللہ او بین خاروں سے درتی تنی اسی خاروں ایل آگا اول ایل ایل خاروں ایل آگا اول ایل آگا اول ایل خاروں ایل آگا اول ایل آگا اول ایل آگا اول ایل ایل ایل آگا اول ایل آگا اول ایل ایل آگا اول ایل آگا او

اس كتاب كا آخرى مضمون 'اليك حدى بعد كا اردو نصاب 'اليك فيزنيس باور مزاح بيس الرياني ولاأن المائن اللهائن عده موند اس بين وكلها الياب كا آخرى مضمون 'اليك حدى بعد كا اردو نصاب 'اليك كي كالم ''لب بؤية بار" سليس بم عمده مموند اس بين وكلها يا كيا به كرسوسال بعد دنيا اتن ماؤرن بهوكى كدميرا بى كي كالم ''لب بؤية بار" سليس بم منامل بين وكلها يا الداز بين كفتكوكرت بين بين منامرى وربرام المراز بين منامرى وربرام المراز بين كفتكوكرت بين بين منامرى وربرام المراز بين كالمرى وربرام المراز بين كالمرى المراز بين كلا المراز بين كالمرى المراز بين كالمركز بين كالمراز بين كالمراز بين كالمركز بين بين كالمركز بين كا

مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں (الال:۱۹۵۸ء)

روہ ول ص بین مرت کاکوروی کے طنزیہ و مزاجہ مضایان کا تغیرا جموعہ ہے۔ بس جی کل چودہ مضابین شامل ہیں، اا میں دو مضایین تو فینیسی کے انداز میں کیسے مجے ہیں۔ ''من ۲۱۵۸ء کی ڈائری کا ایک ورق' میں ہائیہ ویں مدل کا عدیہ عدید ہاحول دکھایا گیا ہے جہاں مرد و زن کی جنسی تفریق ختم ہو پکی ہے۔ دولوں میں بچہ پیدا کر لے کی ملاحت یا ہو پکی ہے۔ سائنس کی ترتی کی وجہ سے بچہ پیدا ہوتے ہی تین روز میں جوان ہو جانا ہے۔ لوگ کیروں سے بالاً اللہ مور یقول مصنف ''تحت اللفظ پھرتے ہیں'' (من ۹۹) اور سئر کرنے کے لیے بسوں گاڑیوں کی بجائے برقی کریاں ہا ہو پکی ہیں۔ بیاس کتاب کا خاصا مزے دار مضمون ہے۔ ''خالب کا کتب'' بھی ای انداز کا مضمون ہے جس جس کا اللہ ندہ ہو کہوں کو پڑھانے آ جائے ہیں۔ ای درس و تذریس کے بردے میں مصنف نے ہندوستان کے خلفہ شعبوں پر بھی طنز کی ہے۔

برن پر می سر می سب سے پہلامضمون "مردہ دل فاک جیا کرتے ہیں" ایک خدائی خدمت گارتم سے مخفی موا اللہ برنان اللہ بن کی عجب مزاجیوں کا قصد ہے۔ ہمارے ہاں ایک عام تصور یہی ہے کہ دنیادی تعلیم منت ہوئی جا سب سے برات اس رویے پر طنز کرتے ہوئے کامنے ہیں.
لیے جا کیں لیکن دینی تعلیم مفت ہوئی جا ہیں۔ فرتت اس رویے پر طنز کرتے ہوئے کامنے ہیں.

ا فالباً دایا کا مقعد بر تفاک و یل آملیم یا علوم شرقید ی تخسیل کے بعد بر عالم کو یا او پید سے معدو اللوائر میگ ا بو بید یا است لاس کا آبریش کروالینا جاسے " (۹۷)

ای طرح "مشاعروں کے دعوت نامے" میں موقع بے موقع مشاعر بے منعقد کرنے والوں کا کھا چھا الله علی مشاعر ہے۔ "خود مرنے کو جی جانے لگا" ایک شاعر کی لن ترانیوں کا قصہ ہے نئے ہر موضوع یہ مصر مے موزوں کرنے اللہ عادت ہے۔ لکھتے ہیں:

"والشرول ماحب شاعرى توس كرتے ليب عدماين وووكر ان كالميس كات ول" (١٩٨)

" جناب سشير كا منط اس والت تنك بركز بركز سط مونا أظر اللي آتا به نام دول اور امريك دولول لك آلي ين

" خود كشاده ما وادار اور اينز كنديشند كوشيول بين آيام فرمائيل - تاكه الميسب اعدا عاد شرية مائي اور بعالا كوال وكان وكد كر خدائى كا دوجه عطا فرمائيس -"

"اور زاد شاعر اس شاعر کو کہتے ہیں جو فطر تا شاعر ہو شے شاعری مال باپ دولوں سے درث بیں فی ہو۔ یہ شاعر اس وقت وجود بیں آتا ہے۔ جب تال باپ جہائی میں شعر و ادب کے بحر و خار میں کم مول کر امیا تک طبیعت وزوں ہو ماے اور ایک اور ایک میں شعر وجود میں آجائے۔" (99)

کتاب کامضمون "بیری بازوں کی زد میں" بیری پینے والوں کی بختلف تسموں اور حرکات کی تصویر ہے" دیار لات" بین علی گڑھ یو نیورٹی کی زندگی کے مختلف کوشوں کو اطیف انداز میں آئینہ کیا گیا ہے۔" نہلے پہ دہا" میں ان کرافت کی دوست کی آ وارہ گردیوں کا حال بیان ہوا ہے جبکہ آ خری مشمون "شیسوں بجرا خواب" میں مکومت کی ایک سیانی متم کے دوست کی آ وارہ گردیوں کا حال بیان ہوا ہے جبکہ آ خری مشمون "شیسوں بحرا خواب" میں مکومت کی طرف سے دیسے کی آ وارہ مبالغہ آ میز انداز میں طنز کی گئی ہے۔ اس میں ایک لیے بالوں والی دوشیزہ کی طرف سے کا لیے مکالمہ ملاحظہ ہو:

"آپ نے اہمی تک بالوں کی لمبائی کا ایک بیبہ ادائیں کیا۔ کئی وطن دشمنی سے کام لے رق ہیں آپ اور بال آپ سے مرخ مرخ گالوں کی شہوائی بھار بھار کہ رق ہے کہ یہ ایکی تک تیک سے بالکل بری ہے ۔ میں نے آپ کے مرخ مرخ گالوں کی شہوائی بھار بھار کی رہ رق ہے کہ یہ ایکی تک تیک سے بالکل بری ہے ۔ میں نے آپ کو اس دجہ سے اور بلایا کہ آپ کے جہر کے دو بٹن کھلے ہوئے تھے جس سے آپ بر مزید تیک لگ جانے کا فظرہ تھا۔ "(۱۰۰)

نام احمد فرقت کاکوروی کی تحریوں کا مجموعی جائزہ لینے کے بعد یہ برطا کہا جاسکتا ہے کہ ان کا شار اردد کے بندہ برائ ناروں میں ہوتا ہے وہ عام طور پر پیروڈی اور مکالے سے مزاح پیدا کرتے ہیں۔ ترتی پیندوں کی طنزو الحکر بھی ان کا دل پندموضوع ہے۔ کردار نگاری میں انھیں خاص ملکہ حاصل ہے۔ کی بھی کردار کا دلچسپ ترین حلیہ بناکر نے میں انھیں خاصی دسترس ہے۔ این اساعیل نے ان کے مزاح کے بارے میں دائے دیتے ہوئے تکھا ہے:

المناکر نے میں انھیں خاصی دسترس ہے۔ این اساعیل نے ان کے مزاح کے بارے میں دائے دیتے ہوئے تکھا ہے:

المزات کے مزاح میں قدامت کا رنگ جملتا ہے جو ہمیں اورد نی پشتر مزاح نگاروں کی یاد دلاتا ہے۔ ان آزاد)

موائے غالبًا فرقت کے چند ایک مضامین پڑھنے کے بعد ہی قائم کر لی گئی ہے۔ ورنہ فرقت کے ان تیوں میں ایک مضامین ایسے ہیں، جنھیں بڑے اعتماد سے اردو کے جدید اور پختہ مزاح کے مقابلے میں رکھا جاسکا

سيد امجد حسين (پ: يمني ١٩١٩ه)

بید مید مید مید امید حسین عالیس اور بجاس کی دہائی میں بطور مزاح نگار اردو ادب میں داخل ہوئے۔ علقرارابراز کے ابتدائی دور میں اس کے سیرٹری رہے ندکورہ دونوں دہائیوں میں مختلف ادبی برچوں میں ان کے مزاجہ مفائنا بازگشت سنائی دیتی ہے، جو بعد میں دو مجموعوں کی صورت کتابی شکل میں سامنے آئے ان کا ذیل میں جائزہ لیا جاتا ہے۔

جملة معترضه (الآل:١٩٥٥ء)

اس کتاب میں آفتاب احمر کے "پیش لفظ" کے علاوہ کل تیرہ مضامین شامل ہیں جنعیں مختف مجم ہیں۔
"انشائے لطیف" کا نام دیا ہے۔ بعض لوگوں نے انھیں انشائے کا نام دیا ہے جبکہ بعض نے انھیں مزاحیہ مضامین ان ویا ہے۔ ہماری رائے میں یہ فنگفتہ تحریریں انشائے کی نہت مضامین کہلانے کی زیادہ حقداد ہیں۔ طنز و مزان کا مبا دیا ہے۔ ہماری رائے میں یہ فنگفتہ تحریری انشائے کی نہت مضامین کہلانے کی زیادہ حقداد ہیں۔ طنز و مزان کا مبا عموی ہے کہیں بھی وہ اپنے کسی جسئ منجرے یا پیروڈی پر چونکاتے نظر نہیں آتے بلکہ فنگفتگی کی ایک دھیمی کی دوان کے اسلوب کے شانہ بشانہ چلتی راتی ہے۔ جہاں تک محمد حسن عسکری کی اس دائے کا تعلق ہے کہ:

"طروران تو مدے یہاں فتم می سے ہو گئے ہیں۔ برس کے بعد ایک ایک چیز آئی ہے معے مران کہا ہا

اے بھی تُعربیف سے زیادہ مجبوری کا نام شکریہ ہی کے زمرے میں رکھا جاسکتا ہے بلکہ ہم تو مصنف کا ا جملے کو بھی اکسار سے زیادہ اعتراف حقیقت ہی کی ذیل میں رکھیں گے کہ:

''جو حطرات سر رائل جانے پر ہم سے مضافین کا نقاضا کیا کرتے تھے۔ اب نہایت خلوص سے مسراتی ہوگی آگھا اور مونچھوں سے جاری فیروء فیت ہو چھتے ہیں اور خدا حافظ کہ کر رفعت ہوجاتے ہیں۔'' (۱۰۳) مزاح کے حوالے سے ''خسل خانے''، '' تقید نگار''، ''ادب کے باوا لوگ'' اور ''میرے یہ سفید بال''الا مجموعے کے قابل ذکر مضابین ہیں۔ اوّل الذکر مضمون میں عنسل خانے کی ماہت لکھتے ہیں:

«وهنسل خاند ایک الی جگد ہے جہال ہم کم سے کم وقت صرف کرتے ہیں۔ فقط وس من بلکد اگر اب بی ایک آلا چھید موتو اس سے مجس کم۔" (۱۹۳۳)

یا مجران کے ایک مضمون میں مارے تقید نگاروں پرطنز کا بیا تدار الماحظہ مو:

" بے حضرات ادبیات شرقیہ کی مند حاصل کرکے دنیا بھر کے ادب کے کافظ بن جاتے ہیں ان کی تمام عمر طرقی نوالنا مواز ند اور عمر خیام کی رہا حیات جی بغیر نقطے کے حرد ف سخنے جی صرف بو جاتی ہے۔" (۱۰۵)

اس جموعے جی " ممبرے میں سفید بال" کو سب سے دلچسپ مضمون قرار دیا جاسکتا ہے جس جس سفید بالا کے اسباب وعلل کو نہایت ظریفات انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ ایک جگہ پر سفید بالوں اور سنچے بین کی سے بحث طاطہ اور سنچے بین کی سے بحث طاطہ اور سنچے بین کی سے بحث طاطہ اور سنچے بین کی ہے بحث طاطہ اور سنچے بین کی ہے بحث طاطہ اور اسباب وعلی بر برا مراز اور اس موضوع بر بحث رہ تی کہ جب بل بنہا ہو جا کی آگر مرسرا سرانہ کو جو جا کی اور اس موضوع بر بحث رہ تی کہ جب بل بنہا آپ جا کی استعمال ضروری ہوتا ہے یا تبنی آپ دونے برنے کا دائر ، وسنج ہوگیا اور بات یہاں تک بنجی کہ اگر سے مصرات سنج ہو جا کیں یا حضوں کے بال سفید ہو جا کی افران وسنے ہوگیا اور بات یہاں تک بنجی کہ اگر سے مصرات سنج ہو جا کیں یا صفوں کے بال سفید ہو جا کی اس لیے کہ حاضرین جی ہے کی اگر تر بڑے کا اس کی بنجی کی اس لیے کہ حاضرین جی ہے کی اگر اس کی بنجی کی اس لیے کہ حاضرین جی ہے کی ان کی بھر کی اس کی بھر کی اس لیے کہ حاضرین جی ہے کی بی بھر کی اس کی بھر بی جس کی بھر بی جس کی اس کی بھر کی بھر کی اس کی بھر کی اس کی ان انداز اور ب

مراكريان (ادّل:١٩١٩ء)

میرا اربان اربان المرسین کے ایک در بنی مفایل پر مشتل ان کا دومرا مجموعہ ہے جس میں مزاح کی او قریب قریب ایک میں مورت حال ہے لیکن یہاں تک آتے آتے ان کی تحریر میں ایک پختی اور ان کے اسلوب میں ایک طرح کی مشتی آئی ہے جس سے ان کی نثر پہلے مجموعے کی نسبت بہتر ہوگئ ہے۔ تحریر میں ایک فلسفیانہ انداز پیرا ہوگیا ہے۔ خاریر میں ایک فلسفیانہ انداز پیرا ہوگیا ہے۔ خاریر میں ایک فلسفیانہ انداز پیرا ہوگیا ہے۔ خار کی کا کے طور پر کتاب کے پہلے ہی مضمون میں انسانی گریبان کے مصرف کے توالے سے کاستے ہیں:

" بری شادی کے وقت برے سرال نے مجھے دو گلڑے عطا کیے تھے۔ ایک تو ان کے جگر کا گلزا تھا اور دومرا لال الی کے مشمرے کا گلزا۔ جگر کے گلزے کو بین نے بوی بتایا اور کشمیرے کے گلزے کا موث سلوالیا۔ دونوں کو سینے سے لگا کر رکھا۔"(۱۰۸)

بقیہ تمام مضمون کوٹ کی عامیانہ می کہانی کے گرد گھومتا ہے۔ کتاب کے تنسرے مضمون'' برائے وزنِ بیت'' کو ال جُوے کا دلچسپ ترین 'مون کہا جاسکتا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ مختلف لوگ اپنی فخصیت اور ہنر میں وزن پیدا کرنے کے لیے کیسے کیسے الو کھے طریقے استعمال کرتے ہیں۔

اس جموع کے اگلے تین مضامین ' گرل فرینڈ کی خلاش'' ، ' میری ڈائری اور مین' اور ' مو عینی کی واپی''
من کی لندن یا ترا اور وہاں کے رنگین حوالوں کی بنا پر پرلطف ہیں۔ ' مسکینی' اس مجموعے کا وہ مضمون ہے جے ڈاکٹر
الر مرید نے اپنی کتاب '' انشائیہ اردو اوب میں'' میں انشائیہ کے بہت قریب کی چیز قرار دیا ہے۔ کتاب کے بقیہ
ملائل میں آخری مضمون '' میں اور میں مرحوم'' ، ہی قابل ذکر ہے جو اصل میں مصنف کا اپنا خاکہ ہے' جس میں انہوں
منٹر کومرحوم فرض کر کے بیٹیسی کے انداز میں لکھا ہے۔ اس میں بھی وہی مضمون اور انشائیہ کا ملا جلا انداز ہے۔ وہ
گنت انداز میں بات کو آگے بڑھاتے جاتے ہیں لیکن یہ شکلفتہ بیائی بہت کم مزاح کے دروازے پر دستک دے پائی

"ظریہ مزاح کا عفر ای مد تک ہے جس مد تک ان کی روزمرہ کی بے تکلف مختلو جی پایا جاتا ہے۔" (۱۰۹)

ال مفایین کے سلسلے جی سب ہے آخری اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی متعدد تحریریں انشائیہ کے بہت البہ البرتیب ہیں سب ہے آخری اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی متعدد تحریریں انشائیہ کے بہت البہ ترب ہیں لیکن ہمارے ناقد بین نے مزاح کی کثرت کی وجہ ہے انسی انشائیہ مانے ہے انکار کر دیا ہے۔ حالاتکہ اللہ کا کی ہمارے ناقد بین کی آرا کے علاوہ سید احجد حسین کے بال کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ ڈاکٹر البیز اللہ اللہ علی متوازی ہے کہ ا

"وہ نہ تو تاری کو طئر کے نشر وں کے مجو کے دیتے ہیں اور نداسے تبقید علی لگانے یہ ماکل کرتے ہیں ای ایک آئے تر ب کی کیفیت لمتی ہے۔" (۱۱۱)

شير محمد انتز (١٩٠٧ه-١٩٧٣ه)

تیام پاکتان کے فورا بعد منظر عام پہآنے والے طنز نگاروں میں ایک تمایاں نام شیر محمد اختر کا بھی آر ملقہ ارہاب ذوق کے ابتدائی اجلاسوں میں پیش چیش ہوا کرتے تھے اور ادبی ملقوں میں ان کے طنزیہ مفائن کی ا سائی دیتی تھی۔ اس ونت ان کے ایسے ہی مضامین کا مجموعہ ہمارے سامنے ہے۔

طتر بے (اوّل: ١٩٥٧ء)

جدیدیت کے شوق نے انسان کو ایک عرصے سے فبط میں جتابا کر رکھا ہے اور وہ ہرسم کی جدیدیت کوانہ
ارتفا گردا تا ہے۔ ہرئی چیز اپنانے کوفیشن خیال کرتا ہے۔ اس کی محدود نظر کسی چیز کے کسی بھی پہلو کے دور رس اثرات محسوس کرنے سے قاصر ہوگئ ہے۔ ایک ذکار کا ہمارے معاشرے میں بھی کردار ہوتا ہے کہ وہ مختلف چیز ول وردایا:

کے دور رس اثرات کو بہت چلد بھانپ لیتا ہے، جنسی ذہن میں رکھتے ہوئے وہ جدید روبوں اور فیعنوں کا ہلکے پئے انداز میں ندصرف پول کھوتا ہے بلکہ اس کے منفی روبوں پر چوٹ بھی لگاتا ہے۔ اس کتاب میں بھی شرمحہ اخر نے گئے است کریس کا نفران می تنقید کام نہاد ترتی پندی الیشن اور جدید نفیات وغیرہ کو اپنا موضوع بنایا ہے ان می کہا ایک کامیاب کمیس تو انہوں نے قدیم و جدید کے کلراڈ سے پیدا ہونے والی معنکہ خیز صورت حال دکھائی ہے جس کا ایک کامیاب میں موشوں ''یہ نفیات'' ہے لیکن اکثر مقامات پر مصنف نے مختلف ردیوں کی قدمت میں اپنے قلم کو ہائا جھوڑ دیا ہے۔

مختر یہ کہ فدکورہ کتاب کو اردو مزاح میں تو کوئی بہت بڑا یا خوشکوار اضافہ قرار نہیں دیا جاسکنا' البدطراً روایت میں اے ایک قابل ذکر کتاب ضرور گردانا جاسکتا ہے۔ ان کی طنزکی چند مثالیس ملاحظہ ہوں۔ پہلے ذرا عالم سیاست کے بارے میں ان کا انداز نظر دیکھیے:

"سیاست ایک مرکب نام ہے جود حوکہ بازی مکاری عیاری طوطا چشی مطلب ہراری جوث کے احزاج سے یادی اسلام ہے اور اس کے استعمال سے انسانوں کو جانوروں کی طرح ہائنے کی قوت آجاتی ہے "الله اللہ مقام پر دیکھیے انہوں نے شاعروں اور لیڈروں میں کیا کیا مماثلتیں تائی کرکے دونوں شعبوں کے قوج

لے لیے ہیں:

"اگر آپ شرمیلے ہیں تو اس سے کام نیس بھے گا لیڈر شرمیلا ہوا تو مارا کیا لیڈری کے میدان بی شرم اناد کرآئے اللہ "
"بشرم" بن کرآ مے بوجت بلے جائے۔ کملے بندول اپنی کہتے جائے کی ک ند سنے۔ اپنی ذات یہ افزاد پیدا کرنا کا یہ ایک آ زمودہ امول ہے۔ کیا آپ شاعروں سے بھی کے گزرے ہیں۔ شاعری سے آپ کو دود کا والے فیل جی

مى مقاور يدين شرور جائية - ان كي جمت والمعيد - والك عود باسته القرسة كنه جاوب إلى- شور عليا جاوبا ب ين كيا جال بي جوشام ان بالول عدمار مول جو ان وكاولول عدب كيا وو مشاعر عديد باه ما اورجن یوال مردول کے بوالے کی وہ بادی کے کے مقافرہ سر کرایا۔ یک وجہ ہے کہ ایے شام کم اور ایدر

كر لا لسوى (١٩١٨-١٩٨٤م)

الروالوي تلتيم ملك سے الى ايك ترتى بند شام كے مور برمعروف مو يك عظ ليكن تيام باكتان كے بعد المیں بادل افواستد العور میموز کر مندوستان جاتا ہا۔ وہاں کے حالات کے پیش نظر انہوں نے شاعری ترک کرے طور فارى شروع كر دى، خود كليستر إن:

"اتنا واضح نيزها بن ماري سابى ويرك بيل بهليكمى ويكيف بيل الين آيا فنا يول محسوس موتا فنا يب طفر كاكولى آتش نشال پہاڑ میت کیا ہے اور ملیوں بازاروں محلول اور سر کول اور چورا مول پر نیر بلے اور کرم کرم ادوے کی طرح میدویا ے۔ چنا نے لوکوں کی باتوں کے اس میکے روپ نے مجھے ایک غت طفر اگار بنادیا۔ احباب نے بلیس جمیا کیں ادبی علقے موی میں برا کے میں لے خود وانوں سلے الکلیال دہالیں لیکن طائر برمضامین کا ایک ادا سا تھا جولوگوں کے لاؤے کے ماتھ ساتھ بہد لگا۔ لوگ کروی کروی ہاتیں کرتے رہے اور میں انھیں لوک تلم سے افغاتا اور کافذوں بر بھاتا جلا (11/11)"

الدے ہاں بے شار ادر اور نے تقسیم ملک کے فوراً بعد کا یا کتانی مظر نامہ تو دکھایا ہے لیکن فکر تو نسوی کے سلان ادر کالموں میں بارڈر بارکی صورت حال بھی تمایاں طور پر نظر آتی ہے جس سے فسادات میں ہونے والی اکھاڑ بَهَا كَ الْسُورِ عَمَلَ مُوتَى نظراً في إلى الله عنظر نامه في الحال ان كم مضامين عدا سيخ من مثابده كرت إيل-

مالوال شاستر (اوّل: عبر ١٩٥٠م)

یہ جمومہ اختشام حسین کے جارصفحاتی پیش لفظ اور مصنف کے تین صفحاتی دیباہے کے علاوہ کل چودہ طنوبیہ و الإسفاين برمشمل ہے۔ تمام كے تمام مضمون آزادى كے ابتدائى دو سالوں ميں لكھے مسئے۔ يوكر تونسوى كے مضابين البلام موسي جس معلق وه ايخ خود نوشت حالات زندگي ميس لكهة بين:

"أزادى كے بعد ميرا رابط وام كے سائل سے زيادہ موتا كيا اس ليے مزاح اور طنز مي نتر تحري كرنا شروح كردى جو موام کو سمجه بھی آئی اور پیند بھی .... بسلسلہ فسادات ایک کتاب ''ساتواں شاستر'' کلم بند کی۔''(۱۱۳)

فراولوں نے اپ اس ماحول سے فاص اثر لیا اور تشیم کے سلسلے میں پیدا ہونے والی وجید گیوں اور دونوں روسوں نے اپنے اس ماحول سے خاص افر لیا اور یم سے سے مل پید اللہ اور پھر اپنے کشلے اور زہر خند الرام مرائل کے مل کے سلط میں ناکای اور عوامی بے چارگی کو عین اپنے دل پر لیا اور پھر اپنے کشلے اور زہر خند المرسين المرازين الم

"بندوستان کی النیم اور اس کے بعد کے واقعات نے بہت سے ذہنوں کو مجمور کر رکھ دیا۔ خاص کر دہ لوگ جو ماہ المت الى كازد ش آئے مذباتى حيات سے يا تو بوس مو كے يا دندگى كے بهت سے جيدان يكل كا الرجى افی لوگوں میں سے ہیں۔"(١١٥) " چوراہا" اس مجموعے کا پہلا اور انتہائی پراٹر مضمون ہے جو دلی کے مشہور چوک میں بیٹے لوگوں کو رکئے مصنف کی وہ کی کے مشہور چوک میں بیٹے لوگوں کو رکئے مصنف کی وہنی رو پر جن تحریر ہے۔ تقلیم کے بعد پیدا ہونے والی بے ترتیمی نے لوگوں کو دو وقت کی روئی حاصل کرنے کا ماطر طرح طرح طرح کے دھندے افتتیار کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ فکر تونسوی نے مجیب و غریب انداز سے بیٹ کی آگر مجبور کے دیا تھا۔ فکر تونسوی نے مجیب و غریب انداز سے بیٹ کی آگر مجبور کے دیا تھا۔ فکر تونسوی نے مجیب و غریب انداز سے بیٹ کی آگر مجبور کے دالے انھی لوگوں کی مختلف ملاحظہ ہو:

"اكيك لوكيل اولى والد مهاش كهدر ب يقع" صاحب كيا غشب موكيا اليات على والله المار عان كافال كالإ

سکن میرے چوراہے کی روح جائق ہے کہ ڈیڑھ روپے میں چھوکری ضرور ال جاتی ہے۔ صاحب ڈیڑھ روپ ہی اُ مرفی تک مل جاتی ہے .... ڈیڑھ روپ میں چھوکری کا خاندان پیٹ بھر روٹی کھاتا ہے تا تھے و لے گھوڑے کوگوں زیادہ ملتی ہے اور سیٹھ کی رات رکٹین ہو جاتی ہے۔ آپ کیا جائیں کہ ڈیڑھ روپے میں کس طرح آیک بہترین (دار منجیل باتا ہے۔ اُن (۱۱۲)

"ایک طبقہ بیہ میں طنز کے ماتھ ماتھ اللہ اللہ علیہ اس جموعے کا سب سے خوبصورت مضمون ہے جس میں طنز کے ماتھ ماتھ کا مشمون کا عضر بھی نمایاں ہے۔ اس مضمون کے ذریعے برصغیر میں پائی جانے والی غربت اور امارت کی دو انہاؤں کا شمایت فذکاراندانداز میں تصویر کشی کی گئی ہے۔ ذرا اس مضمون کا آغاز اور طنز کا انداز ملاحظہ ہو:

پھر''وا ہمہ کی نہر''،''آسانی کتاب''،''میرے بیارے ابا''،''ایک تقریر''،''افوا شدہ عورتیں'' اور''گواہول نے بیان کیا'' بھی اس جموعے کے نہایت ٹوک دار اور شکھے مضامین ہیں۔ فکر تو نسوی نہایت زیرک طناز ہیں۔ دہ المالا بدل کے حالات و دافعات کے ذمہ دار ان پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ وہ تقسیم ملک کو تھم ربی سے تعبیر کرنے والول کا بھی خوب خبر لیتے ہیں اور آزاد انسانوں کے درمیان خون کی کئیریں کھینچنے والوں کو بھی نہیں بخشے تقسیم کے قوراً بعد جب والم کی نہر پر دونوں طرف کے لوگوں کو ابھی سرعام ملنے کی اجازت تھی بعد میں بیر بہولت برو دختم کر دی گئی۔ اللا دائے کی آیک ملاقات کا حال دیکھیے:

" ہم لوگ دوڑ کر ایک دومرے سے مطلے سلے ہمارے دوڑ کر مطلے سلنے سے بنچ کی زشین نہ کا ٹی نہ احتجان کیا کہا کہ زشین جس پر ہم مسلمان اور ہندو ادبوں کے باؤں سے بقینا یا تو پاکتان کے جھے کی ہوگی یا ہندوستان کے جھ گا، اس لیے اسے فیر ملک کے باشندے کے قدموں کے خلاف بیٹن جلانا جانے تھا کر وہ خاموش رہی کو گی کہیں گی درامل ہم نے خود می اس امر کا شعور حیں رکھا کہ ہمارے باؤں سلے کی رہین میں سلے ہوئے میں مشل مٹرینے اور الھا کا کہ ہمارے باؤں سلے کی رہین میں سلے ہوئے میں مثل مٹرینے اور اٹنی علامان تھرین کے اور اٹنی علامان فرض تھا۔ کیونکہ ان بے جارے بے زیانوں کو اپٹی نہی عظمت اور اپنی علامان تہذ یب کا شعور دلایا جاتا تو بچھ جی جارہ ہمی کرتے۔" (۱۸۸)

إلزادر كره (ادّل:١٩٧١م)

کرتونسوی کے ان تیرہ مضامین ٹی مزاح اور کہانی پن کا عضر غالب ہے۔ طنز تو خیر کار کی تخلیقات کا جزو اللہ ہدال کا ارتعاش تو ان کے ہاں قدم جھکوں ہوتا رہتا ہے۔ بعض مقامات پر تو یہ ارتعاش با قاعدہ جھکوں کا مرت افتیار کرلیتا ہے کیان اس مجموعے میں اس کی لرزش اثنی دھی ہے کہ اکثر مقامات پر تو وہ با قاعدہ طور پر المی کا مرت افتیار کرلیتا ہوگئی ہے۔ ''پروفیسر نفسی اور بحری'' میں شامل ہوگئی ہے۔ ''پروفیسر نفسی اور بحری'' مشدہ کی خلاش'' ، ''فت پاتھ کا روبیہ '' ''پروفیسر نفسی اور بحری'' میں اللہ کا مکان' اور ''مردم شاری کا فارم'' اس مجموع کے نہایت خوبصورت مضامین ہیں۔ '' کم شدہ کی خلاش' میں اس کی طرف سے دیے گئے اشتہار کا بیا قتباس ملاحظہ ہو:

ان مرت جین اعتما ہیں وہ میرے ڈائی ہیں۔ ہداد عزیز چنا کی کا ان سے من دوھ کی طرح کورا تھا (ال دول مراح مورا تھا ال دول کی بھین جن دودھ کی طرح کورا تھا (ال دول مراح مورا تھا میں ہوتا کیا کہ بھی ہوتا کیا کہ کا مرح کورا تھا شروع کر دی اور مرف بال کا دودھ بیا کرتا تھا) لؤکین میں وہ دودھیا رنگ گندی ہوتا کیا کیونکہ اس نے گذم کھانا شروع کر دی ہوتا کیا کہ دول میں جو اس نے کیا کھانا شروع کر میں اس کا دول میں میں دول ہوگیا۔ نہ جانے جوانی میں چوری جھے اس نے کیا کھانا شروع کو اس میں اس کا دی چیا بھی اس کے اس کا دی چیا بھی دیا تھا۔ البتہ جب والد محترم اسے تیبت ناک شم کی گالیاں اور بھیکیاں دیا کرتے تو لو بھر سے لیے اس کا دی چیا بھی

يرجاتا قاركويا جاتاتي بدارتك رك آدل قال (١٢٠)

"روفیسر نفسی اور بکری" اس کتاب کا سب سے دلچسپ مضمون ہے جس میں مصنف کی بکری دوروں ایا اور باری اور باری کا سب سے دلچسپ مضمون ہے جس میں مصنف کی بکری دوروں ایا کہ اور بین ہے۔ وہ اپنے ماہر نفسیات دوست ڈاکٹر پروفیسر نفسی سے اس کا تذکرہ کرتا ہے تو وہ اس کے ڈالاے بکری کا و لاشعور سے ملانے لگتا ہے۔ ذرا پروفیسر نفسی کا بیان کردہ بکری کا نفسیاتی تجزیبہ ملاحظہ فرمائیے:

"بات ماف ہے" پروفیسر لئسی ہولے" " مالم شباب بیل بحری نے کسی بحرے ہے میت کی تھی۔ کرا میل لاربا نے کسی دوسری بحری سے محبت شروع کر دی اور تمعاری بحری کو شرمرف بحرے سے افرت اوگل بلکہ اپ اس اور استان ہوں اور ا سے بھی نفرت ہوگئی اور استان برس بعد اس بحرے کی شکل ہے مانا جانا کوئی بحرا اس نے کہیں و کھ لیا تما او اس کی اور استان بوری اور شدید رومیل ہوا کہ اس کا دورہ موکھ کیا۔" (۱۲۱)

انتخاب مضامين فكرتونسوى (اوّل: فرورى ١٩٨٨م) مرتبه: دلي سكم

دلیپ سکھ خود ہندوستان کے معروف اردو مزاح نگاروں میں شار ہوتے ہیں۔ انہوں نے ازبردلی الله الله الله کاوی لکھنو کے فکر تونسوی کے ''ساتواں شاستر'' کے بعد لکھے جانے والے طنوبہ مزاجیہ مضافین میں سے ایک گا استخاب کیا۔ وہ کتاب کے مقدمے میں فکر تونسوی کے طنز ومزاح سے متعلق لکھتے ہیں:

" طبر نگاری اس نے شروح کی متی شم روزگار کو بہلانے کے لیے۔ اور اس بہلاوے نے اے ایک شہرت بیش کرآنا لوگوں کو یاد دلانا پڑتا ہے کہ بھی وہ شاعر بلکہ بہت اچھا شاعر تھا..... اگر نے طبر و مزاح کے میدان میں وہ جوہرد کھائے کہ اس کے تاریخین اس کو طنز و مزاح کا شہشاہ تسلیم کرنے پر مجور ہو گھے۔" (۱۲۳)

گر تو نوی کے مفاین کے بالاستیعاب مطلع کے بعد ہم دیکھتے ہیں کرتشیم کے ساتھ کے بعد جول جول اور موات گر رہا جاتا ہے ان کے مضامین میں طائری گئی میں کی اور مزاح کی جاشی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ان کے مزان کی سب سے خاص بات سے ہے کہ وہ اس میں تخل کا نہایت خوبصورت استعال کرتے ہیں۔ کہیں وہ بدیوں کی خیال کی سب سے خاص بات سے ہے کہ وہ اس میں تخل کا نہایت خوبصورت استعال کرتے ہیں۔ کہیں وہ بدیوں کی خیال کرتے ہیں۔ کہیں کی فرضی کردار کے لیے جمیب وغریب رشتہ تعاش کرتے ہوئے گئے ہیں کہیں کا نششہ مینچے نظر آئے ہیں کہیں کسی فرضی کردار کے لیے جمیب وغریب رشتہ تعاش کرتے ہوئے گئے ہیں کہیں سیاستدانوں کا کیا چشا بیان کرنے کے لیے فرضی الیکش اور تے مانے ہیں کہیں دل میں قتل ہونے کی خواہش پالے کہیں سیاستدانوں کا کیا چشا بیان کرنے کے لیے فرضی الیکش اور تے مانے ہیں کہیں دل میں قتل ہونے کی خواہش پالے

ری سے اوکوں سے ہمیں ملواتے ہیں اور کہیں اپنی فرضی موت یا دوسرے تخیلاتی جم کے الو کھ نتائج وعواتب کی رہی ہے۔ ری رہی سے اللہ ہیں۔ مثال کے طور پر وہ ایک فرضی محلہ سے اسکیوں سے ری کے دون اس میں اس کے طور پر وہ ایک فرضی محلّ سرحار میٹی کو پھر اس طرح کے مشورے وہا آپ کی مشورے ویے نظر میں کا 11/21

" بے فک آپ پیموں کو محلہ بدر کرنے کے لیے بلیاں یا لئے کا پاال بنائے۔ ان کے ماتھ کھ بنے ہی لے آ کے کا یاک بلیوں کی زیر کی "ول" ند ہو جائے۔ تیلے کی صفائی اقرائی کے لیے کوئی مشتر کے انز تائم کر بھے۔ ( انڈ اتنا کم ند ہو کہ اس یس لیمن کی مخاتش شدرے ) چوروں کو ڈرانے کے لیے ایک ہا تخواہ پہرے دار بھی رکھے (پہرے دار سو فیمدی عاکش اور ائتی موتاکہ پورول سے شال جائے۔)"(١٢١)

الرزنوي كے مزاح كى ايك خاص ہات ريجى ہے كہ وہ معاشرے كے مخلف كرداروں ير براہ راست ملز رنے کے بجائے خود کو ای طبقے کا ایک ٹرو فرض کر کے اپنی ہی ذات کا مطحکہ اڑانے لگتے ہیں اس طرح جہاں اپنی ان کونٹانہ بنا اعلی ظرفی کی علامت قرار پاتا ہے وہاں طنز مجمی تلخی کا روپ دھارنے کے بجائے مزاح کا خوش ریک ولا مكن لتى ب- وه ايخ دوسر بنتم كا حال ان الفاظ مي بيان كرت بين:

"جب انہوں نے والدہ صانب کو بتایا کہ مارے کھریں جس اڑے نے جنم بیا ہے وہ مجھلے جنم میں شاعر اور ادیب تھا تو والده نے مر پیٹ لیا کہ بائے بھوان! ہم نے کون سے برے کرم کیے تھے کہ اہارے کر بی شام پرا ہو (11a)"LV

الرونوں اگرچہ نہایت کرفتم کے رقی پند تے لیکن اکثر مقامت پر انہوں نے نام نہاو رقی پندول کا بھی سخدازایا ب-اید مرک آزیس دیکھیے وہ ان کی کیا خوب خبر لیتے ہیں:

"چنرون ہوئے میں رات کو جب کمر لوٹا۔ اور مرواند روایت کے مطابق ویر سے لوٹا تو کیا ویک اوں کہ بری مجنی اور آخرى بيكم في اين كور ع كور ع كذر مع يرايك سياه بلد لكا ركها ب- مي في وض كيا: "ايكيا ب صفور؟"

دو بول: "مِعندُ الوقيار ب عارات

ميرا باتنا شخكاكرا ج دال ين كالا ب- جائد ما جره جوكل تك رفتك بنال تنا المن المجن خدام ولمن كا بسرمعلوم دے رہا تھا جس پر تحریر تھا: اٹھو میری دیا ہے غریبوں کو جگا دو کائ امرا کے درود بواد بادو

ميل نے پکومكراكر (اور پكو ڈركر) كہا: "اے انظاب زيرہ بادا كمانا لے آؤ"

ده اپنی سٹول بانہوں کو کسی مینڈے کی ملرح لہرا کر بولی: "آج کمانا نہیں لے گا' آج چاہا ڈاؤن سرائیک

(114)"-4

المر فالد اخر (۱۹۲۰ - ۲ فروری ۲۰۰۲ م)

اردو کے جن مزال نگاروں کے ہاں مغربی ادب سے براہ راست استفادے کا رجمان مل ہے ان بن محمد الرائن جوراً فلک ہے مایال ہے۔ ویسے تو مغربی ادب کے واضح اثرات انتیازی تان میں مول محرفاں اور اور اور اور اور امید حسین کے ہاں بھی نظر آتے ہیں اور رشید احمد مدیق مرا محرفاں اور امید حسین کے ہاں بھی نظر آتے ہیں اور رشید احمد مدیق

مثاق احمد یوسی کے ہاں مشرق و مغربی اسالیب کا حسین احتراج بھی دکھائی دیتا ہے لیکن اس حوالے سے و فراز اس حوالے کے مطابق بہت میں اور اسپنے بی قول کے مطابق بہت اس میں اور لکھتے اردو میں ہیں۔ اسپنے مقامی ماحول کو ایک انگریز کی نظر سے دیکھنے کے بعد اس کے مراز بی مقامی ماحول کو ایک انگریز کی نظر سے دیکھنے کے بعد اس کے مراز بین ماراز بین میان کر دینا ان کے دونوں زبانوں اور تہذیبوں کے مجرب مطابق مشاجہ سے میر دال ہے۔

طنز و مزاح میں موضوعات اور اصناف کے اعتبار سے جتنا تنوع جمیں محمد خالد اختر کے ہاں نظراً نام اور مزاح نگار کے ہاں نظراً نام اور مزاح نگار کے ہاں اس کی مثال مشکل سے ملے گی۔ انہوں نے اردو کی تقریباً ہر صنف میں طبح آ زائی کی ہارا میں منزو مزاح کے ہر حربے کو برتا ہے۔ سٹیونسن کے علاوہ وہ اپنی زندگی اور تصنیفات میں چارلس لیمب سیموئل ہار میں طنز و مزاح کے ہر حربے کو برتا ہے۔ سٹیونسن کے علاوہ وہ اپنی زندگی اور تصنیفات میں چارلس لیمب سیموئل ہار ولی ہی وز ہاؤس وغیرہ سے بھی متاثر نظراً تے ہی میں موجودہ سطور میں تی الحال ہم ان کے مضامین اور انشائیوں میں موجود طنز و مزاح کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔

كهويا جوا افق (الل:١٩٢٨م)

یہ محمد خالد اختر کی متفرق تحریروں کا مجموعہ ہے جے ۱۹۲۸ء میں آ دم جی ادنی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ یہ اور مصاف کے بقول انہوں ئے:

"أين الميد اداس لحول كو بهلائ تركي لي لكما تما" (١١٢)

اس مجموعے میں کل سولہ تحریب شامل ہیں جن میں دو افسانے چند سفری مضامین اور دو کہانیاں آئ عبدالہاتی ' سلیلے کی ہیں جبکہ بقیہ مضامین میں ''سائیس حیدرعلی فندک' مولانا محمر حسین آزاد کے اسلوب میں کھا ایک مزاحیہ تنقیدی مضمون ہے جس میں مصنف نے اپنے معاصر شعرا کے حالات اولی مناقشوں ادیبوں کی ہائی ہائی اللہ اللہ ماتھ بعض قلکاروں کی راتوں رات حاصل کی گئی شہرت کی حقیقت کو نہایت عمری سے واضح کیا ہے۔ آئ مضمون ''رفنار ادب' میں ممارے ہاں عجیب وغریب موضوعات پر دھڑا دھر چھپنے والی کتابوں اور ہائضوس تاریخی الله میں بیاتے جانے والے آئی وموضوعاتی نقائص کو بڑے مزاحیہ رنگ میں نمایاں کیا گیا ہے۔

اس طرح ان کا مضمون ان کا مضمون "مسٹر گھامٹر کا ادبی کیریئر" ہمارے ہاں کے ادیوں کے حالات کا ترجان جا مضمون میں نہایت دلیسپ انداز میں اس صورت حال کی عکاس کی گئی ہے کہ یہاں جب آ دمی کے پیٹ کا مسلمان جاتا ہے تو اس کے دماغ میں نام کمانے کا کیٹرا کلبلانے لگتا ہے۔ سب سے پہلے لوگوں کا روئے اسٹیاق ہا سال طرف ہوتا ہے، جب دہاں ان کی دال نہیں گلتی تو وہ دل و جان سے ادب کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ پھرانا ہمانا می مصنف فرانا ہمانا ہمانا کی دال نہیں کا ادب تخلیق ہوتا شروع ہو جاتا ہے۔ "تنقید نگاری سے توب" میں مصنف فرانا ہمانا ہمانا کی خوب خبر کی ہے اور ایک فرض واقعے کے ذریعے سونگھ کریا ایک مرسری نظر اللها کہا ہمانا کی دوس دیاجہ وفلیپ نگاروں کی خوب خبر کی ہے اور ایک فرض واقعے کے ذریعے سونگھ کریا ایک مرسری نظر اللها کہا کہا ہمانا کی دوس دیا ہے۔ اس کتاب کا رہویو لکھنے والوں کو عمرت پکڑنے کا دوس دیا ہے۔ اس کتاب کا رہویو لکھنے والوں کو عمرت پکڑنے کا دوس دیا ہے۔ اس کتاب کے آخری مضمون "آخری مضمون" میں دولانا کی دولانا کی دولانا کی خوب نیش کیا گیا ہے۔

ادر "ادالا" کی دائلوں بیں جمری پر کی ہیں۔ اس سلسلے بیں ان کا ایک خوبصورت مضمون "خاتون ناول نویس کسے بنا اور "ادالا سفور محبور کی مرتب کردہ کتاب "سدا بہار" بیں بھی شامل ہے، جس میں طبقہ نسوال کے تصنیف شدہ بات ہوں اور سامید اس پر تنجرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں:

راآئی دہ باوی دی اور اور کی دائر کی مرائ اگاری ایک وشع دار سکرا بات کوجنم دیت ہے۔ سوید کیفیت ان کے زیر نظر مضمون "خاتون نادل فریس کیے یہ جا جا گئ" میں موجود ہے۔" (۱۲۸)

ای طری ان کے ریلوے اور پاکستان ٹیلی ویژن پر لکھے سکتے وو مضامین "ریلوے ملازمین کی مینول" وملور الون لومبر أمبر ١٩٨١ء) اور" في في وى مينول" (مطبوعة" افكار" جنوري ١٩٨٨ء) بهي خاصے ير لطف بين جن بی نہاہت شافتہ انداز میں لدکورہ محکموں پر طنز کی گئی ہے۔ ان کے دیگر مضامین میں "ایک تاریخی اجلاس" (مطبوعہ "الكار" : ورى ١٩٥٧ء) مين الماري أسبليون مين مونے والى اوث بنا تك بحثون اور فضول قراردادون كو مدف تقيد بنايا كريد "كميلا" (مطبوعة النون جولائي ١٩٦٣ء) مين كلاتيكي ادب كا دامن جفتك كم مغربي رجحانات كي طرف اعدها اسند بھا کے دالے رویے کی مدمت کی ہے۔ "آ تر لینڈ ے ایک بھانے کا خط" (مطبوعہ" افکار" دعبر ١٩٢١ء) میں مغربی ترزیب کی پاک وند اور نسان بر پوٹ کی گئی ہے۔ " ٹائم۔ دی ویکلی نیوز میکزین" (مطبوعہ "فنون" جولائی اگست ١٩٦٧ء) میں برے شہروں میں بھل لیل ہو جانے کے نتیج میں پیدا ہونے والی پیجید گیوں کی معتکلہ خیز منظر کشی کی گئی ہے۔ "را مائے الم بنی" (مطبوعه النون" مئ جون ١٩٢٩ء) میں اہل خاند کے ساتھ فلم دیکھنے کی مشکلات سے ظریفاند انداز مِن آگاہ کیا گیا ہے۔ "مسٹر محصیاء سے انٹرویو" (مطبوعہ" فنون" ٹومبر دیمبر ۱۹۷۱ء) بھی پھلکی افسانوی انداز کی تحریر ہے۔ "ایک سیای انتلو" (مطبوعه افنون" می جون ۱۹۷۰) میں رومی شہنشاہ نیرو اور بونانی قلفی ہوماری کے درمیان مکالمے ك دريع جمهورى الطام يرملزك كى ب-"كارحاضر ب" (مطبوعة "فنون" مى جون • ١٩٤٥) ميس كازى ادهار ما تكفي والے دوست کے سامنے گاڑی کی ایس معتکہ خیز صورت بیان ہوئی ہے کہ خود گاڑی مانکنے والے کوشرم آنے لگے۔ "سای اکشنری" (مطبوعه" انون" سمبر اکتوبر ۱۹۷۰م) میں برانے الفاظ سے نے منع سانی پیدا کرے مکی ساست کو نٹانہ ملز بنایا عمیا ہے۔ "موم اور شد" (مطبوعہ" فنون" دیمبر ۱۹۷ء) میں معروف ترقی پسند ناول تکار عزیز احد کے اسلوب کی ایروای کرتے ہوئے ان کی تحریروں میں در آنے والی بے جا فاشی جنسیت اور کھڑے کھڑاتے رومانوی الال كا يوث كى ہے۔ "آپ كامتعبل" (مطبوعة"افكار" ١٩٤١م) مارے رسائل ميں لوگوں كوتسمت كے حال كے ار الله من الوال الله والدرويد برطنز برمنى مضمون ب- تسمت كاحال بوجهد والى ايك خالون كوجواب ملاحظه مود

" محتر مد كل المدمغر على ما مها الما المعلم على الما المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم على المعلم المعلم

ای طرال "مر العزیزی حاصل کرنا جایی اور سد الفیار " (مطبوعه "افکار" ایریل ۱۹۷۳م) بیل متبول ہوئے کے ایک طرال "مر العزیزی حاصل کرنا جایی اور سد" (مطبوعه "افکار" (مطبوعه "نون" نومبر ۱۹۷۵م) ایک طریق ایک کی جے اس مجر دل" (مطبوعه "افکار" المی الدی میں جیس و تر یب رائی نات متعارف کروائے والے کروہ پر جیسی طنزی می ہے۔ " تشخیر دل" (مطبوعه "افکار"

می ۱۹۸۱ء) اور ''آ ئینہ مسرین عرف آ ئینہ سندری' (مطبوعہ ''افکار' جون ۱۹۸۱ء) میں مخصوص لفظی نشروں کی ملا اور عام نہاد ماہرین علم نجوم پر چوٹ کی گئی ہے۔ ''دُم' (مطبوعہ ''افکار' جولائی ۱۹۸۱ء) انبانی فطرت کا رکوں پر مشتمل ایک دلجیپ انشا کیہ ہے۔ ''دوستوں ہے بچے' کام سیجے' (مطبوعہ ''افکار' اگست ۱۹۸۱ء) میں در در سنوں ہے بچے' کام سیجے' (مطبوعہ ''افکار' اگست ۱۹۸۱ء) میں در در انسان الم نجوم' (مطبوعہ ''افکار' اللہ سنم کاریوں ہے بچئے کے نہایت دلچیپ اور ظریفانہ طریقے بتائے گئے ہیں۔ ''آسان علم نجوم' (مطبوعہ ''افکار' اللہ اللہ کوں کو بے وقوف بنانے والے مخصوص کا بچوں پر طنز ہے۔ ''سکندر کے بارے ہیں' (مطبوعہ ''افکار' اللہ اللہ کو مزاحیہ انداز ہیں لکھنے کی خوبصورت کوشش ہے اور '' جھے کوئی داہ اختیار کرئی چاہے' (میل سے اور '' جھے کوئی داہ اختیار کرئی چاہے' (میل شعبومیت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: مصوصیت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

" و محد خالد اخر کر تحرین بین تو تفن ملی کا سامان لیکن اس اوپر کی سطے کے بیچے ایک ادر ق علم موجود ہے۔"(۱۳) ان تحریروں تک آتے آتے تھے خالد اخر کا انگریزی آمیز ادق اسلوب بھی خاصا مجھ گیا ہے ابرالخرائم اوساکا (جایان) سے ایک عط میں لکھتے ہیں:

" انگریزی ادب سے ان کے شفف سے جی عرصہ سے واقف مول مگر اردد کے اسالیب بر انہول نے جو لارت اوا عاصل کران ہے وہ قابل رشک ہے۔" (۱۳۱۱)

الوسف ناظم (ب:۲ جوري ١٩٢١م)

یوسف ناظم کا تخلیق سنر تقریباً یکے دہا یوں پر محیط ہے جو شاعری تقید اور مزاح جیسی مختلف اور متون جہتر استون جہتر استون جہتر استون جہتر کے مفائل ان کے مفائل کا الحقیقت ' (اوواء) ''الماء کے موال کا مفائل کے مفائل کا مفائل کے مفائل کا مفائل کی موال گارا ان کے مفائل کا مفائل کا مفائل کا مفائل کی موال گارا ان کے مفائل کا نہایت معیاری اور نمایندہ انتخاب مرتب کیا ہے۔ وہ ان کی مزال گارا کی خورات سے متعلل گھتی بیں:

سف نام ١٥٥ سوميت و عاجر سوواي الدائرين يول تمايال كرت نظراً تع بين:

"إت كن اور بات ب بات لكال كالحريقة الن كا ابنا وضع كرده ب- الى ليه الن ك مزاح كا ذا لقة منزد بها؟

منتوع بعى ان كرمغا بن جن قبقه بين بنى ب تيم زير ب ب اور وه فلكتلى بعى ب جو يوسف ناهم ك والنا

فامہ ہے۔ ان مفاین کا مجوی تاڑیہ ہے کہ زغرگی تکلیف دہ ہوتے ہوئے بھی بہت مریداد ہے۔ " (۱۳۳)

یوسف ناظم کا شار بھی اردو مزاح کے بسیار تولیوں میں ہوتا ہے لیکن یہ تر بریں محض مٹی کا پہاڑ نہیں ہیں بک

یو کے دائے کو اس میں جابجا آثار ظرافت دکھائی پڑتے ہیں۔ کا نتاب کا مشاہدہ دنیا کے ہم ادیب کی شخصیت کا وی بڑہ ہوتا ہے۔ وہ نہ سرف اشیا کے اندر جھائنے کی مطامیت دکھتا ہے اپنازاد یہ نظر تھوڑا سا تبدیل کرکے اشیا کی بالکل انو کھی تصویریں بھی بناتا ہے 'جو قار مین کے لیے بلمی کا سبب بنتی ۔ پسف باللم چنکہ ایک مزاح نگار کے ساتھ ساتھ ایک نقاد اور مصلح کے روپ ہیں بھی سامنے آتے ہیں اس لیے وہ بو نقالت پر کف چیزوں کے انو کھے زاویے ہی چیش تہیں کرتے بلکہ الفاظ کے بلکے کھلکے دھول دھے کے ذریعے اشیا دروں کو ان کی اصلی طالت پر لانے کے بھی مشمی ہوتے ہیں 'جس کے نتیج میں اکثر و بیشتر خالص مزاح کے بجائے دول کے بیا کے بجائے دول کے بیار کرائے بیا دولیا کی انتخاب کے بیار کی جھلکے دھول دھے کے ذریعے اشیا دروں کو ان کی اصلی طالت پر لانے کے بھی مشمی ہوتے ہیں 'جس کے نتیج میں اکثر و بیشتر خالص مزاح کے بجائے دولی انتخاب کا دولیا کو ان کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ چند مثالیس دیکھیے:

"فاذیان ادب ان ادیول کو کیا جاتا ہے جو الوارڈ پاتے ہیں ادر شہیدان ادب وہ ادیب ہوتے ہیں بو دفات پاتے ہیں۔" (۱۳۳)

"باپ ایمی ایمی ایم ایم سے آیا ہے۔ خوب لی رکی ہے۔ در کوڑا ہوسکتا ہے نہ بیٹد سکتا ہے۔ بچر اور ضع می جرا ہے ( بچر موسکتی کا ہے ضعراس کا ذاتی ہے)" (۱۲۵)

"جہال تک ہمارے نظام تعلیم کا تعلق ہے۔ اس کے متعلق کہا گیا ہے کہ ہمارے نظام تعلیم میں وو چیزوں کی کی ہے۔ ایک نظام کی دوسری تعلیم کی۔" (۱۳۱)

"دوسنوں کے افسائے انواہوں کی طرح عام ہو گئے ہیں۔ کوئی دسالہ اٹھا لیجئے اس میں دوسفوں والا ایک انسانہ خرور ہوگا۔ کویا افسانہ نگار نے پڑھنے والوں پر بڑا کرم فرمایا ہے حالاتکہ دوسنوں والا انسانہ تو اور بھی برا ہوتا ہے۔ اسے پڑھ کرتو بوری طرح کوفت بھی نہیں ہوئی۔' (۱۳۲)

طز یوسف ناظم کی تربیوں کا جزو لا یفک ہے وہ اپنے اردگرد کے موضوعات پر جب بھی تلم اٹھاتے ہیں ان اہماریوں کے حوالے سے اٹھیں بلکی پھلکی دو طور ''کرتے بی دہتے ہیں' لیکن ہمارے بہت سے مزاح نگاروں کی باد و طرح کی بھی بھی جوڑتے بلکہ اسے اکر شگفتگی اور مزاح کی تکیل پہنائے رکھتے ہیں' جس سے ان کی اور مزاح کی تکیل پہنائے رکھتے ہیں' جس سے ان کی اور مزاح کی تکیل پہنائے رکھتے ہیں' جس سے ان کی الیاطن کی حدود میں داخل ہونے سے مصنون رہتی ہے۔ یہ دیسے بھی حقیقت ہے کہ طنو و مزاح کے میدان میں اور ارس کی میدان میں اور ارس کی تو خارج از ادب الی اور بہت اہمیت ہوتی ہے لیکن اکمل طنز بعض مقابات پہنا تا بل برداشت اور کہیں کہیں تو خارج از ادب الی اس بین الیکن کی الیمنوں کا سب بن الیکن ہے۔ کی شہرہ میں شامل ہے۔ انہوں نے لکھا:

" بیروی مغرب کی روش اگرین Satire کی طرح اردد بس بھی طنز کے ساتھ مزاح کی آمیزش کا جور بھان مام بھانا اس میں تواذن کی کی نے ایسے گل کھلانے کے طنز و مزاح تگار بقائے دوام کے دربار میں بھانا بن کر رہ کے اور ان کا کام محن انبی دربار کو جسانا رہ کیا اور نیتجا طنز و مزاح کو دوسرے دوسیح کا ادب سمجھا جانے لگا۔ مثال کے طور پر اکبر اللہ باوی طنزیہ و مزاج ہوا کے بادشاہ ایس لین آج تک کی نقاد نے آئیس میر و خالب تو کہا دوال کے دوسرے درسیے کا فنکار صلیم نیس کیا ہوں ہے بادشاہ ایس لین آج تک کی نقاد نے آئیس میر و خالب تو کہا دوال ہو درسیے کا فنکار صلیم نیس کیا۔ میں بھتا ہوں یہ بدلتی طنز و مزاح میں ظرافت کی برشی ہوئی نے کی دجہ سے پیدا ہوئی ہو گاروں جو بقول شوک وائی اور تا گاروں جو بقول شوک وائی اور تا گاروں جو بقول شوک وائی اور تا گاروں میں رضا فقوی وائی اور تا گاروں میں بھام میں میں رضا فقوی وائی اور تا گاروں میں بھس ناتم کے بال طنز و مزاح آمیز ہو کر آیک ودسرے سے اثرات وائل نیس کرتے بلکہ باہم تقویت عاصل میں بوسٹ ناتم کے بال طنز و مزاح آمیز ہو کر آیک ودسرے سے اثرات وائل نیس کرتے بلکہ باہم تقویت عاصل میں بوسٹ ناتم کے بال طنز و مزاح آمیز ہو کر آیک ودسرے سے اثرات وائل نیس کرتے بلکہ باہم تقویت عاصل میں بوسٹ ناتم کے بال طنز و مزاح آمیز ہو کر آیک ودسرے سے اثرات وائل نیس کرتے بلکہ باہم تقویت عاصل میں بوسٹ ناتم کے بال طنز و مزاح آمیز ہو کر آیک ودسرے سے اثرات وائل نیس کرتے بلکہ باہم تقویت عاصل میں بوسٹ ناتم کے بال طنز و مزاح آمیز ہو کر آیک ودسرے سے اثرات وائل نیس کرتے بلکہ باہم تقویت عاصل میں بوسٹ ناتم کے بال طنز و مزاح آمیز ہو کر آیک ودسرے سے اثرات وائل نیس کرتے بلکہ باہم تقویت عاصل میں بوسل کو بالے کام کو بالے کام کی دوسرے سے اثرات وائل نیس کرتے بلکہ باہم تقویت عاصل میں اس کی بھر کی کو بالے کی دوسرے سے بار اس کرتے بلکہ باہم تقویت وائل کی دوسرے سے اثرات وائل کیس کرتے بلکہ کو بالے کام کی دوسرے سے دوسرے سے دوسرے سے دوسرے سے دوسرے کی دوسرے سے دوسرے سے دوسرے سے دوسرے سے دوسرے سے دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے سے دوسرے سے دوسرے کی دوسرے سے دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کے دوسرے کی دوسرے ک

(۱۳۸)" (۱۳۸)

یہ ڈاکٹر موصوف کی علت میں قائم کی گئی دائے محسوں ہوتی ہے جس کے تقریباً تمام نکات ہی اور ہیں۔

ہیں۔ جہاں تک طنز و مزاح کو دومرے درج کا ادب سمجھ جانے کی بات ہے اس کا جواب خود ایس بار بار اللہ درے رکھا ہے کہ اردو میں پہلے درج کا ادب بیدا ہی نہیں ہوتا'' چھر جہاں تک اکرالہ اللہ میر و غالب ہے موازنے کی بات ہے تو یہ ایسا بی ہے جیسے کرکٹ اور ہاکی کے دو بڑے کھلاڑیوں کو مقالی میں مانے لاکھڑا کیا جائے حالانکہ ان دوٹوں کا موازنہ بنتا ہی نہیں و دوٹوں اپنی اپنی چگہ جڑے ہوئے ہو سکتے ہیں۔ بھر اس خواکہ الکھڑا کیا جائے حالانکہ ان دوٹوں کا موازنہ بنتا ہی نہیں و دوٹوں اپنی اپنی جگہ ہوئے کہ انہوں نے تو شوک ہوا کہ موازنہ بنتا ہی نہیں کہ موازنہ بنتا ہی نہیں کا حصہ ہے کہ انہوں نے تو شوک ہوا کہ خوالمی مواح کے تو بیاں کے خلاف استعال کر ڈالا ہے حالانکہ یہ مزرح بی کا کا کی طنز کی دھار کو کند کرکے اے گال نے سے بچاتا ہے اور جہاں تک طنز و مزاح میں ظرافت کی بڑھتی ہول کا کی خواد نیا کہ بین قراد دیے کا معالمہ ہے اس میں بھی قصور مزاح کی فرادائی کا نہیں بلکہ معیار کے فقدان کا ہے کیونکہ دیا کہ کی طرح اردو کا دامن بھی فاص اور تقرے مزاح ہی فال النظر آتا ہے جس میں طنز کا شائبہ تک بھی ٹی کر کی اس کے طلع میں صرف مشاق احمد ہوئی این انشا کرنل محمد خال سید خیمر جعفری اور شیقی الرحل وغیرہ کی تحرید لائے کی ضرورت ہے۔ ہم اس وقت صرف یوسف ناظم کے ہاں سے خالص مزاح کی چند مثالیں پیش کرکے ال خوتم کرتے ہیں:

" کھوڑا مارے اوب میں اور خاص طور پر شاعری میں اس طرح بس میا ہے کہ اوب بی کا باشدہ معلوم اون ا یہ جانور بول بھی انسانوں سے بہت قریب رہا ہے۔ اثنا قریب کہ اسے " ڈپٹی انٹرف الخلوقات" تو کا اللہ ہے۔ " (۱۲۱۱)

" مید کے دن سنا ہے روشے ہوئے بھی مان جاتے ہیں اس لیے ذرامخاط رہنا جاہے۔" (۱۳۲) " جب آ تھویں جماعت میں زرتعلیم تھا تو حساب کے مضمون میں اتنا زیر تھا کہ جھے امتحان میں منتی بالی فرز کے اور استاد محترم نے فرمایا کہ بیرفمبر مجمی رہایتا وید جا رہے ہیں۔" (۱۳۴۰)

یوسف ناظم کی تحریروں سے ای طرح کی ڈھیروں بڑالیس طاش کی جاسکتی ہیں۔ مجموعی طور پر ہم کہہ ج کہ یوسف ناظم کی تحریروں کو کثرت نویسی نے نقصان پہنچایا ہے۔ اس وقت ہم انھیں اوسط درج کے مزاح نظامان نمایاں مقام دے سکتے ہیں۔

مشاق احمد بوسفی (پ بیم، اگست ۱۹۲۳ء) مشاق احمد بوسٹی کی ادبی زعدگی کا آغاز ان کے پہلے معتمون ''صنف لاغز'' کی مجلّہ ''سومرا'' بی الما<sup>نی'</sup> ہل مقران احمد بوسنی بھی اگر چہ اپنے مزائ اور عادات کے اعتبار سے گوشہ نتینوں کے مرخیل ہیں۔ اس لیے ان ان کی انفرادیت بینہ کہ جنب ایک بارنظروں میں آگے تو پھر کیا ادیب کیا نقاد اور کیا اور کیا خاد اور کیا کا بین کی نظری اس آفاب مخن کے سامنے چندھیا گئیں۔ دنیائے اوب میں ایے اویب بہت کم ملیں کے کہ جنمی ایس اور کہ جس می جمیشہ سے لیے نا قابل فئلست کی مہر گئی ہوئی ہو۔ اور پھر اردو اوب میں ایران کا اور کیا اور بھی ایران کی انگلیاں بھی زیادہ لگئے لگیں۔

مثان احمد ایمنی کا شار ایس شخصیات میں ہوتا ہے جو اپنی زندگی ہی میں لیجنڈ کا درجہ اختیار کر لیتی ہیں۔ دنیا لمالے کئے لوگ ہوں کے، جنسیں کسی ذاتی اختلاف کی بنا پر بھی چھوٹا ہونے کا طعنہ نہ دیا جاسکے، ایسے لوگ شاید دنیا لمائے ہی چھا جانے کے لیے ہیں۔ تقسیم سے پہلے واجھستان میں شخے تو اپنے تعلیم کیر سر کے تمام امتحالوں میں اوّل لمائے ہی تھا جانے کے لیے ہیں۔ تقسیم سے پہلے واجھستان میں شخے تو اپنے تعلیم کیر وافل نہیں کیا۔ نے مرے انے کے بعد آئی کی ایس کیا اور ڈپٹی کمشنز ہوئے۔ پاکستان آئے تو پرائی ملازمت کا کلیم ہی داخل نہیں کیا۔ نے مرے عبد مائن ملازمت شروع کی تو دیکھتے ہی دیکھتے بنگ کے آخری عہدے تک جاپنچے۔ (۱۳۴۷) حراح نگاری میں قدم رکھا افرائن اس شیعے کے امام شلیم کر لیے گئے۔ یوسفی کو اس بات کا احساس تھا کہ یہاں ہتنے ہناتے کا فن گزشتہ سوسال مرتئی مدیوں کی کسر نکال دی اور اس فن کے مرتئی صدیوں کی کسر نکال دی اور اس فن کے بنائی انٹی سے فرائی کے بھول:

"اردونٹر میں مزاح کی جوت بہت سوں نے جگائی ہے مگر ایر تی ان سب میں سریراً وردہ ہیں ۔۔۔۔ جان لیجیے مزاح کے جات کے ساتھ میں سے سندھار چکے، اب ظرافت کے قیراعظم کی حکر انی ہے۔ "(۱۲۵)

الله الله الله الماله

يرتى كاشرف ماصل بيا" (١٣٦)

المر جمال باشاک بات بالکل جقیقت ہے کہ ذکورہ مجموعے کی دیبا چ سمیت تمام تحریب شد مزاح کا المن رائ کا المن بات بالکل جقیقت ہے کہ ذکورہ مجموعے کی دیبا چ سمیت تمام تحریب شد مزاح کا الحق شخصیت کی افزان خاکہ بھی قرار دے سکتے ہیں، جس میں انہوں نے اپنی شخصیت کی خوک کی روایت کفر بازل کو برای مرک اور شکفتی کے ماتھ کھولا ہے۔ انہوں نے اپنی ہی کتاب کا شکفتہ دیباچہ لکھنے کی جوکڑی روایت

" پرائے نے " یمر، ڈال تی، اے " آ ب کم" نک نہایت نوبی کے ساتھ اہمایا ہے۔ مصنف کو اپنا و بہاجہ فود کی اس برائے اور الحوالی ہوتا ہے۔ اور کھنے و اس کے المحدوالیا جاتا ہے۔ اور کھنے و اس برطنت کا محمرا اسراس تھا کہ اعاد سے بہاں و بہا پر صرف کما ب کی افر الدوں کے لیے لکھوالیا جاتا ہے۔ اور کھنے اس برطنت کا محمد مناور کا ایک فرق مردی ہے کہ دو دالاک و اطاف سے فایت کر وے کہ اس کتاب متعاب کا فرا

ے رور اور ایک کرنے میں ایک اور فائدہ ہمی نظر آتا ہے۔ یہ فائدہ بیان کرنے کے ماتھ مالی انہوں نے ایک اور فائدہ ہی نظر آتا ہے۔ یہ فائدہ بیان کرنے کے ماتھ مالی انہوں نے امارے ہاں ویرا پر لگاری کی روایت کا کس عمر کی ہے کا کسہ کیا ہے:

ای مقدمے یا دیواہی بین ان کی اپنی ذات کے بارے میں معلومات بھی داوں کو چھوٹی اور گداگرال ا ہوتی ہیں:

اس مجموعے کا پہلامضمون ''رئے ہے گر بیار'' ہمارے معاشرتی نظام میں بہاروں اور سیارداروں کے سلط ا پیش آنے والی ویجد گیوں سے متعلق نہایت لطیف طنز ہے۔ ہمارے ہاں جمارداری اخلاقی فریضے سے زیادہ معاشراً!! کا روپ دھار چک ہے۔ ہر تیماردار بہار کے لیے کئی کئی شنخ جیب میں ڈالے پھرتا ہے۔ لوگوں کی اس ہدردی اللہ فنہی کی طی جلی کی بیان کیا ہے:

" ان بے شائن آوی کی پہان ہے ہے کہ اگر آپ اس سے کہیں کہ جھے للال بہاری ہے تو وہ کوئی آزمودہ دو نہا مائن کا ہے شائن کا ہدہ شائن کا ہا ہے اور اللہ کا ہدہ شائن کا ہا ہے اور اللہ کا ہدہ شائن کے اللہ کا ہدہ شائن کی سے ہوئے کہ جھے تکا م ہوگیا ہے، بھر دیکھیے کہ بھے بجر اللہ کا مائن ہوگیا ہوگیا ہے، بھر دیکھیے کہ بھی ہوگیا ہوگی ہوئے ہوئے ہیں۔ جس آئ تک کے بیدا شرکر کا کہ اس کی امل وہ بھی سال ہوگیا ہوگیا ہوگیا کہ اس کی اس میں میں میں ہوگیا ہوگیا

رے کرتے اوا کے کوئی ایسا چٹکلہ چیوڑ تے ہیں کہ ول کی کلی کھل اٹمتی ہے۔ اس مضمون میں ایک تارواد کا مرایش کی مرا

الله واقى: اد ما حب المالية لا ، آپ يالكل فيك إيل الله كرمت باته دمو ي رين كى بدى: (رومالى موكر) دو دفعه دعو على بين، صورت على الى ب-"(١٥١)

ربان ایک فراصورت انشائی نما مضمون ہے جس میں کانی کے عوالے سے نہایت معلوماتی اور براطاف من كرادي زياده نا قابل برواشت ع:

ادمی بندگ ے چانیں بلکہ مشل ہے۔ ای لیے میں سجیدہ آدی کی معرکی برداشت کر این ہوں مرمورے کی سجیدگی کا ررادار نین ۱۵۲)

الركان ك والن ك بارك بس محى ال كالتمره الماحظ فرمائي:

"ار ير كا ب كد كافى خوش والقد موتى ب توكى بنج كو بالكراس كى صورت ديك لجيا" (١٥٣)

ال منمون میں کافی کی خوبیوں اور خامیوں کونہایت خوبصورت مکالے کے ذریعے خوش کن انداز میں اجا کر الاعدال من كانى اور شراب كے ساتھ ساتھ بعض ذيكر مشروبات سے متعلق مى بوے شوخ تعرب ملتے ہيں۔ الكادر إستواور فالودف فك بارك بين ميه جمله ويصي

"دن يم اكركولي الى شے بكر جے آپ باكاور اوروشل بيك وقت كما لي سے بي لو يكي ستو اور فالود ب جو فول غذا اور معتدرے الر بت كے درميان أيك نا قابل بي ك مجمود ب-" (١٥٣)

"اِشْ بَخْرِیا" یہ اصطلاح یو من نے انگریزی لفظ Nostalgia کے ترجے کے طور پر وشع کی ہے۔ یہ اللا ين مثقال احمد يوسى ك ايك نهايت ولجيب كروار آغا تلميذالرطن جاكسوى كا چلارے وار خاكد ب- يوسى المال على يرا ملك حاصل م وه ايخ كردارول كا تعارف نهايت فنكاري ك ساته كروات إي- ال مضمون المُهاداً فات المين كس طرح ملوات بين:

"رشول نے اڑا رکی تھی کہ آغا جن لوگوں سے ملنے کے متنی رہے۔ ان تک رسائی نہ ہوئی اور جولوگ ان سے ملنے کے فراہشند متع۔ ان کو منہ لگانا انہوں نے کسر شان سمجھا۔ انہوں نے اپنی ذات ہی کو انجمن خیال کیا، جس کا نتیجہ سے الله الم متقل الله على محبت في ان كوخراب كر ديار " (١٥٥)

ا فامنی سے مجبت کرنے والا ایک انوکھا کردار ہے جے بیسنی نے مجبت اور مفتکے کی نازک سرمد ی بدی مائیں کے میت اور مفتکے کی نازک سرمد ی بدی مائیں ر المرائل المور بروہ اللہ دوستوں سے بے بناہ محبت کرتے ہیں جو ان سے جہ رہے ہیں ہیشہ ہیشہ اللہ بی ہیشہ ہیشہ اللہ ان کے اس ماموں سے متی ہے جو میٹرک کا متید لکتے بی ہیشہ ہیشہ اللہ ان کے اس ماموں سے متی ہے جو میٹرک کا متید میان کرتے ہیں کر اللہ میان کرتے ہیں ہیں کہ سے جس کا اللہ میان کرتے الم بھوں واحد وجہ ہیں ہے کہ ان کی شکل ان کے اس ماموں سے ملتی ہے جو میٹوک و جہ ۔۔۔۔ م مائٹر ماریکو سے سے سے ماضی پرتی آ عا کے کمرے کی ایک ایک چیز سے میٹی ہے۔ جس کا اقت بیان کرتے المستر المراج من من الما عده نمونه فراجم كيا ہے: درمی نے کمال احتیاط ہے اپنے آپ کو ایک کونے میں پارک کرے کمرے کا جائزہ لیا۔ مانے دیوار پا اوالی مسلم مدی برانی تصویر آ دیزاں تھی، جس میں وہ ساہ گاؤن پہنے، ڈگری ہاتھ میں لیے، یو نیورٹی پر محرا رہے تھے۔ ان یا عین متعامل دروازے کے اوپر داوا جان کے دوتوں کی ایک کا واک گھڑی نگی ہوئی تھی جو چوہیں کھنے میں مرز رواز میں منا میں دروازے کے اوپر داوا جان کے دوتوں کی ایک کا واک گھڑی نگی ہوئی تھی جو چوہیں کھنے میں مرز اور کا ایک کا داک گھڑی نہوت جہت سے زیادہ نزدیک تھا، ایک گراماؤن ایک گراماؤن کی نہیت جہت سے زیادہ نزدیک تھا، ایک گراماؤن کی نہیت جہت سے زیادہ نزدیک تھا، ایک گراماؤن کی نہیں جس کی نوشیج کے طور پر مصنف نے دیکھے تارائی کی عمر اصل میں ایک خاص نیج ہے آ کے دک گئی تھی، جس کی نوشیج کے طور پر مصنف نے دیکھے تارائی کا علی عمر اصل میں ایک خاص نیج ہے آ کے دک گئی تھی، جس کی نوشیج کے طور پر مصنف نے دیکھے تارائی کا

کیسی کیسی شخصیات کی مثالیں پیش کی بیں:

"مثال کے طور پر شخ سعدی کے متعلق یہ باور کرنے کو جی نہیں چاہتا کہ وہ بھی بچہ رہے ہول کے، حالی جوال ہے،

"مثال کے طور پر شخ سعدی کے متعلق یہ باور کرنے کو جی نہیں چاہتا کہ وہ بھی بچہ رہے ہول کے، حالی جوال ہے،

میشر براحا محے۔ مہدی الاقادی جذباتی اعتبار ہے، ادھیر پیدا ہوئے اور ادھیر مرے، شکی نے عمر طبعی کے فالد جا

مرکے فابت کر دیا کہ مشق عطیہ قدرت ہے۔ بیر وجوال کی قید نہیں۔

ع موس ہونے بڑ بھی ادتا ہے۔ پاق

اور اخر شیرانی جب مک بے داگی او جوانی میں جالا رہے اور آخر ای میں انقال کیا۔"(١٥٥)

د مودی اصل میں مشاق ہم ہیں کے سب سے متحرک اور جائدار کردار مرزا عبدالودود بیک کے بارا اسکرے چیوڑنے اور شروع کرنے کی کھلکھلاتی ہوئی واستان ہے۔ مرزا، جسے یوسٹی کتاب کے مقدے ہیں انا اترا بنا تھیں، انہوں نے سگریٹ بینا تو اس لیے شروع کیے سے کہ اس سے گھریلو مسائل کے بارے میں سوچ بجارک میں مدد ملے گی لیکن بعد میں بعد چاتا ہے کہ وہ مسائل تو بیدا ہی سگریٹ نوشی کی وجہ سے ہوئے ہے۔ غرضیکہ مرزا کے میں سگریٹ چیوڑنے کے درجنوں والائل اور دوبارہ شروع کرنے کی سیروں تاویلیس موجود ہیں۔ یہ تمام جوازائے دلیس سگریٹ چیوڑنے ہیں اور دوبارہ شروع کرنے کی سیروں تاویلیس موجود ہیں۔ یہ تمام جوازائے دلیس سگریٹ چیوڑنے ہیں کہ ان کو گفتگی سے بھردیا ہے۔ وہ سگریٹ کے قوائد بیان کرنے پہ آتے ہیں تو یہاں تک کہ جاتے ہیں تو یہاں تک کہ جاتے ہیں کہ نہوں کے کہائی کو گفتگی سے بھردیا ہے۔ وہ سگریٹ کے قوائد بیان کرنے پہ آتے ہیں تو یہاں تک کہ جاتے ہیں کہ:

"سگریٹ نہ چنے سے حافظے کا بہ حال ہو کیا تھا کہ آبیک رات پولیس نے بغیر بنی کے سائنگل چلاتے ہوئے پولااؤالا محیح نام اور ولدیت تک نہ بتا سکا اور بفضلہ اب بے عالم ہے کہ آبیک بی دن میں آ دھی ٹیلیفون ڈائر بکٹری فظالا محی ۔"(۱۵۸)

اور جب سگرید چھوڑنے پہ آتے ہیں تو اس کی فرمت میں بھی کسی رو رعایت ہے کام نہیں لیتے:

"بیالی ایسا سلکنے والما بدبودار مادہ ہے جس کے ایک سرے پر آگ اور دوسرے پر آئی ہوتا ہے۔"(۱۵۹)

"سندہ" تصافی کتابوں میں طلب کو با دشاہوں اور جنگوں وغیرہ کی تاریخیں یا دکرنے کے سلیے میں پیش آئی والی مشکلات کا بڑا خوبصورت بیان ہے۔ بعض جنگوں کی تعداد اتنی زیادہ اور بادشاہوں کے نام است ملتے جلے ہوئی ہیں کہ اس سلسلے میں ایجھے سے اچھا طالب علم بھی الجھ کر رہ جاتا ہے۔ بیستی نے اس الجھن میں بھی بوے دلیسی میں ایسی میں بوے دلیسی علی بوے دلیسی تو الی مثل کرا یہ ہیں ذرایہ اقتباس دیکھیے:

د موروں کا حال معلوم تہیں لیکن اپنا تو یہ نقشہ وہا کہ تھیلنے کھائے کے ون پاٹی بہت کی اڑ انٹیوں کے من یاد کرنے ، آور بولڈ ویواٹی نیو لیمن کی جنگوں کی تاریخیں رشخ میں کئی، اس کا گلق تمام مر رہے گا کہ جو را تیم سمیوں کی لؤائیوں کے منا کرنے میں گزریں، وہ ان کے لطینوں کی نذر ہو جاتیں تو زندگی سنور جاتی۔ محدوث نوی لائن صد احرام ہی، لیکن ایک دیا تو ایک میں اس سے بھی ہے شکایت ربی کہ سرہ معلوں کے بجائے اگر وہ بی گڑا کرکے ایک بی مجر پور محلہ کر دیتا تو آئے والی تسلوں کی بہت کی مشکلات میں مجر پور محلہ کر دیتا تو طرف ہے ، الرام اشارہ مشکلات کی طرف ہے )" (۱۲۱)

پر بن میں دالے سنین کے سلسلے میں تو بڑے بڑے دھوکا کھا جاتے ہیں۔ یوسٹی نے اس سلسلے کا بھی ویکھیے دیش اعاز میں تذکرہ کیا ہے:

"آ کے جال کر جب پہی بچ پڑھتے ہیں کہ سکندر ۲۵۱ ق۔م میں پیدا ہوا اور ۱۳۳۳ق۔م میں اور اور ۱۳۳۳ میں اور اور ۱۳۵۰ کا دہ اے کابت کی نظمی سجھتے ہوئے استاد سے پوچھتے ہیں کہ یہ یادشاہ پیدا ہونے سے پہلے کی طرح مرا؟ متاد جواب دیتا ہے کہ بیارے بچ! اگلے وقتوں میں فالم بادشاہ آئ طرح مراکرتے تھے۔"(۱۲۱)

"جنون لطیفہ" ہمارے ہاں خانساماؤں اور باور چیوں کے سلسلے میں پیش آنے والی بوالحجیوں اور مشکلات کا بوا بزگرہ ہے، ان باور چیوں کی عجیب وغریب شرائط اور حرکات کا ایسٹی نے بردا دلچسپ نقشہ کھینچا ہے۔ لکھتے ہیں:

'ان کے بعد جو خانساہاں آیا، اس نے کہا کہ میں چپاتیاں بیٹے کر پکاؤں گا مگر برادے کی انگیشی بر۔ چنا نچہ لوے کی انگیشی بر۔ چنا نچہ لوے کی انگیشی بنوائی۔ تیسرے کے لیے چکنی مٹی کا چواہا بنوانا بڑا، چوشے کے مطلبے پرمٹی کے تیل سے جلنے والا چرہا خریدا اور پانچاں خانساہاں اسٹے سادے چو کیے دیکھ کر ہی بھاگر کیا۔'' (۱۹۲)

اں میں مرزا کے تک چڑھے بادر چیوں کا بھی ذکر ہے۔ مرزا ان کی بدتیزی کا بھی ہمیشہ کی طرح انوکھا ہی انٹی کرتے ہیں:

" مِن نے جان بوجھ کر اس کو اتنا منہ زور ادر برتیز کر دیا ہے کہ اب میرے گھر کے سوا اس کی کہیں ادر گزر نہیں ہو علی۔" (۱۹۳)

"ان کی چھاؤں شل جوان جم کی طرح کسی کسائی آیک جار پائی جس پر دن ہر شطر نج کی بساطیاری کی پھڑ جتی اور جو شام کو دستر خوان بچھا کر کھانے کی میز بنائی گئی۔ قراخور سے دیکھیے تو یہ دہی جار پائی ہے، جس کی سیر ھی بنا کر سکھو شام کو دستر خوان بچھا کر کھانے کی میز بنائی گئی۔ قراخور سے دیکھیے تو یہ دہی جار پائی کو دات خرورت پٹیوں سے گھو نسلے اتار تے ہیں۔ اس جار پائی کو دات خرورت پٹیوں سے اس کا ہے۔ اس اندھ کر کا اسر بچر کے اور چینے اور جو کے تو آخی ہائسوں سے آیک دوسرے کو اسر بچر کے قابل بنایا جاسات ہے۔ اس اندھ کی مشکل آسان کم خرج میں بدا سورائ کر کے اول الذکر کی مشکل آسان کم خرج میں بدا سورائ کر کے اول الذکر کی مشکل آسان کم خرج میں بدا سورائ کر کے اول الذکر کی مشکل آسان کم استریکی جو کھٹ اور دالدین الدین جب کھاٹ لگ جائے تو تخاردار موٹر الذکر کے وسط جس بدا سورائ کر گئے اور دالدین میں اور دالدین میں اور دی اور کی گھٹ کیں آختی ہیں تو ادوان کھول کر انز کیاں درداڑے کی چوکھٹ اور دالدین جو ایک کو انز بین جب سادن جی اور دال گھٹ ہیں تو ادوان کھول کر انز کیاں درداڑے کی چوکھٹ اور دالدین جو ایک کھٹ کی بھولیے میں میں جولئے لئے بین کی ایک کی ان در دار میں جولئے لئے بین میں جولئے لئے بین میں گئی کو ان در بین میں جولئے لئے بین میں گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی ہو دورائ کھٹ کی بھی کھٹ کی بھول کر ان کی کھٹ کی بھولئے کی بھول کی دورائی کھٹ کی بھولئے کی بھولئے کی دورائی کھٹ کی بھولئے کی بھولئے کی بھولئے کر کی دورائی کھٹ کی بھولئے کی بھولئے کی بھولئے کی دورائی کھٹ کی بھولئے کی دورائی کھٹ کی کھٹ کی کھٹ کی کھٹ کی بھولئے کی دورائی کھٹ کی بھولئے کی دورائی کو کھٹ کی کھٹ کی دورائی کھٹ کی بھولئے کی دورائی کھٹ کی کھٹ کو کھٹ کی کھٹ کر کھٹ کی کھٹ

" بی توب ہے کہ جمعے مب مرخ ، لوزائیدہ نیخ اور سکو ایک جنی دفیل کے نظر آئے ایل الدہ اور الدہ ایک جنی کو ایک جنی دات کی دائے مار خلدہ و: پھر اپنے ایک پڑوی کے بڑھ جڑھ کر مرغ کی تعریف کرنے پر ان کی دائے ما حظہ ہو:

" ریکھا جائے تو کمیل کام کی طعر ہے۔ جہال اس بی سمیری آئی اور ہے کام بنالہ یکی وجہ نے کہ باواندان کے ا

" منف الفر" بھی اس کتاب کا نہاہت فکافت مضمون ہے، جو مشاق الد ہے تی کی سب سے پہلی تو ہی بھی ہے اس میں انہوں نے مزے سے میں تو مقائرتی مقام ہے بھی اس میں انہوں نے مزے سے سے میں تو مقائرتی مقام ہے بھی اس میں انہوں نے مزے سے سے مقائرتی مقام ہے کہ کی سب سے متعلق ہے کہ کی اور حال میں عورت کی جسامت کے بدلنے والے معیار سے متعلق ہے کہ کی کی ہے۔ اس میں اسل مباحث مانسی اور حال میں عورت کی جسامت کے بدلنے والے معیار سے متعلق ہے کہ کی مورد اور کھاز جسم کوشن کا مرچشم سمجھا جاتا تھا جبکہ آئ سو کھے سراے جسم مسن کی علامت بین میں جی جیں۔ ورست اور مزے کا ہے:

"تن" كادوات بالد آتى بية تربالي الين المار" (١٦٨)

"موسموں کا شہر" بیں انہوں نے کرا ہی شہر ک موسموں کے خوب لیے لیے ہیں۔ اسپینہ شہر کی برائی ایک والوں سے متعلق ان کی ویسے بھی بدی واچ ہے مائے ہے کہ،

" بر جون مجمی ایت شہر کی برائی نیس کرتا دویا تو فیر کئی جاسوں ہے یا سر کہاں کا بدوا السریا (۱۹۹)

ان کے خیال شاں کرا پی کا موسم روگی کے بھاؤ کی طرح بل بل بداتا ہے۔ وہاں سردی برائے ہام بدنی اور بارش کا کیند اعتبار قبیس سر روی برائے میں معمروفیات اور وہاں کے موسم کا دیکھیے انہوں نے ایک ہی جیلے جہا کا تقشد کھیتھا ہے:

"برلے بوت موسموں کے اس مجان کارد پاری شہر میں مجلی اور مہان چیا ہی وان او دینے گئے ہیں۔"(۱۵۰) کا دینے دینے کا آخری مکالم آتی مشمون ہے۔ یہ امسل میں ماؤرن مصوری کی آب کا استحاق جار دوستوں کی وقیسی منظو پینی مکالمہ ہے، جس میں خوا تین کی بر بعد اقصاوم کو مختلف مما لک اور ذاالال

موري ع ناظر مين ديكين كي شرير كوشش كي كي ب- مختلف زمالون مين حيا اور برينكي ك تفور كو ديكييد يومني كس ومزيد

المكدوكوريك كربائ يس بيانو، ميز اوركرى كے بايوں ير فصل دعير غلاف ج مائے جاتے تھے۔ كيوكد شرفا نظ يايال كو نكاه بحر ك نبيل و كي كن تتح .... الدب بال اب بحى عصمت چمالى ك "كاف" ع المعدار يي چو نے گئے ہیں اور شریف بہو بیٹیاں منو کے افسانے پانچ یں چمنی دفعہ پڑھے دفت مجی شرم سے پانی پان موجات

مجدی طور پر ہم کہ سکتے ہیں کہ بارہ مضامین کا میہ مجموعہ منظر عام پر آتے بی کلاسکس میں شار ہونے لگا اور ك آبد اردومزاح كووه اعتاد اورعروج ميسر آياكدوه دنيائ ادب كى آئكمول ميس آئكسيس ڈالنے كے تابل مو . بعادت كم معروف مزاح نكار بحتلي حسين كلصة بين:

" دراغ سلے" کی اشاعت نے اردو دریا میں ایک تہلکہ میا دیا اور اوکی کے مضامین کے تقرول کی کونج عام مخلول میں بحی سائی دیے گئی۔" (۱۷۲)

مظفر على سيد نے لکھا:

" حاصل يدك" جاغ سك" آج ك الدومراح كا حاصل بيك" (١٢١)

مشاق احمد يوسفى ابنى تحريون على مزاح كا تقريباً برحربه استعال كرت بي، ليكن مواز، تفناد، تحريف، ل اورتشید ان کے خاص بتھیار ہیں۔ ان تمام حربوں کی خوبصورت مثالوں سے بیا کتاب مجری بڑی ہے۔ خوف ت كا ينا ير بم يهال ان كى چند انوكى اور دليب تشيبهات درج كرنے يراكتا كري كے:

" يَكُمَا مِولُ كُورِيل كَ آرزوكرنا الياب جيك لوته بيث كودالى ندب بن محسانا-"

" حرت سے اس کا منہ ع کے بندے کی ماند بھٹا کا بھٹا رو گیا۔"

"بياور بات ب كه ٢٣ سال كرس ش جو خاتون 8 كا بندس تظر آتى ب وو٣٣ سال كي عر من ووچشى د بن (14M)"-2-19

بحرال بيراكراف بن تشبيهات كى بوللمونى كا عالم ملاحظه مو:

"ال بيكى بيكى شام كا ذكر ب كدايك بحيلا جوان جوكرا في من لودارد معلوم موتا تما، سيد تان مائ ساك كالدراء الى كا موجیس، بغول فخص، دو بیخ میں دس منت بہا رہی تمیں۔ دیر تک میری نگابیں اس کی سنبری کلاو کے کلف دار طرے پر جی رئیں، جو مور کی مخرور دم کی مانند مجمیلا موا اور سے کرنی نوٹ کی طرح کرارا نقا۔ دی منث بعد وہ ساحل کا چکر لگا كر لوناتو كيا ديكما جول كدوه طره، جي بان وي مركش طره، اس ك مند يردوباجو ك سبرك كي طرح نك رما ب اور

ال کے نیچ موجیس جار بجتے اس میں مدد بجا رہی ہیں۔"(۵۵) مناق الدينى ك ايك ام عصر مزاح نكار احد جمال بإثا "جاغ تلئ" بر مجوى تمره كرت بوئ كلعة

" من عبال کول میں شامی در طاش کر پایا اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ علی در طاش کر پایا اللہ من البترائل بمان ان كى برادول خويال مير مائے آھئي جن كا من كلے دل سے احتراف كرتا مول كولكدائل سے

## مجھ سے زیادہ میری نظر میں اردوظرافت کی توتیر بڑھ گئے۔" (١٤٦)

خاكم برجن (الال:١٩٢٩م)

ایک منفرد دیا ہے کے علاوہ آٹھ خوبصورت مضامین اس کتاب میں شامل ہیں، جن میں بقول معنف الله کی جائے پیدائش کراچی ہے جبکہ تین مضامین نے سرز مین الاہور پر زندہ دلان الاہور کے درمیان رہتے ہوئے آلیا دی جائے گئے۔ "وست زلخا" اسلے کی الاہ د جواغ تئے" میں اپنا دیاچہ آپ لکھنے کی جس روایت کی بنا مصنف نے ڈالی تھی۔ "وست زلخا" اسلے کی الاہ کی مرائل اللہ کا میاب کری ہے۔ اس میں انہوں نے اپنا نظریون، مزاح کا اصل مقصد، کتاب لکھنے سے چھپنے تک کے تم مرائل ایک کامیاب کری ہے۔ اس میں انہوں نے اپنا نظریون، مزاح کا اصل مقصد، کتاب لکھنے سے چھپنے تک کے تم مرائل ایک کامیاب ظرافت نگار کے فرائفل منھی کو اپنے مخصوص شکفت انداز میں بیان کر دیا ہے۔ ان کے نزد یک مزال اُللہ اسل کمال سے ہوتا ہے کہ" آگ بھی نہ اٹھا سکے کہ سے دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے؟" ایا ابنا اپنا نے کے لیے انہوں نے دنیا اور وائل دنیا ہے" دن "کے پیار کرنے کو پہلی شرط قرار دیا ہے۔ مصنف کی ہے اِنہا اُللہ نوی نعرے کا ورجہ نیکن رکھتیں۔ بلکہ اپنی کتاب میں انہوں نے اس معیار کا عملی شہوت بھی قرائم کر دیا ہے۔ ڈائر اُللہ نوری نے اس کتاب کی اشاعت کے فوراً لعد اس بر تنجرہ کرتے ہوئے لکھا:

"دیم محتا ہوں کہ تحریر میں ہردد سے زیادہ قوت ہے اور قدرت نے ہوئی کو بہت بااثر تکم دیا ہے۔ ال دیا المحروف بہ وست زیخ") کی داد نہ دیتا ہیں کفر ہوگا۔ مغالمین کے ماتھ ماتھ اس کی کافر اوا کیں ہی ایکا ہیں کہ تو فیر قود مست ہیں "آ پ اپ پرشک آ جائے ہے۔" والی کیفیت سے دو بیار ہوا ہوگا۔ اس کتاب کے آٹے مفالا آخے سال میں کلھے کے اور اس طرح دیلی نے مقدار سے معیار کی طرف جو سز سے کیا وہ بہت سرے بخل بخ بجائے تھوے کے اور اس طرح دیا ہوں۔ ہم اردو مزاح کے "مجد دیوسی" میں بی رہے ہیں۔" (عمال کی داستان حریت ہے جس کی دکان کی اس کتاب کا پہلامشمون "صبخ اینٹر سنز" کتابوں کے ایک الیک ایسے تاجرکی واستان حریت ہے جس کی دکان کی داستان حریت ہے جس کی دکان کی داستان حریت ہے جس کی دکان کی ایسا کہ جو کتاب انجی گئی ہے اینٹر سنز آئی کی سے کہ جس کا کہ کا تنظم متلوک سیستے ہیں اے کھڑے کہ جائی کی اس مقبول سیستے ہیں اے کھڑے کہ جائی کھلاتی نظر آئی اور دکا نداری شھپ ہوئی۔ حیث ہور کرات اور دیالات کی بیکی رنگا رنگی اس مضمون میں بجب گل کھلاتی نظر آئی اور دکا نداری شھپ ہوئی۔ حیث ہور کرات اور دیالات کی بیکی رنگا رنگی اس مضمون میں بجب گل کھلاتی نظر آئی اور دکا نداری شھپ ہوئی۔ حیث ہور کرات اور دیالات کی بیکی رنگا رنگی اس مضمون میں بجب گل کھلاتی نظر آئی اور دکا نداری شھپ ہوئی۔ حیث کی دور اور دیالات کی بیکی رنگا رنگی اس مضمون میں بجب گل کھلاتی نظر آئی ہے۔

تن جیس قلوق پر بطری مرحوم الی جاندار اور شاندار طبع آنر مائی فرما م کے تھے کہ اس موضوع پر مزید ہاتھ رہ ہے ہے اس موضوع پر مزید ہاتھ اللے کے لیم بنے دل گردے کی ضرورت تھی بلکہ مرزا کے بقول تو کوں کی تخلیق کی سب سے بڑی وجہ ہی بینظر آتی النے کے بیاب سے برق وجب سے برق و ی جہرت کی ہے۔ بطری کے مضمون میں زیادہ زور اس مخلوق کی شاعر حضرات سے شیابیس الاش کرنے میں تھا مگر ار روا ہے۔ ، ای منبول جمل کتوں کی نسلوں، کتوں کی حرکات و سکتات، لوگوں کے کتے پالنے کے شوق، مرزا عبدالودود بیگ کی آرا ای منبول جمل کتوں کی نسلوں، کتوں کی حرکات و سکتات، لوگوں کے کتے پالنے کے شوق، مرزا عبدالودود بیگ کی آرا اں مون میں مرد میں ہورور ہیں ہے اور اس میں اور اس میں مورد ہیں میں اس میں مورد ہیں میں اس میں اس میں میں اس می اور سے بڑھ کر یوننی کے خوشگوار تاثر اتی و تنجراتی انداز نے مزاح کے سارے رنگ مجر دیے ہیں۔ پھر کمال یہ ہے ر الم مفون ير بطرس ك مضمون كاشائب تك نبيس ب- چند جيلے ويكھے:

"سقيد كالاس بالول سے ساوا جسم اس يرى طرح و حكا موا تقا كه بحب تك چلنا شروع شرك به بتانا مشكل تماك منەتمى طرف ہے۔''

"بي كتاب يقول مرزا اردو ش بجونكما ليني بجونكما على جلا جاتا "ما"

" كَ كُوشُ الى اولاد ك يال رب ين" بعنى ۋات ۋان كر"

" كتى كى تشررى ادرنسل اكر ، لك سے بہتر موتو دہ آئىس ملاكر ڈانٹ بھى نہيں سكا۔" (١١٨)

فرمشرالیں \_ کے ۔ ڈین کی کول سے شیفتگی کا عالم دیکھیے:

"أبيَّ فَي كَ يِرْدُون كُوابِ لِالْنَ نبيس يحق مراين الميل كت كافجره نب بدرموي بشت تك فرفر سات\_اس ے آباد امداد پر اس طرح فر كرتے كويا ان كا خالص خون ان كى ناچر ركوں من دوڑ رہا ہے ..... ايك دن تخليد ميں

النے شیب ریکارڈو برموجود کتے کے والدمرحوم کا بمونکنا سایا۔"(۱۷۹)

بطرى كاكتول كو يحض كليول بازارول مين ويكف كالتجربة تفا- اس ليے جك بيتى يا زياده سے زياده "مرراه الآل" كا حال بيان كيا بي مر" خاكم بدين" ك مصنف كا كت بالنه كا تجرب ندصرف ذاتى به بلكه مدكوره كلوت ك المائل ال كا معلومات مجمى قابل رشك حد تك بين، جس مضمون ثانى كا رنگ جوكما بو كيا ہے۔ بيد مضمون الاس ك وفادارى اور انسانوں كى بوحى كا بھى بوا جاندار مرتع ہے۔خصوصاً اس كا اختیام نوع انسانى كے ليے

البنه کریمال بھی" باغ و بہار" کی طرح کتا انسان سے زیادہ وفادار نظر آتا ہے۔

الدسسالک عام ی رکاری، اس سے زیادہ عام موضوع، جس پر اس سے زیادہ کیا لکھا جاسکتا ہے کہ بدایک المار الكرام المراب ال را ایک طر پہ بھڑیال بہار کے سزے کی طرح مسلط ہیں۔ ایک پیلی " ی سبر پر بہ بیار کے سنمون اور ڈہانت کی ضرورت تھی۔ بیمنمون اور ڈہانت کی ضرورت تھی۔ بیمنمون کو سو ڈھنگ سے باندھنے کی بیسٹی جیسی ریاضت اور ڈہانت کی ضرورت تھی۔ بیمنمون کو سو ڈھنگ سے باندھنے کی بیسٹی جیسی دیاضت بار کی خالفت ب  "كماداد كماد، ووالغيرز بن كريمي كاشت كرف كا جكرار كمن تني " (١٨٠)

ر پہ سورے مال سے سون میں بہ برا من میں میں ایم ترین کردار پروفیسر قاضی عبدالقدوس ایم اے، لی ۔ لُ کرد "بروفیسر" مرزا کے بعد بوشی کے دوسرے اہم ترین کردار پروفیسر قاضی عبدالقدوس ایم اے، لی کرد میڈلسٹ کا برا مجر پرر خاکہ ہے، جن کا طلائی تمغہ آمیں غمل میں بلانا تم حاضری پر طلا تھا۔ اتھی کے متعلق مرزا کا اردید

"آ دی ایک داعد پروفیسر موجائے او عمر مجر پروفیسر ہی کہلاتا ہے خواہ بعد میں دہ سجھداودل کی ہاتی ای کیل نرک ا

مروفیسر صاحب کچھ عرصہ ہے نیورٹی کی مازمت کرنے کے بعد بنک کی نوکری اختیار کر لینے ہیں لیکن دوالا طرح کے ماحول جی الن کے مزیدار مبالنے نے نہان خوش رنگ ما دیا ہے۔ جے بوشی کے مزیدار مبالنے نے نہان خوش رنگ منا دیا ہے۔ ای مضمون عمل یوشی نے شاعروں جسے مسکین اور بے ضرر طبقے کی بھی بری مجی اور بوال عکاس کی ہے نیز محکمہ تعلیم کی خلط سلط پالیسیوں، گھے سے نظام، نام نہاد اصول وضوابط اور افسر ادیب یا ادیب السر لحلنے کی ہے جاسیات پروجیکشن کا بھی خوب بھا تھ المجھوڑا ہے۔

"ابوت مرکے ہم جورسوا" کو ہم مرزا فرحت اللہ بیک کے معروف مضمون "مردہ بدست زندہ" کا زلا یا نقط کہ سے جسے ہیں لیکن بہاں خوش بیانی، فلکنتی ہیں اور بلک پھلکی بٹاشت بھر پور مزاح کا روپ دھار بھی ہے۔ مثابا دولوں کے ہاں بلاکا ہے۔ فرحت اللہ کا مضمون سامنے کے مناظر تک محدود ہے جبکہ بوسنی ہمیشہ کی طرح بال کی کمال کا لئے ہیں قاری کو نہال کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس مضمون ہیں بھی مرزا اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ برمر بیا نظر آتے ہیں، یکی وجہ ہے کہ موت اور کفن دن جسے محمیر موضوع پر لکھے گئے اس مضمون ہیں قدم قدم پر اس دائل ہو جاتا ہے۔ "مردہ برست زعدہ" میں بات ہمدردی سے شروع ہو کر دلیسی پر منتج ہو جاتی ہے۔ ان کے ہاں بات مدردی سے شروع ہو کر دلیسی پر منتج ہو جاتی ہے۔ ان کے ہاں بات کلفہ طبق سے آگے بڑھ بھی جاتی ہے۔ ان کے ہاں بات دل و جان سے بات ہے۔ بہ و باتا ہے۔

ربال انتیان معنف کی دوستوں کے ہمراہ سر کوئٹ کی روداد ہے، جے انہوں نے کھا پی اور کچے دوستوں کا دہائی سرے لے لے کہ بیان کیا ہے۔ بددرہ مرزا کی زیردست خواہش و حسرت کے بیتیج میں وقوع پذیر ہوتا ہے جن انہوں ہے، جو وقت پہاڑ پر گزرے مرسے منہانہیں ہوتا، وہ کوئٹ کی صحت افزائی کا بیام بتاتے ہیں کہ وہاں کی بہتال کا انتخاح کرنا پڑ جائے تو مریض دومرے شہروں سے درآ مد کرنا پڑتے ہیں جنمیں رسم افتتاح کک بیار رکھنے کے لیے بیٹ برا کا فتتاح کک بیار رکھنے کے لیے کہ من پڑتا ہے۔ اس سفر میں مرزا، بردنیسر اور ضرغام الاسلام صد یقی ضرغوں مصنف کی بی منف میں کانی ہے:

ورا كو الله اعتراض كر بيفة إلى كه بعلا ير بحى كونى نام بواء لكن الك وفد أحمى ديكه لين لو كمة إلى، أميك ال

غرضیکہ چار درویشوں کے سفر کی اس داستان کو پروفیسر کی خودداری، شرفوص کی وضع داری، مرزا کی عماری ارمان کی موری کی دراری داری مرزا کی عماری

ارمن الدیات اور بوگیوں اور بوگیوں وغیرہ کا برا دکش مرقع بیش کیا گیا ہے۔ ماتھ ہی ان کی ڈگر بون، تجربات کی الزون، طبیبوں اور بوگیوں وغیرہ کا برا دکش مرقع بیش کیا گیا ہے۔ ماتھ ہی ان کی ڈگر بون، تجربات کی الزون، طبیبوں اور بوگیوں وغیرہ کا برا دیا دینے والی فیسوں اور علاج و پر بیز کے بندھے کے طریقہ ہائے کار ابین، مریضوں سے برتاد، تخصوص مزاح، دل دہلا دینے والی فیسوں اور علاج و پر بیز کے بندھے کے طریقہ ہائے کار کابن چاہدی سے مصکد اڑایا گیا ہے۔ اس میں عینک لگانے والوں کی مجبور بوں، مقاصد اور ان سے عینک کے بغیر برای جاتوں، نیز ادھیر اور بوڈھے لوگوں کی حرکات ان کے چونچلوں اور چسکوں کا برا دلچسپ تذکرہ ملک مرزوں والے جاتوں، نیز ادھیر اور بوڈھے لوگوں کی حرکات ان کے چونچلوں اور چسکوں کا برا دلچسپ تذکرہ ملک

"چند تقویر بتان" مصنف کے فوٹو گرانی کے شوق منفعل کی داستان ہے، جس میں وہ حاجیوں کے پاسپدرٹ الزیانے سے لے کر"سکینڈل سوپ" کے لیے ماڈل گرل کی سیکسی تصاویر بنانے تک کی کہانی بڑے دل ابھانے والے اللہ میں ساتے ہیں، اس میں انھیں مجھی شجلے نہ ہیضنے والے شریر بچوں سے واسطہ پڑتا ہے تو کہیں ماڈل کے طور پر بات میں اس میں انھیں مجھی شجلے نہ ہیضنے والے شریر بچوں سے واسطہ پڑتا ہے تو کہیں ماڈل کے طور پر بات می موجود ہوتی ہے، جس کے چہرے پر فرمائٹی مسکرا ہمٹ لانے کے لیے پاسٹک کا چہا سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ سب سے دلیسپ ماڈل شخ محر مشمل الحق کے مامول جان ہیں جو چاکسو خورد سے جج کے لیے اپنے پاسپورٹ نوٹو کی کے اس میں الحق کے مامول جان ہیں جو چاکسو خورد سے جج کے لیے اپنے پاسپورٹ نوٹو کی کھیے ان کا کیا غضب کا نقشہ کھینچا ہے:

"امول کے کان" ط" کی ماند مقد سے اس فالس کے بلب جیسی، آواز میں بنک بیلس کی کھنگ، جم فوبھورت مراتی کی طرح، لین وسط سے پھیلا ہوا ۔۔۔۔ انہوں نے موقیس رکھ لی تغین جو برابر تاؤ دیتے دیتے کاگ کھولئے کے سکریوجیسی ہوگئ تغین۔ "(۱۸۳)

پر ایک سنے ڈرامے کی عکس بندی کا قصہ اس سے بھی زیادہ پرلطف و پر فن ہے۔ فرضیکہ پورا معمون طنزو اللے نہایت اعلی معیار کا عامل ہے۔ اس لیے اب میہ بات تشکیم کرنے بیں کوئی ججب محسون نہیں ہوتی کہ مشاق احمد اللے اس کتاب کے دیباہے میں مزاح نگاری کا جوکڑا معیار قائم کیا تھا، اے آخری معمون تک بوی عمدگ سے کھیا۔

ال کا فاہری مورت دیچہ کر قاری پہلے تو انگشت بدنداں رہ جاتا ہے کہ ارے ایسا بھی ہوسکن تھا؟ پھر اگلے ہی لیے

ال کا فاہری مورت دیچہ کر قاری پہلے تو انگشت بدنداں رہ جاتا ہے کہ ارے ایسا بھی ہوسکن تھا؟ پھر اگلے ہی لیے

ال فاہری مورت دیچہ کر قاری پہلے تو انگشت بدنداں رہ جاتا ہے کہ ارے ایسا بھی موداد ہوتی ہے

الز الزر تقلیم تک جا پہنی ہوتات احمد ہوسٹی تو بات سے بات پیدا کرتے ہوئے موضوع اور ہدف کا اتن الزر بھی کہ قاری کے قاری کے قاری کے قاری کے تابات کا سائس تو نے لگتا ہے ہم جیرت ہے کہ ان کی تحریر کی ترو تاذگی اور باف اور بان کا فرا سا شائر بھی ہے کہ وہ سیاف سے باف اور فرا سائن کا فرا سا شائر بھی نہیں ہوتا۔ ہوسٹی صاحب کا ایک بردا کمال ہے بھی ہے کہ وہ سیاف سے باف اور میشکلی و شکلی و شکلی کے بہتر سے بہتر امکانات پیدا کر لیتے ہیں، بھی وجہ کہ پھر سے پھر

موضوع بھی ان کے قلم کی زو میں آنے کے بعد لہلہانے لگتا ہے اور ویران سے ویران ربگوار میں بھی ان کرنہ ان کے دیار آجاتی ہے۔

معناق احر یوسنی اور دیگر مزاح نگاروں میں ایک بڑا فرق بیا کے دوسرے مزاح نگاروں کا ایک ایک فقرہ دائمن ول سے بول ایٹ جاتا ہے است کرتے ہوئے مثالیں ڈھوٹڈ ہا پڑتی ہیں جبکہ ان کے ہاں ایک ایک فقرہ دائمن ول سے بول ایٹ جاتا ہے اس وقت ہم بھی اس مسئلے سے دوجار ہیں کہ پوری کی پوری کار ر میں سے انتخاب اچھا خاصا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس وقت ہم بھی اس مسئلے سے دوجار ہیں کہ پوری کی پوری کار ر میں سے انتخاب کی چند کلیاں چنا سمندرے اور میں کرتا تھید کا منصب نہیں، جبکہ کھلکھلاتے پھولوں کے ڈھیر میں سے نشاط کی چند کلیاں چنا سمندرے اور میں کرتے ہیں۔ سب سے بہلے ان کی حاصل کرنے جیسا عمل محسوس ہوتا ہے۔ تاہم بھر بھی چند مثالیس یہاں درج کرتے ہیں۔ سب سے بہلے ان کی اس میں اور تی توسیات ما حقہ کیجے جو بھیشدان کی تحریر میں آب و تاب دکھاتی نظر آتی ہیں:

" بیٹتر صفات کے کونے کتے کے کانوں کی طرح مز گئے تھے۔" " چال جیے ترة العین کی کہائی ۔۔۔۔ چیچے مز مز کر دیکھتی ہوئی۔" " ایک کسان بحری کا نوزائدہ بچ گردن پر مظر کی طرح ڈالے ادھرے گزرا۔" " ایدی کو بیرس ڈھوکر لے جانا ایسا تی ہے جیے کوئی ایورسٹ سر کرنے نظے اور تھر ہاس میں گھرے برف کی اڈارا

''مجری جوانی میں بھی میاں بوی ۱۲ کے ہندے کی طرح ایک دوسرے سے مند پھیرے رہے۔'' ''ان کی بنو کے چیرے کو اگر واقعی جائد ہے تشبیہ دی جاسکتی تھی تو ہے وہ جاند تھا جس میں بدھیا بیٹی چیزد کا ٹا اللا

(1X1")"=

مجر مختف شہروں اور شخصیات سے متعلق مجی ان کے تبھرے نہایت ہے اور مزے کے ہوتے ہیں۔

مثالين:

"الخرشرانى .....ومل كى اى طور برفرمائش كرتا ہے كويا كوئى بچە نافى ما تك ربا ہے۔" "جوش شيخ آبادى ..... زبان ان كے كوركى لوغرى ہے اور وہ اس كے ساتھ ويدا بى سلوك كرتے ہيں۔" "ايرانكلام آزاد .... ان كى نشركا مطالعہ ايرا ہے جيسے ولدل ايل تيرتا۔" "نرورس كى دھارى مىد ھوشى م

"دوم - كى مثال أيك الي فض كى بجوائى نانى كى نمائش كرك دوزى كما تا ب

"منواسسمرے کے لیے اس سے زیادہ پر نظامتام ردیے زیمن پرجیں" (۱۸۵)

کے دے کر مشاق اجمد ہوئی کی تحریوں پہ ایک الزام کر افٹین شپ کا لگایا جاتا ہے۔ کر افٹی ہو اب کہ اور کر اب مہارت سے میمنل کرتا ہے کہ اصل نشانات کو ڈھونڈ نا مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسری مثال جات کو اس طرح سمجایا جاسکتا ہے کہ میہ دودھ میں جاول ملا کے کھیر لگانے جیسا عمل ہے، پھر جس طرح ایک اہر بادہ آپ منان منا دیتا ہے، اس طرح ایک اچھا مزاح انگار ہی آپ منان منا دیتا ہے، اس طرح ایک اچھا مزاح نگار ہی آپ تھریوں کے تصن خواج میں کری تو بھر کی آپ کی بان منا دیتا ہے، اس طرح ایک اچھا مزاح نگار ہی آپ تھریوں کے تعدید کو ذہائت سے میش کرے خون جگر کی آپ کی باس عمری سے پہاتا ہے کہ سودائے خام کو کندان بنانیا

ع بن کے طور پر بوری ''خاکم بدین'' بورے اعماد سے پیش کی جاسکتی ہے لیکن ہم اپنے موضوع کے اختصار کے پیش ع بند کے مثالوں پر اکتفا کریں گے: نظر چند ایک مثالوں پر اکتفا کریں گے:

واس كے كان اس كى ٹاگون سے ليے ہوئے ہيں، اور ٹاكلين اتى چموٹى كر زمين برتين بي باتين، دو بينے ك تو بج وے كود مين لے كر بھونكنا سكھاتے رہے۔''

"بل بناتے وقت مالک ریستوران کی بینی اس طرح مسکراتی ہے کہ بخدارو پیر ہاتھ کا میل معلوم ہوتا ہے۔" "کانے والی کی صورت اچھی ہوتو مہل شعر کا مطلب بھی سمجھ میں آجاتا ہے۔"

" میره ده آئیزیل عورت تھی جس کے خواب ہر صحت مند آدی دیکت بسیدی شریف خاندان، خوبصورت اور آدارہ،
اردو، آگریزی، فرنج اور جرمن فرائے سے بولتی تھی مرکمی بھی زبان جس" نہ" کہنے کی قدرت نہیں رکھتی تھی۔" (۱۸۱)

اب ذرا ہماری رائے اور فدکورہ کتاب کے معیار و مرتبے کی تائید جی چند اہل قلم کی آرا پر بھی نظر ڈال کیے۔ بجنوں گورکھ پوری لکھتے ہیں:

"ان کے ہاں حراح واقعاتی یا ساتھاتی نہیں ہے بلکہ تفتگو اور تبحرے کا ہے، مشتکی اس مراح کا جوہر ہے ..... اگر مراحی ادب کے موجودہ دور کوہم کس نام سے منسوب کر سکتے جیل تو دہ پوش می کا نام ہے۔" (۸۵) ڈاکٹر جیس جالبی کا خیال ہے:

"ان ك مزاح مين أيك فاموش طباعى، أيك بنسائ والا اضطراب اور جب چپائے مرا لينے والى كيفيت ہےـ" (١٨٨) دُولَى كي رائے ہے كر:

' یوکن کا طرز بیان سرتا سراد بیت، ذہانت اور برجنتگی بی اس طرح ڈویا ہوا ہے کہ اس پر بی نے بیرجانا کہ کویا بید می میرے دل میں ہے کا گمال گزرتا ہے۔ وہ بات میں سے ہات نہیں پیدا کرتے بلکہ بات خود کو ان سے کہلوا کر ایک طرح کی طمالیت اور افتار محسوس کرتی ہے۔''(۱۸۹)

ادرا فریس رضید نصیح احد کے بیدالفاظ:

" بیان صاحب کے مزاح کی مار چیکھی ہے، مسکرات الفاظ، منتے کردار، پیڑکی تشبیس، زعرہ منالیں، جنے جاکے کادرے، کمیں مبالغہ کمیں انحواف، کمیں انجاک، کمیں تقرف، ذرا چوکے ادر ایک آ دھ کام کی بات رداردی میں لکل گئے۔" (۱۹۰)

أبياكم (الزل: فروري ١٩٥٩م)

مرائی اوب سے سوجودہ دور کو ہم کسی نام سے منسوب کرسکتے ہیں تو وہ یوسنی کا نام ہے ..... مثاق اجمد یوسنی کا خاص ہوتا ہے کہ ایک ددیا کافران کوئی نہیں لکھ سکتا ..... یوسنی ایک ظرافت نگار کی حیثیت سے ایک نیا دبستان ہیں ..... معلوم ہوتا ہے کہ ایک ددیا بہراہے ..... وہ طفر و مزاح کی فطری صلاحیت لے کر آیا ہے ..... بات خود کو ان سے کہلوا کر ایک طرح کی طمانیت اور فرون کر کوئی کر آتا ہے ۔.... بات خود کو ان سے کہلوا کر ایک طرح کی طمانیت اور سے کہلوا کر ایک طرح کی مطابق کوئی کے اور سے مرکز کر کوئی کی نشاق ٹانید کا نقط عروج ہیں .... ان کے سحر نگارش کے اور سے کہاں کردار کو جادوانی بنا دیا ہے جس کو چھو کر گزرے ہیں .... یوسنی کی رسائی اردو نشری معراج بحد ہوئی ہے اور سے کران نشر نگاری کی معراج بھی کی اسانی ادو نشری معراج بھی ہے اور مزاح نگاری کی بھی کہا ہے جا کی ادب کے سامنے فخر و انبساللہ کے ساتھ پیش کیا ادب کے سامنے فخر و انبساللہ کے ساتھ پیش کیا

جاسکا ہے ۔۔۔۔۔ ہم اردو مزاح کے عہد یوسی ہیں جی رہے ہیں ۔۔۔۔۔ یوسٹی صاحب کے مزاح کی مار چوکھی ہے ۔۔۔۔ یال اس کے دھے اور لیج کے کرار پن نے ان کے جملوں کو ترشے ترشائے ہیرے کی مجھوٹ دے دی ہے ۔۔۔۔ مشآق احمد المخل احمد صدیقی اور شیق الرحمٰن سے کہیں ہار ظرافت کیجے ، مغز ، تہذیب اور شائشگل کے اعتبار ہے مرزا غالب، بھری، رشید احمد صدیقی اور شیق الرحمٰن سے کہیں ہار ہے۔۔ اردوادب کے اب تک کے مزاحیہ ادب کا حرف آخر مشاق احمد یوسٹی ہیں۔

یہ آرا اردوادب کے ان جغادریوں کی ہیں، جن میں بعض برے سخت گرفتم کے نقاد ہیں اور زیادہ ترابا ہیں جغوں نے خود ایک مرت تک ای دشت کی ساتی کی ہے، جس کے مرد میدان مشاق احمد یوسفی ہیں۔ اس لیا اس میں ہے کی ہے بھی مرل مراحی یا ستائش محض کی توقع نہیں کی جاسکتی، بلکہ پچی بات تو یہ ہے کہ مشاق احمد یونی نا اپنی چاروں تصانیف میں اردونٹر اور مزار کا جو معیار پیش کیا ہے، اے ان آرا کے دومرے پاڑے میں رکھے ہوئے ہوئے انتظار منہ ہے لگانا ہے کہ:

## ع کھاور جاہے وسعت میرے بیاں کے لیے

اگریزی کے متاز نقاد لان جائنس نے ادب میں ترقع (Sublime) کا نظریہ متعارف کرواتے ہوئے پا تھا کہ بڑا ادب پارہ وہ ہوتا ہے جو اخلاقیات یا معلومات بہم پہنچانے کے بجائے آپ قاری کو متاثر کر جائے۔ بھی نقادوں نے کہا کہ قاری تو ہر درج کے ہوتے ہیں اور وہ ہر درج کی تحریر ہے کی نہ کسی طور پر متاثر ہو جاتے ہیں اس لیے ان نقادوں نے اس میں ذوق سلیم رکھنے والے قاری کی شرط کا اضافہ کیا بلکہ انہوں نے مزید احتیاط برتے ہوتے بڑے فن پارے کے لیے یہ لازم قرار دیا کہ اسے ہر درج کا قاری جب بھی پڑھے ش مش کر اشحے، مشاق ایم یون کی تحریوں کو بلاشبہ ترفع یا (Sublime) کے اس اعلیٰ معیار پر بڑے اعتاد سے رکھا جاسکتا ہے۔

اس وتت مشاق احمد يوسفى كا چوتها اور تاحال آخرى مجموعه" آب كم" بمارے سامنے ہے، جس ميں ان كے مزاح اور فن كے كچھ مزيد پہلو مارے سامنے آئے ہيں۔ ديباہے ميں لكھتے ہيں:

"آپ اس کتاب کا موضوع، مواج اور ذاکت مختلف یا کس معدموضوع اور تجربه خود اینا پیرایه اور لهیه متعین کرنے علم

سے ایک نا قابل تر دید تقیقت ہے کہ مشاق احمد بوسٹی نے ''خاکم برہین' اور'' زرگر شت' تک آئے آئے اور اللہ مزاح کو جس مقام اور عرون پر پہنچا دیا تھا، اسے ای انداز میں اس ہے آگے لے جانا کی اور مزاح تگار کیا خود بوٹا کے بس میں بھی نہیں تھا۔ کسی پر کسی بارنا یا کسی پڑی رابوں پہ چانا و لیے بھی مشاق احمد بوسٹی کی ادبی بسیرت اور ملی مزاح کو گوارا نہ تھا، اس لیے اب کے وہ مزاح کے شئے تھیاروں سے لیس ہو کر کارزار اوب میں وافل ہوتے۔ اللہ دفعہ ان کے حزاح میں کھی مقابات آا اللہ نہیں کے مزاح میں بھی مقابات آا اللہ نہیں گئی بھیٹ ان پہ تہتہ بازی کرتے ہوئے گرد جاتے ہیں، لیکن اس مجموع میں اکثر مواقع اور اللہ کے کہ میں کہ میں کہ میں کہ مواقع اور اللہ کے کہ کو مزاح کی شکر میں بھی کہ کار بار کی کو نین کو مزاح کی شکر میں جھیا کہ بیش کرتا ہے۔ یہاں ہم یہ تو نہیں کہ سکتے کہ یوسٹی اپنے بیش کردہ الہیوں پر مزاح کی شکر جھانے میں ناکام ہو گئے ہیں بلکہ یہاں تو بچپ تماشا ہوا ہے کہ انہوں نے کو نین کے والے آئے کو اس کے اندراس مہارت سے شامل کر دیا ہے کہ پہلے سے بھی خوش ریگ اور فی یکوان تیار ہوگیا ہے۔

ہم کہ کتے ہیں کہ ''آب می 'کا عزاح آ نسوؤل اور مسکراہٹوں کے عظم پر تخلیق ہوا ہے۔ اس احتزاج کے اردنو نے ہمیں ذکورہ کتاب میں نظر آتے ہیں جہاں آہ اور واہ کی آمیزش نے جیب گڑھ جنی کیفیت پیدا کر دی اس بیس اس قبیل کے عزاح کو خالص عزاح ہے بھی بہت آگے کی چیز قرار دیا جاتا ہے۔

''اس ایک آرپار جگی جی جی جی جی نہ کرے ہیں نہ پردے، نہ دیوادی نہ دروازے، جی جی جی آواز، غیم اور موق علی ہے، جہال لوگ شاید ایک دومرے کا خواب بھی دیکھ بین، یہاں ایک کوئے بی بوڈھا پاپ پڑا وم آوڑ دہا ہے، دومرے کوئے بی بر دومیان جی بین، یہاں ایک کوئے بی بین سوری ہیں ۔۔۔۔ موان نے بنایا تھا کہ دیگی کے دومرے کوئے بی اور دومیان جی بین بینیاں جوان ہوری ہیں ۔۔۔۔ موان نے بنایا تھا کہ دیگی کہ ان جگہر تا تاری دومرے کی دان جگہر تا تاری ہوروں کے لیے دوئی لیکا اور کیڑے دوموئے تھے۔ بشارت موچے کے کہ ان جگہر تا تاری موروں کے دوروں کے دوروں کے قرار بین کے دوروں کے مطابق تیور کی فوج کے شانہ بشانہ نیزوں اور کوؤوں کے قسیدوں ہے تو تاریخ مجری پڑی ہے جو عرب شاہ کے بیان کے مطابق تیور کی فوج کے شانہ بشانہ نیزوں اور کوؤادوں سے لو تاریخ میں اگر کوچ کی طالب جی کورت کے دروزہ شردی ہو جاتا تو دومرے گئر مواردں کے لیے دار کر بی جنتی، پھر اے کیڑے میں لیٹ کر گلے میں جائل کرتی دار دربارہ گوڑے کی خان ہو کو گئر ہے جائمی، محر جگیوں میں جب جاپ جان ۔ گڑر جانے والی ان اور دربارہ گوڑے کی نگر ہو کا درکوں کیکھ کی بیٹے پر موار ہو کر گئر ہے جائمی، محر جگیوں میں جب جاپ جان ۔ کر راج انے والی ان دربارہ گوڑے کی کوئی بیٹے پر موار ہو کر گئر ہے جائمی، محر جگیوں میں جب جاپ جان ۔ کر راج انے والی ان دربارہ گوڑے کی کئی بیٹے پر موار ہو کر گئر ہے جائمی، محر جگیوں میں جب جاپ جان ۔ کر راج انے والی ان

پر ذرا مشرقی پاکتان کے لوگوں کی مفلس، نا داری، بے بی اور مجور بوں کا نتشہ بھی ویکھیے:

مندرجہ بالا بیراگرافس میں اگر چے صورت حال کھے زیادہ بی معممیر ہوگی ہے لیکن بیاتو اس کتاب کالیکر ا ہے دگرنہ یہاں تو ایسے مقابات بھی بے شار ہیں جہاں حزن وظرافت برملا انداز میں ملے ملتی نظرا آتی ہیں۔ شار طور پر کراچی کے ایک سیاب زدہ علاقے اور ایک غریب اور کثیر العیال خاندان کے رہمن سمن اور حالات و فیالنہ ا یہ جملک الماضلہ ہو:

"أنهوں نے حیدرآبادی انداز سے تالی بجائی جس کے جواب میں اندر سے چھ بچوں کا شلے اور پھیوں کا ماہرا ا آباء جن کی عریس بظاہر لولو مینے سے بھی کم فرآن نظر آرہا تھا..... ان کے پیر شلے اینٹس ڈکما والی تھیں، انتان سے پیر شلے اینٹس ڈکما والی تھیں، انتان سے پیرا جا رہا تھا۔ چہنم اگر دوئے زین پر کہیں ہوسکتا تو:

## ع: مين است وجمين است وجميل است

.. انبول نے ان کے نام ہو یمنے شروع کیے تیور، بابر، تالیول، جباقیر، شاہ جبال، ادریک زیب بالدالیدالله منليدان تكتي جمل من تاريخي تسلسل سے ترتيب وار ار اسب .... جوشير خوار محشيول على ين اعدره كان في ا ناموں سے بھی شکوہ شاہاند میک اور تاج و تخت سے وابطی کا نشان مل تھا .... ایسا لگتا تھا کہ لائے حمل باتے وق نی نے خالدانی معور فکن کو تاریخ مظید کے تناضول اور تخت نشین کی برعتی ہوئی ضروریات کے تالع رکھا ہے۔ نئ ے كول با عا بوا مى ہے؟ برے لاكے تيور نے ہاتھ اشاكركها، كدي بال! عن بول\_معلوم بوايالاكاجى كان چوده سال بوگ و سجد على بغدادى قاعده بره مركب كا قارع التحسيل مو چكا تحار مايول اين بم عم كالمران خواری و آواره گردی ک مزل سے گزر د با توا۔ جہاتگیر تک چینے ویتے یاجامہ بھی طوائف الملو کی کی غذر ہوجہ۔ شاہماں کا سر مجوزوں محسول پر بندی ہوئی پیوں سے اچی طرح ڈھکا موا تھا۔ اور تک زیب کے تن برمون ا والد ك ترى اولى تى كورى بعد منى درجال آئى . مادے مد يديل كايل، تاك اور كرد لى بولى كا-ان صول کے جوابی اہمی آ نووں سے دھلے تھے سے سب مخل شمزادے کیجر میں ایسے مزے سے مجار کا یل دے تے جے ان کا سلدنب امیر تیور صاحقران کے بجائے کی دائ بنس سے ملا ہو۔ ہر کوئے مکدرے نے الح ہ رہ تھے۔ ایک کانے والد اور برمور دماغ چکرانے لگا، عالم تمام طقد دام عمال ہے۔"(١٩١١) "آب کم" کی ایک بوی افزادے یہ جی ہے کہ اردو ادب کی بندی کی اصاف میں سے کوئی بھی صنف کا ممل طور بر اماط کرنے پر ق در نیس ہے۔ ویسے تو ہم اس پر بڑی آ سانی کے ساتھ مضمون، داستان، انسان، ان خاک آپ بی ، بھ بی یا یادداشت کا لیمل چیاں کر سکتے ہیں، لیکن ان تمام اصناف کی تعریف اور مزان ج أزاراً کانق، پردا اڑنے کے بادجود ہم کئے می فق بجانب ہیں کہ بیان سب سے بھائے کی چیز ہے، کین ہم نابا ك اللب ريمان كى منا را ال معمون على ك خاف على ركها ب- اس ياد على محمد خالد اختر كليعة إلى: "آب کم ، کومرف موان ک کاب نیس کر کے۔ موان کی کاب و یہ ہی مگر سے ایل اور می واردات ا الريول يمل بولين إد نتر نفوتا بيد بهت بكواودكي احتاف استط الدرموسة بوسة\_"(١٩٥) ال كاب ك يا نول معمون يا كمانيال النف كردارول كر دهوى بين اور يقول يوسى: "ال برے کے بیٹر کردار مائی برست، مائی دوہ اور مردم کریدا ہیں۔ ال کا اصل مرض ماشل جا ب

کو ہائی مال ہے ذیادہ پر کشش نظر آئے گئے اور ستنبل نظر آنا تن بند ہو جائے تو بادر کرنا جاہیے کہ دہ بوڑھا ہو کیا

ہے۔ یہ بی یاد رہے کہ بڑھا ہے کا جوانی لیوا حملہ کی بھی حمر میں بالنموص بحری جوانی میں ۔۔۔۔ بوسکا ہے۔' (۱۹۱)

عمر اگر ہم اس کتاب کے دیبا ہے کو بھی چھٹا مضمون یا چھٹی کہانی مان لیس (اور یقینا ماہیں گے ) تو اس کا

ہر اگر ہم اس کتاب ہو اس پورے مجموعے میں کرواروں کے ماضی کو مزے لے کر اور آجیں بجر بجر کر اس

ہر ار فود بیسی بیس، جو اس پورے مجموعے میں کرواروں کے ماضی کو مزے لے لے کر اور آجیں بجر بجر کر اس

مرزا خیرالودود بیل جیسا منہ بھٹ کروار بھی کئی پرانی با تیس دہراتا نظر آجاتا ہے۔ یہاں ماضی پرتی کا

ویرانی کے مرزا عبرالودود بیک جیسا منہ بھٹ کروار بھی کئی پرانی با تیس دہراتا نظر آتا ہے۔ پرونیسر آل احمد مرود

"درامل یہ ایک ایا نگادخانہ ہے جس میں ہر کوشہ خود ایک نگار خانہ بن جاتا ہے۔ ہرداہ ایک نی دویا میں لے جاتی ہے اور ہر کردار اپنی ایک انو کی کہانی کہتا ہے۔"(١٩٤)

کردار نگاری میں تو یو نی جمیشہ سے اپنا ٹانی نہیں رکھتے۔ یہ جموعہ بھی دنگا رنگ کرداروں سے بجرا پڑا ہے جن اوراف کرداروں سے بجرا پڑا ہے جن اوراف کردار نے میں یو نی بیٹ یو نے جمیشہ کی طرح اپنے تلم کی جولانیاں دکھائی ہیں بلکہ یہ کہنا بھی بے جا نہ ہوگا کہ ان کرنے اصل جوہر ہی اس وقت کھل کر سامنے آتا ہے، جب ان کے ہاں کوئی کردار نمودار ہوتا ہے۔ وہ اس کے فرز می انوکی معلومات اور دلیب بڑئیات کا ڈھر لگا دیتے ہیں اور اس ڈھر میں سے حاضر جوابیوں، بھیتیوں، فرز می انوکی معلومات کی بھیتیوں، اجھوتی تشیبہات، زبان کے چھاروں اور ہمہ رنگ و ہمہ جہت معلومات کی بے بھاریاں برا مردق چل جاتی ہیں۔

یر گردار عبدالمنان عاصی کا ہو یا مولی مجن کا، بردگوار ہوں یا رحیم بخش، ہرفن مولا خلیفہ ہوں یا ''حویلی'' کے ''تُن مُزاحِ قبل، جن کی اکھڑ مزاجی کا میام ہے کہ کسی کی ٹانگ توڑنے کے جرم میں قید کی مزا ہو جانے پر بھی مہی مُزاہ کہ:

"مل سابی بچہ ہوں ۔۔۔۔ ٹاکے بردار کرنا ہماری شان سے گری ادر شیوہ مردائی کی تو بین ہے۔ بی تو درامل اس کا مرباش باش کرنا جاہتا تھا فہذا اگر مجھے مزاد بی جی ہے تو ٹا تک تو زنے کی نمیں ظلانتانے کی دیجے۔ ہوں لائق تعزیر ب افزام خلط ہے۔ " (۱۹۸)

فرنیکہ ہر کردار کو انہوں نے اس کے تمام خصائص و خصائل کے ساتھ بردی خوبصورتی سے جھایا ہے۔ اس کی ساتھ بردی خوبصورتی سے جھایا ہے۔ اس کی ان کی تصویر کئی اور جز کیات نگاری اپنے جو بن پر ہوتی ہے۔ اس کتاب کا جر کردار اپنی جگہ جاندار اور دلچیپ ہر کرن ان کا جات ان کا بات بات ہات بات بات سے منظر دو متحرک اور مزے وار کروار بٹارت کے مہمان اور نگ زیب خان کا ہے۔ خصوصاً ان کا بات بات بات بات کے بیٹو میں بہت برا لفظ ہے ' مزا وے جاتا ہے۔

المراق ا

رہتا ہے، جس کے نتیج میں الفاظ و تراکیب اور اتوال و اشعار کی پھڑکتی ہوئی پیروڈیاں بھی سامنے آتی ہیں، مرز . مثالیں دیکھیے:

"آ والركداكم نه كدرون على دا" "فود بخود الل" من ب برفض سايا جاتا" "نشه برحمتا بشرال جوشرالي سے لطے"

«ملیح آ زاد نے ایک بیدی پرتوکل ند کیا۔ مرتوں زنانِ زودیاب کی خوش بستری میں فروان ڈھویڑا کیے۔ جب تک ہونے کی استطاعت روی، تکنامے تکارے سے لکل لکل کرشب خون مارتے رہے۔ ادھر بے زبان بدی ہے کر ر) انگير كرتى رى كد يكه اور وايد وسعت ميرے مياں كے ليے "(١٩٩)

يهال اس بات كى طرف اشاره كرنا مجى ضرورى ب كد" آب حم" كك آت آت آت يوسفى كى نثر مى توظايد کی مقدار میں اضافہ جبکہ معیار میں کی آئی ہے۔ بعض مواقع پر تو محسوس ہوتا ہے کہ مصنف ہر لفظ، محاورے، مقول معرے کی چروڈی کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔

پھر جہاں تک اخذ واستفادے کا معاملہ ہے تو مچی بات سے سے کہ بیسٹی نے اردو میں غالب، آزاد ادر بھر کے علاوہ انگریزی کے بے شار ادیوں سے خوشہ چنی کی ہے جن میں جاسر، مارک ٹوین، نی جی وڈ ہاؤس، سٹین لیال چرشن، رابرث لوئی سٹیونس ، کولڈسمتھ الیمب اور ڈکٹز کے نام تمایاں ہیں۔ یہاں اس بات کی وضاحت بھی ضرور کا ، كدمشاق احد يوسنى نے ذكورہ ادبا سيس سے كى كى محل نقل يا بورى طرح تقليد كرنے كى كوشش نبيس كى بلكدان كالا ے مختلف رنگ اور ذاکنے اس مہارت سے اڑائے ہیں کہ اردو ادب میں ایک ایک کاک ٹیل تیار ہوگئی ہے جے ایک بار چکھنے کے بعد ہر قاری ناقد اور ادیب کا میں موقف ہے کہ:

غ چھتی نہیں ہے منہ سے سے کافر گلی ہوئی

الله عاقدين اوراد باك " آب كم" معلق چند آرا پيش خدمت بين - احد نديم قامي لكهة بين:

"اوب ونن میں حرف آخر کا کوئی وجود نیس بے لیکن مجھے یہ کہتے میں کوئی باک تیس کہ اردو کے اب تک کے الب ادب كاحرف آخر مشاق احريسني بين ٢٠٠١)

جلائی کامران کی رائے میں:

ومعتاق اجر اولی نے اپنے ادبی کیریئر کے ساتھ اردوادب کے عالمی قدر و قامت علی بے حد اضافہ کیا ہے "(اما) واكر محسين فراتي لكصة بن:

" حقیقت سے بے کہ کلاسیک کا دورھ ہے بغیر کوئی مخلیق " فیرخواز" بروان نیس بڑھ سکا۔ بوسٹی نے کا سیک کا دود الله اس سے ان ای کی عاصل کی ہے اور اس کومنے کر اس کا جو بریکی لکال لیا ہے۔" (۲۰۲) ڈاکٹر آ فناب احمد کے بقول:

الله المراح من المهول في الميك مجيده اور نازك مسئل كواپنا موضوع بنا كر جس ميليق سه المين محروف انداز قارل كالل کے مطابق ڈھالا ہے۔ دہ ایک ایا کمال ہے، جومرف ایک حقیق معنوں جس بڑے ادیب ہی سے مکن ہا۔"(۱۸۲) دُاكِرْ سعادت معيد لكيم إلى: "آب م" بوئی ساحب کی تلیق صلاحتوں کے آسان سے اترنے والا ایک ناور اولی محیفہ ہے۔" (۲۰۴۱) ان تمام تحسینی آ را کے شانہ بٹانہ نظیر صدیقی کے قدرے مختلف انداز نظر پر ایک نظر ڈالنا بھی بے مکل شہوگا،

والمح إل:

"مثاق اجر بوسنی کے اسلوب پر دشید صاحب کا تکس زیادہ گہرا ادر داشتے ہے۔ وہی Alliteration کا استعمال، وہی خیالات اور الفاظ کا جرت آئیز اجماع (Combination)۔ وہی غیر متوقع موز (Turns)۔ وہی دہائت کی چک (Flashes)۔ خالب کے اشعاد کا دیبا می استعمال۔ پھر لطف یہ کہ مشاق اجمہ بیکن دشید صاحب کی خویدل کو اپنانے کے یاد جود ان کی کمزود ہوئی سے محفوظ دہے ہیں۔" (۲۰۵)

حثاق احمد یوشی کے مزاح کا یہ پہلو اس قدر نمایاں اور اہمیت کا حامل ہے کہ پنجاب یو نیورٹی سے ڈاکٹر النی کی گرانی میں اس موضوع پر ایم اے کا ۲۳ سفات پر مشمل مقالہ لکھا گیا، جس میں بے شار مثالوں کے اللہ ایک کی کرنی پر رشید صاحب کے افرات کا کامیاب اور مدل جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ ان افرات کا تذکرہ کرتے الے مقالہ نگار فخر النہا لکھتی ہیں:

"رشید اجر صدیقی، مشتاق احمد نوشی کے معاصر تو جہیں ہیں لیکن ان دونوں کا تقالمی جائزہ اس لیے ضروری ہے کہ مشتاق احمد نوشی کے بال دشید احمد مدیقی کا ریک کانی حمد ادکھائی دیتا ہے۔"(۲۰۲)

مثان اہم ایکنی اگر چہ اپنے بحض بیانات میں اس تاثر کو تبول کرنے سے گریزاں نظر آتے ہیں، لیکن مندرجہ الاً اس بوری طرح الکار ممکن نہیں۔ ہوسکتا ہے کہ انہوں نے براہ راست رشید صاحب کا تنتی اختیار نہ کیا ہواور یہ اللہ بہت سے بینٹر اوبا کے اپنے جونیئر قلم کاروں پر پڑنے والے غیر شعوری اثر ات کی طرح ان کی تحریروں میں در الاہ بہرطال ہیں بات بھی بورے وثوت سے کہی جاسمتی ہے کہ مشتاق احمد بوسٹی مختلف اردو اور اگریزی ادیوں کی اثر الاس برجات بات بھی بورے وثوت سے کہی جاسمتی ہے کہ مشتاق احمد بوسٹی مختلف اردو اور آگریزی ادیوں کی اثر الاس بانے میں الاہ بانے میں اللہ باوجورا نی سلیمہ شعاری اور ہنر مندی کی بنا پر اردو مزاح میں آیک منظر و اور قابل رشک اسلوب ابنانے میں اللہ بان کی چوتی اور تا حال آخری تصنیف ''آب کم'' کا تحلق ہے، تو اس کے بارے میں بھی بات بھا کہا ہو جا کہ جا گا مرحلہ جب بھی درچیش ہوا تو بان کی بارے میں اورو نشر کی سب سے بودی کتاب کے فیصلے کا مرحلہ جب بھی درچیش ہوا تو بان کا نام بورے افتار اور اعتماد سے لیا جا سکے گا، جس کا شار اردو کے جدید کلاسیک میں ہوتا ہے۔ الی الی ''ام گا کا عرف بورے افتار اور اعتماد سے لیا جا سکے گا، جس کا شار اردو کے جدید کلاسیک میں ہوتا ہے۔

الله خال (۵، اگست ۱۹۱۲ - ۲۲، اکویر ۱۹۹۹ م)

کن مرکز میں اور کے ایسے خوش قسمت ادیوں میں سے بیں جنسوں نے اپنی مہلی تصنیف ہی سے اپنا نام الا اللہ اللہ میں اللہ کے دائر عمل کھوالیا۔ ہمارے بہت سے باقدین نے "بیک آید" کی اشاعت کے جعد ان کو ادب میں بدا رفیع مقام عطا کیا۔ ربی سبی کمران کے انگلتان کے سفر نامے "بسلامت روی" نے پوری کر دی۔ اگر چائل الرفی مقام عطا کیا۔ ربی سبی کمران کے انگلتان کے سفر نامے "بسلامت روی" کے انگلتان کے سفر نامے دی کہ کرتل صاحب کو" بجنگ آئد" کی انگار کے اس مجموعے کو دیکھ کرنا صاحب کو" بجنگ آئد" کی انگار کے بعد قالم تو از دینا چاہیے تھا کیونکہ "بسلامت روی" میں وہ اپنی سابقہ ساکھ کو برقر اور کھتے میں کامیاب بیس ہو کا میاب بیس ہو کا میاب بیس ہو کا میاب بیس ہو کا میاب بیس ایک ایم مقال کی دوسری کتاب بھی اردو کے نشری مزاح میں ایک ایم مقال کی موری کتاب بھی اردو کے نشری مزاح میں ایک ایم مقال کے ہوئی ہو باتھ آگے ہوئی ہو بات کریں گے۔ آئی ہو بیان اور اسلوب کے اعتبار سے پہلی کتاب سے بھی دو ہاتھ آگے ہوئی ہو تہ مسنر نامے کے باب میں تفصیل سے بات کریں گے۔ آن الا میں درینظر ان کی تئیری تصنیف ہے، جو مختلف قتم کے سولہ مضاخین پر مشتمل ہے۔

برم آرائیان (اوّل:۱۹۸۰م)

اس کتاب میں چودہ متفرق شکفتہ مضامین کے علاوہ ''پیش لفظ'' اور انہتر صفحاتی ''مصنف بین'' مجل اہم الا یاروں کی حیثیت رکھتے ہیں بلکہ نامی انصاری کے بقول تو:

"اس كتاب بين جيه وه الي آخرى تعنيف كردائة بين، بين لفظ أور مصنف بين كه طاوه ١٣ أور مفايين ثال إبار المان كتاب بين بين بين بين اور مصنف كى برواز قكر أور قطرى رجحانات كى بورى للهدائم الماكم ال

نامی انساری کی بیہ بات اس حد تک تو درست ہے کہ بیر مضامین ان کی پہلی تصانیف کے حزاح اور معارت کا کہنے کا نسبی کے بہاں کرتل محد خال قار کین ادب کو شکفتہ حزاتی کے ایک اللہ کا نہیں کہ یہاں کرتل محد خال قار کین ادب کو شکفتہ حزاتی کے ایک اللہ طرح کے ذاکتے ہے روشناس کراتے نظر آتے ہیں۔ پیش لفظ میں وہ ان مضامین کو عشقانے ، انشائے اور آپ آبا کہ تمین قسموں میں تعتبیم کرنے کے علاوہ اس کتاب کی تصنیف کی غرض و غابت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں:

"بدوی برانی کبانیوں والا تصد تھا: شمراوی سائے قلع بیل بیٹی انتظار کر دی ہے لیکن اس تک بیٹی کے لیے شہا" کو نظ ایک اثرد یا اور دوشیر ہلاک کرنے کی ضرورت ہے بلکہ ان دونوں مہوں کی نسبت ایک بیرسر رافن کرادالا جنا اُدو)

ووسرا مضمون "كار بكاؤ ع" بيرونى وورے سے قبل ايك برانى فوكس كار يني كا بوا دليب تعدى

ان طرح "نفارش طلب" دوسری قتم سے تعلق رکھنے والا مضمون ہے، جس میں ہمارے موجودہ معاشرے موجودہ معاشرے موجودہ معاشرے موجودہ طرح طرح طرح کے سفارشیوں کا پرلطف نقشہ کھینچا گیا ہے۔ "مردیی نال نہ لائے یاری" مصنف کے منہ بولے پارٹیسر اعجاز احمد کی تقسیم ملک ہے تیل ایک ہندولڑی موتیا ہے عشق کی دلچسپ کہانی ہے۔ "قدر ایاز" اس مجموع کا پارٹیسر اعجاز احمد کی تعلیم ملک ہے۔ تھی ایک ہندی کرتا ہے۔ پارٹ انسانوی مفہون ہے، جس میں مصنف اپنے بیٹے کی نہایت سلیقے سے اطلاق تربیت کرتا ہے۔ پہرت من فائدا تقلم منزل" اصل میں "بسلامت روی" بی کی باقیات میں سے ہے۔ جہاں ان کا ڈوائیور عبدالرحمٰن کی باقیات میں سے ہے۔ جہاں ان کا ڈوائیور عبدالرحمٰن کی باقیات میں سے ہے۔ جہاں ان کا ڈوائیور عبدالرحمٰن کی باقیات میں سے ہے۔ جہاں نہولین، چجل اور قائداعظم کی بائی ہوگئی۔ اور قائداعظم کی بائی تائم ہیں۔

" فیالات پریش " اس مجموعے کا سب سے خوبصورت اور دلیسپ ترین مضمون ہے، جو اصل میں ۱۹۲۸ء پر سن کے ساتھ منائی جانے والی " شام بعدرد" میں پڑھنے کے لیے لکھا گیا تھا۔ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے پر کرے ہوئے فیالات کا ایک خوبصورت گلدستہ ہے، جس میں ہارے مختلف معاشرتی موضوعات پر مسکراتی ہوئی نظر الگاہے۔ شال کے طور پر ہمارے انگریزی زدہ نظام تعلیم کے تذکرے ہیں ان کی طنز کے تیور دیکھیے:

" الم م م كى كا كا كا كا كا كو كو اسكر ف م م و كا مين و بنس دية إلى كين جميل بنن كا كوئى حق فين م خود كمر من فرد كمر من فريد كا كوئى حق فين من المرحة على المرحة المرحة على المرحة المرحة

زن گفت کد من آل چه نمایم، مستم تو میز چنال که می نمائی بهتی ؟ " (۲۱۰)

الم المراد المام العليم متعلق انهول في أيك أكريز مام تعليم كى دائ بهى المعلى من جر كا يهال درج المراد المر

" بحق آب کی ہمت قابل داد ہے جو اپنے بچوں کو ایک غیر زبان کے ذریعے تعلیم دے رہے ہو۔ اگر میں انگشان میں انگریز بچوں کو اردد کے دریعے تعلیم دینے کی سفارش کردں تو مجھے بقیق اکل رات کی دیا تی ہیں انگی پڑے گا۔
آمریز بچوں کو اردد کے دریعے تعلیم دینے کی سفارش کردں تو مجھے بقیق اکل رات کی دیا تی ہیں اُن میں کا تی پڑے گا۔
آم واقعی بہادر توم میں۔"

ندا جانے اس ایکریز کے ذہن میں کون سالفظ تھا جس کی جکہ بہادر استعمال کر رہا تھا۔"(۱۱۱) کرال محمر خال کی تحریروں میں عام طور پر طنز مفقو د اور مزاح غالب ہوتا ہے، لیکن اس مضمون میں طنز کا عصر نظر آباد اس میں بھی کی نہیں۔ ایک جگہ قوالی اور اس سے متعلق ہمارے رویے پر طنز کی ہے لیکن یہاں اس کتاب کا انگل مضمون "سوال و جواب" صدر ابوب کے دور میں کسی رسالے کے ایڈیٹر کی جانب یہ پوچھے گئے اس سوال کہ" اگر آپ کو لکھنے سے قالونا روک دیا جائے تو آپ کا رقمل کیا ہوگا؟" کا جواب ہے، نے مصنف نے اپنے کھلکھلاتے ظریفانہ اسلوب میں لکھا ہے۔" مشتی پر زور نہیں" مصنف کی شادی کے دنوں میں گلزا ایک خاتون می رادھا ہرو سے جھوٹ موٹ کے عشق کی داستان ہے، جسے بچ سمجھ لینے کے بعد معاملہ نازک مورن افتقیار کرگیا تھا۔ ای طرح "مضرورت ہے آیک خوشامدی کی" میں ایک باڈرن اور خوشامہ پیندلڑ کی کے احساسات کو برے افتقیار کرگیا تھا۔ ای طرح "مضرورت ہے، آیک خوشامدی کی" میں ایک باڈرن اور خوشامہ پیندلڑ کی کے احساسات کو برے مزاد انداز میں چیش کیا گیا ہے، جبکہ" ہے بوے لوگ" میں ہمارے ہاں کے نام نہاد بڑے آ دمیوں اور بڑے دنٹرال کا نہایت خوبصورتی سے معتملہ اڑایا گیا ہے۔ ہمارے ہاں بڑے بن کی آیک نشائی دوسری شادی کے ڈریلے بیک وراد باؤرن بیوی کا حصول بھی ہے، جس کا تذکر او مصنف کی زبان سے سنے:

''شروع شروع میں تو ایسی بردال شکار بیویال فرنگ ہے آئی تھیں لیکن بعد میں پکر دنوں کے لیے ہان وبا وختران مجم کی درآمد بھی فیشن بن کیا کہ اس طرح آیک اچھی خاصی میم بھی حبالہ عقد میں آجاتی تھی اور اسلامی افوٹ اُ تقاضا بھی پورا ہو جاتا تھا۔ لینی خاصا رتگین ٹواب دارین حاصل ہو جاتا تھا۔''(۲۱۳)

''ریٹائرمنٹ کا ڈاکھنہ'' اس مجموعے کا اگلامقمون ہے جس میں ریٹائرمنٹ کے بعد کی تلخ وشریں باددل ا آئینہ کیا گیا ہے۔مصنف کے بقول اس میں شیریں یادیں زیادہ جبکہ تلخ بہت کم ہیں کیونکہ ملازمت اور خاص طور برفرنا کی ملازمت بے شارضوالط میں گھری ہوئی ہے، جس کا اندازہ اس افتیاس سے کیجے:

د كيسوك ايك معتبر السرك فقيد ديسرة ك بعد دريافت كيا ب كر ايك لفتين دن عبل بارسوبين مرتبد مرم كا بد ايك كيتان تين مودك مرتبر، ايك يجر دومو يا في مرتبداور تس على بذا، آب ان اعداد كو متعلقد افسردل كالداد؟ ضرب دي تو آب كومسول بوگاكر فوج مسلسل مرمراجث ك عالم عبل بدا، آب (۲۱۳)

کتاب کا اگلامنمون ' ایسف ٹانی'' خاک اور افسانے کا رنگ لیے ہوئے ہے۔ یہ اسل میں مصنف کا ایک کارنے فیلو پوسف کی کہائی ہے، جو میرائی زادہ ہے اور شکل صورت کے اختبار سے اپنے ہم نام (پوسف علیہ السلام) ہے ایک قطب کے فاصلے پر ہے۔ وہ اخبار میں خود کو نجیب الطرفین کوارا رئیس زادہ قرار دیتے ہوئے رشتے کا اختبار تر ویتا ہوئے رشتے کا اختبار کے دیتا ہوئے رشتے کا اختبار کی دائوں کا سامنا کرتے ہوئے صورت حال خاصی دلیسپ ہو جاتی ہے۔

د مصنف بین اس مجموع کی آخری، طویل ترین اور دلیپ بر بین تحری جس میں انہوں نے اپنی زیمال بالصوص اوبی زیر گئی کے بعض کوشے ظرافت آمیز اسلوب میں آخری انکارا کیے بیں۔ ان کے بقول یہ ان کی زیمال کی آخری کی تعربی ہے۔ بید کران مجمد منظر عام جیس آیا۔ بین ان کی زیمال بالدوں کے تراجم کے جو جولائی ۱۹۹۲ء میں "بدائی مزاح" کے عنوان سے شائع ہو جا

ال مضمون میں انہوں نے معنف بن جانے کے بعد کی زندگی کے بعض بوے مرے مرے مے واقعات ي بن خاص طور پر ' بجنگ آيد'' کي تقريب جي مصنف کو د کيه کرايک خاتون کا بيرتبره: په بن خاص طور پر ' بجنگ آيد'' "ائے یں مرگی۔ ایب کتاب ایس محکونے کسی اے۔" (۲۱۵)

ا پر مرنجو کے کتاب اور مصنف کو شک سے و بیصنے پر، مصنف کا اقرار کر لینا کہ کتاب معاوضہ دے کر ادارہ مدت الل على الموال كن ب- اس ك بعديد مكالمه الماحظم كيح

"إثاء الله، باشاء الله اور بال يعلا كيابديه في بول ك ايك كتاب لكن كا؟

"مير ماحب بدياتو كتاب ك مائز بر معمر إد يسيد ناداردن، تيمون ادريدادن كوده مغت مي لكودية بيل"

مير صاحب حمث يولي: "بياتو اور اجها موار والدصاحب تبداداك عرفى من وفات با مح يقر" (٢١٢)

ہر ایک طرح دار خاتون کا کتاب میں مصنف کی جوانی کی تضویر دیکھنے کے بعد مصنف کو سامنے د کھ کر مالیوی کا برملا الجار، صدر ابوب سے ملاقات کی پاداش میں جزل بین کا مصنف کی ترقی ردک لین، "بجنگ آم" کو آدم بی ابوار دند ل كن كال، كالى كالركيون كا مصنف كو زنده و كي كر جرت من دوب جانا، كتاب ك بارے من رشيد الدين اور رامل خالی کی دلچسپ نظ کتابت، ایک میڈیکل کی طالبہ کا مزے دار خط اور اس سے بھی مزے دار جواب، مصنف سے تارف کے بعد مخلف لوگوں کے مخلف طرح کے رویے، پھر "بسلامت روی" چھینے کے بعد احباب کے زنانہ کرداروں كا والمعنف كرارے كرارے جوابات، ايتر موسس والا دلفر عب لطيف، مراح تكارول كى دجہ بندی اور مزاح نگاری کے حوالے سے ایک ولچسپ نقشہ اس مضمون کے اہم اور نہایت ولچسپ مندرجات ہیں۔

مجوى طور ير مم كهه سكت بيس كم كرال محمد خال كاشوخ اور چنيل اسلوب اس كتاب ع مجى قدم قدم جمائكا منوں ہوتا ہے۔ وہ معمولی معمولی واقعات بیان کرتے ہوئے اپنے دکش انداز بیان اور زبان کے اچھوتے استعال سے أريكو كدكرات على جات بين - اردو، الكريزى، فارى اور پنجائي زبان كاشعار، كاورات، مرب الامثال اور كهاوتي ل ك تريش كليول ك شكل اختيار كرتى جلى عنى بين - دُاكثر الورسديد لكصة بين:

"معمد فال ایک منفرد اسلوب کے طرحداد مزاح نگار ہیں ان کی تحریوں سے مزاح کے شرادے اس طرح مجوضح ہیں مے رمگ ولور کی بازش مورق ہو۔ ان کے حراح میں ایک محمد انسان کی خلتی فنکنگی ادر ایک محری بری دنیا کے نظری صن كا احماس ملكا بيدنون واسلوب يران كى قدرت قابل رشك بيد" (٢١٤)

ذَاكُرُ وزيرياً عَا (ب:۱۸ مَي ۱۹۲۲ه)

مدید اردو انشائیہ میں سب سے معتبر نام ڈاکٹر وزیر آغا کا ہے۔ مختلف زبانوں کے ملز ومزاح پر آغا صاحب جدید اردوانشائیہ میں سب سے معتبر نام ڈاکٹر وزیر آغا کا ہے۔ حلف رباوں ۔ ر۔ ر۔ پہلا کا گری بھی کا گرک بھی مقالہ لکھنے پر پنجاب بو نیورٹی نے ان کو ڈاکٹر بیٹ کی ڈگری بھی مقالہ کھنے پر پنجاب بو نیورٹی نے ان کو ڈاکٹر بیٹ آئے۔ ملاکر کی است کا کرنے کی دیادہ قائل نظر نہیں آئے۔ طار کری کرے۔ اردو ادب میں طنز و مزاح'' پر تھیٹی مقالہ لکھٹے پر پنجاب بو پیور ن ۔ ان من طنز و مزاح کے زیادہ قائل نظر نہیں آئے۔ فائل طور راندر منزان کی اپنی تحریروں کا تعلق ہے، ان میں وہ طنز د مزاح کے زیادہ قائل نظر نہیں آئے۔ فال طور پران است سین جہال تک ان کی اپنی تحریروں کا الحلق ہے، ان میں وہ طفر و مران سے رہاں تک ایک واضح شوت یا کی ایک واضح شوت یا کہ ایک واضح شوت یا کہ ایک داخت میں دیتے میں تو مراح کو ایک خاص حد سے بردھنے کی وہ بالکل اجازت نہیں دیتے، جس کا ایک واضح شوت میں ایک در بندا کی معدد، میں شائل تھا جس میں در بندا کی معدد، میں شائل تھا جس میں یہ کران کے انشائیوں کے پہلے مجموعے "خیال پارے" میں ایک انشائید" پنسل کی معیت میں" شامل تھا جس میں ایک انشائید "پنسل کی معیت میں" شامل تھا جس میں ایک انشائید "پنسل کی معیت میں" شامل تھا جس میں ایک انشائید "پنسل کی معیت میں" سے مذف کر دیا گیا۔ پھر پہلے ار بر روده ما، س بی پر استان کا بیامی ادشاد ہے کہ:

"ایک افتے ان کے مر می می مقود بالذات نیم مونی بکہ جمن آیک "مبارے" کا کام دی ہے۔ ال فل ان کر کا خال میں مراح بک اپن می کو مورود ٹوں رکھتا کو کار حزاح سے سلید بیدا ہوتی ہے اور بات قبقہ لگانے اور بنے جنانے سے آئے نیم بوئی۔" (۲۱۸) سامی ۱۹۸۳ء کو روز نامہ امروز عمل "انشائیہ کیا ہے!" کے موضوع پر ہونے والے لماکرے عمل مجی الدا

فرمان ہے کہ:

"اگرتری پرسران یا خرعاب آجائے تو اس سے انظائید دب کررہ جاتا ہے۔ بیرے بیشتر انشائیوں بی سران جی ب اور خربھی لیکن اس فراد انی کے ساتھ نیس کہ انشائید دب کررہ جائے۔"(۲۱۹)

خیال بارے (اوّل:۱۹۲۱م)

یں پی کے اردو انتا کے کی ابتدا کا تعلق ہے۔ اس سلیلے میں تو ادبی طلقوں میں خاصی لے دے ہو چک ہے جہاں تک اردو انتا کے کی ابتدا کا تعلق ہے۔ اس سلیلے میں تو ادبی طلقوں میں خاصی لے دے ہو پکل ہے کین جہاں تک اچھیت کا سوال ہے وہاں ڈاکٹر افررسدید کی اس رائے سے اختلاف کی قطعاً مخبائش نہیں ہے کہ:

''انٹا تے تکاروں کی ایک بوی کہکٹاں مرتب ہو جانے کے باوجود اس منف ادب کے آفاق کی جو روشی سے مراث میں ہے۔ ''(۲۲۰)

اور ڈاکٹر بھرسینی کا بھی ان کے انشائیہ میں الالیت کی رکوے داری سے اختلاف رکھنے کے باوجود سے خال

:54

"اس حقیقت سے الکارفیس کیا جاسکا کہ وزیر آ عا پہلے ادیب ہیں، جنموں نے انشائیہ کے واضح تقور کے تحت انشائیہ لکسنا شروع کیا۔"(۲۲۱)

ہمیں اردو انشائیہ میں ڈاکٹر وزیر آغائی اقرات، اہمیت اور عظمت، سب کورشلیم ہے لیکن جہاں تک ان کے انشائیوں میں طنر و مزاح کا تعلق ہے تو اس کا حال بہت ہی پڑا ہے۔ ان کے اس مجموعے میں دو درجن انشائے شال بیں، جن میں ہے اکثر میں تو جمع زیر لی کی صورت بھی پیرا نہیں ہونے باتی، اگر کہیں تحکفتگی کا ماحول بنآ بھی ہو فیری، معنف کے بے پناو احتیاط کی بدولت بھی یا مسئل ہے الائے لب آنے سے قبل ہی دم تو ڈر دہتی ہے۔ وہ اپنے تول کے مطابق انشائے کو "سطحیت" اور "دیاؤ" سے بچانے کی خاطر اکثر مقامات پر طنز اور مزاح کا سرعام گلا گھو نیٹے نظر آئے ہیں اور ان کی تحریوں میں پیدا ہونے والی قلنگی کی فضا ایک دویا چند جملوں سے آگئیں بوھنے باتی۔ اس تناب میں سے ایسے بی چند جملے ملاحظہ ہوں:

" جھے آج کے بہادری کی بگ مثال سوائے مرکس کے اور کہیں نظر تیس آئی۔" (۲۲۲)
" میں ایک کونے عی سہا سمنا بیفنا بوں اور چوڑے سینے والے خون کی پٹمانوں کونسوار کی چکیاں لیتے ہوئے دیکے مول ۔ بول۔ دہ اپنی بڑی بڑی بڑی سونچموں عی سے بھے کھورتے ہیں، جے ایکے بی اعین یہ بھے ڈی کرنے کا ارادہ رکھے ہوں۔" (۲۲۳)

" کرے بی ایک چوٹا سامیز ہے، جس پر جیب و قرنب اوزار، ہڈیوں کے چادث اور ایک ناکارہ کورٹوی پڑی ہے (کارآ مد کھوپڑی ان کی اپنی تحویل میں ہے)۔" (۱۲۴۷)

فَلْنَتِي كَ طرح كبيل كبيل طنز كاعضر بهي الجرك سامنة آجاتا ب- صرف أيك مثال الاخلد بو:

"طامہ اقبال کے خیال کے مطابق، ہمارے آپ قومی کردار کا مظہر "اونٹ" ہے۔ بے شک ایک لحاظ سے بے بات فیک ہے۔ بے شک ایک لحاظ سے بے بات فیک ہے۔ بے۔ وہ اس طرح کہ اونٹ کی طرح ہماری بھی کوئی کل سرومی نہیں لیکن اونٹ میں بعض ایسی خصومیات بھی تو ہیں، جن کی بنا پر وہ شاید ہمارا" علامتی مظہر" قرار ویے جانے پر ایل ہنگ محسوں کرے، مثلاً اونٹ میں قناعت، میر، ہمت اور اولوالعزمی کی صفات موجود ہیں اور ہمیں ان سے دور کا بھی تعلق نہیں۔" (۲۲۵)

ر کیسی کا عضر، انشائے کی ایک الی بنیادی ضرورت ہے کہ جس پہ تقریباً انشائیہ کے تمام ناقد و خالق بیک الاشنق بیں، بدطنو وظرافت اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ڈاکٹر وزیر آخا انشائے بیں دلچیں کی آمیزش کے لیے کہیں کہیں ناعرانہ اسلوب اختیار کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اس سلسلے کی صرف ایک مثال پر اکتفا کرتے ہیں:

" جانے اب کے بہار اتی مختر کیوں تھی؟ یہ بیٹ کہ باغ ش کوئی ہنگامہ بریا جیس ہوا اور گل و بلیل کی واستان و جرائی جیس گئی، یا سے بھو تو ہوا گئیں گئی ہائے۔ یہ سب پھوتو ہوا گئیں پھر بھی جیس گئی، یا سے بھوتو ہوا گئیں گئی ہیں الئے۔ یہ سب پھوتو ہوا گئیں پھر بھی بیار اب کے بری پھر معمول سے مختمر ہی تھی۔ وہ ایک لو نیز حدید کی طرح آ مادہ رتھی تو ہوئی تھی، لین اس کے ہوئوں سے گیت کا پورا بول بھی جیس لکلا تھا اور اس کی بائل کی جنکار نے ابھی بہار کے بچاریوں کو بیدار بھی نہیں کیا تھا کہ وفتی وفتی دیور بھین کیا تھا کہ وفتی دیور بھر کی دیور بھین کیا تھا کہ وفتی دیور بھین کیا تھا کہ دیار میں بھر کر بروہ گرا دیا، فائوس بھا دیے اور بہار سے اس کے سارے تو کی دیور چین

مجوئ طور پر ہم کہ سکتے ہیں کہ اس مجوعے کے انشائیوں ہیں" چکڑا"،" (بلوے ٹائم ٹیبل"،" بے رہمی، اللا کھ کو ہونے نے"،" کچھ خوبصورتی کے بارے ہیں"،" وہ" اور" لیاف" میں شکفتگی اور طنز کا عضر باتی تحریروں کی بست زیادہ ہے۔

ر المرافع المرائع الم

" خت سے بخت بات کونرم انداز میں کہنے کا بی طرز کم ادریوں کونصیب ہوتا ہے۔ ووائر تے ہیں، مگر اس سادگی سے کہ اپنی تکوار کو بے نیام نہیں ہوئے نے دیتے۔ مزاح ان کے لیے سیف نہیں، سر ہے۔" (۲۴۷)

 "دوسرے دیسوں میں محبت یا تو شوہر بیدی کی محبت ہے۔ (بھلا یہ مجی کوئی محبت ہے!) یا کواری لوک الدا کور اور کے کی محبت! یہ آخری نمونہ کچھ ڈیادہ می مقبول ہے اور اس کے نتیج میں جو المید وجود میں آتا ہے، ال سے آلیا واقف ہو، لین آخر میں لوک لوک کی شادی ہو جاتی ہے، مجر بچے پیدا ہونے لگتے ہیں اور ہوتے ہی جانے ایس۔ "(۲۲۸)

یں۔ رہیں۔ "عام د تورتو یہ ہے کہ ادھر قیامت کا ذکر چمڑا اور ادھر کھٹ سے بات ان کی جوانی تک جا بھی ایکن بھی اور ا موا ہے کہ بات جوانی کی چمڑی اور چر کویا قیامت می آگئے۔" (۲۲۹)

"اب تو ميرايد خيال م كدالله ميان جراوس كا ساراكام رشد داردن م ليح بين ادراس كام كالمحيل كم با المون في دوسوف تازع" رشد دار" برانسان كرشالون برمشقاً بنها ركم بين "(٢٢٠)

پر آئی دو مجوعوں کی طرح ڈاکٹر وزیر آغا کی تیسری کتاب "دوسرا کنارا" کے انشائے بھی ضبط مزان ادرالا دل فکنتک کا مظہر ہیں۔ ہندوستانی ادیب جو گندر پال، وزیر آغا ک تحریروں کی روشی میں انشائے میں متانت و بٹائنا کھین کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

" میمی نہیں کر انٹائے بچیدگی کامتحمل عی نہیں ہو باتا، انٹائے کو جو شے فکا ہید سے ممیز کرتی ہے دہ اس کی زبر بالاال کی متین می رفتار عی تو ہے۔ لازم یہ ہے کہ متانت کہیں چینی ہو کر تھم شہ جائے، بس محموم محوم کر آپ عل آپ نما رہے۔ وزیر آغا۔۔۔۔۔ خندال خندال بات سے بات پیدا کے جاتے ہیں۔ "(۲۳۱)

ألكر واور ربير (ب:١٩٢١م) أسخه باسة وفا (الل: ١٩٥٨م)

میاصل میں ڈاکٹر داؤد رہبر کے ملمی مقالات کا مجموعہ ہے، جس میں چند ایک تحریریں ملکے کھیلکے انداز شما کا است کا محرک میں کا کھی تعالیٰ انداز شما کا محرک کی جی کیونکہ ڈاکٹر صاحب علمی مباحث میں بھی ثقالت کی بجائے طراوت کے قائل نظر آتے ہیں۔ وہ کتاب کے چیش لفظ میں رقبطراز ہیں:

"میں عالم مول شادیب، حین اتنا کہوں گا کدو علم بھے پندئیں جس پر ادب کا امرت نہ تھڑکا کیا ہو۔" (۱۳۲۲)

ڈیکٹر داؤد رہبر کی ان علمی تحریوں پر آئی اوئی چھڑکا ڈ نے پھٹ مقامات پر گنگا جمنی کیفیت پیدا کر دئا ؟

یکد اس مجوعے جی شائل اور می ۱۹۳۹ء کے ''اوئی وئیا'' جی شائع ہونے والے ان کے بلکے پھیلے معمون '' لئے'' کو با قاعدہ انشائیہ آئی ہونے اس کے ایک اور معمون '' جس آرائی'' کو بھی انشائیہ ان ہے پہتار ایا ایکن مجموع طور پر جم کہد سے بین کہ میہ تحریری ڈاکٹر داؤد رہبر کے وسیع وئمیش مشاہدے، علمی استطاعت اور است مللہ اور بالخصوص باکستانیوں کے لیے درد مندی کا اظہار ہیں، جن میں بعض مقامات پر ڈاکٹر صاحب سے طبعی ر بھان کی بنائی خوشگوار کیفیت ہیں۔ ڈوشگوار کیفیت ہیں جوئے کلفت ہیں:

ویکھوار کیفیتیں بیدا ہوگئ ہیں۔ ڈاکٹر اتور سدید ان تحریوں کو ''لذیذ مضامین'' تر ار دیتے ہوئے کلفتے ہیں:

قرال میں ہم مصنف کے فکفتہ اسلوب کی ایک دو مثالیں درج کرتے ہیں۔ ایٹ اہتدائی مضمون 'ما بالا مرحوم' میں اپنے والد محرم اور اوری اینٹل کانے کے سابق پرلیل ڈاکڑ محمد اقبال کی انگلتان ہے واپسی کا ذکر کر کے بوئے قامعے ہیں:



۱۲۲۱، یس وہ انگشان ہے وائی آئے تی ایسا شہوا کہ انگشان کی برتر زندگی کے بعد ان کو یہاں کی زندگی ہے فقارت ہو جے۔ وائی آئے تر ای سادگی کے ساتھ، تصور کے اغیشن پر جب وہ اتر ہے تو ان کی حد ہے برحتی ہوئی مہدرستانی وقت و کی کر ایک رشتہ دار نے کہا 'آپ دلا بہت ہے آئے ہیں یا کوٹ وادحاکشن ہے۔'' (۲۳۲)
''فہالے کی گائیکی بہت اکھڑ اور دیہائی تم کی ہے، واگ ایک دھان پان، نازک چیز ہے۔ بخیاب ہی اے ماہیا، بھر اور کافیوں کی ایسان کا رنگ ہے۔ کشتی لائی جاتی ہے۔ گانے میں پہلوائی کا رنگ ہے۔ کشتی لائی جاتی ہے۔ اگر گانے کو کس کے انجھے ہوئے بال بھی اس کا ایس ساتھ کی اس کا ان سا چلا اور کا بیال بھی اس کا ان سا چلا اور کے بال ہیں اس کی چین کل جاتی ہیں۔''(۲۳۵)

رام لنل نا بجوی

عبىم (اۆل:١٩٧٩ء)

"الرش سے دحلا ہوا ہائے، پت پت ب داغ دیجے کردل ہائے ہائے ہوگیا۔"(٢٣٦)

الم ایک مضمون میں آ مے چل کر ماڈرن لو کیوں کے ایک گروہ کی تصویر کشی کرتے ہوئے قانے کا دیکھیے کئی

"کی کے بدن پر ممرے دیک کے گئے گیڑے اپنا ریک دکھا رہے میں تو کسی کے باریک گیڑوں سے جم کا ریک اپن ریکین دکھا رہا تھا۔ کوئی کیلی، ریکیل، چیسل چیسلی، البیلی تھی، کوئی گلدار، گلبدن، گل ریک، مگزار، گلفام، ناڈک اندام تھی، کوئی عبارت میں قافیہ بندی کے علاوہ بات سے بات بیدا کرنا بھی ان کا دل پیندمشغلہ ہے۔ اس انداز ہی ا وہ بعض اوقات بوے مزے کی بات کہہ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اپنے ایک مضمون "دبولیے" میں زبان اور الارا کا تخیلاتی موازنہ کرتے ہوئے دیکھیے وہ کیا دور کی کوڑی لاتے ہیں:

نامجوی صاحب کے ان مضائین میں کھلکھلانے کی کیفیت شاید بی کہیں پیدا ہوتی ہے لیکن کتاب کے اہم کے طرح جبم کی ایک نہر (کبھی زیریں، کبھی نمایاں) مسلسل چلتی رہتی ہے۔ کی مقامات پر وہ ہننے ہنانے کے مائھ مائو تاری کوسوچے پر مجبود کر دیتے ہیں۔ مثلاً ان کے ایک مضمون ''خدا اور انسان'' کا بید موازند ملاحظہ ہو، جس نما ملز فی تولیق روب دھاررکھا ہے:

"خدا طلاق مالم بدان كا سب سے اہم كارنامدانيان كى تخليق بداس في انسان كو الى على ير الكليل كيانات اشرف الخلوقات بنايال اس انسان كا سب سے يہلا كارنامدتها، خداكى علم عدولي "(٢٣٩)

آم کآم (الل:۱۹۸۳)

رام لل نامجوی کا یہ مجموعہ صنف انتا کیے پر ایک معلویاتی قشم کے دیباہ اور سولہ عدد انتا تیوں پر مشمل میں ایسا انتا کہ جس میں طنز و مزاح کو کی حد تک جائز اور رواسمجھا جاتا ہے۔ ڈاکٹرسیٹی پر کی گفتے ہیں:

الیا انتا کہ جس میں طنز و مزاح کو کی حد تک جائز اور رواسمجھا جاتا ہے۔ ڈاکٹرسیٹی پر کی گفتے ہیں:

الاری کو موں ہوگا کہ اس سے دل میں خوش کی تر تک اور ذہن میں روز مرد کی زعد گی کے تج بدس کی روش ہے ۔ اندائیا ہے مسئف انتا کہ پر لکسی گئی تو پر میں انموں نے انگریزی اور فرانسیکی اوبا کی تو پرون کے اقتباسات اور انتا ہی سے متحلق ان کی آ راء کی روش میں ہمی ان کے تخل کا بند پروازی، فریدست مشاہرے، نفیاتی اور قشافتہ اسلوب نے مسئل انتا ہے۔ ویکر انتا نبوں میں ہمی ان کے تخل کا بند پروازی، فریدست مشاہرے، نفیاتی اور قشافتہ اسلوب نے مسئل انتا ہا کہ کا اور ''آ م کے آ م کھیوں کے واش انتا ہے ہیں۔ عقل و واقع انتا کی بہترین انتا ہے ہیں۔ عقل و واقع انتا کی بہترین انتا ہے ہیں۔ عقل و واقع انتا کی بہترین انتا ہے ہیں۔ عقل و واقع معلومات رسانی کے برطا اظہار کے شوق نے ان کی تو بروں میں سے ساختی اور سے نیازی کو فقصان پرچایا ہے۔ ان

الله اللائے " کالیا" ہے ایک اقتباس ملاحظہ ہو:

"كالى كى سب سے بوى خوبى يہ ہے كہ يہ سكمانى جين باقى .... كاليون كى سائى ہے۔ ويا بركى بنتى دہائيم ہیں .... سب بیس کانی وی جاستی ہے اور وی مجی جاتی ہے .... بنانی کالیاں سب کاعوں سے متاز ہیں۔ اس میدان یں بو گلیق سر کرمیاں و جا بیوں نے دکھائی ہیں۔ اور اس میدان میں جو کار اے امایال انجام دیے ہیں، وہ کون نہیں

مختر یه که ای وقت بھارت میں تخلیق ہونے والے اردو طنز و مزاح کی صورت حال دیکھیں تو رام احل ا بول کی بیتصافیف وہاں مناسب ہار پاتی نظر آتی ہیں، جبکہ اردو کے مجموعی طنز و مزاح میں انھیں اوسط درج کی کتابوں ے ماتھ رکھا جاسکتا ہے۔

مجتل حسين (پ:١٥ جولائي ١٩٣٧ء)

١٩٢٧ء من بعظيم من جهال انساني اورزيني تقسيم عمل من آئي وبال ادب، ثقافت اور نون لطيفه كالمحي بواره اولیا۔ جب اکھاڑ کچھاڑ کی گرد ذرائقی تو باتی صاب کتاب کے ساتھ علم وادب کے بھی کوشوارے بنے گے کہ کس کس شع میں کون فاکدے میں رہا۔ جہال تک مزاح نگاری کا معاملہ ہے تو دونوں طرف کے ادبی آ ڈیٹروں کی رائے میں أزادى كے وقت دونوں طرف كے بلاے تقريباً برابر عنے، ليكن رفت رفت حالات نے مجمدايا بلانا كمايا كراردو مواح كى زادد بالكل بى پاكتان كے حق ميں جھك كئے۔ ياكتان كے ياس جہال معيارى مزاح تخليق كرنے والوں كى ايك بورى كمي تى، دہاں بندوستان كے بلاے ميں چند كنے بين من منے ان كنے بن اموں من سب سے معترام ايراہم ملیں کے مادر خرد مجتبی حسین کا ہے۔

مجتی حسین نے اگر چدا بی تعنیفی زندگی کا آغاز کالم تکاری سے کیالیکن دیکھتے ہی دیکھتے ان کے قلم سے تقریباً برمنف نٹر کی کوئیس پھوٹ لکلیں۔ انھوں نے کالم، سفر نامہ اور خاکہ کے ساتھ ساتھ بے شار مضامین بھی لکھے، جن کے اب تک مات مجوع منعتر شہود برآ چکے ہیں۔ ان کے مضافین کا پہلا مجومہ" تکلف بر طرف" ۱۹۲۸ء میں اشاعت بذي الا الى كے بعد بيسفر "دقطع كلام" (١٩٢٩ء) "قصر مخفر" (١٩٤١ء) "ببرعال" (١٩١٩ء) "بالآخ" (١٩٨٢ء) "الزمل" (١٩٨٤) اور "ا خركار" (١٩٩٥) تك مجيل كيا محرّمه رعنا فاروتى في ان مجوول على ع ايك جائع

الخاب "قطع كلام" (١٩٨٩م) كعنوان سركرا في س شاكع كيا ب-مندوستان میں مجتبی حسین بلاشبہ اردو مزاح کا حرف آخر ہیں، وہاں کے ناقدین و قارعین میں ان کی معبولیت کا افرازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ دہاں ان کا مواز ند ند صرف مشاق احمد ہوئی سے کیا جاتا ہے بلکہ حیداً بادوکن معتالع مون والمعروف جریدے " محلوف" نے ۱۹۸۵ء میں جب مجتبی حسین کے فن اور فخصیت بر ساڑھے جارسو مخات کاد بجترا صین فرا او بعادت کے بوے معتبر قلم کاروں نے انعین قبقیوں کا سودا کر محبول کا ساک ایکن الدو ارب کا سین مبر کالا ، لو بھارت ہے برے برے بر القاب سے لوازا۔
المبنی الدو ارب کا میر مین من موہن مجتبل اور آفاب مزاح وغیرہ کے القاب سے لوازا۔ ا کی اور اس میں اور اس میں اور اس ویرہ سے الکار کی طور ممکن نہیں اور بیاسی حقیقت ہے کہ بعض بہت شامکار م کی آری ان کے کریٹر حسین کی اوبی عظمت سے انکار کسی طور ممکن تہیں اور یہ بی حقیمت ہے ۔ م کی آریک ان کے کریٹرٹ پر موجود ہیں لیکن اس امر سے بھی چشم پوٹی ممکن تہیں کر جہتی حسین نے موای و ادبی

خواہشات کے پیش نظر معیار کے مقابلے میں مقدار کو سرآ کھوں پر بھایا اور دیکھتے ہی دیکھتے ورجنوں کابوں کے سز بن بیٹے۔ کتابوں کے اس ڈھیر میں پھھ اچھی تحریوں کے ساتھ طاہر ہے بہت ک بحرتی کی تحری کی تحریر بی ان ان کے ساتھ طاہر ہے بہت ک بحری اعتبار ہے ان کا موازنہ مشاق اتھ بھٹی تو کیا کرال محمہ خال اور این ان کے بھاتے میں ہیں۔ اس لیے مجموعی اعتبار ہے ان کا موازنہ مشاق اتھ بھٹی تو کیا کرال محمہ خال اور این ان کی بھاتے ہیں۔ آنے والے حراح نگاروں سے بنآ ہے۔ اس سلیلے میں تائی انساری کی رائے خاصی متوازن ہے، جو لکھتے ہیں:

"ماصر طوری و حراید اوب میں کم از کم بدروستان کی صد تک، ان کا ادبی مرتبرسب سے ذیادہ بلا ہے۔" (۱۳۱۲)
جہاں تک طور و مزاح کی فنی صورت حال کا تعلق ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بجتی حسین لفظی ہیر پھیر دالے ہیا سے عموا گریز کرتے ہیں بلکہ وہ اپنی تحریوں میں پطری بخاری والے بیاشیہ مزاح سے زیادہ کام لیتے ہیں۔ المی زصرف انسانی نفسیات پر گہرا عبور حاصل ہے بلکہ وہ ہماری معاشرتی زندگی کے زبر دست نہاض بھی ہیں، جس کی باہ بالا معاشرت نفسیات پر گہرا عبور حاصل ہے بلکہ وہ ہماری معاشرتی زندگی کے زبر دست نہاض بھی ہیں، جس کی باہ بالا کی معتمل نفسورین نہایت ہئر مندی اور ذرکاری کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ الال تخیل کا فطری بہاؤ ان تحریوں کو چار چاہد لگا دیتا ہے۔ وہ عبارت کی آ رائش سے زیادہ اس کی روائی کے قائل ہیں جہاں ان کی تحریر کی برجشتی اور بے ساختگی عبارت میں ایک خوشگوار کیفیت کوجنم دیتی ہے، وہاں ان کا معاشرتی طرق اللا جہاں ان کی تحریر کی برجشتی اور بے ساختگی عبارت میں ایک خوشگوار کیفیت کوجنم دیتی ہے، وہاں ان کا معاشرتی طرق اللا جو تا کہ کردہ اس معیار ہائی بی ایرا اثرتے ہیں، جوگھتی ہیں:

" فنود مراح میست دقت ادیب کے دل میں درد مندی اور وباغ میں تفکر کا عضر شامل شد بولو اس کی تحریر طرو و مرال لا مقدرت بن جاتی ہے۔" (۱۲۲۳)

ایخ مضامین کے چھٹے مجموع ''الغرض'' کے ایک مضمون ''میں نہیں آؤں گا'' میں تیزی سے پدلتے ہوئے معاشروں میں، ٹوٹی ہوئی انسانی قدروں کا مجرا احساس ماتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ آنے والے دور کا ہر لی انسان فنون لطیفہ اور بالخصوص ادب سے دور لیے جلا جا رہا ہے نیکن برعظیم میں ادب کے فروغ کے لیے قائم کیے میے ادارے اتھ یہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ اس مضمون کا ایک اقتباس ملاحظہ ہو:

"بی جمرے والد مرحوم کی بڑائی تھی کہ انیسویں صدی سے چل کر بیسویں صدی جی آئے گئے تو اپنے ساتھ جمر، عالب موسی، دوق، مسحقی اور ڈپٹی نذریہ اجمر، نہ جانے کن کن کو اپنے ساتھ لیتے آئے۔ اب جی وقت کی چہلی جی پیدول صدی کو چھانے بیشا ہوں تو وقت کی چھلی کے چھید اب بچھ استے بڑے ہو گئے ہیں کہ ڈپٹی نذریہ اجمر، مسحقی اور ڈوٹ الا کیا، میر اور غالب تک اس چھیدوں سے چھیدوں سے پیسلے کے ہیں۔ جھے تو بوں لگتا ہے کہ بیسویں صدی کی خالد اوقت کی چھیدوں سے پیسلے کے ہیں۔ جھے تو بوں لگتا ہے کہ بیسویں صدی کی خالد اوقت کی چھیدوں سے جھیدوں سے پیسلے کے ہیں۔ جھیدوں سے بیسلے کے ہیں۔ جھیدوں سے جھیدوں سے جھیدوں سے بیسویں صدی کے خالد اوقت کی چھیدوں سے جھیدوں سے دوستان اور دو اکمانہ کیساں آئی دہ جا میں گی۔" (۱۳۲۲)

ہندوستان کے اویب کا ایک بہت ہوا الیہ وہاں کی حکومتوں کا اردو زبان کے ساتھ روا رکھا جانے والا مخاصمانہ رویہ بھی ہے۔ جبتی حسین نے اس الیے کی نشاندہ کی اور ندست میں کوئی درجتوں طنزید و مواحیہ مضامین کھے ہیں۔ اس سلطے کا سب سے اہم مضمون "اردو کا آخری قاری " ہے، جو ان کے مجموسے" بالا خز" میں شامل ہے۔ اس مغمون کو مبتی حسین کے فن کا نقطہ عروج بھی کہا جاسکتا ہے کہ اس میں کامیڈی اور فریجٹری نہایت ذکاری ہے مطے الی نظر آئی ہیں۔ جبتی حسین نے اپنے ایک مضمون میں فار احمد فاروتی کا ایک جملہ درج کیا ہے کہ:

"آج کے دور ک جائی، غم کی معتکہ جزی اور حزاح کی غم انگیزی کے چھیں کہیں پوشیدہ ہے۔" (۱۳۴۵)

ہوائی ہی جائی بوری آب و تاب کے ساتھ اس مضمون میں موجود ہے۔ یہ اصل میں ہندوستان میں اردو
ان کی روز بروز گرتی صورت حال کا نہایت سلیقے سے کھا گیا ٹو حہ ہے، جس میں انھوں نے ارباب بست و کشاد کے
ان کی روز بروز گرتی صورت حال کا نہایت سلیقے نے کھا گیا ٹو حہ ہے، جس میں انھوں نے ارباب بست و کشاد کے
انھاردو دب میں مجیب وغریب اور ناکام تجربے کرنے والے شاعروں ادیبوں کو بھی ذمے وار مخبرایا ہے۔ اس مضمون
اردو کے آخری قاری کا موجودہ دور کے لکھاریوں سے شکوہ ملاحظہ ہو:

" میں نے دو ایک شاعروں سے شکایت میں کی کہ تمحال کی کا اظہار ضروری بوگی ہو بھی ہے کہ میری مجھ جی تین آری ہے۔ جھے بتایا گیا ہے کہ اب اوب جی فات کے کرب کا اظہار ضروری بوگی ہے۔ جی نے شعر پڑھنا چاہا تو بھی جیب و غریب علائتیں دی کئی۔ جی نے افسانہ پڑھنا چاہا تو تقدیات میرے آگے بڑھا دی گئی۔ اللم پڑھن چاہی تو جہال کا زہر میری ذات میں گھولا جانے لگا۔ ادب جی اسے تجربے کے کہ ادب لیارٹری جی تہدیل ہوگیا۔ ہر ادیب نے ادب کو ایک نیا موثر دیتا چاہا۔ چٹانچہ مارا ادب اتنا مؤائرا ہوگیا کہ اے دیکھی اور فرال میں سے شاعری خاب کی کرے میں اسے تو اور ایک فران میں اور اور کی در اور اور ایک فران میں سے شاعری خاب ہوں۔ جب افسانے جی سے کہائی اور فول میں سے شاعری خاب ہونے کو گئی تو جی آپ نے فرمایا کہ اب بم اپنے لیے شعر کہتے ہوئے گئی تو جی نے فرمایا کہ اب بم اپنے لیے شعر کہتے ہیں، قاری کے لیے نئیں کہتے ، مو چدرہ مال پہلے ایک دن میں جب چاپ اردو شعر و ادب کو چھوڑ کر یہاں چلا آیا۔ اب شی دومری زبانیں سکے کیا ہوں، خدا کے فعل سے ایجا ہوں۔ اور ایک اردو شعر و ادب کو چھوڑ کر یہاں چلا آیا۔

ای سلیلے میں جہتی حسین کے مضامین '' زبان سیکھنا ایک مسلسل عمل ہے''،''اردو کی شیروانی صندوق سے باہر الله '' (۱۲۲۷) اور ''ایک ملاقات ..... دیمکوں کی ملکہ ہے'' (۲۲۸) اپنی مخصوص کاٹ اور اسلوب کی فشکتی کی بنا م موری ایک اور ''ایک ملاقات ..... دیمکوں کی ملکہ ہے'' (۲۲۸) اپنی مخصوص کاٹ اور اسلوب کی فشکتی کی بنا م موری ایک ہیں ہوتا ہے مال ہیں۔ علاوہ ازیں مجتبی حسین کے باں خالص مزاح کے بھی بے شار شمونے تلاش کے جاسکتے ہیں اللہ کے مراح مشاہدے اور فطری ذہانت سے شمو باتے ہیں۔ مزاح نگار کا کمال میہ ہوتا ہے کہ وہ روزمرہ کے واقعات اللہ کی کھرے مشاہدے اور فطری ذہانت سے شمو باتے ہیں۔ مزاح نگار کا کمال میہ ہوتا ہے کہ وہ روزمرہ کے واقعات اللہ کا کہ اسل واقعے کا زاوید اس فزکاری سے تبدیل کرتا ہے کہ وہ اس اللہ کا کہ اسل واقعے کا زاوید اس فزکاری سے تبدیل کرتا ہے کہ وہ کا کہ اسلانہ جزے دیگر کا روپ اختیار کر لیتا ہے۔ مجتبی حسین کی کتاب ''الخرش'' ہیں شامل مضمون ''ہماری ہے مکائی کے مواقعہ دیکھر ،

"رسات كى موسم بيل جب ايك مكان كى جهت غالب كى مكان كى جهت سے بى زيادہ ليك كى توش ايك اور مكان كى تلاش بيل كل كوا بوا، ايك محلّه بيل بنوازى سے يو جها: "كيول بمنى! كيا تممارے علاقے بيل كوئى مكان خالى اے؟"

> بغاری نے کھا: "معنور ایک مکان خالی تھا مگر آپ نے یہاں آنے میں درا دیر کر دی۔" میں نے بچ چھا: "تو کیا وہ مکان کرار پر اٹھ کمیا ہے؟"

"" قاضی صاحب کے ماتھ مشکل میر تھی کہ وہ سے ورستوں کو منہ ٹیس لگاتے ہے اور پرانے ووست ال کورنظ سے مان کے ماتھ مشکل میر تھی کہ وہ سے کھراتے ہے ، کیونکہ مشہور تھا کہ ان کے ایک ووست نے ایک ہاران لا الا الا الا الا الا کا دوست کا محر جس قطعة ارضی پر واقع ہا اللہ ورست کا محر جس قطعة ارضی پر واقع ہا اللہ ورست کا محر جس قطعة ارضی پر واقع ہا اللہ چاہاں دوست کا محر جس قطعة ارضی پر واقع ہا اللہ چاہاں چندر گربت موریا کے عہد کی بچھ یا تیات ولی ہوئی ہیں، جنسیں کھدائی کے ذریعے لکالا جاسکا ہے، چنا نچہ چو الله اللہ ورست کے محر کی کھدائی کا بندوبست کرلیا۔ اگر چہ اس کھدائی میں بچر بھی نہ لکلا مر قاضی صاحب لار میں ماحب لار

ئی۔"(۱۵۰) غرشیکہ مزاح نگاری کا کوئی حرب ایبانہیں جس کو استعال میں لاکر مجتبیٰ حسین نے اپنی تحریروں کوئھا:

ہو۔ اس سلسلے میں انھوں نے جابجا اپنی ذات کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ ہی ان کی تحریروں کے مطالع میں ٹردئ۔

تک آتے آتے ایک ہی فامی کا احساس ہوتا ہے کہ کاش انھوں نے ہندوستان میں مزاح کی کی کو معادلا،
مقدار سے پورا کرنے کا تہیہ نہ کیا ہوتا، لیکن اس کے باوجود میہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ان کی اس بسیار نولی کی ہندوستان کے عوامی، ادبی اور حکومتی طقوں نے آتھیں ہمیشہ سر آتھوں پر بٹھایا، وہاں کی تقریباً ہر زبان مما تحریوں کے تراجم ہوئے، ہندوستان کا شاید ہی کوئی ابوارڈ ہوگا، جو اب تک مجتبی صین کو نہ دیا گیا ہو۔ بھارت کے رسائل نے ان کی ادبی خدمات کے احتراف میں ان کے خصوصی تمبر شائع کیے۔ مختصر سے کہ ہندوستانی طرو از ا

ڈاکٹر رام آسراراز آکسیں میری، باقی ان کا (۱۹۸۳م)

میہ ڈاکٹر راز کے گیارہ انشائیہ ٹما مضامین کا مجموعہ ہے۔ شروع میں دبلی بو نیورٹی، شعبہ اردد کے مدرا شریف احمد کا "بیش گفتار" اور مصنف کا "باعث خبط آئک" نامی دیباہے ہیں۔ ان تمام تحریروں کا موضوع دوسانہ اخلاقی سائل ہیں جو پاک و ہند میں یکسال طور پر پائے جاتے ہیں۔ مصنف اپنے دیباہے میں آخی ساتم ابھا

"سائی اور اتھادی اھنیار سے بھی ہم کی سے کم تیس - ہمارے یہاں بھی کھائے میں ملاوٹی کی کا جماد جہ ہا اللہ کی کھائے میں ملاوٹی کی کا جماد جہ ہا کی کہ بھر بھی ہوئی کی کا جماد جہ ہے اللہ سے دیوالوں سے لیے اللہ سے دیمول اور دواجرل کا بینار ہے، پہنچ کے لیے تمیم اور شلوار ہے، پائل کی جمنکار ہے، دیوالوں سے لیے اللہ سے دیمول اور دواجل کا بینار ہے، بیار بیال کی جمنکار ہے، بیار بیال کی جمنکار ہے، بیار بیال کی جمنکار ہے، بیار بیال کی جمنار ہے، بیار کول پر کندگی اور خیار ہے، بیار کا میں سے بیار کی وقت دشوار ہے بیار کا میں ہے۔ اللہ کی سے معادر ہے، شدمرف پابندی وقت دشوار ہے بیکہ کام سے اللہ کی ایک کام سے سے اللہ کار کار دواور ہے بیکہ کام سے سے اللہ کی دولت دشوار ہے بیکہ کام سے سے اللہ کار کار دواور کی کار کام سے دولوں کی دولت دشوار ہے بیکہ کام سے سے اللہ کی دولت دشوار ہے بیکہ کام سے سے اللہ کی دولت دشوار ہے بیکہ کام سے سے اللہ کی دولت دیمول میں دولوں کی دولت دیمول کی دولت دیمول کی دولوں ک

مذبالاً معمون اس كاطويل رين معمون سيداس ك نام ريموع كانام ركما عميا الم

عبرا ہوا ہے، محسوں ہوتا ہے کہ مصنف نے تقسیم ملک کے بعد دونوں طرف کے عوام اور لیڈرول کا بہت کے برا ہوا ہے۔ انھیں احساس ہے کہ ہمارے سیاستدان کا ظاہر پھر اور ہے اور باطن اس سے بالکل ہی مختلف۔ پھر اسٹاہو کیا ہے۔ انھی احداث کی محتلف کرتے ہیں، فرض کو کوئی نہیں چیج نثا۔ لوگوں نے آزادی کا مطلب ہر اسٹان خوام ہی مراد لے لیا ہے، جس سے مید ساری گربز پیدا ہوتی ہے۔ ایک دو مثالوں سے ان کا اسلوب بران خالجے نے زادی مراد لے لیا ہے، جس سے مید ساری گربز پیدا ہوتی ہے۔ ایک دو مثالوں سے ان کا اسلوب بران خالجے نے زادی مراد لے لیا ہے، جس سے مید ساری گربز پیدا ہوتی ہے۔ ایک دو مثالوں سے ان کا اسلوب بران خالجات

"مؤک پر اکمیلی دو کمیل لؤک کو دیکی کر لفٹ دینے کے لیے جس کار کی نبطنیں خواہ تواہ ڈھیلی پڑنے لگتی ہیں۔ وی کارکس مریش لاجار پوڑھے کو دیکی کر فرائے مجرتی ہوئی آھے لکل جاتی ہے۔"

"وکاندادوں سے مہنگائی کی وجہ پوچیس تو وہ بری شان سے صرف یمی کہددیتے ہیں کہ" بھاؤ بڑھ گیا ہے" اور کہتے ہمی اللی بازی سے بھاؤ کے ساتھ لگا کر کی ورخت پر بڑھ گیا ہے۔" (۲۵۲)

الدو اگر چہ ڈاکٹر داز کی مادری زبان نہیں ہے لیکن ان کی تخریروں سے اندازہ ہوتا ہے کہ انھوں نے اردو کے الدو اگر چہ ڈاکٹر داز کی مادری زبان نہیں ہے لیکن ان کی تخریروں سے اندازہ ہوتا ہے کہ انھوں نے اردو کے کا گارہ میں ہور کر عالب کے نثری وشعری سرمائے کے تو وہ حافظ ہیں۔ اس کا ادر مضافین "مرزا غالب کا کارنامہ" اور "ایک ڈومفائین "مرزا غالب کا کارنامہ" اور "ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں" میں انھوں نے غالب۔ کے اشعار اور الرک درمضافین "مرزا غالب کا کارنامہ" اور "ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں" میں انھوں نے غالب۔ کے اشعار اور الرک درمضافین "مرزا غالب کی عشقیہ زندگی کی جو تصویر ہمارے سامنے پیش کی ہے، وہ نہ صرف خاص ولی پ

ڈاکٹر صاحب نے اپنی ان تحریروں میں ہمارے معاشرے میں بردھتی ہوئی منافقت، خوشامہ ہر طرح کی اللہ بردانان کی بدھتی ہوئی آیادی، گداگری اور دوسروں کو کچل کر آھے بردھنے کے روبوں کو خاص طور پر نشان طنز اللہ ساتھ وہ دلچسپ نقرون، پیروڈیوں اور تبعروں سے پہلے مزیاں بھی جھوڑتے چلے جاتے ہیں۔ ہر بات سے اللہ نکالنے والوں کا دیکھے کم ، طرح معلی اڑاتے ہیں:

"من کا وقت تھا لوگ ہوا خوری کر رہے تھے کہ کوئی ہے قرار بریدہ جھاڑی یس سے دور مرا ہوا "فرال فرال فردن"

قریب کوئی مولوی صاحب تھے، من کے جموم اشے۔ واہ کیا صوئی برندہ ہے، جو کہ رہا ہے، بھان تبری قدوت۔ ایک پہلوں کو مولوی صاحب کی میصوفیانہ تعبیر پہند نہ آئی۔ ہنتے ہوئے بول "ماون کے اندھے کو برا تی برا بجھائی دیتا

پہلاں کو مولوی صاحب کی میصوفیانہ تعبیر پہند نہ آئی۔ ہنتے ہوئے بول "ماون کے اندھے کو برا تی برا بجھائی دیتا

ہے۔ یہ کول فین کہتے کہ دہ نون، تیل، ادرک کہ رہا ہے۔ ایک پہلوان جو پاس تی ڈیٹر کیل بیل کرصحت بنا رہا تھا۔

مرک کر بدلا" دونوں غلا۔ اصل عمل وہ کہ رہا ہے" کھا ٹی کر کرت" دکان ہے جاتا ہوا بخواڈی ہے من کر بولا" بیل کو خراب شرک ہی تھی کہ رہا ہے، "پان، بیڑی،

خراب میں بھی چھیڑے تی نظر آتے ہیں، اپنی اپنی ہا تک دہ بور یہ نہیں کہتے کہ بچی کہ رہا ہے، "پان، بیڑی،

ایر حن نورانی اس کتاب پر تبعره کرتے ہوئے کھنے ہیں:

المول نے موجودہ دورگ بے اعتدالیوں ہر اپنے انداز میں طور کیا ہے۔ جابجا مواحد تحرول نے مفاین کو دلیب بنا دیا ہے۔ انجار سے اعتبار سے اللہ سلومات کے اعتبار سے دیا ہے۔ اسلوب تحریر بہت محلفت ہے۔ مجموع طور پر سب بی مفایین دلیب ہیں ادر علمی ادبی معلومات کے اعتبار سے محمومی طور پر سب بی مفایین دلیب ہیں ادر علمی ادبی معلومات کے اعتبار سے محمومی طور پر سب بی مفایین دلیب ہیں ادر علمی ادبی معلومات کے اعتبار سے محمومی طور پر سب بی مفایین دلیب ہیں ادر علمی ادبی معلومات کے اعتبار سے محمومی طور پر سب بی مفایین دلیب ہیں ادر علمی ادبی معلومات کے اعتبار سے محمومی طور پر سب بی مفایین دلیب ہیں ادر علمی ادبی معلومات کے اعتبار سے اللہ معلومات کے اعتبار سے معلومات کے اعتبار سے اللہ معلومات کے اعتبار سب بی مفایین دلیب ہیں ادر علمی ادبی معلومات کے اعتبار سب بی مفایین دلیب ہیں ادر علمی در معلومات کے اعتبار سب بی مفایین دلیب ہیں ادر علمی در ایس معلومات کے اعتبار سب بی مفایین دلیب ہیں ادر علمی در میں در میں در معلومات کے اعتبار سب بی مفایین دلیا ہوں کے اعتبار سب بی مفایین دلیب ہیں ادر علمی در ایس میں مفاین دلیب ہیں ادر میں در میں در میں در میں در میں میں مفاید میں در میں

اوٹ یٹا نگ (اوّل: ۱۹۹۳ء)

مخارثونكي جیا کہ نام سے ظاہر ہے، عثار تو کی کا تعلق مندوستان کے شہر تو تک (راجستمان) سے ہو علم دار والے سے نہایت ذرخیز اور مردم خیز دھرتی مانی جاتی ہے۔ مشاق احمد یوسنی اور شاعر رومان اختر شیرانی کا تعلق بر

شہرے رہا ہے بلکہ ہندوستان کے متاز مزاح نگار مجتبی حسین کے بقول تو: "جن لوگول كوعلم وادب من نام كمانا موتا ب وه دور دور يه وبال جاكر بيدا موت ريخ إلى" (٢٥٥)

منار ٹوئی کا یہ مجموعہ پندرہ طنزیہ مزاحیہ مضامین اور انشائیوں پرمشمل ہے، جن میں "ن سے ناک" ا بنا تک'، ''معرکة الآرا مشورے''،''استاد پیندے خال'،'' پیشے کی تلاش' اور'' ہزاروں خواہشیں ایی .....'' خاص بلا تحریری ہیں۔ مخار ٹوکی تمام عمر اردو کی تدریس سے وابستہ رہے ہیں، اس لیے زبان پر ان کو پوری طرح قدرت ہا ہے، پھر مزاح میں ان کی سب سے معاون چیز ان کی قوت مخیلہ ہے، جس کے ذریعے وہ زندگی کی نہاہت مظل ولچپ تصویری مارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر" پیشے کی تلاش" میں خود کو ایک عسال کے روب! پین کرنا "جوابات شخ چلی" میں اردو ارب سے متعلقہ سوالات کے پر لطف جوابات پین کرنا وغیرہ - تخل کی بھانا . کی بقیة تریوں میں بھی کام دکھاتی رہتی ہے۔ ایک مثال ویکھیے:

"اردوشاعری کامحبوب بھی بڑے معرکہ کی چیز ہے، چندے آ فناب و چندے ماہتاب، حور و جمال و بری تنال الله وكل اعدام مونا لو اس كے ليے اول باتي بين ركورا جا ايما كر:

ع حيم مح جو تجو جائے رنگ موسيلا

مجى مجى المارے ول ميں سياه خيال آتا ہے كه أكر اردو بيندوستان ميں جتم نه لے كر افرايقہ كے الدود في حدثمانا ہوئی ہوتی تو اردد شاعر کیا کرتا؟ سرخ و سپید رنگ کے بجائے کیا وہ سیاہ سلونے حسن کی تعریف میں بھی مبالذاً ا كرتا؟ في عاده محوب سياه قام، كوئله رو موكروه جاتا " (٢٥١)

تخیل کے ساتھ ساتھ بعض مقامات پر وہ افغلی چیٹر چھاڑ سے بھی مزاح پیدا کرتے نظر آتے ہیں۔ ایک مثاليل ديكھيے:

"اكثر لوك باتي كرت كرت موضوع سے بحك كراوث بنا تك باتي كرنے لكتے بيں اور بينيں موج كر بلالا پٹا گے کیا بلا ہے؟ آپ کس سے کہ بے سر پر کی باتوں کو اوٹ پٹا گے کتے ہیں اور بیان دار واتی خیال ہے کہ ادنت بالك رم موكا اور ادما ع اردد يا زهمائ زبان نے كتر تعدنت كرك اس اوٹ باكك كر ديا-"

"الوكيول كى الكيم ان دلون، ان سروى، اور، ين سروى بن كر شودار مولى بي-" (٢٥٤) مخار ٹوئی کی ان تحریوں میں طرک نبیت فکفتگی کی رحق زیادہ ہے۔ طرز ان کی تحریروں سے اکثر وہنز جائے۔ کی ان تحریروں سے اکثر وہنز جائے نظر آئی ہے لیکن اس کی ظاہری توریوں کے بیٹھے شرارت کی رس واضح طور پر پردھی جاسکتی ہے۔ مثال علام ا استاد پیندے خال کی آڑیں نام نہاداد یوں کا نقشہ دیکھیے کس طرح کھنچتے ہیں:

"امل نام پائدہ فان تھا کر جب مقمول نگاری اور انسانہ لو لین کے میدان میں شہوار بن کر اڑے تو بہائم "بیندے فال تھی بار تھی ہے۔ میندے خال تھی نام تھہرا۔ ایک دل کی تاکی والے نے استاد کید کے میدان میں شہروار بن کر ازے اوجہ اللہ استاد چندے

سنل ہی ایس من میں میں ان کی پدائش اور جائے پیدائش وہ بنا بتائے فوت موسطے تاک مقل صرات ایل تحقیق سرمرمیاں ماری رکھیں۔"(٢٥٨)

ہاں۔" بابی " دیل کے سر پرست اعلی اٹیس دہلوی، مختار ٹوکئی کی سراح تگاری ہے متعلق لکھتے ہیں: " بنارٹوکی کی بے آ آئی کا معتمد نیز میان نہیں کرتے بلکہ اے دلیپ سے دلیپ تر بنا دیتے ہیں۔ ان کی تحریم میں قطع کی ہے اور شرادت اور بناشت کے ساتھ سی آ موزی ہی۔" (۲۵۹)

ل على (١٩٩١ء) - ٨ اكت ١٩٩١م)

بھارت میں آزادی کے بعد سامنے آنے والے مزاح نگاروں کی صف میں معیار کے اعتبار سے مجتبی حسین اللہ دلیے علی حسین اللہ دلیے علی کا پایہ سب سے متاز نظر آتا ہے۔ وہ اپنی تریروں میں نہایت ذہانت اور بے ساختگی کے ساتھ مزاحی اللہ دلیے علی کا عمر آگر چہ دس میارہ برس سے زیادہ نہیں ہے۔ اس عرصہ اللہ کا نظر آتے ہیں۔ ان کی مزاح نگاری کی کل عمر آگر چہ دس میارہ برس سے زیادہ نہیں ہے۔ اس عرصہ ان کی نظف نوعیت کی عیار کتب منظر عام برآئیں اور بقول نامی انصاری:

"ان تلیل سرمائے سے وہ اردد کے ایک اہم مزاح نگار بن گئے۔ ان کے مزاح میں بنجاب کی خوش طبی اور خلتی فکفتی کے ساتھ سراتھ ورد مرہ کے ساتھ روز مرہ کے ساتل کو ایک سے زادیے سے دیکھنے اور دکھانے کا رجحان بہت نمایاں ہے۔ دلیپ عملہ بری سادگی سے اکثر بدی گیری یا تیم کر جاتے ہیں۔"(۲۱۰)

ال وتت ان كم مزاحيه مضاين كا أيك مجموعه اور چند متفرق مضايين عارب يش نظريس-

ائے می تفس کے (اول: جوری ١٩٩٢ء)

یہ دلیپ سکھ کے دو درجن مضافین کا مرقع ہے۔ ان کے یہ تمام مضافین صیغہ واحد متکلم میں بیان ہوئے ہیں المراسل بن کی تاثیر سے مملو ہیں۔ وہ ایک بالکل سید سے ساد سے انداز میں کہائی بیان کرنا شروع کرتے اللہ مفاقین، کہائی بن کی تاثیر سے مملو ہیں۔ وہ ایک بالکل سید سے ساد سے انداز میں کہائی بیان کرنا شروع کرتے ہیں۔ اگر چہ الله الله الله مقال کر دیتے ہیں۔ اگر چہ الله الله مقال کر دیتے ہیں۔ اگر چہ الله مفاقی معاشرتی المیوں پر منتج ہوتی ہیں لیکن دلیپ سکھ کا فتکا داشا اندا الله الله کا ایک مفاوت کا ایک با قاعدہ ماحل بنانے الله کا ایک مفاوت کی دور سے مدصرف اپنے ہدف کو جا چھوتا ہے بلکہ وہ بشاشت کا ایک با قاعدہ ماحل بنانے الله کا ایک مفاوت استرائ پیش کرتی نظر الله کیاب ہو جاتے ہیں۔ بیشتر مقامات پر ان کی تحریر میں حزن وظرافت کا ایک خوبصورت احزائ پیش کرتی نظر الله ایک دونمونے ملاحظ کیمن

"ا يكي أنك الار يهى الوسط إلى الذكى بيل، ليكن مر يو ايك بار بحى نيس، كبى اللى يرخواش آئى، بمى باؤل برزخم الكي، بل يكن مر يو ايك بار بحى نيس، كبى الله يرخواش آئى، بمى باؤل برزخم الكي، بل يكن يه في درج كوك جب مؤك برآت بيل تو مر بركش با نده كرآت إي، اثنا بحى نيس موجح كم الن يك درج كوك بدرج كوك بوت الن يكي ال بحول كاكيا موكا؟ ويد ويكها جائة تو موت الوسط بحى ده الميخ بال بحول كاكيا موكى تو الن كي بحول كاكيا موكا كوك موكى تو الن كي بكل موكا و الن كي بحول كاكيا موكى تو الن كي بحول كاكور من بحرك بالكي كري سوكى ده كلا رج بيل ديكى موكى تو الن كي بحول كاكور من بحرك بالكي كري سوكى ده كلا رج بيل ديكى دوكى سوكى ده كلا رج بيل ديكى موكى تو الن كي بحول كاكور من بحرك بالكي كرين سبى " (٢١١)

طزوظرافت کا میانداز بھی ملاحظہ مو:

اللكركى أزادك ك بادے من أيك جز جو مجے بہت بند ب، وہ يد كم من أكرين كم بائے كے بعد كى جزين

ورا بھی تیدیلی نہیں کے مجمی انکریز اگر واپس آسمیا توسم از کم اس بات کی شکایت نہیں کرسکا کہ ہم سال الله الله الم موجودگی میں سب مجمد الث بلث کر دیا ہے۔" (۲۹۲)

"آج کل ادیب کے گوشے میں ایک مضمون اس کی بیوی کی طرف ہے بھی ہوتا ہے، جس میں عام طور کر بہاہا:

ہو کہ دار کرے میرے شوہر جیبا نیک، رحم دل اور ڈھر دار انسان سب عورتوں کو نصیب ہو۔ یہ ابھی تک فرنی اپنے کہ خدا کرے میرے شوہر جیبا نیک، رحم دل اور ڈھر دار انسان سب عورتوں کو نصیب ہو۔ یہ ابھی تک فرنی اپنے کہ انہائی ہرسوں کا فوشی مانگ رقی ہے یا ان سے کی انہائی ہرسوں کا برا

" ہمائی جنوں کی طرف دیکھیے کہ کپڑے چا کر جنگل کی طرف نکل کیا اور لیلے کو ایسی جگہوں پر اللاش کرتا ہا ، جالا اس کے ہونے کا سوال میں پیدائیس ہوتا تھا۔ کوئ باپ اپنی جوان بیٹی کو جہا جنگل بیابان بیں ٹلنے کو بھیج دے اس کے ہونے کا سوال میں پیدائیس ہوتا تھا۔ کوئ باپ اپنی جوان بیٹی کو جہا جنگل بیابان بیں ٹلنے کو بھیج دے اس کی برے بھائی کپڑے بھائی کہ مان سفرے کپڑے بھائی اور سے مائی ہوتی اپھا خاصا مشتق ممکن ہے، لیکن دیکھ لیجے اس کا نتیجہ کہ آپ اور ہم جیسے عاشقوں کو کسی نے کھائی گالی اندیں ڈائی اور ہم جیسے عاشقوں کو کسی نے کھائی گئیں انہوں کر کہ ایک اور میاں مجنوں کا ایون پر کہ بیں کھوا گئے۔" (۲۱۵)

ہندوستان کے معروف مزاح نگار بوسف ناظم اپنے اس ہم عمر کوخراج تحسین بیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
"اردو میں طز نگاری کی مقدار کم تمی تو شکایت بیتی کہ طونیں تکھا جا رہا ہے۔ اب اردو میں جوطز (جو احجاج کی ایک شاخ ہے) مناسب مقداد میں تکھا جا رہا ہے تو شکایت سے شنے میں آ رہی ہے کہ اردو میں خالص حراح مم تھا بانا ہے۔ ولیپ شکھ اس شکایت کا مسکت جواب ہیں۔"(٢٦١) "جب اے یقین ہوگیا کہ یہ ہماگ کر جائے دالاجیں ہے تو رعب ہماتے ہوئے کہ لگا:"اے ڈاکو اب تو جھ سے نین فی سکا کہ میرا نام مجونچال سکھ ہے۔" یہ بات اس نے مجھ اس طرح کی کہ اس کا نام مکھ اور مونا فر جور بے وی ۔ ماگ مانا۔"(۲۱۷)

" نقیدی مفاین اور تبرے پڑھ کر بھے ہیشہ یہ احساس ہوا ہے کہ اودو زبان بل آئ تک مرف تقیم ادیب عی پیدا ہوئے ؟ اور ب بوئے ہیں۔ اس سے کم رہے کے اویب دوسری زبانوں میں لکھ رہے ہوں گے۔ اور ۲۱۸) وَاکْرُ مَظَارِ مَعْلَى دليبِ سَنَّمَهِ کے طنز و مزاح کے خصالکس بیان کرتے ہوئے کلھتے ہیں:

"ان کی تریول میں طرو حراح کا نہایت لطیف اور متوازن امتزان ہے اور سان کے بہت سے کھناؤ نے ناسودول می نشر زن کا فریف دلیپ عمل کے تھم نے بطرز احس انجام دیا ہے۔"(٢٦٩)

الورسديد (ب: ٢٠ دمبر ١٩٢٨ء) آسان من چينگيس (اوّل:١٩٩٢م)

ادد ادب می ڈاکٹر انور سدید کا اصل حوالہ تو تقید کا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ شاعری اور انشائیہ اللہ ادر دسرے کو ان کی شخصیت کا جلالی اور دوسرے کو ان کی اللہ اور دوسرے کو ان کی شخصیت کا جلالی اور دوسرے کو ان کی شخصیت کا جمال کھل کر سامنے آیا ہے۔ شاعبال پیلوتر اردیتے ہیں۔ ان کے انشائیوں میں ان کی شخصیت کا جمال کھل کر سامنے آیا ہے۔

ان کے انشائیوں کا پہلا مجموعہ ' ذکر اس پری دش کا' کے عنوان سے اٹھارہ سال قبل منظر عام ہے آیا تھا۔ اب المباران کا انتخابی کو اس بری دش کا' کے عنوان سے مقبول اکیڈی نے شائع کیا ہے۔ اس مجموع میں ڈاکٹر وزیر ملائل کا اور ڈاکٹر بشیر سینی کے تبعروں اور مصنف کے انشائیہ کے فن کے متازمتی کے فاکے، جو گندریال اور ڈاکٹر بشیر سینی کے تبعروں اور مصنف کے انشائیہ کے فن کے سالم معمون کے علاوہ ڈرٹھ درجن انشائے موجود ہیں۔

"الورسويد ك الثائيل من أيك خوش باش اور مكرات بوع انبان سے طاقات بوتى ہے۔ وہ قارى كو اپنے فوش مريان فور معتول فضيت بوت كا احباس دلائے كے علاوہ اس كے ساتھ خوشكور دوستاند فضا كائم كرتے الكرا" (١٤٠) ون کے ایک کا رو میں بہنے اور بات ے بات پیدا کرنے کا فن ہے۔ واکثر انور سدید اس عمل عمال الله موجاتے ہیں۔ ذرا کرکٹ کے کھیل سے متعلق ان کی سے تخیل آ رائی ملاحظہ ہو:

یں۔ رور اس ایک کی فائدہ جہتی سے ساتھ کھلاڑی کی طرف آتا ہے لیکن کھلاڑی اے ایک میل طرح مدی تین لگاتا اور بوی بے اعتمالی سے تعور لگاکر برے مجینک دیتا ہے۔ کر کمٹ کا کملا ڈی اس ایس ال ے، جس کے بھائی اے میدان میں تنها جھوڑ جاتے ہیں اور خود پویلین میں بیٹ کر جلفوزے کھاتے اور آزارا کے

ہیں۔ گیند کی زلیخا اس بر بے در پے علم آ در ہوتی ہے اور وہ اس سے اپنا دائس بچانے کے لیے بھی وکول کائل إ

ک طرف ہما کا ہے اور بھی جونی حصار میں پنا، طاش کرتا ہے۔" (۱۲۱) انٹائیے نگار چونکہ ہمیشہ بات کا دوسرا رخ دیکھا ہے اور ایک ٹی طرح کا موقف قاری کے سامنے بی کان وُاكْمُ انورسديد بھی اس پہلو پر بوری طرح عمل بيرا بيں۔ ايک انشائي بيس جمعوث محمعلق ان كابي نقط نظر الماظام "كها جاتا ب كرجوث كو جميان كر لير سوجوث بولن ردت بين- بمل لو يدواضح ثين كداى دور المرجما

چسپانے کی ضرورت جی کیا ہے؟ ..... اس سب کے باوجود بقرض محال اگر ایک بیدے جموٹ کو جنہانے کے بال ب ضرر جوت گرتے ہی ہو جا کیں آو اس سے جوٹ کی المانت کا پہلو کیاں لگا ہے؟ " ( الك

انتائے کے جدید تقاضوں کے مطابق طنر و مزاح انتائید نگار کے لیے مقصود بالذات فہیں ہونا چاہا گا اگر انشائے کے تاثر کو اجمار نے میں معاونت کرے تو سجان اللہ۔ ڈاکٹر انور سدید کے ہاں ایسے مواقع کی کی لیالا ك إلى بلك يحلك مزاح ك مونول ك ساته لطيف طنزكى ايك مثال بهى ويكهي:

" فدائے للطی کرنے کا قبل انسان کو دوبیت کر دیا لیکن مدف کرنے کا اختیار اینے پاس رکھ لیا۔ جمع بیان م ميرے احباب أكر نيابت الى كا فريف سرائجام ويت اور انسان كوفلطى كى ماواش ميں محكفكى بر باندھنے كے بجائے مال كرنے كے خدال ممل سے كزرتے تو معاشر سے كى عالت اتى دكر كول ند ہوتى جشى آج ہے "(١٤١)

احد جمال باشا ( عم جون ١٩٣١ء-٢٨ تمبر ١٩٨٥ء)

احمد جمال پاشا ہندوستان کے ایک تعلیم یافتہ گھرانے میں پیدا ہوئے، ان کے والد نج تھے، جوریارہ کے بعد المعنو منقل ہو گئے۔ احمد جمال پاشا کی بھین سے جوانی تک کی تربیت المعنو کے خانص علی وادبی احل ہوئی۔ اکھنو یو نیورٹی ہے ایم اے اردو کا امتحان پاس کرنے کے بعد وہ علی گڑھ میلے سے مزاح کا مادہ پیدائی طور کا ے مزاج میں شامل تھا، لکھنو اور علی گڑھ کے ماحول نے اے مزید تکھار بخشا، عابر سہیل لکھتے ہیں:

داري اور دليوني كاوه آميزه تيار بواه جمل كادومرانام احمد عمال ياشا قفال (مميه) احمد جمال باشاک مزاح تگاری کا آغاز ان کی لوجوانی ہی میں ہوگیا تھا۔ ان کے زمانہ طالب علی میں اسلامی اسلامی میں "مين چينے دالے ان كے مضمون "اوب مين مارشل لاءً" في ان كواردواد في علقول مين ايك المجمع مزاح الله عادل کروادیا۔ بعد بین ان کے طفریہ و مزاحیہ مضافین کا بیاسلملہ بھیل چلاکیا ۔ ایندا میں وہ مزاح میں لطائف، علان کروادیا۔ بست کی دورہ استعال کرتے تھے۔ رفتہ تریف یا پیروڈی ان کا طرہ امیاز بنی جل کئے۔ بیک واقع کی ان کا طرہ امیاز بنی جل کئے۔ بیک واقعات اور نفتی ان کا طرہ امیاز بنی جل کئے۔ اربرى برن يش كرح يين-

الديشة شهر (الآل:١٩٦١ء)

باهر جمال باشاكا ابتدائي مجموعه مضاعن ب ، اگرچه بيسلسله لنت آزار"، "متم ايجاد"، "چشم جرال" ب المالا "بنول پر چراکاد" (۱۹۸۷ء) تک مجمیلا ہوا ہے لیکن ان کا یہ پہلا مجموعہ بی ان کے فن کی مجر پور نم بندگ کرتا ی سے معروف مضایان کا ایک انتخاب ابر مردیش اردواکادی لکھنؤ سے بھی شاکع ہوا ہے۔ ڈاکٹر وزیر آغا ان کی أرال كالمال ومف كالذكرة كرت موس كالمت بن:

" هيتت يه ب كدان كم بال طنزكم اور مواح زياده ب اور جال كبين طنز ب، ان كم بعدرواند انداز نظر، ان كى فلظى ادر قرائت عى لين بول بي" (١٤٥)

لين نامي انساري كي دائے ہے كد:

"ان کے یہال مراح کے ماتھ طنزی کاٹ کچھ ڈیادہ نظر آتی ہے۔"(الاعا)

امل حقیقت سے کہ احمد جمال یا شاکی ابتدائی تحریروں میں مزاح کا عضر زیادہ ہے، لیکن وقت گزرنے کے الوالهال كم بال طنزى دهار تيز تر موتى چلى كئ اور آخر تك آتة آت تو بقول داكثر رؤف بار كميد:

"ان ک آخری کآب" بہوں پر چورکاؤ" طور کے زہر لیے تیروں سے بھری بڑی ہے۔" (۱۲۷)

نداده بالا مجوع میں ان کی پیروڈیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ دیگر مضامین میں "رستم میدان امتحال میں"، الفائرادار بیک کانی ہاؤی میں "، " میری مین کی سہیلیاں" اور " چند حسینوں کے خطوط" میں مزاح کاونور ہے، جبکہ الناع المقدمة " يو نعور في كل كل اور " مجمد سے اك جائے كى بيالى نے كہا" من طنز كى كاف تماياں ہے۔ و بي (ایک فاہر دار بیک کی فاف زنیاں تو اردو ادب میں مشہور ہیں ہی ذرا باشا صاحب کے جدید ظاہر دار بیک کا اعداز

"فارد آل کو دعو على دينه کا بروا شوق ہے، جب ين اپنے مخصوص چار فر پلين برمعر جاتا تھا تو ہم دونوں ال كر المتوں سير د الله كرت ديا وما بى ابنا فى آدى ب مر ايمان كى بات يه ب كداس كو تعيك ب بات كرن كا بمى ساية نيس ائی پھلے ای X Mass کا قصہ ہے کہ میں جزائر کیری کی ساتی میں مشخول تھا، وہاں کوئن الزبتہ نے جھے اڑک کال کا مکرے میری طالب علمی کے زمانے کی دوئی ہے، جواب تک چلی آرائی ہے اور ہے بھی وضورار مورت اس الله على كريس الله داول مروستان كريم بين الله الكريم بيرن ما مره بين بدي بول - بات يد ب كدمروستان كبخت موات الرائد المرائد المرائ ال المردل شن مرصاحب الله في "مرك العلم عليه ميك كياتم نداة عيا" كى دك لك كر مب كريو كردى اور سرزشن شاید جمعے رو کئے بیں کامیاب بھی ہوجاتا اگر ملکہ کا رائیل آئیٹل ڈکوٹا ندآ جاتا۔"(۱۲۵۸) "پیند حسینوں کے خطوط" بھی اس مجموعے کا نہایت خوبصورت مضمون ہے، جس میں "کتے کا خطالال) نام" تو یا کمال ہے۔اس میں طنز ومزاح کا ملاجلا انداز ملاحظہ فرمائیے:

ال ہے۔ اس میں طرو مراس و ما ہیں۔ خواجہ سگ ہرست کے نام ہے کون واقف ہیں۔ وہ ادار ہ قالا اللہ اللہ اللہ اللہ کے ہزرگ ہماری قوم نے بیدا کے، خواجہ صاحب کا تول تھا کہ "ساخ کا کتا دور کے ہمائی عالمال طبی القدر بزرگ کی پرسش فرمایا کرتے ہے۔ خواجہ صاحب کا تول تھا کہ "ساخ کا کتا دور کے ہمائی عالم اللہ علی القدر بزرگ کی پرسش فرمایا کر بھی دور کے کئے پر فوقیت دیتے ہے ۔۔۔۔۔۔ اور یہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ لا کے کے بھی کی موسوف سائے کے ہمائی کو بھی دور کے کئے پر فوقیت دیتے ہے۔۔۔۔۔۔ اور یہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ لا کے کے بھی کے بیان کو بھی کی جدائی کو اور اسمی مگر ہمارے بزرگ کی جدائی کی تاب ندر کے فیسے میں کے واقع تھے۔ ان کو لیان کی جدائی کو اور اسمی مگر ہمارے بزرگ کی جدائی کی تاب ندر کے فیسے ایک کل کی بات ہے ہیں نے آپ کی قوم کے ایک ممبر کو دعا کرتے بھڑا تھا۔ حضرت گر گڑا دے تھے "ہما اللہ اور کیا کہ دنیا کس تیزی سے ہمیں اپنا نے کے لے آگہ بادہ اللہ و نے کی اور کیا کہ دنیا کس تیزی سے ہمیں اپنا نے کے لے آگہ بادہ اللہ و کے ان اندازہ کیا کہ دنیا کس تیزی سے ہمیں اپنا نے کے لے آگہ بادہ اللہ و کے ۔۔ "(۱۲۹)

انتخاب مضامين احمد جمال بإشا (١٩٨٨م)

یہ مجوعہ عابہ سہیل کے نوصفحاتی مقدمے کے علاوہ احمد جمال پاشا کے ۱۰ منتخب قسم کے مضابین پر مشمل ہے۔

جن میں سے عارمضامین ''اندیشہ شہر'' سے لیے مجے ہیں۔ بقیہ مضابین میں ' دشکر کا چکر''، '' شرافت کی تلاش میں اُلا میں میں ہے۔

دمیر بان، بے زبان' طنز و مزاح کے حوالے ہے اہم ہیں۔ اوّل الذکر مضمون میں ڈیو سے شکر لانے کا عال ملاظہ اُلا

وا كيرًا في كريس شكر لان كي لي جلاتو والدوف يكارا "مغهرو المام شامن تو بندموالو"

بما يمي بولس: " إل اور فين توكيا دن كا كمانا بمي كمالو اور دات كا مراتع ليح جاف"

وادى جان نے يكاركر والدو سے كها: "أدار ع جود اس فريب كا وود علو بخش وو"

بعائى رجب بولي: " ويكموساته مي بسر ليت جاد اور كهودام يمى ركولو نه جائ كيا ضرورت بوجائا"

بدى بين في باكس ليح موت ابنا فرست اليربكس دية موت كها: "احتياطًا الي بعى ساتع ليت جادً"

دولها بمائی آ محمول میں آنسولائے ہوئے اولے: ادھر لیے جا رہے بوتو ہم لوگوں کا کہا سا میں معاف كرتے بالك

يكم ني آب ديده بوكردد على سائنو يو في تعديد كها: " يحي كن ير جوزے مارے إلى؟" (١٨٠)

ای کماب میں سولہ صفحے کا ایک مضمون ''فن لطیفہ کوئی'' پر بھی ہے، جس کی نوعیت تحقیقی ہے۔ لطائف

پاشا کی عام دلچیں بھی فاصی تھی کہ انھوں نے شروع میں نہ صرف لطائف سے مزاح بیدا کرنے کا کام لیا بلکہ لطائف

باقاعده كماب بهي مرتب كي-

المنز ومزاح ہے اس رجیس کی بنا پر انعول نے مختف مزاح تگاروں کے فن پر تقیدی مضابین بھی کھی ہے۔
"خطرافت اور تقید" کے عنوان سے شائع ہو بھی ہیں۔علاوہ ازیں انعوں نے قالب کی شاعری اور شخصیت کے مشاخن کو بھی "فالب سے معذرت کے ساتھ" (۱۹۲۵ء) کے عنوان سے کمانی صورت میں شائع کروایا جن کا تجمرہ کرتے ہوئے محد خالد افتر نے لکھا:

" یا انکار منتشر اور پراکنده شکل میں ادھر اُدھر کھرے بڑے تھے، جمال نے بڑی کدد کاوٹی ہے ان کوجن کردیا ؟

## ناب كا سالدكرة والول ك لي يدايك لكن خوصت ب يونظر الداريس كى باعق."(١٨١)

غلام جيلاني اصغر (ب: يم بون ١٨١٨م)

غلام بہر اس پر وزیر آغا کروپ نے اردو انٹ ہے کی بوتمریف مقرد کی ہے، اس پر وزیر آغا کے بعد بس شخصیت کے انکاع دریا آغا کے بعد بس شخصیت کے انکاع بسر فرائد ہے اس پر وزیر آغا کے بعد بس شخصیت کے انکاع بسر انکام بیرائی امن ہم مناام بہرائی امن ہے۔ امن مناام بہرائی امن ہم ان کے اسٹاو رہے بیرائی اور مشاہدے کی ای بوظمونی نے ان کی تثر کو بھار بیار ان کی میرک نظر ہے۔ من لیے اور مشاہدے کی ای بوظمونی نے ان کی تثر کو بھار باز بار بیار ہیں۔

زم دم گفتگو (اوّل:۱۹۹۲م)

بے فلام جیلانی اصغر کے بیس شکفتہ انٹائیوں پرمشتل مجموعہ ہے۔ بیشنش ایسی ہے بوکی مقامات پر مزاح کی مدد بن دافل ہوتے ہوئی مقامات پر مزاح کی مدد بن دافل ہوتے ہوئے موقت میں مزاح کا محملم کھلا استعمال ممنوعات کی در بن دافل ہوتے ہوئے در آغا ای کماب کے ابتدائی صفحات پر رقسطراز ہیں:

"افائيش فائن دعال معددم اورتيم كى كير فردزان بوتى ي-"(١٨٢)

فومعنف كااسلط عن مدخوال بكر

"افتاتيكا مزارة، يح آب تشكل مي كريخ بير، ايك جدا كان نوميت كا موتا ب-" ( ٢٨٣)

ان کا اعداد ان کے بال اظہار ذات کا دکش سلیقہ بھی موجود ہے اور زعرگی کی چیوٹی چیوٹی حیوثی میکنوں پر لطیف اعداد ان کی دلا ور شکفتگی کی صرف چیم مثالیس ملاحظہ ہوں:

موردی مرددی ہے مثالیس ملاحظہ ہوں:

 شریف آدی کفن غیر شریف خون کے فیر ضروری دہاد کی دجہ سے فوت ہوگیا۔ "(۲۸۳) جیلائی صاحب کی اس لطافت و فیلفتگی پر تبعرہ کرتے ہوئے سید خمیر جعفری نے لکھا تھا کہ: "میں اکثر سوچا ہوں کہ اگر غلام جیلائی اصغرافٹا کیے نہ لکستا تو اردو ادب کتنا اداس ہوتا۔ "(۲۸۵) ڈاکٹر خورشید رضوی ان کے مزاح کے بارے میں لکھتے ہیں:

ر در پدر رب سے رف سے بال کا مراح ان کی مخصیت ہے ہوں نظری طور پر پھوٹنا ہے جیسے شاخ پر پھول کھلتے ہیں، یہ مراح وقی ادر اکرائی مور ان کا مراح ان کی مخصیت سے ہوں نظری طور پر پھوٹنا ہے جیسے شاخ پر پھوٹنا ہے جیسے شاخ پر پھوٹنا ہے جیسے مراح ان کی بہت سی جمیس ہوتی ہیں۔"(۲۸۲)

وْاكْرْ بشيرسيفي لكيمة بين:

"جونوگ انٹائے میں مزاح کی موجودگی پر اصرار کرتے ہیں، ان کے لیے غلام جیلائی امنر کے انٹا سے مفعل دارا کام دے کتے ہیں۔"( MA)

غلام التقلين نقوى (پ:۲۱مئ ١٩٢٣م) أك طرف تماشا ٢-(١٩٨٥)

یے غلام التقلین نقوی کی تو عدد نگارشات کا مجموعہ ہے، جن میں ایک تو سیدھا سیدھا سفر نامہ ہے جبکہ البہ تحریروں میں مضمون، انشائی، انسانہ اور آپ بیتی کا ملا جلا ذا نقد محسوس ہوتا ہے۔ پروفیسر غلام جیلانی امغرال کے دیاجے میں کھتے ہیں:

" بیتمام تحریر میں ادب کی کس معروف، سکہ بند منف سے تعلق نہیں رکھتیں۔ ان میں آپ کو افسانے، انتا ہے، سرنا معدور اور سرگزشت کے سارے اجزاء فیرمنظم صورت میں طیس کے ..... یعنی بید ایس او پی نگارشات ہیں جو بے نام ہولے یا وجود بدی یا شروت اور دلیب ہیں۔" (۲۸۸)

نفتوی صاحب چونکہ بنیادی طور پر انسانہ نگار ہیں۔ اس لیے ان کے اسلوب میں افسانویت کا ذائقہ ہمال جی نظر آتا ہے۔ ان کی تحریوں میں مزاح کی کھوالی فراوائی تو نہیں لیکن اس خوبصورت نشر میں ایک خاص وضع وارک ہے۔ نکلفی اور چھیڑ چھاڑ ہے جو بعض مقامات پر شکفتگی کے قالب میں ڈھلتی محسوس ہوتی ہے۔ ''عینک''، ''آخری کارٹو لا'' اور ''میری پچیڈی سالگرہ'' میں شکفتگی کا عضر نسبتا زیادہ ہے، یہاں انھوں نے اپنی کرور نظر سے پیدا ہونے وال معلم خیزیوں اور سالگرہ منانے کے خدشات کوخوش بیائی کے ساتھ تحریر کیا ہے۔ یا قاعدگی سے سالگرہیں منانے والوں سے متعلق ان کا میہ جملہ ملاحظہ ہو:

" اگر زندگی کا برسال سافکرہ بن جائے تو لوگ آپ کے سالوں سے اکن کریے کھیس سے کہ سالے کے سال آل آئے م نہیں ہوتے۔" (۱۸۹)

کتاب کا اکلوتا سنری مضمون بھی ولچیپ ہے۔ اس کے سفریس جب ایک جوان عورت آھیں بروگ ہم کہ ان کی ساتھ والی سید پر آن بیٹھی ہے اور ان سے باتیں شروع کر دیتی ہے۔ اس کا تذکرہ دیکھیے کیے دلیس اندازی الله الله کا کرتے ہیں جس میں معارے روایتی سفر نامہ نگاروں پر طفر بھی ہے:

یا جمل کی، تممارا بھی ذکر ہوگا اور تممارے بچول کا ذکر خائب ہوگا۔ خواہ مخواہ ویا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟"(١٩٠)

مد لق سالک (۲ تمبر ۱۹۳۵ء – ۱۷ اگست ۱۹۸۹ء)

مدیق سالک کوبھی نوبی مزاح نگاروں کے سلسلے ہی کا ایک کڑی قرار دیا جاسکن ہے۔ اگر چہ انھوں نے ارب کا بناف میں طبع آزمائی کی ہے لیکن ان سب میں طبع و مزاح کا حوالہ یکسال نظر آتا ہے۔ بلکہ انھوں نے دائد کے سانحہ مرتی باکستان کے بعد بھارت کی قید کی واستان ''ہمہ یاراں دوزن'' کے عنوان سے لکھ کریہ فاجت کر رہ کا بان کا دل روش ہوتو جہاں بھر کی تاریکیاں بھی اس کا کھھ جیس بگاڑ سکتیں۔ ایک کاب تو انھوں نے فالعتا مردزان کے نظر نظر سے لکھی ہے، جس کا ہم ذیل میں جائزہ لیتے ہیں:

نادم قريه (الآل: تمبر ۱۹۸۱ء)

مدیق مالک کا یہ مجموعہ چار حصوں پر مشتمل ہے، جنھیں چار در پچوں کا نام دیا گیا ہے، لیکن ان چاروں موں می مزاح کا عوالہ مشتر کہ ہے، اس لیے انھیں ایک ہی کتاب میں جمع کر دیا گیا ہے۔ اس کتاب کے پہلے اور فرت اور پی کا ہم ای باب میں جائزہ لیں مے جبکہ دوسرے اور چوتھے جھے پر ہم بالتر تیب سفر نامے اور تقاریر کے من می نظر ڈالیس محر

اس كتاب كا پېلا در يچه پاكتان كى طرف كهلتا كې، جس ميس وطن عزيز اور اس كى سياى مورت حال كا الله نداز بن چائزه ليا كيا كې ده اس كتاب كة غاز ميس «دروازه" كې عنوان كة تحت اپن طنز ومزاح كا مفريان كرته موئ كيمة بير :

المرائ المرائل المرائ

الله بيرائن من سے پاکتان اپنج جروال بردی کے ساتھ دائی رقابت کے رفتے میں مسلک چلا آرہا ہے۔ اب تک اس الله بیرائن من سے پاکتان اپنج جروال بردی کے ساتھ دائی رقابت کے رفتے میں مسلک چلا آرہا ہے۔ اب تک اس الله الله تعالی مقابلے جیت چکا ہے اور دو آیک ڈران (Drawn) مجی کرچکا ہے۔ ڈران مجول کر دیا، لیکن گران کو کوئی بار کر ہم پر آیک کول کر دیا، لیکن گران کوئی بار کر ہم پر آیک کول کر دیا، لیکن مسوب سے مروح میں ہمارے رقیب نے اپنے مہاتن کو کوئی بار کر ہم پر آیک کول کر دیا، میں مصوب سے میں فوری طور پر یہ کول اتار نے کا موقع نہ دیا، الذا ہمیں چند سال انتظار کرنا برا، بالا فر بہت کا منصوب

بری کے بدر ام اے قائد ملت کوشور کر کے سکور برابر کرنے جس کامیاب ہو گئے۔"(۲۹۲)

ارشل اا واس ملک برقریا تجیس تمیں برس سے مسلط دہا ہے۔ صدیق سا لک نے اس موضوع کی بڑے بلا سے قلم اٹھایا ہے۔ وہ پونکہ ٹور بھی فوج کے شعبے سے مسلک تھے، اس لیے اٹھوں نے مارشل الاء کے اسہاب ادری کی مواقب پر بردی مجری اور شریے نظر ڈائی ہے۔ پھر ہمارے ہاں جس طرح ہر برے کام کو جمہور بہت کا نام دیا گیا، اس کے عالے نے ان کے مضمون "جہور بہت" کا بیا قتباس نظا منظہ ہو:

' طلب و کلاس دوم کے بند ماحل سے اکال کر ہازاروں میں لایا جاسکتا ہے۔ مزددروں کو فیکٹری کے دھ کی ہے ہا۔

ولا کر غوامورت شاہراہوں پر پھرایا جاسکتا ہے۔ بیاتو حات صرف جہوریت کے نام پر مکن ایں۔''(۲۹۳)

ہمارے ملک میں کانی عرصے سے بیامی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ اقتدار میں آ تے ای ایچ آپ کو فا سیحینے کیتے ہیں۔ مدیق سالک نے اس بات کو ایخ مضمون ''افتدار'' میں نہایت دلچسپ اور دانشمنداند انداز میں بال کیا ہے:

بیان کیا ہے:

"عوماً افتذاری مع رو مبل، دو پرسنبری اور شام اغرجری موتی ہے ..... حقددول نے افتدار کو دحوب جماؤل کا ہے۔
دعوب ان غربول کے لیے جو اپن تھی پیٹر پر افتدار کی جلجال تی کرلوں کے نیزے سبتے ہیں اور جماؤل ان کے لیے
جواس کی زلفوں کے سامہ سنے استراحت فرماتے ہیں ..... افتدار اصیب ہوتے ہی سب سے پہلے بیمائی متاثر مول ہے۔
نظر میں وہ لوگ مجی تیس بیتے ، جن کے سوا پہلے کچے مجی نظر میں تہیں بیتی تھا۔" (۲۹۴)

آ کین ظاہر ہے کی بھی ملک کے لیے بڑی کلیدی حیثیت رکھتا ہے لیکن ہارے ملک کا البید یہ ہے کہ ہال جب بھی حکومت براق ہے تو سب سے پہلی شامت آ کین کی آئی ہے۔ ہارا آ کین ہر حکران کی ذاتی خواہشات کے مطابق پھیٹا سکڑتا رہتا ہے۔ مدیق سالک نے اپنے مضمون 'آ کین' میں پاکستان کے متیوں آ کینوں کی کہانی ہوے دلیستے ہیں: دلیسپ اعداز میں بیان کی ہے۔ وہ آ کین سازی کے طریقے بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"الله من سازی کے دو طریقے ہیں: ایک کمہاری اور دومرا ترکھائی، کمہاری طریقہ ہے ہے کہ وطن کی مٹی سائن کے والے کمہار خاک وطن کو اکٹھا کریں، اس میں سے کئر اور روڈیاں الگ کر دیں اور چر اسے اپنے نظریہ حیات کے وال شی گوروس، مٹی تیار ہو جائے تو بیار سے " چاک" پر چڑھا کر مٹی کا چاک کر بیان سمیں اور جب یہ مٹی مطلوب گوالاً اور چکنائی پر آجائے تو اس پر کی ساتار کر میرک آ جی میں لیا کیں اور چر اسے آئینے کی طرح نازک بجو کر اسٹال کریں۔ ترکھائی طریقہ ہے کہ چند ماہر ترکھان کرائے پر لیے جا کیں چاروں صوبوں سے ایک آیک کلوی اور والی کا طرف سے چند کیل ان کے میرد کیے جا کی اور اٹھی تھم دیا جائے کہ قلان تاریخ سے جہلے جا کی اور اٹھی تھم دیا جائے کہ قلان تاریخ سے جہلے جائے آیک آگئی ڈھانی با

پھرائی طرح اہارے ہاں بودو کر کی کو عام طور پر پھوے سے تشییہ دی جاتی ہے، جو سازگار فضا جی آران باہر لکال لیتی ہے اور ناموافق حالات میں گردن اعر کھنے لیتی ہے، اک لیے سدابہار رہتی ہے۔ پھر اس کی پنے بھا کی طرح ہوتی ہے، جس پرعوامی دکایات کا کوئی اڑ نہیں ہوتا لیکن سانسہ ساجب نے بیورو کر لیلی اور بھل بی مطاببت تااش کی ہے اور اے می اور ڈی کی کو Current اور Alternate Current کا تخفف (الا ہے۔ بچوی طور پر بیورو کر لیلی کو انھوں نے کسی بھی حکومتی کا ڈی کے ایسے پہنے قرار دیا ہے جو اپنا مطلوبہ تمل ما ملوبہ تمل ما مطلوبہ تمل ما مسلوبہ تمل ت

ك إلا جلى إرضامند وق إلى-

بد بینے براس معدسات مزاحید مضامین برمشمل ہے۔ بہلامضمون "بوزموں کی بونین" اس سلسلے کا مب ے الجب مراس اعداد علی بیش کیا ہے۔ ہمارا تہذیبی اور فرقی رکھ رکھاؤ، ہمیں بررگوں کے ادب کا بابد کرتا ہے، میں بررگوں کے ادب کا بابد کرتا ہے، دور الماري الما بال المازين بين كرديا ب كم مختلف بوز مع النيخ حقوق عاصل كرنے كے ليے ايك بونين منا ليت إلى - ب ارے جہوری سٹم بر بھی طنز ہے کہ جہاں ہر قدم پر اپنے جائز حقوق عامل کرنے کے لیے بھی تنظیمیں اور بولینیں ارے ایک مردرت محسول مول ہے، لیکن اس مضمون میں طنز کی نسبت مزاح کا رنگ خاصا گاڑھا ہے۔ ذراب اقتباس

"مب سے پہلے بوقین کے سب سے لو عمر رکن ایک پہالوے سالہ بوزھے نے تقریر کا آغاز ہوں کیا: "مجھے بوے الموں سے کہنا پڑتا ہے کہ ٹی ٹسل ماری مریری جس موائر کونائ بحت راق ہے بلک اس نے مادی بہود کے بہائے میں ادے بنیادی حقوق سے محروم کر دیا ہے۔ اگر کھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو کھر کے تمام افراد حی کہ خواتین کا مجی اس سے تعادف کردایا جاتا ہے لیون جمیں آ مرانہ منبید کر دی جاتی ہے کہ بدے میاں درا اعد ہی رہنا'' .....اس ك بعد ايك اورمقرد المحر، المول في التي التي بولى بتين كونهايت ابتمام سے مندين نث كيار عيك كا دها كرس كر كان كر كرو ليينا اور قرمايا: "من بدول كاب مطالبه ير زور الفاظ من وبراتا بول كرجيس وانون اور عيكول كا أيك ایک بیترسیٹ (Spare Set) اِنٹو (Issue) کیا جائے تاکد ایم جنس عمل کام آسکے اس این عمل ایک اور پر ما كرا بوكي\_معلوم بوتا ب وو دير س مجرا بيش تفال وو اشت بوسة يول الركمرايا جيد براني كا زى منادث بوسة وقت لُكُوْالْ بِ-الله برص كاستله خضاب تفار إلى في تلط ليج بين كهنا شروع كيا: "وه كي تصح بين كدميك الب مرف الدول كامرووت ب، جس يريشن زومبادلدفري كرنا جائز ب، بم يحى فورول كے فاوند رب مين، الدي محل حول النائسسمدو کرای کو جو سارے ہنگا ہے کے دوران آ رام دہ کری میں دھنے رہے تھے، شروب بیٹ کیا ممیا لیکن انموں ف اسے در فور النا مسمجر ۔ اس فلاف معمول تناحت کی وجد معلوم کرنے کی کوشش کی کی تو ہد چا کہ موسوف جلسک كاردوال شروع موس عن اس دار فاني سے رملت فرما كے تعے، انا الله وانا الله راجنون-"(٢٩١)

" ایک ریارز فری کرال کی ریار من کے بعد کی زندگی کی دلچپ کہانی ہم جو اپنی ہر بات ر المار الله المتعال كرف كر عادى الله المور على المعادي المورد ا المرابع النظ استعال كرف ك عادى بين، آخر بين أهون في اس لفظ كا حريدات الرابع المرح " الدرن تعريت عمد المرابع المرح " الدرن تعريت عمد المرح المرح " الدرن تعريت عمد المرح المرائع المرا المراال الم المراد الم المراد الم المرد الم المرد الم المرد الم المرد ا المرافع المرا المارا الميت كواجاكر كيا كيا ب اور آخرى مضمون دويكمو بحصين اصل بل محلف سار المعمون --

مدیق سالک کے ان مضامین میں تخیل اور زبان و بیان کے امتزاج سے خوبصورت مزاح نے جم اللہ میں میں میں اور زبان و بیان کے امتزاج سے مثال کے طور پر ایک رونوں بیض جگہوں پر وہ رعایت لفظی سے بھی شاد مانی کی کیفیت پیدا کرتے نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک رونوں ب " ملك مين جارمو باور بهت ي موبائيت يال جاتى بي-

"اسلامی جمہوریہ باکتان میں بانج وریا اور بہت ی دریا دل جبتی ہے" (۲۹۷)

مجموى طور يرجم كهرسكتے بيں كەمدايق سامك مزاح كى اصل روح سے واقف بين، جس كا جوت دوايا ان مضامین میں اکثر مقامات بر فراہم کرتے نظر آتے ہیں۔ انھوں نے اپنے مضامین کے لیے ایسے موضوعات کا الل كيا ہے جن يہ مارے مال عموماً سجيده خامه قرسائى بى روائمجى جاتى ہے، ليكن صديق سالك في ال خلك موفوان میں بھی طنز و مزاح کے فیکونے کھلا دیے ہیں۔

سلمي ياسمين تحجى (ب: ٢٩ ارس ١٩٩١ء)

سلنی باسمین مجمی کی بنیادی وجہ شہرت تو ناول اور افسانہ تگار کی حیثیت سے ہے کہ ان کے ناول "بوع گل" " سانجھ یک چوندلیں" اور ناولٹ" ہم لفس" او بی حلقوں سے خصوصی واد حاصل کر سے جیں، لیکن ان کے عراحیہ مفالمنا مطالعہ کرنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ قدرت کی طرف سے انھیں بیصفت بھی خصوصی طور پر ودایعت کی گاے ا خواتین مزاح تکاروں میں تو ممکن ہے یہ واحد مزاح نگارہوں جنمیں خاتون ہونے کے رعایتی تمبر دیے بغیر اردا کے مزاحیدادیوں کے مقابلے میں رکھا جاسکتا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے گھریلو موضوعات میں سے فلفتگی اور اطانت کبد كرنے كا بشر بخونى جائن بين، بقول ۋاكثر الورسديد:

"أنيس ايد مواح كوجزئيات ع كلمار في كا شائسة أما كى سايقه ماصل بـ" (٢٩٨)

كوتح ملامت (اوّل:١٩٩١ء)

سے سلی یاسین کے کل چودہ چلیلے مضامین کا مجموم ہے، جو اصل میں مصنفہ کے کوار بے میں سلائی کڑھال سے ہے کران کی مرسی زندگی کی جمائی تصور بھی ہے۔ اس میں انھوں نے خاتی زندگی سے ایے ایے ایم کوئوں ے اس کے امکانات پیدا کر لیے ہیں جو امارے ہال عموماً کمریلولز ائیول اور سالیاں کا سب مواکرتے ہیں۔ فجرالا تحریروں کا کمال سیمی ہے کہ ان میں مضمون، انشائے، سفر نامے اور ذاتی ڈائری وغیرہ کا لطف ایک ہی وقت میں اللہ ہے۔ " اس اس مجوعے کا سب سے پہلا ، انتہائی خوبصورت اور کھلکھلاتا ہوا مضمون ہے، جس میں سلائی کڑھال ک اصطلاحات پر بردا شوخ تبره کیا حمیا ہے۔ مثال سے طور پر اپنی والدہ کے درس سلائی پر ان کا تبعرہ ملاحظہ ہوا " محر ماری مجھ میں جس طرح جومیزی تبین آئی اور جس مجورا اے جمور کر باکس مولد لینا ہزا، ای طرح سال کال کی جومیری می مارے واغ میں ندھم کی۔ اب وہ ایس کر میں سجما رق میں: "م رح کی کلیاں جس ہوے بار سے مٹی مں بھرا۔ بدے بیاد سے مات کردی ہول۔" اُمون نے دو دیجیال مادے مدری ماریں۔

"اوہ لو سے طیاں ہیں۔ ایک فیر می میر می وجیوں کو آ ب کیاں کہتی ہیں۔ کرتے کے پیول کیے ہوتے ہیں؟ یا بھا اللہ

كل كر پيول بن جاتى جير؟"

ارتم ہائی او اتن کر ڈالی مور فورے دیکھوں یہ کرتے کے مخلف صفے ہیں۔ یہ دے چیفے الموں نے دو چاؤر کوے
اس کارائے۔ ہم نے کوے الت بلث کر دیکھے چیافلہ؟ یہ کیا نام مواج سے حتی بلال کے پر ناجمار کا نام مور
چیفلہ کن کر و خواہ مخواہ می چربچہ چوانیہ چوابیہ چواستہ یاد آنے لگا ہے۔ نام تو و مشک کا مونا جارے نا۔ یوں تو نہ ہے کی افیاد کے مواجہ کالم شار کا نام مور "(۲۹۹)

"مرمح الع عرب كى طرح چيل برا تها، يقينا بال تو خرود رب مول مع كر تسوير بين اي كوكى آ تاد ند ينه، پيشانى اورس کی حدود کے درمیان نظ متادکہ اوٹ چکا تھا۔ وهان پان سے پہلے ای داقع ہوئے تھے، ج کی محت وصوبت ے اور جبل وزن میں بین پیٹر کم ہو چکا تھا چنا ٹیر اچھا بعلا موث جمائگا لگ رہا تھ ..... ای جان نے لو تصویر د کھتے ای فرا چیانے میں مانیت مجی - خواو خواو چنز الول کے ہاتھ میں ایک نیک صورت اور یا برکت تصویر دیے سے بوشن كأشمة فغرو تفاكر ادهر يمى سب كوس كن على تلى كالتي كد تضوير آحتى ب- چوكداى ثال مؤل كر دا تي تحيل الذا بهن الانجال نے خود علی جمالیہ ورنے کا فیصلہ کیا۔ ایک روز جب وہ کھر پرجیس تغییں، انھوں نے مل کر ان کا سارا میس کھوند الديم الح كرے على محمد يا ورب تھے۔ الكفت مارى ساعت سے الى برادر خورد كا الك في فما الرو كرايا، ہم الناكروا كے۔ الى كارونے كى آواز س كركتاب، دويد وفيرو جوزكر ام اى كے كرے كى طرف دورے ال دول کا حالت رکید دید را ایم مانت طاری بوکیا۔ بشکل کا پتی مول آداد علی بوچا: "کیا موا؟" بعالی نے مارے النيسة المول عن القوير فتما دى۔ پہل لكا ك ساتھ الى مارے خوف ك أيك ولدوز في ادارے طاق سے بالد وول آ ب بوش بوت او عدد اب عالم برقما كريم تيون ايك دوسر عدك كل س كادور عدا المناه الله المراق المناه المنافي من المنافي من المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي منافي المنافي منافي المنافي منافي المنافي منافي المنافي منافي المنافي " أسلي جي ديك بن كيا؟" بم في يوجها-الناسل کون ما فلا مل کود یکھا ہے کر ایمان سے آیا اس السوم سے برگز علق بند بول عے۔" 

ہے۔"( ۱۳۰۰)

اخر میں سہاگ رات کے تذکرے میں ڈرا مائی اسلوب نے اس مضمون کو اور بھی دلجسپ بنادیا ہے۔ ال

اخر میں سہاگ رات کے تذکرے میں ڈرا مائی اسلوب نے اس مضمون کو اور بھی دلجسپ بنادیا ہے۔ ال

الک سے اسلے چھے مضابین شادی کے نوراً بعد لندن روائی اور قیام کے مختلف موسم اور ماحول، اگریز خوائین سے کا

زندگی، کھانے پکانے کی ابتدائی مشتیس، لندن کا اپنے ملک سے بالکل ہی مختلف موسم اور ماحول، اگریز خوائین سے کا

زندگی، کھانے پکانے کی ابتدائی مشتیس، لندن کا اپنے ملک سے بالکل ہی مختلف موسم اور ماحول، اگریز خوائی اربی سے کھاروں میں میان کر دیا ہے۔ اپنی گرہستی زندگی کا آغاز وہ انڈا فرائی کرنے سے کن دیکھا اور اپنے میں آئے پر ڈرا اس پر تیمرہ ملاحظہ ہو:

ہیں۔ انڈا ہاتھ میں آئے پر ڈرا اس پر تیمرہ ملاحظہ ہو:

" فرائی پان جس می وال کرہم افرے کی طرف متوجہ ہوئے۔ سب طرف سے الف بلیف اور محما کردیکھا۔ آفر بالا سے تو ڈوا یا مجھوڑا جا تا ہے؟ مگر وہاں کوئی نشان، کوئی اشارہ یا کوئی ہدایت موجود ندھی۔ بالکل صاف ستمرا مجا گزالا۔ اب چھ جا کہ صاحب افرا تو ڈوا کوئی بچوں کا کھیل ٹیس ہے کہ بادام اور افروٹ کی طرح زبین پردکھا اور کوئی الله می چیز کھٹاک ہے دے ماری۔ نہ آلو بیاز کی طرح ہے کہ چھری سے کا ف لیا۔ فیموں بھی ٹیس کہ آسانی نے فوالا چھاگا تو ہے مگر مالئے، کینو کی طرح چھیل ٹیس جا سکا۔ بوری احتیاط اور تزاکست سے اس میں سوراخ کرنے کی کوشل کوئی سوراخ تر اکی الله مقدی لیک گی، کا معید

ے؟ ہم نے اگو شے سے سرداخ کو دہایا ادر اٹھ انجسکوں سیت تی فرائی بان میں جاہدا۔"(۳۰۱)

پھر اگریز عورتوں کے مشرقی لڑی کے بارے میں پہلے سے قائم کیے گئے تصورات کی روشی میں معندا کر مصنے کا اعداز بھی ماحظہ ہو:

"اکی صاحبہ ہمارا ہرائدہ تھا مے اوچ ورائ تھیں کہ سے کاٹن کے بال ہمارے سر جس کیے اگر آئے؟ ہم نے انہا بنگل سمجھایا کہ سوتی بال نہیں جی بلکہ ایک شم کا بالول کا لباس ہے جو ہم اپنی والدہ کی جاہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہیں کہ ایک شم کا بالول کا لباس ہے جو ہم اپنی والدہ کی جاہے ہیں ہیں کہ گیا ہما ہیں، وجہ اس پہناوے کی معلوم نہیں، ودمری محر مہیں ان کی جائز مکوحہ تسلیم کرتے پر مثیار نہیں تھیں۔ کوئی الم کم معمومی ویڈ تک پینی ہوئی نہیں تھی۔ ہماری کوششیں رنگ لاکیں اور بالا فر اٹھیں لیتین آئی کہ ہم افوا شرا نہیں اور بالا فر اٹھیں لیتین آئی کہ ہم افوا شرا نہیں اور بالا فر اٹھیں لیتین آئی کہ ہم اور المدانی اللہ علی طرح ود یا دُن ہو کہ دہ اس بات پر بھی حران تھیں کہ ہمارے ان کی طرح ود یا دُن، ود ہاتھ، ود آئیس ادنا

بقیہ مضافین بی " کارطفلال" بہلے یچ کی پیرائش اور پرورش کا دلیب قصد ہے، " پنڈی نیاں موجال الم میاں کے آبائی شہر راولپنڈی میں رہائش کی واستان ہے۔ مصنفہ کو چونکہ الفاظ کے استعال اور بات کہنے کا ہنر آ گا؟ اس لیے انھوں نے اپنے مضمون کا عنوان " پنڈی دیاں موجال" کی بجائے " پنڈی نیاں موجال" رکھا ہے " جن کی پنڈی شہر کی تہذیب و ثقافت کے ساتھ فہاں کا لب و لہر بھی ابحر کر سامنے آ جاتا ہے۔ " میرے دکھی دوا کر کی فیل میں مختلف شم کے ڈاکٹروں، عیموں اور دیدوں کے مختلف طرح کے طریقہ ہائے علاج کا معنی نفشہ میں مختلف شم کے ڈاکٹروں، عیموں اور دیدوں کے مختلف طرح کے طریقہ ہائے علاج کا معنی نفشہ میں منافد ان کے اعداز و اطوار اور رویوں پر بھی طنز کی گئی ہے۔ " کار جہاں دراز ہے" اس کتاب کا آخری مضمون کے ساتھ دان کے اعداز و اطوار اور رویوں پر بھی طنز کی گئی ہے۔ " کار جہاں دراز ہے" اس کتاب کا آخری مضمون کے انداز و اطوار اور رویوں پر بھی طنز کی گئی ہے۔ " کار جہاں دراز ہے" اس کتاب کا آخری مضمون کے انداز و اطوار اور رویوں پر بھی طنز کی گئی ہے۔ " کار جہاں دراز ہے" اس کتاب کا آخری مضمون کا

برہ اجوں وہ ہم کہ سکتے ہیں کہ بیہ کتاب ایک کامیاب مزال پارہ ہے کہ اس میں ہماری روائی خواتین کے مخری طور پر ہم کہ سکتے ہیں کہ بیہ کتاب ایک کامیاب مزال پارہ ہے کہ اس میں ہماری روائی خواتین کے مخرور کی طرح طنز، کوسنوں اور مزاح ، سطی متم کے نداق یا گپ بازی میں تبدیل نہیں ہونے پاتا بلکہ وہ شاکتی اور طنح کا دائن تھا ہے املی مزاح کی وادیوں میں واضل ہوتا نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مزاح کے اس مجموعے کو ہمارے دائدی مزاح نگاروں اور تاقدین نے سرآ کھول پر بھایا ہے۔ شیق الرحلیٰ لکھتے ہیں:

"معنف کا ذہن بہت طباع ہے اور ان کو اپنی ہات مجیلائے اور سمینے کا ملیقہ حاصل سے مزاح نگاری کے اس لیب کے رباؤ اور انداز میان میں روزمرہ کی جاشتی سے ان تحریوں کا اطف وو چند ہوگیا ہے۔" (۳۰۳) سمونمیر جعفم کی کا خیال ہے:

در ملی یا سین کا حزاح محمری جڑیں دکتے والے ووقت کی طرح ہمیشد مرہز دہنے والا ہے۔ جھے بیتین ہے کہ "کوے ا طامت" جیسی ظلفتہ کتاب لکھنے برسلی یا سین کو اوئی ونیا کی طرف سے بہت ٹاہاش نے گ۔" (۲۰۴۷) کرال محمد شال کو اس کتاب برصرف ایک ہی اعتراض ہے کہ:

"کوئے طامت" اپنی جگد ایک وکش نام ہے گر اس کتاب کے لیے شاید دوست نیس کریے اور مطا البین کوئے الد مطا البین کوئے طرافت ہے جوشہر شراوعت سے گزرتے ہوئے فاند لطافت میں جاپہنیا ہے۔"(۲۰۵)

"معلوم ہوتا ہے کہ محترمہ بے تکلف ہا تیں کر ربی ہیں، کوئی مغمون وغیرہ نہیں لکھ رہیں، وہی دوز مرہ وائی محاورے، بیانیہ اور مکالماتی بطے وولوں بی جیکھا پن موجود ہے۔ ورحقیقت مزاح نگاری کے لیے بی لہدو آ ایک واس آتا ہے۔"(۳۰۱)

> پرزاریاض (۱۹ نومبر ۱۹۲۷ء-۲۵ جون ۱۹۸۵ء) دست و گریبال (اڈل:۱۹۷۹ء) حن

یہ مرزا ریاض کے بیں شکفتہ مضامین کا مجموعہ ہے، کتاب کے دیباہے میں جنسیں مشکور حسین یاد نے ''بلا الرویا' انشائیہ کا نام دیا ہے، حالانکہ انشائیہ کے سلسلے میں ڈاکٹر وزیر آ غا کی حدود و قود کو سامنے رکھا جائے تو سے اللہ باز اللہ انشائیہ کے سلسلے میں ڈاکٹر وزیر آ غا کی حدود و قود کو سامنے رکھا جائے تو سے اللہ باز بین مضمون ای کے زمرے میں آتی ہیں۔ کش چند آئی بار کشر کے میں آتی ہیں۔ کش چند آئی اللہ باز بین جوانشائیہ کے قریب تر ہیں۔ مثال کے طور پر در نہیں آگا بیچھا''، ''بلوں نے مارا'' ،''فقیری میں نام پیدا اللہ اللہ باز بین ہوا کے طور پر در نہیں آگا بیچھا''، ''بلوں نے مارا'' ،''فقیری میں نام پیدا اللہ باز بین ہوا ہے۔ اللہ جد آئی اللہ بین بین اللہ بین

معنف کسی بی مشقت ہے گزرا ہولیکن اپنی آخری شکل جی وہ تحریہ ہوتو اسے معنف کی کامیانی الله الما کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ معنف کی کامیانی اللہ اللہ اللہ اللہ معنف کی کامیانی اللہ اللہ اللہ اللہ معنف کی کامیانی کے میان کی میرزا ریاض صاحب نے محنت کی ہے لیکن وہ اکثر مقامات پر تحریر کو بے ساختی کے معالی کا اس میں پوری طرح طرح کامیاب نہیں ہو سکے۔ وہی ایک آئج کی کسریاقی رہ گئی ہے۔ ان کی تحریروں میں عالم و مزاح کے چند نمونے دیکھیے:

'آپ کی توجہ ہیروئن کے باپ کی طرف بطور خاص دلانا جا ہتا ہوں۔ اس لیے کہ وہ کوئی معمولی باپ ہیں، فرمولی باپ ہیں، فرمولی باپ ہیں، فرمولی باپ ہیں، فرمولی باپ ہیں ہوں کی معمولی باپ ہیں ہوں باپ ہے کہ جب اس کی عزت دار بیش رات کے اند جبرے بیں ولایت بلت بابد ہے کسی ویرائے بیل معمولی مطابق کے جب اس کی عزت دار بیٹی رہتا ہے ادر سے مودوری پر جانے سے پہلے اپنی اکلوتی بیل ہے کہا ہے دو میں ہیں اس کے بیری میں اس کے بیری میں اس کے بیری میں اس کا اس کے بیری میں اس کا اس کے بیری میں اس کا اس کے بیری میں اس کے بیری میں اس کا اس کے بیری میں کا اس کے بیری میں کا اس کا بیان کی بیری میں کا اس کی بیری میں کا بیری کی کا اس کے بیری میں کا اس کا بیری کی کا بیری کی کا اس کا بیری کی کا اس کا بیری کی کا اس کا بیری کی کا کا بیری کی کا بیری کی کا بیری کی کا کا بیری کی کا بیری کی کا بیری کی کا بیری کا بیری کی کا بیری کا بیری کا بیری کا بیری کا کا بیان کا بیری کا بیری کا بیان کا بیری کی کا بیری کی کا بیری کا بیری کی کا بیری کا بیری

دُ اكثر سليم اختر (ب:١١ مارچ ١٩٣٧ء)

و اکرسلیم اخر این مفرد تغیدی اعداز اور ادب کے سالانہ جائزوں کی بنا پر جانے جاتے ہیں۔ اور موجودہ دور میں ہونے والے ادبی مناقشوں کے بھی مرد جاہدا ہیں۔ ان سب حالوں کے ساتھ ساتھ طنزیہ و مزاحیہ مفایین کا ایک مجموعہ بھی ان کے کریڈے پر ہے۔
کلام فرم و نازک (اوّل: ۱۹۷۷ء)

میہ مجموصہ کلی تیس طنریہ و مزاحیہ مضامین پر مشتل ہے، جن میں ڈاکٹر سلیم اخر نے ہمارے فلف سانل رویوں کی معنیک تصویریں چیش کی جیں۔ وہ چونکہ بنیا دی طور پر ایک نقاد ہیں، اس لیے جب وہ ادبی موضوعات کی بہانا مائن ماللات کی جانب راغب موتے ہیں تو یہال ان کی وہی تقید طائر کی صورت اختیار کر لیتی ہے، جواس مجموعے ماروں ال عراج برغالب م، سيوشمير جعفري كلصة بين:

"طو ... حراح ال ك تبيل ك أيك مندزور شاخ ب- اس كوظرافت كا "بازوشميرزن" بمي كد يك بيل بيا- بديسر سلیم اخر نے اپی تخلیق ملاحیتوں کے اعمار کے لیے ادب کی اسی جولان کا اکو مختب کیا ہے۔"(١١٠)

سلیم اخر کی طنز کاعموی انداز بدے کدوہ ہمارے معاشرے کے مختلف لوگوں کومشورے کے انداز میں ایسے الے الم کرنے کے لیے اکساتے ہیں، جو اصل میں وہ پہلے ہی سے کرنے میں مصروف ہیں۔ بیدایک طرح کا معاشرتی انامان ے، جے وہ اپنے فاص اسلوب میں اج گر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک طرف وہ مخلف طیقے کے راں کواحدال کمتری میں جالا ہونے کے طریقے بتاتے ہیں، تو دوسری جانب بیوی کو خاد تد کے خوار کرنے، خاد تد کو بیوی عيزاركرنے اور ان دونوں كوئل كر اولاد بكاڑنے كر بتاتے ہيں، ليكن ان كا طريقہ واردات بدے كه وہ آخريس ال خوردن پرممل کرنے کا انجام بھی بتا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ بیوی کو خاوئد کی ذلت کے بے شار طریقے بتانے ع إدا فريد لكن إل

"آپ يدسب مسلسل جاري ركيس! منتجه بين خاوندكي جيس نه بول كئ تو ميرا ذهــ اور پرسب برآب كي جو دهاك بیٹے کی وہ الگ! یکے والے آپ کے نام سے لرزال ہول گے، تو خوند ترسال اور آپ ایک فاق کی ماندس بر مادل مول کی۔ البت اس میں ایک مدشر ہے، کمر برباد موسکا ہے، خادی باکل موسکا ہے یا آپ درای مود موسکی (mi)"\_u!

ان کے ای انداز کی وجہ سے بعض مقامات پر ان کی طنز، وعظ وبھیجت کی صورت اختیار کر لیتی ہے اور مختلف الدال کومزے مزے کے مشورے دیتے ہوئے انھوں نے تجاال عارفان کا جوخول پہنا ہوتا ہے وہ تر فتا ہوا محسوس الله الله مراح نگار کی بجائے ایک نقاد اور نفسیات دان مارے سامنے آن کفرا ہوتا ہے۔ ایک مراح نگار کا المنظال میران کے دو اچھائی کے انداز میں برائی اور برائی کے بروے میں تعریف کرنے کے ہنر کو آخر تک مجماتا الم الرجى جہال ان تقاضول كولموظ خاطر ركھتے ہيں، دہال مزاح اور طنز كے بغض التھے تمونے و كھنے كوئل جاتے الله المن المر مقامات بروه تجابل عارفاند كے انداز كو چھوڑ كر براه راست طنز وتعريض، وعظ ونصيحت ياعقلى استدلال ب 

"بوفلمين اور باولر يجرآج كي باكتال كامن بماناكما جاب يفين شرائة تركس فوف وكمان والعسيناكارخ کریں اور فوٹے نہ وکھائے جانے پر جنسی جنون کو کرسیاں تو ڑ کر رسوا ہوتے دیکھیں۔ ای طرح مطے کی لائبریری کے "الجراين" عيادانه كالعين، وه "ب كو بتائ كاكم برتعول بن ماين بيكات ادرجكي جكى آكمون والى بإجيال دويد

لاز ي كي مكواتي إلى؟"(٢١٢)

از می کافس شعبول ، محکمول اور کرداروں بران کی طنزو کے چند نمونے بھی دیکھیے : معلد اشد سے آور اور مروارول پر ان في طروح چند موسي ان ما ما و عدم الله عن آور ما برين تعليم باتى ده عدم الله عن آور ما برين تعليم باتى ده عدم الله

ور بوں، لبی کاروں اور لبی قلموں والے ماہرین تعلیم، منصوب ہاڑ، منصوب ساز، اور منصوب مار ماہرین تعلیم، ایم کران

وفر وں میں ایئر کنڈیشنڈ وہوں سے ایئر کنڈیشنڈ سوچ والے ماہرین تعلیم "(rir) منام کاروں کی بخشن اور غیر متحق مسلمانوں کو جنت ولوانے میں ان کا دہی انداز ہوتا ہے جو منڈی می بیٹے اور منام

واکر ساست دان کے لیے کوئی بہت اچھی تشہد تاآس کرنی ہوتو اسے میک شوکرنے والے پروفیسرے مشار آراد عاسكا ب- دولوں من يو خولى م كه جو اين، وه يه نظر تيس آتے۔ مثلاً وه و مرى كے بغير بردفيسر بالويدمان ك بغير راجنما ..... وولولي ع فركوش لكالما ب، يرقوم كوفر كوش بنا دينا بي-" (٣١٥)

" مجھے سرجن اور تعاب میں بوی مجری مماثلت نظر آ رہی ہے۔ ووٹوں کا جسوں کی چیر بھاڑ پر انصار ہے اور اولو) ا روزگارای سے چلا ہے، دونوں کمال اتارتے ہیں۔"(٣١٩)

" مرید کلیرسیل"، "سی آئی اے۔ جھے خریداو"، "كس رزق ہے موت الجي ؟"، "اصلى تے ودلا برا ودشيرنامة اور "الدور كائيذ" اس مجوع ك دليب مضامين مي-

> (پ:۳ تتبر ۱۹۲۵ء) مزاحیه مضامین (۱۹۸۷ء) تواز

بیتواز کے بیں مراحیہ مضامین کا مجموعہ ہے جن میں طنز کا عضر نسبتاً دبا جوا ہے۔ ان کے آکثر مضامین بالک داستانوی سی کیفیت جھائی ہوئی ہے۔ وہ اپنے قاری کو ایک بیچ کی طرح انگلی پکڑا کر باتوں ہی باتوں میں مجمع اللم سازا لے جاتے ہیں، بھی مال روڈ کی سیر کرانے لکتے ہیں، کہیں صرف دس منٹ کا کہد کر اینے موضوع سے مخلف الآ وکھانے کتے ہیں، جہاں خرید کی استطاعت نہ رکھنے پر وہ اس انارکلی بازار کو بھی دیوار میں چنوانے کا عندیہ ظاہر کہا ہیں۔ بھی وہ قاری کو ساتھ ساتھ لیے امر تسر کے سفر پر چل لطتے ہیں، بھی وہ اے اپنی مسائی کے نام لکھ خط ساتے لگ آئے ہیں، جس میں اس کی کثرت اولا د کا حال ان الفاظ میں ہے:

"اكي دات على في الى مال كوي كت مناتها كرتم البيخ خاوندكى يوى تبيل بين كاتى مو ميرا خيال به كرتمانه فادیر کو بھی اس بات کا احساس ہوگیا تھا، ای لیے اس نے رفت رفتہ تماری صورت کو یوں بگاڑ دیا ہے کہ اب وا تممارا ترموال بيركلنا بيس" (١٦٤)

پھر کہیں وہ اپنے مضامین میں مختلف کر انوں میں فلم بنی کے بعد پیدا ہوئے والی تبدیلیاں وکھانے ؟ بیں۔ کہیں وہ ہمیں لا مورشبر کی ادبی منڈی کا منظر دکھاتے ہیں جہال:

منٹر کی علی گاڑی پر انسانوں کے لوکرے لاد کر لائے جاتے بیل اور لفظوں کے ناف پر شعروں کی مولان مجمد ا جانی ہیں۔ لئم کے ہوتوں پر تمباکو والے بان کی لی است مات کان جات ہو اور معطول کے ٹاٹ پر معمود اللہ اللہ اللہ ال

ای رواردی میں وہ جمیں ظمی دئیا کے مختلف لوگوں کے بال قربانی کے متعاوضم کے مناظر بھی دیما ع بالا  ع کی دو ایس کراچی بھی لیے چلتے ہیں، جہال کی بلدکشیں بقول معنف ہادے اور آپ کے اخلاق سے بھی زیادہ بلند بیں۔ ان سے مزاح کا سب سے بواحرب ان کی خوش بیانی بی ہے، جس میں وہ مختلف شعری و نثری حربوں کو بردئے کار بیں۔ تنبید کی دو مثالیں:

ادفام کے بیکے اعجرے میں مال روڈ اس وہن کی ظرح اداس تظر آ رعی تھی جس کی شادی اس کے من پنداؤے سے در ہوں ہو ادر اس کے داکس باکس کہیں گئی ہوئے بلیوں کو دیکھ کر ان آ اسودال کا ممان ہوتا تھا، جو اس کی پکول پر ظہر کتے ہوں۔"

"ایک صاحب جن کاعمر کوئی جالیس سال کے قریب ہے اور ناک تعشر بھی سیدها سادها ہے لین ناک ہے وی تہیں اور افتار مفرلی یا کتان سے ملا جاتا ہے۔" (٢١٩)

روفيسر افضل علوي (پ: يم جوري ١٩٨١م)

الشقريرة نكد (اول: ۱۹۸۵م)

ی مولانا قائی ہیں (جبر مولانا قائی ہوتا تو بہت بیری بات ہے ہم تو عطاء التی قائی بھی نہیں)" (۱۱س)

کھر دو کیڑے برلنا" بھی اس کتاب کا خوبصورت ترین انشائیہ ہے، جس میں مصنف نے کیڑے برلے ا ایک غیر فطری فعل قرار ویتے ہوئے بڑے مزے مزے مزے کی با تیس کی ہیں۔ وہ تو علامہ اقبال کی عظمت کا سبب کو الول کی مثال بھی ویتے ہیں۔ ان کا موتف ہے ہے کہ:

'' وُاکٹر مجرم مجریالوی'' میں ہمارے نام نہاد محققین اور ماہرین اقبالیات کے خوب لئے لیے گئے ہیں۔ ہمارے ہاں بے شار محققین ہیں جو ایسے ایسے موضوعات پر شحقیق کرتے رہتے ہیں جن سے ادب یا ادب کوکولُ الله حاصل نہ ہوسکے۔ یہ ایسے ہی ایک محقق کی دلچسپ کہانی ہے جس کا کہنا ہے کہ:

د جمتین وجبو کا مادہ کین جی سے میری فطرت میں ہے۔ چنانچہ میں وجر تھی کے سکول میں میرے ہم جاحث الج لئے بھے سے چھاکر رکھا کرتے ہے کہ ان کی طاق لیا جھے سے چھاکر رکھا کرتے ہے کہ ان کی طاق لیا گھا تھا۔ ' (۲۲۳)
کتا تھا اور اگر کوئی کام کی چیز ہوتی تو اے اپنے یاس سنجال کر رکھ لیتا تھا۔' (۲۲۳)

اس کتاب کا انگلامضمون ''مسئلہ ڈاڑھی گا' میمی انشاہے کے انداز میں شروع ہوتا ہے۔ اس ہی علانا صاحب نے ڈاڑھی ہے متعلق دلچیپ تاریخی و ندجی معلومات جمع کر دی ہیں۔ اس طرح '' محبولنا'' بھی مزے دارالا عبرت انگیز تاریخی حکایات اور واقعات کا مرتع ہے، جس میں وہ بجول کو ایک لعمت غیر منزقبہ ٹابت کرتے ہوئے لینے ابنا ''کون نہیں بھون؟ میں مجبول کی اور کیوں نہ بھولیں گہ اس کرہ ارض پر ہمارا تو وجود ہی ایک بھول کا نتیج جم بھول و دور دی ایک بھول کا نتیج جم بھول و ایک دیا و جہاں کے بھیڑوں اور انجھنوں سے محفوظ و مامون ہو تا

اس مجموعے کی سب ہے آخری تو مرح تو اور مرح تو اور اس معنف اس بوری کاب کی تھنیف کا باعل بنی، ایک دکش انشائیہ ہے، جس میں انھوں نے تو وں کی مختلف قسمیں میان کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے مخصوص انداز کا انھیں تاریخی تناظر میں بھی و یکھنے کی توبصورت کوشش کی ہے۔ وہ نعرہ کی توجیت و تا شیر میان کرتے ہوئے لکھنے ہیں۔

امنوہ مجب چیز ہے، قوت نیز واڑ انگیز، سرشت میں اس کے پلچل ہے، بھکدڑ ہے اور حرکت ہے، طوفان انگیزی اللہ بنگامہ بودی اس کے فیل ہے، بھکدڑ ہے اور حرکت ہے، طوفان انگیزی اللہ کا ساب پائی نعروں کی نشور فرن کے لیے منازی کے بیار سنت و انڈاوطیح کی بنا پر ہنگاموں کی وافر کھاد اور جلوں بلاس کے بیار کتا ہے۔ اس منازی کی بنا پر ہنگاموں کی وافر کھاد اور جلوں اللہ منازی بیدا کرتا ہے۔ "(۲۵۵)

المان میں ساب سے بڑا حرب اپنے موضوع سے متعلق دلچسپ حکایات، اقوال یا بعض تاریخی حقائق کو میر لطف انداز جی بیان

رومنا بن بن انحول نے اس حرب کا خوب مظاہرہ کیا ہے۔ احد عربے کا ان کے اس روقان کے متعلق لکھنے

" حقیقت یہ ہے کہ کی فی کا مران تملیق کرنا بجائے خود ایک براکام ہے مر مران بیل طرک ہائی شال کرنے کے لیے تھنے والے کو اپنی تادیق اور تبلیب اور ثقافت اور سیاست اور معاشرت اور معیشت اور علم و اوب پر ممکن مد تک ماوی ہونا پڑتا ہے .... افعیل علوی کے طور سے صاف ظاہر ہے کہ اس کے لیل منظر جمل ان تمام جہات کا علم و مشاہدہ موجود ہے۔"(۲۲۱)

ان مفاین میں پروفیسر انفل علوی ایک مزاح نگار کے ساتھ ساتھ ایک مسلم کے روب میں بھی سامنے آتے بر ۔ آئنے اور اصلاح ان کی عام زندگی کا بھی مشن ہے۔ ان تحریوں میں بھی وہ بلکے بھٹکے انداز میں بات کرتے کرتے بروف کی دادی میں جا داخل ہوتے ہیں اور بعض مقامات پر تو وہ ڈپٹی نڈیر احمد کی طرح فن کو اپنے مقصد پر تربان کرنے ہی در پنے نہیں کرتے۔

نظر عد التي (عنومر ۱۹۲۹ء- اپريل ۲۰۰۱ء) شهرت كى خاطر (اقال:۱۹۹۱ء) مرتب: مظفر على سيد نظر عدد التي كابيم مجوعه مظفر على سيد ك ديباسيد اور مصنف ك دوعدد دضاحتى مضامين ك علاده اكيس انثائي

یرسین مید و در اور است دیب بی استاسی افتانی بایت کرنے بر بعند بی لیکن مظفر علی سید (م:۲۹ جؤری استاسی افتانی کرنے بر بعند بی لیکن مظفر علی سید (م:۲۹ جؤری استار) کے بقول:

"فیل نے اس کتاب کی مندرجات کو مفاین کہنے پر اصرار کیا ہے تو اس لیے کد انتا تیے یا ای حم کے دومرے بقرافی الفاظ برے خیال می تظیر صدیقی کے ایسے لکھنے والوں کو زیب نیس دیتے۔"(۲۲۷)

مظنر علی سید اور ڈاکٹر انور سدید تو خالباً ان تحریروں کو مزاح کی کثرت کی بنا پر انشائیہ سے باہر کی چیز بھے ہیں ا کا مارک دائے میں میتر تحریریں مزاح کے بجائے طنز کے بوجھ سے بھی ہوئی ہیں۔ کژوا، کسیلا، اور زہر ملا طنز، بشرسیقی کے ضرفاری یا جھنجھلا ہے شہر مراح ہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ نظیر صدیق نے ان تحریروں میں مزاح پیدا کرنے کی کوشش نہیں کے۔ ان کا تو خیال ہے کہ:

" یہ دو منف ادب ہے جس میں تفریح اور تقید ایک دوسرے سے بفل میر نظر آئی ہیں اور بھیرت وظرانت ایک دوسرے کے بفل میر نظر آئی ہیں اور بھیرت وظرانت ایک دوسرے کی میں معلوم ہوتی ہیں۔" (۳۲۸)

النال المراق ال

يزر ہو گئے ہیں۔ ان كے طرومراح كى دوماليں:

مشاق قمر (پ: ٤ جولال ١٩٣٧ء) مم بين مشاق (الال: ١٩٤٠ء)

مشاق قر کا تعلق بھی انشائیہ نگاروں کے اس گروپ سے ہے جو طنز و مزاح سے شیر وشکر ہونے کے بہائے اے ایک فاصلے پر رکھنا زیادہ مناسب سجھتے ہیں۔ ڈاکٹر الورسدیدکی رائے ہے کہ:

"اردوانظائيك زري دور في ايك نام جمل في طنر و مواح كى سعيد عدود سے بهك كر انتائيك اصل مال الك كا على الله الله كا عوضنداند جوت دياء مشاق قركا سے" (٣٣٠)

ان کی یمی بوشمندی افھیں ہارے موضوع سے دور لے جاتی ہے۔ اس رائے کے باوجودان کی گُورُدال میں قَلْقَتْلی کا عقر موجود ہے۔ ' وجوب کھانا'' اور' کچھ نیند کی قدمت میں'' اس سلسلے کی بہتر مثالیس ہیں۔

دُاكْثر جاويد ومششف (۲۲ تبر۱۹۲۰-۲۰۰۰) انشائيه بجيري (۱۹۸۵)

"النظائية النظائية المراق والمروف جاويد ورصف كے كيا انظائيول برمشمل كماب به كاب النظائة الدائلة عنوان بي نوسفات كا دياجه بحل به جمل على أن انظائية بي بحث كرنے كے علاوہ المحول في النظائية بي مرتب كرنے كى علاوہ المحول في النظائية بي مرتب كرنے كى كوشل كى به ان كے زديك و نيائة النظائية كے بانى فرائسيى اديب مونين، الحربال النظائة كے بانى فرائسيى اديب مونين، المربال النظائة كے بانى فرائسيى اديب مونين سے النظائی نے به شيول يزرگ بمعمر مجى شے النظائی نے به شيول يزرگ بمعمر مجى شي

ای دیاہے کی رُوے وہ انشائیہ میں فائنگ اور ملکے سیکھ اسلوب کے با قاعدہ قائل نظر آئے ہیں، ہن الله کی تحریدوں کا مطالعہ کرنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اسپنا انشائیوں میں فائنگ کے دگوے کو پورانہیں کر عے ان الله اسلوب ہر انشائی میں مشائنگ کے دگوے کو پورانہیں کر عے انداز میں مرور آگے پر ستا ہے لیکن وہ مزاح ہے کہ کم میں بفلکسر ہونے پائل ہے الله الله میں مرور آگے پر ستا ہے لیکن وہ مزاح ہے کم کم میں بفلکسر ہونے پائل ہو الله الله میں مرور آگے باتا ہے۔ طر اور بلکی بھلکی فائنگی کے اعتبار سے ان کے انشائی مرون کی انداز میں مرور آگے کا میں اور جے بہ بلی اور جی وہ مزاح ہے ان کے انشانی سینگ اور سینگ اور جی بالی اور جی انہاں کے انتہار ہے ان کے انشانی سینگ اور جی بالی اور جی بالی دو مزالیں دو مزالیں دو مزالیں :

الرسات کے سوم بھی کی نہ کی افران سے ملاقات ہو ہی جاتی ہوائی جاور وہ بھی وات کو دقت، جب وہ جمیل ایپ کی روانہ وار گرتا ہے اور ابی لی ٹاگوں سے کی کتاب پر ٹازل ہوتا ہے، جی جانہ پالافتمر ۱۱ از رہا ہو۔ افران برب الحبینان کے ساتھ ایک کاغذ پر براجمان ہیں جیسے فوٹو گرافر کو باز دے دے جوں۔" (۲۲۱)

"لی کے جی کی واستان صرف آئی ہے کہ کی جب بوڑھی ہوگئ، چو ہے کا فئار شکل ہوگیا تر اس نے ایک روز جی کا اطان کر دیا۔ ایک ہاتھ جی تجی کی دوسرے میں مرفے کی ایک ٹانگ کا عصا، پکھ عرص تک ساوہ لوج ہے کی کے اطان کر دیا۔ ایک ہاتھ جی کا جی کا جی آج کی لیک ٹانگ کا عصا، پکھ عرص تک ساوہ لوج ہے کی کے رہائی جی کا فئار جوتے دہے، کی کا جی گی جی ایسا تھا جیسے آج کی لوگ اجرام یا تحریح ہیں اور اس کی آڈیس فیات سے سکانگ کرتے ہیں۔" (۲۳۲)

الرجيت لال (ب: ٢١ اكتوبر ١٩٢٦ء) حانور سے انسان تك (اول: ١٩٨٧ء)

الدرجیت الل ہندوستان کے سر زبانی ادیب ہیں کہ پنجابی جن کی بادری، اگریزی کاروباری اور اردو مجت کی الدوجیت کی الدوجیت اللہ ہندوستان کی ادبی زندگی افسانہ، معلومات کو عام قیم بنا کر اردو ادب کا حصہ بنانا ان کا خاص الدولا و حزاج کے دائروں کے گرد گھوتی ہے۔ سائنسی موضوعات کو عام قیم بنا کر اردو ادب کا حصہ بنانا ان کا خاص المارے بہت ہوئے بہت ان کے دول و دباغ پر اس قدر طاری ہے کہ وہ طنزیہ مواجہ مضامین لکھتے ہوئے بھی اپنے الدل اندازے والمن تجسر ان کے دل و دباغ پر اس قدر طاری ہے کہ وہ طنزیہ مواجہ مضامین لکھتے ہوئے بھی اپنے الدل اندازے والمن جھرا سکے۔ بہت کہ ان کے مضمون دلچسپ ہوئے کے باوجود اولی ہے سائنگی اور المن اندازے والمن جھرا ہیں۔ اپنی ماری جھر یا ادبی الف زنی جیسے حربوں المن اندازے والی بیار کروہ میں۔ مزاح تگاری جیس ان کا سارا زور اپنے موضوع ہے مختلق رنگا رنگ تاریخی مطابق میں مربول پر ایونا ہے۔ بہی وجہ ہے کہ ان کے مضابق میں مربول کھر گائنگی آئی ہے جو شوقی و شرارت ہے شاید بی ہمکنار ہوتی ہو۔ ان مضابعن میں امریکہ جی شوشی و شرارت ہے شاید بی ہمکنار ہوتی ہو۔ ان مضابعن میں امریکہ جی شوشی و شرارت ہوتی ہیں۔ ہوتی ہو۔ ان مضابعن میں امریکہ جی شوشی و شرارت کے مضابعن میں اگر کہ دوران جلسہ المن المندومول کرنے والی مقابل کے دوران جلسہ المن کو ان کی مضابعن کی ایک مصوم بھی کے چھٹی مزول ہے گرکر کی جائے (ص ۱۹۳) اور میال کے مضابعن کو الکر کی کے جھٹی مزول ہے گرکر کی جائے و (ص ۱۹۳) اور میال کی مضابعن کو الکر کی کی جھٹی مزول ہے گرکر کی جائے اس دوران جائے کہ المن کو اگر کی کی جھٹی مزول ہے گرکر کی جائے ہی دورے کیا جاتا ہے: المندون جیں۔ مثال کے طور پر ایسا بی ایک واقعہ دورج کیا جاتا ہے:

الے یک سب سے بوے معاون ہیں۔ مثال کے طور پر ایسا بی اید واقعدوری یہ ہوئے ہا۔ اللہ الرا بھی میں۔ ایک باد لارڈ بھی می ایک ایل الرا بھی میں۔ ایک باد لارڈ بھی می ایک ایل الرا بھی می ایک باد لارڈ بھی می ایک الرا بھی می ایک الرا بھی میں انہائی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اتی ہی دخواتی کی ذکارت کی۔ اس پر لارڈ بھی م نے کہا:

اللہ اللہ بیوں کی دکارت کرتے ہو۔ وہ تو گلاب کا پھول ہے۔ المشن نے اپنے اندھے بن کو چیش نظر دکھے ہوئے اللہ اللہ بیول تو ہے لیکن اس حقیقت کو جیس نے اس کے رنگ سے نہیں بلکداس کے کانٹوں سے بھانا میں اس مقیقت کو جیس نے اس کے رنگ سے نہیں بلکداس کے کانٹوں سے بھانا اس کے رنگ سے نہیں بلکداس کے کانٹوں سے بھانا اس کے رنگ سے نہیں بلکداس کے کانٹوں سے بھانا اس کے رنگ سے نہیں بلکداس کے کانٹوں سے بھانا کے اس کے رنگ سے نہیں بلکداس کے کانٹوں سے بھانا کی اس کے رنگ سے نہیں بلکداس کے کانٹوں سے بھانا کے اس کے رنگ سے نہیں بلکداس کے کانٹوں سے بھانا کا کو ان کو سے نہیں بلکداس کے کانٹوں سے بھانا کے دیک سے نہیں بلکداس کے کانٹوں سے بھانا کی دیا ہے کہ اس کے دیک سے نہیں بلک کی سے نہیں بلک کی میں سے نہیں بلک کی سے نہیں بلک کی میں بلک کی دیا ہے کہ کانٹوں سے بھانا کی دیا ہو کی بلک کی دیا ہو کانٹوں کی میں بلک کی دیا ہو کی کی کی دیا ہو کی دی

الرس المرس المرس

اس كتاب كے مضائين اور ديباہ كوالے سے آخرى بات بيك ان تحريروں ميں دلجين كا مفرالى مقامات بر نماياں ہوا ہے، جہال كھ سوئ بچار سے كام ليا كيا ہے ورند زيادہ تر قلم برواشتہ انداز ميں لکھے كے بدمفائلا اردومزاح ميں قابل برداشت مقام حاصل كرتے بھى نظرتيس آتے۔

ستم ظريف (الال:١٩٨٨م)

مفکور حسین یاد کے مضامین کا بیہ مجموعہ دیاہے کے علاوہ کل ستر ، مضامین پر مشتمل ہے۔ یہاں خواج کا صورت حال تھوڑی سنبھلی ہوئی ہے۔ تخریر میں روائی بھی ہے، مکالمہ ذکاری کا سلیقہ بھی ہے، بات سے بات بیدا کرنے ا ڈھنگ بھی ہے لیکن مشکور حسین یاد کا حزاج کے بارے میں غیر سنجیدہ رویہ یہاں بھی اجھے مزاح کے رائے میں مالا

" مجھے اپنی اس کتاب کی ترتیب میں بہت مشکل پیٹی آئی۔ سبھے میں تبین آ رہا تھا کہ کون سامنمون بہلے رکوں کون ا بعد میں ، کیونکہ ان مضامین میں سے کوئی معمون نہ کی درسر سے معمون سے بوھ کر ہے اور نہ کسی سے کتر اگر ہ مجھے اپنے ان مضامین میں ایک کوئی بوئی بات نظر نہیں آئی لیکن اگر آپ ان مضامین میں کوئی کام کی ہے طائل کے اپنے میں تو اس کے لیے ہیں تو اس کے لیے آپ میرے شکر ہے کے متی ہیں۔" (۲۳۳)

رالم برع للين لو المحد من المراد الله التا المن المراد الله التاس المراد الك التاس: بقول فضے سوئی کے ناکے سے بھی تکال لیتے ہیں، اس سے تو صاف پت چا ہے کہ بر سواری کسی لوبیا ہا مخص می کی ایماد برکتی ہے۔"(۲۲۷)

رام كآكي (الل: ١٩٧٥م)

رجموعه معنف کے سرصفحاتی و بیاہیے کے علاوہ بائیس عدد انشائیہ ٹما مضامین پرمشمل ہے۔ زمانی کحاظ سے میں 

"دشام كة كيخ برك طنوي مضايين كالمجموع ب- أيك طرح سه شن ان مضين كوطنوي انشائي محركم كهدمكما مول، لیکن چونکدانٹائے کے بارے میں میرا نظانظریہ ہے کہ اٹ ئیدنگار جس وقت انشائی تحریر کرنے بیٹھتا ہے تو اس وقت اس کے ذہن میں موضوع کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ای لیے میں اسیخ ان مضامین کو انٹائید کہنے کے لیے تیار النيس كيونك يدمضاين كلمعة وقت برس ذين بيل طنز كلف كي واضح خوايش اور داضح تصور موجود تعايد (٣٣٨)

ادر حقیقت بھی یہی ہے کہ طنز ہی ال تحریروں کا نمایاں وصف ہے اور وہ اپنے مخصوص انداز میں نے نے الك عداد معاشرے كے مختلف كرواروں اور رويوں برطنز انداز بوت بي-كرداروں ميں انجينز، ۋاكثر، استاد، الاسیاستوان، صنع کار اور ند بی پیشوا خاص طور بر ان کی زد میں آتے ہیں، اور معاشرتی روبوں میں وہ رشوت، الله جور الله المعاواء منافقت، مفاد برئ اورتقسيم ملك كے بعد مونے والی جائيدادوں کی الائمنث وغيرہ برخاص طور بر النه إلى-" قا مُراعظم كي تصوير"، " مين ايك مظلوم هول"، " خوشي كا دن"، " مضمير كي جلاوطني"، " رات اور سورج" اور الدافر" طزے والے سے گوارا مضامین ہیں۔

مظور حسين بادكاب فاصر ب كروه بات كرنے كے فيے في انداز دُعوتد تے رہتے ہيں، جس سے ان كے الْ الرِّنْ أَمْكُ مُرْسِتْ ' وغيره - ايك مثال:

"الك ون بكر ، بكريال النيخ كادَل ك فيل بريشي وهوب سينك رب عند كد حاجى بيشما ك بكرى لفراتى مول آل-عَالِياً كَا بات ي عالمي صاحب في است مارا موكار اس في آت بن درا ادفي عكم ي كر عدر ردوى مولى آواز شل ایک مختر کا تقریر کی اور کیا: "دوستو! ہم نے بہت دن" میں مین" کرلی۔ اب"ہم ہم" کرنے کا زماند

(rr4)"-c الم جمال تک مظاور حسین یاد کے مضامین کے باتی مجموعوں مثلاً "لاحول ولا توة" اور" ای صورت آپ" المان مراح مراح کی تلاش ویدے ای در \_\_\_\_ المان مرح کا واضح طور بر اظہار کرتے ہیں کہ:

الله والت به بات ذائن نفين ركف كى سخت ضرورت بى كدانشا سَيكوكى عزاجه يا فكاميد منف ارب الوارد المان المرادد الم ای قدر سنجیده منف ادب ہے جس قدر کہ خود ادب کا سنجیدہ ہونا تشروری ہے۔ "( ۲۲۰) وہ انشائے میں ویے بھی بے ساخلی سے زیادہ سوچ بچار کے قائل ہیں اور اس سوچ بچار کے نتیج ا ے انشائیوں میں کہیں کہیں رائش و حکمت کی کوئی کرن تو نظر آجاتی ہے، بعض مقامات پر مذہبی رائش و حکمت کی کوئی کرن تو نظر آجاتی ہے، بعض مقامات پر مذہبی رائش ہے کین مزاح کی شندی میشی جاندنی کا دور دور تک سراغ نہیں ملا۔

مظفر بخاری (پ:۱۹۲۱ء)

مظفر بخاری مزاح تگاری سے قدرتی لگاؤ رکھتے ہیں۔ انگریزی سے تعلق رکھنے والے اکثر ادیوں کا جرار انگریزی اوب سے اس قدر متاثر ہوتی ہیں کہ بھی ہو ان پرتر جے یا چہے کا احساس ہونے لگتا ہے، لیمن اللہ صاحب کے ماں موضوعات، کردار، ماحول اور لب و لجب سب کچھ مشرق ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ مجل ب کر الله صاحب بنیادی طور پر ایک کالم نگار بیں اور کالم بی مقامی موضوعات و مسائل ہی خصوصی اہمیت کے حال ہوتے إل وہ ان مسائل پر بڑے منفرد انداز سے قلم اٹھاتے ہیں۔ اس ضمن میں ان کے مضامین کے دومجموعے قابل توجہ ہیں۔

گستاخی معاف (اوّل:۱۹۸۰ء)

بر کاب بغاری صاحب کے چودہ مضامین برمشمل ہے اور بقول بخاری صاحب: " سے مقاب ان مضافین برمشمال ہے جضوں نے کالموں کی کو کھ سے جنم لیا ہے۔" (۳۴۱)

لیکن اس میں بخاری صاحب کا کمال یہ ہے کہ انھوں نے کالموں جیسی ہٹگای تحریروں کو ازسر اولکھ کرم وار اور شکفت مضامین کی شکل دے دی ہے۔ ان کے اکثر مضامین افسانوی اور ڈرامائی صورت حال اور مفات عالی متصف ہیں۔ای کہانی مین سے وہ مزاح کی کرئیں برآ مرکرتے چلے جاتے ہیں۔ " تلاش مکشدہ"، "رفع تمنادل کریں" " حلقہ ارباب دوق (خواتین)"، "من ميال" اور "نون پھر آيا" اس مجوع كے خواصورت مضامين ہيں۔ مثال كالا ر دیکھیے کہ وہ تلاش گشدہ کے بیے ویے محت اشتہار میں خاتون کا علیہ کیسے بیان کرتے ہیں:

" قاتون كا لد جارف وس الح ب، جس من ال ك جوت ك بالح الح لبى ايرى مى شامل ب، ملسل والمكال وجہ سے ان کا درن مرف و مائی من رہ کیا ہے (واکٹی ہے پہلے بھی تقریباً اتنا عی تھا) آپس کی بات جال رک کے بارے میں حتی طور پر بھی تیں کہا جاسکا، کیونک خالان کر گٹ کی طرح ریک بدلا کرتی ہیں، آج الحفی ہا رکے عوا ایک اورا ہے چین میک اپ کرنے کے بعد اتا کی جو جاتا ہے کہ بارش یا بینے کے چیر قطروں سے قام (mr)"= (1)

قصه مختصر (الآل:۱۹۸۸ء)

یہ بخاری صاحب کا بیں مضامین اور ایک سوبراٹھ صفحات پر مشمل دوسرا مجوجہ ہے۔ اس جب آکر مظالے ؟ مراجع سے ایس میں مضامین اور ایک سوبراٹھ صفحات پر مشمل دوسرا مجموعہ ہے۔ اس جب آکر مظالے ؟ ان کے مزاح کا رنگ کمان موا ہے۔ وہ ہمارے بال کے تھے سے تصورات اور فرسودہ روایات پر بوے فاکاران اعمال کا رنگ کمان موا ہے۔ وہ ہمارے بال کے تھے سے تصورات اور فرسودہ روایات پر بوے فاکاران اعمال کا قلم اٹھاتے ہیں اور موضوع کو گرگداتے ہوئے چلتے ہیں۔ ساتھ بی طور کی ایک پوشیدہ الربھی روال دوال راتی ج مزاح کے لیے وہ عموماً رعامت لفظی یا الفاظ کے توڑ چھوڑ کا سہارا قبیس کیتے بلکہ حالات و واقعات کو الو مجا المدر

رح مزاح بیا کرتے ہیں۔ پروڈی کا استعال بھی ان کے بال بہت کم ہے۔ فویصورت جملوں کی مجمع ان ان ان کی بال مری ان کے بال بہت کم ہے۔ فویصورت جملوں کی مجمع میاں ان کے بال جانبا بھری التی ہیں۔ چند جملے:

رای کا کہنا ہے کہ مرجوں سے یول تو انسی بہت خوف آتا ہے لیکن جب وہ مسایوں اور دیتے وادوں کا تصور کرتے ہیں۔" (۱۳۳۳)

یں۔ "بعض ادقات شن سوجا مول کہ بداؤ کول کی چوٹوں کا رخ زین کی طرف کیوں موتا ہے جبکہ بہاڑی چوٹیوں کا رخ آسان کی طرف موتا ہے، پہاڑ قلط بنائے کے ایس یا او کیاں؟" (۱۳۲۲)

مقفر بخاری کی تحریروں میں بعض مقامات پر سیمی احساس ہوتا ہے کہ وہ زبردی مزاح پیدا کرنے کی کوشش کرے ہے ہوں بخاری منا پر ہوتا ہے کہ یہ اخباری جرکی بنا پر ہوتا ہے کرے ہیں، جس کی بنا پر مزاح میں بے ساختگی اور بے تکلفی پیدا نہیں ہو پاتی۔ میشاید اخباری جرکی بنا پر ہوتا ہے کہ انہادی تر مسلسل لکھنا پڑتا ہے اور رفار میں معیار کا دامن مستقل مزاتی کے ساتھ تھامنا بقینا ایک مشکل امر ہے۔

ارشرمير (١٣ جن ١٩٣١ء- ٥ اكتوبر ١٩٩١ء) وخل درمعقولات (الل ١٩٨١ء)

ار شدمیری بید کتاب تیرہ مضامین/ انتائیوں پر مشتمل ہے۔ ان مضامین کے گرد فلیوں، دیا چوں اور منظوم ان تحسین کی بین مضبوط باڑگی ہوئی ہے۔ ان میں جمارے بین سے بین حبید مزاح نگار اور ثقاد (کہ جن میں شنین الزان اشفاق احمد، واکثر سید عبداللہ، واکثر فرمان فتح پوری، مشفق خواج، ریکس امروہوی، سید خمیر جعفری اور رجم کل ایر نثال بین) این کتاب کے صفحات میں قطار اندر قطار کھڑے ان کی مزاح نگاری کو اکیس تو پوں کی سلامی دیتے نظر آئے بی اس کتاب کے صفحات میں قطار اندر قطار کھڑے ان کی مزاح نگاری کو اکیس تو پوں کی سلامی دیتے نظر آئے بی سید خمیر جعفری نے تو یہاں تک لکھا ہے:

"مرے نزدیک مزاح نگاروں میں ارشد میر کا "ستارہ انتیاز" اس کے اسلوب کی قدرتی اور تدرست فلفتگی کی عطا ہے، جواس کر تحریر کو چھول مولی دعفران کا لہلہا تا ہوا کھیت بنا دیتی ہے۔" (۳۳۵)

جازے میں شامل ہونا تھا، یچ شور مچارے تھے کہ کلاس میں آ دھمکے، کہنے گے: "بچا ابنا جازا کیا ، یک ہارا بچشرارت ندکرے، ورندس پھوڑ دوں گا ابنا سمجے!" (۳۲۸)

سمس كاشميري (پ:١٩٣٣ء) چوده طبق (الآل:١٩٤٨ء)

س و سرس و المحانے کی کوشش کی گئیری کے سرہ مضامین کا مجموعہ ہے، جس میں وطن عزیز کے چودہ فکموں کی الم تصویرین وکھانے کی کوشش کی گئی ہے، اس حوالے ہے اس کا نام ''چودہ طبق'' رکھا گیا ہے۔ یہ محکمے وہی ہیں جودہ الله تصویرین وکھانے کی کوشش کی گئی ہے، اس حوالے ہے اس کا نام ''چودہ طبق'' رکھا گیا ہے۔ یہ محکمے وہی ہی ہونے ہیں جوعوام می کے دیے گئے شیسز سے چلے ہیں جوعوام کی کھال کھینچنے اور انھیں وسوا کرنے کا کول بان جمارے ہاں یہ خادم محکمے مخدوموں کا روپ اختیار کر چکے ہیں، جوعوام کی کھال کھینچنے اور انھیں وسوا کرنے کا کول بان جمارے ہاں یہ خادم محکمے مخدوموں کا روپ اختیار کر چکے ہیں، جوعوام کی کھال کھینچنے اور انھیں وسوا کرنے کا کول بان جمارے ہیں جو عوام کی کھال کھینچنے اور انھیں وسوا کرنے کا کول بان باتیں ہونے دیتے سٹس کا شمیری نے اپنے ان مضامین میں ریلوے، شیل نون، تھانہ کچری، جبل، آنگی کول ہونے میں اندرونی تصویریں قارئین کے سامنے ہیں کی ہیں، جن میں گئی کول ہونے میں جانے ہیں، دو مثالیں:

درہم نے اس معالمہ یرکن داند قور کیا ہے کہ جب یسوں کے ڈرائیور صاحبان نے اس کام کا بیڑہ افحا رکھا ہوارہ افرائی استعالمہ یرکن داند قور کیا ہے کہ جب یسوں کے ڈرائیور صاحبان نے اس کام کا بیڑہ افحا رکھا ہوائی ہے؟ "(۲۹) خریقے سے ملک کی آبادی کو کم کر رہے ہیں تو مجرمحکہ خاندانی منصوبہ بندی کی کیا ضرورت یاتی وہ جاتی ہے؟ "(۲۹) دان تا بائر ڈاکٹر اپنی نیند اور آرام میں خلل برداشت نہیں کر کے اور جھٹی کا دن ان کے لیے بیش وطرب کا دان تا باؤ اور بدوک افعار کیا؟ انھوں نے تسان جدکا پیشہ افعار کیا ہوتا کہ منگل واد اور بدوک دو چھٹیاں ہوتیں اور درات کا کھل آرام الگ۔" (۲۵)

منظر على خال (جون ١٩٣٨ ٥-١٨ جوري ١٩٩٧م)

منظر علی خال بنک میں طازمت کرتے رہے۔ ادب میں شاعری اور مزاح نگاری کے حوالے ہے جانے جاتے ہیں۔ ایک بیکن بنک کی طازمت کے سلطے میں مزاح نگاری کی جو روایت مشاق احمد یوسنی قائم کر بچکے ہیں، اے دیمج ہوئے کسی اور بینکار کا اس میدان میں آتا ہی وظل در معقولات لگنے لگتا ہے۔ منظر علی خال نے خاکے بھی لکھ بالا اور مضامین بھی، بید مضامین بھی افشائے اور مضمون کی بحث میں انتھڑے ہوئے ہیں۔ ان کے خاکوں کا تو ہم خصبت میں۔ نگاری والے باب میں جائزہ لیس کے۔ نی الحال ان کے مضامین کو دیکھتے ہیں۔

مرر کے بغیر (اوّل:۱۹۸۴ء)

معروف محقق جناب مشفق خواجہ نے نجانے کن "مازش" کے تخت مظر علی خان کو شاعری ش کر کے نز کھنے
کا مشورہ دیا تھا۔ (۳۵۱) بہر عال مصنف کو لائے انھوں نے یہ دیا تھا کہ اگر تمھاری نثر کو پڑھ کر کوئی منہ بدورے کا فالا
طز ہوگی اور اگر اے پڑھ کر کسی کی با چیس کھل گئیں تو اے حزاح نگاری سجھ لیا جائے گا۔ ماتھ بی انھوں نے پہاٹا
بھی دی کہ نثر میں ان دونوں صورتوں کے غلاوہ تیسری صورت کم بی پیدا ہوتی ہے۔ (۳۵۲) عالا مشفق خواجہ انھی دی کہ نثر میں ان دونوں صورتوں کے غلاوہ تیسری صورت کم بی پیدا ہوتی ہے۔ (۳۵۲) عالا مشفق خواجہ انھی دھڑ لے انگائی ترادالی انھیں دھڑ لے انگائی ترادالی انھیں دھڑ لے انگائی ترادالی فالے ہیں۔

ڈالنے ہیں۔ جہ عص کاتمیری کے ہاں تعالیٰ کا لفظ ای طرح لکھ کیا ہے۔

دنانچہ منظر علی خال کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ انھوں نے جو بھی بلکی پھلکی تحریری لکھیں، قار کین اور ناقدین ہنا چہ سری انتائیہ ترار دے دیا۔ ان تحریروں کو انتائیہ ترار دینے کے سلسلے میں مصنف نے جمیل الدین عالی، کا الرب بنائے کہ بیاتا ہے ما اور موضوع کو ایک مرکز پہلے کے آنا، ای صنف کو انتائے کا پکا الم برارب رب الما الله المول في ويباسج ك ليد "موجد الثائية" ذاكر وزيراً فا عدرجوع كيا، جفول في ال رباب کے معدور سب کھ قرار دے دیا۔ حق کہ مصنف کا دل رکھے کے لیے انجیں رشید احمد مدیقی اور ن ار بینی کے لیے کا طنز و مزاح نگار بھی قرار دے ڈالا۔

ندكورہ تحريريں بڑھنے كے بعد سمجھ ميں نہيں آتا كہ فاضل ديباچہ نگار نے يہكام مصنف كا دل ركھنے كے ليے كيا ع إموازندك كي شخصيات اور باتى قاركين كا دل تؤ زنے كے ليے كونكد بياتو بالكل سيرهى سادهى تحريرين بين جن ميں الله كي كون ظلفة جمله بهى آجاتا ب، وه بهى اتنا رهيما كه بات قيض تك نهيل باني بالله على كيل كون جمينا مواجله الرباعة والا ب- طركابيدا عداد لو كسى بهى توعيت كى نثرى تحرير من دراتا ب- جراً عا صاحب كا أمين يوعى اور ولا كتب المسكرا مجم من نبيل آتا- ال تمام تحريول من ايك "تيسوال روزه" على ب في الحري الله الكرام الدوزادية ورون من شال كيا جاسكنا ب- التحريرول من ايك كرداد شرو ميال ع بعي آمنا سامنا موتا ب، مزاح الديد كى كرداد كا اس وقت سهارا ليت بين جب ان كے منہ سے كوئى غيرمعمولى بات كملوانا دركار مونا ب كر اس للله كا زبانى بونے والى سارى باتيں عموى نوعيت كى بيں۔ بس ان تحريروں كوسيدھ سادھ عام سطح كے فكفت الله الماحظه مود

" كيت إلى بدع مكول كى بيشتر ليبارتريز على مهلك امراض كے جرافيم ادر جرافيم كش ادديات ايك ساتھ تيار مولى بين-ان میں سے ایک ملے اور دوسری بعد میں چھوٹے مکول کو برآمد کی جاتی ہیں۔ بین الاقوامی افن کا کاردبار محمای اعماز ے چا ہے۔ موم بڑی قوموں کے جصے میں "کار" آئی ہے اور ہم کزور اقوام" بار" افعاتے افعاتے می اپنی کرود ہری المركاكر لين إلى" (۲۵۳)

خنده زيرلب (الله ١٩٧٨ء)

كراالى فاروتى یہ مور اگر ندیم قامی کے دوسقحاتی ''تعارف'' اور مصنف کے ''حرن اوّل' و''حرف آخر'' کے علاوہ ایک اور دفیق الن سان ترسمن مور ما احمد مديم قامي كے علاوہ، مشاق احمد بوسى، لرال حمد حال اور يد -- الكيم من الكيم من الكيم م الن سان تحريوں كى اعميت جميل نظر ميں محسول ہوتى ہے ۔ خاص طور بر كرال حمد خال كا به كہنا جمرت الكيم من كر دى مو "النا كانراز نكارش عدى لكتا بي بيد في سدى في الماك موج بن آكر مواح نكارى شروع كروى مور الر المراب انواز ورست ہے تو اردد کے مزاح تکاروں کی مہلی صف میں ایک اور خالی کری پر ہونے وال ہے۔" (۲۵۳) ار المراز الرائد الرست ہے تو اردو کے مزاح الاروں کی بہلی مف میں آیک اور خال مرن کہ اور اسلام المورہ اسلام المورہ اسلام کی بہاں المورہ اسلام کی بہاں المورہ اسلام کی بہاں المورہ اسلام کی بہاں المورہ 



نیز منی ہوئی تہذیب اور کچھڑی ہوئی اقدار کاغم تو موجود ہے، کہیں کہیں شکفتگی کی جھلک بھی نظر آجاتی ہے کی رسوان مزاح کی پُرکاری ہے محروم ہیں۔ مصنف کا مزاج اور اسلوب ایبا ہے جو انھیں کی بات پر کھل کر ہنے یا طز کا دار کی کی اجازت نہیں دیتا بلکہ دہ تو کسی شعر، محاورے یا ضرب ایشل کی تحریف بھی کریں تو بر یکٹ ہیں معذرتوں کا طوار الو دیتے ہیں، جس سے تحریر کی روانی اور بے ساختگی مجروح ہوتی نظر آتی ہے۔" بات سے بات"،" الفاظ برائے سے سالی اور بے ساختگی مجروح ہوتی نظر آتی ہے۔" بات سے بات"،" الفاظ برائے سے سالی اور بے ساختگی کے حامل مضابین ہیں۔ انھی مضابین میں سے دو مثالیں:

" ہمارا ذہن آیک محفل ساع میں اس مخف کی طرف رجوع کر رہا ہے جس نے فاری کے آیک معرف: "روا ہو ہو اندر" کو بار بار برجنے کی فرمائش کی۔ جب یہ معرع حسب فرمائش بردھا جاتا تو اس پر مال کی کا کینت فاری ہوا۔

اندر" کو بار بار برجنے کی فرمائش کی۔ جب یہ معرع حسب فرمائش بردھا جاتا تو اس پر مال کی کا کینت فاری ہوا۔

مجلس برخاست ہوئی تو کسی شریک مجلس نے، جو یہ جاتا تھا کہ وہ فاری کے ایجد سے بھی واتف فیل، ال معرال کی مائش کے وجہ دریافت کی تو کہا: "دریا میں بہا بندر" میں بندر کی ہے بسی کا جو نقشہ کھیچا ہے، اس سے او بار کی کیفیت طاری ہوتی رہی اور میں ای معرع کی فرمائش کرتا رہا۔" (۲۵۵)

د مجو کتے میں مصروفیت ہوتو کا ٹا کے یادر بتا ہے لیکن اب ای مصروفیت کے باوجود کا شخ کے لیے بھی دات اللا جاتا ہے بلکہ مجونکنا دراصل کا شخ بی کی تمہید ہوتی ہے۔ لیے دل دوز نظارہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ مجھی تمہید کے انجرالا کا شخ کے اہم فریسنے کو ادا کرلیا جاتا ہے تاکہ بعد میں اس کی نہ قض لازم آ ہے اور نہ تمہید میں وات ضائع ہو '(۱۵۲)

## شفيقه فرحت (پ:۱۹۳۱ء)

انڈیا میں طنز و مزاح کا شاید ہی کوئی تذکرہ ہو جس میں شفیقہ فرحت کا ذکر شامل نہ ہو۔ انھوں نے ۱۹۱۰ کے قریب لکھٹا شروع کیا۔ اب تک ان کے مضامین کے تین مجموعے ''لو آج ہم بھی''، ''را تگ نمبر'' اور ''گول مال' شفر عام یہ آ بچے ہیں، اس کے علاوہ بھی انڈیا سے شائع ہونے والے مختلف اخبارات و رسائل ہیں ان کے مضامین جین رہے۔

شفیقہ فرحت عام طور پر ساجی اور سیاس موضوعات پر قلم اٹھاتی ہیں۔ ایسی تحریروں میں طنز کی ایک اہران کا تحریروں میں سنقل چلتی رہتی ہے۔ سیر میں ساوی اور عام می طنز، جس میں فنکا راتہ چا بکدستی سے زیادہ تلی اور جمنجطاب کا عضر نمایاں ہوتا ہے۔

اس کے علاوہ جب وہ مجھی اپنی ذات کو باکسی اولی و تاریخی واقعے کو موضوع بناتی ہیں، وہاں ان کی تحریب عموماً ایک افسانوی می دھند اوڑ سے ہوتی ہیں، جن میں کہیں کہیں شکفتگی یا لطافت کی کوئی کرن بھی دکھائی دے جاتی ہیں ڈاکٹر سید حامد حسین ان کے مزاح کے حوالے سے رقمطراز ہیں:

ے ہوئے ہیں ہے۔ روایت ہے کہ آپ بین نگار کا ماض ہمیشہ بے حد عظیم اور شائدار ہوا کرتا ہے، خواہ حال کتنا ہی بدحال کیوں نہ ہو۔ مللہ نب آگر شاہان مغلیہ سے نہ بلتا ہوتو کم از کم والیان ریاست تک او ضرور پکٹی جائے۔''(۲۵۸) یا ایک مفہون میں وائ گذم کا ذکر کرتے ہوئے ویکھیے ان کا طائر شخیل کہاں تک پرواز کرتا ہے:

" طالی گئی ہے تو داوں کی لیجے، دہ توں کی لیجے، داوں میں کیا کیا مجر کیا ہے، کتی سابی، کتی نفر تیں، کتے شہات؟" (۳۲۰) ایک دومضائین میں ہندوستان کے ساجی و سیاس مسائل پر ان کا انداز طنز بھی ملاحظہ ہو:

"زانہ میک آپ کا ہے، قدم قدم پہ بیوٹی پارلر کھلے ہیں، ہر شخص کیا مرد و زن، کیا بچہ نگی، تھمرا چرو چکائے اس بیل ے لگا ہے، قریکر ہماری ریل، گھر سے نگلئے سے پہلے اچھی طرح شسل ہی کرلیا کرے قرکت اچھا ہو۔"(۳۱۱) "جس پر دل کی چھاپ لگ جائے دو لیڈر ہو یا ہیٹر اس کا قیوز ایک دو برس بیں ہی اڑ جاتا ہے۔"(۳۲۳) آم شفیقہ فرصت کے مضہ بین کو اردو مزاح کے کسی اعلیٰ معیار پہتو نہیں پر کھ سکتے لیکن اردو مزاح بیس خواتمین الکالی بنا پر انھیں رمایتی نمبر دیتے ہوئے بعض مضابین کو خاصے کی چیز قرار دیا جاسکتا ہے۔

الرسير (ب:١٩٢٥ء) عُلْقِلْهِ (اوّل:١٩٢١ء)

"الله الله على الله الله كافرانية اللم كيال سه آتى كداونث كى طرح وفت مجركا بإنى الك عى بار في ليتى الله وول الا كال كالمول يا بر كالم كافرانية اللم كيال سه آتى كداونث كى طرح وفت مجركا بإنى الكي محد كور كى باحد برداه



سر رفو کے ارتی رہیں "(۲۱۳) دوم گار، آج کل انھیں کون نیس جان اور استعال نیس کرتا، عرف عام میں انھیں شنڈی عیک کہا جاتا ہے۔ ال ہم را ک کوئی ضرورت نیس، اس لیے کہ اگر بال روڈ کوشنڈی سڑک، شریت نیلوفر کوشنڈا شریت، ڈوانک روم کا کال کرد ک کوئی ضرورت نیس، اس لیے کہ اگر بال روڈ کوشنڈی عیک کہتے ہیں کیا حرج ہے؟"(۲۹۳)

عاصی سعید (پ: ۱۰ اگت ۱۹۱۱ء) چنخارے (اوّل:۱۹۸۲ء) آگ اور پھول (اوّل:۱۹۸۱ء) اور پھول (اوّل:۱۹۸۱ء) عاصی سعید بھارت کے اردو اور بول کے اِس طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں جو گوشتہ گمنا کی ہیں بیٹھ کر مخل اِنے قلب کی آواز پر تخلیق امور انجام دیتے ہیں۔ اس گمنا کی اور بے نیازی کا عالم یہاں تک ہے کہ ان کی کماہی ان کا قلب کی آواز پر تخلیق امور انجام دیتے ہیں۔ اس گمنا کی اور بے نیازی کا عالم یہاں تک ہے کہ ان کی کماہی ان کا این اور کی ہوگئی اور شاختی نظر آ آل ہے۔ اِن کی واضح بھنک دکھائی دیتے گئی ور شاختی نظر آ آل ہے۔ اِن کی طور و مزاح ہیں ایک فاص انداز کی پختی اور شاختی نظر آ آل ہے۔ اِن کی واضح بھنک دکھائی دیتے گئی ہے۔ ان کے طور و مزاح ہیں ایک فاص انداز کی پختی اور شاختی نظر آ آل ہے۔ اِن کی اس سلیلے ہیں عوماً دو فینٹیسی کا مہارا لیتے ہیں ''چپچورندر کے ہم میں ایک کی این اور ''مرے مرنے کے بعد' اور ''جن کی کرامت' فینٹیسی کے انداز ہیں لکھے ہوئے نہایت دلجپ اور مطورات انزا مفاہین ہیں۔ اِن کی بھن مفاہین انشا کید کے قریب ہیں، جیسے ''واعلی'' اور ''مرو'' ان ہیں اول الذار میں ماہی کو ہوئی نوت کابت کرنے کے قریب ہیں، جیسے ''واعلی'' اور ''مرو'' می منا گئی کو ہوئی نوت کابت کرنے کے نہایت دلجسپ دلائل دیے گئے ہیں، جن میں حالکہ دیک مقالمی کو ہوئی نوت کابت کرنے کے نہایت دلجسپ دلائل دیے گئے ہیں، جن میں حالکہ دیکھیاں منائی ماہی کو ہوئی نوت کابت کرنے کے نہایت دلجسپ دلائل دیے گئے ہیں، جن میں حالکہ دیکھیاں کی مقالمی کو ہوئی نوت کابت کرنے کے نہایت دلجسپ دلائل دیے گئے ہیں، جن میں حالکہ دیا

' کوئی نا کچو بچراپے ماں باپ سے دریافت کرتا ہے کہ بی کہاں ہے آیا، ماں باپ جواب دیے آیا، ال کرے کے روشندان ہے، تھے ایک رات فرشے تارے کمر بی ڈال کے تھے ..... ماں باپ اس بچ کو اٹی اس کارگزادگا ، اور شدان ہے، تھے ایک رات فرشے تارے کمر بی ڈال کے تھے ..... ماں باپ اس بچ کو اٹی اس کارگزادگا ، اور شام دی دکھنا چاھے ہیں، جس کی بدولت دو نائم دیود بی آیا، خواد بچ شعور کی منزل بر بھی کر مال باپ کوجونا کلیم کر کے بر مجدد ہو۔'' (۳۱۵)

عاصی سعید کی تخریروں میں طنز کا پہلو مزاح کی نبیت غالب ہے۔ خاص طور پر سیاسی متم کا طنوان کی خال پہلو مزاح کی نبیت غالب ہے۔ خاص طور پر سیاسی متم کا طنوان کی خال پہلو مزاح کی بہان ہے۔ وہ ملکی سیاست پر بھی تقید کرتے ہیں بلکہ موجودہ ادار کی سیاست پر بھی تقید کرتے ہیں بلکہ موجودہ ادار کی سیر یاورز کا تذکرہ کرتے ہوئے تو ان کا قلم آگ برسائے لگتا ہے۔ ایک تمونہ دیکھیے:

"ویڈ کے لفظی معنی تو جانے کیا ہوں گے، منہوم ماوہ ہے کہ ماری شدائی آیک طرف، اور اس شیطان میڈ تھا، کا چلانے والا، ان سب بر امادی ۔ کم بخت اپنے بن بنائے ہوئے جمہوریت کے اصولوں کے پر فیج اڈاتے ہیں اور اس کا اور کا مرتن سے جدا کر دینے کے بعد بھی اے زندہ ہٹا کر دینا کی آ محمول میں دھول جھو گئے ہیں، مادی دنیا کا آپکھوں میں دھول جھو گئے ہیں، مادی دنیا کا آپکھوں میں دھول جھو گئے ہیں، مادی دنیا کا آپکھوں میں دھول جھو گئے ہیں، مادی دنیا کا آپکھوں میں دھول جھو گئے ہیں، مادی دنیا کا آپکھوں میں دھول جھو گئے ہیں، مادی دنیا کی آپکھوں میں دوریا جانے ہیں اور خودشر بے مہادرہ با جانے ہیں۔ اور اسلامی ا

ون کی مہلی کتاب میں جیکہ موفرالذکر میں تیرہ مضامین / انشائے شامل ہیں، جن کے مطالع علیہ انتشائے شامل ہیں، جن کے مطالع علیہ آھیں ہندوستان کے قابل ذکر مزاح نگاروں میں شار کیا جاسکتا ہے۔

محمد بربان حسين چند کليال نشاط کي (اوّل: جوري١٩٨١م)

یے کتاب زندہ دلان حیدر آباد کی بھیش ہے۔ مراح نگاری کے حوالے سے مندوستان کے شہر حیدا آبادگا

علام الله العارى المسين وبال كم معروف طنز و مزاح الكاريين - نامي العداري لكسة بين: 

بیں۔ رہاں صین کی مید کتاب چودہ مضامین پرمشمل ہے، جن میں دیخن نافیم لوگ "، "موٹی بیوی ہاتے ہائے"، المرابع المرا ر الله على الله يول كا تعارف كا انداز ويكفي:

"ارے شرفو میاں! تم میری بوی سے چھے انجان انجان سے مو، فالبا پہلانا تین، مونی ہوگئ ہے نا ..... کر ہوئ ایج كالح كا الأك الدام تجرير بدن اور برنى كى كا جال والى شوخ و شك حبينه موني، تو جس كى جال بروه معرد يراها تها. جب يه على ..... زمين على ..... أسال على

اب ديكمار اب يوموكوكي مصرير؟

ش نے جران ہو کرموفیہ کو دیکھا، دل کو ایک دھکا سالگالیکن میں نے سٹھل کر بیمصرت بڑھ فی دیا۔ جب يوليم المن بل المن المن المن المناه (٢٦٨)

برايك فخص كي خودشي كابيه عالم بهي ملاحظه مو:

" ; گور ۲۵، و مبر مزدور لچھمانے كل دن كے ٢ بيخ خود كشى كرلى۔ تايا جاتا ہے كد لچھمانے كمريكو جھرون، يوى كىسينما ین ادرائم کمٹروں سے والہانہ محبت اور خود اس سے بیمالی کی بے النفاتی سے تقد آ کر خود کئی کرلی۔ اس نے بہلے وحررے کے ایک مائے تھے لیکن موت کے کوئی آ فارنظر ندآئے تو اس نے کیروں پر قیمی کیروسین چیزک کر آگ اگال، برلیس ایمی تحقیقات کروی ہے۔ محملا موت کے بعد آدمی پولیس سے نجات بائے کیوں؟" (٢١٩)

نم نہان حسین اپنے ان مضامین میں دلچسپ واقعات، پیروڈی، لفظی ہیر پھیر اور تشبیہ وغیرہ کے استعال و المارة ظرات على الدار عاميان ب جبكه كبيل كبيل تثبيد دليب ب- ايك خوبصورت مثال:

"فرامورت بوی کا شوہر تا جمل کے چکدار کے ماثد ہوتا ہے۔"(۱۲۷)

(پ:۱۹۲۸) آرهی کتاب (اوّل:۱۹۲۳ء) تماشاکی (اوّل:۱۹۹۹ء)

میں اسلامی اولی کے میں مقیم میں۔ ایک عرصہ تک وہ بھارت میں اسلامی اولی تحریک کے سرگرم دکن رہے، ر الله المرابع المريد على ميل الله عرصة تل وه جمالت من المول عن المول في طرف المول في ال المراجع المرا الم كاركى طرح ماج كى ناممواريوں اور ايك ماجب نظر اللم كاركى طرح ماج كى ناممواريوں اور الله مارس كا مطرسطر سے الله الله الله على الله مثال ويكھيے:

الله مال ويكھيے:

الله مثال ويكھيے: ان مرید و المان المسلطة المرآت إلى المان دوتی اور به بایال خلوص ان مرید و مرید و المان مران ایک مثال و یکھیے:

شہراد قیصر (پ: ۱۹۵۰ء) صاف جھتے بھی نہیں (۱۹۸۷ء) شہراد قیصر کا تعلق انشائیہ نگاروں کے اس قبلے سے ہے جو انشائیے پہ طنز و مزاح سمیت کی تم کی مددد نیر لاکو کرنے کے حق میں نہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کے انشائیوں میں موجود فلکھتی کا عضر بعض مقامات پر مزاح کی آلاما حدود میں داخل ہو جاتا ہے۔ پونس جاوید کے بقول:

"ان کے ہاں شعوری اور الشعوری سلی اس طرح ساتھ ساتھ چلتی ہیں کہ جسم زیر اب بین حمرت اور جرت بی ع

سوال امجرتا ہے اور اک روشن کی دل میں پھوئتی چلی جاتی ہے۔"(۲۷۲)

یکی روشنی کہیں طنز کی شکل میں چنگاری بن جاتی ہے اور کہیں مزاح کے روپ میں پھیجھڑی کی صورت انتیار کر

انتیار ہے۔ مزاح کے سلسلے میں ان کا بیشتر دارو مدار عام انشائیہ نگاروں کی طرح عموماً لفظی ہیر پھیر پر ہوتا ہے۔ وہ الفاظ کی جدر الله الله کی چند مثالی مشابہت سے مختلف المعانی الفاظ کو ایک ساتھ استعمال کرے دلچیپ صورت حال پیدا کر دیتے ہیں۔ اس سلسلے کی چند مثالی ا

"جنار پاکتان کے مقب میں ڈور لگ رہی تھی، اب تو وہاں دوڑ لگی ہے۔"
د کچھ بچ تو اس بری طرح بڑے ہوئے تھے کہ بچ کس کے اغیر کمل نہیں سکتے تھے، زندگی میں بچ باعد منے کال اُم
نے بہت کے تبوار سے سکھا ہے، چونکہ ہارے پاس اب اڑائے کے لیے پیرینیس تھا، اس لیے ہم بچ و تاب کانے

"مرکاری مازم کو پش کے حصول میں جو خواری اٹھانا پر تی ہے، اس مناسبت سے اسے پنٹن خوار کہتے ہیں۔" (الریک کے اس مناسبت سے اسے پنٹن خوار کی ہے، جن میں اوّلین انشائیہ" اس صنف کے سلے میں ہونے والی لے وے پر نہایت منگفتہ تبھرہ ہے۔ ایکھتے ہیں:

یادرے کہ اس سے قبل شغراد قیعر کے انشائیوں کا ایک مجموعہ "کلیرٹس سیل" کے عنوان سے شائع ہو پائل میں المبنی المبنی جس میں کل ۱۵ انشائیے شامل ہیں۔ ان تحریروں میں انھوں نے اپنے روزمرہ کے مشاہدات کو کہیں عصلے ادر کہیں

منول احرب عنومرس ۱۹۳۹ء) باتول باتول مين (۱۹۸۹ء) باتول مين باتين (۱۹۹۹ء)

بال جوں ایک ایک ہی کتاب میں اکثر یک لفظی عنوانات ہیں۔ میاں صاحب آغاز میں اس لفظ کا لغوی مفہوم انتا ہے ہیں۔ ان انتائیوں میں اکثر یک لفظی عنوانات ہیں۔ میاں صاحب آغاز میں اس لفظ کا لغوی مفہوم ان کر جی ہیں۔ ان انتائیوں میں اکثر یک لفظی عنوانات ہیں۔ میاں صاحب آغاز میں اس لفظ کا لغوی مفہوم من کر جی جی اس کی لفظ سے متعلقہ الفاظ و محاورات، ضرب الامثال اور اشعار اکٹھ کر کے اٹھیں جیسے بنے عبارت برامال لیتے ہیں۔ الفاظ و محاورات کے ای الف چھیر میں کہیں کہیں لطیف صورت حال بھی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن برامال لیتے ہیں۔ الفاظ و محاورات کے ای الف چھیر میں کہیں کہیں لطیف صورت حال بھی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن برائے ہیں کہفظی ہیر بھیر سے مزاح پیدا کرنا مزاح کی سب سے خطرناک صورت ہے۔ ذرای بے احتیاطی سے برائے ہیں کوئفلی ہیر بھیر سے مزاح پیدا کرنا مزاح کی سب سے خطرناک صورت ہے۔ ذرای ب احتیاطی سے بات ہوں میں مسلسل لفظوں کا الفاسیدھا کھیل کھیلتے ہیں کہفوری سے اگر کہیں لطافت کی کوئی چنگاری بھوئتی بھی ہے تو فورا ہی لفظی بازیگری کی مسلسل راکھ اے بہائے ہیں، جس سے اگر کہیں لطافت کی کوئی چنگاری بھوئتی بھی ہے تو فورا ہی لفظی بازیگری کی مسلسل راکھ اے بیں کہیں گیا ہیں ہی دولوں کا بوں سے مشتگی کی ایک ایک میں مثال دا

"برسمرات تک طل نیس ہوا کہ مورشی اپنی تاک میں تکیل کی جگہ کوکا یہ نقد کیوں ڈالتی بیں بمعلوم رام ہونے کے لیے یہ کرنے کے لیے یہ کرنے کے لیے ۔"(۲۷۷)

''لڑکیال پکھٹ سے پانی بھرتی بڑی بھلی دکھائی دیتی ہیں گر خواہ مخواہ محک کا پانی مجرہ شیوہ مردانگی کے ضاف ہے۔''(۳۷۸)

اللهم من المحد منور (۱۹۱۲- عنروري ۲۰۰۰ء) اولاد آدم (الال: ۱۹۷۳ء)

یہ پروفیسر مرزا منور کی مختلف اوقات میں (۱۹۵۰ء تا ۱۹۲۵ء) کھی گئی تیرہ شگفتہ وطنزیہ تحریروں کا مرقع ہے۔

من نے انجی نیم مزاحیہ مضامین، جسٹس رستم کیائی نے لطیف قصے اور پبلشر نے انھیں نیم مزاحیہ تھے ترار دیا ہے۔

اللّٰ نَا کَ اللّٰہ یَا کُوبِمُن تحریروں میں انشا نے کی حجب بھی دکھائی دی ہے اور پچی بات تو یہ ہے کہ ان تحریروں میں انشا نے کی حجب بھی دکھائی دی ہے اور اولی اللّٰ مُلّٰ اللّٰ اللّ

الله المراز الم

"بادا کوتو ہے کی نہ ہوگا کہ میرا باؤل کہاں رو کیا ہے، ووقو سیجھتے ہوں سے کہ میں کمل رفست ہوا ہوں، انھیں ہد ہوتا تو برا باؤل سنجال کر کمیں رکھ لیتے، میں جب جاتا لے لیتا۔ درمیانہ عرصے میں انٹی کلڑی سے کام چانا لین، اگر کوئی محرا باؤل تجا کر نہ بھی لے جائے تو اول بدل کا خطرہ بہر حال موجود ہے۔ گوئی اپنا پاؤں وہاں چھوڑ جائے اور میرا

بادل لگا کے جل دے۔"(129)

بادن کے علادہ ''آ نما بہ'، ''یار خوش گفتار''، '' حاجی بردار''، ''خوشیا'' اور '' نفے شاہ'' مصنف کے دلجرال انو کھے دوستوں اور کولیکر کے نہایت شکفتہ خاکے ہیں۔ ان کے ربلوے کے کولیک چودھری نعمت خال کہ جن کا اُلی ے بے بناہ انسیت کی بنا پر دوستوں نے انھیں "آ نمان،" کا لقب دے زکھا ہے، کا حدود اربعہ ملاحظہ ہو:

" جودهری نمت خان مخص منے مختر سے مر بڑی مفصل مخصیت کے مالک منے۔ قد کوئی ایسا مُعَثَّمَا نہ تھا، بن بال ان ہے كوئى تين الح عن كم تھے۔ اى طرح وزن ميں مجى بيٹے نہ تھے اگر دو تين ماہ اپنى خاطر تو اضع كر سكتے تو ايك من مراج جانا بيداز تياس ندتخار" (٢٨٠)

" الرخوش گفتار" اس مجموع كا نهايت وكيب خاكه ب، جس كا موضوع برونيسر خواجه كريم إلى ال نزد کے تھیجت کا بہترین معرف یہ ہے کہ اے آ مے جلا دیا جائے اور جن کا عقیدہ ہے کہ ہر صاحب دائش کو کما بات كرف كاحق عاصل ب- وه اس قدر باتونى بيس كه بقول مصنف:

"ان ک بات غنے وقت کری کا ذکر یا کمرل کا متورہ مرے سے مہل اور بسود کاوش تحی- ال لے که مالم كافر ك قلم و من راخل نغايه " (۲۸۰/الف)

اس مجموع كي تين تحريري "إلى من "، "باذون" اور" كماب سے شكوه" انشائي كي ذيل من آتى بي-" كل رتی تقید' اور دیم جموری مولی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو' طنزید مضامین ہیں، جبکہ' گاہے گاہے بازخوال' ۱۹۲۷ء میں تجرات سے لاہور تک بے یاروردگاری کے عالم میں کیے گئے سفر کی مثلفتہ داستان ہے۔ اوّل الذكر نهائ حريار انشائي ہے، جس من أيك بات سے كن باتين تكالنے والے بے تكلف دوستوں كا تذكرہ ديكھيے:

"ب بات زیر بحث آ می کدلیاتت علی خال نے مولانا مودودی صاحب کو گروزر کیوں کرایا تھا؟ اور پر را کال کرا بي .... ال موضوع إلى اللهاد خيال كاسلسله جارى رباء خادلة آرا بوا، ركيس ميوليس، ميزول ير كم راي بالمها شروع ہوئے، قبتیوں می سے محرولیس موشی اور آخر کار جب مجلس برفاست ہوئی تو جلد احباب تقریباً مثل فاک منور سلطاند خوب كاتى ب، كيا كينيه" (٢٨١)

علتے علتے ال تحریوں می الطیف طنز کے دو تمونے جمی ملاحظہ کیجے:

"اس گردہ میں وکلا حضرات کو خصوص اتباز حاصل ہے۔ وہ خالص دوستاند محفل میں بھی جادلہ خیال تبین رعیال وبان بحى مقدمه في جيتن كي قريس رج إلى"

"اب حالت یہ ہوگئ ہے کہ آگر خود مرزا عالب یا حضرت علامہ اقبال، ایم۔ اے اددو یا فاری میں عالبیات إالبال كايرچدر كوينيس تواف الذيل موكردين كيـ" (٢٨٢)

محمد ذا كرعلى خان (پ: ٨ جولائل ١٩٢٦ع) قلمرو (الال: تمبر ١٩٨٧ع)

محد ذاکر علی خان علی گڑھ کے فارخ انتھیل ہیں اور ان کے بیس مضامین کا میہ مجموعہ آیک مخصوص تزیماً ا نقافت اور زبان کا چنارہ لیے ہوئے ہے۔ یہال شائعگی لطافت کے ہمر کاب تظر آتی ہے۔ مضامین کا اید مجموعہ ایک حصول من سا ہے۔ برانی روایات کے ایمن اور انا مرست شخص است کے ہمر کاب تظر آتی ہے۔ مضامین کا انداز قد سا ہے۔ برانی روایات کے این اور انا پرست شخصیات اور کرداروں کے تذکرے ہیں، جن کی موجودہ اعل ہیں۔

مظاہدت عب كل كلائى ہے۔ ايسے ہى أيك كرداركى ميد جھلك الماحظہ مو:

ان سے امراد سے مجبور ہو کر چارہ ناچار دو ارکشا میں ساتھ ہو لیے اور مراد آباد میں دائع و بن کلار صاحب کے دفتر

ہی ہے۔ دہاں جا کر جوئی دو ای نظر بورڈ پر پڑی تو دہاں "منی اول" کے نام کی سختی آویزان تھی۔ بس سے نام پڑھے

و دو النے پاؤں لوٹ پڑے۔ جب اہل معاملہ نے روکنا جا ہا اور یکھنت والی کا سب دریافت کرنا جا ہو دو ابول

پڑے اور کہا " ہمائی تمارے زیائے میں تو اس نام کے پڑواری ہوتے تھے، بمانا یہ می اول ڈیٹی کھر کیے ہوسکا ہے اور

ہوگا تو کیما ڈیٹی کھکٹر ہوگا۔ نا بھی نا۔ میں ان برقوے افرون سے ال کر اپنی دوایات کو کیمے فتم کرسکا ہوں؟" (۲۸۳)

"الميس كوجس طرح الني تتبعين بي الكريز برناز بال طرح قوم الكريز كورياتي ادرلواني نظام ايجاد كرنے برفو به اور اس ولا يق دعوے برشك بحى كون مومن كرسكتا ب- چونك لو بوں داجاؤل اور ان ك حواريوں في اپنج آ قادُل كے اشاروں بروه كار بائے ندمومه مرانجام ديے جوشايد بے جارے ايليس كو دماغ ميں بحى نيس آئے ہول كـ "(٣٨٣)

الرُّرُوف بِإِر مَكِير (پ:٢٦ أكست ١٩٥٨ء) جوائيال (الآل:١٩٩٢م)

ڈاکٹر رؤف پار کھے اردو طنز و مزاح کے حوالے سے آیک مشند نقاد کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ لیکن آیک مشند نقاد کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ لیکن آیک ایک میں وہ خود بھی طنز و مزاح تخلیق کرتے رہے ہیں۔ زیر نظر کتاب ان کے اس توعیت کے دی مضامین کا مجموصہ ان میں ''دخود ہی طنز اس اس سے ان اس مضامین کا مجموصہ ہے۔ ان میں ''خود ہی کو کر بلند اس اس مناز سے کرکٹ تک''، ''مفت مشورے'' اور 'بیانشا سینیس ہے'' لطیف طنز افراد موجہ ہیں۔ وہ ہمارے اور معاشرے کے غیر معتدل رویوں پر نہاہت سکتے سے خندہ زن ہوتے ہیں۔ ان الوادل کو دیے جانے والے خطابات کا تذکرہ اٹھی کے الفاظ میں دیکھیے:

"باو جود اس کے کہ ان میں انسانوں والی کوئی بات نہ تھی، وہ خود کو" شاعر انسانیت " کہنے ہمر ہے۔ وہ تسیہ ہے کہ ما شاعر سترق، شاعر انقلاب، شاعر دومان، شاعر مزدور، شاعر شاہر جاب اور عواجی شاعر جے تمام القابات اور خطابات مختف شاعروں میں بت چکے ہے اور صرف شاعر انسانیت ہی کا خطاب باتی بجا تھا۔ یہ خطاب بالآخر آنموں نے ایک مقائی ادبی تنظیم سے برزور اصرار کر کے اپنے لیے اللٹ کرالیا تھا..... جس مخلوک تم کی ادبی تنظیم نے آئیں "شاعرائی ایت اللہ کرالیا تھا..... جس مخلوک تم کی ادبی تنظیم نے آئیں "شاعرائی ایس است اللہ میں اور تنظیم کے بائی، سر برست، صدر اور بالم کی بیروزی دہ خود تھے۔" (۱۲۸۵) جیما دوح فرسا خطاب دیا تھا۔ اس اوبی تنظیم کے بائی، سر برست، صدر اور بالم کی مزاح کے تمو نے بھی تظر

الال الداد كالم المرح كام

"دوسیای بولے کے دمویدار تھ مالانکہ شل سے ستیانای کتے تھے" (۲۸۲)

المراحم گور یچر (۲۰ می ۱۹۲۲ء-۱۹۹۱ء؟) خندہ زیر لپ (اڈل:۱۹۸۷ء)

در خوات کا الموں ہو مشتل ہے۔ "درخوات کا الموں ہو مشتل ہے۔ "درخوات کا الموں ہو مشتل ہے۔ "درخوات کا الموں ہو میں اللہ کا الموں ہو میں کا میں کے ناتص اللہ الدی مضمون ہمارے ہاں کے ناتص اللہ الذی مضمون ہمارے ہاں کے ناتص کا اللہ مضافت کے رویرو " اس مجموعے کے شاہ کار مضافین ہیں۔ اڈل الذی مضمون ہیں نیویسی کے اعداد میں کلام غالب کو کا نظام کے مشر کی نہایت شکفتہ اور زور دار طمانچہ ہے جبکہ دوسرے مضمون ہیں نیویسی کے اعداد میں کار مانچہ ہے جبکہ دوسرے مضمون ہیں الموں میں نیویسی کے اللہ کار دور دار طمانچہ ہے جبکہ دوسرے مضمون ہیں اللہ کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کار میں کر کی کار کی کار میں کی کار میں کار میں کار میں کی کار میں کی کار میں کار کار میں کار میں کار کار میں کار میں کار کار کی کار میں کار میں کار کی کی کار میں کار کار کار کی کار کی کار کی کار کی کار کر دور دار میں کار کی کی کار کار کی کار کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار

ہمارے موجودہ پرلیں اینڈ پہلیکیشنز کی دفعات سے متصادم دکھا کر نہایت خوبصورت خیال اُ فر ٹی گی گئی ہما ہے۔ ہمارے پیچیدہ دفتر کی نظام پر رشید اور کا بیلی کا مضحکہ بھی اڑایا گیا ہے۔ ہمارے پیچیدہ دفتر کی نظام پر رشید اور کا بیلی کا مضحکہ بھی اڑایا گیا ہے۔ ہمارے پیچیدہ دفتر کی نظام پر رشید اور کا بیلی کا مضحکہ بھی انداز میں چوٹ کرتے نظر آتے ہیں۔ ایک بڑے اللہ محمل کا مشارع کے جہرای تک سائل کی جو درگت بناتے ہیں، اس کی ایک جھلک ملاحظہ ہو:

ال کرمعمولی درج کے چہرای تک سائل کی جو درگت بناتے ہیں، اس کی ایک جھلک ملاحظہ ہو:

" رابد او ورا برا عالم تھا، جس نے رعایا پر اقتدار قائم رکھنے کے لیے پڑاری ایجاد کیا اور اس سے (یادہ مالم الدین میں وارد ہوئے والا کینی کا کلاک لارڈ کلا بحو تھا، جس نے ہندو پاک بیل کلرکو کر لیک کی بنیاد رکھی۔ اگر آپ فور کر ایل محسوس کریں گے کہ ہمارے ملک میں ارسٹو کر لیک، ڈیموکر لیک اور بیوردکر آبی سے کلرکوکر لیک کہیں زیادہ طاقزر ہے۔ ممکن ہے آپ کلرکو کر لیک کی ہلاکت فیز یوں سے جائیر ہو جا کیں چیز اسو کر لیک کی ہلاکت فیز یوں سے آپ کا ذاکلا محال ہے کیونکہ چیز اس کو وہاں ہمی رسائی حاصل ہے جہاں کلرکوں کے بھی پر جلتے ہیں، چیز ای وہ دامد آتی ہے مال سے کیونکہ چیز اس کو وہاں ہمی رسائی حاصل ہے جہاں کلرکوں کے بھی پر جلتے ہیں، چیز ای وہ دامد آتی ہے سرکار کی سرکار میں مجمی حاضر ہوتا ہے۔" (۲۸۷)

این ریدیو کالموں میں بھی انھوں نے ہمارے روزمرہ کے مسائل کو نہایت سلیقے سے موضوع بنایا ہے۔ان کے ایک کالم میں پستی کی طرف گامزن انسانیت پر طنز کا بیدا عداز دیکھیے:

دستگل برھ ایے دن ہیں، جب بکروں کے گئے پر چمری تہیں چل کی جاتی۔ کویا ان دو دنوں کی رعایت سے بکرے اور منطل برھ ایے دن ہیں، جب بکروں کے گئے پر چمری تہیں جاتی ہے اشرف الخلوقات لوگ ہروز ایک دورے اللہ مراعات یافتہ کروہ ہیں، جن پر دو دن چمری جیس جاتی لیکن ہم انسان جیسے اشرف الخلوقات لوگ ہروز ایک جوری چائے ہیں اور گاکا نے ہیں۔ تاجر پیش، لوکر شامی کے کارندے، ملادث کرتے والے ہرروز اینے ہم جنسوں پر چمری چائے ہیں ان کی زندگی میں ایسا منگل بدھ بھی تین آتا۔ "(۲۸۸)

جميل آ ذر (پ: ۳۰ جون ۱۹۳۱م) شاخ زينون (الال:۱۹۸۱م)

یہ جیل آ ڈر کے سترہ ملکے تھلکے انٹائیوں کا مرقع ہے، جن میں سزاح کی وارفکی تو کہیں بھی دکھائی تہاں دیاتا البت مصنف کے شاعرانہ اور شکفتہ اسلوب نے تحریروں کے بعض کوشے ضرور جگرگا دیے ہیں، ان کی نثر خوبصورت اور ایمانا بیان برکشش اور لطیف ہے۔ آیک عمونہ دیکھیے:

در (الف) کو نہ جانے کیا سوجھی کہ (ب) کے سیسوے تابدار کو اپنی استادانہ تقید کا نشانہ بنا ڈالا، اوکا تھا حال الا استادوں کا احرام کرنے والا۔ اسطے روز اپنی کری تک تھی دواز زلفوں اور رضاروں سے چٹی لائی کا کاول کو داا کی بے رحم مقراض کے پروکر کے کلاس میں یوں آ کر بیٹہ کی، جس طرح روش یادام کی بوتل کرانے پر طوفی مطاد کا بقوں محجا بورکر پنجرہ میں کم حم بیٹے کیا تھا۔ اور دیما

مزاح کی طرح ان کے ہاں طنز کی تو کیلی مثالیں بھی شہونے کے برابر ہیں، گویا ان دولوں معالمات ہیں ا ڈاکٹر وزیر آغا کے فرمان پر پوری طرح کاربند ہیں، لیکن کہیں نہ کھیں اس طرح کا طرز احساس نظر آجاتا ہے:

ان توام حمدہ میں بوی قوتوں کے نمایندے بیٹے ہیں۔ یہ بہت پڑھے ایک ہیں۔ اٹھی ڈسکوں کرنے کا لی آنا

ان توام حمدہ نی بوی قوتوں کے نمایندے بیٹے ہیں۔ یہت پڑھے ایک بین اٹھی ڈسکوں ہیں۔ اٹھی ڈسکوں کرنے کا لی آئائیت کے بائد آدوش کی کونے سائی دی ہے۔ اور ایسا ن ساجد (پ:۵ جون ۱۹۳۸ء) راسته تلاش کریس (الال:۱۹۸۸ء)

بدرب الله مار' عزاح اور'' جتم حیث' متم کی طنر کے قائل ہیں۔ وہ طنز و مزاح میں کسی اصول ضا بطے کی مائے میشہ ذاتی مذبات اور عوامی مزائ کو مرافع کو مرافع میں۔ یہی دجہ ہے کہ اپنی تحریروں میں وہ اکثر اوقات مزاح کی بالے ایس میں کا حدیں بھی عبور کر جاتے ہیں اور کہیں طنز کی کھوج میں گالی گلوچ کو بھی روا بھتے ہیں۔ ان کے

ان کے جارمانہ اسلوب کا آغاز ناقدین وادیا کی آرا ہی سے جو جاتا ہے، جو چیروڈی کے انداز میں انھوں نے فود کسی این بلکہ مختلف ناقدین کے ناموں کی بھی چیروڈی کر ڈالی ہے۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر وزیر آغا کو زمیندار آلا، ذاكر الورسديد كو الورتائيد، و اكثر فرمان فتيوري كوفر مان فكست بوري، منو بهالى كومنى بهن، انيس تا كى كومين ناكى ار ذاکر ابوالیث صدیقی کو ڈاکٹر ابن اللیث صدیقی لکھا ہے۔ پھر نہ صرف انھوں نے لوگوں کی اپنے بارے میں آرا فوالمي اين بلكدرياج، مقدمه اورعرض ناشر (جمع المحول في فرض ناشر كانام ديا ب) تك بهي خود تحرير كي بين، جن الله الله مقدمه لگاری کا خوب معتکم اثرایا میا ہے۔

كتاب يس كل وس مضامين شامل بين، جن بيس ببلامضمون "حق توبي ع كدي ادا موكيا" مصنف كا ذاتى فاكر ، جو فاصا دلچىپ بھى ہے اور دوسروں كى سوائے يا تعريفي فاكے لكھنے والوں پر طنز كا درجه بكى ركھتا ہے، ديگر المائن مین "مرورق کی فخصیت"، "ادب مین دائری کا مقام، "نیه بدھے میں نے پالے مین" اور "مصرات غیر ضروری المان سنن المایت ولچسپ ہیں۔ مثال کے طور پر موخرالذ کر مضمون میں انھوں نے ہمارے ہاں گلی محلے کی مجدوں میں النفوال عجيب وغريب اعلانات كاجونتشد كهينجا ب-اس كى ايك جعلك ملاحظه مود

"معزات ایک خروری اعلان سیں، جو پیمیال اپنے بہار بجوں پر مجونک مروائے آتی ہیں، ان کومطلع کیا جاتا ہے، وہ ابھی سات آ گھ دن تک شآ کی کیونکد عفرت صاحب پر دے کا شدید حملہ وا ب جس کی وجہ سے وہ مجونک مارتے کے تایل نیں دے۔ تا ہم بنگای صورت حال ے نیٹنے کے لیے معرت صاحب نے سائیل میں ہوا مجرفے والے بب ر محومک مار دی ہے، تو جس بی بی کا بچے ذیادہ بار مودہ بعد شوق آعتی ہے، اس کے علیل بج ر بہت سے پولک بار دل جائے گی۔" (۱۳۹۱)

الي اليك مضمون " ..... يه بار هے ميں نے بالے بين " ميں مياں فضيت أتم ك بزركوں كى بھى انموں نے الرائر است ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر لال لطیفہ باز، تایا تارا میرا، میاں بن مورف کے مواک کہ جو الرائر وغیرہ سیدت میں۔ ان میں میاں جی سواک کہ جو الرائر الرائم الرائم کے مزرکوں کے تمایندے ہیں۔ ان میں میاں جی سواک کہ جو الرائر الرائم ال المار المرام میر المرام کردار ہمارے روائی فتم کے بزرگوں کے تمایندے ہیں۔ اس میں ایک جھلک دیکھیے: المرائد خطب کی ایک جھلک دیکھیے: المرائد خطب کی ایک جھلک دیکھیے: المرائد خطب کی ایک جھلک دیکھیے: المرائد کا والے میں جمعہ کا خطبہ بھی دیتے ہیں، کے شاعرانہ خطب کی ایک جھلک دیکھیے: المرائد میں جمعہ کا خطبہ بھی دیتے ہیں، کے شاعرانہ خطب کی ایک جھلک دیکھیے: "وا واوسمان الله و كيا كين إس مومن سلمان كريس في عج من دريا بندكر ديا بسيموهن شاعر كها ب

ے دا پذے جوآ تھ رکے ہیں بے پہلے ایر او تے ہیں کیا کہا ہے شامر؟ کہنا ہے وہ برندے، کون سے برندے، وہ جو آ کھر کے ہیں، کس پر آ کھر کے ہیں دوروں کے مال و دولت بره دومرول کی بهر بینیول بره دومرول کے ساز د سامان بر، دولعین د مرددد برندے مید سے بیار بوتے ہیں۔ اسر معنے برا جان، دحرالیا جانا، گرفتار ہونا۔" (۲۹۲)

ہوئے ہیں۔ ایر عبد ہو ہے۔ جس اللہ ہیں، جن میں طنز و مزاح کے بجائے جنسیت کا رنگ غالب ہے۔ اس کی اللہ ہیں ہونی اللہ ہیں گئر و مزاح کے بجائے جنسیت کا رنگ غالب ہے۔ بعض لوگ انھیں انھی موضوعات کی بنا پر منٹو ٹائی بھی کہتے ہیں لیکن ان میں فرق سے ہے کہ منٹو کے ہاں او کو اوائی اکر بان غالب نہیں آئی جائی ہیں بھی ان کا روائی اکر بان غالب نہیں جائی جائی ہیں بھی ان کا روائی اکر بان غالب نہیں جائی جائی ہیں جہیں کہیں تشہیہات اور منظر نگاری دلچسپ ہے۔ صرف ایک مثال ربکی ہے۔ ان افسانوں میں طنز و مزاح برائے نام ہے، کہیں کہیں تشہیہات اور منظر نگاری دلچسپ ہے۔ صرف ایک مثال ربکی ہے۔ ان افسانوں میں طنز و مزاح برائے نام ہے، کہیں کہیں تشہیہات اور منظر نگاری دلچسپ ہے۔ صرف ایک مثال ربخ بھی میں تشہر شدہ سلید سلید بنگلے دور سے ایک داکان ربخ بھی میں شار ہوئی جھوئی جھوئی جائے ہوئے ہوں۔ "وہاں سے جموں شہر صاف نظر آ تا تھا، جھوئی جھوٹی جائے ہوئے ہوں۔ "(۱۹۳)

صبيح محسن (ب:٢٢ نومر ١٩٣٧ء)

س میں ری رہے ہا موہر اسلام کی ہے۔ متعلق رہے ہیں۔ ٹی دی، ریڈیو پہ ڈرامے وغیرہ لکھنے کے طاوہ بلکے بھلے مسیم محسن ریڈیو پاکستان کراچی ہے۔ متعلق رہے ہیں۔ مضافین کے نمایندہ مجموعے کا جائزہ لیتے ہیں۔ مضافین کے نمایندہ مجموعے کا جائزہ لیتے ہیں۔

محرقبول أفتر (ازل: ١٩٨٩م)

صبیح محمن کا یہ مجموعہ ایک ملکے تھلکے انداز میں لکھے محملے دیباہے (اب کشائی) کو عدد مضامین اور پانگا معاموں مشتمل سے جنسیں مصنف نے تمثیلیے کا نام دیا ہے۔

ڈراموں پر شمن ہے جنس معنف نے کمٹیلیج کا نام دیا ہے۔

ان کے مفایین میں بلکی پھلکی فلفتگی اور طنز ضرور موجود ہے۔ بہت سے نقرے سوچنے بر بھی مجود کرتے اِلا کین ان کے مفایین میں ڈاتی دائش کا دخل اس قدر زیادہ ہے کہ یہ مضابین اعلی درج کی بے ساختگی سے محروم ہوگئی ان کے مضابین ای درج کی بے ساختگی سے محروم ہوگئی ہیں۔ مزاحیہ مضابین میں مصنف کی ذاتی دخل اندازی بھی اس مورت میں قابل قبول ہوتی ہے، جب وہ فلفتہ یا سخک ایماز میں آئے یا اپنی ذات کو نشانہ بنانے کے شمن میں اس کا تذکرہ ہو، کین صبح محسن صاحب ان مضابین میں اگر آپا ذاتی داتی دورے کو سند کے طور پر چیش کرتے نظر آتے ہیں۔ بیانداز جواب مضمون کا خاصہ تو ہوسکتا ہے کین مزاحیہ مضمون ال

و کاروں کی تروں بی زبان کی بجائے بیانہ اور واقعاتی مزاح کا انداز نظر آتا ہے۔ وہ بات سے بات بیا کہ صورت حال کو فکفتہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جس بیل کہیں کہیں کہیں کامیابی کی صورت نظر آتی ہے۔ البدان کے مضاجین کی نبیت ان کے ڈراموں یا تمثیلی کی بی فراموں یا تمثیلی اور دور عفر نبیتا زیادہ ہے اور ان ہیں آکثر مقامات پر طنز کے بھی خوبصورت ممونے مل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آیک بھی خوبصورت ممونے مل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آیک بھی میں آیک تخلیق کارصفدر کی بیوی، ہمارے ہاں کے اور یول کا دیکر شعبوں کے لوگوں سے مواز ندکرتے ہوئے گئی ہی میں آیک تخلیق کارصفدر کی بیوی، ہمارے ہاں کے اور یول کا دیکر شعبوں کے لوگوں سے مواز ندکرتے ہوئے گئی ہی میں آیک تخلیق کارصفدر کی بیوی، ہمارے ہاں کے اور ان میں گزار کر کا بات بھی بی زبان پر آئی کا نام ہے۔ آیک بھی پر لاگوں کی فیل میں ہو دور کی دور کروں کے بعد دور کروں کا باک بھی کہی کئی بی میں بین سکات (۱۳۹۳)

مختر یک ان مضامین کے مطالع سے مصنف کے اعظے مشاہرے کی داد دیے بغیر بات تہیں بنی - مہی کہا

ان ہا اور افسانوی ریگ بھی افتیار کر جاتا ہے۔ وہ عام طور پر شکفتہ انداز میں کی موضوع پر بات شروع کرتے ہیں اسلامی کی محمیر معاشرتی مسئلے پر تان تو ڑتے ہیں، مشفق خواجہ ان کی تحریروں پر دائے دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

ان کتاب میں شامل جنتی بھی تحریر یں ہیں، وہ بظاہر طزیہ و مزاجہ ہیں لیکن باطن بہت ہی المناک حقیقوں کی مکای کرتی ہیں۔ قاری افسی پڑھنے کے دوران خوش ہوتا ہے، بھی زیر لب مکراتا ہے اور بھی تبتیج لگاتا ہے اور جب وہ کی تحریر کے خاتے تک پہنچتا ہے تو ایک دم شجیرہ ہوکر یہ سوچے لگتا ہے کہ جو پکو لکھا گیا ہے، وہ ہنانے کے لیے تھایا دلائے کے لیے تا یا

كذن لا بورى مشعل تبسم (اوّل:١٩٨٠ء)

یہ کندن المهوری کے دو درجی لطیف مضربین اور افسانچوں کا مجموعہ ہے، جس میں انھوں نے ہمارے مائرے کے بعض نفادات اور مفتحک روبوں کی تضویر ہیں نہایت فنکارانہ اور پر لطف اغداز میں پیش کی ہیں۔ کندن الهوری کے اسلوب میں پختگی، روائی اور بات کہنے کا سلیفہ موجود ہے۔ وہ اپنی بات کونہایت مناسب الفاظ اور افسانوی املادی کے اسلوب میں پختگی، روائی اور بات کہنے کا سلیفہ موجود ہے۔ وہ اپنی بات کونہایت مناسب الفاظ اور افسانوی زمنگ میں قار کین مراح اور تجس سے طنز کی فارکن میں کرتے ہیں لیکن مراح اور تجس سے طنز کی فارکن دھارکو کند بھی کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کے ایک افسانے "دوائو" کی بیآ خری سطریں طاحظہ ہوں:

" وُالُودُل كا حوصلہ الماحظہ ہوكدوہ فرك بے كرآئے ہوئے تنے، جو چيز باتھ بن آتى، فرك بن افون دين اس برستم يه كه جاتے جاتے بار بدھے كى جوان بني بحى با نك كر لے گئے۔ كى سے بكھ ند ہو ركا كوئى كر بحى كيا مكا تھا؟ كونكہ وُاكُو بارات لے كرآئے تنے " (٣٩٧)

بجرائ كتاب ك مختفرترين افسافيح" دى كريث تريجدى" مين طنز كابيدا المجي طاحظه مو:

" ( 1 2 - 2 1 1 "

"فام محرميا"

"كون غلام عجر؟"

"أدب والى جولندك بازاريس كنده يركون ذال كراها كرتا تف

"ادے کیے مرا؟"

"رات روى سے"(۲۹۷)

کنان فاہوری کے مختصر افسانچوں میں وہی سعادت حس منٹو والی کاف اور انوکھا پن ہے۔ اس کتاب کا ایک الناز اسمون لیا مضمون کما افسانہ ' فرار' بھی انوکھی طنز کا حامل ہے، جس میں مصنف نینیسی کے انداز میں بتاتا ہے کہ اور نہیں جھیروں کی ایک بتی میں جا المبرس اور پہ چنے کوالمنڈی کے قریب ایک میں ہول میں گر جاتا ہے اور زیر زمین مجھیروں کی ایک بتی میں جا اللہ بتا ہے۔ وہ وہاں کے مختلف واقعات سے خابت کرتا ہے کہ مجھروں کا بادشاہ اور رحایا حضرت انبان سے بہت اللہ بتا ہے۔ وہ وہاں کے مختلف واقعات سے خابت کرتا ہے کہ مجھروں کا بادشاہ اور رحایا حضرت انبان سے بہت اللہ باللہ باللہ باللہ باللہ کہ محملک ویکھیے:

اللہ بیاران چھروں کے اہم عہد بداروں کے درمیان ہونے والی کانفرنس کی ایک جھلک دیکھیے:

اللہ بیاران چھروں کے اہم عہد بداروں کے درمیان ہونے والی کانفرنس کی ایک جھلک دیکھیے:

اللہ بیاران پھروں کے اہم عہد بداروں کے درمیان ہونے والی کانفرنس کی ایک خالون باس کرنا جاہے، جس میں یہ واضح ہو

کہ ہم انسان کا غون چیا چھوڑ دیں ہے۔ کہیں ایبا نہ ہوکہ ہمیں بھی رشوت لینے کی عادت پر جائے، کئل ایماز اور کے ہمیں بھی رشوت لینے کی عادت پر جائے، کئل ایماز اور کے گئر میں گھر میں مجمر میں ایک ایسے علاقے کا علاقے کی صورت میں ہے، جس میں ایک ایسے علاقے کا علاقے کا علاقے کی مورت میں ہے، جس میں ایک ایسے علاقے کا علاقے کا علاقے کی مورت میں دو طابعلموں کے درمیان گفتگو کا انداز جم اس بہتی میں دو طابعلموں کے درمیان گفتگو کا انداز جم اگ آئی ہے۔ اس بہتی میں دو طابعلموں کے درمیان گفتگو کا انداز جم اللے ایک طابع

''یار۔ یہ جو سامنے والی لڑک ہے تا'' ''یار ہے گلائی کوم والی'' ''یاں ہاں'' ''ہاں ہاں'' ''یے ساجد پر بوا مرتی ہے''

> "يار\_ساجدكون؟" "ياردى مقيد دُم دالا" (٣٩٩)

اعتبار ساجد (پ ۱۹۸۹ء) قصہ پانچویں درولیش کا (۱۹۸۴ء) انگور کھٹے ہیں (۱۹۸۹ء)

اعتبار ساجد کا تعلق عزاح نگاروں کے اس قبیلے ہے ہے، جو ''ربر جھے گفتگو عوام ہے ہے'' پر کمل بیشن دکنے ہیں۔ اپنے اس عوای لیج شن وہ بعض بہت عزے اور پتے کی با تیس کہتے ہیں۔ لیکن کی متعامت بر ان کا عوائی اغدادًا عزاح، خداق اور یہ نکلفی کی منزلوں ہے گزرتا ہوا بدلحاظی کی صدوں کو چھونے لگتا ہے، وہ بعض کرداروں کی ذبان علام الیاں اگلوائے کے ساتھ ساتھ بیروڈی کے شوق میں جوش کہتے آبادی کو بلا توش ملیح آبادی اور حفیظ جالندهری کو اس عام، لباس اورادا جالندهری کو بلا توش ملیح کی بنا پر علامہ اقبال کی تفکیک کا شائبہ بھی سر اٹھا تا ہے۔ ان کے مضامین اکثر کہائی بین کا عضر ساتھ کے بنائی لیج کی بنا پر علامہ اقبال کی تفکیک کا شائبہ بھی سر اٹھا تا ہے۔ ان کے مضامین اکثر کہائی بین کا عضر ساتھ کے ہوئے ہوئے ہیں۔ اس و خریب حکات ہے بھی مزاح پیدا کرتے ہیں۔ ''اگور کھٹے ہیں''، ''ایک شکل نام والے کروار چندوڈے خال کو عجب و خریب حکات ہے بھی مزاح پیدا کرتے ہیں۔ ''اگور کھٹے ہیں''، ''ایک شاعر سے خطوط''، ''قصہ مانم اللہ و جدید)''،'' بھو بھا جان کی واسک نا اور 'شیم صاحب لوگ کے بھی'' و شیرہ ان کی نمایندہ تحریر میں ہیں۔ ان کے مزان کی درمثالیس دیکھیں۔

"ا محدون اس نے اکمشاف کیا کہ وہ عاشق ہو چکا ہے اور پاؤل کی الکیوں سے کن بٹی کی بے ترجیب المول تک مطلق کی دلدل میں دستس چکا ہے۔ "(۴۰۰)

عمل مجے، سیندھ لگاکر ہر جگہ کافی کے اور اپوئین جیک لہرا دیا۔ ٹریٹر ہو، کامری ہو، آدٹ ہو، فلم ہو، لٹریٹر ہو، شامندٹ يون برجك كال وفادارول ك بين له ي و ي باله تواك النظرة باكرا باكر الك كور ي بي بالك مع ين ما الجن ہے۔ ب فل پھراؤ کرتے رہو، ڈاک سوٹے محماتے رہوں پنگ پیش مائے کی جن بیج تہیں اترے

ان کے ای طرح کے مفامین کی حافل ایک کتاب "جا تیل اسے مار" مجی مظر عام برآ چی ہے۔ سوداحمد چيمه (پ:١٩٣٤ء) تنسم برلب (اوّل:١٩٩١م)

بسوداتد چیمہ کے ستائیس مختر مضامین کا مجموعہ ہے۔ اس سے قبل ان کے ایسے ہی مضامین کی ایک کتاب ان لا كالًا مجى مظر عام يرآ چكى ہے۔ چيمہ صاحب كے زيادہ تر مضامين جلد بازى مي تقريبات وغيره ير باخ ر بہت ہوتا ہے۔ البتہ جومضاین انموں میں عبلت اور وقتی بن کا احساس ہوتا ہے۔ البتہ جومضاین انموں نے قلم الله الله الله الله مراح كى الحديم برح صورت موجود ہے۔ ان مفاين ين "آپ برے بوكر كيا بني ع"، زمزند ولانا"، "كو وه محى كهدر على الدر" على بولو سنده كو چليك وغيره قابل ذكر بين معنف ذات ك ان إن ادر ان ك اسلوب على بعى فكنتكى ك ساتھ ساتھ پنجاب كى راحل بهنل اور مقامى لوك ريك بعى بايا جاتا يرلون كورر أيك اقتباس:

"بب ميرے معرت شور نے آ محصيل كوليل تو مب سے زيادہ كشش دياوے كارڈ يل نظرا كى۔سليد بداغ دردى ادر ہاتھ میں گڑی مولی سرخ وسبر عبدلیوں کی وجہ سے وہ کوئی مافوق الفطرت استی معلوم موا۔ سب سے بہلے طوفان کل کے گارڈ کو دیکما آ یے افتیار جی جاپا کہ کاش جلدی سے بدا ہو جاؤں اور" کدیاں دابابا" بن جاؤں، پر گاؤں على شادى ك ايك محفل على ايك البر عميار سے ب ماميا سا۔

محدی آمنی نیشن تے اس بال بث دے بایو سالوں مابیا ویکھن دے ورل نے جان کہ بیٹینا امیا بابو سے مجی بڑی چیز ہے کہ بدائی بابوک بٹا کر مابیا کو میلے کی آردد کر رہ (M.M)"-4

ر من مجروح (پ:۳ تبر ۱۹۵۱م)

مین مجروع مشاق اجمد ہوئنی کی طرح بنک کے شعبے سے وابستہ ہیں اور اردد مزاح میں مجی دبستان ہوئنی الركقليداورتتبع كويه

خان اجم ایکی ظاہر ہے مزاح کی دنیا میں ایک ایسے برگدی حیثیت رکھتے ہیں کہ جس کی چھاؤں اور تا ٹیر ادا .. ان المراق المراق المراق كى دنيا بين ايك ايب بركدى حيثيت رفية بين لدن و به المامت سجما المراق المراق كا ما المراق كى علامت سجما المراق المراق المراق كا ما المراق كا ما المراق ال المار المرام المان المرسى المان المرسى المان المراح فقره استفادے كى بنا پر مزاح ى دنيا من الم المراح المان الم المراح فقر من قرار دے ركما ہے۔ حسين مجروح المان المراج فقر مين قرار دے ركما ہے۔ حسين مجروح المان المراج فقر من المان المراج فقر من قرار دے ركما بيان كى طرح المان المراج فقر من قرار دے ركما بيان كى طرح المان المراج فقر من المان المراج فقر المان المان المراج فقر المان الم 

عبارت كومرم اوركثر المعانى منافي من مردم كوشال نظر آف إلى-

مرطبان (اوّل: ومبر ۱۹۹۸م)

روس المروس کے دی مضابان کا مجموعہ ہے، جن میں مبلے دولو ل مضمون تقلید ایم کی کے برے التقال میں - بہلے مضمون میں ملتان کے حوالے سے اپنی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے اپنے ایک استاد ایم بی ملتان کے حقال کے

" جله شاكردون كا ال باب بن" اجماع امت" تهاكه "ايم في" عدم ادمولا بخش ته، جو حضرت كي الذا إندل بال تھا۔ بعض اساتذہ کرام کا خیال تھ کہ"ایم بی" کے حروف محمد بوٹا سے مستعاد شعبہ جوموصوف کی بت آل

والدين اعتراف يرجل شفيه " (١٩٠٨)

كتاب كا دوسرا مضمون حيررة باد دكن كى خيالى تضوير كشى اور " أب مم" ك اسلوب كى خوبصورت الله بال ے-اس میں وہ این ایک دوست میر مفصل جاہ کا تذکرہ ان الفاظ میں کرتے ہیں:

"ستوط حيدراً باد ك وقت موسوف ك" مرال" بقول ان ك" عادال يا تيال سالال كي موكيل كا" حين مدونالها مطا كرد، ورف نكائل كم منقل المين وكن بين والح فعلى مييوب ك نام، مول عدى ك بلى ير برجول كى تعدد الدهر نظام کی ایکن پر ہے کیل کا قم آج آج کے ازیر ہے۔" (۱۵۵)

اس كماب كے بقيد آ شوں مضامين مخلف شخصيات اور كمابوں كے ساتھ مناكى جانے والى تقاريب كى لج لکھے مگئے ہیں، جن ش پھر رواروی می تحریر ہوئے ہیں لیکن چند ایک مضافین نہایت ول جمعی اور ذہانت کے مالد کھ مے ہیں، جن می اپنے اسلوب کو برقرار رکھتے ہوئے شخصیات یا ادب پر بروی پر لطف تہرہ آ رالی کی گئ ہے۔ الله "بهارى شائع من داك إمكالوف"، "شاعرى كاخير"، "لونا آدى"، "سجر انوش" ادر" كى باستى" خاصى كافي الله اس سلسلے کے پہلے بی معمون میں سلم خیم کا تذکرہ دیکھے:

" تقید کے شیر اور خن کی بکری کو ایک کھاٹ بانی بان مسلم دیم کے بائمیں باتھ کا کھیل ہے بلکہ ہم او یہ جی کال ا آدرش کے زور برسلم بھائی شمرف بحری خورہ کے ہاتھوں تبلہ شرر صاحب کو راکمی بندھوا سکتے ہیں بلکہ گزارکو ہالا ين لكاكر فروراكى كوثير ك في بالمديخ إلى "(٢٠١)

چرایک مقام پر ہمارے ایک مقامی پکوان قتلمہ کا تعارف ان الفاظ میں کروائے ہیں:

" بینی آئے کے ویڑے میں نافائی کے بینے اور کھیوں کے فامید کو سادی مقدار میں کوند مرسر مام الله وال

(Plzza) کا مقائی تریف قتلم تار بوتا ہے۔" (Plzza)

کتاب بین تحریر کو پر لطف بنانے کے لیے وہ جا بجالفظی میر پھیر اور تحریف کے ساتھ ساتھ اپنے کردار الله ستياناس كويمي خاص طور يراستعال من لات بين

معين اعجاز (پ:١٩٨٥م) ادب كريده (اول:١٩٨٥م)

"ادب من بدو" بعادت کے مواح تکارمین اعزاز کے جدرہ طنزیہ مضامین کا مجموعہ ب سفائل موضوعات ماری روزمرہ زعرگ سے لیے مے ہیں، زیادہ تر مضایان جی اردہ ادب بی کے بعض پہلود س کونے جا الماري من الماري من الماري الله الماري الات المسلم المرت والى بمارت كى موجوده اصل صورت حال برطنز كا انداز ملا حظر مو: بالدائم كا دعول كرنے والے بمارت كى موجوده اصل صورت حال برطنز كا انداز ملا حظر مو:

ں۔ اسمج ہے کہ مائندانوں کی تعداد کے اعتبار سے ہندوستان دنیا کا تیسرایوا ملک ہے۔ دنیا کا دوسرا شد ثیوب بے لی مارے ملک کے ڈاکٹروں کے طفیل عالم وجود میں آیا ..... ایکن ان تمام باتوں کے بادجود مارا بوے سے بوا سیکور اور ب شلت لیڈر این سینسل کا مل معلوم کرنے کے لیے جوتھیوں، تائر کول اور ماہر روحانیت کا مہارا لیا ہے، عادت گاہوں کا تقدس اب مجی برقرار ہے کہ وہاں اچھولوں کو آسانی سے داخلہ نہیں ملا۔ بعض طبقون میں فرای پیڑاؤں کی رضا کے بغیر نے لڑ کے لڑ کیول کی شردی ہوتی ہے اور نے مردول کو دنن کرنے کا اٹھام۔"(٨٠٨)

مها غلطی (ادّل:۱۹۸۹ء) التحاق خضر

4

ہدوستان کے نے مزاح تگاروں میں اسحاق خطر بھی بامطالعہ اور بامشاہدہ ادیب ہیں۔ ان کی اس کتاب الرجده الثائيل مفاين بين جن مي بات عبات تكال كمزاح بيداكر كار جان خالب ب- اس طرح ے وال می دواول طرح کے امکان موجود ہوتے ہیں، کہیں بات بن جاتی ہے، کھی نہیں بھی بنتی۔ اسحال خصر نے الله فريون من باتون ك اس منكفة عمل كوخوب فيهايا ب-" دُم"، " نيوش" اور" قلاباز خال ..... باز" ان ك تماينده طائن إلى مزاح كا اعداز ملاحظه مو:

" إلى بى جيب وخريب جالور ب- اس ك كمان ك دانت اور دكمان ك ادر بوت إن- (برا وبلوميك مم كا جالور بوتا ہے، دم میں رکھتا ہے، ہلانے کی اور در کھانے کی اور) پھر اس وسیج تن و توش کے ساتھ باتھی ک مختری دم کے دجود پر آج تک ہاری ناقص عثل (فاطر تبیس) کسی جواز تک رسائی حاصل ند کر تکی، اتنا بود جالور اور اتن جموفی أم- (وه بحى بمى بمى بمى محى ماتى كالل جائے كے بعد اس رائے يس الك كرره جاتى ہے جال سے وه كل چكا بوتا ہے ال مادي يركون شعر جات اے فدا" (٩٠٩) .

مجران کے ہال شکفتہ طنز کی روم بھی تحریر کے شانہ بٹانہ رواں رہتی ہے، جس کا ایک نمونہ یہاں درج کیا جاتا

"مدر کی چار دیواری میں ضابطے اور نقم ولتی کی پایندیوں میں بے چارہ استاد اتنا جرا ہوا ہوتا ہے کہ کس کر است جر رئیس دکھا سکا، اس کی تمام صلاحیتین " محصد کر" آیک" جوئے کم آب" کی صورت میں ظاہر موتی ہیں۔ ای لیے امول نفیات کے تحت وہ اپنی آنام مخنی مطاعبتوں کو بردئے کار لانے کے لیے کوچہ ٹیوٹن کا رخ کرتا ہے۔"(١٠١٠)

دونتل ساسی فکنیج میں (اوّل:۱۹۸۰ء)

لنمان ہائی کا شار معارت کے نے انشائید نگاروں میں ہوتا ہے۔ ان کا ایک سودی صفح کا بر کتا بچہ بھی اصل راد ملان المی کا شار بھارت کے نے انشائیہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ ان کا ایک سودل سے میں اللہ اللہ مارت کے نے انشائیہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ ان کا ایک سودی مالکرہ پر ان کی کہانی "دووتیل" کے کرداروں پر منی انشائیہ لکھنے کی خواہش کی جندہی کے اللہ براوائش کی فراد سے بر پر کم چندہی کے دوروں میں منظرہ پر بر کم چندہی کے سامت پر پر کم چندہی کے الله المراد المعلى المع "الموس الوب ہے کہ امادی ہونیوں کا دودہ ہر حمر کا انسان حسب حیثیت اور حسب ملاحیت فوب بی ہے ہوار محرس کا انسان حسب حیثیت اور حسب ملاحیت فوب بی ہے ہوئے کہا ۔۔۔۔
"جو کے سوجاتے ہیں ۔۔۔۔" ہیرائے کہا ۔۔۔
"جو کے سوجاتے ہیں المان امارے بیٹے ہو گئے؟" موتی نے مسکراتے ہوئے کہا ۔۔۔
"جی از مارے انسان امارے بیٹے جیٹی او مردر اولاد ہیں ۔۔۔۔" ہیرائے ہیں کے دودہ شریک ہمال اور ہی ادارے بی کے دودہ شریک ہمال اور ہی ہوئے کہا ۔۔۔
"فیرا مارے بیٹے نہیں، سیتے جیٹی او مردر اور کے کیونکہ وہ امارے بیل کے دودہ شریک ہمال اور ہی ہوئے کہا ۔۔۔

سلیمان عبدالله انداز زیال اور (اول:۱۹۸۸م)

سیبہان مبراللہ اللہ فاری کا نصور ہارے ہاں اس قدر مجروح ہو چکا ہے کہ جس کتاب میں جتنے زیادہ فلیپ نظر آئیں اور ان ہوں کتاب میں محتنے زیادہ فلیپ نظر آئیں اور ہوری ہوتی ہوتی جلی جاتی ہے۔ سلیمان عبداللہ کی کتاب میں بھی دس لوگوں کی آ راء دیکھ کر اچھا خاصا محنکا لگا ہے کیونکہ اکثر لوگوں کے نزدیک فلیپ تو تعریف کی بھیک ہانگنے کا دوسرا نام ہے۔ اگر چہ اس کتاب میں شینی الرامن، میر جعفری، کرال محمد خان، احمد ندیم قامی اور عطاء الحق قامی جینے جغادر بوں کی آ را بھی شامل ہیں، جنھول نے مصن اور اس کی مزاح نگاری کوسرآ تھوں پر ہٹھایا ہے۔

کین کتاب میں شامل انیس فکفتہ مضامین کا مطالعہ کرنے کے بعد سلیمان عبداللہ کی مزاح نگاری کا باقادہ و کی ہوں کتاب میں شامل انیس فکفتہ مضامین کا مطالعہ کرنے کے بعد سلیمان عبداللہ کی مزاح نگاری کا ملکہ با قاعدہ طور پر عطا کیا ہے، جن کا انھوں نے ان مضامین میں بھر پور مظاہرہ کیا ہے بلکہ اس کے ساتھ اس امر کا اعتراف بھی ضروری ہے کہ سلیمان عبداللہ مزان موجودہ دور میں جس بائے کے مزاح نگار بین ادبی طنوں میں ان کی اس قدر پذیرائی نہیں ہوئی ۔ سلیمان عبداللہ مزان کے بورے تھیاروں سے لیس ہوکر میدان ادب میں اتر نے ہیں، لیکن لفظی و شعری تحریف ان کا خاص میدان ہے۔ ان مقدم قدم قدم پر الفاظ واشعار کو نیا روپ دیتے چلے جاتے ہیں۔ ان کے بال پروڈی کی مثالیں:

" بھی کیزوں میں جل کے اگر آسکونو آ و میرے کمرے والے میں کوئی لافرری تبین ہے" (۱۲۳) " بر لحظہ ہے ویکن کی ٹی آ ل ٹی شان

رقار مين آزار مين بؤهمتا مواطوفان" (سابم)

سلیمان عبداللہ کی سب سے بوئ خولی ان کی ا آبال شنای ہے۔ انھوں نے کلام ا قبال کا بہت کہا مطالعہ کا ہے اور پھراپ فتلف مضافین میں ا قبال ہی کر آکیب و تجاویز کے سہارے موجودہ معاشرے کے تضادات کو نمایاں کی ہے۔ اقبال کے بال ''نوجرال مسلم'' اور''مردموم'ن' سے جولو قعات وابستہ نظر آتی ہیں ، ان کی تقبیر بردی معجکہ خبز عالف میں سلیمان عبداللہ کے بال دیمی جائت ہے۔ موجودہ دور کے نوجوال مسلم کے تذکرے میں طفر د مراح کا انداز ملاقہ ہو:

"جسمانی مالت کے متعلق با تک درا کے چند اوراق سے اتنا سا اشارہ ملا ہے کہ کی زمانہ میں کانی کسرتی بدن کا ایک مقار تفا۔ ایک فوکر لگانا تو معراء دریا در ہے ہوجا ہے۔ پہاڑ ڈر کے ارسے بائے بائے کرتے سٹ جاتے، آج کل الل

اں کے علاوہ وہ مزاح تکاری میں تشہید، قافیہ پیائی، لطائف اور خاص طور پر بنیائی الفاظ و محاورات کا استعال استعال ہے۔ آزادان فرین برکرتے ہیں، جس سے الن کی تحربے ہیں بے تکافی اور بے ساختی کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ رائد خال:

"اقبل نے لوجوان مسلم کو سجمایا بجمایا لیکن وَوَ اس معاسلے بیں "الت" ہی قبیل لگاتا تھا۔" (۱۵٪) اس وقت اردد مزاح کی جو صورت حال نظر آ رہی ہے۔ وہ خاصی وگر کون ہے، ایسے بیس سلیمان عبداللہ جیسے اُلا اور بذاریخ مصنف سے بہتر تو قعات وابستہ کی جاسکتی ہیں۔

## أبِلك مثبت نتائج (اوّل: ١٩٤٩م)

زاد ملک کے اس مجموع میں درجن مجر مضامین شامل ہیں، جن میں انھوں نے تخیل آرائی اور دلچیپ فات کرتے نظر آتے فات کرتے نظر آتے فات کرتے نظر آتے فات کرتے نظر آتے مراح پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ذومعتی جملے بھی اس سلسلے میں ان کی محاولات کرتے نظر آتے میں ان کے مضمون ''زنا نہ کرکٹ کھٹری'' کا یہ اقتیاس ملاحظہ ہو:

ٹاکلہ اشرف:" إلى بردين ميں في بعن بيد بات لوث كي تني ليكن بر كمال وى كا ابنا ابنا منائل مونا ب اور ابني ابنى بند ليكن دولوں مورالوں ميں مقصد أيك في مونا بر" (٢١٧)

المرفحن (ب:١٩٩٩م) آئيديل منافق (الال:١٩٩٩م)

المرائع معاصب بیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہیں اور اس مجموع میں شامل اکتالیس مفامین میں سے اللہ کا اس مفامین میں سے اللہ کی کوشش اللہ کی کی مفاد رویوں سے مزاح پیدا کرنے کی کوشش اللہ کی کی مفاد رویوں سے مزاح پیدا کرنے کی کوشش اللہ کی مفاد رویوں سے مزاح پیدا کرنے کی کوشش کی استا بہتر اللہ کا نبتا بہتر اللہ کا نبتا بہتر اللہ کا نبتا بہتر اللہ کا نبتا بہتر اللہ کی مفاد کا ای اور اس کی ایمان افتدار کیا گیا ہے:

الم المراد الم المراد العلياد الم المراد العلياد الم المراد العلياد الم المراد المولان الم كم المركب المراد المرد ال

اس کتاب کے ابتدائی سر صفحات چودہ مخلف شخصیات کے دیباچوں اور تقاریظ سے مجم پڑے ہے۔ حقیقت ہے کہ ان بڑے بڑے اہل قلم کی سفارش بھی ان مضامین کوطنز و مزاح کے کی او نچے سکھائن بائمال اُن م حقیقت ہے کہ ان بڑے بڑے اہل قلم کی سفارش بھی ان مضامین کوطنز و مزاح کے کی او نچے سکھائن بائمال اُن م

سی اسلام (پ: ۱۹۲۱ء) عارلیمنٹ ہاؤس (اوّل: مئی ۱۹۹۵ء)

میر اسلام (پ: ۱۹۲۱ء) عارلیمنٹ ہاؤس (اوّل: مئی ۱۹۹۵ء)

میر محمد اسلام کے تینتیس مفایین کا مجموعہ ہے۔ محمد اسلام چونکہ پیشے کے اعتبار سے محانی ہیں اور "ہی، اور "ہی، اسلام کے تینتیس مفایین کے بیشتر موضوعات بھی سیاست و ساج میں ہڑ پکڑنے وال ازائی کے رائی کی سے وابت ہیں۔ یہ و الفاظ اور خیالات کے اچھوتے بن سے طنز و مزاح کے بعض اجھے نمونے پیش کرنے کا اطاطہ کیے ہوئے ہیں۔ وہ الفاظ اور خیالات کے اچھوتے بن سے طنز و مزاح کے بعض اجھے نمونے پیش کرنے کا اطاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اپنے ایک مضمون "نظام۔ چولی سے دامن تک" میں دیکھیے نظام کی رعایت سے وہ کرئے میں دیکھیے نظام کی رعایت سے وہ کرئے ہیں:

یں۔

" ب ی پردی نظام کو شکایت ہے کہ لوگ ان کی خرابی کا بہت تذکرہ کرتے ہیں۔ ۔۔ نقل کا رقبان باہ باغ سیست میں فون ریزی کا عضر غالب آجائے یا ملکی معیشت تباہ ہونے گئے تو لوگ کہتے ہیں یہ نظام کی خوابی ہے۔

عرض کیا کہ جناب! آپ تو نام کے نظام ہیں، میں دوسرے نظام کی بات کرد یا تھا۔وہ گویا ہوئے "اچھا اچھا!ال الله کی۔۔۔کروہ نظام بھی تو نام کا علی ہے اگر کام کا نظام ہوتا تو جھے نظام کو بھی کوئی تھکوہ تبیں ہوتا۔" (۳۸)

سلمان بث دا ۱۹۵۱م فروری ۱۹۸۵م سفید بال (اول:۱۹۸۹م)

یہ جواں مرگ انشائیہ نگارسلمان بٹ کے سینما لیس انشائیوں کا بجموعہ ہے۔ یہ توعمری میں نہایت جلد کی ہلا اللہ کی سے سینے انشائیوں میں مزاح پیدا کرنے کی کوش فوہا کیسے سے انشائیوں میں مزاح پیدا کرنے کی کوش فوہا نظر آئی ہے کیکن سوائے چند مقامات کے، پٹند مزاح کافقدان ہے شگفتگی کی ایک رونو ان کی تحریروں میں منتقل ما چلتی رہتی ہے لیک شکفتگی ہے جے زیادہ عنوش بیانی کانام دیا جاسکتا ہے کہیں کہیں معاشر فی وافا رویوں پر طفز کے نمونے بھی ملتے ہیں۔ ان کے طفز وحراح کے ایک دونمونے دیکھیے:

"للام ك تخواه يظاہر بر سال برحتی ب كين دراصل كمنتی ب- اس ليے كه تخواه كھوے كى رفار سے برق ؟ مهكائى خركش كى رفار سے رادر سے مهلائى كا خركش كمخت ايسا ب كه رائے ميں رك كرسونے بادم ليخ كام ا

"مردهوا برکات اور است کاش بی شادی شرح استی کورت کا کہنا ہے" اے کاش تم سے شادی شرق اس اوا استی خلاف اور المرک اور المرک استی موجدہ شوہر کے ، ایدی کو استی میال بیل سوائے جیوب کے مجھے اور المرک استی میال بیل اس سوائے جیوب کے مجھے اور المرک اور استی میں است سوائے خوبول کے اور کی نظر نہیں آتا، بھے تو مجھی یہ اصال بین جہ کر اور استی میں است کو در آئی میں است سوائے خوبول کے اور کی نظر نہیں آتا، بھے تو مجھی یہ اصال بین جہ کر اور استی میں استی المرک استی میں معلا اور اس کا معرف یہ ہے کہ حودت ایک آئی ہے استی خوبر کی خوبول دیکھے " (۱۲۰) میں اور " بو جا یا " وغیرہ المرک استی المرک اور " بو جا یا " وغیرہ المرک المرک

يم اصن (پ:۱۹۹۲ء؟) محريم مشكل (اول:۱۹۹۲ء)

می است کے گیارہ طنزیہ و مزاحیہ مضافین کی حامل کتاب ہے۔ تعیم احسن ہمارے اردگرد کے ساتی روایوں از از کرد کے ساتی روایوں کی عجیب وغریب عادات واطوار پر ان کی گہری نظر عدوات واطوار سے معنک تصویریں دکھا کے مزاح بھی پیدا کرتے ہیں اور معاشرتی مجروبوں کود کھے کر ان کا بھی کو ھتا ہے، میں وجہ ہے کہ طنز کا استعمال کرتے کرتے وہ کہیں ہمیں جمنجھلا ہٹ کا شکار ہوجاتے ہیں، کین فلفتگی از نبتا بہتر ہے۔ ہمارے ہاں اخبارات میں شائع ہونے والے اشتہارات سے متعلق ان کا تبھرہ ملاحظہ فرما میں:

"کیا بیکتب کی کرامت ہے" اس مجموعے کا نہایت خوبصورت اور نمایندہ مضمون ہے، جس بی ہمارے مارد کی نزیر تقویری دکھائی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک سکول کے ماسٹر کامطالعہ پاکتان پڑھانے کا انداز

" قائد اعظم كر احماس موكيا كر برمغريش ورقوش آباد بين ، جو برلحاظ سے ايك دوسرے سے مخلف بين، ان كا دبنا مهنا بيشنا، ان كى معاشرت، ان كى زبان سب كچه مخلف بين "

"زبان كي مختلف بوتى ب اسر جى؟"

"عدودُل كل زبان كاني موتى إلى بينا جي الى الماس

الريس بث (ب:١٩٢١ء؟) عياه خنداب (ادّل:١٩٨٥ء)

جہاں تک مشمون اور انشاہیے کی صنف میں مزاح تخلیق کرنے والے نوجوانوں کا تعلق ہے، ان میں ایک نام عبر کا کہ کا کہ اس کا کا کا کا آغاز انشائید سے کیا اور ابتدا میں بعض بہت الجھے انشاہیے تخلیق انشائیوں ہے، جفول نے اپنی مزاح کا عضر دیگر انشائید نگاروں سے زیادہ تھا۔ ان کی پہلی کتاب ''جاہ خدال'' بھی فکفتہ ان کے انشائیوں میں مزاح کا عضر دیگر انشائید نگاروں سے زیادہ تھا۔ ان کی پہلی کتاب ''جاہ خدال'' بھی فکفتہ ان کی پہلی کتاب ' جاہ خدال'' بھی فکفتہ ان کی پہلی کتاب ' جاہ خدال' کا مناز ان کا کہ کا کہ ان کا کہ کا کہ ان کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کا کہ کا کہ

"خانشائي لگاروں ميں تحريول بن كے بال فعل تخليق سب نے زيادہ براهيخة نظر آتا ہے" (١٣٣)

الن كا يہ اولين مجموعہ تحيس انشائيوں برمشمل ہے ، جس ميں خوبصورت مزاح كے چند اجھے ممونے مل جاتے الناكا يہ اوليان مجموعہ تعيس انشائيوں برمشمل ہے ، جس ميں خوبصورت مزاح كے چند اجھے ممونے مل جاتے البحد ميں دوڑ ميں جش الشائيد منائل مو گئے۔ مزاح نگارى ميں ان كا سب ہے بواحز ہو الفاظ اور جملوں كا المت كھير ہوتا ہے ، جس من افقات وہ مزاح كار چند مثالين:

النا الفات وہ مزے دارصورت حال بيدا كردية بيں ان كا سب کے انشائيوں ميں سے طنز ومزاح كى چند مثالين:

"الندائي زندگى كاراز بھى چلے ميں مضم ہے جب كے يون كا منہ چال رہے النى ختى گزارا ہوتا ہے، جب مندوك جائے الندائي زندگى كاراز بھى چلے ميں مضم ہے جب كے يون كا منہ چال رہے النى ختى گزارا ہوتا ہے، جب مندوك جائے الندائي زندگى كاراز بھى چلے ميں مضم ہے جب بھى يون كا منہ چال رہے النى ختى گزارا ہوتا ہے، جب مندوك جائے

تو زبان چلے گئی ہے اور جب بیوی کی زبان رک جائے تو تیجہ وی ہوگا جومرد کی نبغی رکنے سے ہوتا ہے" (اس)

"ہیرو اورولن کے چروں پر موجیس نیس اُگی ہوتی بلکہ موجیوں پر چہرے اُگے ہوتے ہیں۔ ان کی مورقی الدین اُلی مردقی الدین کو ناچے تا ہے آ تکھیں تھک جاتی ہیں اور یول جم کے برائی میں اُلی میں

اس کتاب میں مزائ کے تناسب کے والے سے ڈاکٹر شیسین فراتی کی بیردائے بالکل درست ہے کہ:

"بٹ کی باہ خدران میں سندہ کم ہے تفقی زیادہ ہے۔ بیتر بریں کل کے پیول بننے کے مل سے مبارت ہیں۔

ڈاکٹر یوٹس بٹ کا تیسرا مجموعہ 'شیطانیاں' بھی تو عدد خاکوں اور بیس انشائیوں پر مشمل ہے۔ ان انٹائیل میں مزاح کا رنگ پہلے مجموعے کی نسبت چوکھا ہے۔ یہاں بھی وہ جملوں اور لفظوں کی کاری گری سے مزال کرتی کہ وہ جملوں اور فیطوں کی کاری گری سے مزال کرتی کہ وہ جاری کرتے اور وزیر آ عاگر وپ کے قائم کردہ مزاح کے معیار کوعبور کرتے نظر آتے ہیں۔ بہت سے شناسا جملوں کی بازلن میں دو مثالیں پیش ہیں:

"وعلو ما کوئین دو ہوتی ہے، جہاں لڑ کے اس لیے آتے ہیں کہ یہاں لڑکیاں ہوں گی اور لڑکیاں بھی ای لیے آئی ہرد میرے دوست "ف" کے خیال میں لڑکیاں علیحدہ کھین کی حامی تیس کہ اس سے ان کا بجث ڈسٹرب ہذا ہو المجالا کھین پر شریف لڑکی دہ ہوتی ہے جو دوزانہ ایک عی لڑکے سے چاہے بچی ہے اور شریف لڑکا وہ بوتا ہے، جماع دوزانہ مختف لڑکیاں چاہے بیتی ہیں۔" (۲۲۵)

" کرجم کی خوبصورتی کا داز ہے بلکہ جب تک پہل کے دو قر کولیوں پر پاؤں ٹکائے ایک دومرے کی طرف بٹ کا کے کھڑے نہ موان کر وجود میں نہیں آتی، یہ جنی مختصر ہو اتنا علی اس کا ذکر تنصیل سے ہوگا۔ کر دو نے ہے اُللہ باریک ہواتی علی دور سے نظر آتی ہے جی ن یہ حقیقت ہے کہ ہمیں اپنی خامیاں اور کر مجمی نظر نہیں آئی ..... کرنہ الله اللہ ہم پالوی موان علی دور موتی کہاں لگائے ؟ کرونکہ کیڑے بہنے میں سوائے عربوں کے سب کر سے تاج ہیں۔" (۱۲۸۱)

تنوير حسين (پ:١١ اكتوبر ١٩٥٨م) مزاج بخير (اوّل: ١٩٩١م)

مزاح نگاری کے میدان جی ان دنوں تؤر حسین کے نام کی بھی گونج سائی دیتی ہے، جن کے مزاجہ مفالمی کے اب تک تین مجموع منظر عام پر آ بچکے ہیں، فدکورہ بالا ان کا اوّلین مجموعہ مضابین ہے، جن کے مزاجہ جی زمہا اضافے کے ساتھ دوبارہ شائع کیا گیا ہے۔ اس ترمیم شدہ ایڈیشن میں کل اکیس مضابین شامل ہیں، جن می "اوالی لباس" سب سے دلجیپ مضمون ہے۔ اس میں ہمارے ملک میں استعال ہونے والے لباسوں کا ذبجیپ تجربہ کا اللہ میں مارے قومی لباس شیروانی سے متعلق ایک اقتباس ملاحظہ ہو:

ردی کا ہاتھ ہمی زیادہ تی رہا ہے، ہمرے ہاں شیروانی شاید اس لیے ہمی کم کہنی جاتی ہے کہ ایک تخواہ دار اگر کمی مینے
اے سانے کی جرات کر لے تو اس کے گھر کا تمام بجٹ ہمارا قوی بجٹ بن جاتا ہے۔'' (۲۲۹)

ات ہات پیدا کرنا اور الفاظ کی ظاہری و باطنی مشابہت و تفاوت سے مزال پیدا کرنا تنویر حسین کا عام
اب ان کی دو مزید کتابیں '' فوش آ لدید'' (۱۹۹۴ء) اور شاباش (۱۹۹۷ء) بھی مظر عام کہ آ بھی مظر عام کہ آ بھی منظر عام کہ آ بھی ہیں، جن بیان کے مزال کا کم و بیش میں انداز ہے۔ وہ اگر معیار اور مقدار کے تناسب پہ مزید نظر خانی کر لیس تو صورت حال کی بیان بین میں جن کی بین جن کی بین کر ایس تو صورت حال

على الله عالى (پ: ١٩٩٣م) با دل نخو استه (الال: ١٩٩٣م)

عطاء الله عالی اپنا کھنے والے لوجوان مزاح نگاروں میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ مزاح کی ملاحیت قدرتی مربان میں موجود ہے، وہ مزاح کے تلذذ پیند طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں اور ذومعنویت ان کی سب سے بدی پہیان اور ذومعنویت ان کی سب سے بدی پہیان ایک ذومعنویت جس کی حدیں عربانی ولذت آ فرتی سے ملی موئی ہیں۔

ہ مال کی مندرجہ بالا کتاب نو مضامین اور ایک عددسفر نامے کا مجموعہ ہے۔ وہ اپنے موضوع پر بے ماختگی کے بافدران دوان رہتے ہیں۔ فکانگی کی ایک لہر ان کی تحریروں کے شانہ بٹانہ چلتی رہتی ہے، کہیں کہیں قبتوں سے بھی ات اور روانی ہے لیکن تحریر کی سادگی بھی دودھاری تلوار کے ماند ہوتی ہے۔ وار ذرا رہان ہا کا بیسردگی عمومیت کی حدول کو چھونے گئی ہے۔

الدكة (الآل: ١٩٩٩م)

یر عطاء الله عالی کا اٹھائیس مضامین پر مشمل دوسرا مجموصہ ہے، جس کے شروع میں سید منمیر جعفری کا طویل اللہ کی خال ہے۔ بعفری صاحب عالی کی مزاح نگاری سے متعلق رقم طراز ہیں:

"ال كا سراح من ك رس جيها ب- ان ك تحريرول كى معمومان كرور حقيقت بدى كافراند كشش قارى ك ول كوموه

"محرم نے کم ک یں اس دشت میں قدم رکھا مر بوے بدوں کے چیکے چیزوا دیے۔ چیزوانے بی آپ کو کال مامل نا اسلی طبیعت اتی نیاض کہ لفیر ور کے مارے فیرات نہیں ماکلتے تے ..... کی تسلیس تربیت کے مراحل سے گزروا

کر برزش کروا چی تمیں مرآب میں دم خم ویدا ہی تنا بلکہ بہت سوں کا خم ہی آپ سے دم سے تنا۔" (۳۲۱) المائی آرپوں کو شکفتہ بنائے کے لیے لطا کف کا بھی سہارا لیتے ہیں۔ ایک جمونہ دیکھیے:

الك كوفير صاحب كى اور بروفيسر صاحب كو بتا رب على كركل بن في خواب بن ديكا كدي بن كان بن الك كوفير صاحب كى اور بروفيسر صاحب كو بتا رب على كركل بن في خواب بن ديكا كدي اور بروفيسر صاحب كو بتا رب على كركل بن في الموا؟ بحركما بونا تها، بمرى آنكم كل اور من درا بول ال كوفيس من المن كركما بونا؟ بحركما بونا تها، بمرى آنكم كل اور من درا بول ال كوفيست في بالى سال المركم بونا؟ بحركما بونا تها، بمرى آنكم كل كان اور من درا بول الله بين الله بين الى سال بونا بالمركم بونا؟ بحركما بونا تها، بمرى آنكم كل كان اور بروفيس برا بول الله بين ا

عمل سنة ويكواد على واقتى كلات على فقا اور يجرد عدم القات (١٣٣٢)

وحدید الرحمٰن خال (پ: کیم ابر یل ۱۹۷۰ء)

مزاح کی فطری صلاحیت کے ساتھ ساتھ اردو زبان کا ایک تھرا شعور وحید الرحمٰن کے ہاں موجود ہے۔ الوال مزاح کی فطری صلاحیت کے ساتھ ساتھ اردو زبان کا ایک تھرا شعور وحید الرحمٰن کے ہاں موجود ہے۔ الوال تخریدان کا طرہ اقبیاز ان کا افسانوی اسلوب ہے۔ وہ تقریباً ہر مضمون کو کہائی کے انداز میں شروع کرتے ہیں، المال تخریدان کا طرہ اقبیاز ان کا افسانوی اسلوب ہے۔ وہ تقریباً ہر کات وسکنات کی چگی کاری کرتے رہتے ہیں۔ المؤال کے بیجوں بچ افغلی وشعری تحریفات اور مخلف کرداروں کی دلچسپ حرکات وسکنات کی چگی کاری کرتے رہتے ہیں۔ المؤال و محاورات اور معردف شعراء کے اشعار ہے جھیڑر چھاڑ ان کا مستقل مشغلہ ہے۔ اب تک ان کے دو مجموعہ ہائے منائل و معاورات اور معردف شعراء کے اشعار ہے جھیڑر چھاڑ ان کا مستقل مشغلہ ہے۔ اب تک ان کے دو مجموعہ ہائے منائل منظر عام ہ آ جھ مضا میں پر میں میں دو گفتی شکھتی "تیرہ اور" حفظ تاہم" کل آ تھ مضا میں پر مشتمل ہے۔ مزال کے لیال منظر عام ہ آ جھ مضا شعری تحریفات اور مکالماتی مزاح کی چنر مٹالیں بڑن کی در مٹالیں بڑن کی دونوں کتابوں سے شعری تحریفات اور مکالماتی مزاح کی چنر مٹالیں بڑن بیں:

" بحق ہم ان كركمى أين " فرن كود كيفتے بيل" ( ٢٣٣)

" موت سے بہلے آ وى " ہم" بے تجات بائے كيدل" ( ٢٣٣)

" ماتى بوجاكيں كے ہم تم كوثر بونے تك" ( ٢٣٥)

" رحمان بحال، ووكونها مقام ہے جہاں منگل سے بہلے بدھ آتا ہے؟"

" منگل نے بہلے بدھ ؟ ..... جھے نيس معلوم"

" فيروز الفات عل" اس نے خود عي ميرى مشكل حل كر دى " ( ٢٣٨)

جاويد اصغر (ب: ١٩٤٥م) خندة جاويد (الال: ١٠٠٠م)

یہ جادید اصغر کے اٹھا کیس مضامین پر مشمل مجموعہ ہے، جن میں کچھ مضامین شخصی نوعیت کے ہیں جبد زیار آ تحریری ہمارے مختلف معاشرتی مسائل کا اعاظہ کرتی ہیں۔ ان میں بیشتر تحریریں چونکہ اخبار کے لیے کہی گئی ہیں، الا لیے ان میں ہمارے روزمرہ کے موضوعات کو خصوصی طور پر مذاظر زکھا گیا ہے۔ معاشرتی موضوعات کی تصویر کئی کرنے ہوئے ان کے ہاں طنز کی دھار تیز ہو جاتی ہے جبکہ شخص تحریوں میں ظرافت کا عضر نمایاں ہوتا ہے۔ ان تحریوں ہما با وہ اپنی ذات ہے بھی خندہ زن نظر آتے ہیں۔ مختلف موضوعات میں ماضی و حال کے مواز نے سے مطنک اور دلی ہو عال سے مواز نے سے مطنک اور دلی ہوتا ہے۔ ان کے ہاں طنز کی ایک مثال دیکھیے:

"ان امریکن سنڈ بول کی قسیس میں، کی رنگ اور روپ میں اور یہ تین نسلوں سے اس مقدی سرزین پر بران چے دری میں اور یہ تین نسلوں سے اس مقدی سرزین پر بران چے دری میں اور یہ مرف کیاس کی فعمل پر بھی کا بیش جیری، جارے ساوے وسائل، سادے خواب اور سادی آرزو کیا جارا مستنقی ان کے تینے میں ہے۔" ( سر)

مہر اوسحر (پ: ۱۱ اکتریم ۱۹۷۵) وارے نیارے (اقل: ۱۹۹۳ع)

مہداد سحر کا یہ مجموعہ سولہ طنز یہ و مزاحیہ مضافین اور سات انشائیوں ہر مشتمل ہے۔ مہداد سحر پیٹے کے لالا ؟ الکیٹریکل انجینئر ہیں اور یہ تحریریں ان کے زبانہ طالب علمی کی تکھی ہوئی ہیں۔ ان کے مزاح میں بہت زیادہ پھی آئیں البتہ مزاح سے ان کی فطری رغبت کا احساس ضرور ہوتا ہے۔ وہ اپنی تحریروں میں تحیل اور تدبر سے ساتھ نہاہ ؟ بط زائے نظر آئے ان کے مفاین کے ساتھ ساتھ انٹائیوں میں بھی شنظی کا ایک واضح احماس بھی شنظی کا ایک واضح احماس البورٹ نگاروں میں وہ قابل ذکر حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی تحریروں سے فلفظی کی چنر مثالیں:

الب کرے میں پرورش ہوگ ہے جس کی تمن و بواروں کی چنوں کو کتابوں نے سر کر دکھا تھا اور مرف ایک می دیوار

براده و المرائے سے تھا جال دینے والیوں کو اپنا کر بسائے سے زیادہ ووروں کا گر اجائے کی زیادہ گر ہوتی است ایک در دفد الکش گانے کی تیادہ کر ہوتی ہے۔۔۔۔ ایک در دفد الکش گانے کی بھی کوشش کی، جس سے بت چاتا تھا کہ بڑاروں کس دور مینے کر بھی انگریزوں سے انقام لیا جا سکتا ہے۔'' (۲۹۹)

" ٹادی شدہ فض کی زندگی چوقم کی طرح ہے، جوشردع شردع میں تو بہت رس بحری معلوم ہوتی ہے لیکن بعد میں آھے۔ سیے ریز کی مانٹر فلی چہانا پڑتا ہے۔" (۱۳۴۰)

الريارل (ب:١٩٤١م) مخار نامه (الل: ٢٠٠٠م)

فار پارس کے سر ہ انشائیوں اور چودہ فلگفتہ مضامین پر مشمل مجموعہ حال ہی میں سامنے آیا ہے، جس کے اللہ کے بعد ال لوجوان ہے بہت کی امیدیں بندھتی نظر آتی ہیں کہ ان کے ہاں مزاح اور طنز کو نہاہت شائشی اور اللہ کے بعد ال لوجوان ہے بہت کی امید ہو یا مضمون وہ اپنی ذہانت اور فنکاری کے ساتھ مزاح کے نظرانے نظر آتے ہیں۔ اس اعتبار ہے ان کے انشا ہے ''اندھرا''، ''شباب کی ہا تیں''،'' یاد ماضی گانب ہے گائی زوں کا اندها پن''اور ''انسانیاں اور حوانیاں'' قابل فدکور ہیں۔ انشائیوں میں طنز و مزاح کا انداز دیکھیے:

"ال بات ے کے الکار ہے کہ کمایس پڑھنے سے صرف تخواہ لی ہے جکد زمانے کو پڑھنے سے بھی تو محری ال جاتی ہے اور بھی ب

"کنی جیب بات ہے کہ اس زمین پر انسان مجھلی کی طرح تیرنا جاہتا ہے، پندوں کی طرح اڈنا جاہتا ہے جین انسانوں کی طرح دہنا نہیں ماہتا۔" (۱۳۳۳)

انام: عارف حسین عرف گذوہ قد: ساڑھے سات قت، عمر: پونے دی سال، اپنا نام نیس بول سکتا لین گالیاں مذہر بمر کونتا ہے، کھرسے بستہ اٹھا کر سکول عمیا تھا، بستہ پاہر دروازے کے پاس پڑا مل عمیا ہے مگر دو خود جس لوٹا، جن صاحب

کر سے اسے اپنے پاس می رکھیں۔" (۱۳۳۳)

الر ان نظول میں آیک کہائی" اس کتاب کا شاہ کارمضمون ہے۔ علاوہ ازیں" قابوس نامہ جدید"،" پائی ہے کا ایجھے اس کی مطابق " ''روفیسر اے ڈبلیو خان" اور " ادبی وسترخوانیاں " بھی ان کی شکفتہ تکاری کے اچھے

مونے ہیں۔ ان کے مزاح کی سب سے خاص اور عوصلہ افزابات ظرافت کے ساتھ ذہانت اور والش کی آئے۔ جس کے چند نمونے بیش کیے جاتے ہیں:

"اگر تو صاحب دانش بنا جاہتا ہے تو تین چزیں ہیشہ بندر کھ: دردازہ ، مندادر ٹیلی دیران۔" "امریکی چیٹ کے ملکے ہوتے ہیں، انھیں مجمی ول کی بات نہ بتانا البتہ انھیں راز کی بات بتائے میں کول مرائیں کیونکہ وہ انھیں پہلے سے معلوم ہوگی۔"

" بھے خواجہ آرام بخش کہتے ہیں۔ میں پانی ہت کی جنگ کے دوران ظمیرالدین محمد ہایر کا لوٹا بردار تھا۔ اس م کردران طبیرالدین محمد ہایر کا لوٹا بردار تھا۔ اس م کردران طبیرالدین میں نے مالم بناہ تک بانی کی فراہمی کو ملین بنائے رکھا ، جس سے خوش ہوکر انھوں نے جمعے دریافاں کا اتب ما فرمایا۔"

"ان كا محر مأر عدائ ين تها، محروه رج ماشي مي سخے" (٢٣٣)

ان ہو حرالی ہے۔ اور انٹا کیے کی اصاف اپنی ہمہ کیرے اور شوع کی بنا پر شروع ہے ہر نے لکھے والے او بہ عوام منوں اور انٹا کیے کی اصاف ہیں اپنی ہمہ کیرے اور شوع کی بنا پر شروع ہے ہر نے لکھے والے او یہ عوام منوں توجہ اپنی جانب کھینچتی رہی ہیں۔ یہ کی دروازے سے ادبی دنیا ہیں واغل ہوتے ہیں۔ اچھا مزاح چونکہ طویل ریاضت کا متناضی ہوتا ہے۔ ان اصناف ہیں شفتگی کے پھول کھلانے کے لیے عوماً عقل وخرد کی خار زار واد یوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آئی اصناف میں اور نے نگر کی اور وصندے ہیں مشخول ہو گئے۔ کہیں ایسا بھی ہواہے کہ دیگر اصناف کما موسے یا اس تعدول ہو گئے۔ کہیں ایسا بھی ہواہے کہ دیگر اصناف کما خون جگر جلاتے جلاتے بعض ادیب منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے بھی عموماً اٹھی دونوں اصناف کارخ کرتے رہے ہیں۔ بیں۔ شون جگر جلاتے جلاتے بعض ادیب منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے بھی عموماً آٹھی دونوں اصناف کارخ کرتے رہے ہیں۔ یکی وجہ ہے کہ گذشتہ صفحات میں فیکور بیسیوں مضمون اور انشا کیہ نگاروں کے علاوہ بھی پاک وہند کے نگفتہ مذکور بیسیوں مضمون اور انشا کیہ نگاروں کے علاوہ بھی پاک وہند کے نگفتہ مذکور اور رسائل وجرا کہ ہیں بے شار ناموں اور تحریم بیوں سے سامنا ہوتا ہے۔ اس سلسلے ہیں پاکستانی ادیوں کا فراب کے شروع ہیں تذکروں اور رسائل وجرا کہ ہیں۔ ابلت بھارت ہی جہاں دیلی کے شروع ہیں تذکرہ والے جو البت بھارت ہی جہاں دیلی کے گری دیش سے اکا حد خشہ علی پاکستانی ادیوں کا فراب

کے شروع میں تذکرہ آچکا ہے، البتہ بھارت میں جہاں وہل کے گردو پیش کے رسائل میں خوشتر گرامی، کور مہندا تھے بیری ، آوارہ، مرزامحود بیک ، بیکم صالحہ عابر حسین، کوثر چاعہ پوری، بیگم انیس قدوائی، ڈاکٹر مظفر حنی بزیش کمار شان بم معیر حسن وہوی ، مراح انور، مظفر حنی بزیش کمار شان با معیر حسن وہوی ، مراح انور، مظفر حنی ماخر ، ڈاکٹر مغری مبدی، م احمر، شیخ سلیم احمد اور محمد یوسف پا پا وغیرہ کے نام نظر بالے بیری، وہاں حدید آباد میں بوسف ناظم ، مجتبی حسین ، ابراہیم جلیس ،خواجہ عبدالنفور، بر ہاں حسین اور شاہد صدیق کے سائھ مربعد رہند راوقر، میج اور بھارت چند کھنے کے ناموں کی بھی گونی سائل دیتی ہے۔

حید رآباد میں تو محبتی حسین کی کوشٹوں سے قائم کردہ 'انجمن زعمہ دلان حید رآباد کا بھی اردہ مزان کا محبتی اردہ مزان کے میں امایاں حصہ ہے۔ پھر وہاں سے گزشتہ پھیں تمی برسوں سے ڈاکٹر مصطفیٰ کمال کی زیرادارے فلے والے ماہنامہ ''فکوفہ'' کو حیدر آبادیوں کی زعمہ دل ہی کی ایک کئری قرار دیا جاسکتا ہے۔ فدکورہ بالاناموں کے علاوہ بھی وہانا فیاض احمد فیغی ، پرویز بد اللہ مہدی، بانور تاج ، فکیل ، اعجاز ، ناوک حمزہ پوری، دکش بدایوانی، پاگل عادل آبادی، المج مسعودرضوی، نفل حسنین ، عبدالحق پھان، ڈاکٹر اعجاز علی ارشد، آبال انصاری، حظیم اقبال ، محمد منظور کمال فیسم احمد ، بن استانوی، عاتق شاہ ، وہاب عندلیب، انور انصاری، عظیم اخر ، شی رحمان اکولوی، علی عمران اور محمد حسین ختی وغیراً الله اصفاف کے دائر ہے میں اپنے ایکا اردو طنز و حراح کی نوک پلک سنوار سے نظر آتے ہیں۔

Scanned with CardScanner

## حواشى: بإب دوم

ويايد: أزود الموءص ٩ انتائے اردوارب شروس ۱۱۵ انتائيه بجيي، من ١١٠ الثائيكيا ؟ ( بحث ) مرحبة لطيف ساعل مطبوعه "امروز" لا مور، ادني الديش، امني ١٩٨٣م لوائ دنت، لا مور ادني المريش، ١٠ مارج ١٠٠٠م انثائيه اردر ادب جيءم اس Ĵ, اليناء ص ٥ 1 اردو کا بہترین انشائی اوب مس سا امناف ادب، ص ۱۲۱۸ تقيداد اضماب من ٢٣٨-٢٣٩ الدوش انشائية تكارى من ٢٠٠١ \_if ادود كالبحرين انشائي ادب، من ٢١١ـ٢١ ŗ ريايين شررت كي فالحراء ص ١١١١ فائركا ٢٤ (دياچ) خال بادے، من ١١١١ ننف انثائية إور انثايج، ص ٢٩ <mark>ال</mark>ِ البلطيف، جون ١٩١١ءم م 16 الدوش انشائيه تكارى، ص ٢٠٠ JIA الم من والول ك خطوط بمطبوعدادب لطيف لومبر وممبر ١٩٥٨م، ص ٥٥ J الثائي الدو ادب شيء مل ٨٨ انيزا من ١٢٥ 1 الاوافظائيك ابتدائي نقوش من ٢٦ الله على انشائي الأرمى ١٩٥ الولم في الرودميان، من ١٣٠\_١٠

Γ **1**+

اليناءص ٢٠٨ جرا<sub>ت</sub> الينايس ٢٥٥-٢٥١ 180 البناءم ١٢٨ \_10 اليتأدص ١٣٠ \_11 زحت مير درختال (دياچه) فعندا كوشت، من ١٥ \_12 تلخ، ترش اور شيرين، ص ١ \_114 الينياءش ٢٥ \_14 اليشاءص ٥٨ Jr. اليشارص ٩٣٠ \_1"1 الينياءص ٩٥ اسعادت حسن منواص ١٣٢٢ \_\_\_ يلك سيغتى ريزروس ٥٦ \_1-10 ۲۵ الينا، ص ۱۰۳ ۳۷\_ ایتاس ۸۸ ذوا أيك مندوس ١٤٠ . \_12 اليناءص ٨٨\_٥٨ \_r% اليتياءص 99 يـ ١٠٠ \_1-9 ہے کی بات میں ہم اس \_1% اليناءص ٨٢ \_\_m الينيأوس اموا \_64 اردو اوب شل طنز و مزاح، من ۱۳۹۳ -اامار لوک نشتر اس \_ [7]7 اليناءس عدرم \_60 اليناءس عواله ١٠٨ ٢٣١ يش لنظ: بال ويروص ارها \_14 بال ويروص موا LM الينبأءص ١٣٦ \_14 اليناءص ١٤١١م١ \_0.

\_61

Lar

زم گرم ، ص ۱۲۸\_۱۲۸

اليتأءص ٢٩

ל נצעוטים אד

اردن کے بعد اردو نٹر میں طنر و سراح، ص ۲۳ -41

المروران مرى نظر مى (ديباچه) الع شكوني وص ١٥ -00

-04 المراز الرك بارك من (رائ ) مشوله ن علوق ، من ال -91

يع شكوني مس ٢٢ -94

> البناءص ٢٥١ -94

> > اليناءص ٨١ \_01

بقلم خود (دياچه) وفتر في معنى وص عا-١٨ **.**%

> البناءس 2 -1

ولز بي من من اس JI

اينا، س ٢٨\_٨٨ ..

> الينا، ص ٩٢ \_11

> البناءص ٢٢٤ .10

كوفي تكيوس والمراام \_11

> اليفأء ص ٢٢ .12

اليناءص ١٣٦ 11/

. 11 الدوش الثائية لكارى مس ٢٣٢

4 انتائيه ادد ادب ش، من ۲۲۱

261 فيارے م ٩٠

11 الينأءص يهوا

11 وام دين مل سمارها

4 اليزاءص وا

\_40 اليناءص مهمه

\_61 طنطات ماندری وس ۵۶

16 اليناءص مهام

\_41

الينارس المع 31

بهارش اددو طنز دخرافت، ص ۸۵۸۸ A

لخرات ماندري من ١٩ الر

لالول خالول كرمقات بالترخيب: ١٥٩\_١٥٨ ١٢٥

مردد عماي من المشور) مردد عماي من ١٢

| مرود جسابياس 📉 | LAF |
|----------------|-----|
|----------------|-----|

بالوال شاستروس ١١٠

الله مناين گرتونسوي (مرتبدوليپ سيم) من ١٥

いかっていりないはは

مالوال شاستروس ۲۸

اليناءس فام

10

الإنا، ص ٢٣

الإأامل هااساها

بإندادر كدهاء من ٢٢\_٢٢

اليزا، ص ١٢٢

البنياء من ٨٩

مقدمن التخاب مضامين فكرتونسوى (مرتب: وليب سنكم) من 2

التأب مضافين فكرتو تسوى وص ويم

اليزأ، كل ٩٣٠٩٣  $J^{p_0}$ 

> اليتأ، ص ١٨ \_(\*1

ربادٍ: كويا موا اثن من ٥ \_II\_

تيمره: مذاجهاد (مرتبه واكثر صفور محود) مطبوعه ما مناسد اودو زبان ومبر ومبر ١٩٨٥م ١١٩٥٥ وص١١١

فكار ماينامية المهاووس ١٦

بالب منمون: محمه خالد انتر (مطبوعه) نون ،منی جون ۱۹۸۵ه، م ۹۰۹ الا

خطا: مطيوعد فنون جنوري فروري ١٨٥ مام ١٨٩ مام -1104

الباچة زير فرد (مرجه روحا قالدتى)، من ٥

آاار نليب اڏل: زيرغور 1

للاپ نگاری (مثموله) کماب نماء دئمبر ۱۹۹۰ وم ۴۹ 10

r. 8081

101 تعلیم بہت مورق ہے (مشولہ) کیاب نما، اگست ١٩٩٢ء، ص ٢٦ , fi

1-7-1-0 0-1-1-1 M

تعرف بالكليات (مشموله) جائزے (مرتب ڈاكٹر مظفر حق)، ص ۲Kr JP1

ol Sulli 110

اليناءم IM

اليماء في الم

اليناءم

اكيسوي صدى \_ آرشميد سے حوالے سے (مشموله) كتاب تما، اكتوبر ١٩٩٣ء، ص ٢٥٠

۱۳۳۱۔ ایسوس صدی۔ ارسید اس مدی کی تیسری دہائی جس ایڈیا کی ریاست ٹو تک (راجستمان) جس پیدا ہوئے۔ میم کرک تک تغیرال مشاق اجر یوسنی بیبوس صدی کی تیسری دہائی جس ایڈیا کی ریاست ٹو تک (راجستمان) جس پیدا ہوئے۔ میم الال آئے۔ پھرا کر ایڈیا اور ڈ آف ایجو کیشن جس الال آئے۔ پھرا کر ایڈیا اور ڈ آف ایجو کیشن جس الال آئے۔ پھرا کر ایجون اللہ علم سے۔ اس کے بعد علی گڑو مسلم ای ایڈوا کا اللہ علم سے کر یجوایشن جس کہا ہوئیوں ماس کرنے والے سے جہا مسلمان طالب علم سے۔ اس کے بعد علی گڑو مسلم ای اور کا اس کے استحاد اللہ علی اللہ

مهده میں پاکتان چل آے اور یہاں بینکاری کے شعبے سے وابسۃ ہو گئے۔ جنوری ۱۹۵۰ء سے ۱۹۱۵ء تک ملم کرٹل یک میں ہوتان جل آئے اور یہاں بینکاری کے شعبے سے وابسۃ ہو گئے۔ جنوری ۱۹۵۰ء سے ۱۹۷۱ء تک الائیڈ بنگ لمبلاً کی میں مختف منامب عاصل کرنے کے بعد ڈیٹی جزل مینجیر کے عہدے تک پہنچے، ۱۹۵۵ء سے ۱۹۵۹ء تک الائیڈ بنگ لمبلاً کے میدر رہے۔ ۱۹۵۷ء سے ۱۹۵۹ء تک پاکتان بینکنگ کوئل کے میدر رہے۔ ۱۹۵۷ء سے ۱۹۵۹ء تک پاکتان بینکنگ کوئل کے میرر اور ہے۔ ۱۹۵۹ء میں پی می آئی کے مستقل افدوائور کی حشیت سے اندن چلے کے اور اپریل ۱۹۹۰ء تک ای مهدے کا مرکز رہے۔ ۵ میر ۱۹۹۰ء کو پاکتان آگے اور تا مال کراچی جن مقیم ہیں۔

۱۵۲ معاصر اردو اوب (نثری مطالعات)، ص ۱۵۲

١٣٧ منمون: يوشى كى ظرافت (مشوله) شبيه مشتاق اجر يوسلى نمبر، ص ١٩

عال بيلا بقر (دياجه) جاغ على من ا

۱۱۲۸ اليتارس ١٠

١٢٩\_ اليناء ص ١١

١٥٠ چراغ تلے، س ۲۱

اهار البنياء ص ۱۵۱

١٥٢ اليناء م ١٥٢

۱۵۲ اینا، ۱۸۲

١١٥٠ الينا مل

١٥٥ اليناءس ١٩٥

١٥١ اليتأرص ٥

عدد اليتا، م ١٥٤

۱۹\_۲۸ الينا، ص ۲۸\_۹۹

١٥٩ اليناءس ٨٨

١٦٠ اليتارس ١٢٠

الاا\_ اليتاءم،٢٨

۱۹۲ اینا، مر ۱۹۳

۱۲۳ اینام سرا۱۹

ادال النوا الارامانية ςiή<sub>5</sub> المِيناً أَن الإلاما Jh الماء ك ١٢٨ Jlر ايناء صاها JI. ايناً، ص ۱۵۷ Jij 1450 1410/10 منمون: مثاق احد يوش - أيك جائزه (ماشموله) كتاب نماء ديلي اكتوير١٩٩٢ وس كا Je منون: إلى شف اردومزاح بن أيك تى آواز (معموله) شبير، مشاق احد يوسى نمبر، ص ١٨ J. ين تشيهات كم مخات والرتيب: ١٥٠،٨٨،١٥ 170 3.5 212 .VI معمولا: يومل كا ظرافت (مشموله) شبيه يوسلي غمروص ١٠١ مغمون: مشَّالَ اجد يومن كانيا مجوعه: قاكم بدئن (مشموله) فنون، وممر ١٩٥٠ء جنوري ١٩٤١ء، ص ٥٥ وارول جملول كم صفات بالرشي: مهم، امهم ٥٠ مد خام بران، م ام χl الغارم B اليناءم مام اليناء فسام N 1914/1911/1/2 de ال تع تبيهات كم مفات بالرتيب: ٢١٠،١١٩،٩٤، ١٥، ١١٩،٩٢ JA. J. N jħ

بانجال مثالول ك صفحات بالرتيب: ١٦١٠١٩٠١٩٠٠ ١١١١١١ فيلال فالول مكم فات بالرتيب: ١٩٠٨٨٠٥١ يا مطول مختال الحريفي كافن (مشوله) شبيه يوسفي نمبره ص ١١٩

معرن فاكم بدين (معموله) شبيه يوسلي نبره ص ١٢٣ J

معون: فأكم بديكن (معموله) شبيره اليستى نبره من ١٢٦ jŀ

مغرله: منها ق احمد نوکل+ خاکم بدیمن (مشموله) شبیه، ص ۱۲۹ الزيم فزويم ( بيل د چيل لفظ ) آب مم من ٢٢١٠١٠

119\_11A J. J. J.

117-111/1/21

الينا، ص الله ١١١ \_194

عضمون: آب مم (مشموله) شبيه مشاق احمد يوسلي تمبر من ١٩٥ 491\_

آب کم ، ص ۱۶ \_19.1

مفهون: آب ممر ایک تار (مشوله) شبیره مشال اجر بوشی تبره م ۱۹۱ \_142

> آب کم اس ۲۰ \_19A

برود ك كى بارول خالول كمفات بالترتيب: ١٣٣٠١٢١٠ \_154

منمون: آب م (مشموله) شبيه يوطي نمبروص ١٩٧ \_[54

منمون: حَنَالَ احر بِسِنْ اور معليم أوب كي نشوونماء شبيه ليسنى تمبر، ص ٢٠٠٠ \_7+1

> معاصر اردد ادب (نثرى مطالعات)، من ۵۳ \_646

منهون: مثناق احد يوشل أيك درسكاه (مشموله) شبيه يوسلى تمبر، ص مع ٢٠ \_r+r

منمون: حتّال احد يوسل كالخليقات: أيك اختصاريه (مشموله) شبيه يوسلى تمبر، ص ١١٣ \_946

> تاثرات ولغضات عن ۲۳۰۹ \_1-0

رشيد احرصديق اور ستاق احريك كا تفالى جائزة (مقاله: ايم\_اف، اردو)، ص ٥٥٩ \_f+1

> آ زادی کے بعد اردونٹر ایل طنز و مزاح ، می 110 \_142

> > فين لفظ: برم آرائيان، ص ٩ LFA

> > > يم أمائيال، من ١٩ \_144

الينا، ص ١٩٠١ ـ ٩٥ \_#1+

> الينا، ص ١٠١ \_711

الينيأه ص١٠ \_rir

اليناءم ١٣٥١ \_111

الينا، من ١٧١ \_ric

الينأوص ١٩٧ \_110

اليناءص اعاريوا \_PIN

\_riz

منعون: اودو اوب من طار و مزاح کی نصف مدی (مشموله) صربی، ماینامه کرایجی تتمبر ۱۹۹۸ وص ۱۳۰ JIIA

اردد انتائي ك ابتدائي نتوش، من يا \_714

انتائے الدو ادب جل، مل ۱۳۳۱ \_114

\_rr

اردو عن الثائر الدي من ١٨١ خيالى يادسه،ص ١٥٥ \_177

\_rrr

الينياء من بههم

144 ابنا الس ابنا، ل ۱۵ 375 اينا، ١٠ Jr. الله الله المراكب الله الله الله 17 الل من الله الله الله JT, 4400 14 ,h البناء في ١٩ JP1 رزية ما ك انتائية نكاري (مضمون) مطيوعه جهادسو ما بهنامه واولينزي، جوري ١٩٩٢م، ص ١٩ ,m \_th الثائية اردو ادب بشء مس١١٢ Į. لخد إلك دقاء من ١٢٢ Jn الينا، ص ٢٢ JP) 96 80 JP اليناء ص ١٩\_٩٩ 7 الينا. من إنها \_m \_IT الينا. ف111 تمرة آم كآم (مشول) جائزت (مرتب: واكثر مظفر حتى)، من ٢١٦ـ١١ , pr TATE OFFICT ا زادل کے بعد اودو نٹر میں طنز و مواح می ۱۲۸ 11 دباچي تلع کام (مرجب رحنا فاروتي)، م ٢ الله كام المجتمل حمين (مرجب رمنا فاردق) من ١٠ المراجد فادول كوالعام ملت ي (مطبوعد) كتاب نماء ماينامد، ديل، السند ١٩٩١م، س ٢٥ للع كلام، ص ٢٢ "Mi نطيفة كآب لماء لوير ١٩٩٣م ١٨ ٢٠ ٥٠٠ مطروركار فراه باري ١٩٩٢م م ١٩٩٢م الله كام الم 180 اليزاء كريهم الم P أتمين بمرى باتى ان كارص ١١ لال الماني كم فات بالترتيب: ١٢٠١٤ No Jilli

تعره: مثموله م اكزے مرتبہ: { اكثر منظر حنى ، ١٠٠

جي لقط: اوك بنا تك، س \_raa

> اوف ينا تك وس LMY

رولوں مثالوں کے صفحات بالترتیب: ۲۳،۳۳ \_144

> اليناءص٥١ LPDA

اليشاءص 2 \_704

مغمون: ادود ادب شي طنز د مواح كي نصف صدى (مضوله) صرير، كراجي، متمبر ١٩٩٨ه، ص ٢١ \_214

> م فی شے میں تلس کے میں اا \_271

> > العِتْماء ص ٥٨ \_515

البينياء من ام \_FYF

البناء ص ٨٨ JEYM

البتأه من ١٣٣ פרים

تبرہ: کوشے میں تنس کے (مشمولہ) کتاب نما، نومبر ۱۹۹۲ء میں ۵۵

مضمون: سندهار (مطبوعه) ذائن جديده سد ماي مارج \_مني ١٩٩٣م، ص ١٩٠٠ \_144

خاكه نمامغمون: ظء ميرا يار (مطبوعه) كمّاب نما، ايريل ١٩٩١م، ص ٢٠٠ \_247

آزادی کے بعد دیلی میں ارود طور و مزاح (مرتبہ: ڈاکٹر مظفر حقی)، م ٢٦ \_\_ 1744

ين كرّاب (معموله) أسان عمل بتكليس على ١٥٩

آسان میں پینٹیس میں ۲۹ \_121

> اليتأوص ١١٨ \_747

اليناء ص ١٠١١٠١ \_141

مقدمة انتقاب منعافين احد جمال بإشا (مرديد: عابرسيل) من \_121

مقدمه: انديشه شير، مل ٨ \_120

مضون: اردد اوب شن طنز و مزاح کی تسف صدی (مشموله) مرمی، تمبر ۱۹۹۸ و علی ۱۸ \_761

اددونثر من مزاح تكارى كاسياك اورساجي لي معروص الابه \_124

اعديشه شيره من ١٣٨١ ١٣٨ \_FZA

> اليناص ١٦٨ ١٢٩ 129

التخاب مغداهن اجر بمال بإشاء مسهر \_17/\\*

تعره: فالب سے معددت کے ساتھ (مطبوم) اُٹون، اکور ١٩٢٥ء من ١١١٣ \_MI

د باچه: نرم دم گفتگو، می ۵ LIAY

> زم دم مختلونس ١٠ LIAM

شول شالول عرمفات بالرسيد: ١٥١٠ ١٨٠ ١٥١ MAP زم دم كلككود ال ١٤١١ JAN جيلاني ماحب (مشمول) تاليف، ص ٢١٧ -1/1 اردد بى الثائية كارى، مى ٢١٩ -11/4 بين لفظ: أك طرفه تماشا ب، ص ٨ AM. اک طرفد تاشا ہے، ص ۵۵ -l'Aq اليز)، ص١١٣ JH. Aduson \_111 اليتأء ص١٦\_١٥ <u>"</u>}\ الفتأء فسالا \_191 الناءس ,FIF اليناء م ٢٨ ١١٠٠ \_110 اليناءش ١٩٨ تا٢٠ "Ht دونول مثالول كي صفحات بالترتيب: ١١٠١٥ \_114 مغمون: طنرو مزاح ١٩٩٧ء (مشول) صريره ما بناسه كراجي، لومبر ١٩٩٤ء من ٢٨ \_MA كمست المعتدي الم \_riti اليزأ، ص ١٤٤ ٨٨ J/in M اينا، س٥٨ pi اليناءص ١١٩ ...frif لليه : كرئ طامت الافتيق الرحن Je1 بيك ألبيب: كوسط طاحت اذ ميوخمير جعفرى pi " از كرال في خال pi تيرو: كوست طامت (مشول) ساره، سالنامه، ١٩٩١م، ص ٢٥٠٠ است وكريال عن عا .pu اليناء كن ٨٠ pil اليزارس ٢٨ ١٢٥٥ فيُّ اللَّ (ويبايد) كام زم د نازك ، ص کام نم و تازک عی ۸

الفاركاه

الخارار

اليناءص ٢٦ اليناءص ٢١٧\_ اليشاء ص١٦٢ مزاحيه مضاجين مص ١٦ الينياءس ٢١٩ \_ رولون مثالون كے سفحات بالتر تيب: ١٩٠٠ باعث تحرية نكريص ٢٢ ווים ועולים איד ۱۲۳ اینا، م ۱۲۳ ۳۲۳ ابینا مس ۳۲۳\_ اليتأرش ۱۳۲۱۲۱ 14r\_19r\_ ابينا،ص19r\_19r ٣٢١ - بيك فليه: إعث تحرير آنك دياچه:شرت كي فاطريس ٨ \_1112 شیرت کی خاطر مس ۲۰ \_ 1784 وونول مثالول كے منحات بالترتيب: ١٢١،٥٨١ \_ 1779 انشاتيه اردو ادب بن من مهم انشائر مجيني من ٢٩ \_2771 ١٢٢ الفياء م جانور سے انسان تک، من ۸۹\_۹۰ دیاچہ: تماشا کہیں تھے، می کار ۲۵ من المين المين المين الم ١٠٠٠ وياچاستم ظريف، ص ١٠ ١٠١٧ ستم ظريف، ص ١٠١ ٢٢٨ دياچ: دشام كآكي، س アアー に出り上下す ابتدائية بات كى اوفي ذات من ١١ \_17/4 تعارف: حكتافي معاف، من ١٦\_١١ \_17/1 محتاني معاف بعن ١٩١٨ طهاسات تعدفتمرص اماا

-

\_110

\_11/2

\_1711

```
الناءس عوا
                                                                    رغ بهم: دلل در معقولات مع اا
                                                                             ول در معتولات، ص
                                                                                     النا، ١٥
                                                                                    اينا، س٩٦-٩٩
                                                                                    چورو لمبق، س ۱۸
                                                                                       الفِياءُ ١٧٨
بعد على خال نے اس مشورے كا ذكر فدكورو كتاب ك ديباہ بعنوان" يه انشائي تبين بين ميم من ١٨ ركيا ہے۔
                                                                                                    Jar
                                                                                کرد کے بغیرہ ص ۱۱۲
                                                                  داع: (مشوله) خدره زير لب، ص ٢
                                                                             خنده زيرلب، ص ٢٠١٠
                                                                                       اليناء ف ١٥
                                                                                                    _161
                                                  تېرو: گول مال (مشموله) كتاب فما پنتمبر ۱۹۹۱ه من ۲۹
                                                                                   كول مال وص ٢٢
                                                                                                    _rpt
                                                                                        اليغاء فسأأا
                                                                                                    _mi
                                  معنون: چلتی رہے خاش (معمولہ) ذہن جدید، مارج می ١٩٩٥ء، من ١١٠
                             معمون: ریل منزی کے نام کھا خط (مشمولہ) کتاب تما، آگست ۱۹۹۴ء، ص ۵۹
                                                                                                    11
                                        مغرون: على جلات (مشول ) كتاب نماء بارج ١٩٩٣م، ص ١٥٥
                                                                                                   11
                                                                                        غلفلة محسالاا
                                                                                                   19
                                                                                        اليزاء من و به
                                                                             أكب أور يحول وص ١٢١٠
                                                                                                    N
                                                                                        الغارم
                                                         اُزادی کے بعد اودونٹر میں طنز و مزاح، ص-۱۵
                                                                                                    18
                                                                              چوکال نشاط کی، ش A
                                                                                                    ß
                                                                                       ألينا م ٥٥
                                                                                                   A Part
                                                                                         اليناء كرااا
```

مُرْكُونَ مُعْمُولُهُ فِيْلُ رِفْت، واللي التبر ١٩٩٩ء، ص ١٢

الكستار (مشموله) مان چيچ محي تبين، ص ٤

10

ماك مينج بحي أيس، حي ١٢ PZP

> اينا، في ١١٩ -420

كايرنس بيل وص ٢٢ -FZ 1

بالآن بالآن ين سي -124

بالآل مي بالتي على ١٨ .PZA

> اولاد آدم، مل اه -124

اليناء م ٢٥\_٢٢ م -17/4

١٨٠/الف اليتاس ٢٨٠/٢٨٠

البنياءش الا \_JTA1

دونوں مثالوں کے مفات بالرتیب: ۱۵۳،۹۴ \_PAr

> 1-09 000 \_rar

> > اليناءص LTAP

عوائيل، عن ٢٩\_٥٠ \_1740

> اليناس LIMI

خشره زيرلب م ٣٧ ٣٤ ٢٢ -r14

> ۲۸۸ الينيأه ص ٨٤

شاخ زيون، ص ٩٩ \_17/49

> اليناءص \_179+

راسته خلاش کریں، ص ۱۰۹-۱۱ \_1791

> الينا، س ٨٥ ٢٨ \_rgr

> > اليتأه م191 \_rar

كرقيول التروس ١٩٢ \_1791

فليب تمبرا: كرتبول افتر \_190

> مشعل عبم، ص ٤ JEST

> > الينبأ،ص ٩ \_ 44

> > ۳۹۸ اینا، س

١٦٦ اليتارس ١٢١

الكور كف ين، عل ٢٠٠ -

-معلمون: مشموله ما بهنامه مسيوتنك كل مور (اعتباد مرامد فخصيت وفن تمبر) جنوري ١٩٩٧م، ص ٥٠ ا ۱۳۰

الماس الماس

جم رب، ص عرفهانء خماا

.hp اين)، ص ۲۸

«Np

Mig الفاء م ١٥٥

"Phy

اليناء في ٨٨ JPsz

ارب گزیده س ۲۸ .Pa

مل غلطی و ص ۱۳<u>۱۴ تا</u> JMH

> الينا، ك ٥ \_[]1

دوتل سای فلنج مین، ص ۵۰ "M

> الداز فريال أوره في ٢٩ \_mr

> > اليناء ص ١٢٨ \_Mr

الينا، ص ٢٨\_٢٩ \_66

> ايشأهم \_110

مثبت منائج ، ص ١٢٠ \_ff\

أَيْلِيلُ مِن أَنْ مِن ١١٦ \_64

بإدلين باؤس، ص ٩٣٠٩ \_01

سنيد بال بس ٢٨ Unit

الينا، من ٢٧

ميم مثل مى ٢٢\_٣٣ \_fff

MIN / AND

de انشائي الدوادب بيس مس ٢٩٧\_٢٩٧ 11

ياه خنوال ومن اا \_FN

اليزأرم الهم 111

مغمون: پاوخوال اور ب با و رفخدال اور ب (مغموله) معاصر اردو ادب (تثری مطالعات)، م ۲۲۲ 116

شيطانيال امل وه 100

اليناس احاريها 111

69-64 P. X 617.

الدوران مل كياك كا بنتا بوا كميت (ويباجد) مجد اور كته مس

ro J. Z. sid.

اليزاءص سهيم

| المنتئ فمكلتي عن ١٦٢    | , ""       |
|-------------------------|------------|
| اييتآبى ال              | الأماليا - |
| متعظ مأتجهم على 14      | _674       |
| اييتاً من ١١٠           | فهراءا     |
| فترة جاديده الم         | J874       |
| 110000126,11            | _1°''/\    |
| اليذارص ٢٠١٠            | _644       |
| ابيناءص ٨٨              | _144.      |
| المحادثات المساح المساح | -1771      |
| الينارص ١٩٣             | _ ^^       |
| استأرص ۱۳۹              | ساماماً    |

جادد ل مثالول كم فات بالرتيب: ١٠١،١٩١،١٠١

## فلشن میں طنز و مزارح

لکٹن اگریزی زبان کا لفظ ہے جس سے تخیلاتی سطح پر تخلیق کیا گیا ادب مراد لیا جاتا ہے ۔ اورد ادبِ میں س كے ليے بالعوم" افسانوى ادب" كى اصطلاح استعال ہوتى ہے ، جو الى وسعت اور جامعيت كے اعتبار سے فكش المح نابد گانیں کرعتی ۔ کیوں کہ ظاہری طور پر اس سے صرف افسانے کے بارے میں یا افسانے کی صورت میں لکھا الدب می مرادلیا جا سکتا ہے، جب کہ فکشن میں انسانے کے علاوہ داستان ، ناول ، ممثیل ، نیٹیسی اور ڈروا دغیرہ کا طبی کی خال ہے۔ ذیل میں ہم اس لفظ کے ممکنہ مفاہیم کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ ارن كرے كى معروف زياندافت ميں فكشن كى تعريف اس طرح كى تفي ہے:

"Fiction means things imagined as opposed to fact. 'Fiction' is now a

days used of novels and stories collectively."(1)

جب كم يكون كي ادبي اصطلاحات كي افت من اس لفظ كي تشريح ان الفاظ من بيان مولى ب.

"A fiction is a story essay which glosses human and also illusions.]

is ironical in tone and also didactic." (r)

ین نکشن طنز اور اصلاحی نوعیت کا ایک ایبا کہائی نمامضمون ہوتا ہے جو انسانی خوابوں اور سرابوں کی عکای

أمريكاند على المشن كامفهوم يون بيان كيا كيا كيا

"Fiction: Is narrative literature created from the author's imagination

rather than from fact. The novel and shortstory are the literary forms

"Type of literature(es: novels, stories) describing imaginally evenish



رہے کے ساتھ بی اس پر بدھانے کے آثار ظاہر ہوتا شروع ہو مجئے تھے اور ندکورہ مدی کے اختیام کے ساتھ ہی اور ندکورہ مدی کے اختیام کے ساتھ ہی ربدریہ بین دم توزی تھی۔ ڈاکٹر ایم۔ سلطانہ بخش کے بقول:

" شال مند مي داستالول كا دور دوره تقريبا أيك مدى تك ريا-"(٩)

مراددو ادب بین حکایت اور تمثیل کے سلسلے میں بھی صورت حال خاصی در کون نظر آتی ہے۔ایک تو یہ ریا انتارے بھی ہمارے موضوع سے لگا نہیں کھا تیں اور دوسرے اپنی مقدار کے اعتبار سے بھی ان کا حال خاصا پتلا ي- ذاكرُ المن كريم لكسة بين:

"منف منفل كى تعداد مادے ادب من الكيول ير كے جاتے كے لاكن ب " (١٠)

اس کے علاوہ جہال تک ڈرامے کا معاملہ ہے ، قیام پاکتان کے بعد بیصنف بھی صرف ریڈیو، ٹیلی والن الله عدود ہو كر رو گئ ہے ۔ اس عرصے ميں اس پر ادبي صنف كے طور پر زيادہ توجہ نيس دى گئى ۔ اگر اس الذي ين دُرام كي مثاليس ملى بي تو ان ميس خالص طنز و مزاح كي عدم دستياني كي منا پر بيد مارے موضوع كا مرائل سنے۔ شعری امناف ویسے ہی مارے موضوع سے خارج ہیں ،البتہ ٹیلی وڑن ، ریڈیو پر بھس خوب صورت رُيه رُائيه وُراموں كى مثاليس موجود بين ، جن ميس خواجه معين الدين ك " عالب بندر رود بر" اور "دفعليم بالغال"، طال الركا" تلقين شاه" اور ميرزا اديب كے متعدد دُرام شامل بين - علاوه ازين مزاجيه دُرام كے حوالے سے كل الرضوي ، اطهر شاه خان ، انور مقصود ، شعيب باشي ، حسينه معين ، يوس جاديد ، اعجيد ، منو بعال ، عطاء الحق الله الاول قيمر، عتين الله في ، حامد رانا ، ذوالقرنين حيدر اور يونس بث وغيره ك نام بهي اجميت ركيت بيل \_ الليم ي اللك مان والعدد والمول من بهى فاشى وسطى بن ك باوجود كه التقع مزال ك نمون ل جات بن الكن الأرك عدم وستياني كى بنا پر اد في ونيا ميس بار نهيس يات \_ ذيل ميس بم فينسي ، ناول اور افسان ميس پيش كي جانے الداران كا جائزه پیش كرتے بین \_ الفارو ان كا جائزه پیش كرتے بین \_ فینٹیسی (Fantasy)

نیف کی ایسی تخیلاتی تحریر کو کہا جاتا ہے جس میں مصنف اپنے مشاہدے کے دور اور مخیل کی بلند پروازی ما ایک کیالی محریکو کہا جاتا ہے ہی مصنف آپ ساہر۔ مان کی کیالی محریکو کہا جاتا ہے ہی مصنف آپ ساہر۔ مان کو ہمارے سامنے ازراز میں محضوص حالات و واقعات کو ہمارے سامنے ازراز میں محضوص حالات و واقعات کو ہمارے سامنے ازراز میں محضوص حالات و واقعات کو ہمارے سامنے ازراز میں محضوص حالات و واقعات کو ہمارے سامنے ازراز میں محضوص حالات و واقعات کو ہمارے سامنے ازراز میں محضوص حالات و واقعات کو ہمارے سامنے ازراز میں محضوص حالات و واقعات کو ہمارے سامنے ازراز میں محضوص حالات و واقعات کو ہمارے سامنے ازراز میں محضوص حالات و واقعات کو ہمارے سامنے ازراز میں محضوص حالات و واقعات کو ہمارے سامنے ازراز میں محضوص حالات و واقعات کو ہمارے سامنے ازراز میں محضوص حالات و واقعات کو ہمارے سامنے ازراز میں محضوص حالات و واقعات کو ہمارے سامنے ازراز میں محضوص حالات و واقعات کو ہمارے سامنے ازراز میں محضوص حالات و واقعات کو ہمارے سامنے ازراز میں محضوص حالات و واقعات کو ہمارے سامنے ازراز میں محضوص حالات و واقعات کو ہمارے سامنے ازراز میں محضوص حالات و واقعات کو ہمارے سامنے ازراز میں محضوص حالات و واقعات کو ہمارے سامنے ازراز میں محضوص حالات و واقعات کو ہمارے سامنے ازراز میں محضوص حالات و واقعات کو ہمارے سامنے ازراز میں محضوص حالات و واقعات کو ہمارے سامنے در ازراز میں محضوص حالات و واقعات کو ہمارے سامنے در ازراز میں محضوص حالات و واقعات کو ہمارے در ازراز میں محضوص حالات و واقعات کو ہمارے در ازراز میں محضوص حالات و واقعات کو ہمارے در ازراز میں محضوص حالات و واقعات کی محضوص حالات و واقعات کی در ازراز میں محضوص حالات کی در ازراز میں در ازراز میں محضوص حالات کی در ازراز میں در ازراز م المرا الول ریاست کا نقشہ ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ اس طرح دہ تویا سا ہم ہوں المراح کی المراح کی المراح میں بیش کی المراح معاشرتی تاہموار یوں کو نشانہ طنز بناتا ہے۔ ذیل جس ہم المراح کی تعریف ولوجی جس بیش کی المراح لُ جِرِ الله كا جائزه ليت بين -

"Fantasy" literature deals with imaginary worlds of fairles, dwarred glants and other nonrealistic phenomena."(||)

یعین فیظیسی کشریج پریوں ، بونوں ، جنوں اور دیگر غیر حقیقی مظاہر پر بٹن خیالی دنیاؤں کی عکای کرتا ہے۔
تومی انگریزی اردولغت میں اس کا مفہوم یوں بیان کیا گیا ہے :
"مراب خیال ، ب لگام تخیل کی تخلیق ، بار بار نگاہوں کے سامنے آنے والا خیال ، من موج ، واہمہ اسلام مفروخہ یا فریب نظری۔" (۱۲)
مفروخہ یا فریب نظری۔" (۱۲)
اس طرح "دوی شینڈ رڈ انگلش اردو ڈ کشنری" میں اس لفظ کی وضاحت ان الفاظ میں کی گئی ہے :
اس طرح "دوی شینڈ رڈ انگلش اردو ڈ کشنری" میں اس لفظ کی وضاحت ان الفاظ میں کی گئی ہے :
"توت واہمہ، ذہنی شبیہ ، الوکمی وضع۔" (۱۳)

" لوت واجد، والى عبد، الوى ول- الم الله المرح بيان جوت إلى: " انسائيكلو بيديا امريكان على فيظيس ك معانى الل طرح بيان جوت إلى:

"Fantasy: is a form of imaginative thinking that is controlled more by the thinker's wishes, motives and feelings than by conditions in the objective world. In fantasy the individual is most often not seeking to communicate thought to others, but is chelfly sending message to himself. Fantasy is a form of dreaming." (If")

اردو میں اس کے اہتمائی نمونے جمیں مولانا محمد حسین آزاد کے ہاں ملتے ہیں۔ خاص طور پر ان کا مفون مشہرت عام اور بقائے دوام کا دربار اس سلط کی خوب صورت مثال ہے۔ مرزا فرحت اللہ بیک کے دیا کا ایک بادگار مشاعرہ کمیں ہی ای طرز تخیل کا برنا محمدہ استعال نظر آتا ہے۔ کہ بی شکل میں اس سلط کی سب سے بہار دی سے آئا کہ کی سوسال بعد قرار باتی ہے جو ۱۹۹۹ء میں منظر عام پر آئی ۔ پھر ان کی اسی طرز کی تین تصافیف مزید نظر آتی ہیں۔ کی سوسال بعد قرار باتی ہے جو ۱۹۹۹ء میں منظر عام پر آئی ۔ پھر ان کی اسی طرز کی تین تصافیف مزید نظر آتی ہیں۔ تبار باتی ہے بہائی بیٹی میں میں سامنے آئی ہے۔ کی مورت میں سامنے آئی ہے۔ کی ان کی اس سے بیائی بیٹی میں معبوعہ مضامین بھی فینیسی کا رنگ کی ان کے بات کی مورت میں سامنے آئی ہے۔ کی مورت میں مامنے ان کی ان کی مورت میں میں کہ بیٹی کا دیک سے بعض کی مورت کی بھی بیٹی کو کی کئی گئی ہے۔ علاوہ از ہی عبدالمجید سالک ، چراغ حس صرت، کہالموں کی اشفاق احمد ، رفتی حسین ، ابوافضل صد بیتی ، عطاء افتی قامی ، گراو نسوی اور اجم عقیل روبی کی بعض تحریروں میں بھی فینیسی کی محلیک استعمال کر کے قار تین کو بھی عائزہ لیس کے ۔ پھر آج کی بعض تحریروں میں بھی فینیسی کی محلیک استعمال کر کے قار تین کی توجہ عاصل کرنے کی سے کی جا رہی کو بین اس میں میں با جا رہی ہیں ہے۔ اپنے ذرا میں میں ہی جا رہی ہیں ۔ ذیل میں آئی وال اور خاص طور پر بختیار احمد اپنے ڈرا ہے ' مشمیر کا مقدمہ کے عالی فیل مقدمہ کے عالی فیل کرنے کی سے کی جا رہی ہی ۔ اپنے ذرا اسی شہرت حاصل کر بھی ہیں ۔ ذیل میں آئی میں صورت مقالوں کا جائزہ لیتے ہیں۔

نیم حازی کی اردو ادب میں جو بھی حیثیت بنتی ہے ، ایک بات توسط ے کران کے نیم عاریخی نیم روالا

اول نے اوگوں کو ادب کی طرف ماکل کرنے کے لیے ایک ٹیل کا کام دیا ہے۔ انھوں نے اسپے وکش ویر تخیل اسلوب ار پینے نظریات کی بنا پر ایک عہد کو متاثر کیا ہے۔

ادر پختر مورات کی اصل میدان تو ظاہر ہے سنجیدہ ناول نگاری ہی ہے ، اگر چہ وہاں بھی ان کا تکمن تخیل نچلانہیں بنتا ہے ، اگر چہ وہاں بھی ان کا تکمن تخیل نچلانہیں بنتا ہے ، اگر چہ وہاں بھی ان کا تذکرہ بالعموم مزاحیہ بنتا ہے ، اگر چہ میں ، جن کا تذکرہ بالعموم مزاحیہ باوں ہی کے من بی کیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ تحریریں اپنے فرضی ماحول ، تخیل کی کارفرمائی اور طزید و مزاحیہ مقاصد و اول کی ہنا پنجیسی کے زمرے بی آتی ہیں ۔ ذیل میں ہم ان کی ایس می تحریروں پر ایک نظر ڈالیس سے۔

موسال بحد (الآل: ٢١٩١٩)

سے جازی کی یہ کتاب اگرچہ قیام پاکتان سے چند ماہ پیشتر ہی منظر عام پہآ گئی تھی۔ ای حساب سے اے کتاب مورت میں اردو کی پہلی نیڈیسی ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ یہ چونکہ نیم جازی کے طنزیہ و مزاحیہ سلیلے کی پہلی کوئی ہے اس کیے ہم اس کا مختصر سما جائزہ لیتے ہیں۔ مصنف نے اس کے پیش لفظ میں کھا ہے کہ:

" ہندوستان کے متعلق گا عرفی جی نے ایک خواب دیکھا ہے اور جی نے اس خواب کی تعیر پیل کر دی ۔۔۔ (۱۵)

سے جہر انھوں نے ایک فینفیسی کے روپ میں پیٹی کی ہے جس میں ہندہ متان کا بدا ہمیا تک متعقبل پیٹ کیا گیا ہے۔ ہندوایک ایک توم ہے جو اپنے سیکولر ازم کے تمام تر دعووں کے باوجود فضول رسوم و روان میں بری طرح جکڑی اللہ ہے۔ دہاں انسان کو بلیجہ اور بحرشت سمجھا جاتا ہے جب کہ بعض چانوروں کو ہمگوان کا درجہ دیا جاتا ہے اور ان کو ذری کے دہاں انسان کو بلیجہ اور بحرشت سمجھا جاتا ہے جب کہ بعض چانوروں کے اس محقول روپے کا اس میں خوب معظمہ اڑایا ہے۔ انس نے ہندودوں کے اس نامعقول روپے کا اس میں خوب معظمہ اڑایا ہے۔ انسان تھوری آ تھے ہیں سو سال بحد کے ہندوستان کا وہ نقشہ دکھایا ہے جہاں ہر طرح کے جانوروں کی ہوسمی انور انسان سے برا خطرہ بن چک ہے۔ اس ہندوستان کے ہر محلے ، ہر گی بلکہ ہر کھر میں جانور انسان تی ہر محلے ، ہر گی بلکہ ہر کھر میں جانور انسان تھوری آئی کو در انسان کی در انسان کا دارائیکومت افریقہ کے جنگل کا نقشہ پیش کر رہا ہے۔ چانوروں کی کمڑت سے معاشرے کا انسان ہو دو تیم محاذری کا انقاظ میں دیکھیے:

" اگر ہندواستمان کی ترتی کی بھی رفتار دہی تو ہے جب نہیں کہ چند بریں کے بعد اس ملک کی انسانی آبادی بلول میں میس کر رہنے پر مجبور ہو جائے اور شہروں اور بستیوں کے مکانوں پر بلیاں ، چوہے ، بندر ، کتے ، کوے ، مرفیاں اور دوسرے جانور تینہ جمالیں ۔ " (۱۹)

الا کا ایک معنف نے اس میں مخیل کی آٹر لے کر ہندو معاشرت اور طرز زندگی پہ ندمرف کاری ضریب لگائی بین بلکہ کاری معنف ہے اس میں ایک اختیاب کاری کی بعض بزی پر لطف تصویریں بھی پیش کی بیں۔ مثال کے طور پر اس کا اختیاب کاری اس بکر کاری کے نام ہے، جسے ہندوؤں کے لیڈر اپنے ساتھ ولایت لے مجھے تھے۔ پھر اس میں روی سائندانوں کا ایک سائندانوں کا کی سائندانوں کا بیانوں کا بیانوں کا بیانوں کا بیانوں کا بیانوں کے سرک بی میں کوری بھی بھی بھی بھی ہیں گائی ہیں میں میں میں میں بھی ہوئی ہیں کار منبط کر ایما ، مسلمانوں اور الجھونوں کے لیے ان کا وضع کردہ بیکھی، انسانوں کا مرز کی ہو آباد ہونا الدائی اللہ میں میں میں دیکھی کی صورت حال پیدا کر دی ہے۔

سفید بزیرہ (اول: ۱۹۵۸ء) سفید بزیرہ (اول: ۱۹۵۸ء) مخیس میں عام طور پر ہوتا ہے کہ مصنف ماضی کو حال میں زندہ کر دیتا ہے یا متنقبل کو حال میں فرش کر ان

ے۔ اس کاب کے چیش لفظ میں مصنف کا عوقف ملاحظہ سیجیے:

ے۔ اس ماب سے بین سد سے

اس ماب کے خلا میں جما کئے کی کوشش کی ہوئے مطابل کے خلا میں جما کئے کی کوشش کی ہے۔ (ن)

اس میکٹیسی کے ذریعے مصنف نے ہمیں ہے بات باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ جب کی توم میں کرپٹن ائی

الز کو پہلے جاتی ہے تو قدرت ان کی بدا ممالیوں کی سزا آئیس کرے حکم انوں کے ذریعے دیتی ہے۔ یہ کتاب امل می

عدر سرزا کے دور حکومت پر سیدھی سیدھی طنز ہے ، اس زمانے کے منافع خوروں ، نا جائز اللا ٹیموں ، لاسنس نیجے والوں،

چوروں سم محروں اور دیگر ملک دشن عناصر کوطشت از بام کرنا مصنف کا اصل مقصد تھا۔ اس سلسلے میں نینیسی کا مہاں لیے

کی وجہ بقول معنف ہے ہے کہ:

" شي صرف اين ماحول كي تلخول كولم بقيول على جميائ كي كوشش كرر با بول " " (١٨)

اس میخیس کی بنیاد دو حکایات پر رکی گئ ہے ، ایک وہ جس میں نیک دل درولیش کے بجائے اس کا بد لمینت چید مک کا بادشاہ بن جاتا ہے ادر دوسری وہ جس میں ایک گدھے کو وزار ت کا عہدہ پیش کر دیا جاتا ہے۔

یہ کہانی اصل میں ایک برطانوی طانی واکٹ سے شروع ہوتی ہے ، جو مرتخ کی جانب پرواز کرنے کو ہے۔

اللہ بروانہ ہونے والے واحد انسان کا فیعلہ کرنے کے لیے لاٹری کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے اور یہ لاٹری افاق سے ایشیا کے ایک ایسے فیصل کے نام نکل آتی ہے ، جس کے دہاغ میں بندر کا غدود فٹ کیا گیا ہے ۔ وہ واکٹ میں بیٹے تو اس کے کس برنوں سے جمیئر جھاڑ شروع کر دتیا ہے ۔ اس جمیئر جھاڑ کی بنا پر واکٹ کا وابطہ زشنی کشرول سے کٹ باتا ہے ، مصنف نے جے سفید جزیرے (یہ سفید جزیرہ اصل می ہے اور دو مرتخ کے بجائے ایک ایسے ملک میں کتابی جاتا ہے ، مصنف نے جے سفید جزیرے (یہ سفید جزیرہ اصل می بات ہے ، معانف نے جے سفید جزیرے (یہ سفید جزیرہ اصل می بیت نہات کی بیت کیا تا م دیا ہے اور جہاں بازشاہت کا فیصلہ کرنے والے لوگوں کے فیصد بونے والا ہے ۔ اس ووران نمورہ والک محالت کی جہت بھاڑ کر بادشاہت کا فیصلہ کرنے والے لوگوں کے فیصلہ کرنے والے لوگوں کے دبات کی وجہ سے سخت پر بیٹان ہے ۔ وہ اس میں میٹر جارت قبر اللہ کو مریخ کا باشورہ فرض کر کے اے شائل میں میں میٹر جارت قبر اللہ کو مریخ کا باشورہ فرض کر کے اے شائل میں میٹر جارت کی ایک میں بیٹروا اس کے مریخ کا باشورہ فرض کر کے اے شائل میں کہ میں کا میں جو اس کا خابی بیٹروا اس کے مریخ مائل تا تا رکھ و بتا ہے ۔

الله و ا

 المراب فرمن محومت کی تقلید عمل این پالیسیان مرتب کی بین - ذرا جماری ماضی کی حکومتوں کو ذہن میں رکھتے انہاں ما اعقد جون:

"چانچ دزدا اینے این علاقوں میں جا کرجنسول اور جلوسول کا اہتمام کرنے کے ۔اسکولوں کے طلب اورمرکاری طاز مین کو جکرا ان جلسول میں شریک ہوتا بڑتا تھا۔" (۲۰)

نیم جازی کی پیش کردہ فرضی حکومت اصل بین اس طرز کی حکومتوں پر کاری ضرب کا درجہ رکھتی ہے۔ انھوں اللہ عالی علیہ جائے والے جمہوری اور آ مریق تماشے پر بڑی گمری چوٹ کی ہے۔ ذرا وطن عزیز بیں مائند ۱۹۱۱ وکر مائند وزیر اعظم اور چیف آف دی آ رمی سٹاف کے درمیان ہونے والی کشکش کی روشی بیل بیا اقتباس

" کالے بڑیرے کے دزیراعظم نے یہ کہا کہ میں تمحادیہ سیاستدانوں پر اعتاد کرسکتا ہوں لیکن فوج کے متعلق مطمئن انہاں ہوں ۔ اب کانچ یانچ یہ کہتا ہے کہ اگر بہر سالار اور فوج کے بیٹ بیٹ السروں کو سبکدوش کر دیا جائے یاک بیانے ملک سے باہر بیج دیا جائے تو کالے بیزیرے کی حکومت کس تا فحر کے افٹے مملکر دے گی۔" (۲۱)

ثقافت كى تلاش (اوّل: ١٩٥٩م)

یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بردا المیہ ہے کہ ہماری غلط ترجیحات کی بنا پر آج ڈوم ، بھاك ، برالی کا اور دانشور طبقہ ناقدری زمانہ کی دوسری جانب ہمارا اہل علم اور دانشور طبقہ ناقدری زمانہ کی دوبر منہ جھائے گھرتا ہے۔

سے چیچ کے برہ ہے۔

تسم مجازی کی دور بین آ کھ نے اس المے کو بہت پہلے بھانپ لیا تھا ، جب پچاس کی دہائی بس بعض ام الله کر بہت پہلے بھانپ لیا تھا ، جب پچاس کی دہائی بس بعض ام الله کنور تی پندوں نے اپنی ترقی پندوں کا انجام دیکھ کر کیموزم اور سوشلزم کی بچائے کلچر اور ثقافت کی آ ڈیس اپ کنور اور تقافت کی آ ڈیس اپ کنور اور مقاصد کا آغاز کر دیا تھا ۔ سیم مجازی نے ان ترقی پندوں کا طریقہ، واردات اس کتاب کے ایک کردار کام الف کی زبان سے ادا کیا ہے ، جو اپنے کارندوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے :

" مسلمانوں نے گانے والوں اور نا پنے والیوں کے لیے الفاظ ایجاد کے بین کہ ایک عام آدی ان کا ان کا گور مسلمانوں نے گانے والوں اور نا پنے والفاظ کی جگہ ایجھے الفاظ رائج کے جا کیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ انہیں اس قدر کا است اللہ میں ہور مثلاً ایک گرا ہوا انسان بھی اٹی بہر ، بیٹی یا بہن کے لیے رقاصہ کا لفظ سنن پند نہیں کرے گا کین آگر اے آلا کہ کہدویا جائے تو اے پریشانی نہیں ہوگ ۔ ہم اگر آپ کی شریف زادہ کو بید دورت دیں کہ چلے صاحب آن فلال بگہ دیا جائے آئی کی شریف زادہ کو بید دورت دیں کہ چلے صاحب آن فلال بگہ دیا جائے آئی کھی آپ ہے پولانی کہ آئی قلال جگہ کھی اس کے آئی فلال جگہ کھی کی سے وائی کی آئی آئی کی بریش فرائی کی بریش فرائی کی تریش کی گئی کہ تریب نے پر آبادہ ہو جائے۔ "(۱۲۱) کہ کہ تریب کی تھی تھی ہی گئی گھی گھی اور مطابق کی صبیتیوں کو ہمرکانے کا سبب بھی بھی گھی آئی مصبیتیوں کو ہمرکانے کا سبب بھی بھی گھی ان ہے ، جے آئی میں رہنے ڈال دیے بیں ۔ کام پیلائی کی تقریب کے یہ جہتی میں رہنے ڈال دیے بیں ۔ کام پیل

"الى وقت سير حالت ہے كہ جب اسلام كا تام آتا ہے تو موام النظ الله علاقاتى اور ثقافتى اختارا فات مجول كرا الله عا جاتے ہيں ، ليكن اسلامى قدروں كى الله كى كے بعد ہم موام كو ال كى جدا كان ثقافتوں كا واسط دے كر علاقاتى معبنى بورى شدت كے ساتھ بيدار كركيس كے " (سور)

اس نیفینی کی کہائی دو کرداروں کامریڈ نمبر ۹ اور کامریڈ تمبر ۱۰ کے گروگوئتی ہے جو اپنے باس کامریڈ الله براہت پر ڈھول ، چنا اور مختکر و دغیر و ساتھ لے کر نقافت کے فروغ کے لیے شہر سے دیبالوں کی طرف جانے ہا اپنی نا تجربہ کاری اور دیبائی اقدار سے عدم واقعیت کی بنا پر ان کی تمام کوششیں اور کاوشیں مطحکہ خیز اور بھوٹڈی حرکا اللہ ہوٹی ہیں۔ خاص طور پر ان کا فروغ نقافت کے شوق میں ایک جناف یہ جا پہنچنا ۔ پھر ان دیبالوں میں ایک جناف ہے جا پہنچنا ۔ پھر ان دیبالوں میں ایک جناف یہ جا پہنچنا ۔ پھر ان دیبالوں میں ایک جناف یہ جا پہنچنا ۔ پھر ان دیبالوں میں ایک جناف یہ جا پہنچنا ۔ پھر ان دیبالوں میں ایک جناف یہ جا پہنچنا ۔ پھر ان دیبالوں میں ایک جناف میں ایک جناف یہ جا پہنچنا ۔ پھر ان دیبالوں میں ایک جناف کے دیا پہنچنا ۔ پھر ان دیبالوں میں ایک جناف کے دیا ہوگی میں ایک جناف سے جا پہنچنا ۔ پھر ان دیبالوں میں ایک جناف کے دیا ہوگیر ان دیبالوں میں ایک جناف کے دیا پہنچنا ۔ پھر ان دیبالوں میں ایک جناف کے دیا پہنچنا ۔ پھر ان دیبالوں میں ایک جناف کے دیا پہنچنا ۔ پھر ان دیبالوں میں ایک جناف کے دیا پہنچنا ۔ پھر ان دیبالوں میں ایک جناف کے دیا پہنچنا ۔ پھر ان دیبالوں میں ایک جناف کے دیا پہنچنا ۔ پھر ان دیبالوں میں ایک جناف کے دیا پہنچنا ۔ پھر ان دیبالوں میں ایک جناف کے دیا پہنچنا ۔ پھر ان دیبالوں میں ایک جناف کے دیا پہنچنا ۔ پھر ان دیبالوں میں ایک خوال

کے علم دار جنڈو ڈوم اور اس کی تابیخ کانے والی بنٹی ریشمال ، جے وہ کامریڈریشمال کے نام سے بلاتے ان کی افات اور ہم سنری بھی اپنے اندر دلچین کا عضر لیے ہوئے ہے۔ آخر میں دونوں فریقوں کا نقافت بے۔ اُخر میں دونوں فریقوں کا نقافت مے۔ مُذہر نے اور کامریڈوں کی شہر واپسی کی داستان بھی پُرلطف ہے۔

"انتافت كى تلاث كوفى التيارية فراح ، كمانى يا ناول كى صنف بين شارتيس كيا جاسكا \_ 1901ء بين راتم الحروف في التات كى تعايت بين بعض فن كارول كا واويلاس كر ايك تبتيد لكايا تها اورية تبقيد الى تدر ب ساخته تها كه الى كو ادب كى كى خاص صنف كا نام دينا نامناسب معلوم موتا تها \_ ثقافت ادر كلي في الفاظ بين بقابر كول بنى يا فداق كى الت نقى مرح تنتيج كى وجد صرف بيتمي كه جوا كوليس اور واسكودى كا اليابي ياكل بين محتقر و با فده كرا ثقافت كى التراس من كا علم تها \_ " ( 10 )

الله على القل: ١٩١٥)

معنف نے ١٩٢٥ء کی جنگ سے قبل یا بعد میں بھارتی وزیر اعظم ، اس کی کابینہ کے ارکان اور اس دور کے الکافرند کے درمیان ہونے والی میٹنگوں اور مشوروں کو تخیل کی آئلے سے دیکھا ہے اور فینلیسی کے انداز میں اپنے الکائل کا مانے بیش کر دیا ہے ، جس میں بعض مقامات پر بوی دلچسپ کیفیت بیدا ہو گئی ہے۔ انھوں نے اس کتاب الکائل اللہ میں کہ اللہ اللہ میں کاب کا کہ اللہ اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ اللہ میں کاب اللہ میں الل

" على العور على و الى كى ساك المناج بران كالے بولوں ك درائے ديكھا كرتا تھا جو عصم عبركو باكتان برجما كرتے اور

یا ای واقت کی وزیر اطلاعات اور بعد کی وزیر اعظم اندرا گاندی کا شاستری سے بید مکالمد طاحظه او:

"ای واقت کی وزیر اطلاعات اور بعد کی وزیر اعظم اندرا گاندی کا شاستری سے بید مکالمد طاحظه او دن مجی ایران اور بازین اور بازی اور بازین ب

انیں مصروف نہیں رکھ نہیں ہے ۔' (۱۸)

ہمارتی رویوں پر طفز کے علاوہ اس بیل فنگفتگی کا عضر بھی موجود ہے ۔ خاص طور پر بھارت کے وزار الله بھارتی رویوں پر طفز کے علاوہ اس بیل فنگفتگی کا عضر بھی موجود ہے ۔ واقعہ کی وجہ سے ہاتھیوں سے فائل پر مسٹر چون کا کردار خاصے مضحکہ خیز انداز میں پیش کیا گیا ہے ، جسے راجہ پورس کے واقعہ کی وجہ سے ہاتھی کا نشان کندہ ہے ۔ دوسرے وزرا بھی ان کی اس چھیڑے واقت ہے کین انفاق سے بھارت کے شیکوں پر کالے ہاتھی کا نشان کندہ ہے ۔ دوسرے وزرا بھی ان کی اس چھیڑے واقت ہیں۔ اس کے وہ باتوں میں تھما پھرا کے ہاتھی کا تذکرہ کرتے ہیں تو چون صاحب خاص طور پر بدک جاتے ہیں۔ اس میں ، اس لیے وہ باتوں میں تھما پھرا کے ہاتھی کا تذکرہ کرتے ہیں تو چون صاحب خاص طور پر بدک ہوگ اور بھوک کی مشکل ہی خاص دلیسے صورت حال پیدا کر دی ہے ۔ پھر جنگ کے بعد بھارت کی بھوک اور بھوک کی کوششیں بھی خاصے دلیسے انداز میں بیان ہوئی ہیں ۔

خانے کی اوسیں، ی جاسے وجب الدور میں ہیں الدور کے جورہ کے جھی خوب لیے لیے گئے ہیں ،جس نے دیراآباد
علاوہ ازیں اس میں بھارت کے سینا پتی جزل چودھری کے بھی خوب لیے لیے گئے ہیں ،جس نے دیراآباد
اور جونا گڑھ کے 'ہتے مسلمانوں پہ چڑھائی کر کے پاکستانی مسلمانوں کو بھی ترنوالہ بجھتے ہوئے چھے ستبر کی دو پہر کا کھانا
اور شراب لاہور کے جم خانہ ہوٹل میں کھانے کا عندیہ ظاہر کیا تھا۔ اس کے اس اعلان کے پس منظر میں اس کی فوب
اور شراب لاہور کے جم خانہ ہوٹل میں کھانے کا عندیہ ظاہر کیا تھا۔ اس کے اس اعلان کے پس منظر میں اس کی فوب
اور شراب لاہور کے جم خانہ ہوٹل میں کھانے کا عندیہ ظاہر کیا تھا۔ اس کے اس اعلان کے پس منظر میں اس کی فوب
اور شراب لاہور کے جم خانہ ہوٹل میں کھانے اور کارگر طنز کی حامل فینٹیس ہے۔

محمد خالد اختر (۱۹۲۰م مفروري ۲۰۰۲ء)

محمہ فالد اخر اردو کے ایک منفر د ادیب اور مزاح نگار ہیں۔ اضون نے قیام پاکستان کے بعد ہا قاعدہ کھنے کا آغاز کیا اور ابتدائی میں اردو ادب کو د بیس سو گیارہ '' کے نام سے ایک فینٹیسی عطا کی، جو اپنے اچھوتے اسلوب الد کا خدار طنز کی بدولت آج بھی منفر د مقام کی حامل ہے اور اسے قیام پاکستان کے بعد منظر عام پر آنے والی پہل نیس ہم اس تصنیف کا جائزہ لیتے ہیں:

مين سوگياره (ادّل: ١٩٥٠ء)

محمہ خالد اختر کی مینظیسی مشہور اگریز مصنف جارج آرویل (۱۹۰۳ء-۱۹۵۰ء) کی " ناتھین اپنی اور"

(۱۹۸۳ء) کے تنتیج میں کسی گئی ۔ بید مصنف کی جدت طبع اور منفر دائداز شخیل ہی کا نتیجہ ہے کہ یہ اردو ادب میں اب بھا اپنی طرز کی ایک لانانی تحریر ہے ۔ بیر محمد خالد اختر کے کثیر الجہات فن کی مہلی اور اہم جہت ہے ، جس میں انھوں نے کنایاتی اور استعاراتی انداز میں اس دور کی سیاسی اور معاشرتی زندگی کے مصنوعی بین کا طنز بید ، مزاحیہ اور علامتی انداز میں اس دور کی سیاسی اور معاشرتی زندگی کے مصنوعی بین کا طنز بید ، مزاحیہ اور علامتی انداز میں اس دور کی سیاسی اور معاشرتی زندگی کے مصنوعی بین کا طنز بید ، مزاحیہ اور علامتی انداز میں اس دور کی سیاسی اور معاشرتی زندگی کے مصنوعی بین کا طنز بید ، مزاحیہ اور علامتی انداز میں اس دور کی سیاسی خوش طبع محر بے باک طنز کی ۔ اردو اوب سے معروف طنز نگار تمہیا لال کو یہ انداز اس قدر پندا یا کہ انھوں نے لکھا:

" كاش ش اس كا معتقد جوزا \_" (٢٩)



ہے ، بن میں محمہ فالد اخر نے ۱۹۵۰ میں اپنا تادل ' میں سو گیارہ ' لکھا ، جو بظاہر ایک فیٹیسی مخی لیکن در حقیقت کتاباتی

ہرائے میں ایک خوش طبی محر جاندار طبر محلی ادر اس لحاظ سے اردو ادب میں ایک ہائل می نئی چیز۔'(۱۳)

ال فیٹیسی میں محمہ خالد اختر نے اکیسویں صدی کی ایک خیالی ریاست ' یوکنا پوٹا داہا ' کے صدر کے ایک

دررک دیاست ' ماضین ' کے دورے کی روداد اس کی زبانی بیان کرتے ہوئے حکومتوں کے پردٹوکول کے تلکافات، نمود و

ائن ادر دزیدوں کے رنگ ڈھنگ ، لوگوں کی ایک خاص طرح کی غدجی ذبائیت ، خورت ادر پردے کے بارے میں

الم کا بے کی تصورہ سیاس پارٹیوں اور خصوصاً کیمونسٹوں کے کام کرنے کے انداز ، ادبوں کے باہمی تنازعات وغیرہ

انہاں خوبصورتی سے بے نقاب کیا ہے۔

رہا ہے۔

اس کتاب میں بعض سر تی رویوں پر بھی چوٹ کی گئی ہے اور مغربی طرز زندگی پر بھی گہری طنز ملتی ہے۔

طرب می مادیت کی اعراقی دوڑ اور وہاں کے طرز معاشرت کو، جس نے انسان کو ایک مشین بنا کر رکھ دیا ، جذبات و

ادابات کو چل ڈالا، جس کا علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں خوب توٹس لیا تھا بلکہ ان کی بود و باش کو نہایت قریب ے دکھ کر ان کی تہذیب کے اپنے ہی چنجر سے خود کشی کرنے کی پیش گوئی بھی کر دی تھی ۔ اس کتاب میں محمد خالد اخر

پرائ تعنیف میں بردی طاقتوں کی کھکش ، چھوٹی قوموں کا استحصال ، مادر پدر آزادی ، فدہب سے بخادت ، المان بھرائی تعنیف میں بردی طاقتوں کی کھکش ، چھوٹی قوموں کا استحصال ، مادر پدر آزادی ، فدہب سے بخادت کا مستقل متعصبات رویہ ، لیڈروں کی بیان بازیاں ادر مختلف قوموں کے درمیان اسلح کی خواک دوڑ کو بھی نثانہ بنایا گیا ہے ۔ادب میں محمد خالد اخر عموماً ادب برائے زندگی کے قائل نظراتے ہیں ۔ ان کے ذال بی ۔

" وو ادب كى كام كا ، جس من زندگى كى تب و تاب تيل \_" (٣٢)

الجم نزيم قاكى ئے جب اپنے اوليس افسانوى مجموع " چوپال" كا اختباب محمد فالد اخر كے نام كيا تو ساتھ

الا كے فلوط كے جند افتباسات بھى ورج كر د بيے \_ ان افتباسات سے بھى محمد فالد اخر كے نظريه و نن كا واضح اظهار

الا كے مرف ايك كلزا طاحظه مو:

بت ے لوگ جانتے ہیں کہ انگریزوں نے اپنے دور میں کھی مخصوص ہوٹلوں پر اس طرح کی تختیال اور كروا دى تحيى جن برمقاى لوكوں كے ليے بيہ بتك آميز جملد مرقوم موتا تھا كه: " Indians and dogs are not allowed."

اس کے جواب میں فالد اخر کی خیالی ریاست کے کی اعظے ہوٹلوں کی پیشائی پر اس طرح کا انقال الله آ ويزال نظر آتا ب، جن ير لكها ب:

"سفيد آدى مندكالا كي بغير اندرنيس آسكتے" (٢٥)

محد خالد اخر اگرچدائی بیشتر تحریروں میں ترقی بیندوں کے شانہ بشانہ چلتے دکھائی دیتے ہیں اور بعض مقال یر وہ رومانی ادیوں کی بھی ہم نوائی کرتے ملتے ہیں ،لیکن ان دونوں تر یکوں میں انتہاپندی کا مظاہرہ کرنے والوں ا بھی وہ خوب خبر لیتے ہیں ۔ مثال کے طور پر رومانی تحریک کے اچسکارہ گروپ ادیوں کے متعلق ان کے خیالات ماط

"موجوده ادب کی ابتداء اس لیے ہوئی کہ ماشنین میں عورتیں تھیں ۔ بعض عورتیں جن کی وہ اپنے کوے میں جم جل جل د كيديات يفد، ان كوديواند اور كرديده كرديتي اوركي كي راتين وه بيسوية رج كد أكروه ان كو عامل كريناه ان سے ساتھ کیا کیا حرکتیں کریں ۔ اس لیے انھوں نے انسانے تھے شروع کر دیے ۔ ان افسالوں میں با دم اُک ا سب بائن لکھنے لکے جن کوعملی طور بر کرنے کے لیے ندان کے ماس مواقع تھے اور ند ہمت۔" (٣٦) بعض مقامات برتو اس تحریک کے خلاف ان کا رویہ خاصا جارحانہ ہو گیا ہے اور ان کی طنز ہی برای ال نفرت كا انداز الجرآيا ب\_مثلًا وه ان كي فحش نكاري كمتعلق لكهيت بس:

" اس زمانے کے بعض انسانے انگیا کے بیچے وغیرہ نے لوجوان ماضنیوں میں ایک بیجان بہا کر دیا اور کی معند م آ فال كبيول كي طرح مشهور جو محت \_" (٣١)

محمہ خالد اخر اگرچہ رو مانویت پندوں کی نسبت ترتی پندوں کے زیادہ قریب نظر آتے ہیں لیکن وہ میا<sup>ن آ</sup> الی انتہاپندی کو برداشت نیس کرتے کہ جس کی وجہ سے ادب محض ایک برد پیگنڈا بن کر رہ جائے۔ ایے لوگوں۔ مارے بی ان کی رائے ملاحظہو:

"اس كول كم معنفول مي سے كُلْ في الواقع برخلوص بين ليكن زياده تر دو بين جوتسليم كيے جانے كے فوال إلى ا و خرالذ كريمر ، خيال بن محض تحرا كلاس و صندور يكى بين . " (٢٨) مجر انھوں نے ترتی پندوں کی بعض معروف نظموں کی پیروڈیاں بھی کی ہیں جن میں نیض احر فیض کا اللہ ے بیل ی مجت مری محوب ند ما لگ اور نا-م داشد کی انتقام ریادہ تمایال ہیں۔ ال فینسی میں مزاح اور جرت کا عضر بھی طنز کے شانہ بشانہ روال نظر آتا ہے، ویسے و دنیا کی آبدہ موریا ۔ حال کو ساٹھ سال پہلے تخیل کے زور پر بیان کرنا ہی ایک جرت انگیز بات ہے۔ پھر ان حالات و واقعات میں ا مزاح کے رنگ بحرنا یقیناً ایک فنکارانہ عمل ہے ۔ انھوں نے اکثر مقامات پر مسٹر پوپو اور سارجنٹ برنم کے بیا غریب کرداروں کی حرکات وسکنات کرنے اور میں کا ایک مقامات پر مسٹر پوپو اور سارجنٹ برنم غریب کرداروں کی حرکات وسکنات کے ذریعے بوی رکھیپ صورت حال پیدا کر دی ہے۔ ان کا ایک مثبن مجان کا ایک مثبن مجان کا ایک مثبن میں اللہ اللہ مطلق کی خبریا کر دی ہے۔ ان کا ایک مثبن میں اللہ اللہ مطلق کی خبریا کر دی ہے۔ ان کا ایک مثبن میں اللہ اللہ مطلق کی خبریا کر دی ہے۔ ان کا ایک مثبن میں اللہ اللہ معلق کی خبریا کہ میں میں اللہ اللہ میں ال فائر کیا جانا ابنی معظلی کی خریا کر چیکے سے سنگ جانا ، کھلی ہوا کے عاشتوں کی میڈنگ میں شامل ہونا، رہیں ہونٹوں ال



الديم الما الديم بعين بدل كر جهاز ك ذريع والبس ما ينها اور دوباره حكومت بر قبضه كرنا وفيره سب تيم الكيز اور الم

المراق ا

الا الله الله على الله الله على وه امت مسلم سے بھی بوے برامید ہیں ۔ ان کے خیال میں اس وقت تک مرافزور میں آ چکا ہوگا جے انھوں بے اسلامتان کا نام دیا ہے ۔ فرضیک میں سو گیارہ اپنے تمام تر الداران کے فائنس کے باوجود اردو ادب کی ایک اچھوتی اور منفرد تحریر ہے جے محمد خالد اخر خود بھی بہت پند ایک جد ایک جگھتے ہیں:

' میں موگیادہ، مے میں نے کرائی کے ایک تک و تاریک فلیٹ بیل لکھا، مجھے اپی کتابوں بی سب سے زیادہ الا ہے۔''(۴)

المردالية الك مضمون عن ال فينيس يرتفعيل بات كرت موسة كلصة إن

کرش چنارر (۱۹۱۵-۱۹۷۹ء)

سرر رہ اس تعارف تو انسانہ نگاری اور ترقی بندی کے حوالے سے ہم کم اوگ جائے اور اس چندر کا اصل تعارف تو انسانہ نگاری اور ترقی بائے اور اس کے حوالے سے میں اس تعارف تو انسانہ نگاری اور ترقی بائے اور اس کے حوالے سے میں اس تعارف تو انسانہ نگاری اور ترقی بائے ا ایک بہت اعظم طنز و مزاح نگار بھی تنے \_ طنز تو خرادب کی برصنف میں کمی شد کمی صورت میں مل جاتی ہے۔الدار ری بہت اسے سرور را ماں مان کا ہے اور اپنے ارد کرد بھیلی منافقوں ، تضادات اور منفی رویوں کی خر لیا ، را ا ی صورت حال کرشن چندر کے ہاں بھی ہے لیکن ہم یہاں ان کی تیام پاکستان کے فوراً بعد منظر عام برآنے وال زائر طزیدو مزاحیہ تحریروں کا جائزہ لیں گے۔

ایک گدھے کی سرگزشت (الل:۱۹۵۲ء)

یہ کرش چدر کی ایک مینیسی ہے جس میں اپنے معاشرے کی روداد ایک گدھے کی زبانی میان کا گا ہا جس سے صورت حال خاصی مفتحکہ خیز اور ولچسپ ہو گئی ہے۔ گدھا، بیوتونی اور حمانت کی علامت ہے ،اے کرٹن جو نے بیسوچ کر ہیرد کے طور پر متخب کیا ہے کہ معاشرے کی صورت حال اتنی دگرگوں ہو چک ہے کہ اس سے ایک او بھی مطمئن نہیں ہے ۔ بی بھی طنز میں شدت پیدا کرنے کا ایک ابداز ہے ۔ جب ایک گدھا اپنی تمام ز مالزال باوجود اشرف الخلول كي ابتر صورت حال ديكما بالو كهدافها ب كد:

" فليمت بي أيك كرها بول وونداب تك مارا كيا موتا\_" (٢٢)

پھر وہ موجودہ انسانوں سے گدھے کی برزی ابت کرنے کے لیے یہاں تک کہنا ہے: " فیک تو کبدرہا ہول مولوی صاحب! آیک مسلمان یا جنود تو گدھا ہوسکا ہے گر آیک گدھا مسلمان یا بنداللا (pr)". C

وہ اپنے اردگرد کے لوگوں کو ایک گدھے کے اور بشتے ہوئے دیکھا ہے تو ان سے اپنا موازندال طرح کرنا؟ "دو بے چارے میری بے بھم آواز پر اس رہے تھے اور میں ان کی بیٹم تہذیب کا ماتم کرد ما تھا۔" (۱۲۳) کرش چندر نے اس کردار کے مہارے مارے مختلف رویوں ، مارے دفتری اور عدائی نظام بر نمول خوب مورت طنوی ہے بلکہ ان کی خراب کارکردگی کے حوالے سے ان کا مفتحکہ بھی اڑایا ہے۔ وہ جمیں دکھاتے ہاں ا یمال کس طرح ناتص نظام کی وجہ سے عام آدی تو اپنا حق اور انعماف حاصل کرتے ہے بھی محروم رہنا ہے اور آب مخصوص طبقہ تمام وسائل پر سانپ بنا بیٹھا ہے۔ ہمارا کوئی بھی محکمہ یا ادارہ کی معالمے کی ذمہ داری قبول کرنے ، بحائ دور دن سرانام تراثی کر سرف سروں اور استعمال کوئی بھی محکمہ یا ادارہ کی معالمے کی ذمہ داری قبول کرنے ، بجائے دوسروں پر الزام تر اٹی کر کے خود یری الذمہ ہونے کی کوشش کرتا ہے۔

کرٹن چور نے ہمیں ہے جی دکھایا ہے کہ جب تک کی کام سے ہمارا ذاتی مفاد وابستہ مہیں ہوتا ہم اے ا کو باپ تو کیا داماد تک بنانے کو تیار ہو جاتے ہیں میں میں کا لیال اور اس کی بیٹی روپ وتی دو ایسے بی کردار بیلا اس فینٹیسی میں کرٹن چندر نے جمال صابی ہے: اس فینیسی میں کرشن چندر نے جہال جاری مخلف معاشرتی ترجیحات کونشانہ بنایا ہے دہال جاری اسلامی فق و ایسے ہیں اسلامی فق و اولی تعلیموں کی روایت بری اور ماری معاشرتی ترجیحات کونشانہ بنایا ہے دہال جاری کے پہاڑ محانت، ثقافی و اولی تظیموں کی روایت پری اور جار معاری محلف معاشرتی ترجیحات کو نشانہ بنایا ہے وہاں ہمارہ کی برق سلسلہ بھی جاری رکھا ہے ۔ اس کتاب میں استحصال اور جار معارف کا غماق اڑا کے اپنے ترقی پندانہ مقاصد کی باللہ سلسلم جی جاری رکھا ہے۔ اس کتاب میں استحصال اور مساوات کے سلسلے میں مخصوص رق پیندانہ نظریات کا اللہ م با نا د بی ہے۔

اور بی میں اور بی بی میں اور بی بی میں اور بی بی میں اور بی بی مقابلوں کے مقابلوں کے متعلق لکھتے ہیں:

ال یہ جی ورانا نظر آتا ہے۔ وہ ہمارے اور گرد منعقلہ ہونے والے حسن کے مقابلوں کے متعلق لکھتے ہیں:

ادس کو پر کنے کا یہ معیار غلا ہے۔ ایک مورت کا حسن اس کیل ای سے بہانا جا سکتا ہے۔ وہ میں جس کا تعلق نہ مرف اس کی وات سے ہم بلک اس کے کھر سے ہے ، اس کے بچول سے ، اس کے کھیت سے ، مورت کا حسن کو کی فلا میں رکھی جانے والی چر نہیں ہے کہ ہم اسے مورت کے ماحول سے الگ کر کے ایک حسل سے ، مورت کا حسن کو کنارے کھڑا کر کے اس کی ناپ قول شروع کر دیں۔ " (دیم)

ا<sup>ی فیغی</sup>سی میں بعض مقامات پر جمیں خالص مزاح کے نموتے بھی مل جائیں مے کئین مجموی طور پر طنز کا عضر اب ہے۔ حزاح اور طنز کی ایک ایک مثال دیکھیے :

"میں نے بحث کا آغ ذکرتے ہوئے کہا" آپ نے کیا سب سوی لیا ہے ۔ کمیں آپ کو بعد میں پھتانا نہ بڑے۔ آپ د کھ دی ایس کہ میں ایک گوھا ہوں ۔

الشومركوالياعي بونا جائي أروب وتى تصله كن ليج ين بول " (٢٦)

برطیم میں ادیوں اور دانشوروں کی ابتر حالت یہ ویکھے ، وہ کیے برستے ہیں اور کیما اچھوتا سوال اٹھاتے ہیں: "شری گڑج برلے: ابھی تو ہم ایک بہت بدی نہرست مرتب کر دہے ہیں ۔ ان تمام ادیوں کی اور ان تمام کمایوں کی چوگزشتہ سو برس میں کھی گئی ہیں۔

بل نے پوچھا: 'اور ان کابوں کی فہرست کون بائے گا جو گذشتہ سو ہری جن بین لکسی کئیں۔ اویب کی مفلی کی وجہ عند اس کی بحوک، غلامی، بے کاری، بدون کی وجہ سے۔ وہ تمام شعر، وہ تمام تصویریں، مصوری کے ناور شونے، مشابکار جو کلاکار کے وہ ن بین گھٹ کے رہ سے ، کیوں کہ اس کے پاس کھانے کو پکھر شقا، کیوں کہ اس کا بیک کے جو اور اس میں اس کی بیری جب وآ سے مر گئی تھی ۔ ان تمام کمایوں ، شعروں ، تصویروں ، سیست کے مواول کی فہرست کون بنائے گا ، جو ہو سکتے تھے ، لیکن شہوئے ۔ " (ایم)

الملی صدیق نے، جومعروف مزاح نگار رشید احمد صدیق کی بنی اور کرش چندر کی بیری تھیں ، کرش چندر کا المؤرز کے عندر کا المؤرز کے عنوان سے ایک نہایت دلچیپ فاکد لکھا ہے ، جس کے آخر یہ وہ اپنے شوہر سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے المال کاب کے حوالے سے کھتی ہیں :

" الك ذائ ين نيب كركرش چندركو للعنة موت ديكهن كا بيرا في كان بار جابا تفالين جب دوا الك كدم كا

والرالله ندوى اس برتهره كرت موس كليع بين:

" آزادی کے بعد شاید سے پہلا ناول ہے جس نے ہمارے ساک دفتری نظام کے بعض کرور اور معتکد خیز پہلووین م

م پردو افریا ہے اور اس کو کھلے بن بر کھل کر پنوٹ کی ہے۔" (١٠٩)

( الآل:۱۹۹۲)

میر کران چور کے گذما سلیلے کی اگلی کڑی ہے اور اس میں حضرت انسان بر تھوڑے سے مختلف اعداز میں طخر

ی کی ہے، کرش چندر نے اس میں جمیں دکھایا ہے کہ انسان کس قدر خود غرض اور مطلی ہے کہ ضرورت پڑنے پرایک اند ی تی ہے، رس چندرے ال میں مارے ہے۔ برای کی ہے، رس چندرے ال میں مارے آگئیس مجر ایک ہے۔ برایک استی ہے الیک ایک ہے کو بھی باپ بنا لینا ہے اور مطلب نکل جانے پر عزیز ترین چیزیا ہی ہے۔ استی سے بھی طوطے کی طرح آگئیس مجمر لیتا ہے۔ بنالینا ہے اور مطب س جے پر کے لوگوں کے پاس جاتا ہے۔ ہر کوئی اس سے ہر ممکن فائرہ افرانی اس سے مرمکن فائرہ افرانی اس سے مرمکن فائرہ افرانی ا اس-- ن ہ ہیرو سر سال کی خاطراس کی جان لینے ہے بھی درائے نہیں کرتا ۔ کہیں معیو میادا ارار و س رہا ہے اور پ روا کے اور کہیں رمضانی قصائی اے کاٹ کے بری کے گوٹت کے ہاؤ کے مرف کے بری کے گوٹت کے ہاؤ . نظاہر کر کے رایس میں دوڑایا جاتا ہے اور کہیں کوئی سائنسدان اس کے جسم پر اپنے سائنسی تجربات کرنا جاہتا ہے۔ ایک مقام پر جب کدھے کے نام پہنٹس لاکھ کا اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے اسے بنگ لے جایا جاتا ہے بك كالميجر،اے بے وقوف ، كدها اور نہ جانے كيا كيا كہہ كے بنك سے بھاگ جانے كا تھم ويتا بے كين جب ملح علتے اے اکاؤن کی رقم بتال جاتی ہے تو اس کے چرے پراجا تک خوشام اگ آتی ہے اور اس کا انداز کھ اس طرن كا وواتا ب:

"مير نے ايك قادم ميرے سائے ركتے ہوئے كيا ، الى يرو تخط كر ديجي

يس نے كها ، يس و تخط نيس كرسك ، يس تو كدها بول \_كوئى بات نيس ، ميجر بولا \_ آ ب الكوشا لكاديجير \_ كدم كا المالا می تیں ہوتا ، اُم موتا ہے ۔ اُم می بلے گا! تیں لاکھ کی رقم کے لیے سم لو کیا کدھے کی دُم کا نشان بھی بلے گا۔"(٥٠) سماب ك آخر من ايك فلم ميني والول كا تذكره ب، جو ايك كدسے ك ياس اتى برى رقم د كھ كر ندمون اے اٹی قلم کا پروڈیوسر بنا لیتے ہیں بلکہ اے قلم میں ایا کروار بھی آ فر کرتے ہیں جو ہیرو سے بھی زیادہ اہم ہوا ؟ بلک الم کی سیروئن تو قلمی سین کے علاوہ بھی گدھے کے مطلے میں باہیں ڈالنا اور اس کی مردن کو بوسہ دینا اپنا 'افلال فرض مجمتی ہے لین جب اس کی تمام جمع پیچی قلم کی ناکامی کی وجہ سے ؤوب جاتی ہے او اے کدھا کہد کر کھرے الله

دیا جاتا ہے۔ مینیسی اصل میں انسانی رویوں پر بڑی جا عمار طنز ہے ۔اس میں ہمارے بال ہر طبقہ فکر سے لوگوں کی تال سوع کونٹانہ بنایا گیا ہے۔ سیٹھ بھوڑی مل کے روپ میں ایسے ہندووں اور مسلمانوں یہ چوٹ کی گئی ہے جوانح کرونہ عقائد کی وجہ سے گدھے تک کو پیر یا گرو مانے کو تیار ہو جاتے ہیں ۔طنز کے علاوہ اس میں مختلف طریقوں سے مزان مجى پيداكيا كيا ہے۔ شروع عن قافيہ بندى كالتزام سے مجى وليسى پيداك كئى ہے۔ ايك دومثاليس ويكھے:

" يول توعلم ووالش على الدا جول ، محر دراصل أيك كدها جول " (۵۱)

" محميو كميادا ، تايزاب وإداكول كراس ك ينج مي رو" (۵۲)

انسانے کے بعد طنر و مزاح کرشن چندر کا دوسرا بواحوالہ ہے ۔ وہ اس کو ایک روشنی اور طاقت سمجھنے إلى ا فرائے ہیں:

" جال تک وائی تادی یا فلکتی کا تعلق ہے ، وہ مصرے وجین علی اس خیال ہے آئی ہے کہ جمعے انسان کا نظر آتا ہے مکن ہے میں مذہب میں اور مصرے وجین علی اس خیال ہے آئی ہے کہ جمعے انسان کا نظراً تا ہے۔ ممکن ہے بی جذب میرے ذہن میں اس خوال سے آئی ہے کہ جھے السان اس دو تن سے مات حاصل کر کے اٹھے دور کرے اپنے میں دکھ اور دور سے بوے لیے سائے آتے ہی لیکن ہی قرا الا روشی سے ما قت ماصل کر کے اقیل دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔" (۵۳)

Scanned with CardScanne

الن قامی (ب: عم فروری ۱۹۳۳ء)

اس کی نوری توجہ کا باعث بنتے ہیں جو ہارے مسلسل سامنے ہونے کی وجہ سے ہماری آ نکھ کا شہتر بن سچے ہیں اس کی نوری توجہ کا باعث بنتے ہیں جو ہمارے مسلسل سامنے ہیں۔ چنا نچہ ایسے رویوں پر اس غیر مکلی سیاح کا تبراہم ان کی اعجوبگی اور زیاں رسانیوں سے چشم بوشی اختیار کر چکے ہیں۔ چنا نچہ ایسے رویوں پر اس غیر مکلی سیاح کا تبراہم ان کی احوجب بنتا ہے۔

ناکشونی جہتوں کے کشف کا باعث بن کر ہماری آ گہی میں اضافے کا موجب بنتا ہے۔

ہا مارے بعض روائی اور پیشہ ورسفرنامہ نگار جمعہ جمعہ آٹھ دن کی یور پین ملک میں گزارتے ہیں ، وہاں ابکہ ہما گزار ہے ہیں ، وہاں ابکہ ہما گزار ، ماحل مندر یا ڈسکو کا لگاتے ہیں اور واپس آ کر نہ صرف ان کے گیجر ، رائن مهن اور ممائل وہما کی ہوسو صفحات کے تیمر کے گھر ، واپن میں بینے پہلے وہاں کی کئی قاتل حسینا وَں کی محبت کا داغ بھی عین سینے پہلے کے واپن ہوسو صفحات کے تیمر کے گھ وُالے ہیں بلکہ وہاں کی کئی قاتل حسینا وَں کی محبت کا داغ بھی عین سینے پہلے کے واپن ہوسو صفحات کے تیمر کے فرد کیا ہوں اس کی کئی قاتل حسینا وَں کی محبت کا داغ بھی عین سینے پہلے کہ وہاں کی گئی قاتل حسینا وَں کی محبت کا داغ بھی عین سینے پہلے کہ وہاں کی گئی باشندہ ہماری کوئی پنجائی فلم دکھے کے ماری دیہال اس میں میان کر کے میں اس فیر مکل میان کے وہاں کی جائے ہیں وہ ہماری مقامی رسموں کے بارے میں اس فیر مکل میان کے جائے ہیں :

آپ نے دیکھا کہ عطاء الحق قامی نے مندرجہ بالا اقتباس میں صرف ایک اجنبی سفرنامہ نگار کا مفحکہ فائیں اڑایا بلکہ ماری ایک ساتی برائی کی بھی کتے خوب صورت اعداز میں نشاعد ہی کر دی ہے ۔ بالکل اس اعداز میں انمون ا ال مختفر میں مارے مقامی رسم و روائ ، شادی بیابوں کے مندوانہ طریقوں، ڈاکٹروں، ٹریفک کے نظام، جازال میں لوگوں کے روبوں ، بچوں کی تربیت ، صحافیوں کی موجودہ صورت حال ، بیرون ملک جانے کے لیے لوگوں کی باتک و واركل، جمول نمود و نمائش ، نديس جنون ، اخلاتی زوال اور معاشرتی او في سي نهايت شكفته طنز كاري ك عدالله: احماس ہے کہ ہمارا معاشرہ زعر کی میں تو کیا ، مرنے کے بعد بھی رکھاوے سے باز نہیں آتا۔ یہ اقتباس لما ظهران " مجمع قبرستان جانے کا بھی اتفاق ہوا اور ان قبرستالوں کی حالت و کھی کر جمعے بعد چلا کہ بہال لوگ موت عالم خوف زور کیل این؟ تاہم صاحب حیثیت لوگ یہاں بھی است و بیر رہے پید چلا کہ بہاں مدا عال آیک آیک کنال کے رقبہ میں چوسات نٹ کی قبرین بھی دیکھی ہیں ۔ بعض قبروں میں میں نے روان الله ریکے ..... اکثر تبروں پر میں نے مرحوم کے نام کے ساتھ ان کا عبدہ مجی درج یایا ۔ بیاب اجتماع کی اللہ بيے مرحوم فوت نيس موع بلد افعول نے مرف كوشى تبديل كر ل ب -" (٥٤) مجر سے کہ عطاء الحق قامی کے طنز کا نشتر صرف مشرقی رسوم ید بن وار نہیں کرتا۔ وہ ایک مغربی اللہ مغربی اللہ مغربی ا يمى وبال كى تهذيب واقدار كوبهى افي لييك من لے ليتے بين مظل يد جملے ملاحظه مول: "ميرى الجمن يوعت على الرخود وه بحى خاصا بريشان نظر آف لكا تفار بالآخر كينج لكا أكرتم إلى جها أنا ومراء مرد كرماته الومن و كرون و مرد و يون خاصا بريشان نظر آف لكا تفار بالآخر كينج لكا أكرتم إلى جها أبا 



منگوائی اور جلدی جلدی ورق اشنے لگا۔ آوے کھنے بعد اس نے ڈیشنری بند کر کے ایک طرف رکھ دی اور کہا " تماری اکشری میں فیرت کا لفظ عل موجود تین ہے ، سرتصر چھوڑو۔" (۵۸)

روب رہے۔ اجر عقبل روبی کا دائرہ گارنظم ، غرال ، خاکہ ، افسانہ ، ناول ، ڈراہا ، فلم اور تراجم تک پھیلا ہوا ہے ۔ ١٩٩٧ء المدین ایک نیٹیس بھی لکھی جس میں تباہی کی طرف تیزی سے بوطق ہوئی اس دنیا پہ نہایت عمر کی سے طنو کی گئی ، زبای بی ہم ال فیفیسی کا جائزہ بیش کرتے ہیں :

يُل ريا (ازل: ١٩٩٧ء)

موجودہ دور ایٹی ہتھیاروں کا دور ہے۔ دنیا مجر کی تمام مجھوٹی اور بڑی طاقتیں اپنے جارول طرف سسکتی بلکتی المانية والفرانداذكر كے ميزائل اور بم بنانے يا خريدنے ميں كلى موئى بين -ايے ايے خطرناك متحمياد بناليے كے بين کرین دنیا چندمنٹوں میں جاہ و برباد ہوسکتی ہے۔ احمد عقبل روتی نے ایک دانشمند کی طرح بارود کی اس بو کومحسوں کر الا ادرال ك نائج وعواقب كواليك فينفيسي كروب مين مارے سامنے پيش كرديا ہے۔

دنیا کے موجودہ منظر نامے پر بہلی اور دوسری دنیاؤں کے درمیان آتھیں اسلے کی دوڑ جاری ہے۔ اور اب او نمرلاد لیا بھی اپنی تمام بھوک ننگ کے باوجود آ گئ کا بہی تھیل تھیلئے میں مصروف ہے۔ اٹھوں نے ہمیں دکھایا ہے کہ . جُل الإ الى يك تيرے سے بازى لينے يا دومزے كے حمل كرنے كے خوف سے پورى دفيا كو تباق كے غار ميں وظيل اللَّا إلى منداك الك فرمان كى روشى مين ان ك طنز كاب الداز ملاحظه مو:

"خدائے جو دنیا مات دن میں بنائی تنی ، انسان نے اسے مات محقظ میں جاہ ویر ہاد کر دیا۔" (۵۹)

المرتش رو آبا کے اس حیران کن تخیل اور عجیب وغریب ماحول میں بعض اوقات پر لطف اور تعجب خیز فضا پیدا الله الريماته وو اسلح كوسب كه ميمن والى ونيادس كو كمرى كمرى بهى سات يلي جات بين فينفيي ك آغاز الله الكري إلى وفير كومرده جان كراس كي جم ك اور يهدكا بعرتاب ، ال موقع ير يردفيسر كى دليب خود كلاى

" جب وہ كائے مل پڑھاتا تھا تو اس كا ايك دوست جين كا سفركر كے دايس لوثا تھا۔ اس في اپ دوست سے إد جما لَمَا: ' جَيْنَ كَمَائِةِ كِيا بِين ؟' 2 Ju 6

المثل كيرسد مكوزي، ويونيال، سائب، جيكل اور چوب. دارے کی بات کن رو بہت جران ہوا تر کر آج دنیا کر برادی کے مات مال بعدوہ ورفت کے نیچ لیا حدی دہا

قَا كُواكُر مِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مِن اللَّهِ وَيَا لَى يَبِدُونِ عَلَى اللَّهُ عَل قَا كُواكُر مِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

ان کا چی جی انقال ہو لیا۔

فیضی میں خود کو مرحوم فرض کر کے پیش کوئی کے انداز میں انوکھی صورت حال لوگوں کے مائے ہیں کوئی ہے انداز میں انوکھی صورت حال لوگوں کے مائے ہیں کوئی انداز میں انداز میں خود کو مرحوم فرض کر کے پیش کوئی ہے۔ اس سلسلے کا ایک قابل ذکر مضمون فکر آنوں کا مرخوب مشغلہ رہا ہے۔ اس سلسلے کا ایک قابل ذکر مضمون فکر آنوں کا مرخوب مشغلہ رہا ہے۔ اس سلسلے کا ایک قابل ذکر معمون فکر آنوں کا مرخوب مشغلہ رہا ہے۔ اور قبر میں دفتانے کے بعد اچیا تک زندہ ہو جانے کے بدر اور قبر میں دفتانے کے بعد اچیا تک زندہ ہو جانے کے بدر مصورت حال کونہایت دلچسپ انداز میں بیان کیا ہے۔ ذرا بیا قتباس دیکھیے:

بور المنظاق احمد نے بھی اپنے ایک سفر نامے دسفر درسفر ' کے آخر میں اچا تک وارد ہونے والی فرض مون کا منظم مائے رکھ کر قریبی عزیزوں، دوستوں اور اخبار والوں کا وہی زمانہ ساز رویہ دلچسپ اعداز میں میان کیا ہے، جس کا انظم قر جلالوی نے اپنے اس شعر میں لنشہ کمینی تھا کہ:

دہا کے قبر میں سب جل دیے دھا نہ سلام ذرا ک دیر میں کیا ہو گیا ذرائے کو بلکدان سے بھی بہت پہلے خود میرزا فالب کہ گئے ہیں کہ: فالب خت کے بغیر کون سے کام بند ہیں رویے زار زار کیا ، کیجے بائے بائے کیوں؟

علاوہ ازیں چراغ صن حسرت ، تنہا لال کیور ، ابوالفعنل صدیقی وغیرہ کی بعض تحریوں بھی بھی فیڈیس کا ما اعداز دیکھنے بھی آتا ہے۔ خاص طور پر چراغ حسن حسرت کے '' زرنع کے خطوط'' تو فیڈیسی کا نہا ہے خوب صورت نواد ہیں ، جن بھی مرئ کے ایک باشندے کے زبین اور اہل زبین سے متعلق خیالات و تجربات کونہا ہے دلیے المال ٹا اللہ میں ایک کیا ہے اور ہاری عاوات بد اور منفی سرگرمیوں پر لطیف اعداز بیں طوری میں مرئ کیا ہاشدہ زراع ایک دوست توج کے نام خط بھی ای مشاجات میان کرتے ہوئے لکھتا ہے :



، نام مبارت رکھے ہیں۔ سیاستدان مجی ایسے ایسے مجوث تعنیف کرتے ہیں، جن کی اطافت پر روح ویدکرتی ہے۔"(۱۲) اردد کے شاعروں ، او پیوں پہ فکلفتہ طنز کا میرانداز بھی طاحظہ ہو:

" یہاں کے شاعروں میں یہ جیب عادت ہے کہ جب تک اپنا کلام شہر ہر کو نہ سنا کیں ، آئیس کھانا ہم نہیں ہوتا ۔

ادیوں کا بھی قریب قریب میں حال ہے ۔ افسانہ لگار دو کھنے میں اپنا افسانہ لکھتا ہے اور دو سال اسے سناتا چرتا ہے۔

میلے بول بچوں اور رشتے واروں پر مشت سم ہوتی ہے ۔ پھر اہل گلہ اور احباب کی یادی آئی ہے اور پچوعرمہ کے بعد تو

یہ حال ہو جاتا ہے کہ واستہ چلتوں کو افسانہ سنایا جا رہا ہے ۔" (۱۳)

پر ہمارے اسا تذہ اور ماہرین تعلیم کی فرمت کا بیا عالم بھی دیکھیے کرزرتے معلمین کی خستہ تی دیکھ کر بوچھتا ہے: " فرمانے لگے، علم کا عشق کس مردود کو ہے۔ جھے تو محض معاش نے معلمی کا پیشہ اختیاد کرنے پر مجبود کر دیا۔ والد مرحوم زندہ ہوتے تو جس آج کہیں تھا نداد ہوتا۔

یں نے کہا: ادر یہ بب لوگ؟ یہ آپ کے بڑے بڑے پر اور ادباب علم؟ کہنے گلے: ان میں سے بھی اکثر کا یمی حال ہے ۔ یعنی معاش کی وجہ سے معلی پر مجود ہیں ۔ اور پیٹوں میں مجائش کم ہے۔ اس بیٹے میں چر بھی جگہ کل آئی ہے" (۱۲)

## اول (Novel)

اردو شمل اس کا آغاز ڈپٹی نذر احر ہے ہوتا ہے کہ انھوں نے کہانی کے مادرائی ماحول کو ایک دم برصغیر کی اللہ کا شاخہ اسکی اللہ میں اللہ کا کہ کا اللہ کا ا

" نذیر احمد کے نادلوں نے کہانی کو تخیل اور تصور کی دنیا بدانے کے بجائے طبقت کی دنیا میں تدم دکھنا سکھایا۔" (۱۵)

اگر ہم اردو ناول میں مزاح کا سراغ لگانے کی کوشش کریں تو اس کا ابتدائی سرا بھی سیلی سے ہاتھ آ جاتا

اگر ہم اردو ناول میں مزاح کا سراغ لگانے کی کوشش کریں تو اس کا ابتدائی سرا بھی سیلی سے ہاتھ آ جاتا

المر ہم فرنجال مرنے اور زندہ دل شخصیت کے مالک تنے ۔ ان کی بھی زندہ دلی ان کے ناولوں میں شوٹی اور

المنت میں ڈھلی نظر آتی ہے ۔ اس کے علاوہ مرزا ظاہر دار بیگ کی صورت میں انھوں نے اردو اوب کو آیک زندہ

المنظ کیا ہے، جو اس زمانے کی معاشرتی زندگی کی تصویر بھی ہے اور اپنا جھوٹا بجرم تائم کرنے والوں پر طوز بھی ۔

الن کے بعد اردو ناول میں رتن تاتھ سرشار کا نام ساخے آتا ہے اور بہت سے لوگوں کے نزدیک تو کامیاب

لیکا اُفار الک مرشارے موتا ہے۔ ڈاکٹر احس فاروتی لکھتے ہیں:

" سے خان کی ناول لکھنے کے لیے سرشار کے دیم جھو لینا ضروری ہے۔" (۱۲۱)

میر جی سے انتے ہیں کہ سرشار کا طرو انتیاز بھی لکھنوی مغاشرت سے افلا کیا جانے والا مزاح ہی ہے۔ اس

اللہ میں طنز میر و مزاخید ناول نگاری کا یا قاعدہ آغاز بھی سرشار کے مضافہ ء آزاد سے ہوتا ہے۔ جس میں

اللہ منوی تہذیب کو خاص طور پر موضوع بنایا ہے اور اس ماحول میں سے خوجی جیسا کردار متعادف کروایا ہے جو

اردد کے مزاحیہ کرداروں میں سنگ میل کی حیثیت اختیار کر گیا۔ ڈاکٹر شع افروز زیدی کھتی ہیں کہ:
اردد کے مزاحیہ کرداروں میں سنگ میل کی حیثیت اختیار کر گیا۔ ڈاکٹر شع المدن کے مراحیہ نظر آتی ہے۔"(عاد)
" خوجی اصل میں ایبا مزاحیہ کرداد ہے جس کے "کینہ میں عہد رفتہ کے لکھنوی سات کی ہر جھلک نظر آتی ہے۔"(عاد)

ہم کہ سے ہیں کہ اردو ناول میں طنز وظرافت کا جو جے نذیر احمد نے بویا تھا ، مرشار نے اس کی فہر
آبیاری کی اور اودھ نے کے ویکر لکھنے والوں نے اے مزید پروان چڑھایا ، جن میں سب سے نمایاں نام تو فود نئی بار
صین کا ہے ، جن کے مزاجیہ ناول '' حاجی بغلول'' اور ''احق الذی'' اردو طنز و مزاح میں فصوصی اجمیت کے حال ہیں۔
صین کا ہے ، جن کے مزاجیہ ناول '' حاجی بغلول'' اور ''احق الذی' کا ردو طنز کی آبیزش کر کے اس سلسلے کو دوآ تھ بنان
مرشار اور سجاد حسین نے مزاح کے جو رنگ بھیرے تھان میں بلکی کی طنز کی آبیزش کر کے اس سلسلے کو دوآ تھ بنان
والوں میں نواب سید مجرآ زاد کا نام خاصا اہم ہے ۔ ان کے لندن سے بھیجے خطوط کے اور جدید ڈکشنری کے علاوہ ان کا
ناول ' نوائی دربار' بھی طنز وظرافت کا شاہکار ہے۔

ناوں برب روبا ہوں کو بھر پوراعتار بخشنے والوں میں مرزا ہادی رُسوا کا نام سب سے تمایاں ہے جفول نے اردو میں "

"امراؤ جان آدا" جیساعظیم ناول لکھ کر اس صنف کو وقار عطا کیا ۔علی عباس حسینی کے بقول:

" ياول اردوارب ك عن شى كوالور بن كر ايد يك كار" (١٨)

اس ناول کا حوالہ مزاح تو نہیں لیکن اس میں گوہر میرزا اور مولوی صاحب جیسے چلیلے کردار اور اس زمانے کا گھریلوزندگ پر طنز کے کئی نمونے نظر آتے ہیں ۔

بینویں صدی کے آغاز کے ساتھ ہی ہمیں اردو ناول میں پریم چند نظر آتے ہیں ، جن کے ناولوں میں اگرچ ظرافت کے مونے تو بہت کم بیں لیکن ان کے طنز کے نشتر وں کی کاٹ بوی دیر تک اور دور تک محسوں ہوتی ہے۔ افوال نے ہندوستان کی سابق بلکہ دیماتی زندگی اور طبقاتی مشکش کو نہابت فنکاری سے فن کا لبادہ اوڑ ھایا ہے۔ گودان ، میالا عمل اور بازار حسن اس سلسلے کی خوب صورت مثالیں ہیں۔

بیسلداگرچرتی پندتر کیک ش بھی آگے بوستا نظر آتا ہے۔ استحریک میں بھی ہمیں جادظہمر، عزیر احمد اور کرشن چندر نظر بڑتے ہیں۔ ان میں بھی ہمارے موضوع کے اعتبار سے کرشن چندر ہی سب سے اہم ہیں، جن کا طحریہ و مزاحہ تحریوں کا ہم فینٹیس کے شمن میں جائزہ لے بھی ہیں۔

ای عہد میں مزاحیہ ناول نگاری میں شوکت تھانوی اور عظیم بیک چنتائی کے نام نہایت اہم ہیں۔ جنوں نے اردو ادب میں مزاحیہ ناول نگاری کے ڈھیر لگا دیے۔ انھوں نے اتنی کثرت اور تسلسل کے ساتھ مزاحیہ ناول تھے کہ معیار کو بھی داؤ پر لگا دیا لیکن اردو میں مزاحیہ ناول نگاری کا سلسلہ اتنا سمٹا ہوا ہے کہ ان دونوں ناول نگاروں کوان کا تمام تر عجلت کے باوجود مزاحیہ ناول نگاروں کو ان کا سلسلہ اتنا سمٹا ہوا ہے کہ ان دونوں ناول نگاروں کوان کا سلسلہ اتنا سمٹا ہوا ہے کہ ان دونوں ناول نگاروں کوان کا سیست سے باوجود مزاحیہ ناول نگاری کے او نے سکھاس پر بھواتے بغیر میارہ نہیں۔

قاضی عبدالنفار نے ۱۹۳۳ء میں " لیا کے خطوط" اور ۱۹۳۴ء میں " مجنول کی ڈائری" کے ذریع مراب نادل نگاری میں ایک نئی جہت کا اضافہ کیا عصمت چنائی نے " میڑھی لکیر" اور "ضدی" وغیرہ میں جارے معاشرے کے ظاہری رکھ رکھا دَ اور جنسی تھٹن پر خوب چوئیں کیس۔

سیامرانخانی باشوں ناک ہے کہ ۱۹۲۷ء کے بعد مزاحیہ ناول تگاری کی روایت دم تو رقی ہوئی محسن ہوتی ؟

ادر ان پانچ دہائیوں میں محمد فالد اخر کے " جاک واڑہ میں وصال" کے سواکوئی بھی قابل ذکر مزاحیہ ناول تظریب



ریدانسون ناک بات سے ہے کہ ۱۹۸۸ء میں "اردو ناول میں طنز و مزاح" پر پی ان ہے۔ ڈی کرنے والی خاتون آئے افروز زیری نے اس ناول کے بعد بھی مزاحیہ ناول کے سلیلے میں بعض مصنفین کی اکا دکا ہلی ، پہلی تحریری نظر پڑتی ہیں، جن میں ضمیر جعفری ، ابن صفی اور ستار طاہر وغیرہ کا نام لیا جا سکتا ہے - مزاحیہ ناول نگاری کے نقدان کا اندازہ اس بات ہے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ڈاکٹر شمع افروز زیدی کو اپنے کی انتا ہے - مزاحیہ ناول نگاری کو جاندار بنانے کے لیے مشاق احمد یوسفی کی "زرگزشت" اور کرئل محمد خال کی " بجنگ آید" کو بھی ناول کے طور پر زیر بخت اللہ اللہ کے طور پر زیر بخت اللہ اللہ کے حور پر زیر بھٹ لانا بڑا ہے ۔

البشتشیم کے بعد بعض ناول نگاروں کے ہاں طنز کا پہلو بہت نمایاں ہے ، ان ناول نگاروں میں سعادت حن منو، قدرت الله شہاب ، خدیجہ مستور ، شیم عجازی ، ایم اسلم ، عبدالله حسین اور صدیق سالک کے ہاں طنز کا عضر نمایاں ہے، جب کہ عزیز احمد ، احسن فاروتی ، قرۃ العین حیدر ، راجندر سکھ بیدی ، رضیہ فسیح احمد ، متاز مفتی ، بانو قد سید، اکرام الله ، طارق مجمود اور مستنصر حسین تارژ وغیرہ کے ہاں طنز کا انداز کھ دبا دبا سا ہے ۔

۱۹۹۰ء کے قریب رتی پندتی کی اپنی شدت پندی ، پرد پیکنٹرے اور مخصوص مقصدیت کی وجہ ہے علی طور پرنڈ ختم ہوگئی لیکن اس کے اٹرات و شمرات ابھی تک ادب میں موجود نتھ ۔ بعض ادیوں نے رتی پندی کے مخصوص لین سے بچنے کے لیے معاشرتی مسائل کے بیان میں نعرے بازی کے بجائے رومان اور طنز و مزاح کا سہارا لیا ۔ انھوں نے ناولوں میں طنز و مزاح کی آمیزش کے ساتھ ساجی او کی تی کوموضوع بنایا۔

اس دور کے ناول نگاروں میں رشید اختر ندوی ، اے آر خاتون ، احمد شجاع پاشا ، اے جمید ، اسن قاروتی ، فریم متور ، شوکت صدیتی اور محمد خالد اختر وغیرہ کے نام لیے جاسکتے ہیں ۔ قدکورہ حوالے سے شوکت صدیتی کا "خدا کا بہتی اور محمد خالد اختر وغیرہ کے نام لیے جاسکتے ہیں ۔ پھر اس سلط میں سیر ضمیر جعفری کا افریک اور محمد خالد اختر کا " چاکی واڑہ میں وصال" خصوصی اہمیت کے حامل ہیں ۔ پھر اس سلط میں سیر ضمیر جعفری کا " اور کھی خالد پاندان والی" اور سلمی پائیمین مجمی کے " بوئے الزیری خرا تی خال کو کی غیرہ سے محمد بالی نے ترقی پندر سے ترقی پندروں کے خصوص نقط نظر سے افراد اور محاشرے کی ہاہمی این کو کی غیرہ سے کہ ایس کی خود کی ہاہمی ایس میں میں میں ہم کے سے محمد خالد اختر نے بھی اس طبقے کی زعدگی کو موضوع بنایا ۔ پھر ایس موری کئی کو موضوع بنایا ۔ پھر ایک کے طفوت میں ایم ہے ۔ محمد خالد اختر نے بھی ای طبقہ کے کرداروں کی زعدگی کے ساتھ ماتھ اکا دکا یا قاعدہ سزاجہ منایل و احول سے اپنے ناول کا فریم ورک تیار کیا ، جے رو مان اور مزاح کی آن واکن کے ساتھ ساتھ اکا دکا یا قاعدہ سزاجہ ناولوں کا تعمل خالے کے ساتھ ساتھ اکا دکا یا قاعدہ سزاجہ ناولوں کا تعملی حالت کے ساتھ ساتھ اکا دکا یا قاعدہ سزاجہ ناولوں کا تعملی حالت ہیں ہی تھر کی کے دور کھر کے طفوت یا دور کی تیار کی کا کو کیا تا موال کا تعملی حالت ہی تا کو کا باتا تا مورک تیار کیا کو کیا تا تعملی حالت ہی خوالد کے ساتھ ساتھ کا دکا یا قاعدہ سزاجہ ناولوں کا تو کو کیا گور کیا گورک کے ماتھ میں کا دور کیا ہورک تیار کیا ہور کے طفوت کیا دور کیا کورک تیار کیا گورک کے ساتھ کا دکا یا تا عدی سراح کیا کورک کے مورک تیار کیا گورک کے طفوت کیا دور کیا کورک کے طفوت کیا کورک کے مورک کے طفوت کیا کورک کے مورک کے

فرات الله شہاب (۲۲ رقروری ۱۹۱۵ - ۲۲ جولائی ۱۹۸۱ء)
قررت الله شہاب اپنی زندگی میں بوے بوے عہدوں پر فائز رہے ، جس کی بنا پر انھوں نے مختف عکر انول فراندر الله بیان کارگزاریوں کو بہت قریب سے دیکھا اور پھر انہیں اپنے مزیدار اسلوب میں "شہاب نامہ" کی صورت میں پیش کر انہاں اپنے مزیدار اسلوب میں "شہاب نامہ" کی صورت میں پیش کر اللہ الله والے ساتھات کو اللہ الله والے ساتھات کو اللہ الله والے ساتھات کو کی زندگی اور اس میں پیش آنے والے ساتھات کو کی زندگی اور اس میں پیش آنے والے ساتھات کو کی بری انھوں نے انسانی زندگی اور بالحضوص برصغیر کی تقسیم میں اکھاڑ پچھاڑ کا ساتھ سب سے زیادہ قابل ذکر ہے، جے کی بین برصغیر کی تقسیم میں اکھاڑ پچھاڑ کا ساتھ سب سے زیادہ قابل ذکر ہے، جے

انھوں نے اپنے خوب صورت ناولٹ' باخدا' میں نہایت فزکاری کے ساتھ ٹایش کیا ہے۔ ذیل میں اس باولٹ میں اُلڈ اوسٹ میں آل رموں ے اپ دب ریب ایران کے این ۔" شہاب نامہ" کا ذکر شمنیات نگاری والے باب میں آئے گا۔ آنے والے طنزید انداز کا جائزہ لیتے ہیں ۔" شہاب نامہ" کا ذکر شمنیات نگاری والے باب میں آئے گا۔

بإخدا (ادّل: ١٩٢٨م)

وسے بہنایاں سیٹے ہوئے ہے۔ لتیم کے وقت پی آنے والی بے ترسید ی اور ہوس نا کیول سے مارے شامرال اور اديوں نے بے باه ار قبول كيا ہے - ناصر كالمى نے كيا تما:

انہیں صدیوں نہ مجولے گا زبانہ یہاں جو حادثے کل ہو کے ہی

ایے ادیا میں قدرت اللہ شہاب کا نام بھی تمایاں ہے ، جنموں فے اپنا رد عمل خکورہ ناوات کے ذراع ر بکارڈ کروایا لیکن ان کا کمال میہ ہے کہ تند و تیز لہم ہونے کے باوجود ناولٹ کا فی حسن مجی برقرار رکھا ہے، پرمزل پنجاب ك ضلع ادباله ك كاور جيكور ك امام معجد طاعلى بخش كى بيني ولشادكى كهانى ب -جس ك باب كوفسادات فرونا ہوتے ہی امریک علم وغیرہ قل کر سے گاؤں سے کویں میں مجینک دیتے ہیں اور دلشاد امریک علم ، اس سے بعال اد بیوں کی ناپاک خواشات کی جعینت جرم جاتی ہے۔ وہ باحیا ولشاد جواسینے متعینر رحیم طال کی ہلک می جمیز جماز ہالا سر پھوڑ دیتی ہے ، یہاں سکسوں کی ہوس کاربوں کی وجہ سے حاملہ ہو جاتی ہے تو امریک سکھ اے قرایی تانے مل ال كروا كے اعزازى سند لے لينا ہے اور وافناد تھائيدارلهو رام ، ميذ كانشيل وريو دهن عكم اور انبال كيمپ كے انجارة بم ریتم سکھ کے ہاتھوں کتی لٹاتی پاکستان کو بیرب وبطحا کی طرح ذہن میں بائے لاہور سے مہاجر کیب میں پہنچتا ہے: " سب ك ول عن الميدك لوكل مولى عن كداب وه الله بيارى مرزين يرآ مي يين \_اب ال اوش مقدى كا الله ان کے گلتے ہوئے تاسوروں پرمرہم بن کرلگ جائے گی ۔ اب یہاں کا حبرک یانی ان کے رہے ہوئے زائوں کو ہ ڈالے گا۔ اب بہال کے سورج اور جائد کی تنویریں ان کے جاک دامنوں کو راہ کر دیں گی۔ " (۵٠) لین یہاں تو انسانی ہوں کا عفریت اور بھی زیادہ منافقت اور مکمناؤنے ین سے ساتھ سامنے آیا۔ مہائم کیمپول میں کٹ بٹ کر پہنچنے والی خواتمن کے ساتھ روٹی کیڑے سے عوض عصمتوں کا وہ کھیل کھیلا عمیا کہ انسانیٹ گام شرم سے جل کیا:

" مہاجر خانہ کا پائیسکوپ برستور چانا گیا۔ آیک سین کے بعد دوسراسین ، دوسرے سین کے بعد تیسراسین اسٹان اسٹان اسٹان اسٹان کے بعد دوسراسین ، دوسرے سین کے بعد تیسراسین اسٹان کے بعد دوسراسین ، دوسرے سین کے بعد تیسراسین انجام ، آیک سلسل اور دیجیده نظام ترحم که جس میں انسان ، انسان کا راز آن بننے کے لیے بر قرار ہو، ب الله اس بازی میں دومروں پر مبتت نے جانے کے لیے برقم کا داؤ، برقم کا فی کمیلنے پر الا موا موں " (اد) تاواث کے آخر میں قدرت اللہ شہاب نے اللہ م کا داک برائم کا چ کمیلنے م طل ہوا ہو۔ اور ساز شوں کا علاقہ میں جمعی ہوئی اس وقائق کی اللہ میں ا تصویری زہر میں بھی ہوگی ایس فیکنتگی کے ساتھ پیش کی ہیں کہ ظاہری طور پر بید عجائیات قاری سے ہونوں کا بھیرٹے کابھی سب منت بور اور ان میں حصہ تلاحی کی ہیں کہ ظاہری طور پر بید عجائیات قاری سے ہونوں کا بھیرٹے کابھی سب منت بور اور ان میں حصہ تلاحی کی بین بھیرنے کابھی سبب بنتے ہیں اور ان میں چھپے آلئے حقائق انسانیت کا کلیجہ بھی چرچاتے ہیں۔ متاز شری<sup>ں</sup> "ای کے طوی آئی اور مناوی اس کے ایک انسانیت کا کلیجہ بھی چرچاتے ہیں۔ متاز شری<sup>ں</sup> الما "اس كورك فى اور بناوت ول كى مرائيل عمد الرجاقي جرح التي الله المالا المالا المرابع المالا المرابع الم



روارت حسن منتو (اارمی ۱۹۱۲و- ۱۸ جنوری ۱۹۵۵ء)

سعادت حن منٹو نے مضمون ، افسانہ ، ڈراما اور خاکہ کے علاوہ ایک ناولٹ بھی لکھا ہے۔ یہ ناولٹ کچھے ایسا خاص (نہیں لیکن اس میں چونکہ طنز و مزاح کے پچھے مقام آتے ہیں، جن کی بنا پر ہم اس پر ایک سرسری کی نظر ڈالنے ہیں۔ بغیر عنوان کے (الال: ۱۹۵۴ء)

مزان سعادت حسن منٹو کی مھٹی میں شامل ہے اور طنز دو دھاری تکوار کی مانئہ ہر دقت ان کے ہاتھ میں رہتی ہے۔ اس بادلٹ میں بھی ان کے طنز و مزاح کی کچھ جھلکیاں ملاحظہ کی جاسکتی ہیں۔ خاص طور پر اس کے دیباہے میں کہ جو ہندوستانی وزیر اعظم پیڈت نہو کے نام کھے مجھے ایک خط کی صورت میں ہے اور جس میں منٹو نے اپنے اور نہر و کے مخری ہوئے گئی ہوئے کہ میں میں منٹو نے اپنے اور نہر و کے مخری ہوئی ہونے کے ماتھ چھٹر چھاڑ کی ہے ، مشمیر ہوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک پہطنو کی ہے ، مشمیر ہوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک پہطنو کی ان کے طنز کی ذر میں آئے ہیں۔ یہا قتباس دیکھیے :

" یہ ال زمانے کی بات ہے جب ریڈ کلف نے ہندوستان کی ڈیل ردنی کے دو توس بنائے رکھ دیے تھے لین الموس ہے کہ الموس ہے کہ اوھر آپ سینک رہے ہیں ، اوھر ہم رائین آپ کی مادی آگیٹیوں ہیں آگ باہرے ، آ رائ ہے۔ " (۲۳)

فرایک مکدوہ اسے دوتوں کے نامول کے حوالے سے بول تمرہ کرتے ہیں:

" آپ کی تھرے قریب آباد ہوئے ادر نہرد ہو سے ادر بن ابھی تک سوچا ہوں کہ منو کیے ہوگیا۔ آپ نے آو خر فاکھول مرتبہ کشمیر دیکھا ہوگا ، گر جھے صرف بانہال تک جانا تھیب ہوا ہے۔ میرے کشمیری دوست جو کشمیری زبان جائے بیں جھے بتاتے بین کے منٹوکا مطلب منٹ ہے لین ڈیٹھ سرکا بلد۔

اگر ش مرف ڈیاد سیر ہول تو مراء آپ کا مقابلہ نیں ۔ آپ بوری نہر اور ش مرف ڈیاد سیر ۔ آپ سے بیں
کیا کم لے سکا ہول؟ لیکن ہم دونوں ایک بند دقیں ہیں جو کھیریوں کے متعلق مشہور کیادت کے مطابق دونوں میں
میٹس کرتی ہیں ۔ "(42)

جہال تک بقیہ ناولٹ کا تعلق ہے تو اس کا دیاہے سے بظاہر کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ شاید بہمی منٹو کے علاقے کا ایک انداز ہو۔ کیوں کہ بید بورا ناولٹ منٹو کے روائتی انداذ کے رومانوی ، نفیاتی اور جنسی اسلوب کا ملخوب کا منتوب کا

" فرس تم ایکی پوری طرح جوان کہاں ہوئی ہو ..... شاب آئے دو ، ایک جموز پوری درجن تحبیس تحمارے ادد کرد چکر لگانا شروع کر دیں گی ..... کین اس وقت شھے ضرور یاد کر ایما ، جس نے ہیٹال کے اس کرے بی ایک ہارتمادی چڈلیوں کا تو یف کی تورکہا تھا ۔ اگر چار ہوتی تو بی اپنے بنگ جس پایوں کی بجائے لگوالیتا ۔ " (۵۵) الشید کی جس کے اچھوتے اور نادر الشید کی جس کے اچھوتے اور نادر منال سے وہ اپنی تحریوں میں رنگ بھرتا ہے ۔ منٹو کے اس نادل جس اچھوتی تشیبیات کی دومثالیں دیکھیے: است وہ اپنی تحریوں میں رنگ بھرتا ہے ۔ منٹو کے اس نادل جس اچھوتی تشیبیات کی دومثالیں دیکھیے: است وہ اپنی تحریوں میں رنگ بھرتا ہے ۔ منٹو کے اس نادل جس اچھوتی تشیبیات کی دومثالیں دیکھیے: "زیادہ استعال نے ممسی ہوئی تیل بنیان کا مجا مجرا فود بخو د اور کوسٹ میا تھا اور ناف کا گڑھا ال کرفر مرائل استعال کے فرمائل جیسے مجولے ہید بہوں دکھائی دیتا ہے بیسے مسی نے انگل کھی دی ہے۔" (22)

محر غالد اختر (پ: ۱۹۲۰م)

سر حالد اسر وپ، اسل کا اولیں مقصد مزاح تخلیق کرنا ہوتا ہے، چاہ وہ کی بھی صنف میں ظہور پذیر ہو۔ یک وجہ ہے کہ جمیں اکا ہزان کا اولیں مقصد مزاح تخلیق کرنا ہوتا ہے، چاہ وہ کی بھی صنف میں ظہور پذیر ہو۔ یک وجہ ہے کہ جمیں اکا مزان کا اولیں مقصد مزاح تخلیق کرنا ہوتا ہے، چاہ وہ کی بھی صنف میں ظہور پذیر ہو۔ یک وجہ ہے کہ جمیں اکا والیان کا اولین مقصد مزاح تخلیق کرتے ہوئے ملیں سے۔ بلکہ مزاح کے بعض شاہکار تو الیے بھی ہیں جو اصناف کی تاری کرتے ہوئے ملیں سے۔ بلکہ مزاح کے بعض شاہکار تو الیے بھی ہیں جو اصناف کی تنہیں آتے۔ مشاق احمد بوسٹی کی ''آب ہم کم '' اور کرئل محمد خال کی '' بخگ آئد''الا کسے ہے ہا نے جانے میں طرح دیتے ہیں کی طرح دیتے ہیں کی خرای میں ودایت الا کی نمایاں مثالیں ہیں۔ بیا کہ وہ اسے تھنے کان کے کی بھی قر بھی خانے میں نٹ کر دیتا ہے۔ میرزا غالب اردوفرزل کا ارتا تھ سے کے باوجود پکارا شھ سے کہ:

یہ قدر خوق نہیں ظرف عکناتے غزل کے لیے اور چاہے وسعت مرے میاں کے لیے

بعد میں وہ وسعت آئیں ان خطوط میں میسر آئی جو جدید اردونشر کے لیے منارہ نورکی صورت اختیار کر گئا۔
محمد خالد اختر کے فن کی وسعت بھی ہمیں فیلفیسی ، سفر نامہ ، افسانہ ، ترجمہ ، مضمون ، تنقید ، پیروڈی اور ناول کی شکل ٹما جمری ہوئی لمتی ہے ۔ ناول اگرچہ انھوں نے ایک ہی لکھا ہے لیکن وہ اردو اوب میں بروی اہمیت کا حال ہے۔ فیف اجم فیض نے تو اسے اردوکا سب سے بروا ناول قرار دیا ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان کی تربین سالہ تاریخ ہمی اللہ فیض کے سوا ابھی تک کوئی ڈھنگ کا مزاحیہ ناول نظر نہیں آیا ۔ اس ناول کی ای اہمیت سے پیش نظر ذیل میں ہم اس کا تعلیم خائزہ لیتے ہیں۔

عاکی واژه میں وصال (ادّل: ۱۹۲۳م)

سیراچی کی ایک بیتی و اور ایک معیار زندگی به ایک ایک ایک تہذیب اور الگ معیار زندگی به یہ وہ جگہ ہے جہاں محمد خالد اخر کو اپنی طازمت کے ابتدائی دو سال گزارنا پڑے ۔ انھوں نے اس کتاب کے اشاب میں کتھا ہے کہ اس کتاب کا محرک دو چیزیں بنیں۔ ایک تو چاک واڑہ کا عجیب وغریب ماحول اور دوسرے رابٹ لوا سٹیونسن کی طرز پرمہاتی کہانیاں لکھنے کا شوق ۔

کالی کے زمانے میں انھوں نے اسی کہانیاں تکھیں بھی ، جو ان کے کالی میگرین میں چھیں لین ان اللہ طبیعت کو جو کھے طبر و مزاح سے قدرتی لگاؤ تھا ، اس لیے وہ اس میدان میں آھے ۔ یہ کتاب ان کے شوتی ، قدرتی اور زبروست مشاہدے کا حسین امتزاج ہے اور اس کا شار اردو کے منفرد اور دلجیپ طبریہ و مزاحیہ نادلوں میں کہا جا ہے۔ اس کے بارے میں قدرت اللہ شہاب نے ایک انٹرویو میں کہا:

" بھے معامر ادیوں میں محمد خالد اختر کی کیاب و بالی داڑہ میں دصال نے متاثر کیا ہے ۔ بھے ساب بن اللہ میں اللہ میں اللہ متاثر کیا ہے ۔ بھے ساب بن اللہ میں دھال اللہ متاثر کیا ہے ۔ بھے ساب بن اللہ میں دفید ہن میں دفید ہن ما ہے اور ایمی کی دفید ہن موں کا ۔" (۸۸)

اں ناول میں رومان بھی ہے ، مہم جوئی بھی ہے ، جماتیں اور مجبوریاں بھی ہیں ، زیردست معاشرتی طز بھی اور ہجوریاں بھی ہیں ، زیردست معاشرتی طز بھی اور ہائی ناہواری یا جارہ ہی ہے ، جس کے تمام کردار مصنف کے تخیل کی پیداوار ہونا کے باوجود معاشرے کے سیچ عکاس ہیں ۔ مصنف نے ان کرداروں کو تراشینے میں بہت زور صرف کیا ہے جب براے کو مربوط بنانے کی طرف زیادہ توجہ ہیں کی گئ ۔ ان کا اپنا بیان ہے:

"جب میں نے ناول کا بہلا باب تحریر کیا تو مجھے کھ معلوم نہ تھا کہ کہانی کا ذھانچہ کیا ہوگا۔ میرے ذہن میں تعلق کوئی منسوبہ بندی نہیں تھی۔" (29)

ڈاکٹر انورسدیداس ناول کے کردارون ، مزاح نگاری اور پلاٹ کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"اس نادل میں بلاث بالکل ٹانوی حیثیت رکھتا ہے۔ اس نیے مصنف نے اس کی چولیں کنے کی کھ زیادہ سچیرہ کوشق فیمین کا ۔ ان کی سازی توجہ کرداروں پر بی مرکوز ربی ہے۔ ادر آئیس بحر پور مزاحیہ کردار بنانے کے لیے رفاز ، گفتار ، گفتار ، فیمست و برفاست، مختلگو، لہاس اور ماحول سے پورا فائدہ اٹھایا ہے۔ ان کرداروں کی تغییر اتن کمل اور جاندار ہے کہ ان کی بئیت کذائی کے باوجود ٹاول کے آخر میں ان سے جمردی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ شاید می مزاح نگاری کی معراج ہے کہ مزاح سے باوجود گوروروں کی تفیی تبیس ہوتی ۔ " (۸۰)

اس ناول کا پلاٹ دو کرداروں ، قربان علی کثار اور مسئر چگیزی کے گرد گھومتا ہے اور مصنف نے یہ ماری کالی مٹرا قبال چگیزی ہی کی زبانی بیان کی ہے جو ایک ادیب پرست قتم کا شخص ہے اور ادیوں کے آٹو گراف لینے ادائیں دوست بنانے کے لیے بار بار ادھار دینے ہے بھی گریز نہیں کرتا ۔ وہ ہر مصنف کو اپنا ہیرد مجھتا ہے ، چاہ وہ برانی کا مصنف ہی کیوں نہ ہو۔ اینے نام کے ماتھ 'چگیزی' لگانے کی وجہ دہ کچھ یوں بیان کرتا ہے :

" بہلے بہل ہمارے فاخدان کا کوئی فرد چھیزی نہ تھا۔ میں فائی خولی اقبال حسین تھا۔ ایک دِن میرے پدر بدر کوار نے،
جو سالکوٹ میں محرر چو تکی تھے ، پرانے سودات کی در آثر رائی کرتے ہوئے دریافت کیا کہ ہم چگیزی ہیں۔ ذرا تصور
تو کرد کہ ہم اتنا عرصہ بیہ جانے بغیر ہی جیتے رہے کہ ہم چگیزی ہیں۔ پرر بردگوار کا فیصل ہے تھا کہ ہم بلاکو فال کی سل
سے ہیں ، اور اس سے مجھے اور جائز دارث ہیں اور اگر اگر یز دفیرہ کے میں نہ کود پر نے اور تاریخ کا دھارہ مجھے جان رہتا تو
پدر بردگوار اس وقت ہندہ تان کے تخت پر براجمان ہوتے ..... کین جھے اب تک پدر بردگوار کی اس قاعمانی حقیق کی پدر بردگوار اس وقت ہندہ تان کے تخت پر براجمان ہوتے ..... کین جھے اب تک پدر بردگوار کی اس قاعمانی حقیق کی برائر کوئر اس وقت ہندہ تان کے تخت پر براجمان ہوتے ..... کین جھے اب تک پدر بردگوار کی اس قاعمانی حقیق کی اور خود کو اس کا مبیشک ڈائر یکٹر کہلاتا پند کرتا ہے ، بیکری کا نام

رویدرو مراحت می دمدداری الله بر دال دی۔ (۸۲)

اس ناول کے ہر واقع ، ہر بات اور ہر موقع و مقام کے ،کر میں بیائید لطافت اور فکفتگی کی ایک ہری دور آئی

اس ناول کے ہر واقع ، ہر بات اور ہر موقع و مقام کے ہر میں بیاسی سے اس مال قرار دیا جاتا ہے۔
اس مول ہول ہے ۔ بیرونی بطرس بخاری والا بیائی انداز ہے جے مزاح کی اعلیٰ ترین شکل قرار دیا جاتا ہے۔
اس تاول کا دوسرا اہم کردار شخ قربان علی کثار کا ہے جو اصل ہیں اس ناول کا ہیرو ہے ، اور خود کو ایس ۔ کید اگر کا وسرا اہم کردار شخ قربان علی کثار کا ہے جو اصل ہیں اور ایک ناکام ماش ہے ، جس کا رنگ کا کا کہ کا میروت شخص اور ایک ناکام ماش ہے ، جس کا رنگ



یاہ اور چرے پر چیک کے نشانات ہیں۔ سے کردار بقول این انشا:

" ایک روایق نادل نگار فد اعلی مخر کا تکس ہے اور اس جس نام کے مرف الفاظ علی تبدیل کے اوے ہیں۔ الله الله علی منظم کا تار ہم اردو کے معلی ترین کرداروں جس کر کتے ہیں۔" (۸۳)

معانی وہی ہیں۔ اس کا شار ہم اردو کے معلی ترین کرداروں جس کر کتے ہیں۔" (۸۳)

شخ قربان علی کثار کے بارے جس سے بتانا ضروری ہے کہ اس نے اپنے وروازے پر چھواس طرح کی تھی ا

رکمی تھی:

در مسور فطرت، عاض اسانیات، شاه امراد حضرت ایس کرد علی کثار کوجر الوالوی ." (۸۴)

ور صور فطرت، باص البایات، ماہ اسرار سرت اللہ اور سل میں کتا کہ اے ڈر ہے کہ اگر ایک بارال اور سل میں کتا کہ اے ڈر ہے کہ اگر ایک بارال کے بیٹر نہیں بدلنا اور سل میں کتا کہ اے ڈر ہے کہ اگر ایک بارال کی گرہ کھول دی تو دوبارہ با ندھ نہیں سکے گا۔ وہ نہاہت عاشق مراق ہے لین اس کے تمام عشق بھی ابندائی مرامل ہے آئے نہیں بوھ پاتے۔ وہ کفش اس لیے دن رات گاؤن اور پھندنے والی ٹوپی سے پھرتا ہے کہ اس نے کہیں ہے نالیا آئے نہیں بوھ پاتے۔ وہ کفش اس لیے دن رات گاؤن اور پھندنے والی ٹوپی سے پھرتا ہے کہ اس نے کہیں ہے نالیا ہے کہ اس کی میں بور نیسر سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ لوگ اگر چہ اس حالت بی بجیب الو، جادا گر پر اللہ کی کوئی چر سیجھتے ہیں لیکن اس کی سادگی دیکھیے کہ دہ خود کو ہیرو تصور کرتا ہے۔

یہ ناول اصل میں اس کے ناکام عنق کی کہانی ہے جے وہ کامیاب بنانے کے لیے سر دھور کی بازی لگانے کو ہو وقت تیار مانا ہے اور ہمہ وقت خود پر پروفیسر ہے اور ہم پرما ہے۔ اس سلسلے میں اس نے پروفیسر شاہوار فان سے تعویز بھی لے رکھا ہے۔ بیٹی ایک پورا جزل پان تیار کر رکھا ہے ، جس پر ممل کرتے کے لیے اس نے اپنی لوکلا کی کوخیر باد کہ دیا ہے۔ وہ آخر تک پورے یقین واحقاد کے ساتھ پروفیسر شاہوار فال کے بتائے ہوئے طریقوں کو ممل کرتے رہتا ہے۔ اس کے اس اعد ہے اعتقاد نے ناول میں جا بہ جا نہا ہے دلیسی صورت مال بدا کر دی ہے۔ ممل کرتا رہتا ہے۔ اس کے اس اعد ہے اعتقاد نے ناول میں جا بہ جا نہا ہے دلیسی صورت مال بدا کر دی ہے۔ یہاں تک کہ وہ اپنی ای گئن میں لڑی کے خونوار حم کے تصائی باپ ہے بھی ملنے چلا جاتا ہے اور رشتے کی بات کرتے ہوئے جب اس کی تاکواری ، ہاتھ میں تھرا اور چرے پر خصہ دیکتا ہے تو پوکھلا ہے کے عالم میں اس کے منہ ہے جو جہ اس کی تاکواری ، ہاتھ میں تھرا اور چرے پر خصہ دیکتا ہے تو پوکھلا ہے کے عالم میں اس کے منہ ہے جم جملہ اور اور چالاک شخص کے ذہن کی خوب صورت عکای کرتا ہے۔ یعنی وہ رشتے کی بات کرتے کرتے اس کا غصہ دیکھ کرا چاک کہ المختا ہے:

"الكر كوشت بإي، والولكا بو-" (٨٥)

اور جب وہال سے ناکام لوشا ہے تو اس پرمصنف کا تعمرہ ملاحظہ ہو:

"اس کے چرے پر ایک مردے کی نظر تھی ، جم نے ایکی ایکی کرانا کاتین سے ملاقات کی ہوادر اے دوز نے کی فال

شخ قربان علی کی اس بیئت ، قصاب کے غصے ، رضیہ (محبوب) کی ناپندیدگی اور لوگوں کے نداق اڑانے کے بارجود اس کے بیاس اس طرح کینی چلی آئے گی ، جس طرح لوبا مقاطیس کی طرف ، جوزا میں اور پردائی کی طرف ، جوزا کی جانب اور پردائی کی طرف ،

ان دونوں مرکزی کرداروں ٹی آیک ادیب ہے اور دوسرا ادیب پرست ، ای ادب پرتی سے جذب سے ان کے درمیان تاریخ کی وہ ابدی دوتی قائم ہوتی ہے ، شے تعمانے کے لیے اقبال چگیزی کو ہار ہار ادھار دیا جنا کہ ہے گئے تریان کمی دوتی کا داسطہ دے کر بھی انسانی ہمدردی کا جذب اجا گر کر کے ، جمی اینے عشق کے بایہ پھیل تک فائج

مرده ساکر اور مجی اے روش اور خوشحال متعقبل کی جھلک وکھا کر روپے ، کپڑے ، جوتے ، ٹائیاں ، گاؤن ، ٹونی ، مرین کھانا اور مفت سینما دکھانے کی قربان کی ماصل کرنے میں کامیاب ہوجاتا ہے۔ مصنف نے قربان کی کٹار کی انہی حلا مازیوں اور اقبال چھیڑی کی مجبوریوں سے جا بہ جا مزاح کی پرلطف کیفیت پیدا کی ہے۔ وہ اس کے اوھار لے کر واپس نہ کرنے کی عادت پر بول تنجرہ کرتے ہیں:

"دومردل کی اشیا کو یول خمیر کی چین کے بغیر اپنا لینے کے مشکل آرٹ بٹل بہت کم اس کے مقابل آسکس معے" (۱۸)

اس ناول بٹس قربان علی کثار اپنے محبوب کو قد موں بیس لانے کے کئی جتن کرتا ہے لیکن نتیجہ ہر بار ناکائی کی مورت بٹس سامنے آتا ہے ۔ اس کے عشق کا انجام تو ذرا سا تامل کرنے پر بی سجھ بٹس آ جاتا ہے لیکن اس کی کوششوں اور کاوشوں نے عبارت کی ہرسطر بٹس تبسم آفرینی اور شرارت کی رمتی پیداکر دی ہے ۔ احمد غدیم تاکی نے اے مشائستہ اس کی بہترین نمونہ قرار دیا ہے ۔ (۸۸)

بعض جگہوں پر مصنف نے ماورائی قتم کے واقعات کا سہارا لے کر جیب وغریب صورت حال پیدا کردی

ہوں محسن کے بیر محسن کے بیروں اور عاملوں پر زیردست تقید کرنے والا چگیزی (جس میں کانی حد تک محمہ خالد
اخر خود موجود ہیں ) بھی ان کا قائل ہو گیا ہے لیکن بیسب کچھ غالبًا اول کے بجس کو برقرار رکھنے کے لیے کیا گیا ہے،
بو ناول کے آخر تک ماتھ چان ہے اور بالکل آخری فقرے پر ایک زور وار قبقے کے ماتھ ناول کا اختام ہو جاتا ہے،
بوناول کے آخر تک ماتھ چان ہے اور بالکل آخری فقرے پر ایک زور وار قبقے کے ماتھ ناول کا اختام ہو جاتا ہے،
جمال شی کٹار پورے انہاک، مگن اور تر تیب سے رات کے اندھرے میں عائل کے بتائے ہوئے ممل کرتا چا جاتا ہے
کہاں شی کٹار پورے انہاک، مگن ور تر تیب سے رات کے اندھرے میں عائل کے بتائے ہوئے ممل کرتا چا جاتا ہے
کہاں شی مجبوب کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی ہے ، اس کے دل کی وطر کئیں تیز ہو جاتی ہیں۔ وہ اپنی ور یہ خواہش
کا تالی کی خوشی میں ہاتھ بو حاکر اے اپنے بازوؤں میں لینا چاہتا ہے لیکن بی جانا نے پر پید چانا ہے کہ وہ تو شیخ کٹار
کا التا کی ہے۔

ال ناول میں جہاں کثار اور دوسرے کرداروں کے ذریعے مزاح پیدا کیا گیا ہے وہاں ایک کردار ایا بھی ہے، جس نے ناول کی فضا کو ججیب پراسرار اور ولچیپ بنا دیا ہے۔ وہ کردار بروفیسر شاہوار فان کا ہے جوشروگ ہے اگر تک قار کین کے لیے ایک معما بنا رہتا ہے۔ اس کے پاس ایک عدد بھالو، ایک بندریا اور ایک بحری ہے جواس کے اس کا نافر مان جنات ہیں، جنہیں سزا کے طور پر جانور بنا کر رکھا گیا ہے۔ وہ اتنا ذہین ، چالاک اور حاضر دماغ ہے کہ لوگوں کو انداز بین ، چالاک اور حاضر دماغ ہے کہ لوگوں کو انداز بین مقیدت کا بے حال ہے کہ وہ اس کہ اور بنا کر رکھا گیا ہے نیج بین لوگوں کی اندھی عقیدت کا بے حال ہے کہ وہ اس بل لیتا ہے لیکن لوگوں کی اندھی عقیدت کا بے حال ہے کہ وہ اس بل لیتا ہے لیکن لوگوں کی اندھی عقیدت کا بے حال ہے کہ وہ اس بل بیتا ہے لیکن لوگوں کی اندھی عقیدت کا بے حال ہے کہ وہ اس بل بات کی تائل ہو سے ہیں کہ:

" با كواڑيوں كو اس بر ايك بچوں كا ساعقيد ، نفا اور بنبت كى اور كى كوليوں كے وہ غريب محمر كى كوليوں سے بالا ديے كو ترجيح ديتے تے ..... ميں اعداد وشار سے تابت كرسكا ہوں كه برامينينڈ كے باد كے قبرستان كو آباد كرنے اللہ ديے كو ترجيم كاكوئى كم حصد نہ تا\_" (٩٠)

اس طرح ایک کردار ناول کی جیروئن رضیہ کے باپ عمر قصاب کا ہے جو اپنے آپ کو کی مارکیٹ کا چیف قعاب کا ہے جو اپنے آپ کو کی مارکیٹ کا چیف قعاب کا ہے جو اپنے آپ کو کی مارکیٹ کا چیف قعاب کہ ہے۔ اس کا ناک نقشہ بیان کرتے ہوئے ، دیکھیے ، محمد خالد اختر نے کیا مزے مزے کی تشبیبهات استعمال کی ہیں:

'' اس آ دی کی شکل بے مدسفاکا ندھی ۔ آ کھیں پرندے کی طرح کول اور معصوم تھیں ۔ جبڑا مغبوط تھا اور ایک دائع جا دار اندول کی در ہیں ہوا تھا ۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے اس شخص نے موقیس ہٹلر سے چینی ہوں ، جڑا مری جا دار آگھوں کی بات کرنا کویا مرکع مور آگھوں کی بات کرنا کویا مرکع مور آگھوں کی بات کرنا کویا مرکع مور آگھوں کی بات کرنا کویا مرکع مارڈ کو مین سے سید اس سے اس کی لؤگ کے دشتے کی بات کرنا کویا مرکع مارڈ کو مرح کی گرا دکھائے کے متراد ف تھا۔'' (19)

اس ناول میں ایک کردار شداد بھی ہے۔ یہ کردار بھی محمد خالد اختر کا ہمزاد ہے کہ وہ ایک زمانے ہی خود بھی اس ناول میں ایک کردار شداد بھی ہے۔ یہ کردار بھی محمد خالد اختر کا ہمزاد کے ذریعے انھوں نے ہمارے خود بھی اس فرضی نام سے ماہنامہ خیال نو میں تنقید نگاری کرتے رہے ہیں۔ اس کردار کے ذریعے انھوں نے ہمارے بال ادیوں کی بدحالی کا نہایت سیا اور دلچیسے انقشہ کھینجا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں:

" شداد بعمی جبرتی جبوتی مونچیوں دالا آیک پتلا سائرم مزاج ادر بردل مخص تما ، جو ہروفت آیک احتقاندادر مدافعاند طریق برمسکراتا تھا۔" (۹۲)

ان چند بڑے کرداروں کے علاوہ ناول میں کی اور بھی عجیب وغریب ناموں والے دلچیپ کردارنظر آئے بیں جن میں نرس بقدادی ، شخ اے ۔ ڈی کھوکھر ، مجھلی مائی گیری ، فرش لنگوری اور رزم حنائی وغیرہ ۔ بعض کرداردل کودہ ان کے خصائص کی بنا پر کوئی نام دے ویتے عیں جیسے ' ہونے والا مظلوم' یا ' چھیے دار رشتے دار' وغیرہ ۔ بدا نماز ال کا ان کی تحریوں پر ویسے بھی بہت اثر ہے ۔ ایک زمانے میں وہ فودکو انگریزی ہم سوچتے ہیں اور پھر اے اردو میں نظل کرتے سٹیوس کا چیلا کہتے رہے ہیں ۔ ان کا بید بھی بیان ہے کہ وہ انگریزی میں سوچتے ہیں اور پھر اے اردو میں نظل کرتے ہیں۔ بیکی وجہ ہے کہ ان کا انگریزی سٹائل ان کی کائ دار طنز اور شگفتہ اسلوب ناول میں سے ہر جگہ جھا نگا نظر آ تا ہے۔ وہ مزاح کو اکثر مقامات پر تفرق اور خوش دلی کا لبادہ اوڑھا کر پیش کرتے ہیں لیکن وہ اپنے اصلائی مقاصد کو ایک بیکی نظروں سے اوٹھل نہیں ہونے دستے ۔ ایک مقام پر توالی سے متعلق بات کرتے ہوئے ، دیکھیے ، انھوں نے کئی بہلوؤں کو لیبیٹ میں لے لیا ہے :

دد لنگوٹا کے میں بڑیے پاکستان کی قوالی کی محت پر تیل کی مالش کر دہا تھا اور میرا دل ہمارے ریڈیو کے کارپردازال کے لیے شکری ادر تعرب ادر تعرب کے جذبات سے بحربور تھا ، جنھوں نے اقبال کی ایسی الی تظموں کوقوالی بنا کر رکھ دیا تھا ، جن کے منطق کی کے دہم دیگان میں بھی نہیں ہوسکا کہ ان کی قوالی ہوسکتی ہے۔ میں نے سو جا کہ آگر اقبال زیمہ بوتا آپ اسراس کے لیے خالب ہے حد تکین وہ اور سرت بخش ہوتا ۔ اس نے خالب ' بہاڑ اور گلہری' ، ' شکوہ' اور 'جواب کی اللہ دوسرے شاہکار اس لیے تلاح تھے کہ اس کے مرنے کے بعد محمل قوال اور اس کے ساتھی آئیس دل لواز تو الدول میں دوسرے شاہکار اس لیے تلح کہ اس کے مرنے کے بعد محمل قوال اور اس کے ساتھی آئیس دل لواز تو الدول ہی اللہ ایک آپ گا اسکار میں اسلامی ملک ہے ۔ وہ النا کہ ایک آپ گا اسکاری ملک بنے کے راستے کہ تھا سے ایک شہری اقبال حسین چگیزی کا تعلق ہے ، وہ النا اسلامی ملک بنے کے راستے کہ تھا سے ایک شہری اقبال حسین چگیزی کا تعلق ہے ، وہ النا



توالیوں کوئے کی مائش اور ورزش کے لیے مناسب سم کی میں بردہ مؤسلی باتا ہے ادر اس کا ول ریڈ او کے کاربردازوں کے لیے شکر یہ ادر اس کا ول ریڈ او کے کاربردازوں

اپناں کا دل میں تھ خالد اختر نے جا بہ جا طنز کے نشتر بھی چلائے ہیں اور مزاح کا مرام بھی دکھا ہے۔

ماڑئی سال کے ساتھ ساتھ افھوں نے تخصوص ادبی رویوں کی بھی ندست کی ہے ۔ وہ اوب میں کی طرح کی بھی انتہا

ہزا کو بین سراج ۔ ان کے خیال میں اوب کو اوب پہلے ہونا جا ہے ، رتی پند ، رومانی ، جنسی یا ندہی بعد میں ۔ بھی انتہا

ہزے کہ اس میں وہ نام نہاد ترتی پندوں کو بھی نشانہ طنز بناتے ہیں۔ ان کے متفاد کے لیے وہ طنوا ' سنزل پند' کے الافاسلال کرتے ہیں ۔ اس کے متفاد کے لیے وہ طنوا ' سنزل پند' کے الافاسلال کرتے ہیں ۔ اس طرح وہ جذبات سے عاری اسمادی یا اصلائی اوب چیش کرنے والوں کو بھی معافی نہیں کرنے ۔ املائی اوب کے خصوصی نمایندوں ڈپٹی نذم احمد اور راشد الخبری کو تو وہ بالخصوص نشانہ بناتے ہیں ۔ اس میں وہ کران کا ذکر کرتے ہیں جو عام متم کے بازاری اور مبتدل ناول نگاروں ایس ۔ ایم ۔ جلال اور کٹار کے ناول کا دول کا دول کا دول ایس ۔ ایم ۔ جلال اور کٹار کے ناول کا

''رہ زندگ سے تلمائی ہوئی روبان اکیز لڑی ہے۔ یہ بات کہ اسے کیل کی خوراک کے لیے کار یا ایس ۔ ایم ۔ جانال پر قائن ہوتا پڑتا ہے۔ اس کا تصور تہیں بلکہ ہمارے اوب کی کم ما لیک کا تصور ہے۔ جس بیل اور جانال سے بہتر جاول لو ایس بیل بی تہیں ، سیری وائے میں آیک خرب الاخلاق کتاب جر حقیقا تخرب میں گنار اور جانال سے بہتر جاول لو ایس بیل بی نہیں ، سیری وائے میں آیک خرب الاخلاق کتاب جر حقیقا تخرب الاخلاق ہو۔ ہماری لڑکیوں کو بے اندازہ فائدہ بہنجا سی ہے اور ذاتی طور پر ایسے میں اس لؤک کو بڑ کنار کی شائل ہے، الاخلاق ہو۔ ہماری لڑکیوں کو بے اندازہ فائدہ بہنجا سی اور ڈپٹی نذیر اجرکو پرمتی رہی ہے۔ موٹرالذکر لؤک میرے فردیک اس لڑک پر کمیں ترجیح دوں گا ، جو مرف راشد الخیری اور ڈپٹی نذیر اجرکو پرمتی رہی ہے۔ موٹرالذکر لؤک میرے فردیک بیات کے مدینال ان دو اس سے بڑی برقسمت اور کون کی لڑک ہوگئی ہوگئی ہے ، جس کی زندگی اور خیالات کی تھکیل ان دو گئی تعظیم محر نا قابل مرداشت بورول ا نے کی ہو۔ " (۱۹۴)

بھردہ ہمارے معاشرے کے ان پڑھ اور جاال طبقے کی اندھی تھلیدی روش اور ہیرو پرتی کی بھی ندمت کرتے الدہمراز کی اصلیت بھی فاش کرتے ہیں جو بازاری نشم کا اوب لکھ کرنام اور بیسر کمانے کی خاطر لوگوں کے ذہوں کر بناتی بھرتے ہیں:

دہ الارے ہال مرض کی حد تک برستی ہوئی ہیرو پرس کی بفسیاتی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
"المارے ہیرد ایسے لوگ ہوتے ہیں ، جو دہ کچے بن چکے ہوتے ہیں جو ہم بنا جا ہے ہیں محرجانے ہیں کہ مجی ندین مسلم

الله المرائل المرائل

جلد خراجیہ ہوتا ہے اور دل کی کلیاں کھلاتا ہوا گذرتا ہے اور کہیں اتنا عیکھا کہ سیدھا دل میں ترازو ہوتا ہے۔ اور کنب می سے چند فکفتہ جلے لما حظہ ہوں:

" قربان على كاركود كيدكر مجمع بهل وقد معلوم مواكد بالتجين كيم مكل أي -"

" ایک شریجیل دو نامگوں پر چلا موا میری طرف آرما تھا اور دُم سے آنسو بولچھ رہا تھا۔"

" وواس شرك مواج ، ما حول ، فضا اور روح كو كاغذ بر يختل كرفي بين بورى طرح كامياب رب - فام طور بركائي كي بهما غدو بهتى (Sium) با كا واؤه كي انحول في الحيث ناول و باك واژه بن وصال بن اس طرح فاقى كاب كر بهما غدو بهتى وارد و بال كارد فيران كل كارد فيران كالمن و المواجع ، وبال كالمند في المردوها فيات ، باك واژه كى دندگ ، وبال كالمند كار بهما خلا دبال كالمند كار بهما خلا مردوها فيات ، باك واژه كى دندگ ، وبال كالمند كار بهما خلا خرص سب بحد زنده جاديد بوكيا - يه سب بحد وراصل ان كى ، رومان بهندى ، سيلانى طبيعت ، تخيلاتى موان ، مرك مشاجع من المحروث كارى كالميد كارون كارى كالميد كارون كارى كالي من و بال كارون كارى كالميد كارون كارون كارى كالميد كارون كا

محر فالد اخر کے اس نادل کی ایک خوبی ہے بھی ہے کہ اس میں مزاح پیدا کرنے کے لیے لطائف، اخداد اس میں مزاح پیدا کرنے کے لیے لطائف، اخداد اس میں الطاف اس طرح کے دیگر جھکنڈوں کا سہاراخیس لیا حمیا بلکہ مصنف کے طرز بیان کی خلفتگی اور جاشن میں سے اس میں لطاف خوافت کی ایک فضا پیدا ہوتی جلی حق ہوئے تاری ایک خاص طرح کی فرحت و انبسال اے ہم کہا محراث کی ایک فیاس طرح کی فرحت و انبسال اے ہم کہا ہوتا ہے ۔ اس نادل کی افہی بے شار خوبیوں کی بنا پر اردو کے نامور شاعر فیض احمد فیض نے اسے فصوصی خرائی خین جی کیا۔ وہ اس ناول کواردو کا سب سے بواناول قرار دیتے ہوئے کھتے ہیں:

"I greatly appriciate 'Chaki wara mein wisal' which has been writen by

Muhammad Khalid Akhtar. I think no other Novel is equal to it.\* (\*4)

مسكراتا موائده (١٩٩٤م)

یہ محمد خالد اخر کا ایک ناول ہے جو ان کے تا حال آخری مجموعے '' لاٹین اور دوسری کہانیاں'' ہیں ٹال ہے۔ اس ناولت کے ماحول اور کرداروں کی بنا پر اے' جا کی واڑھ جس وصال بی کی توسیع کہا جا سکتا ہے، کیوں کہانیا ہی کے آوسے سے زیادہ کردار ای ناول والے ہیں۔ اس کی کہائی بھی ناولت کے مرکزی کروار اقبال چینزی کی زبائی بال کی تی ہے ، جے محمد خالد اخر کا امزاد ہی محمد عالیہ ایسے سات کی تی کہائی کرواروں جس جس فی اگر آ ہ فنگ ، ایم ۔ اے چکوری ، ایسی کا میڈین (جواس ناولت میں جس ناولت میں جس کی قائم آ ہ فنگ ، ایم ۔ اے جکوری کی طوائل کا موجب بھی ہے ) محمد دین اسپ ، قربان علی کٹار اور ایکی طوائل

وي ماني وفيروا جم ين -

وں مان دی ہوئی مہارت سے ہنا گیا ہے اور جزئیات نگاری کی جتنی بھی واد دی جائے، کم ہے۔ اس کا بات ہوئی مہارت سے ہنا گیا ہے اور جزئیات نگاری کی جتنی بھی واد دی جائے، کم ہے۔ اس کا بات ہوئی ہے ۔ اکثر بات ہوئی ہے۔ اکثر کردار بی بین ، جن کے ذریعے انسانی نفسیات کی بری کی عکاس ملتی ہے۔ کردار تی خالد اخر کے معروف کردار بی بین ، جن کے ذریعے انسانی نفسیات کی بری کی عکاس ملتی ہے۔

محمہ خالد اخر کی تحریروں میں کردار نگاری ان کا سب سے بڑا وصف ہے ۔ بعض کرداروں سے تو دہ اس قدر ان ہو چکے ہیں کہ دہ دہ اس کی تحریروں میں چلے آتے ہیں ۔ وہ اپنے کرداروں کی تمام تر کجوں اور بھا جہوں کے باد جود ان سے محبت کرتے ہیں کیوں کہ انسان دوئتی ان کی تحریروں کا سب سے بڑا خاصہ ہے ۔ جابمہ فل بیدان کی اس صفت سے متعلق لکھتے ہیں:

اد مجر خالد اختر بیبویں صدی کے مفہوم میں انسان دوست ہیں اور قلیقی ادب ان کی انسان دوتی کا واحد مظہر ہے ۔۔۔۔۔۔

ذرائس کے عظیم نادل نگار وکٹر ہوگو کے نادل او حردا بیا کے چینے ہی شاو نرائس نے مشی دال مجرموں کو عموبت دینے کا سلسلہ بند کر دیا تھا مگر یہ فیصلہ کرنے کے لیے دکٹر ہوگو کا ہونا ناگزی ہے۔ مجد خالد اختر کی انسان دوست تحریروں بیس دکٹر ہوگو وزوامنتشر خدوفال کے ساتھ موجود ہے اور ہوری جمالیت کے ساتھ ۔ " (۱۰۰)

معنف ک تحریوں میں ایک خوبی ہے ہی ہے کہ وہ خود کو اپنی تحریوں سے ایک لیے کے لیے ہی جدا نہیں کرنے اور مختلف شکلوں میں امارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ بھی خفتر و خالب کا روپ دھار کر ، کہیں اقبال چگیزی کے بیس میں ، کہیں میں اقبال چگیزی کے بیس میں ، کہیں میں این کے کروار کی شراد بھی شاہ لاہ جیسے انو کے کروار میں اور کھی کروار میں این اسلامی کی این اسلامی کی این اسلامی کی این اسلامی کی این کی کہانیوں میں اسلامی کی این کی میں این کا مادہ سے اور انسان دوتی بھی در آتی ہے ، جو ان کی تحریوں کو چار چاند لگا دیتی ہے۔ اندار کی شریوں کو چار چاند لگا دیتی ہے۔ اندار کی تحریوں کو چار چاند لگا دیتی ہے۔ اندار کی تاکی ایک ماک مگریوں کو چار جاند لگا دیتی ہے۔

" دینا اے مانے گی کیول کہ اس کی اوئی گلیفات بی جوظوی ہے، دست ہے، کھرا بن ہے، لیک نیخی ہے انبانی المحددی ہے، دست آیا کے مصدال المحددی ہے، حسن فطرت اور حسن انبانی سے بہتش کی مدتک لگاؤ ہے، اس کا نقش در آید درست آیا کے مصدال جب انبانی دلوں اور دیافوں کر جے گا تو بھراسے صدیاں بھی نہیں کھرچ کیس کی ۔" (۱۰۱)

مير مغمير جعفري (١٩١٧ء- ١٢ من ١٩٩٩ء)

" اردد طراح کی تاریخ بی ضمیر جعفری کو ایک منفرد اور نهایت قد آور شخصیت کہنا محض آ داب مجلس کے لیے نہ ہوگا۔ یس ذاتی طور پر اس معالمے بیس شرح صدر رکھتا ہوں اور شمیر کی کسی خلش کے بغیر انہیں ایسے فن بیس کیائے ووزگار تصور کرتا ہوں۔" (۱۰۴) یہ تو خرضیر جعفری کی مزاح نگاری پر ایک مجوی رائے ہے لیکن یہاں ہم ان کے ایک مزاج الد آزری فراے والے سے بات کریں گے۔

آخريري خسر (ادّل: ١٩٤٣م)

سی ضمیر جعفری کا چونسٹھ صفحات پر مشتمل میہ ناولٹ ان کے سلجھے ہوئے مزاح کا بڑا خوب صورت نوندے سے اصل میں ایک ایسے کردار کی کہانی ہے جو بنس کی عال چلتے چلتے اپنی عال بھول جانے کی بنا پر نہایت مفک فرا زيرگ گزارتا ہے اور بالآ خرایک المے کے ساتھ اس کا اختام ہوتا ہے۔ یہ کردار اے۔ کے سلیم کا ہے جو بردت ماک سِلّم بن می اور مخلف رنگ ونسل کی بوگان سے شادیوں اور علیحدگ کے بعد ان کی اولاد کو اپنے گھر ڈال لینے کا بنار جس كا كر بقول مصنف" بين الاتواى كنواريوں كے باشل كا درجه اختيار كر كيا تھا۔" اس كھر بيس اعزازى باب ابر ۔ کے ساتھ ساتھ سودا سلف وغیرہ لانے نیز صفائی ،ستھرائی اور پکوائی کا کام بھی ای کے ذھے تھا۔ ان کے گھر کے مالات خودمعنف بی کی زبانی سنے:

" محركيا تما أيك جيوني ي رياست تمي ، جس جن بيت بزي طوائف أملو كي جيلي موكي تمي \_ ويدي كي إذ الن الك ا میں بے دست و باتشم کے آئی سربراہ کی کی تھی جس کی ذمد داریاں سینے بیٹھو تو شار میں ندآئی ادر افتیار کے فالے یس جهاژه مجری موئی را کون کو ممل صوبائی خود عماری طاصل تمی - ع سبره آواره ، صبا سگاند، عمل ناآشا." (۱۱۲) سلم کے گھر میں رہے والی تیوں او کیاں اصل میں اس کی چھوڑی ہوئی مختلف بیو بول کی پیچل اولادی تھی، جن میں سب سے بوی ڈوزی تھی ، جوسب سے زیادہ خوب صورت بھی تھی بقول مصنف:

" بے مالنا والی بوی کی بین سمی ، شاواب مالنے کی طرح سرخ ، رنگ اور رس سے مجری ہوئی - جیمے تقش، سہری بال، کلبنا

عامت اورساه فيم بازآ محمول مين سارى متى شراب كى سي حمى -" (١٠١٠)

دوسر منبر ير خلوط النسل اوكاس تقى جومتوسط قد اور مردانه اطواركى ما لك تقى:

" اوکای گذیرتم کی چینی تھی .... آ کلیس باریک ، تاک مونی ، رخداروں کے جیڑے بیک وقت دو تمن طف اللہ ا طرف دوڑ کر ندمعلوم کہاں ملے کے تھے۔ وہ جہاں جہاں سے چنی تھی ، کوار اتھی مگر جہاں جہال سے کھا اور طرن کا ہوگی آئی ، وہاں دہاں تحت گریز واقع ہوگی تنی .... جموی طور برائری سے زیادہ لاکا معلوم ہوتی تھی، کس رخ عمال

. كسى لاادي سے بھيا مك ، مورت كى مورت اور مردكا مرد\_" (١٠٥)

ان تیوں لڑ کیوں میں آخری ایمائے تھی جو بحری جہاز والی بیوی کے بطن ہے تھی ۔ نہایت پست قامت ا معمولی شکل صورت کی تھی ۔مصنف کے الفاظ میں:

" خد و خال رنگ دلجيره من جيرسات مختلف بنمر نشك خطول كا جغرافيه مجم دست و تريبال نظر آتا تغاله" (١٠١) یہ تنیوں لڑ کمیاں نہایت آزاد خیال ہونے کی بنا پر کمل طور پر مغربی تہذیب کا نمونہ تھیں ،لیکن عاد<sup>ہ ہے</sup> اللہ ملاقاتوں اور شادیوں کا حال سید شمیر جعفری نے نہایت حرے وار اعداز میں لکھا ہے \_ لیکن بہیں سے اس اور انداز میں لکھا ہے \_ لیکن بہیں سے اس اور انداز میں لکھا ہے \_ لیکن بہیں سے اس اور انداز میں لکھا ہے \_ لیکن بہیں سے اس اور انداز میں لکھا ہے \_ لیکن بہیں سے اس اور انداز میں لکھا ہے \_ لیکن بہیں سے اس اور انداز میں اللہ میں المي كا بھى آ غاز ہوتا ہے كہ يہ تيوں دوست حالات كى بلاغ كھاتے كى بنا ير ابنى اپنى يوى اور اعزال فرس

بالتان من آ كر آباد مو جاتے ميں اور يهال وو مختلف تبذيبول كى بوى زيردست قر موتى ہے ، جس ميں سب كھ

وہ ماتھ فقط ماتھ بھانے کے لیے ہے

ے سدال رہ جاتا ہے۔ اس حوالے سے یہ ناولٹ بیک وقت طربیہ بھی ہے اور البید بھی ۔طربیہ این تمام کرداروں ع تدارف اور ان کی معبت کی واستانوں کے حوالے سے اور البیدان شادیوں کے انجام کی صورت میں ۔ ان کرداروں ی ایک الطاف ہے جو کسی بھی آ دمی گا وانتوں کا برش د کھے کر اس کی ممل شخصیت کا الف سے ی تک تجزید کرنے کا رویدارے لین دوزی جیسی اوی کے منتقبل کے بارے میں کھے بھی نہیں جان پاتا ۔ پھر اکرام ہے کہ جو پہلے اس برے کنے کوان کی بے حیائی کی بنا پر قل کر دینے کے منصوبے بناتا ہے لیکن بعد میں اوکای کے عشق میں ایما جتا ہوتا ع كرچاران عندركوسيث كراس كى كودين جرف كے ليے تيار موجاتا بـ نزير ب، جواتنا خوب مورت فاكر جم رائة سے نكل جاتا، وہاں حينوں كے كشتوں كے پشتے لگ جاتے تھے ليكن وہ بالآ خرجار نث كى محقى ايما ہے ے ثادی کر گزرتا ہے۔ فخصیتوں اور کرداروں کے ای تضاد سے سیو خمیر جعفری نے خوب صورت حرال کشید کیا ہے۔

ملئی یاسمین مجمی (پ: ۲۹ ار بل ۱۹۴۱م) بوتے گل (اوّل: ۱۹۷۷م)

ملکی یاسین مجی کی ادبی پیچان ناول اور طنز و مزاح کے عوالے سے ب اس ناول میں انھوں نے اپنے والا النات كو عجا كر كے بیش كرنے كى كوش كى ہے۔ يہ ناول اگر چه معاشرتی و اصلاح فتم كے ناولوں سے تعلق را المان على باكتاني خواتين كمسائل كوموضوع بنايا كيا ہے۔ اس ميں جارسميليوں كى كماني ميان كائل ہے، والله على المان على المرح على حواب بنتى نظر آتى بين مر ان كى تعبير ك راسة مين كى ديمي اوران ديمي رالان کرائ ہیں۔ جموی طور پر تو ناول کا حراج اور ماحول المیہ ہے لیکن سلنی یاسین نے چاروں سہیلیوں کی کالج لائف کا بے فکری ، بے تکلفی اور نوک جمونک سے کی شکفتہ کوشے تلاش کر لیے ہیں ۔سہیلیوں کے درمیان بے تکلفی کا میہ انداز یکھے:

" مال مفود أن كى تلاش بيس - بيال كيا جاتا ب كه بجر عص سے چند زماند تديم كى سنياں اپنے ميان مفو كے ليے وان ک عاتی من قریب بر قرید ادر کوچہ بر کوچہ خاک عمائق مر دای میں .... بنوز کامیابی نے ان کے قدم نیس جے ال - كى بحى لوكى من اليس جائد اور سورج يكيا نظر فيس آ سك ....من ف سوچا ب كد ايك دان فم لوكول كو بحى ال ا بحوب دوزگار جستیون سے موادول ۔ زوا عزو رہے گا۔ شایرتم میں سے کوئی پند آ جائے اور ان کی مشکل حل موجائے۔ الداكر سارى ق پندا مكي قو ؟ مجينان يو جها-

"كيا مقما كقرب، اسلام ين جارجائز بين ادرتم لو صرف تين مور" (١٠٥) ای ناول میں سے طنز کا ایک عمونہ بھی ملاحظہ مو:

"كول چناب پر حورتوں كي شكل كيوں ويكمى جائے۔ ان كي شكل كيا جار دن كى جائر فيس ہے؟ ان كى تو در، ناك مين اور رنگ ميلا جونو ده گهريش باي موتى روتى بين-كوئى كفي سريمي نبين بوچمتا- اور بالفرض محال ايس مورت ان ك فدل من على جائے تو دو دورری عورتوں کو جما کتے پر تے ہیں ..... جاہے خود بھالوہ من مالس کی شکل سے معلوم ہوتے مول مرعورتين صرف ان كي كمائي ديمين إور ان كي دوسرى خويون ير لكاه ريمين - كيا مورتون كا ول يقر مردا ميد" (الدر

تخلص بهویالی (۱۹۱۸-۱۹۷۷م) باندان دالی خاله (ادّل:۱۹۹۲م)

عبدالاحد فان تخص بحوبال نے ۱۹۲۰ء میں بحوبال سے ایک مغت روزہ مجموبال فیج ، جاری کیا ، جم کمال عبدالاحد فان تخص بحوبال نے ۱۹۲۰ء میں بحوبال سے ایک مغتری ان ناولوں میں ان کا سب سے نمایدا ہیں ان کا سب سے نمایدا ہیں ان کا سب سے نمایدا ہیں اور کا خصوص تہذیب و تعدن اور بالخصوص وہاں کا کمرازار نمای والی فالڈ ، ہے ، جس کے ذریعے انحون نے بحوبال کے مخصوص تہذیب و تعدن اور بالخصوص وہاں کا کمرازار نمای زردگی کی بدی جاندار تصویریں پیش کی جیں ۔ بحوبال ایک اسلامی ریاست ہونے کے ناسطے برطنیم کے مملائوں کا تاریخ بی بہت اہمیت کی حامل تھی ۔ ہندوستان کے بٹوارے اور اسلامی ریاستوں پر ہندووں کے تسلط کی وجہ سے ال تاریخ بی بہت اہمیت کی حامل تھی ۔ ہندوستان کے بٹوارے اور اسلامی ریاستوں پر ہندووں کے تسلط کی وجہ سے ال تن ہوں تہذیب کے آثار معدوم ہونا شروع ہو گئے لیکن تخلص بحوبالی نے اسپنے اس ناول کے ذریعے اس مثل ہوں تہذیب کے قدر خال کو مصور کر کے مخفوظ کر لیا ہے۔

'پائدان دال خالہ' بحوپال کے ایک تحریب متوسط طبقے کی تک چڑھی خاتون ہے جو دو تہذیبوں کے عمر اللہ کا کھڑی ہے۔ بدلے کھڑی ہے۔ اور پر پرزے نکالتی ہوئی نئی تہذیب کو اپن گالیوں ، کوسنوں اور زبان درازی سے روکنا جا ہتی ہے۔ بدلے ہوئے حالات نے اس کو بے حد چڑچڑا بنا دیا ہے ، لعنت ، پیٹکار ہر دفت اس کی زبان پر دھری رہتی ہے ، تبالا پھرے، آگ سے اور قبر کھدے اس کی پندیدہ ترین گالیاں ہیں ، حتی کہ وہ اپنے اکلوتے آ وارہ لاکے کو بھی ہدوت مانڈ اور بجرے کے لقب سے مادکرتی ہے۔

معنف نے ای کردار کے چڑچے پن سے نہ مرف قلفتہ ہا حول پیدا کیا ہے بلک فی تہذیب ہنٹر ال بی ک ہے۔ فالہ جو جوائی بیں اپنے مسرال کے کوں سے بھی پردہ کرتی اور بقول اس کے خود نہنے کے اہا ان کو ڈھنگ سے دیکھنے کی آرزو بیں مر مجے ، جب اس کے بیٹے کے لیے نصیبان ایک پڑھی لکھی ماڈرن لڑکی کا رشتہ لے کے آئی مجاتو وہ کہ اٹھن ہے:

"اولی صین ! خالہ نے ہوئوں پر اللّی جما کر کہا ۔ ہاتھ نہ افسائی تو الی موائی دیدہ کے لیے کیے مای ہم لیل والله ا دات سینیا دیکھتی ہے ۔ ہم دان دات گایا کرتی ہے ۔ پہناوا دیکھوتو اللہ تو ب یاف تک سید کھلا ہوا ۔ بیجے ہے دیکھوتو اللہ تو ب یاف تک سید کھلا ہوا ۔ بیجے ہے دیکھوٹو اللہ تو ب یاف تک سید کھلا ہوا ۔ بیجے کے دیان چائی ہے کہ بینے اوری بیٹے دکھی ہو یہ دو بیکھ کر دیان چائی ہے کہ بینے آگے ہی کہ بینے اس دی ہو ۔ دراصلت میں زیان جیس ڈائی۔ " (۱۰۹)

پھر جب بھوپال میں ڈنا نہ مدرسوں کا آغاز ہوتا ہے تو خالہ کو دہاں کی صورت حال ایک آ کے نہیں بعدتی ۔الا مدرسوں میں ہونے والی بے پردگی اور مرد و زن کے اختلاط پر خالہ کا پارہ اکثر پڑھا رہتا ہے، ایک مدرے پر خالہ کا

"حیا شرم اٹھ گئی ، جس لڑی کو دیکھو اچمال دیے ہو۔ آسان پر اڑتی ہے۔ ادھر استانمیں ان ہے بھی دو جو نے آئج بائل ایس ۔ کیا بین شخصی کا بیل ، سرمہ بیسی لگا کے آئی ہیں مرسول میں۔ جیسے اللہ ہے تو بہ ہے میری ، وابن بن سے ہادی ایس مدرسول میں۔ جیسے اللہ ہے تو بہ ہے میری ، وابن بن سے ہادی ایس مدرسول میں اور پھر مدرسوں بیٹے المران سے محمئوں بیٹھی یا تیس کیا کرتی ہیں۔ دن مجر افسر دل کی موڈرال کو مدرسول میں ایس کے سامنے کھڑی ہوئی دیکھ لو۔ اب کوئی این سے نہ چھنے والا جیس کیا کرتی ہیں۔ دن مجر افسر دل کی موڈرال میں کہ تم مردد کال کا فریکوں سے سکول مدرسول جی کا

ام؟ كين دن دات وري ميرانك يو؟ " (١١٠)

فالہ پائمان والی، جس کا مسلم علم بہتی زبور اور نورنامہ تک محیط ہے اور وہ معاشرے کی ہر برائی کو ان دونوں کا بین ہوری کا سبب بتاتی ہے ، اس کے ہر چیز کو پر کھنے کے اپنے معیارات ہیں ۔ وہ اپنے پڑوی چینیوں کو پہاڑا ادر ہا جائی کو مہاتھائی کہتی ہے اور سیر چیٹا تک کی جگہ دائے ہونے والے ' کلوگرام' کو کالورام مجھ کے اسے بھی ہددوں کی مازش قرار دیتی ہے۔ خالہ، بھوپال کی وہ خالص اردو زبان بولتی نظر آتی ہے، جس کے نمونے آج معدوم ہرتے ہارے بین ۔ جی بات سے کہ آج چیل کا موت، جتنے کالے، مب جمرے باپ کے مالے، کووں کے کوسے خور مائے ، اٹھ میرے چندا، تیرا روز بہی دھندا، دونوں دین سے گئے پایٹرے، علوا ملا نہ مایٹرے، بھی ناو بھر میں سے نکل، نظے کا تیش ، باہر رکھوں کہ بھیش ، چوہ کو چندی فی تو بھر ایرار ہوگیا، آگ مونا اور اتھلا دکھا کے مہرے میں دھکیلتا، جسے محاورات اور ضرب الامثال الی کتابوں ہی میں رکھا تا ہے۔ مالے بڑھا جا سات کی کتابوں ہی میں رکھا تا ہے۔ اس کے پیچے ٹی ہوئی تہذیب کا لوحہ بھی زندا تی مالے بردہ ہو یا تا ہے۔ اس کے پیچے ٹی ہوئی تہذیب کا لوحہ بھی زندا تا اس کا ایس کی مالے بردہ ایران الی کتابوں ہی میں رکھا تا بال سے انہی کشید کی ہے۔ اس کے پیچے ٹی ہوئی تہذیب کا لوحہ بھی زندا تا اس کو پیچے ٹی ہوئی تہذیب کا لوحہ بھی ان ایران ایران کی تھی تا ہوئی تہذیب کا لوحہ بھی ان اس کی پیچے ٹی ہوئی تہذیب کا لوحہ بھی دران اس کی بیچے ٹی ہوئی تہذیب کا لوحہ بھی دران اس کی بیچے ٹی ہوئی تہذیب کا لوحہ بھی دران اس کی بیچے ٹی ہوئی تہذیب کا لوحہ بھی دران اس کی بیچے ٹی ہوئی تہذیب کا لوحہ بھی دران اس کی بیچے ٹی ہوئی تہذیب کا لوحہ بھی دران اس کی بیچے ٹی ہوئی تہذیب کا لوحہ بھی دران اس کی بیچے ٹی ہوئی تہذیب کا لوحہ بھی دران اس کی بیچے ٹی ہوئی تہذیب کا لوحہ بھی دران اس کی بیٹر میں کی تا در نہا میں دران مائے۔ دران اس کی بیچے ٹی ہوئی تہذیب کا لوحہ بھی دران اس کی بیچے ٹی ہوئی تہذیب کا لوحہ بھی دران اس کی بیٹر کی دران مائی دران مائی دران اس کی بیٹر کورٹ کی بھی دران کی دران مائی کی دران اس کی بیٹر کی کورٹ کی بھی دران کی کی دران کی دران کی کی دران کی کی کی دران کی کی دران کی کی دران کی کی دران کی کی کی دران کی کی کی دران کی ک

"اليامعلوم ووتا ہے كمعنف كالكم اس حالت ميل مسكرانے كى كوشش كرد ہا ہے جب كداس كا قلب دور ہا ہے۔"(١١١)

الن صفى ( يم اريل ١٩٢٨م-٢٦ جولال ١٩٨٠م)

امراراحمراین منی کواردو میں جاسوی ادب کا بانی سمجما جاتا ہے۔ انھوں نے اپنی زندگی میں بے شار معتمون، الله ادر کہانیاں تکسیں۔ ان کی تحریروں کی روائی ، بہاؤ اور تجسس نے قار مین کا وسیع حلقہ بیدا کر لیا تھا۔ ان کی تحریروں کو اب میں مقدم ملے ، اس بات کا مہرا یقینا انہیں کے سر بندھتا ہے کہ انھوں نے ہماری کی لسلوں کو مطالعے کی افسان کیا ۔ ایک ازیب کا اس سے برا کمال کیا جوگا کہ لوگ اس کی تحریروں کا انتظار کریں۔

''دلیس ترین رابول سے گررتی ہے داستان اسے دفت کی دلیس ترین کلیق ہے۔ لیے زیردست ادبی رنگ یمی ہے الیک کمل اور بھر پور مزاجہ شایکار ہے اور اسے خالق کی ادبی شان وشوکت کا مند بول جموت ۔'' (۱۱۱)
این من کو انسانی نفسیات میں بوا رسوخ اور کردار نگاری پر بوی مہارت حاصل تھی ۔ جس کی بنا پر وہ اپنی مہارت حاصل تھی ۔ جس کی بنا پر وہ اپنی کا کہائیوں میں ایرا سال با توسعة ہے کہ قاری ان میں کھپ کر رہ جاتا تھا۔ ان کی بے شار مواجبہ کہانیوں میں

' زبلومیٹ مرغ ' کو بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی ۔ یہ ایک مرغ کی کہانی ہے جو اصل میں شہنشاہ جنات کا بیا ہے اور المومیٹ مرغ کا بھیں بدل کر شخ صاحب سابقہ ایم ۔ ایل کے گھر بیں سابی داؤ بچ کیے کے کر اس اور شہنشاہ جنات کی سلطنت میں بھی جہوری دائ آنے کی خبریں گرم ہیں اور شہنشاہ جنات چاہتے ہیں کر ہے اس کے بقول جنات کی سلطنت میں بھی جہوری دائ آنے کی خبریں گرم ہیں اور شہنشاہ جنات چاہتے ہیں کر ہے جہوری ت کی خبریں گرم ہیں دارانہ اور لوانی جہوریت پر زبراست طوئ جہوریت بر زبراست طوئ

درجہ رکھتی ہے۔ اس کہانی میں مرغ کی ڈپلیسی کمال کی ہے۔ اس کا ناول سے ہیروعبدالمثان کو شخ کی بیٹی کے لیے پھالنا، ان کے کھر میں ہے ایک گیسٹ (paying guest )رکھواٹا ، عشقیہ خطوط لکھواٹا اور اسے اپنی جناتی سلطعت میں دزرِ ان کے کھر میں ہے ایک گیسٹ (paying guest )رکھواٹا ، عشقیہ خطوط لکھواٹا اور اسے اپنی جناتی سلطعت میں دزرِ ان کے کھر میں ہے ایک گیسٹ (جھ نہایت مزے دار اور پر لطف ہے۔ وہ 'جن مرغ 'سیای منافقت اور ڈپلویس کو ابنا موروثی حق سجمتا ہے۔ وہ ابنا شجرہ نسب شیطان سے ملاتے ہوئے اس کے سجدہ ندکرنے کا یہ جواز بتاتا ہے:

" وپلومین کا بال اور خالق وی شیطان الرتیم تھا۔ بحدے سے الکار اس لیے کیا تھا کہ خاک کے پنلے کو تقر مجمنا تما کی اللہ باک کو سے باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ وہ موصد اعظم ہے۔ اس کے علاوہ اور کسی کو بحدہ قبیس کر سکتا۔ " (۱۱۱) این صفی عثبت انداز فکر کے مالک شے اور عوامی قتم کے اوب میں فحاشی یا لچر پین کا سہارا لیے بغیر قاد کی کا انتا بروا صلقہ بیدا کرنا اور ان کوعر صے تک گرویدہ بنائے رکھنا ان کا اولی مجزہ تھا۔

ستار طاہر (پ: ۱۹۴۹ء)

۔ ستار طاہر کا نام عام طور پر انگریزی ادب کے تراجم کے حوالے سے لیا جاتا ہے لیکن ان کے ہاں تخلیقی ادب کی بھی کی مثالیں ملتی ہیں جن میں ان کے ایک ناول کو بھی مزاح نگاری کے حوالے سے متعارف کروایا جاتا ہے - اس ناول کا مزاح نگاری کے حوالے سے جائزہ لینتے ہیں ۔

عشق اور چھکا (اوّل: ۱۹۹۱م)

اس ناول کے بارے میں ناشر کا بید دوی ہے کہ:

"اس دوریس جب کر مزاح کی کی شدت سے محسول ہوری ہے۔ ہمارے پردگرام کے تحت بے نادل ادود کی مزاح کا منتف یس ایک قابل قدر اضافہ ہوگا۔ تاہم اس نادل کی بنیادی خصوصیت اور انفر ادیت سے کے بیدارود یس پہلا ادال ہے جو کرکٹ سے تعلق رکھتا ہے۔" (۱۱۲)

م بول میں دائیں کے جماعے میکالیت پیدا کر دی ہے۔

وں اول کے بیرو قادر فال کے بعض مکالموں سے بھی مزاح پیدا کرنے کی کوشش کی کئی ہے، جس میں سند الان ناس کامیانی ہوتی نظر نیس آتی ۔ مجموی طور یہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس ناول یں مراح بیدا کرنے کی ر تبل عارفاندی ضرورت ہوتی ہے ، یہاں اس کا فقدان ہے ۔مصنف کا کرداروں کو اپن زبان سے بما بملا کہنا ر بهانیس لگا . مستف کا کام تو سرف کرداری حرکات و سکنات کی عکای کرنا ہوتا ہے اور اس کی اینے کرداروں ے مرد کا نظر آنی جا ہے ، نہ کہ وہ اپنے ہی کرداروں کو جلی کی سنا کے مزاح بیدا کرنے کی کوشش کرے - مزاح میں آو نرید کے بردے میں برائی اور برائی کے پردے میں تعریف کی جاتی ہے ۔ کی کردار کی سیدی سیدی برائی کوعیب ول اور طعة وغيره تو قرار ديا جا سكت ب طنز و مزاح بركز تين \_

مراس اول کے کردار و واقعات مجی فطری انداز میں آ کے میں بوضتے بلد اکثر مقامات پر ایک واضح اضنع الرائ إلا جاتا ہے اور جہاں تک بقول پلشراس کی بنیاوی خصوصیت مرکث کا تعلق ہے تو کرکٹ سے ناول کا اتنا ا من ب كراى ناول كا ايك بيروسليم كركم ب - ظاہر ب بر ناول كے بيرو كا كوئى ندكوئى شفل يا شوق ضرور مونا عرصوم این اول کے میرو کے کرکٹ کھیلنے سے مین اول منفرد اور مزاحیہ کیے ہوگیا؟

تام پاکتان کے بعد منظر عام پرآنے والے ان با قاعدہ طنز میدو مزاحیہ ناولوں میں فکر تونسوی کا م پروفیسر بدھؤ ر فاسے کی چیز ہے۔ پھر اس کے علاوہ بھی ہمیں بعض ایسے ناول نگارنظر پڑتے ہیں ، جن کی تحریروں میں طنز و مزاح ن بكر جملكيال موجود بين - ان باولول كا تفصيل جائزه چونك مارے وائرة كار بين شامل تبين البدا بم ايسے ناولوں كا انترانقار کے ماتھ جائزہ پیش کرتے ہیں۔

تقیم کے فوراً بعد تخلیق ہونے والے ادب میں ایک برا موضوع فسادات کا ہے۔ مارا شاید بی کوئی ادیب یا اس رور بروس من ہوت ورا من میں ہوت درات ارب میں بیت برد الوگوں نے عصمتوں اور جانوں کی اندها دهند بامالی اللہ ال ار بر کا ہے۔ یاتی لوگوں میں تیم حجازی کا ماک اور خون سرفہرست ہے ، جس میں ہندووں ، سکسوں اور اینوں کی اور چ ور جر الم اور موقع برستيون كو مجرك طنزيد اسلوب بين خوب آئينه كيا حيا بيد اس موضوع برايم الم كا " رقص الر اور موج برستیوں کو مجرے طنزیہ اسلوب ہی حوب اسنہ سیا ہے۔ اس اسلوب میں حوب اسنہ سیا ہے۔ اس اور موج برستیوں کو مجرے طنزیہ اسلوب ہی حوب استیہ سیا ہی اور منظرے کر دینے کے حوالے سے سیای ایران میں ملک کو دو لکڑے کر دینے کے حوالے سے سیای ایران میں مداح کی جھلک ایران میں مداح کی جھلک ایران میں مداح کی جھلک میں مداح کی جھلک ایران میں مداح کی جھلک ایران میں مداح کی جھلک مداح کی جھلک میں مداح کی جھلک میں مداح کی جھلک مداح کی جھلک میں مداح کی جھلک میں مداح کی جھلک میں مداح کی جھلک کی جھلک مداح کی جھلک کی جھلک کی دو جھلک کی جھلک کی جھلک کی جھلک کی جھلک کی جھلک کی دو جھلک کی جھلک کی دو جھلک کی جھلک کی دو جھلک کی دو جھلک کی جھلک کی دو جھلک کی جھلک کی دو جھلک کی الفائل كروليوں كر كرى جوث كى كئى ہے ، اى عاول عن اسرار مياں اور كريمن بوا كرداروں عن مزاح كى جملك

المنظم التي المرك بوف في ك ب ١٠٠٠ مور - و المراق المرك المر از کر اور کا دکر ہو چکا ۔ عزیز احمد کے ناول ایس باندی ایس میں میرور بارے ۔ احسن فاروتی اور فعل کریم کا میں ایس کی میروں کا دور ان کے اخلاقی زوال پر خوب طنز کے تیر بر شائے گئے ہیں ۔ احسن فاروتی اور فعل کریم 

پھر شوک صدیقی کا 'خدا کی بتی ' بھی گھرے ساجی شعور ، نگلفتہ اسلوب اور کاف دار طنز کے حوالے ساہ ہے۔ جس میں پاکتانی سیاست دانوں کے گھناؤنے کارنا ہے ، ان کا انجام اور معاشرے میں ناچائز طریقے ساتا بنانے دالے طریقہ کارکا خوب نوٹس لیا گیا ہے ۔ انھوں نے ایسے حالات کی بھی نشا تدہی کی ہے جو غریب کھرائوں کا بچوں کو بھرم بنانے پر مجبور کر دیتے ہیں ۔ شوکت صدیقی نے نہ صرف ان حالات کو خوب صورتی سے پینٹ کیا ہا پھری کو بھرم بنانے پر مجبور کر دیتے ہیں ۔ شوکت صدیقی نے نہ صرف ان حالات کو خوب صورتی سے پیٹ کیا ہا پھری ان پر نہایت بے ساختی ہے طنز ہیں گھر میں ابھہ کشیلا ہونے کے باوجود وہ شکفتی کا دائمن ہاتھ سے تیں جھوڑتے۔ پھر آئیس کردارزگاری پر بھی کمال مہارت حاصل ہے ۔ انھوں نے کراچی شہر کے ماحول اور دہاں کے تیل کرداروں کو تضوص لب و لیج کے ساتھ پٹی کیا ہے ۔

متازمفتی نے ملی پور کا ایلی اول: ۱۹۲۱ء) میں حقیقی رشتوں کو بھی طنز کی لیبیف بیں لے لیا ہے ۔ قبداللہ حسین کا اداس تسلیل حالات پر کرواروں کی زبان ہے حسین کا اداس تسلیل حالات پر کرواروں کی زبان ہے فلسفیانداور فن کاراندا تداز سے طنز کی گئی ہے۔ انظار حسین کے استی اور آ کے سمندر ہے میں معاشرتی تبدیدن الا قائی منافرتوں پڑم و عصد کا اظہار ملتا ہے۔ پھرمشرتی پاکستان کے حوالے سے سلی اعوان کا انتہا طارق محود کا اللہ بھی دے اور اشتیاق احمد کا انتجار بنگالہ بھی طنز کے نشتر اینے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔

صدیق مالک کے 'پریشر کر' اور' ایم جنسی' میں طزید اسلوب میں پاکتانی معاشرے کے اظاتی زوال کا مظرکتی کی گئی ہے۔ اکرام اللہ کے 'گرگ شب' میں اٹسانی رشتوں کی توڑ پھوڑ کوموضوع بنایا گیا ہے۔ جبدال ' (اجہ کدھ میں رزق طال کے اسلامی تصور کے ساتھ موجودہ معاشرے پر عملی تقید کا عمدہ تمونہ پیش کیا گیا ہے۔ جبدال کے نے ناول خاصل گھاٹ میں مادیت کی اندھی دوڑ میں تنہا رہ جانے والوں کا المیہ اور امر کی پالیسیوں پر طز کے وائع نمونے ملتے ہیں۔ پھر تر ق الحین حیدر کے ناولوں میں بھی بعض مقامات پر طنو اور مزاح دولوں کیقیات نظر آئی ہیں۔ ورئی تعدد کے ناولوں میں بھی بعض مقامات پر طنو اور مزاح دولوں کیقیات نظر آئی ہیں۔ میں میں بھی بعض کرواروں کے رنگ ڈھنگ اور بول چال سے مزے دار صورت حال پیدا ہوئی سے مراح دار صورت حال پیدا ہوئی ہوئی دلیسی گوشے بے نقاب کیے ہیں اور مستنصر حین تارڈ نے بھی ' راکھ' کی صورت میں اور کی اور میلی ک ' میں میں مورت میں اور کی کو دیکھا ہے۔ تارڈ نے بھی ' راکھ' کی صورت میں اور میکھا ہے۔ تارڈ نے بھی ' راکھ' کی صورت میں اور میکھا ہے۔ تارڈ کے بھی ' داکھ' کی صورت میں اور کا فوجہ کھیا ہے۔ کا رادر آلودگی کے توالے سے اس تہذیب کا ٹوجہ کھیا ہے۔ دیکھا ہے اور خاول کے ذر بح

## افیانہ (Short Story)

اردد انسانے کو اوج کمال تک پینچانے میں ترتی پند ترکیک کا نمایاں ہاتھ ہے۔ ترتی پند ادیوں کو اسینے مذمد كے اظہار كے ليے نثر مل ميصنف سب سے زيادہ راس آئى يا شايد ردى زبان ميں افسانے كے عردن كى وجہ ے دو اس طرف مائل ہوئے ۔ بہر حال اس کی وجہ یا جواز جو بھی ہو ، ایک بات طے ہے کہ ترتی پندوں کی تحریر میں طنز ے نیروں سے مجری بدی ہیں بلکہ احمد جمال پاشانے تو ترقی پندوں اور طنز وظرادنت میں بے شار مماثلتیں بھی تلاش کر ل إلى \_وو لكمة بين:

" ترتی پندادب اور ظریفاند ادب کے نسب اعمن علی بہت سے پہلومٹترک ہیں ۔ ترتی پندظرافت اجماعی شعور کو بيدادكرتى بيدساى استعمال اورب براوروى كونشانه باتى بيدسان طور يرظر يفاندادب من زندگى كى نامواريون ير عاد داست يا بالواسطة تقيد موتى بير" (١١٥)

ترتی پنداد بول میں طنز و مزال کے حوالے سے کرش چنور کا پایدسب سے بلند نظر آتا ہے۔ پھر ان کے ٹانہ بنانہ منٹو، عصمت اور ایراہیم جلیس وغیرہ کے ہال بھی جرأت مندانہ انداز میں طنز کے ممونے ملتے ہیں ۔ قاضی المانفاراور دائی لق لق کے ہاں بھی افسانوی طنز پارے دیکھے جاسکتے ہیں ۔ پھرای زمانے میں عظیم بیک چھائی اور المان على على مواحد باولوں كے ساتھ ساتھ مواحد افسانوں كى بھى كى تبيس - جاليس كى دمائى يس شيق الرحلن الله المالوى طنز و مزاح كے ميدان على بؤى دهوم وهام سے داخل موت بيں -

آزادی کے بعد افسانے میں طنز و مزاح کا جائزہ لیس تو زیادہ تر وہی لوگ نظر آئے ہیں ، جن کا اولی سنر الادل سے قبل بھی زور شور سے جاری تھا۔ ان میں چودھری محم علی ردولوی ، سعادت حسن منثو ، کرشن چندر ، شفق الرحمٰن الدارايم جليس دغيره كے نام تماياں ہيں - ہم شكوره اديبول كي آزادي كے بعد مظر عام برآنے والى طنز و مزاح سے الموانالوی تحریوں پر ایک نظر ڈالیں سے تقسیم کے بعد اپنے ادبی سنر کا آغاز کرنے والوں میں مزاحیہ ناولوں کی طرح الإرانيان كا بھي فقدان ہے۔ لے دے كے محد خالد اخر اور مسعود مفتى كے نام نظر آتے ہيں يا خواتين ميں آجم المارار نجرانوار الحق ك مجرول من مزاحيد افساند لكفني كوشش موجود ب- يم ذيل من تعتيم ك بعد جين وال الليراف نوى مجومول كا جائزه ليت بين -

پردهری محم علی ردولوی (پ:۱۸۸۲م)

چودهری مرعلی ردولوی لکھنؤ کے ایک تھے ردولی کے ٹوابین میں شار ہوتے تھے۔ بڑے زعرہ دل انسان تھے۔ پردسری اور منزلی علوم کا برا محمرا درک رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شخصیت اور تحریر میں مشرقی وشع داری اور ا مران آزاد خیالی ملے ملی نظر آئی ہے۔ ان کی اصل دجہ شہرت او ان کے خطوط کا مجموصہ محیا دبستاں کمل کیا ہے ، جس الم المناف والع باب مين تذكره كرين مع - اين وقت ان كانسانون كانبك مجموعه مارے پيش نظر ب-عُلُول مُحرِعلى شاه فقير (اوّل: ١٩٥١م)

چرمری محد ردولوی کے اس مجوع میں شامل تین درجن تحریوں کو ادبی دنیا کے مدیر صلاح الدین احمد نے النام الدين احمد ال تحريرول كاتفعيل تعارف كروات موع كلمة بن: ود موعلی می مقصد یا نظر یے کہ جانے کے لیے کوئی کہائی بنا کر ہمیں نہیں سناتا ، ند اپنے کی تخیل پارے کو مجالا /انان کے مطابع میں بھی مقصد یا نظر یے کہ دو زندگی کا ایک زیرک طاب علم ہے اور اس کے مطابع میں بھرایک فیر موالیا اس میں بیش کرتا ہے بلکہ دو زندگی کا ایک زیرک طاب علم ہے اور اس کے مطابع میں بھرایک فیر موالی مشاہدے اور تجرب کی بھائی وہ زندگی کو الطیف یا ایک فور کو میں مشاہدے اور تجرب کی بھائی وہ زندگی کو کو میں مشاہدے اور تجرب کی بھائی وہ لین بھرائے میں کہ فیلیت کی کہ استخراج کرتا ہے ۔ ان صورتوں اور ان تنائے کو وہ آیک نمایت لطیف و بلغ بھرائے میں راست ورنگین سے جس کی وقت متصف ہوتا ہے ، ایم دے سامنے وکھ دیتا ہے ۔ " (۱۱۱)

سلامت وروں سے بہت ہور مرہ کے تجربے اور مشاہرے سے گزرئے والے وہ واقعت إلى جوالي اصل ميں يہ چورهري صاحب كے روزمرہ كے تجربے اور مشاہرے سے گزرئے والے وہ واقعت إلى جوالي نوعيت اور اصليت كے اعتبار سے زندگ كے معمول سے بشے ہوئے ہيں ۔ انھوں نے انسانوں كى تخليق كے سلط بى تخليل كى بجائے حافظ كا مہارا ليا ہے اور حافظ سے ليٹ جانے والے انبى واقعات كو اپنے زندہ اسلوب كم بائه تاركن كى بجائے حافظ كا مہارا ليا ہے اور حافظ سے ليٹ جانے والے انبى واقعات كو اپنے زندہ اسلوب كم بائه تاركن كى ما منے بيش كر ديا ہے۔

ہ ریں ہے وہ میں ماری ہے۔ جہاں تک ان تحریروں میں طنو و مزاح کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں چودھری صاحب کوئی ہا قاعدہ کاؤں کرنے تظرنہیں آتے لیکن ان کے منتخب کردہ واقعات کے الوکھے پن اور ان کے اسلوب کی خوش رنگی اور دس لطافت کی البت کی بنا پر شکافتگی کی ایک زیریں لہر ان کی تحریروں کے ساتھ سائے کی طرح چلتی نظر آتی ہے جو بعض مقامات پر تر ہوں

نمایاں اعداز میں دراں دکھاتی نظر آتی ہے -

" ایک بڑے برصورت ادھر میاں اور ایک خوب صورت کن بی بی رائے میں چلے جاتے ہے۔ بی بی نے ایک ع کی جوڑی دیکھی جو دونوں ایک عی طرح کے تھے۔ میاں سے کہنے گیس۔ ایسا جوڑ ملتے بھی کم دیکھا ہوگا۔ انوں نے جواب دیا۔ ماتھ دیتے دیتے پہلے خیالات اور پھر صورت ملے گئی ہے۔"

" في المرك و المرك المرك المرك المرك المنظم معنى موسے النون لطيف كا كنوادا ."
" تصريخظر جو جو با تيمى زيرعش كے بيردك والده ف ان كے ليے كي تحيى ، وه سب مرزا صاحب الني المان ا

سعادت حسن منثو (۱۹۱۲ه -۱۹۵۵)

1902ء تک سعادت حسن منٹو کے افسانوں اور ڈراموں کے گیارہ مجموعے منظر عام پر آ کے شے اور آبا مخصوص چارجاند اسلوب کی بنا پر اردو ادب میں ان کا طوطی بول رہا تھا۔ ان کے اس اسٹائل کوجنس نگاری ا عَبْتُ الْارْلُ مِي الْعِيرِ كِيا جَاتا ہے۔ اس جنس نگاری كی بنا پر ٢٥ - ١٩٣٠ و بي ان كے افسانوں 'بو' ، 'د موال أور 'كالى منزر بنائف بدائوں بي مقدمات بھی جلائے جا چكے تھے۔

تورب الماعت بذیر ہونے والے مجموع نفرت منگ کے طویل مقدے میں انھوں نے نہ صرف بری ہوئے گئے مقد مات کا اپنے مخصوص کشیا انداز میں جواب دیا ہے بلکہ ہمارے مختف ادبی و معاشرتی منافقاتہ یور رُبی خوب خبر لی ہے۔ یہ مجموعہ اگر چہتیم ملک سے دو چار ماہ قبل جھپ چکا تھا لیکن ہم مناو کے نظریہ فن کو بر کھنے کے یہ ان کے تقسیم کے بعد شاکع ہونے والے افسانوی مجموعوں سے قبل اس مجموعے کے مندرجات پر تقدرے رتح ایک نظر ڈالے جاتے ہیں۔

مْت منك (اوّل: ١٩٣٧ء)

سعادت حسن منتو کا بیہ مجموعہ اصل میں فیاشی کے مقدے کی نذر ہونے والے فدکورہ بالاتین افسانوں اور سرمنو کُرف سے عربانی و فیاشی کا مدل جواب دینے کی کوشش میں لکھے گئے ایک طویل مقدمے اور پانچ دیگر ایس بار کا مرتے ہوئے لکھتے ہیں:

" عن الوكول في في المت و جذبات عن يجان بيرا كرنا فين جابتا \_ عن تهذيب وقرن اورسوسائن كى جولى كيا اتارون و جو ي قل المارون و المارون و

به ووقش نگاری کا الزام لگانے والوں کی عجیب وغریب توجیهات کا اس طرح نداق اڑاتے ہیں:

" جے سے زور یک تھائیوں ک دکا ٹیں فحش ہیں کیوں کہ ان میں بھے کوشت کی بہت بدنما اور کھلے طور پر نمائش کی جاتی ج - محرے نزد یک وہاں باپ اپنی اولاو کو جنسی بیداری کا موقع دیتے ہیں جو دن کو بند کروں بن کئ کئی سینے اپنی ایش کا سے میں اس کے میں ۔ "(۱۲۰)

منتو کا ایل ایم حصہ ہے اور جس انسانی میں جمیعت میں موقف رہا کہ عورت ہمارے معاشرے کا ایک ایم حصہ ہے اور جس انسانی میں بند کر لینے میں بند کر ایس کے اندر رکھ دی جن کہ وہ علامہ اقبال کی ریمی وجہ ہے کہ وہ علامہ اقبال میں بند کر ایس کی بند کی وجہ ہے کہ وہ علامہ اقبال میں بند کر ایس کی بند کی وجہ ہے کہ وہ علامہ اقبال میں بند کر ایس کی بند کی بند میں بند کی اندر کی معنکہ ازاتے ہیں بلکہ مرد کے اعساب ہورت کے میں بندی وہ بندی وہ بندی بندری وہ بندی وہ بندر کی ایس کی میں بندری وہ بندری و

آ مير طنز كے ساتھ يوں جواب ديے ہيں:

اس طویل مقدے کے بعد کتاب میں فحق قرار دیے جانے والے نتیوں افسانے ' بو' ، وحوال' اور' کال ٹالا مثال ہیں جو کتاب سے چند سال قبل مختلف اولی رسائل میں شائع ہو بھے تھے اور اولی حلقوں میں خاصی المجل کا بھے غیر سال ہیں جوٹ کے حفوان سے ایک مضمون ہے ، جس میں 'کالی ٹالان المان کا ساتھ جواب میں سفید جھوٹ ' کے عنوان سے ایک مضمون ہے ، جس میں 'کالی ٹالان کا ساتھ جواب ویا گیا ہے اور فحاش کا مغہوم سمجھانے کے لیے میر دردادر موٹن کی مشویوں سے اقتباسات بھی درج کیے ہیں ۔ اگلامضمون ' افسانہ نگار اور جنسی مسائل ' ہے جس میں دہ مودت ادر ہود

" عورت اور مرد میں جو ایک لرزتی ہوئی وہوار حائل ہے ، اے سنجالنے اور کرائے کی سمی ہر مدی ، ہر تران نی ہوئی وہوار حائل ہے ، اے سنجالنے اور کرائے کی سمی ہر مدی ، ہر تران نی ہوئی وہوار حائل ہے احساس کے نگ پر افسوس ہونا چاہے جو اے اخلاق کی کو آن ہوئی ہوئی ہوئی ہے ہم کیا ہے۔"(۱۲۲)

ہمت مون 'کسوٹی ' ہیں افھوں نے بتایا ہے کہ اس وئیا ہیں سونے چا ندی کو تو کسی ایک کسوٹی پر پر کھا جا سکا ہوئی ہر دور کے مسائل کے لیے ہمیں الگ الگ کسوٹیاں بنانا پر میں گی کیوں کہ جس قدر سے دئیا رنگ رہیل ہے الداد اس کے مسائل بھی منتوع ہیں ۔

کتاب کے آخر میں امریکی عدالتوں کے دو ایسے جوں کے فیصلوں کا اردو ترجمہ دیا گیا ہے جودولان کتابوں پر فاش کا مقدمہ دائر ہونے پر بھی صاحبان نے دیے ، جن میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ کسی تحریبی بھیا الفاظ یا چند اقتباسات تو فحش ہو سکتے ہیں لیکن اگر مجموعی طور پر وہ عبارت شہوت کو ابھارنے کا سبب نہ بے تو ال فراکو فحش قرار نہیں دیا جا سکتا ۔

اس كتاب كے مجموى مطالع كے بعد ہم اس نتيج پر سينج ہيں كرسعادت حسن منٹو نے مخلف طريقوں على فاشى كے روايتی تصور كوختم كرنے كى كوشش كى ہے ، جس ميں ان كے مجموى موقف سے تو اختلاف كيا جاسكا كہا اپنے حق ميں ديے گئے دلائل كے وزن سے إلكار ممكن نہيں \_

چغر (ادّل: ۱۹۲۸ء)

سیستادت حسن منو کا تقسیم کے بعد چھنے والا پہلا مجموعہ ہے جو ۱۹۲۸ء میں کتب پبشرز مبتی ہے علی مراہ مجموعہ ہے جو ۱۹۲۸ء میں کتب پبشرز مبتی ہے علی مراہ افسانوں اور ایک مختصر سے دیا ہے پر مشتمل ہے جو مغنو نے خود می تخری بنا پر وہ دیبا چہ حذف کر دیا عمل بہراہ االم افسانوں اور ایک مختصر سے دیبا ہے پر مشتمل ہے جو مغنو نے خود می تخریر کیا ہے۔ "چغز ، "بابوگو پی ناتھ' ،" میرا کام رااہ اسم بیان والا المام ہو ہے کہ کو ب صورت افسانے ہیں ۔ طخر و مزاح کے اعتبار سے " پر جے کلے ' اور دس میں والا المام ہیں۔ 'بڑھے کلے ' ایر دس میں والد میں میں دلیری اور جمافت کا امتزاح ہے جس کی بنا کہ ا

ایک دہیں ریان م ادر منثو سے مشورے کا طالب ہے ۔ منٹو اس ملے کی مشابہت زیدی کے بھین کے عاشق مصطفا سے تلاش کر ریان جسک اور شکفته رنگ دے دیتا ہے ۔ پھر مابو کو پی ناتھ ، بھی اس مجموعے کا ایک خاکر نما افسانہ ہے، ع بال الله كاكردار نهايت ولچيپ م جولوگول كم باتفول جانة برجمة بوئ به ورقف بن كر بهى شاد م را مربیقی می کورا ہونے پر اس لیے خوش ہے کہ وہ کن سری سے کن سری طوائف کے پاس جا کر بھی اپنا سر بلا سکتا ہے۔ ا کل اتھ کورٹری کے کوشے اور پیر کے تیلے میں اس لیے کوئی فرق نظر میں آتا کہ دونوں میں فرش سے جھت تک الدى والت خم مونے كو آتى جاتو الى كى باس كى پاس دولت خم مونے كو آتى جاتو الى لىنديده (بوال) زینت کے لیے کسی مالدار آوی کی تلاش شروع کر دیتا ہے تا کہ اسے برے دن نہ ویکھنے پڑیں۔

منونے این تخلیقی زندگی کا بیشتر حصہ فلمی دنیا میں گزارا اور اپنے افسالوں کا مواد بھی اپنے ارد گرد کے انہی، کاروں سے حاصل کیا۔ وہ چونکہ بنیاوی طور پر طنز و مزاح نگار تھے ، اس لیے انھوں نے ان انسانوں میں بھی چوٹ كن ياط الخان كاكوئى موقع باتھ سے نہيں جانے ديا \_منٹوكولوگوں كے مصنوعى يرويوں سے بہت چراتمى \_ ميرانام العام کا ایک کردار راج کشور قلمی میرو ب جے برعورت کو بین کہد کر پکارنے کی عادت ہے۔ اس کا ذکر کرتے البية منؤكا إنداز الماحظه بو:

" الله الله كا رشته كري اور ب مركى عودت كواني الله الله الداز س جيسے يه بورد لكايا جار با ب كد مؤكى بعد ب الانكال بيشاب كرمامع بالكل دوررى بات ب-" (١٢٢)

تعادت منٹوکو ہمارے مال کی روائی پیر پرتی ہے بھی خاصی کر تھی ۔ وہ ' بابو کوپل ناتھ ' کے ایک میلے کی کردار نفار سائیں پر جسے باہد کو لی تاتھ کا لیگل ایڈوائزر بتایا جاتا ہے ، اس طرح تبحرہ کرتے ہیں :

" برآدى جس كى ناك بيتى بويا جس ك مدے لعاب لكا بوء بنجاب يل فداكو ينجا موادرويش بن جاتا ہے۔ يہ

مله عاشي (اوّل: ١٩٣٨ء)

ید فرادات کے سلطے میں ہونے والی اکھاڑ کچھاڑ کے ہی منظر میں لکھے محتے مختفر ترین افسانوں پرمشمل مجموعہ ا ال من منوف من الي مناظر دكھائے ہيں ، جو جہل نظر ميں دلچپ ہيں اور ذرا تال كرنے پر روح كو چرتے 

البانول میں درآئے والی حیوانیت اور حیوانیت میں زندہ رہ جانے والی انسانیت کی رش بی ان انسانوں کا الرائول میں درآئے والی حیوانیت اور حیوانیت میں زندہ رہ جانے وان اساب سے سے درائے اس میں درائے ہے۔ جس کر اتمانی مرحم کو ایک دوسرے کے مقابل لا کھڑا کیا ہے۔ جس کر نتے میں انسانی درندگی اور انسانی ترحم کو ایک دوسرے کے مقابل لا کھڑا کیا ہے۔ اس کے ساتھ میں انسانی درندگی اور انسانی ترحم کو ایک میں انسان کو دکاتے ہیں بھر اس کے را نتیج شن اندگی سے اس مجموعے میں انسانی درندگی اور انسانی ترحم کو ایک دوسرے سے سور و میں انسان کو چونکاتے ہیں چر اس کے انتظام کر انسان کو پونکاتے ہیں چر اس کے انتظام کر انسان کو پونکاتے ہیں جو پہلی نظر پر انسان کو چونکاتے ہیں چر اس کے انتظام کر انسان کو پونکاتے ہیں جو نہران کو پونکاتے ہیں جو نہران کے دانت ہونے انسان کو پونکاتے ہیں کا دانت ہونے انسان کو پونکاتے ہیں جو نہران کے دانت ہونے انسان کو پونکاتے ہیں جو نہران کر کے دانت ہونے انسان کو پونکاتے ہیں جو نہران کا درند ہونے ہونے کو دانت ہونے کا درند کا درند کا درند کا درند کا درند ہونے کا درند کر کے دانت ہونے کا درند کر کے دانت ہونے کا درند کر کی کے دانت ہونے کی درند ہونے کا درند کی درند ہونے کے دانت ہونے کی درند ہونے کی 

سنو کے ہاں تظرآت ہے ، دو کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ محمد حسن عسکری اس کتاب کے دیاہے ، صافی آنال کی اور

" نسادات کے متعلق جتے بھی افسانے لکھے کے ہیں ، ان بیس منٹو کے یہ چھوٹے چھوٹے لینے مب سے نیاد مالار اور مب سے زیادہ رہائیت آمیز ہیں ۔ منٹو کی دہشت اور منٹو کی دہائیت سیامی لوگوں یا انسانیت کے نیک اللاہ اور میائیت ہے ۔ اور دہائیت ہے۔ اور دہائیت ہے

ں وہست یا رہات کی جات ہے ہیں ہے ہیں ہے۔ عُرَیٰ کات اور مزاح کی جات ہے بھرے ہوئے انہی انسانوں یا بقول عسکری لطیفوں کے چند نمونے مانظہ کیجے۔ "ہم دونوں اپنا آپ تمارے موالے کرتے ہیں ،ہمیں بار ڈالو۔"

جن كومتويد كيا كي تحا دوموج على إل محظ -" امادے واقرم على أو حلى متيا باب ب-"

دو سب جینی تے لیکن انحوں نے آئیں میں مشورہ کیا اور میاں بیری کو مناسب کارروائی کے لیے دوسرے کا کا آدمیوں کے سروکر دیا۔" (سالا)

" آگ كئ تو سارا علد جل كيا \_ مرف ايك دكان فك كل جس كى بيشانى برب بورد آديزال تعان يهال عادت مازاد) جلد مامان مل ب ـ " ( ١٢٨ )

" خو، ایک دم جلدی باو، تم کون ہے؟"

" من --- ش --- "

\*\* خوشیطان کا بیرجلدی بولوم إیمروای یامسلمبین ؟ \*\*

ه ومسلمین

" فَوْتُمُوا وَ الرال كُول عِيا"

- US 2 2 2 1

" فيك ال----عاد (١٢٩)

"جوم نے رق بدلا اور مر انگا رام کے بت پر بل بڑا۔ لائمیاں برمائی کئیں ، اینٹی اور پھر سیکے مے۔ ایک فائد برحول ٹ دیا۔ وومرے نے بہت سے پانے بوت تی کھے اور ان کا بار بنا کر بت کے گلے بی ڈانے کے با آگ بوحا مر بولیس آگ اور کیاں چانا شروع ہو کی ..... جولوں کا بار بہنانے والا زخی ہو گیا ، چانچہ مرام بالا کے اے مرکزی رام بہتال بھیج دیا گیا۔" (۱۳۰)

خالی بوتلیں خالی ڈیے (اول: ۱۹۵۰)

را دات کی فرد یا ادارے کو نشانہ بیس بنایا بلکہ حالات کی تصویر کشی اس فن کاری سے کی ہے جو روح تک کو جنجوڑ کے را رکا دنی ہے۔ ایک کوچوان کی بیوی نیمی، جس کا خاوند فوت ہو جاتا ہے خود تا نگہ چلا کے دو وقت کی روٹی کمانا جا ہتی بے لین اے اس کی اجازت نہیں ملتی ۔ منٹو کا انداز ملاحظہ ہو:

السرنے جواب دیا۔ میا کا بازار بیل جا کر بیٹو۔ دہال زیادہ کمائی ہے ۔.... یہ کر وہ چلی گئے۔ دوسرے دن عرضی دی۔ اس اس کو اپنا جسم بیجے کا لائسٹس ال میں ۔" (۱۲۱)

باق تمام افساتے بھی منٹو کے خاص رنگ میں پوری طرح رکھے ہوئے ہیں لیکن طنز و مزاح کے حوالے سے اور ایم نہیں ہیں۔

لْمُنْدُا كُوشت (ادّل: ١٩٥٠ء)

آٹھ افسالوں کے ماتھ ماتھ اٹھٹر صفحات پر مشمل ایک طویل دیاہے کا حال یہ مجموعہ منالی ہوٹلیں خال اللہ کے دو تین ماہ بعد ہی منظر عام پر آگیا۔ اس مجموع میں سب سے زیادہ قابل ذکر افسانہ مشندا کوشت میں ہے ہوئے اس اور 1979ء میں عارف عبد المتین کی ادارت میں نظنے والے شارے وادید میں پہلی بار چھیا ، تو اس پر بھی فاشی کا مقدم دون ہوگیا ۔ مصنف ، مریر اور پر ہے کے مالک، ماتحت عدالت سے مزا پانے کے بعد سیشن کورٹ سے بری ہو گئے۔ کاب کے اٹھٹر صفحات پر تھیلے دیا ہے ( زحمت مہر درختاں ) میں ای مقدم کی تفصیلی ردواد میان کی گئی ہے، کے کاب کے اٹھٹر صفحات پر تھیلے دیا ہے ( زحمت مہر درختاں ) میں ای مقدم کی تفصیلی ردواد میان کی گئی ہے، کاب کے اٹھٹر صفحات پر تھیلے دیا ہے ( زحمت مہر درختاں ) میں ای مقدم متعلقہ مخلف پہلوؤں پر تنظید کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر کچری میں ہونے والے کاموں کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں :

"آپ کونقل لینی ہوتو درخواست کے ساتھ " پیے الگانے پڑی کے ۔ کونی مثل معائنے کے لیے لکوانی ہوتو محی " پیے الگانے پڑی کے ۔ اگر کام فوری کرانا ہے تو پہوں کی تعداد براھ الگانے پڑی کے ۔ اگر کام فوری کرانا ہے تو پہوں کی تعداد براھ جائے گی۔ " (۱۳۲)

'ماڑھے تین آنے 'یس بھی مٹٹونے ہارے ناتس توانین کونشانہ طنز بنایا ہے کہ جن بی سزا دیتے ہوئے طاہری الفات کودیکھا جاتا ہے۔ بحرم یا ملزم کی معاشی ، معاشرتی یا نفسیاتی ضرورت یا مجبوری کو بجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔
اس مجبورے میں ' شفتدا گوشت' کے علاوہ بھیے تمام افسانے منٹو نے ۲۳ جولائی سے ۱۳۱ جولائی ۱۹۵ء کے الفائدر مجبور کمل کرنے کی غرض سے لکھے ہیں ، بہی وجہ ہے کہ زیادہ تر بھرتی کے معلوم ہوتے ہیں ۔ ان میں طنز و الل کی بھی کوئی خاص رئی نظر نہیں آتی ۔

ارود کی خدائی (اوّل: ۱۹۵۰ء)

سر اول: ۱۹۵۰ء) یہ جمور منٹو کے شاہر کار افسانوں کا مجموعہ ہے ، جس میں طنز و مزاح اور مصوری جونان پر ہے۔ تار کے اعتبار معلم لوا او اس مجموعے کا سب سے اہم انسانہ ہے ۔ وارث علوی کھتے ہیں : دد کول دو او بری کاری گری ہوئی ایک چوٹی می دوالور کی مائل ہو ہے ہم ایک کلونے کے طور ایک کاری کاری کاری کاری کی ہوئی گور ایک چوٹی می دوالور کی مائل ہو گا ہوئی گول اپنا کام کر جاتی ہے ۔۔۔۔ اس افسانہ میں غیر متوقع انجام کی کنیک سے بار کی دونت گہری الم ماکی ، جولنا کی ہولنا کی جولنا کی جولنا کی ہولنا کی جولنا ک

اس افسائے پر بھی فاشی کا مقدمہ چا ۔ منٹو ' شندا گوشت' کے دیبا ہے میں لکھتے ہیں:

" کول دو اُ قامی صاحب کے پر چ نقوش نبر ۳ ہیں شائع ہوا ۔ قار کین نے پہند کیا ۔ ہر ایک اور اُل بران اِ آخری سلور سب کو جنجو و کر رکھ دینے دالا حادثہ وقور کی بڑے ہوا۔ کور کی دینے دالا حادثہ وقور کی بڑے ہوا۔ کور کی دینے دالا حادثہ وقور کی بڑے ہوا۔ کور کی سلور سب کو جنجو و کر رکھ دینے دالا حادثہ وقور کی بڑے ہوا۔ کور الفار کو یہ انسانہ امن عامہ کے منافی نظر آیا ۔ چنا نچ کھم ہوا ' نقوش کی اشاعت چے مہینے بند دے۔' (سما)

یہ افسانہ نشر افسانہ نسادات میں قلامی کام کرنے والی تظیموں اور افراد پر بڑی ظالم طنز ہے ۔ اس کے علاوہ اس مجرع کا افسانہ نشر ایفن ' بھی لوٹ بار کرنے والوں پر بے رحم طنز ہے ، جس میں مکا فات عمل کو نہایت فن کاری سے پٹن کیا گیا ہے ۔ 'برتمیز' میں ترتی پہندوں پر قول وقعل کے نشاد کے حوالے سے طنز کی گئی ہے ۔ ' سوران کے لیے' اس مجرع کا طویل ترین افسانہ ہے ، جس میں ہمارے روایتی ساسی رہنماؤں پر چوٹ ہے ۔ منٹو کلھتے ہیں :

" مندوستان كوسودان صرف اس ليينين فرد باكديبال مدارى زياده بين اور ليذركم \_" (١٣٥)

پھر ٹی زبانی بیگم میں بھی عالمی طالتوں اور مندوستان کی اندروئی صورت حال پر شکفۃ طزمان ہے، جہا بی منٹو نے علائی انداز اختیار کیا ہے۔ اس مجموعے کے تین افسانے ایسے بیں جن بیں کاٹ دار طنز کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ عوال کے رنگ بھی فاصے ابجرے ہوئے ہیں۔ ان بیں شیر آیا ، شیر آیا ، دوڑنا ، تو مکمل مزاجہ افسانہ ہے جواصل میں بجول کے رنگ بھی فاصے ابجرے ہوئے ہیں۔ ان بی شیر آیا ، شیر آیا ، دوڑن کو مکمل مزاجہ افسانہ ہے جواصل میں بجول کے نصاب میں شامل شیر اور گذریے کی پرمزاح افسانوی بیروڈی ہے ، جس میں اور کے کے شیر آیا ، شیر آیا کے شورے نکہ آتا ہے اور بستی والوں کو بار جاتا ہے جب کہ اوکا تید ہونے کی بنا پر فٹا کلتا ہے۔

'شہید ساز' بھی اس کتاب کا نہایت ولیب افسانہ ہے ، جس میں ہمارے نام نہاد سوشل ورکروں پر برب دلیسا در جس میں ہمارے نام نہاد سوشل ورکروں پر برب دلیسا دلیس انداز اور مہارت سے طنزک گئی ہے۔ ' دیکھ کبیرا رویا ' اس مجموعے کا آخری افسانہ ہے جو ساہ حاشے کی طرز پاکھا گیا ہے ، جس میں ہمارے بعض تھمبیر معاشرتی مسائل کو چنکوں کے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ چنگے قاری کے ایس میں اور اس کے دماغ میں جرت اور نگر کے جبح مجمی ہوتے ہیں۔ نولے کے طور پر مرف ایک مکورا دیکھیے۔

" محر محر و عند ورا بیا کیا کہ جو آ دی بھیک مائے گا اس کو گرفتار کر لیا جائے گا ۔ گرفتاریاں شروع ہوئیں ۔ لوگ فونہاں منانے کے کہ بہت پرانی است دور ہوگئی \_

كير في يديكما قراس كي تكون ين آنو آك وكون في يجا" ال جولا بق كون دوتا با" كير في دوكركيا يا كيرًا دو يرون سے بنا ب- تال اور ينظ سے - رفاريوں كا تانا لو شروع موكيا - با بيا محرف كا بيا كهاں ب؟" (١٣١)

رثابت كا فاتمه (اول: ١٩٥١م)

رساب اس جموع بین کل گیارہ افسانے ہیں جو کم سے ۱۲ جون ۱۹۵۰ء کے مختر درمیانی عرصے بین لکھے گئے۔ ان رم افسانے میں ان جون کا جون ۱۹۵۰ء کے مقتر درمیانی عرصے بین ایک جیسی ہے اور منٹو کے بقول بیدان کا شعوری ممل ہے۔ اس طرح وہ افسانے میں ایک نا تجربہ داخل کرنا چاہتے ہیں۔ (۱۳۷)

ان کا کٹیلا طنز ان میں بالکل منتف ہوڈ کے ہیں ۔ ان کا کٹیلا طنز ان میں بالکل منتود ہے۔ تقریباً تمام اندان کا انتقام پہس اور فکافتہ ہے بلکہ بعض انسانوں میں تو جرت اور فکافتکی کا عضر آئیں مزاحیہ افسانے کی صدود میں رائل کا انتقام پہسے ' تقی کا تب' ،'عورت ذات' اور والد صاحب' وغیرہ ۔ موخرالذکر افسانے میں دوستوں کی رائل کرنا نظر آتا ہے۔ جیسے ' تقی کا تب' ،'عورت ذات ' اور ' والد صاحب' وغیرہ ۔ موخرالذکر افسانے میں دوستوں کی رائل جورک نہایت پرلطف اور مزے دار ہے ۔ بھر اس کا انتقام بھی چوتکا دینے والا ہے ۔ اس افسانے کا یہ اقتباس لانتہاں انتقام بھی جوتکا دینے والا ہے ۔ اس افسانے کا یہ اقتباس لانتہاں

"اتنا جائے ہیں کہ تونی یہاں اپنی گاڑی کا ہارن بجائے تو لڑکیاں سن کر اس پر قریفت ہو جاتی ہیں۔ تسمیر نے سکر بہت ک کردان الیش فرے میں وہائی۔ اور سائکل کی تھنٹی بجائے تو آسان سے فرشتے اقرا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک دقد اس کی کھائی کی آ داز س کر باخ جناح کی ساری بلبلیں اپنی تغیر سرائی مجول حق تھیں۔ ہو اینا تھا۔ ہاسر قام حید نے ہورا ایک مہینہ ان کور یہرس کردائی۔ جب جا کروہ کہیں ٹوں ٹاس کرنے لکیس۔" (۱۲۸)

پرایک بینے کی زبان سے اپنے والد صاحب کا تذکرہ بھی ملاحظہ ہو:

"مرے تمام رومانس غارت کرنے والے .... میرے اباجان ہیں۔ بچے سے پہلے ان کی غارت گری استے زوروں پر نہ محل میں ہوئے محک پر جب سے آپ غانہ کعب سے والی تشریف لائے ہیں ، آپ کی غارت گری عروج پر ہے۔ سوچا ہوں ، شادی کروں ، ایک ٹرکا پیدا کردل اور بیٹا اس سے اپنا انتقام لیتا رہوں۔ ریاض مسکرایا۔ ' جج کرنے جا کے؟" (۱۳۹)

لايد (ازل:١٩٥١, )

یہ جموعہ کل نو انسانوں پر مشمل ہے اور آخر ہیں ' جیب کفن ' کے عنوان سے نہایت کی حقائل کے ساتھ لکھا الباچہ ہے۔ اس مجموعے کے بیشتر افسانوں میں فسادات کی ایسی بے شار تصویریں دیکھنے کو التی ہیں ، جن سے طنز کی کرئی بھوئی پڑتی ہیں اور گہرا دکھ بھی جھانکٹا نظر آتا ہے۔

'جمونی کہانی 'اس کتاب کا نہایت خوب صورت مزاحیہ افسانہ ہے ، جس میں وس نمبری برمعاشوں کی یونین النے کی کہانی نہائت ولیسپ انداز میں بیان کی گئی ہے ، ساتھ ہی اس میں حکومتی عہد یداران پر مجری طنز بھی ہے ۔ الله یونین کے اواکین کا دعویٰ ہے کہ جنٹی ایما نداری اور یکسوئی ہے وہ اپنا کام کرتے ہیں ملک بھر کا کوئی ادارہ اس کی طال پی ایمان کی معززین کی محفال میں اس تنظیم کے ایک رکن کے احترافات و احتراضات بہت مزے کے زُں، مزار

' وزیر سامان اپنی سند وزارت کی سان پر اسرّا تیز کر کے ملک کی جردوز تجامت کرتے رہیں ، یہ کوئی جرم نہیں ، نیکن کی کی جیب سے بڑی مفائی کے ساتھ ہؤہ چرانے والا قابل توزیر ہے ۔'' (۱۳۹) اُکٹری سیلوٹ' بیس تمام عمر اکتھے ہڑھنے اور اسمٹھے نوکری کرنے والے رام سنگھ اور صوبیدار رب نواز کا تعتیم "إعديه كان وكل مردوان كم يورون ير ماك لات ألى ادوى -"

" مدرة إد دالول ك آ كم كا عاند بهت كزور اوتا ب .... موقع ب موقع الله كا كا ب " (١٣١)

ان افسانوں کے علاوہ سعاوت سن منٹو نے کتاب میں شامل دیبائے میں بھی تقتیم ملک کے بعد مانے آنے والے افخاص اور اداروں کے رویوں پر بڑی محمبیر چیم کی ہیں ۔ اپنے ہارے میں حکومت کی دوفلی پالیسال اور ترقی پندوں کے بدلے ہوئے اطوار خاص طور پر ان کی زد میں آئے ہیں ۔ بیدا قتباس ملاحظہ ہو:

" مجھے فعہ تھا ان لوگوں کو کیا ہوگیا ہے۔ یہ کیے ترتی پیند ہیں جو دننول کی طرف جاتے ہیں۔ یہ ان کی سرفی کی اے بھ طالح بھ ساب کی طرف دورتی ہے ساب کی طردور دوتی کیا ہے جو مزدور کو پیند بہانے سے پہلے می مزدور کی کے مطالح کی اکسا دعی ہے۔ یہ ان کی سرمائے کے فلاف محنت کی مبارزت کی متم کی ہے کہ یہ خود سرمائے ہے مسلم ہونا چانج ہیں۔" (۱۳۲۲)

مڑک کے کتارے (اول: ١٩٥٣ء)

بیمنٹو کے کل حمیارہ افسانوں پر مشتل ہے ، جس میں مؤک کے کنارے 'اور' موذیل' میں منٹوکافن بلدیال
پر نظر آتا ہے بلکہ ممتازشیریں کے بقول تو ' سڑک کے کنارے ' منٹو کے فن کے تدریجی ارتفاکی تنکیل ہے۔ (۱۳۳۱)

اس مجموعے میں کوئی ہا قاعدہ طنزیہ و مزاحیہ افسانہ شامل نہیں لیکن بحض افسانوں میں فساوات کے حوالے ۔

تلخ طنز کی جھلکیاں کمتی ہیں، جب کہ آخری افسانے ' صاحب کرایات ' میں جلکے مسلکے اعداز میں ہمارے لوگوں کا منبغ الاعتقادی کو نشانہ بنایا حمیا ہے۔ وارث علوی کلمتے ہیں :

' خدا کی تم ' اور' سوکینڈل پاور کا بلب ' میں فساوات کے کرب کا احماس بہت گہرا ہے۔ یہ اقتبال دیکھے:

" میں ان برآ مد کی ہوئی لؤکیوں اور مورتوں کے معلق سوچنا تو میرے ذہن میں صرف پھولے ہوئے ہے اجر کے

ان پنوں کا کیا ہوگا ؟ ان میں جو کچے مرا ہے اس کا مالک کون ہے ..... پاکستان یا مندوستان ؟ اور وہ لو مہینے کی باربرداری ..... اس کی اجرت پاکستان اوا کرے کا یا ہندوستان؟' (۱۲۵)

اور، في اور درميان (ادّل: ١٩٥٨ء)

ادر بہت منٹو کے اس مجموع میں ای نام کا اکلونا افسانہ شامل ہے، جس میں ایک بوڑھے جوڑے اور کر نوکرانی کے جنسی تجربوں کا نہایت شریر انداز میں موازنہ کیا گیا ہے۔ کہانی کی جزیات بیان کرتے ہوئے سؤ کا انداز بہت شوخ اور پر مزاح ہے۔ بیان کرتے ہوئے سؤ کا انداز بہت شوخ اور پر مزاح ہے۔ بیان کرتے ہوئے جان افسانوں میں شامل ہے جن پر فحاشی کی وجہ سے مقدمہ جانا گیا اور منٹو کے بقول مزا کے طور پر بچیس روپے جرمانہ بھی ادا کرنا بڑا۔

مركندول كے فيجھے (اوّل: ١٩٥٨ء)

اس مجموعے میں تیرہ افسانے اور ایک منٹوکا خودنوشت خاکہ شائل ہے۔ افسانوں میں 'آئکسیں ایمی مزاجیہ افسنہ ہے۔ اس می مصنف نے ایک لڑک کا ذکر کیا ہے جس کے پورے جسم میں صرف اس کی آئکسیں ایمی ہیں اور تحقیق کرنے پر پہ چانا ہے کہ وہ بے چاری تو اندھی ہے۔ افسانہ 'شادی ' بھی عبرت آ میز مزاح کے ماتھ افتام پذیر ابنا ہے۔ 'مہ بھائی ' میں ممہ بھائی کا کروار نہایت ولچسپ ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ وہ بیبیوں قبل کر چکا ہے لیکن امل حقیقت یہ ہے کہ وہ کی مریض کو لگنے والا آنجکش بھی نہیں و کھے سکنا۔ اس مجموعے کی سب سے ولچسپ تحریر منٹو کا افسانہ میں اس نے سعادت میں اور منٹو کو دو کرداروں کے انداز میں پیش کیا افسانہ سافوں ساف کے بیان سعادت حسن کی زبانی میان ہوئی ہے۔ جس میں وہ ' منٹو' کے افسانہ تکھنے کے عمل کی بوے و دلچسپ اور ہمان انداز میں اندور منٹو کی افسانہ تکھنے کے عمل کی بوے دلچسپ اور ہمان انداز میں انسور کئی کرتے ہیں :

''جب اے انسانہ لکمنا ہوتا ہے تو اس کی وہی حالت ہوتی ہے جب کی عرفی کو اغزا دیا ہوتا ہے لیکن وہ اغذا کیں چہپ کر خیس دیتا ہے اس کی وہ اغذا کیں چہپ کر خیس دیتا ہے سب کے سائے دیتا ہے ۔ اس کے دونست یاد پیٹے ہوتے ہیں ، اس کی تین پچیاں شور مجا روی ہوتی ہیں اور وہ اپنی مخصوص کری پر اکروں بیٹھا اغذے دیے جاتا ہے جو ایند میں جوں پوں کرتے انسائے بن جاتے ہیں۔''(۱۲۹)

بگندنے (اوّل: ١٩٥٥م)

سے منٹوکی زندگی میں شاکع ہونے والا ان کا ان خری جموعہ ہے۔ اگر چداس مجوع کے اکثر افسانے موضوعات کے توا اور منٹوک و ندگی میں شاکع ہونے والا ان کا ان کو جو ہے ہے اس کا صرف پہلا البار نو بر ایک ساتھ ہی بنا پر دلجی کے حامل ہیں لیکن طنز و مزاح کے حوالے ہے اس کا صرف پہلا البار نو بر نیک ساتھ ہی قابل فدکور ہے، جو منٹوکا شاہکار افسانہ ہے۔ اس افسانے میں پاگل قیدیوں کی ایک دوسرے ساتھ منٹر نہائت پر لطف ہے۔ منٹوکے مشاہرے اور مخیل کی واد دیتا پر تی ہے۔ پھر دولوں ملکوں کا آپس میں پاگلوں کا آپر میں بالکوں کا آپر بنا میں ایش ہو ہے اللہ البار نو اللہ منہ ایش ہو ہے کہ تعقید ملک پر شاید ہی بالواسط طنز کا ایسا خوب صورت نمونہ کی اور ادیب کے ہاں الرائے الرائیاں ہو کے سامنے آتا ہے کہ تقدیم ملک پر شاید ہی بالواسط طنز کا ایسا خوب صورت نمونہ کی اور ادیب کے ہاں

بغيرا مأزت (ادّل: ١٩٥٥ء)

میسون وہ انسانوں اور ایک عدد خاک پر مشتل ہے۔ خاکہ تیش کاشیری کا ہے جومنٹو کی زندگی کا آخری خاکہ جی ہے، بوعد میارہ اسانوں کی نبیت وہی کا عضر زیادہ ہے۔ مسونے کی انگوشی میاں بیوی کی دلجیب نوک جمونک کے ہائ بن من المان ول بالمعان المعان المان مي والمان مي والله المان على الله المان ا دلیسی ہے۔ و خوشبو دار تیل کو ہم بلکا مجلکا افسانوی انشائی قرار دے سکتے ہیں ۔ بغیر اجازت مجمی فاصا پرلاف مونون ے کہ جس میں منٹو نے ماری اوجہ اس امری جانب میذول کروانے کی کوشش کی ہے کہ مارے محاثرے میں ایک طوائف کا کوٹھا بی الی تفریح ہے جہاں بغیر اجازت جایا جا سکتا ہے۔

يرقع (ادّل: ١٩٥٥ء)

بيكابكل وس انسانول يمشمل ہے۔ وو انسانے "تيقن اور" أيك بھائى أيك واعظ منوك بهلے مجووں میں بھی شائع ہو بھے ہیں ۔ باتی انسانوں میں آخری دوانسانے دلچین کاعضر لیے ہوئے ہیں۔ " قرض کی پیتے تھے یا اصل میں مرزا غالب ، تھرا داس اور مفتی صدر الدین آ زردہ کے درمیان زیر بحث آنے والے قرض کے مقدے کا كهانى إ، بح منوف وليب اندازين بين كيا م، جب كه برقع الك الى محبت كى واستان مجس يل الك ى طرح كے برقول سے پيدا ہونے والى غلوائمى سے عاشق ومحبوب كى صورت حال خاصى معتكد خيز ہوگئ ہے -

شكاري غورتيس (اوّل: ١٩٥٥ء)

اس مجموع میں کل گیارہ افسانے ، خاکے شامل ہیں ، جن میں سے تین خاکے اس سے قبل منٹو کے خاکوں ك مجموع مين شامل مو چكے تتے - مرزا عالب كى حشمت خان كے كمر رعوت مقابق سے كشيد كى كئي ايك دلجب كهانا ہے۔ اس کے علاوہ ' شکاری عورتیں ' میں منلو نے چند اسی عجیب وغریب عورتوں کے واقعات بیان کیے ہیں جو ہردت مرد ک الل میں رائی ہیں ۔ علاوہ ازیں میال بوی کی توک جھونک بھی ہمیشہ منٹو کا ول پیند موضوع رہا ہے۔ جامت اور العنت ہے اس دوا پر اس سلسلے کی خوب صورت مثالیں ہیں۔ انہیں منٹو کا مشاہدہ سمجھا جاتے یا تجربہ لیکن موفرالد کر اس سلط کی بری خوب صورت کہانی ہے ، جس میں خاور بوری کے باتھوں کھانی کی دوا کے بہانے وقع وقع وقع ا شراب پیم رہتا ہے اور بالآخر بھانڈا پھوٹ جاتا ہے۔

رتى، ماشر، تولى (الال: ١٩٥٧م)

زیادہ ترمیاں بیری کے درمیان ہیں۔ آثری عمر میں منٹو کا ریخان مکالماتی افسانوں کی طرف ہو گیا تھا۔ ان مکالموں بما کمریات کی نئی کے ساتھ ساتھ ای منام طرح سے فائقتی ہے۔ ان مکالماتی افسانوں کی طرف ہو گیا تھا۔ ان مکالموں کا استان کریادتم کی تی کے ماتھ ماتھ ایک خاص طرح کی فلکنگی بھی موجود ہے ، جو عام طور پر چھیٹر چھاڑ ہے پیدا ہوئی جن انسانہ اور مزاح چونکہ منٹو کے دو ہو سرمدان تھ محربہ میں موجود ہے ، جو عام طور پر چھیٹر چھاڑ ہے پیدا ہوئی ج انسانہ اور مراح چونکہ منٹو کے دو پڑے میدان تھے ، محبول ہوتا ہے کہ انھوں نے اپنی آخری عمر کی تحریروں جی ان درونا کو کیجا کرنے کی کوشش کی ہے۔

كرش چندر ( ١٩١٥ء - ١٩٤١ء )

سعادت حس منٹو کے ساتھ ساتھ ہم کرش چندر کے بارے میں بھی کہہ کے ہیں کہ دہ اورد اوب میں ایک ہران ذات کی حقیت سے داخل ہوئے سے لیکن ترتی پہند تریک کے تحت چلنے والی افسانے کی شدید آو نے انہیں بھی اپنی لیک در انسانے کا بی غلبہ ان کے انہوں بھی اپنی در کو دبانے بی کامیاب نہ ہو سکا ۔ بہی وجہ ہے کہ ان کی شخصیت پر افسانے کا بی غلبہ ان کے اندر کے مزال کا رکو دبانے بیلی کامیاب نہ ہو سکا ۔ بہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں افسانہ نگاری اور مزال نگاری مثانہ بٹانہ چلی نظر آتی ہے بلہ بعض مقامات پر تو بید دونوں شوق آپس میں مدئم ہو گئے ہیں ، جن کی بنا پر ان کے ہاں مزاحیہ افسانے نے جنم لیدا ہے ذبانے کے ان دونوں معروف اوبی رویوں کی آمیزش نے کرش چندر کی نثر میں ایک ایسا کھار پیدا کر دیا، جواں ذبان کے بان مزاحیہ افسانے نے جنم جوال کو وسیح بیانے پر متاثر کے بغیر نہ رہ سکا ۔ دیکھتے ہی دیکھتے کرش چندر نئی نسل کے لیے فالد اختر اپنے ایک مشمون میں ان کے اس پہلو کا تذکرہ کرتے فالوں کے لیکھتے ہیں۔

" کی نے اورو بی اس سے پہلے الی نثر نہ کھی تھی ۔ آئی لطیف او دورہ مجری ، ہر لفظ نے ڈھلے ہوئے سے کی طرح پیکدار اور اپنی جگہ پر ہیرے کی ماند ہوا ۔ بینٹر جس مرص کاری تھی، الفاظ میں طلسی مصوری ، ہر تھر وال چہہا اور پر سے والے کے ذائن میں مجر کیلے اور وزیکا رنگ کے سپنے جگاتا ہوا۔ ایک ٹی نثر کا بادشاہ اورو زبان میں آگیا تھا۔" (۱۲۵) کرٹن چنور چونکہ ترتی پیند تحریک سے یا قاعدہ وابستہ تھے ، اس لیے ایک مخصوص فتم کی طور تو ان کی تمام آگیوں کا طرہ اتھیاز ہے لیک ہم کی طور تو ان کی تمام آگیوں کا طرہ اتھیاز ہے لیکن ہم یہاں ان کے با تاعدہ طور و مزاح کے حامل افسانوں کا مختمر جائزہ لیتے ہیں ۔

کرٹن چندر کا یہ مجموعہ کل انیس طنزیہ و مزاجیہ تحریروں پر مشتل ہے جنہیں مزاجیہ انسائے کے طور پر پیش کیا کیا ہے، حالانگہ اس کی بعض تحریریں مضمون اور انشاہیئے کے بہت قریب کی چیزیں ہیں لیکن چونکہ اس میں پیشتر تحریریں انسانوں پر مشتل ہیں ، اس لیے ان تمام تحریروں کا ہم ای ضمن میں جائزہ لیس گے۔

کرایک طرف نفیاتی بہار تو این کی ہی توری ہے جس می نفیات اور مرجری کے باہرین کا دلچپ تقابل کیا گیا ہے کہ کرک طرف نفیاتی بہاریوں کے باہر تو دنیا کی ہر بہاری کو انسانی وہم قرار دیے چلے جاتے ہیں اور دومری جانب النائی کا باہر تھوٹے بخوٹ مرض کے سلطے میں بھی چیر بھاڑ پر یقین رکھتے ہیں۔ 'ایک لڑی بھارتی ہے وال 'ایک النائی موست پر 'انشانی انداز میں والوں کی تعموں اور ڈشوں کے بارے میں بڑی مرے وار با تیں گی گئی ہیں۔ ایک دوست کا موست پر 'انشانی انداز میں لکھا گیا افسانہ ہے ، جس کا ہیرو ایک شیونگ برش ہے ۔ اصل میں اس کہانی مرائی انداز میں لکھا گیا افسانہ ہے ، جس کا ہیرو ایک شیونگ برش ہے ۔ اصل میں اس کہانی سرائی انداز میں لکھا گیا افسانہ ہے ، جس کا ہیرو ایک شیونگ برش ہے ۔ اصل میں اس کہانی کی اس مورت پی میں زندگ کے ہر شیعے ہے حقاق معلومات قرائم کرنے والوں کی نبیایت پر لطف واستان ہے ۔ ایک محض جو ایسے ہی کتا بچوں میں زندگ کے ہر شیعے ہے حقاق موال معلومات قرائم کرنے کرائے کا دورائی مورت میں مانے آتا ہے ۔ ذوا آخر میں اس کی دائے طاحظہ ہو: 'آئی کہانی کی صورت میں مانے آتا ہے ۔ ذوا آخر میں اس کی دائے طاحظہ ہو: 'آئی کہانی ہوں اور میوجا معنف کی مورت میں مانے آتا ہے ۔ ذوا آخر میں اس کی دائے طاحظہ ہو: 'آئی کہانی ہوں اور میوجا معنف کی مورت میں مانے آتا ہے ۔ ذوا آخر میں اس کی دائے مورد ورد میں اس من کا مورد کی بیار گفا ہوں اور میوجا معنف کی مرد با ہوں جن

نے اڑکوں سے تعارف ماصل کرنے کے بادن طریقے تھے ہیں۔ اگر کل کے اخبار میں آپ کی معنف سے آل کے بات کی معنف سے آل کے بات کی معنف سے آل کے بات کی جو اور ایمی تعب تیس کرنا جانے ۔'' (۱۳۸)

روخ ' بھی کرش چندر کا ایک خوب صورت انشا کید ہے جس میں انھوں نے رونے کو ایک ہا قاعدہ آرل آرا دیے ہوئے اس کے مختلف مقاصد اور نوائد گنوائے ہیں۔ ' شیطان کا استعفیٰ ایک نہایت خوب صورت مزاحیہ افہانے جس میں شیطان اپنے ہرے کاموں سے جگ آ کر اپنی ذمہ دار یوں سے استعفیٰ دسے دیتا ہے اور نیکی کا فرشتہ بن بڑتا ہے ہوئے ہے لیکن جب وہ نیکی کا درس دینے کے لیے لوگوں کے بیاس جاتا ہے تو دنیا کے دھندوں بیس بری طرح الجھے ہوئے لوگوں کا روسے دیا ہے اور دوبارہ خدا سے اپنی سابقہ فرسد داریاں بحال کرنے کی درخواست کر دیتا ہے۔ 'ہر راجھا کی درشواست کر دیتا ہے۔ 'ہر راجھا کی ذرشواست کر دیتا ہے۔ 'ہر راجھا ' بھی نہایت دلچیپ کہائی ہے ، جس میں تخیل کے ذریعے دکھایا گیا ہے کہ ہیر راجھا کی ذرش پر بنے وال اللم میں اصلی ہیر کو اس لیے کام نہیں ملک کہ وہ سمجھا نہیں ناچ سکتی ۔ سے ہماری فلموں کے مصنوئی ہا تول پر فرب صورت طوز بھی ہے۔

ای طرح ' گواہ میں جارے اس معاشرتی ردیے کا افسانوی انداز میں معنی اڑایا گیا ہے کہ بہاں جیتے تی ہوفض کو کانٹوں پر کھسیٹا جاتا ہے جب کہ مرنے کے بعد لوگوں کے کالے کرتو توں کو بھی سنہری کارناموں کا درجہ دے دیا جاتا ہے ۔ 'بڑے آ دی' ہندوستانی توم کی ہیرو برتی پر بڑی کاری طنز ہے ۔ کرشن چندر کو اس بات کا احساس ہے کہ بیال خون بسینہ ہوئے آ دی کے کھاتے میں کھا جاتا ہے۔ اللہ میان جون بسینہ ہوئے آ دی کے کھاتے میں کھا جاتا ہے۔ اللہ تھیت ہیں:

" شربال اور شربال اور شربال اور اخباروں کے کالموں میں دعماتے نظر آئے ہیں۔ ہر بوا آدی کی ایک انبانی کروا کا شربوتا ہے۔ نوگ اس کی پرش کرتے ہیں اور وہ اپنے ول میں آئیس حقیر سجتا ہے۔ ۔ بین میں رو اخادم موں "(۱۹۹) مورت وہ ہے ، جب فیر بھی ایک دلیس افٹا کیے ہما معمون ہے ، جس میں ہر شعبے میں روی قرار دک جانے والی چیز وں اور زبانوں کا حال بیان کرنے کے ساتھ ساتھ روگ کی مختلف ممکنہ صورتوں کا دلیس نقش بھی تھینیا ہے۔ شال کے طور پر مصنف کا خیال ہے کو اگر کتا ہیں اور اخبارات کا فذر کے بجائے کیڑے یہ چھیتے تو لانڈری کا کاروبار خوب زال کو سکن تھا۔ میرے دوست کا بیٹا 'اصل میں ایک سیٹھ کے رنٹری کی مفہوم سجمانے کو تیار نہیں ۔ ایک قائب اس کیا دلیس کی اور انہاں کے اگر کتاب کا مفہوم سجمانے کو تیار نہیں ۔ ایک قائب اس کتاب کا نہایت خوب صورت مزاحیہ افسانہ ہے جس میں کلیان شکھ ڈاکو لوٹ مار کی غرض سے ایک بی افوا کر لیٹا ہے، جس کما شام سورت مزاحیہ انسانہ ہے جس میں کلیان شکھ ڈاکو لوٹ مار کی غرض سے ایک بی افوا کر لیٹا ہے، جس کما شام سورت مزاحیہ انسانہ ہے جس میں کلیان شکھ ڈاکو لوٹ مار کی غرض سے ایک بی افوا کر لیٹا ہے، جس کما حالت اس مجموعے کی ٹائش سٹوری ہے جس میں حالت ان کا کلام سننے کے ساتھ ساتھ سنتھ مخرج دیں دے کر رخصت کرتا ہوئی ہیں ہو تھی کہ جس میں میں کیان کرتے ہوئے کھی ہیں تا میں کرتے دی کوشش کی گئی ہے۔ جس میں حالت کرتے کی کوشش کی گئی ہے۔ جس میں مقوں کی مختلف تھی ہیں نے حدود کی ٹائش سٹوری ہے جس میں حالت کرتے کی کوشش کی گئی ہے۔ جس میں مقوں کی مختلف تھی ہیں تا جس کرتے کی کوشش کی گئی گئی ہے۔ جس میں مقوں کی کوشش کی گئیس میں کرتے کی کوشش کی گئیس کی کوشش کی گئیس کرتے کی کوشش کی گئیس کی کوشش کی گئیس کوری کورٹ کردی کورٹ کی کورٹ ک

 "دو تورت کی کیا جو صرف این مرد کی خاطر ہے۔ اپنا مرد تو گھاس ہے جس کو اوپڑی ایڈا کر دو دوز دوند آن ہے۔

"رو تو تب ہے کہ جب مرسم اللہ کے دکش ڈرائنگ دوم کے برے اور یا تو آن دیگ کے جمگاتے ہوئے فالوں کے پنج

گفتگو کرتے ہوئے مرد یکا کی چپ ہو جا کیں اور ڈرائنگ دوم عمل داخل ہوتی ہوئی عامدہ کو آئیس پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے

گفتگو کرتے ہوئے مرد یکا کی چنو روزہ علامت ہے۔ آگے یہ دیکھنا ہے کہ کون کس کو کہاں تک جلائی ہے "(۱۵۱)

رییز 'جمی اس کماب کا مزے وار افسانہ ہے جس میں موجودہ دور کی ایک قباحت کی طرف پر لطف ایماز

رائدہ کیا گیا ہے کہ کس طرح ہمارے ڈاکٹر حضرات پر ہیز کرداتے کرداتے مریفن کو دنیا جہان کی تعموں سے محردم

رائدہ کیا گیا ہے کہ کس طرح ہمارے ڈاکٹر حضرات پر ہیز کرداتے کرداتے مریفن کو دنیا جہان کی تعموں سے محردم

رییز ہوئی ہوئے پر تو مبر کر لین ہے گئوں آ دمی کی مضحکہ شیز کہائی ہونے پر تھانے چل پڑتا ہے۔ وہ شخص جب اپنا ہاتھ

مال اسٹر کا آئی بیوں سے ذکر کرتا ہے تو اس کا خدشہ ملاحظہ ہو:

" تم ف فرور كى اك بات بن بات ويا موكا اور وه و رئين بريا ، آفت كى بريا اسے لے ك بال دى موكى - يا تم الے كاك كى كري بات والا موكا اور وكا موسى عند سے " (١٥٢)

ر من ال المرس بات والله او کا اور تکان مول کے ہوئے۔ (۱۵۲)

اللی اور اور م کونے اس مجموعے کی آخری کہانی ہے جو ایک ایے جوڑے کے احساسات پر بنی ہے جو ارد کرد کے اللی اور اور م کو دیکھ کر بچوں سے تالاں ہے۔ کہانی کا مزے دار گئت یہ ہے کہ بچ پیدا کرنے پر کسی طرح اللیم جوڑا بالا خر دشتے واروں اور اہل محلہ کے بچوں کی برتمیز ہوں کا بدلہ لینے کے لیے بچ پیدا کرنے پر اللیم الله جوڑا بالا خر دشتے واروں اور اہل محلہ کے بچوں کی برتمیز ہوں کا بدلہ لینے کے لیے بچ پیدا کرنے پ

المستوطنات ہے۔ اللہ چنزر کا میں مجموعہ مجمو

مضمون اور کالم کا عضر عالب ہے ۔ کیوں کہ ان تحریوں میں انھوں نے تفریکی ادب تخلیق کرنے کے بجائے الل مائل کو مرتظر رکھا ہے، جس سے ان کے ہاں مزاح کی نبیت طنز کے رنگ نمایاں ہو گئے ہیں ۔ کلیم انز لکھتے ہیں: ور كرش جدر في الى طرية تحريول عن زندى اور انسان ك جلد مسائل كو ب نقاب اور فاش كيا ب اور انها في كري

رگ ير ماته ركما ب-" (١٥٣)

ڈاکٹر وزیر آ غا، کرشن چندر کی طنز کے حوالے سے بول رقم طراز ہیں:

ود كرش چدركى طران كى ظرافت بى لىنى نظر آتى ہے اور جب البرتى ہے تو اس خاموثى كے ساتھ كه نافر جدال

سان کمان مجی نیس تھا کہ طنز اس فیرمتوقع اعدازے امجرے کی ۔ بس مضیال بھنچے کررہ جاتا ہے۔" (۱۵۴)

واكثر وزيراً عاك اس رائے كو بم م جين حمالت كى تحريروں بر تو منطبق كر كيتے ہيں ، ليكن زير نظر مزار افسانوں میں صورت حال مختلف ہے ۔ یہاں ان کی طنز غیر متوقع طور پر وارد نہیں ہوتی بلکہ ان تحریروں کا ماحول اوران

کے موضوعات دور دور سے طنز کی نوید سناتے نظر آتے ہیں ۔ ہم ان کہانیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں ۔

ان کہانیوں میں صحت خراب ہے رنگا رنگ مریضوں اور امراض کی کہانی ہے ۔ خاص طور پر ایسے مریفوں کا جنموں نے فیشن کے طور پر کوئی شاکوئی مرض اختیار کر رکھا ہوتا ہے۔ مچا پرزہ اندگی میں قدم قدم پر مائے آنے والے جالاک لوگوں کی کہانی ہے جن کی نظر جمیشہ اپنا مطلب نکالنے پر گئی رہتی ہے ۔ کرشن چندر نے الیے لوگوں کا نہامت مخلفتہ اعداز میں تصویر کئی کی ہے۔ تھ اگاؤ میں ہندوستان کے ان حکمرانوں پر طنز کی گئی ہے جوعوام کے سال كوزبان جع خرج سے مل كرنے كى كوشش كرتے ہيں - وہ مندوستان كى پيدادارى اقسام كا ذكر كرتے موئے لكت ہىن " ہم نے وزیروں کی تقریر میں پیدا کیں ۔ اشتہارات پیدا کے اور انسروں کی فوج پیدا کی ۔ جنموں نے تلم اور کافذا مدد سے اٹی ڈیسکوں پر اناج اگانے کی کوشش کی ۔ قلم اور کاغذ زندگی کی اچھی اور مغید چریں میں مگر وہ ذمین کی پیداد

ال خود زين فيل إلى -" (١٥٥)

ڈرایا نما انسانے مجازو میں تی پندی اور کمیوزم کا ڈھونگ رچانے والے امرا کا مطحکدارال ایا ؟ مینڈک کی گرفآری مجھی اس مجموعے کا خوب صورت مزاحیہ افسانہ ہے۔ جس میں مینڈکوں کی زبان سے مخلف انالا روبول پر دلچسپ اغداز میں طنز کی گئی ہے۔ میرامن پندسفی اخبارات میں چھنے والے اشتہارات کی بولمونی کی دلجہ کا استہارات کی بولمونی کی دلجہ کا تصور ہے۔ مونگ کی وال میں برطیم کے اندرونی سامی نظام اور سیای اکھاڑ کچھاڑ کا انو کھے انداز میں نقشہ مینجا کا ے - ایک سیاستدان کے اینے دوست کے نام کھے خط کا بیا تتباس دیکھیے:

الآب یون کر بہت فوٹل ہوں مے کہ کو میں وکالت کے امتحان میں پانچ بار قبل ہو چکا ہوں لیکن اب برقالا اور دیا اور ا یوندوش اسمال کی کانورکیش کے موقع کر مجھے ایل ۔ ایل ۔ وی استخان میں پانچ بار میل ہو چکا ہوں من اور اور دیا اللہ کے موقع کر مجھے ایل ۔ ایل ۔ وی ایسی دکالت کی سب ہے اور چی وی المور اور دیا اللہ میں سے اور چی وی اللہ میں ا 

اخبارات کی کہانی ہے۔ مسینے بی میں بے وتوف سرمایہ داروں کی محمد یا سچا حال بیان کر کے انہیں بے وتوف بنا مسینی کی تلمی تابعدا اللہ مسینی کی تلمی تابعدا اللہ مسینے کی تلمی تابعدا کی مسئلے کی تلمی تابعدا کی مسئلے کی تلمی کی مسئلے کی گئی تابعدا کی مسئلے کی گئی کی ہے جب کہ اللہ دالوں کی مسئلے کئی سنظر کشی کی مسئلے ہے جب کہ اللہ دالوں کی مسئلے کی مسئلے کئی ہے جب کہ اللہ دالوں کی مسئلے کی مسئلے کی تابعدا کی مسئلے کی مسئلے کی تعلیم کی مسئلے کی مسئلے کی تابعدا کی مسئلے کے کہ مبنی کی قلمی زعری کی اعرونی تصویر ہے، جس میں کرشن چنور کا فکلفت اسلوب عالب ہے ۔ فلمی ایک شریس کا نقافہ والا جُوئِ طور پر ان افسانوں میں مزاح کی نسبت طنز کا رنگ عالب ہے۔ چیزوں کی تحسین یا تعریف کرتے ہوئی چندر بمیشہ رقی پندی کو معیار بناتے ہیں ۔ یہاں بھی سارے مناظر انھوں نے ترقی پندی کی عینک ہے ایم اس ایم بنال یاشا کھتے ہیں :

" مراحید انسانے " کرش چندر کے سای اور ساتی شعور ، ترتی پندی ، روش خیالی اور دردمندی کے آئینہ وار ہیں۔ ان کے انسانوں میں جو طنزیہ امریکی ہے اس کی رو یہاں بہت تیز ہے۔ ان کے سقرے ، بامتعمد اور مہذب مراح کی گاریوں نے اس طنز میں ایک شان پیدا کر دی ہے۔ کرش چندر کے " مراحید افسانے" ان کے ممرے ساتی شور کی عکا کا کرتے ہیں۔ " (۱۵۸)

الراحن (١٩٢٠- ارج ٢٠٠٠ و)

فین الرطن جس زمانے میں اردوادب فین داخل ہوئے ، اس وقت ایک طرف تو ترتی پندتر یک کے تحت الله کا جادو سر پڑھ کے بول رہا تھا ، دوسری جانب شائستہ مزاح نگاری میں بطری بخاری اور رشید احمد صد لیتی نے البازہ الحاقا تھا۔ پھر ابھی تک شوکت تھا توی اور عظیم بیک چخائی کی بسیار تو لی اور چھیڑ چھاڑ والے افسانوی مزاح النائج کی مرح نہیں بڑی تھی اور ان سب کے ساتھ ساتھ اردوادب میں ابھی رومانوی تحریک کے انرات بھی کمی نہ اللوم جود تھے۔ شیتی الرطن کے بال بیاسارے رنگ ، رویے اور رجمانات کھل مل سے مجے ہیں۔

المستر ا

" پر شروع مو جاتی ہے لطیفوں کی بارش ، لطیفے می لطیفے ، پ در پ لطیفے ، بات بات پر قبقیہ ، بس الله کا موا آنا ہے پیدائیں موتا بلکہ اور زیادہ'،' اور زیادہ' کے تقاضے پر مجبور موتی ہے۔'' (١٦٠)

میں میں اور میں اور است میں مطالعہ کرنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ اصل صورت حال ان دوزن م ے بین بین ہے۔ شفیق الرحمٰن ایم - بی - بی - ایس کرنے کے توراً بعد نوج سے وابسة مو مگئے - اس لحاظ سے ووالد تیام پاکستان سے قبل ان کی کوئی نصف درجن تصانیف منظرعام برآ چکی تھیں ۔ ۱۹۴۷ء میں شفیق الرحن کے مراد انسانوں کا مجموعہ مماتیں مظرعام پر آیا ۔ پھراس کے بعد میچھنادے اور مزید حماقتیں مائے آئے۔ ہم ذیل می ان تتيون مزاحيه افسانوي مجموعوں يرنظر ڈالتے ہيں -

حماقتين (اوّل: ١٩٨٧ء)

یے فنیق الرحمٰن کے فکفتہ انسانوں کا چھٹا مجموعہ ہے ، جس میں کل نو انسانے شامل ہیں۔ تمام کے نام انسانے ان کے مخصوص بور ژوائی رومان میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ بیٹمام کہانیاں اس طبقے سے تعلق رکھتی ہیں جہال کلب ا بنے تمام لوازمات کے ساتھ ان کے کلچر کامتعقل حصہ ہوتا ہے۔ شفیق الرحمٰن کے لاابالی ، تفریکی اور زعفرانی اسلوب اس رنتین ماحول کی داستانوں کو بیانیہ لطف بھی فراہم کر دیا ہے ۔ وہ الشرا ماڈرن سوسائٹی کے اس ماحول می خود کو کھی عوماً ایک ہیرو کے طور پر پیش کرتے ہیں ۔ میدافسانے عام طور پر بے تکلف دوستوں کی آپس کی چھیڑ چھاڑ ،الک جموعک ، اچھی سے اچھی الرکیوں سے معاشنوں کی تھکش اور عجیب وغریب خواب دیکھنے سے شردع ہوتے ہیں اور کا كى انو كھے اور مزے دار نتیج كے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں۔

و نیلی جیل مصنف (یا واحد منظم) کے بھین کے دوست رونی اور ان کے گھر میں آنے والے شوغ وائن

بچوں کی دلچپ حرکات ، انوکھی شرارتوں اور اوٹ پٹا نگ گفتگو سے بھرا پڑا ہے ۔ ذرا بیا قتباس دیکھیے :

"دو کرد بہاتی میں نے اس کو پار کر ایے اور گرالیا اور اپنی تاک اس کے دانوں میں دے دی۔ پر میں نے اسالا کہتی اپنی پیلیوں اس چھؤول اور دھرام سے اس کا مکا اپنی کر میں وسید کیا۔ پھر زور سے اس کا تھڑا ہے ما

ارا۔ پھر عل نے جو اس کی خوکر اپنے گھٹے پر لگائی ہے تو بس۔" (۱۲۱)

ا بے بی مجھی او نچی سومائن کی رومانوی اواک میں لیٹی ہوئی کہانی ہے ، جو اختیام تک قاری سے ایوں ؟ بی بھیرے دہتی ہے ، جو اختیام تک قاری سے ایوں ؟ بھیرے دہتی ہے ، جو اختیام تک قاری سے ایک بھیرے دہتی ہے ، کی روداد این اندرسینے ہوئے ہے۔ ' کلب ' معاثی پریشانیوں سے آزاد لوگوں کے ایک تخصوص طبقے سے درمان ہو اللہ بھوں اور گفتوں کے ایک مخصوص طبقے سے درمان اور کا بحثوں اور گفتگوؤں کے میں معاشی پریشانیوں سے آزاد لوگوں کے ایک مخصوص طبقے سے درمان اور ا والی بحثول ادر منتکووں کے مزے دار اقتبارات سے مزین کہانی ہے ، خصاف کے ایک مخصوص طبقے سے درج کا اللہ بحثول ادر منتکووں کے ایک مخصوص طبقے سے درج کا اللہ بھانی ہے ، جصے شیق الرحمٰن کے شرارت آ میز اسلوب بائد لگا دیے ہیں جب کہ تصد مرونیسر علی اللہ بائد کا دیے ہیں جب کہ تصد مرونیسر علی اللہ بائد کا دیے ہیں جب کہ تصد مرونیسر علی اللہ بائد کا دیے ہیں جب کہ تصد مرونیسر علی اللہ بائد کا دیے ہیں جب کہ تصد مرونیسر علی اللہ بائد کا دیا ہے ، جصے شیق الرحمٰن کے شرارت آ میز اللہ بائد کا دیا ہے ، عائد لگا دیے ہیں جب کہ تصدیرونیسرعلی بابا کا ماری روائق رومانی و مہماتی کہانیوں کی کشرارت آ میزائی جند معاتبین اس مجموعے کا سے استین اس مجموعے کا سے استین اومانی ومہماتی کہانیوں کی کامیاب اور شریع جمود کا سے معاس ' حمالتیں' اس مجموعے کا سب سے خوب صورت اور دلچسپ افسانہ ہے جو سات دوستوں کی دلیا

الن کامرانع ہے ، ان ساتوں دوسنوں بیس موڈی کا کردار سب سے جاندار اور دلچسپ ہے جو اپنے ساتھ ناپنے والی النات زندگی سنا مجلنے کے بعد کہتا ہے:
اللہ فضر عالات زندگی سنا مجلنے کے بعد کہتا ہے:

" یہ تھے بیرے زندگی کے حالات ۔ اگر ان میں سے پکھ ایسے ہوں جو جہیں پند نہ آئے ہوں تو میں انہیں دوبادہ اسر کرنے کو تیاد ہوں ۔" (۱۹۲)

بہردادائی سر پر بالوں کی عدم موجودگی میں بھی فخر و انبساط کا پہلو تلاش کر لیتا ہے:
" ہلے برے سر میں تبن جگہ ہے بال غائب تھے۔اب صرف ایک جگہ ہے غائب ہیں۔" (۱۲۲)

ال کے بقول اس کی عاشق مزاجی تو بچین ہے اس کی طبیعت میں موجود ہے۔اپ بجین کا ایک واقعہ،
کی کرانداز سے بیان کرتا ہے:

" بردگوں نے میری آیند اتعلیم کے متعلق تعفید کرنا چاہا کہ میں انجینئر تک پردموں یا قانون ؟ دادا جان نے فرایا کہ بچہ خود اپنی پہند بتائے گا۔ انھول نے میری زس آیا کے ہاتھ میں ترازد دی اور دومرے ہاتھ میں انجینئروں کا ایک آلہ، اور جھ سے کہا جو پند آئے ، چن نو۔ میں بچھ دیر سوچنا رہا۔ براے خود وخوض کے بعد جانے ہو میں نے کیا کیا؟ میں نے نہایت لاجواب انتخاب کیا۔ میں نے کیا کیا؟ میں نے نہایت لاجواب انتخاب کیا۔ میں نے زس کوچن لاا۔" (١٩٣)

ان کہائی میں اور بھی مزے کے کروار ہیں۔ مثال کے طور پر شارٹی ہے، جس کی ستی کا بیالم ہے کہ:
"ستی کی بیادات تھی کہ سال میں صرف ایک مرجہ دعا ما تکیا تھا اور ہر رات اینا کہ کرسو جاتا۔"(١٢٥)

" سادے سے ادب بیل لے دے کر آیک شغیق ارتمان ماحب ہیں جھوں نے تفریکی ادب کی المرف توجد ک ہے۔ یہ فکفتا

فَنْتُكُ ، بدلا ابال بن ، بد مجلق ہوئی جگاہٹ ، بس آئیس کا حصہ ہے۔" (۱۹۲) الم المُونُ طور پر کہ سکتے ہیں کہ اس کتاب ہیں مصنف نے اپ بجین اور جوائی کی رنگین اور شورخ وشک تضویروں الم سک فرش رنگ فریم میں سچا کر ہمارے سمامنے پیش کر دیا ہے۔ ان تصویروں کی چند جھلکیاں ملاحظہ فرمایے :

"جائے ہو مورت کی مرکے جے جمعے ہوتے ہیں۔ بی الرکی، نوعر خالون، پھر نوعر خالون، پھر نوعر خالون، بھر نوعر خالون۔" " اوعر اورٹ والے ہر مسافر سے بھی کہتے ہیں کہ قاہرہ جینے ۔ یہاں سے دی سیل ہے لیکن آپ سے خاص رعامت

ج- آپ کے لیے صرف پانچ میل ۔"

" مل جروز چویس کھنے کام کیا کروں کا اگر ہو سکا تو اس ہے بھی زیادہ۔" " کمار رطنق ایمری شکل تم سے اتی تہیں ملتی جتنی تحماری شکل جھ سے لمتی ہے، تیہاں تک کہ جس می مج آئینے کی جگہ تماری تقویر دکھ کرشیو کی کرتا ہوں ۔" (١٦٤)

W 3

یکھتاوے (اوّل: ۱۹۲۸ء)

پیچساوے (اول بہر ایک میں ایک مختل کے چھ افسانوں پر مشتمل مجموعہ ہے لیکن ان افسانوں میں ایک مختلف طرح کے فیق الرائد ہے کہ ایک مختلف الرحمٰن کے چھ افسانوں پر مشتمل مجموعہ ہے لیکن اور ناکام محبوق کی فضا میں لیٹے ہوئے ہیں۔ احول اگر ہم ملاقات ہوتی ہے۔ تمام کے تمام افسانے درد و کرب ، مایوی اور ناکام محبول کی فضا میں لیٹے ہوئے ہیں ۔ امان الرائد ان افسانوں کا بھی وہی مغربی ہے جہاں قدم قدم پر رقص و سرود اور شراب و شباب کی با تنبی ہیں لیکن یہاں ال الرائل الرائد کی شوخ تفسوریں دکھانے کے بجائے وہاں کے المیاتی مناظر اسم کے جی سے سے میں ۔ محض ایک آ دھ افسانے می لئین الرحمٰن کی دواتی فیکونٹی کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ ایک مثال دیکھیے :

" آیک چیز نے بھے کالی سے دور رکھا۔ وہ چیز تھی ہائی سکول۔ جہاں سے بیس بھی شدنکل سکا۔ ٹاید بی ہائی کول ہا عاشق ہو کی تھا ۔ آبی جیز نے بالی کا اللہ عالی ہوت کے گا کیس تھیں۔ ایک دفعہ بائی کی الگت سر بہت کی گا کیس تھیں۔ ایک دفعہ بائی کی الگت سر بہت کی گا کیس تھیں۔ ایک دفعہ بائی کی الگت سر بہت کی گا کیس جمیس کچھ سوچھ کیا۔ ٹہر سے بزرگ کا بہت کی گئیس۔ ایکا کیس جمیس کچھ سوچھ کیا۔ ٹہر سے بزرگ کے بوے بوے بوے جو اور علی السبح کا بوں کی آئے موں پر چڑھا دیے۔ اس طرح کہ کر شکیس۔ شام کو انٹے اور دیے جاتے۔ گابوں کو جو جادوں طرف جرائی ہرا نظر آیا تو سوکی کھاس اس رفیت سے کھانے آئیس کہ سے جرائی

محمد خالد اخر اس مجموعے کے افسانوں کے متعلق لکھتے ہیں:

" کھتادے کے افسانے ایک ولی مولی جدت اور ایک ناور لطافت سے لکھے ہوئے ہیں اور انہیں اس کی آڈل ترف می نہیں لی ، جس کے ووحق وار ہیں ۔" (١٦٩)

مزيد حماقتيس (الال:١٩٥٧ء)

شفیق الرحمٰن کا میر مجموعہ چند خوب صورت پیروڈیوں اور پھھ مزاحیہ و نیم مزاحیہ افسانوی تحریروں پر مشمل م بیروڈیوں کا تو ہم متفرق اصناف والے باب میں جائزہ لیس کے البتہ اس مجموعے میں شامل افسانوی تحریروں کے با<sup>رے</sup> میں سے کہ:

' یہ دیڈیو روم تھا' چند شریعتم کے سوالات پر پینی انٹرویو نما افسانہ نما انٹرویو ہے، جب کہ شیفالاا عیک اور موسم بہار' ایک خوب صورت مزاحیہ افسانہ ہے ۔ یہ شیطان کی عینک کم ہونے کے بعد اے پیش آنے والے دلچسپ مفالطوں اور اس سے سرزو ہونے والی حماقتوں یا مزید حماقتوں کی واستان ہے ۔ شیطان ، شینی الرحمٰن کا آپ جان دار اور دلچسپ ترین کردار ہے، جس کا خیال ہے کہ دنیا مجر کے تمام الرے لڑکیاں آ دم کی اولاد ہونے کے الحک دوسرے کے گزن جی ۔ دنیا کے ہر موضوع پر اس کی دائے منفرد اور عجیب وغریب ہے ۔ مثلاً پردے کے معال ہے کہ وہونے کا خیال ہے کہ دنیا محمومون کا خیال ہے کہ شار ہونے کے منفرد اور عجیب وغریب ہے ۔ مثلاً پردے کے موسوف کا خیال ہے کہ دنیا کہ منفرد اور عجیب وغریب ہے ۔ مثلاً پردے کے موسوف کا خیال ہے کہ :

'' گرم مکوں میں صرف مردیوں میں پردہ کرنا چاہیے۔۔۔۔۔ جو لوگ پردے کے زیادہ حامی ہیں ادر بہت شور چائے الم ہیں ، ان سب کو جون ، جولائی ، اگرت میں برقعہ پہنا دیا جائے ادر حمبر میں دائے پچھی جائے۔''(،)) شیطان کے انہی انو کھے خیالات اور اس سے بھی بڑھ کے اتو تھی حرکات کی بنا پر بیدافسانہ بڑے کہا۔ میں اپنے انتقام کی جانب بڑھتا ہے۔ البلاے پہلے اور فیکسلا کے بعد مجی شیطان کے ایک شے رومان کی کہانی ہے۔ بیرومان اس لیے وجود یہ آیا ج کہ شیطان کو ایک ایسی لڑی مل گئی ہے جس کی شکل اس کی مہلی محبوبہ سے التی جلتی ہے اور مصنف کے بقول بمآیا ج کہ شیطان کو ایک ایسی سر سر در مدال کے اس کی مہلی محبوبہ سے التی جلتی ہے اور مصنف کے بقول بھاں ہوں۔ اللہ عن مجر یہ افسانہ دہاں اور بھی پرلطف ہو جاتا ہے جہاں شیطان ایک رتیب کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہے۔ الان معمود کھوڑا کی اور کی اسے بغیر رقیب کے محبت کرنا بالکل ہی بوداعمل ہے۔ یہ رقیب اے مقصود کھوڑا کی ردی می مرآ تا ہے کیوں کر رفتہ رفتہ رفتہ رقیب کے لیے قائم کردہ اس کا معیار بہت نیچ آچا ہے:

" كاش كى طرح آتا كوئى رقيب ، كيما عى مو \_ خوب صورت اورمعمولى وماغ كايا معمون شكل والا اور ذبين \_ (آبت آ بسترمعيار بدل كيا) مونا يا بحداً رقيب، بالونى، عيك لكان والاياشى فاصل - (آخريس) زهره يا مرده .... (١٥١) الی دونوں کرواروں کی دلچسپ حرکات نے افسانے کی فضا کو خاصا خوشگوار بنا دیا ہے۔اس محبت کے علاوہ بنان کا آن درید دریافت کروانے اور ایک تیسرے کردار آشوب چشی کا گھر والوں کی اینے متعلق آراء جانے کے لمسنون براین اختیار کرنے کاعمل بھی نہایت لطف دیتا ہے۔

الى كماب مين شفيق الرحمان كا ربورتا أو نما ناولت يا طويل افسانه الرساتي المجي شامل ہے ، جے انھوں فے بالفول روانی انداز می لکھا ہے ۔ بیرو مانوی سلسلہ مختلف مما لک تک پھیلا ہوا ہے۔ اس تاولت میں یا قاعدہ مزاح أَنْالَ لَيْنَ الْبِيرَ الْبِيرَ الْمِينَ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى بِيدا كروى ب مرف ايك مثال: " عمل نے ایک فعلی ڈاکٹر کا قصد سایا ، جو اپنا نام ہوں لکھا کرنا ..... ڈ اکٹر۔اے ۔ے ۔ کے (مندن ) ۔ ایک دن جمید كل كيا -عدالت شن باز برس موكى تواس في جواب ديا .كدؤ اكثر تو جه كر داف بيار س كها كرت سے .... ادر ب (۱۲۲) "ميا ي ع ؟ آردو جانے كالدن أس في جواب ديا۔" (۱۲۲)

لمُ فَالد اخْرِ (١٩٢٠هـ٢ فروري٢٠٠٠)

میا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کے محمد خالد اخر نے ادب کی تقریباً برصنف میں طبح آز مائی کی ہے ۔ ان میں الله المسلم المسلم على اور سعادت من سوي اسام مار على المسلم المس الراب لبتران كم مزاحيدافسانون كا جائزه ليت ين -الْجُ فَمِمَالُهِ فِي (اوّل ١٩٨٥هـ)

میر م فالر اخر کی بی عبدالباتی سلسلے کی دس کہانیوں کا مجموعہ ہے۔ ان کہانیوں کو ہم واقعات و کردار ، تجس ال کانوں میں محمہ خالد اخر کے تخلیق کردہ زندہ جاوید کردار کیا عبدالباتی اور بھیج بختیار خلی سے مخلف کی 

یں \_مصنف نے ای وجہ سے کتاب کے اندرونی ٹائٹل پر ان کہانیوں کوا پچا عبدالباتی اور سینیم بختیار ظلم کے اکاراعا

کہا ہے۔

چا عبدالباتی ایک عیار ، حاضر جواب ، مفاد پرست ، مدل اور باتونی شخص ہے ، جے بمیشہ بہت دور کی ہن ہے اور وہ ہر ناکای کے بعد نے نے دلائل ہے گذشتہ ناکای کو ناتجر ہے کاری کا شاخسانہ قرار دے کر کی نے تنوب کے اور وہ ہر ناکای کے بعد نے نے دلائل ہے گذشتہ ناکای کو ناتجر ہے کاری کا شاخسانہ قرار دے کر کی نے تنوب کے لیے راہ ہموار کر لیتا ہے ۔ ہر منصوبے کے شروع ہونے ہے قبل اس سے متعلق سنہرے خواب دکھانے ہما اے بیا مولی حاصل ہے ۔ وہ ہر سکیم کے بے شار نوا کد اور ایک روش مستقبل کی لوید ناکر مالیس بختیار فلجی کو نے مرے مطمئن و رضامند کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور بھتیجا بختیار فلجی اپنی سادہ لوقی ، بے وقونی ، چاکدار مستقبل کی امید اور بھتی ان اور بھتی ان اور بھتی ان اور بھتی ان اور بھا ہراتی اعلیٰ ہوتی ہے کہ کس بھی آ دمی کے تخیل کو چکا چوند کے بغیر نہیں رہتی ۔ ویسے بھی بچا کی ہرئی سکیم آن اور بظاہراتی اعلیٰ ہوتی ہے کہ کس بھی آ دمی کے تخیل کو چکا چوند کے بغیر نہیں رہتی ۔

چیا عبدالباتی کا یہ کردار بھی چوں چوں کا مربہ ہے ،جو بیک وقت جالاک بھی ہے ، اور مصوم بھی ۔ ہی ادبہ ہے کہ بہت اس کی حالا کیوں پر خصر کی جائے بیار آتا ہے ۔ جابر علی سید اس کردار کے بارے میں لکھتے این :

'' بچا عبدالیاتی ایک تخلیق کروار ہے جو حقیقت اور حقیقت گریزی سے مل کر بنایا کیا ہے ۔۔۔۔۔ بچا عبدالباتی کی میاد کاار سادگی مل کر اسے ایک نیا سابق مظہر بنانے میں معاون ہیں ۔۔۔۔ بچا عبدالباتی معاشرے پر طنو بھی ہے اور میزر بہائن شہوں کی تجارتی اور اخلاقی مشکش کا آئینہ بھی ۔'' (۱۷۳)

ای طرح ڈاکٹر رؤف پار کھے اس کردار کے خصائص بیان کرتے ہوتے کھے ہیں:

" عبدالباتی کوئی مخر، تبیس بک اس میں فطری نامواری ہے۔ وہ خود کو کاردباری معاملات میں وانا اور بکنا خبال کنا ہے اور اپنے مند بولے بینچے بختیار فلمی کا روپ ہر بار ڈیونا ہے لیکن ہر بار ناکای کا الزام کی اور کو دیتا ہے عبدالبالی کے اس بوسے ہوئے اعتاد اور حقیقت میں جو لرق ہے ای سے حواح پیدا ہوتا ہے۔" (۱۷۲)

پیا عبدالباتی کا طریقہ واردات ہے کہ وہ برکام میں ہارے حکم انوں کی طرح جمہوری طریقہ اختیار کے کا فرص کی رجاتا ہے لیکن ذہن میں آ مریت کا ایبا نتور بحرا ہے کہ وہ برمیٹنگ میں اپنے ہمیشہ وو ووٹ کاٹ کتا ہے۔ بھیجا بھیلہ دائی اور ایک صدارتی نہاجت کایاں ہونے کی بنا پر وہ ہمیشہ دومروں کی جیب کا مال بھانپ لیتا ہے۔ بھیجا بھیلہ فلکی ایک بھولا بھالا ، فرماں بردار اور مرعوب میں کا کردار ہے ، جے بچا کے کسی حکم کے آگے دم مارنے کی بال نہاں اس میں چونکہ خود احتادی کی کسی ہے ، آگے دم مارنے کی بال نہاں اس میں چونکہ خود احتادی کی کسی ہے ، آگ و بار بار ارجار دینے اور نقصان ہونے کے باوجود تم والی اللی اس محاطے میں جیل و جمت کرنے کی ہمت نہیں۔ بھیجے کے کردار میں کائی حد تک خود مجمد خالد اخر موجود ہیں جب کہ پیا عبدالباتی کا کردار بھی اٹھوں نے اپنے ارد گرد کے ماخول آئی سے لیا ہے۔ وہ اپنے ایک انٹرویو میں کہتے ہیں :

" بچا عبدالباقی کا نائپ میرے بال پہلے ہے موجود تھا۔ دہ میرے والد کے دوست تھے۔" (۱۵۵)

ال جموعے کی میمل کبانی ' باہنامہ اُلو کا اجراو' ہے ، جس میں دونوں پچا بھیجا آیک اچھوٹا ، منفرد اور پج جانبدارتم کا ادبی پرچہ نکالنے کا پروگرام بناتے ہیں ، پہلے کا نام' اُلو' اس لیے تجویز کرتے ہیں کہ بیانا عام اُم اور جیا عبدالباقی ہرتم کی جدت پرلئو ہیں۔ پھر بھیا کا میرجمی موقف ہے کہ ہمارے ہاں یورپ کے بھی اللہ کے جو کہ ہمارے ہاں یورپ کے بھی کہ موقف ہے کہ ہمارے ہاں یورپ کے بھی کہ کا دورہ کو سرآ تکھوں پر بھمایا جاتا ہے۔

یمان بھی چیا اپ دو دوٹوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھتیج کی مرض کے بھس پہنے کا نام فائل کرنے ہیں اور پھرانہی افتیارات سے کام لیتے ہوئے قریب والی تمام ذمہ داریاں بھتیج کوسونپ دیتے ہیں۔
پاکواں بہ جاکا سب سے بڑا فائدہ سے کہ ان کی وہ تمام تخلیقات جو کہیں اور چھنے کے قابل نہیں ہیں ، وہ یماں بہب مارے موجودہ دور کے بعض اخبارات و رہائل کے مدیران پر طنز کا درجہ رکھتا ہے ۔ ذرا اس

" ابتدائي ----ادارو

کیا آپ دوارت کمانا چاہج ہیں ۔۔۔۔۔ پروفیسر عبدالباتی فیمرول کے بکڑنے کے طریقے ۔۔۔۔۔ ڈاکٹر عبدالباتی

عشق مجازی اور حقیق می قرق \_\_\_\_\_ ما یی عبدالباتی بی \_ اے ، ایل \_ ایل \_ بی فرل \_\_\_\_ مراب ایل \_ ایل \_ بی فرل \_\_\_ مراب ایل \_ بی مراب ایل \_ ایل \_ بی مراب ایل \_

دا چي وال مدرعشقيدومان مدرسد عبدالباق " (٢١)

بالآخريه رسماله چيا عبدالباتي کي ناتمام حسرتوں ، کاتب کي بوانحپيوں اور کوناميوں ، بقول پيا: ' بختيار ظلمي ميں انظم کا ادارہ ہونے ' اور اپني عجيب وغريب شرائط و مقاصد کي بنا پر منظر عام پر آنے سے محروم رہنا ہے۔

کے سوا کی خیبیں نکائے۔

' باتی بہادر سرک' میں چیا بھتیجا ایک سرک دیکھنے جاتے ہیں ، جس کے مالک کی موٹی عبدالربائر کے

' باتی بہادر سرک' میں چیا بھتیجا ایک سرک دکھاتا ہے اور سرک کی تعریف میں زمین اُ ہمان کا بیار کی ہیں ۔ وہ چیا کا برانا شاما نکلتا ہے ۔ وہ ان کو مفت سرک دکھاتا ہے اور سرک کی تعریف میں زمین اُ ہمان کی ہیں جیڑی باتوں میں آ کر بختیار خلجی کا فلیٹ فروخت کر کے سرک خرید لیتے ہیں۔

قلابے طانا ہے ۔ یہ دونوں اس کی چینی چیڑی باتوں میں آ کر بختیار خلجی کا فلیٹ فروخت کر کے سرک خرید لیتے ہیں۔

قلابے طانا ہے ۔ یہ دونوں اس کی چینی چیڑی باتوں میں آ کر بختیار خلجی کا فلیٹ فروخت کر کے سرک خرید لیتے ہیں۔

اس طرح ' جمالو بہادر سرک 'جوکائی ' زئیل و ذلیل' سرکس تھا ' باتی بہادر سرک' میں تبدیل ہو جاتا ہے اور پار ہائر کی اس طرح ' جمالو بہادر سرک 'جوکائی ' زئیل و ذلیل' سرکس تھا ' باتی بہادر سرک 'میں تبدیل ہو جاتا ہے اور پار ہائر کی جیٹٹ چڑھ جاتا ہے ۔

کاری اور جماقتوں کی جیٹٹ چڑھ جاتا ہے ۔

کاری اور جماتوں ی جیسے پھ جا ہا ہے۔

اس کے بعد چیا کراچی میں لوگوں کے ادھار اور کاروبار میں مسلسل ناکامیوں کی وجہ سے اپ گاؤل جائے افسار اس کے بعد چیا کراچی میں لوگوں کے ادھار اور کاروبار میں مسلسل ناکامیوں کی وجہ سے اپ گاؤل جائے افسار فیصلہ کر لیتے ہیں ، کرائے کی رقم کے لیے بختیار ایک اخبار 'صور اسرافیل' کے ایڈیٹر بغلول بدختانی کی خدمات والوں کے اور جیس ، جس کے اخبار میں وہ ' بک بج جام' کے عنوان سے کالم لکھتے رہے ہیں ۔ بالآخر وہ ادھار والوں کے اور اور کے کوب آؤ بھگت ہوتی ہے۔ وہاں چند قلندروں کے کرت ایج کرتے ایج کرتے ایک میں نانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں ، جس کی تفصیلات خاصی دلیسپ ہیں ۔

ایک ' کنسرے کینی' بنانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں ، جس کی تفصیلات خاصی دلیسپ ہیں ۔

بیائے یوں ، ن ، طرق معاون کے بعد اور ایک ہ بات سے رم اوھاری جان ہے ۔ من جہادے کہ اداما ایک بار پھر دھوکہ کھا جاتے ہیں ۔ ایک بار پھر دھوکہ کھا جاتے ہیں ۔

اگلی کہانی ' معاہدہ مارے ہاں کے ناشروں اور پیلشروں کی چیرہ دستیوں اور فریب کاربوں کی واسنان ؟ وہ کئی ایک ناشرین کے باس جاتے ہیں لیکن کوئی بھی مناسب شرائط پر بختیار ضلجی کے لکھے ہوئے ناول کو چھانے کہا اس معنف کے ناشر خدا خدا کر کے ایک ناشر نظل واد مولا واد سے معاہدہ ہوتا ہے لیکن وہ چالا کی بیر کرنا ہے کہ ناول کو کھی اور معنف کے نام سے جھاب و بتا ہے۔ ا

اسلط کی آخری کہالی ' الیکٹن کھٹ ' ہے ۔ بہت کی مہموں کے بعد ایک الیکٹن ہی یاتی تھا کہ جس ہی اللہ نفشہ نے دھے نہیں لیا تھا ۔ اس دفعہ بھی فیصلہ ' جہوری میٹنگ ' کے ذریعے ہوتا ہے ۔ یہ میٹنگ چیا کے ڈرانگ دوم کی ہوتی ہوتی ہے ، جو بیک وقت بیٹر روم ، ڈرینگ روم ، کتب فانہ اور جمیزیم بھی ہے ۔ اس دفعہ مصیبت بہ آن پوئی ہوا ودٹ چیا کے خلاف ہو جاتے ہیں کیوں کہ چیا کا بڑا اوکا عبدالرحمٰن (جے غلط حرکات کی وجہ سے سکول سے میں کی جی کے خلاف ووٹ دے دیا ہے لیکن بھی ذرا متزازل نہیں ہوتے اور ویٹو کا حق استمال کی موجہ نے نیا ہوئی میں ان کا واسطہ مولانا ہز رجم سے بوت ہوتا ہے ، کانی میں ان کا واسطہ مولانا ہز رجم سے بوتا ہے ، کانی میں ان کا واسطہ مولانا ہز رجم سے بوتا ہے ، کانی

وران کی بے عزتی پر ختم ہوتی ہے۔ سے کہانی بھی طنز و مزاح سے بھر پور ہے اور بھر پورتجس کی بنا پر ایک - ج مائل کے ناری<sub>ا</sub>

یے نامان کی بیمزاحیہ کرواری کہانیاں ان کی فنی مہارت اور طنز و مزاح کا خوب صورت اعتزاج ہیں ۔ میہ ہے۔ یہ اوٹ بڑا میں مضوبوں پر مشمل ہیں ، جن میں وہ ہر بار سے طریقے سے ذکیل ہو کر ناکام رزال تاراد جاتا ہے اور بیٹیج کو بھی کی شکی طرح رام کر لیتا ہے کیوں کہ:

" بإعبدالباقي من لوكول كو اكسان كى صلاحيت لين ال سے كام كروان كى البيت ، جوده خودتين كرنا جانج ، ب پادے"(۱۵۵)

ال كآب من المارا واسطم بار بار النكى دو كردارول سے يوتا ہے ، جس كى وجد سے بعض اوقات كيانيت كا الله او الله المراد المراد الما المراد المرا الدوب الرح ي مجير دية اين ، كول كه ف شخ كردار تراشة من أبين فاص ملكه ماصل ب- ايا بي ايك الدائك كرداران كهانيور من كام بكام عبدالرحل كى صورت من المارك سامة آتا ہے جو ہر باركهانى يا واقع الکار کی دلچپ وکت کی چنگاری چھوڑ جاتا ہے۔ بیکردار چیا عبدالباتی کا بیٹا ہے اور جس کا تعارف محمد خالد اخر : 10 2 10 70 10 3

" وو فق بوع كالول والا أيك شوخ الوكا ب، جي اين برول كا ذرا بر بي إلى ادب بيل \_ اي على بول كى دجه ے بزرگ حطرات کو قیامت کے قرب کا احماس موجلا ہے۔" (۱۲۸)

فر فالد اخر کی تحریوں میں مارا واسطہ اکثر ایسے بچوں سے بڑتا رہتا ہے جو اپنی حرکات وسکنات کی بنا پر المراق الله المرازعين مور مولوى باقر كا لوندا مو يا احسن اشرنى كے بيج ، سب كے بارے عن ايك نا كوارى كا سا المرا المراب المرابي المايل

" أده كفيّ ك بعد جب وه يعي آيا تو اس ك ساته بالح اثرني ادر تم - اكر دنيا مران ع زياده بدتيز ادر نا فرطوار سے ادر کہیں ہیں تو میں نے انہیں نہیں دیکھا۔ وہ باپ ے بھین کے مخلف مراحل کی نمایندگی کرتے تھے ادر

اثرن چماپ واضح طور بران کی پیشانیوں پر شبت تھی ۔" (۹ ۱۷) یکانیاں ایسے مزاحیہ افسانے ہیں جن میں عورت کا کردارسرے سے عائب ہے اور محمد غالد اخر کے بقول برایاں ایسے مزاحیہ افسانے ہیں جن میں عورت کا کردارسرے سے عائب ہے اور محمد غالد اخر کے بقول المفال کے مزاجیہ افسانے ہیں جن میں عورت کا کردار سرے سے عاتب ہے اور مد ملک نظر آتی مجی المان کی کوئی جملک نظر آتی مجی الم المان کی اگر قلاب ہونے کی بردی وجہ بھی بہی ہے۔ اس میں اگر کہیں عورت کی کوئی جملک نظر آتی مجی المان میں اگر کہیں عورت کی کوئی جملک نظر آتی مجی المرائی کی بولی ایری وجہ بھی یہی ہے۔ اس میں المورد: المرائی کی بولی انداز کی عورت موتی ہے۔ مثال کے طور پر بیکردار:

" می کیلے والا ایک ہوئے سے قد اور چررے بدن کی عورت تھی۔ اورے دیگ کی کرتی کی چنے ، جس سے اس کے عید کا تحوزا ما حمد نگا رہتا تھا ، چا نے اے وہی ہے دیکا اور جمعے یاد کرایا کہ جمیں جی ایک شیو ٹائیٹ ک

فرالت بات کی۔" (۱۸۰) الرائت بدے گی۔ '' (۱۸۰) اگر فالرائر کی اکثر تحریروں کا سب سے نمایاں وصف عموم ان کی کاف دار اور جان دار طنز عی ہوتی ہے لیکن

ان کہانیوں میں مزاح اور واقعات کی مصحکہ خیزی نے طنز کو کہیں بھی پوری طرح عالب نہیں آئے دیا۔ یواران ا ان جایدن من رس کید کرداروں کی بواجیدوں سے پیدا کیا ہے۔ انھوں نے لطفوں اور چنکوں کی بچائے صورت واقعہ اور کرداروں کی بواجیدوں سے پیدا کیا ہے۔ انھوں نے لطفوں اور چنکوں کی بچائے صورت لیفوں اور چموں ن بی ۔ اس میں اپنے معاشرے کے کاروباری طبقے کی عیار یوں اور مکاریوں کو اپنے بول بارا اهوں ہے ال من بہت ماریوں اور مضحکہ خیزیوں کے مکراؤ سے جہاں تعقبے الدّتے ہیں والدالال رداروں ے دریے ای ری سے ای اس کے ایک مضمون میں ان کہانیوں پر تبرہ کرتے ہوئے لیے ایک مضمون میں ان کہانیوں پر تبرہ کرتے ہوئے لیجے الله خاند دکھ کا احساس بھی واضح ہوتا چلا جاتا ہے۔ محمد کاظم اپنے ایک مسلم ن روں میں اس معظیم تفاوت کا ایک علی اصاص ملتا ہے جو ذعر کا ایک فال اید الله استان ملتا ہے جو ذعر کا کے ایک فال شیری انالوں کے مراج ، عادات ، قابلیتوں اور اہلیوں کے درمیان پایا جاتا ہے اور جس کی وجہ سے ایک فامران ہے معلق طبقات اور اجارہ وادیال قائم ہوتی ہیں اور سے طبقہ یا گروہ دوسرے طبقے کو بجائے سمارا دیے کے اے دار کھے ک اگر میں رہنا ہے۔ عبدالباتی کہانیوں کے ظاہری مزاح اور خوش طبعی کے پیچے انسانی کردار کی کردر إلى اور الدان ) اك الياوبا موا الميدا عجم ك بابت زياده سوچ سے انسان كادم كفنے لكا بر" (١٨١)

عبدالباتی سلیلے کی ان کہانیوں کا اگر اسلوب کے اعتبار سے جائزہ لیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہان ہمن ی ریکر تخلیقات کی نسبت اگریزی کے اثرات کم ہیں ۔ اگر چہ بعض اگریزی الفاظ اس میں بھی استعال ہوئے اللہ

ان کا نئاب بہت کم ہے۔ مجر اردد زبان کے تواعد وضوالط سے متعلق جو آزادہ روی مصنف سے مزاج میں شامل ہو چی بالا اظہار بہاں بھی ما ہے لیکن اس پر تازی اور فلفتگی کی تہدی چڑھی موئی ہے ۔ یہاں انھوں نے ماحل نگاری می او غاصی مہارت کا جوت دیا ہے ۔ شہری زندگی سے لے کردیہاتی معاشرت اور زعدگی کے دیگر پہلوؤں اور کردردال بدی سی مرتع کشی موجود ہے۔ بقول علی تنہا:

" خالد صاحب اشیا کو ایل کل میں ، جس جزئیات اور جرت کے عالم میں دیکھنے کا درک رکھے ہیں،اس کا سالا اور

وو زندگی سے براو راست لیے ایل سا" (۱۸۲)

لاكثين اور دوسري كمانيال (ادّل: ١٩٩٧ء)

۱۹۹۷ء میں کراچی کے ادنی پریے 'آج' کے مریان اجمل کمال اور زینت حسام نے محمد غالد اخر کے اللہ الشرائی میں میں اس افسانوں پرمشمل مجموعہ لائین اور دوسری کہانیاں کے عنوان سے شائع کیا جس میں محمد خالد اخر کے تقریباً لام مناف افسانوں کو یجا کرنے کی کوشش کی گئے ہے۔ اگر چہ بعض پرچوں میں مطبوعہ تین جار افسانے اس میں شامل ہونے جوانا م الله مجوع من شال ال تحريول إلك نظر ذالتي بين جوطرٌ ومزاح كاعضر لي موع إلى م فورتھ ڈائمنفن' ایک ایما افسانہ ہے جس میں خالد اختر نے آئن شائن کے نظریہ زبان و مکان کے اسے انہاں و مکان است کی روشنی میں ملک میں ملک میں میں خالد اختر نے آئن شائن کے نظریہ زبان و مکان است کی روشنی میں ملک مملک میں دورہ والے سے بات شروع کی ہے کہ اس کے ذہن میں محفوظ ایک خیال ایک دن کس طرح حقیقت کا روپ دھار اللہ علی ایک خیال ایک دن کس طرح حقیقت کا روپ دھار ہے۔ معیاس الحبت ایک ایا افسانہ ہے جس کا بنیادی موضوع یہ ہے کہ ماری العلی آکثر مارے کیا

رے ابن ہول ہے۔ عیاس الحبت درامل ایک ایا آلہ ہے جس کی مدد سے لوگوں کے حقیقی خیالات کو تغیر طور پر رے ابن اس سے میں حیالات و حید مورد ہے جوای آلے پرائی مگیتر کے اسپنے بارے میں خیالات واحد مورد پر رما جاسکا ہے۔ ڈاکٹر غریب محمد اس آلے کا موجد ہے جوای آلے پرائی مگیتر کے اسپنے بارے میں خیالات جان کر ہماہا۔ انٹی کر ایما ہے۔ بیدانسانہ طربیہ انداز میں شروع ہوکر ایک المیے پر ختم ہوتا ہے۔ زرگی کا ایما ہے۔ بیدانسانہ طربیہ انداز میں شروع ہوکر ایک المیے پر ختم ہوتا ہے۔

اکاریز میں محمد خالد اختر نے انسانی نفسیات اور مزاجوں میں تفاوت اور بشری کزور بیاں کو اطیف طور کے ر المراق سے جیش کیا ہے۔ فرٹی میں انھوں نے گور منٹ کالی لامور میں بطری مخاری سے وابست ادن کو خب صورتی سے افسانوی اتداز میں چیش کیا ہے۔

ال طرح " وف والا بادشاه " مصنف كو يرفش كوسل على الواكف في جان وال ايك عجيب وغريب محر ربب آدل کا کہانی ہے۔ جوڈی اور میں میں کتوں اور انسانوں کا موازنہ کرتے ہوئے جدید امر کی معاشرے کا أب معكدا الا المامي المام الله المعرف كا يقينا الم ترين افساند م جواكر چدا الداك ريدى لي موت ے۔ اس کے بادجود الفاق کی کیفیت بورے افسانے میں برتی رو کی طرح دور آل محسول ہوتی ہے۔ اللہ ہے من نے اے کی خوش کن لیے می تخلیق کیا ہے۔ اس کا ایک مختصر سا اقتباس ملاحقہ ہو:

" على آئينه كم على ويكما مول \_ وجديه بي كم آئينه ويكف ك فوراً بعد جو يبلا خيال محرا والمن على آئ ب، وويه من ے کہ فود کٹی کر لٹی چاہے ۔ اس کے بادجود عمل البور کے کم از کم عمن ایے آدیوں کا ام لے ایک بول جن کے مقالم میں مجھے بڑے افتاد سے خوب مودت کہا جا سکا ہے۔" (١٨٢)

مجوی طور بر ہم کید سکتے ہیں کہ فکانتی اور رو مانویت خالد اخر کے افسانوں کی دو تمایاں خومیاں ہیں ۔ ان كين الساول من اگرچه مزاح كا رنگ عالب بالكن محد خالد اخر ك فن كاراندان في في البيل مراحيه معمون فيل بخ دیا۔سید کاظم شاہ ان کی ای فن کاری کے بارے میں لکھتے ہیں:

" فالد بيد ك فاظ س الجيير تما ليكن افاد طبح الركين س على اردد اور الحريزي اوب بر ماكل في ابتداس في مجاع مشین کل پرزول کے ، اردو ادب میں دو الجینٹری کی کہ اس کے فن کی عظمت کا لوہا سعادت حسن منو، اجر ندم مالی، . كرش چندر ، عايرومسرور ، سير الور اور سبالكسنوى الي اردد ك جفادر يول في مانا " (١٨٣)

معود مفتی (پ: ۱۰ جون ۱۹۳۷م)

معودمفتی اردو افسائے کے عوالے سے ایک معتبر نام ہے ۔ فاص طور برمشرتی باکستان کے تناظر میں لکھے الران كادومنى صاحب في با قاعده مزاحيد افسان بحى لكے بين جن بن وہ ايك منجم موئ مؤال الله كار كے طور المائے استان ماحب نے با قاعدہ مزاحیہ اسام ی نے یں ال سال اور ان حریدں کا کامیابی سے استعال ان کی استعال ان کی استعال ان کی استان کی شاسائی اور ان حریدں کا کامیابی سے استعال ان کی استعال ان کی شاسائی اور ان حریدں کا کامیابی سے استعال ان کی شاسائی اور ان حریدں کا کامیابی سے استعال ان کی شاسائی اور ان حریدں کا کامیابی سے استعال ان کی شاسائی اور ان حریدں کا کامیابی سے استعال ان کی شاسائی اور ان حریدں کا کامیابی سے استعال ان کی شاسائی اور ان حریدں کا کامیابی سے استعال ان کی شاسائی اور ان حریدں کا کامیابی سے استعال ان کی شاسائی اور ان حریدں کا کامیابی سے استعال ان کی شاسائی اور ان حریدں کا کامیابی سے استعال ان کی شاسائی اور ان حریدں کا کامیابی سے استعال ان کی شاسائی اور ان حرید کی سے استعال ان کی شاسائی اور ان حرید کی سے استعال ان کی شاسائی اور ان حرید کی سے استعال ان کی شاسائی اور ان حرید کی سے استعال ان کی شاسائی اور ان حرید کی سے استعال ان کی شاسائی اور ان حرید کی سے استعال ان کی شاسائی اور ان حرید کی سے استعال ان کی شاسائی اور ان حرید کی سے استعال ان کی سے استحال ان کی کی سے استحال ان کی سے اس المان المره المياز ب- الم ال ك مراحيد افسانون كا تقيدى جائزه لية إن -

/الم (اوّل: ۱۹۲۳م)

معودمنتی کا یہ مجموعہ آبک مختمر دیاہے اور پدرہ عددمضمون تما افسالوك الله افساندتما مضامن بمشتل ہے، ان می اصلاط یا اساسه و میاید مختم دیاید اور پندره عدد معمون مما اصالون یا اساسه و این اساسه این اسانی اسانی می اسانی اسانی اور رنگا رنگ اسلوب کو کام می لاتے بوت مخلف کرداروں ما نسانی ر دیوں اور مناظر کی نہایت شکفتہ تضویریں پیش کی ہیں ، جن کے مطالعے کے بعد انداز ہوتا ہے کہ او انسانہ الامان دونوں کی نزاکتوں اور لطافتوں سے بخولی آشنا ہیں -

دونوں کی موا توں اور تھا ہوں ہے۔ وہ بات ہوں کے ہاتھ سے لکھے گئے جہم خط کی کہائی ہے جے فکرتہ آرہوں کے ماہرین مثلاً کلرک ، ڈاکٹر اور وکیل کی مدد سے جھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ تمام لوگ اس سے اپنا اپنہ مطلب لؤلئے ہیں ،جس کی گفتسیل خاصی ولچسپ ہے ۔حتی کہ ان تمام آراکی روشنی میں مرتب کی کئی مصنف (واحد مشکلم) کی تغییر بھی میں ،جس کی گفتسیل خاصی ولچسپ ہے ۔حتی کہ ان تمام آراکی روشنی میں مرتب کی کئی مصنف (واحد مشکلم) کی تغییر بھی مقام پر آ کے مزاح میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ غلط نکلتی ہے ، جس سے افسانے میں جیرت و تبحس ایک خاص مقام پر آ کے مزاح میں منتقل ہو جاتے ہیں۔

مع ایک مفالط پر جنی کہانی ہے جے مسعود مفتی نے نہایت فن کاری اور ظرافت کے باز افسانے کے قالب میں ڈھالا ہے۔ اس میں نئی اور پرانی نسل کی مشکش کو بھی دنجیب انداز سے چیش کیا گیا ہے۔ گرکا دھندا' اصل میں مختلف خاندانوں میں تھلے ہوئے رشتہ داریوں کے جال کی تفصیل پر جنی ، انشا سَدِنما یا مفمون نماافرند ہے ، جس میں مصنف رشتوں کی عجیب وغریب صورت حال بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ہے ، اس سے سعف رحوں کی دنیا میں ہر حورت جنگش ہے۔ پھر شادی تو تیامت ہے۔ جس طرح زلز لے عمل فلک این المائی

اللہ اور دریا اجر کر پہاڑی میں جاتے ہیں۔ ای طرح شاد یوں پر بڑاروں نے دشتے ظہر میں آ جاتے

ای طرح شر خوار بچیاں خالا کی بن جاتی ہیں۔ بھاوجیس نزوں میں تیدیل ہو جاتی ہیں۔ ممانیاں دیکتے دیکتے بچال

ہونے کا عرو لیتی ہیں اور اجھے بھے شریف آ دی چشم ذون میں سالے بن جاتے ہیں۔ '(۱۸۵)

اس طرح ' بے زبانی ' غیر ممالک میں پیش آ نے والے زبان کے مسائل کی نہایت شگفتہ واستان ہے۔ تقریباً

ہر ملک میں زبان سیجھے سیجھانے میں ناکام رہنے کے بعد افسانے کے ایک کروارگرو جی کا بیہ تیمرہ بھی خوب ہے کہ:

" سنا ہے قیامت کے دوز ادارے جم کا ہر حصہ ادارے اعمال کے خلاف کوائی دے گا۔ الکیاں ، آجھیں، پالان بازوسب بولیں سے ۔ شکر اس بات کا ہے کہ بورپ کے ستر کے بارے میں زبان کچونہ کہد سے گی۔ بلاے ایک دشمن تو کم ہوا۔" (۱۸۲)

'بس اور ببنی میں ہمارے ان توجوانوں کی حقیقت عال بیان کی گئی ہے جو گھر میں تو معولی معولی ان کی بر بیٹھتے ہیں لیکن گھر سے باہر ہر طرح کے صدے اور ہتک کو پی جاتے ہیں ۔ اس افسانے ہیں مسعود مفتی نے والی اوور لوڈ ڈ بسول کا بھی نہا ہت ولیسپ نقشہ کھینچا ہے ۔ اس میں ان کی جزئیات نگاری بڑے کمال کا ہے۔ اس میں ان کی جزئیات نگاری بڑے کمال ان ہے ۔ اس میں ان کی جزئیات نگاری بڑے کمال ہے ۔ اس میں ان کی جزئیات نگاری بڑے اس میں بڑے شہروں کی شاہراہوں کی فرش مین ہوئے فرق میں بڑے شہروں کی شاہراہوں کی فرض کے بیا جو اس میں بڑے شہروں کی شاہراہوں کی فرض کے بیا جو اس میں بڑے شہروں کی شاہراہوں کی بڑی خوش رنگ تضویر کش ہے کہ جہاں ہر رنگ کا خوانچے فروش ، نبوی ، ڈمال ، نبضہ جمائے بیٹا ؟ ، فرض کے دیا تھی ہو دنیا کی ہر چیز مل جاتی ہے سوائے رستے کے ۔ یہ اقتماس ملاحظہ ہو:

 ین یہ فرقیوں کی حرکات استعمال اور ہے ہے سے ان کی گئن کا مزے وار لائم یہ ایجا کیا ہے مادالکہ معدلا کو اس کے کھیل است بھی امتراض ہے میں کہ اس کے کھیل است بھی امتراض ہے اور شاوگ ان اس کے کھیل است بھی است بھی است بھی است بھی است کی امتراض کی است بھی است بھی است بھی است بھی است کی است بھی است بھی است کی است بھی است کی است کی است بھی است کی جوئے سے متعمل والے اور مسلک کی است انداز ، است متعمل کی گئی سے ۔ اوا مسلک کی ایک جوئے سے متعمل والے اور مار طاح اور ا

" نسو کیا تھا ، کسی بھائی ہوئی فوق کی اہاری کا مظر تھا۔ کاند ہر الفاف کا و دور دور ہی نشان نہ تھا الباہ چند اکر فوں

گیریں ، چند بے زاری تو سیں اور چند مو جمعہ برداد کانے ( لے اوٹ ہم کے کلووں کی طرح بھی اس انداز جی کھرے ہوئے کہ ایک دوسرے سے بھلاہر الشاقی کے باوجود آئی جی فہر کے دیے تفرائے تھے۔" (۱۸۸)

بر ہو جال اس معدود مفتی کے متحرک اور مستحک کردار حرفی کی طرار ہوں کا فصد ہے جو اپنی تمام تر جیت کذائی کے باوجود تھی جالا کی ، وقع برتی اور جرب زبائی کی بنا بر شن کا میدان مار نے جس کامیاب ہو جاتا ہے۔ مقابل اس می مورث کی بنا بر شن کا میدان مار نے جس کامیاب ہو جاتا ہے۔ مقابل اس می مرف ہوں نے دوران مارے اور من کی کوشی کی ہے کہ اور جود فطر بڑا ایک جسی ہوتی جس جس میں مستف نے بیاناتر و سے کی کوشی کی ہے کہ اور کی مد تک وابستگی فرانس کی ہوتی ہیں۔ "کرکٹ نام ہماری تو م کی کرکٹ کے کھیل سے جنون کی مد تک وابستگی فرانس کی ہوتی ہیں۔ "کرکٹ نام ہماری تو م کی کرکٹ کے کھیل سے جنون کی مد تک وابستگی فرانس کی باتی ہے۔ مارکٹ بھیا کے اچا تک انگوریل بن جانے کی کہائی ہے۔ مارکٹ بی اس جس مرتب ہے۔ مارکٹ بھیا کے اچا تک انگوریل بن جانے کی کہائی ہے۔ مارکٹ بی اس جس می مرتب جسے اس کو لطیف انداز بن کی بیان کیا گیا ہے۔ مارکٹ بھیا کے اچا تک انگوریل بین جانے کی کہائی ہے۔ مارکٹ بی اس جس میں مرتب ہو گیاں بین جانے کی کہائی ہے۔ مارکٹ بی اس جس میں مرتب جسے کے اچا تک انگوریل بی بودی دیجسے شفسیل بیان ہوئی ہے۔ مارکٹ بی بودی دیجسے شفسیل بیان ہوئی ہے۔

" سب انسانوں میں او فیج تحقیم میں اور ایس سلم موسے قالمة مواح کی کتاب کا اس فنگ سائی کے دور میں چھنا ا

دجام من علی سند یلوی (۱۹۱۷م-۱۹۹۷م) بے ساختہ اور بے ضابطہ (الال: ۱۹۲۰م)

وجام سن علی سندیلوی کا ۱۵۲ صفحات پر مشتل ہے جموعہ ۲۳ رافسالوں اور مفاصدان کے عنوان سے حمیارہ منتقل میں منتقل ہے منافق میں بھی منتقل ہے ۔ اگر چہدان افسالوں میں بعض تحریبی منتقون ، انشائیے اور خاکد کے قریب جا منتقل ہیں لیکن

معنف کے کہانی بن کے شوق اور افسانوی اسلوب کی بنا پر ان تحریروں کو بھی افسانے ہی کے ذیل می رکھنا مار معلوم ہوتا ہے بلکہ ان کے بال تو کالمول میں بھی کہانی بن کا عضر نمایاں طور پر موجود ہے ۔وجاہت کلی سند کا کا محتوم ہوتا ہے بلکہ ان کے بال تو کالمول میں بھی ہیں : کی اہمیت اور مقاعد پر بات کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

"ان اگر میوان ظریف ند ہوتا تو بلاث دو آج کارزار حیات کا عازی نہیں بلکہ شہید ہوتا۔ وو کروارش کے میرم ان ان اگر میوان ظریف ند ہوتا کے باہد ان کے کہ ان کی کار اس کے میں نہ ہوتا بلکہ اس کی حیثیت تعاولار کے بیل میر ان کا شور عمر افت ہے۔" (۱۹۰)

ان انی عقمت کا بھی احساس ان کی تحریروں سے بھی جھلکا دکھائی دیتا ہے۔ ان کی تحریوں بن الحری اللہ اللہ عقمت کا بھی احساس ان کی تحریروں سے بھی جھلکا دکھائی دیتا ہے۔ ان کی تحریروں بن اللہ جمیشہ بالواسط مورت بن فر جمع ہوئے جات ہے۔ اس کی تعقیم بڑجاتی ہے۔ آتی ہے جس سے اس کی تعقی بہت مرحم بڑجاتی ہے۔

ان انسانوں میں استعفراللہ مولوی بلغ اللہ کے ظاہر و باطن کی دلچسپ تفویر ہے۔ اتوارک جملی کے رز بھانت بھانت کے ملاقاتیں کی سم ظریفیوں کا دلچسپ احوال ہے۔ ابلاک جموث موجودہ ذمانے میں جموث چؤکہ آرٹ کا درجہ افتیار کر چکا ہے، یہ انسانہ نما مضمون مرز انکٹے کے حوالے سے ایسے بی ایک واتے پر مشتمل ہے۔ سن جوٹ کی موجودہ حیثیتوں اور شکلوں کے حوالے سے لکھتے ہیں:

" ہم اس کوسیاست میں پردیگندا، تجارت میں اشتہار ہازی ، خطابت میں چرب زبانی ، محافت میں زور آم ، خال میں نازک خیال ، انکشن میں مین فیسٹو، دواخانوں میں تا مک ، بوٹلوں میں گرم جائے ، اسکولوں میں اعتان اور الحساب میں صفر دغیرہ کے عام سے یاد کرتے ہیں ۔۔۔۔ بچ تو یہ ہے کہ اب خود بے جارے جموع میں انا جمول نہیں ملا جمتا کہ تھ میں۔ "(191)

بالی افسانوں میں شری فرہاد مجدید دور کے عشاق کی مطلب برآ ربوں کا بوا دلچیپ قصر جی بہرا گا فرہاد کی حاقتوں سے شیریں ایک بار پھر ضرد کے تکاح میں جا پہنچتی ہے۔ موٹل گائیڈ، مختف ہوٹلوں کے المان ریافی اور خلا بیانیوں پر مینی افسانہ ہے۔ " علم تاریخ " علم و اوب سے ہمارے طالب علموں کی تاواقیت اور این ہے۔ اس میں شامل خاقائی ہند شخ اہراہیم ذوق سے متحلق ایک طالب علم کی دائے ملا خلہ ہو:

ازوں ایک بہت بردگ شام سے ۔ شعر ایجے کہتے تھے۔ بہت تازک خیال سے ۔ اکبر باوشاء کے لورتن میں خیال کے جاتے تھے۔ بہت تازک خیال سے ۔ اکبر باوشاء کے لورتن میں خیال کے جاتے تھے۔ بہت تازک خیال سے ۔ اکبر باوشاء کے لورتن میں خیال بیان آپ نے بات ہے۔ بیران کی طرح آپ کے بھی کی لطفے مشہور ہیں ۔ آٹر ممر میں آپ لکھندو جا آئے تھے۔ بیان آپ نے بعض محرکة الآوام ہے تھنیف فرمائے۔ " (۱۹۲)

ای طرح 'ٹاردن ایک برتمیز کے کی کہانی ہے جو ذرائی توجہ اور بیارے اپنی ماری برتمیزیاں اور شرارتمی یا کہانی کا جا بیا ہے۔ سند بلوی صاحب نے اس کی برتمیزیوں کا حال نہایت ظریفانہ انداز میں بیان کیا برائی کا کوئن کوئین 'میں مارے ہاں کے محتقین و ناقدین کی کارگر اربوں کا حال ولچیپ انداز میں بیان کیا گیا یہ خون کوئین 'در جبلوں کی شرارتوں اور جھیڑ جھاڑ برخی کہانی ہے جو ایک نام نہاد عاشق سے جان چھڑانے کا فراید انداز کی سے نواز کا بیان کیا گیا ہے۔ اے ذوق تکلف میں ہے تکلیف مرام 'تکلف تکلف میں مختلف می کے نقسانات اٹھانے اور کے نیا مان جمراء کیا ہو ایک بان جمراء کا کہ ہے۔ موادث بیک مصنف کے ایک دوست حارث بیک کا خاکہ ہے ، جن کی حادثاتی اور خوبیت کا بیا جا کہ ہے ، جن کی حادثاتی اور خوبیت کا بیا جو ایک ہے کا میا ہے گیا میں مار کوئی کا بیا جا کم ہے کہا ہو جا کہ ہے ، جن کی حادثاتی اور خوبیت کی بیا جا کم ہے کہا ہے جا کہ ہے کہا ہو جا کم ہے کہانی جا کہ ہے کہا ہو جا کم ہے کہا ہو جا کھی جا کہ ہو کہا ہو جا کھی جا کھی جا کھی جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہا ہے گیا ہو جا کھی جا کہ ہو جن کی جا کھی جا کھی جا کھی جا کہ ہو تا کہ ہو کہا گیا ہو جا کھی جا کہ جا کہا کہ جا کہا کہ جا کہا ہو جا کھی جا کہا ہو جا کہا ہو جا کہا ہو جا کھی جن کی جا کہ جا کہا کہ جا کہا کہ جا کھی جا کھی جا کہ جا کہ جا کھی کا کہ جا کھی جا کھی جا کھی جا کھی جا کھی کی جا کھی تو تا کھی جا کہ جا کھی جا کھ

"این جمائے کے موٹے ساہ کے کو دیکو کر حوادث بیک کا بیشن بلکہ ایمان تھا کہ ہے کا پاگل شرور ہوگا اور پاگل بوٹ کے بعد مب سے پہلاکام برکرے گا کہ جھے کائے گا اور پھر بھے جورا کے ک موت مرنا باے گا۔ چنانچ اپنی دوراند کُنا کے باتحت اِنمول نے بوی جھیل سے مرات کوری کے ہے اپنی لوٹ بک جی لکے چوڑے تھے تاکہ موتع واددات برکوئی زحمت نہ میں " (۱۹۸۷)

ظادہ ازیں نیوی کی سہلیاں ' معتف کی ہوی کی رفا رنگ سہلیوں کی شاختہ داستان ہے ، جن بی کوئی تو المسلام کوئی نیش کرنے دالیوں کو مرزی ' کہ کر پکارتی ہے اور کوئی آئی باؤرن کہ برتع پوٹی کے لیے ' منخرک المان بان المان کرتی ہے ۔ ان میں کوئی منبط تولید ہے دل و جان سے کاربند ہے تو کسی کواس قدر فیط تولید ہے المان نیج بھی ڈھولک بجائے جا رہی ہیں ، مصنف کی بیگم کا کمال ہیہ ہے کہ وہ برایک سے نباہ کی جا رہی میں اشیا پر گرتا ہے ۔ ان کے کرے کا حال کچوا آئی کی زبانی طاحقہ ہون المان کا خراجہ کی فرائی طاحقہ ہون المان کی تو ایمی کی زبانی طاحقہ ہون المان کی تصویر دیکھنے کے اس کے کرے کا حال کچوا آئی طرح سجا دی تھے کے اس کے کرے کا حال کچوا آئی طرح دیکھنے کے اس کے کرے کا حال کچوا آئی کی زبانی طاحقہ ہون المان کی تصویر دیکھنے کے سے بہت تھی مرح تو ایمی مرح سجا دی تی تی کہ یہ حادث کی تھا اور خیر بچو تی ہوتے ہیں ، چیزوں کا لوچا کھوٹا اور جگہ بہ جگوری کی تو بی ہوتے ہیں ، چیزوں کا لوچا کھوٹا اور جگہ بہ جگوری کوئی کوئی کی کہوں کوئی تو ایک کی کہوں کے دیا اس کا پہائی تی تھا اور خیر بچو تی ہوتے ہیں ، چیزوں کا لوچا کھوٹا اور جگہ بے تو بچو ہوتے ہیں ، چیزوں کا لوچا کھوٹا اور جگہ بہ بھی اس خود کو دالت کیا تھا اور خیر بچو تی ہوتے ہیں ، چیزوں کا لوچا کھوٹا اور جگہ بوتے ہیں ، چیزوں کا لوچا کھوٹا اور جگہ بہ بھی اس کی کھوٹی تو بی ہوتے ہیں ، چیزوں کا لوچا کھوٹا اور جگہ بے تو بچو ہوتے ہیں ، چیزوں کا لوچا کھوٹا اور کھوٹا اور کھی جوتے ہیں ، چیزوں کا لوچا کھوٹا اور کھی جوتے ہیں ۔ " (۱۹۵)

کی از کا افران افران کے اور وکیل کے ستاتے ہوئے کا انک رمر ایش کی کہائی ہے جومرتے ہوئے انکار کو افران اور وکیل کے ستاتے ہوئے کا انکٹ رمر ایش کی کہائی ہے جومرتے ہوئے انکر اور وکیل کے ستاتے ہوئے کا انکٹ رمر ایش کی کہائی ہے معنف کے انکوار کی اور وکیل ہے بیچنے کے طریقے ہیں ۔ آخر ہی دیے معنف کے انکوار کی اور معنف کی خوش بیائی کی بنا پر فاصے دلچیپ ہیں ۔ مجموی طور پر ہم دجاہت ملی سند ملے کی کو انکر انکر انکر کا میں شار کر سکتے ہیں ۔

جال درانی (م:١٩٩٩ء) فطبیدانسانے (اول، ١٩٩٩ء) ى (م: ١٩٩٩ء) تع بيد ى (م: ١٩٩٩ء) تع بيد سناب كا نام فكاميد افسائ بونے كے إوجود بيش لفظ نكار (سلطان رشك ) نے ان كے ليم الم سراجیہ مضامین کے الفاظ اسمال سے بیل میں اور کہانی بین کی بنا پر انہیں افسانے بی کا نام دینا مناب کے زیادہ قریب میں کی بنا پر انہیں افسانے بی کا نام دینا مناب کے زیادہ قریب میں کیکن مجموعی طور پر اپنے ماحول ، مزاج اور کہانی بین کی بنا پر انہیں افسانے بی کا نام دینا مناب کے زیادہ قریب میں کیکن مجموعی طور پر اپنے ماحول ، مزاج اور کہانی بین کی بنا پر انہیں افسانے بی کا نام دینا مناب زیادہ سریب ہیں ۔ ن ، موں مور پر ب ب اس کا مرید کا اللہ ہیں جو سد مای ' ابلاغ' ملنے پر اس کا مرید کوئیز يْم شَكْفِية ونيم طَرْبِي الدَاز مِين لَكِي عَلَى عَلَى عَلَى

ا رہے۔ ان تحریروں کے مطالع کے بعد اعداز و ہوتا ہے کہ جمال درانی بنیا دی طور برطنز کے آدی این والکر بڑ

لفط نگار کا بدومول ہے کہ:

" ان کے بال طفر اور تھیک کا شائب تک مجمی نہیں ۔ وو منز ، اور کول مزاح کے قامل میں ۔" (١٩١) سلطان رشک کی میرائے بھی ان تحریروں کو مضامین قرار دینے جیسی مے کل ہے ، حالانکہ حقیقت میرے کہ سنب طز وتعریض سے مجری بڑی ہے بکدیہ میں دیکھنے میں آیا ہے کہ جہاں جہاں وہ خالص مزاح تحلیق کرے ا نوشش كرتے ہيں ، وہاں ايك آنج كيا ، كل آج كى كسررہ جاتى ہے ۔ مثال كے طور بران كے افسانے مركار الله الله

مینوال ، ' خورشی' اور' سفراط جی' وغیرہ ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں ۔ اور اس کے برعکس جہاں وہ طنز کے ساتھ میان کما اترتے ہیں ، وہاں ان کے بائے قلم میں استقامت کا احماس ہوتا ہے ممونے کے طور پر ایک مثال:

" مدوی وگ میں ، جن کو انگریز بماور رفصت ہوتے وقت اپنا جائشین مقرد کر مسلے اور اپنے سارے گراز پر کرا کے میں عقل مندوں کا ٹولد زیادہ تر مرماید داروں برمشمل ہے اور زیادہ تر اینے اکونٹ باہر کے ول تی بھول ممالے موے میں تاکہ بنرض مال اگر دم دیا کر بھا کہ بڑے تو قرض کے بار موام کے ملے میں بہتا کر بھا کہ جا گیا۔ ا ے لیے متع پلک سول عام میں جن میں سیک کم اور خواص زیادہ ر تعلیم یاتے میں اور حکومت کرنے کا با يبال ع أورزياده تراح ولائي آ و ول ع محرر تر ين (١٩٤)

ان کے مزاح کا بھی ایک تموند لماحظہ ہو:

ریسٹورنٹ، دنی والوں کی طیم تماری، پٹاوری چیل کیاب اور سوئی وا تشرور چیٹروں کی آغری کے لیے عاضر جو الله ان کے مزاح کا ایک مستقل حربہ بنجانی الفاظ اور کہاوتوں کا استعال ہے ، جو بعض جگہوں پر کھٹا ہے۔ بچے مشتکی کے اعتبار سے نسوا برہ تھے اور میاره بع فی فیک کانتیارے نیٹ بہتر تحریری ہیں۔

لاغرصد نقى امروبوى مربر كريال (اوّل: ١٩٨٥م)

المرجر مری از کے نہایت خوب صورت نمونے ہیں۔ کتاب کے دیباہے میں کار پر دازان حکومت کی دوعملیوں پ

" بڑے خوب صورت الفاظ می سرفیوں اور شرسرفیوں کے ساتھ اخبارات میں چھپتا ہے کہ عوام پر زیادتیوں کی اجازت نیس دی جائے گی و کویا یہ سب کھ کرنے والے افراد پہلے ان حاکمان وقت کی خدمت میں اپنی اپنی درخواسی وست بستہ پیش کریں مے کہ ، عالی جناب ! ہم بنک لوٹنا چاہے ہیں یا اغوا اور عصمت دری کرنا چاہے ہیں۔ براہ غربا بروری ، سابقہ ریکارڈ کے مطابق اگر ہمیں بھی حضور آجازت مرحمت فرما کیں او فدویان ہمیشہ جان و مال کو دعائين ديت رين ع اورتا حكم منظوري بم مبرست بيٹے رين ع \_" (١٩٩)

الجم الصار (ب:١٢ جولائي ١٩٥٧ء)

الجم انسار ایک سکول ٹیچر ہیں ۔ ان کا تعلق کرا پی اور راولپنڈی سے رہا ہے ۔ مختلف اخبارات و رسائل میں گاے بگاہ ان کے ملکے پیلکے انداز میں لکھے گئے فیجر اور افسانچ شائع ہوتے رہتے ہیں ، جن پر کراچی کے ماحول کی چاپ خصوص طور پر ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔ ان کے شکفتہ افسانچوں پر مشمل دو مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں ، جن کا جائزہ پیش فدمت ہے۔

پردے میں رہنے دو (اول: ١٩٨٧ء)

یہ مجموعہ ۳ چھوٹے چھوٹے انسانچوں اور تو عدد انسانوں پرمشمل ہے ۔ کتاب کے پہلشر نے اردو مزاح میں فاتین کے بحران کے پیش نظر محرّمہ کو خوش آمدید کہنے کی درخواست کی ہے ۔ کتاب میں شامل انسانی جلد بازی میں المع الى جلى ى تحريب بين ، جن ير اگر مزيد محنت كى جاتى تو بعض بهت بهتر مزال بارے سامنے آسكتے تھے۔ البت كتب من خال أو افسانوں كى صورت حال ذرا مخلف ہے اور مصنفہ نے البين قلم جما كركھا ہے - يدين تو ساس نندن اور سہیلیوں کے تذکروں پر مشمل لیکن مصنفہ یہاں دلچیپ صورت حال پیدا کرنے میں اکثر کامیاب ہیں ۔ ال تحريول من ايك بات جو واضح طور ير ديكف من آئى ہے ، وہ يہ ہے كد الجم انسارجب بھى مزاح بيدا كسن كى كوشش كرتى بين يا اعداز بين فنكفتكى بيدا كرتى بين وبان وه نسبتاً كامياب بين مكر جبان جبال انهول في طنز كا الله الله كا كوشش كى ب ، ومال مد كوشش زياده ترطيخ ، كوسن اور جلى كى سنان مين تبديل مو كى ب - اعداز بيان فالعتا عورتون والا ہے اور زبان روال اور بول جال کی استعال کی ہے۔

جلترنگ (اڏل: ١٩٩١م)

میر مراجم انسار کے ستای افسانچوں ، بارہ فرضی خطوط اور مخلف رشتوں کے نام لکھے مجے چار عدد عید ی سرمہ ایم الصار نے ستای اصابی ی بارہ سر ی سوم ،ور سے کارڈول پر شخصا ہوا اور نبتاً پختہ مزاح کا حال ہے۔ یہ مجموعہ ، اور نتش ٹائی اقتل اوّل سے بیٹینا بہتر ، منجما ہوا اور نبتاً پختہ مزاح کا حال ہے۔ یہ مجموعہ ، اور نتش ٹائی اوّل سے بیٹینا بہتر ، منجما ہوا اور نبتاً پختہ مزاح کا حال ہے۔ یہ مجموعہ ، من شام کا حا ر من موجد ہے اور س فای میں اول سے بھیا مہر ، من مدور و ان کاروں کی صف میں شامل کیا جا اور من اس منامل کیا جا ا اس کی من اور منامل موتا ہے کہ اب آئیس کسی ناشر کی سفارش کے بغیر بھی اردو مزاح تگاروں کی صف میں شامل کیا جا کا ہے کی جال تک محرمہ کی اس دائے کا تعلق ہے کہ:

" اب آب جلتر عک بڑھے اور جھے بے ضرور بتاہے کہ مواح کے میدان میں ، میں نے کہاں تک مرد حظرات کی برابری

ک ہے اور کہاں تک یں ان ہے آ کے اکل گئ ہوں ۔"(۲۰۰)

ں ہے اور نہاں میں میں اس استے میں مرد حضرات کی اس اس استے میں مرد حضرات کی اس ا اے ان می حول ہی نے علاوہ اور میں استیابی ہے۔ خواتین کے الفاظ استعمال کر لیے جائیں تو بلاتا کی کہا جا سکتا ہے کہ وہ ان معدودے چند خواتین میں متم مقارکی ہیں۔ ویسے تو مردمزاح نگاروں میں بھی دو جارنام چیوڑ کر وہ مقابلے میں شریک ہو سکتی ہیں۔

كركوں يرتبروں ، ميليوں سے جھير جھاڑ ، قربى رشتے داروں سے بے زارى ، فيعنو ل اور رشتول نالوں كى إلى ساس ندول کے صدر ہوئی بارار کے مسائل ، شادی میابوں کے جینجصف ، کہنے گئے کے مجھیروں ، کھائے الانے معالمات،میاں بیوی کی نوک جمونک ، را تک نمبرز ، ملازمت کے مسائل ، بن بلائے مہمان غرضیکہ وہ تمام موضوعات جی ے ایک مرستن خاتون کو واسطہ پڑسکتا ہے ، اس کتاب میں افسانچوں کی شکل میں دلچین سے میان اوئے این الد فاتون ہونے کے نامے محترمہ الجم الله رکوخواتین کی نفسیات ، مردول کی خواہشات اور درمیانے درج کے کمرول کے مسائل کا خاصا ادراک ہے اور انھوں نے ان تمام مسائل کواسینے ان افسانچوں میں نہایت سلیقے اور فائنگی کے ساتوی ا

خواتین کی آپس کی محافل میں ہونے والی گفتگو یہ انہیں خاصی دسترس ہے ۔ پھر وہ اس گفتگو کو ایک خان انسانوی انداز میں بیان کرنے کا ڈھنگ بھی جانی ہیں مختمر انسانے کے لواز مات سے ان کی خاطر خواہ آگاگا گا اندازہ ہوتا ہے اور بہال تک آتے آتے مزاح بیدا کرنے کا قرید بھی الیس آ کیا ہے۔ بیتمام افسانچ عواً دامد ملم میں بیان ہوئے ہیں ۔ پھر سیموضوعات بھی ایک خاص طبتے تک محدود ہیں ، جس کی وجہ سے مکسانیت کا درآ الملاقات لیکن محرمہ کے ممرے مشاہدے ، شوخ لہج ، چیزوں کو دیکھنے کے شریر انداز اور بات سے بات نکالنے کے ہزنے ال تحریوں کو کانی صدیک کیانیت سے بچالیا ہے۔ ہم ان کے مزاح کی چدر مثالیں بیش کرتے ہیں۔ مثل وہ شادل کے بعد ایک خاتون کا علیہ بیان کرتے ہوئے للحقی ہیں:

"جس دیلی بی حدید پروه مافق موسے تھ ، چندای سالوں میں وہ بری طرح مجیل کی تھی ۔ان کا چرہ انا پڑاف

میے دو کنال کا مواور پیٹ ہامرکو ایسے لگا موا تھا میسے کوئی اسپید مر کمر مو \_" (rol)

الك الراكا يوى كا نششه، ريكي ، ووكني مهارت ع كميني إن :

"اے ہے ای بری کا کیل دیم رکا دیا فرے عل ؟

ميدوال عن عاكل رب إلى - وو دانول علم آيا ككر الالت موت يول -

دین جا تے گر ہے کر و باکر و باک میں دم کر وسیع میں - حال کد میں نے کفیر دور دور سے بالی میں اوا اور اور اور ای محىكل رب يل توجراكيا تعوريه

" بیم کمان کماتے ہوئے ڈرنگ رہا ہے کہ ہے اگر عید یل علے کے تو میرے پیٹ عمل مجرود الماللہ (دارا)"

انووابات کا بنانا تو کوئی آپ سے سیسے روال میں کار بی لکل دے ہیں نا، کوئی باتھی شر تو نہیں بمآ مد مورے،

بھی انعاد کو ہر شعبے کے خواتین وحفرات کی نفیات پر خاصا عبور ہے ۔ انھوں نے مردول کی نفیات کی بم العدد المردول في نفسات في المردول بين المردول في نفسات في المردول بين المردق المردول بين المردق المردول بين المردق المردول ا براید خیال ہے اس مدعے زمن پر ڈاکوکل سے زیادہ نوٹو گرافر بہادر ہیں۔ سب کے سامنے جال دل جاہد، اتھ لگا دیں ۔ کوئی چھ نہیں کید سکتا ۔ چبرے کو بھر ک بنا دیں ۔ سرکو ووٹوں باتھوں سے تھام لیں ۔ نظرول کے سامنے الفکوں کی طرح سٹی مار کر چنکی بجا کیں ۔ ایک آگھ ویا کر ، کمرے زادیوں سے دیکھیں ۔ فورزی کو جب تک دل مائے، دو الكيول سے او في في كري اور ان كا ول تب يكى شركر الكے دن بلاكر كهدويں \_ مورى مى ، بند خراب ہو گیا ہے ۔ کل کسی دانت پھر تشریف لائیں ۔" (۲۰۳)

النفيات دانى اورمشامد كا خوب صورت موند وه فرضى خطوط اورعيد كارد بحى بين جومخلف رية دارون الرف سے اپ قریبوں کو لکھے میں ان خطوط میں بھی الجم انسار نے نہایت خوب صورتی سے چکیاں لی الله فالون کے ملک سے باہرسیاں جی کے نام کھے کے عید کارڈ کا میا اقتباس ملاحظہ ہو

" الجي يرسول شام كى على بات ب على وهاني سارى اور بالكرز من مجت ير بالكوني من كمرى تم و خان صاحب كا برابی جو بیروس ہے، دو بھی سامنے کی جہت پر تھا۔ اس کم بخت نے بھے دیکھا تو ویں سے سری دیوی، مری دیوی كَ أَوَادْ يِن لِكَافِ لِللهِ وَمُنْوَل الإِما عَاما مِحْدَ أَنْ كَبَا تَمَا مِين فِي عَرِنْ فِي أَل والإلك تُحْدُ بالله پائ او جران رو می روان اینین کرو، مجھے خو دیوں لگا جیسے سری دیوی پاوگرا کر کھڑی ہو۔ خان صاحب کے لاکے ک غلائمی پر اچا کے بنی آئی ۔ دافع اس بے طارے کا کیا تصور؟ ناک نقشہ تو بیرا تکھا تھا تا ہ ۔ آپ کے بغیر آ دم مجن فبيل داق \_ يقين شدآ ئے تو مجھے امريك بلوا كرد كيدلو۔" (٢٠٣)

پر کرکٹ کے کھلاڑیوں سے نوجوان لڑکیوں کی جو رہی شروع سے رہی ہو ہے ، وہ کی سے ڈھی چھی نیس -المائل کیا ہے۔ مجموع طور پر ہم کمہ سکتے ہیں کہ اردو کے چند ایک ٹاپ کلاس مزاح نگاروں کو چھوڑ کر باتی مزاح الله می اس کتاب کو فخر واعتاد کے ساتھ رکھا جا سکتا ہے۔

الرانوار الحق (م: ١٥ اكتوبر ١٩٨٥ء)

ر المراجع الوار الحق سابق جسنس الوار الحق كي الميه بين \_ ان كي زندگي كا بيشتر حصه بإكتان كي او فجي الله المرام بحمر الوار الحق سابق جسنس الوار الحق كى الميه بين - ان ى رمدن ، ر ، ر ، الله الله المال الله المحت كا موضوع بنايا م المراس المول في الله عنوال من الله المرس و ال 

مروف مراح تگارمجر خالد اختر اس كتاب پر تجره كرتے موسے كليے إلى: " ي كاب كاتول كا مجوع من ، بلكي بعلكي ، معمولي اور النظ دل بهلادے كے ليكسى بولى، جن جي ارمثل اديد ك

پیتی درگی بخش ہے۔ بیون آپ کی طرح ۔ یا جن اور لائم کی طرح ۔ یہ کہانیاں ہیں بھی ای طبقہ کے بارسائی اور کارد کی سے کرد گھوتی ہے۔ " (۲۰۵)

من اور لائم پیتا ہے اور جن کی دنیا تخوط پارٹیوں ، جی نہ اور کاروں کے کرد گھوتی ہے۔ " (۲۰۵)

انسانی زعمی جس قدر پر تکلف اور سل ہوتی جاتی ہے اس علی نمائش ، دکھاوے اور منافقت کی تخرب ال انسانی زعمی جس قدر پر تکلف اور سیا ہے آپ میں مصنفہ نے ایسی بھی دوغلی زعمی کا پرلطف نقشہ پٹی کیا میں اور جسٹس ایم ۔ آر ۔ کیانی کے بتول تو بھی کہائی سب سے زیادہ جاتھا ہے ۔ اس میں سب سے زیادہ جھے ایر کا اچھا نمونہ ہے۔ " (۲۰۹)

"ان قسوں جس سب سے زیادہ جھے ایڈر کیند آیا ۔ طفر کا اچھا نمونہ ہے۔ " (۲۰۹)

جس طبقے کی یہ کہانیاں ہیں ،عشق و محبت ،غل غیارہ اور جا و چو نیج کے بھی ای کا طرہ اتمیاز ہیں۔ نجم الوارائی فی ای فیشنی عشق کی کچے تصویریں اکٹھی کی ہیں ، جو انجام کارکی المیے کی بجائے پرلطف صورت حال پرخم ہوا ہیں۔ 'دس مال بعد' بھی مابقہ محبوبہ کی جسمانی صورت حال دیکھ کر رفو چکر ہوجانے والے عشق کی کہائی ہے۔ جہاں تک ان انسانوں میں درا نے والے مزاح کا تعلق ہے ، وہ کوئی ایسا مجھا ہوا نہیں ہے ۔ محف اپنے طبقے کی خواتین کی بجب غریب معروفیات اور نام نہاد مسائل کو ذرا ہلکے بھیلکے انداز میں پیش کیا گیا ہے ۔ ' زنانہ ریلیف کمیٹی' اور ' مجھ برے یرگوں سے بھاؤ' اس سلطے کی نبیتا بہتر مزالیں ہیں۔

اگرچہ بیا ایک حقیقت ہے کہ اردوکی نٹری اصاف بیں افسانہ سے کم عمر ہے لیکن اس بات ہے گا اللہ محکن نہیں کہ اپنی کم عمری کے باوجود لکشن بیں بیرتمام اصاف پر بازی لے گیا ہے۔ اس کا اصل مقابلہ نادل ہے تما گئی نہیں کہ اپنی کے بی جس ریاضت ، مشاہدے اور بلانگ کی ضرورت تھی ، وہ ہر لکشن نگار کو میسر نہ آ سی تمی ۔ دوم یہ اول لکھنے کے لیے جس ریاضت ، مشاہدے اور بلانگ کی ضرورت تھی ، وہ ہر لکشن نگار کو میسر نہ آ سی تمی ہوا این اللہ اسیر کر لیا ۔ پھر ہمارے ادبی اللہ این زلفوں کا اسیر کر لیا ۔ پھر ہمارے ادبی اللہ بھی بہاں کم وقت اور کم الفاظ میں زیادہ کا رکردگ اور بہتر نتائج دکھانے کی مخواکش نظر آئی ۔ ان تمام محرکات نے لک اردو کی اس نونہال صنف کو نہال کر دیا ۔ واکم سعادت سعید تیام پاکستان کے بعد اردو ناول کے بچاس سالہ سزکا ہائنا بیش کرتے ہوئے کہتے ہیں :

"الدوسي ناول كے مقابے ميں افسانہ زيادہ لكھا كيا ہے۔ اس كى وجہ عالبًا ہے ہے كہ ناول لكھنے كے ليے جي الحوال كارش اور وہ تنظيم كى خرورت ہوتی ہے، وہ خاص خاص لوگوں كے جھے ميں آئی ہے۔ " (٢٠٤)

قیام پاکستان کے بعد آج تک تخلیق ہونے والے با قاعدہ طنز ہدو مزاحيہ افسانوں كا اوپر جائزہ ليا جائج جي طنز و مزاحيہ افسانوں كا اوپر جائزہ ليا جائج جي طنز و مزاح ك اكا دكا مثاليس تو تقريبًا ہر افساند نگار كے بال نظر آجاتی ہیں۔ خاص طور پر طنز تو ہمارے افسانہ نگار کے بال نظر آجاتی ہیں۔ خاص طور پر طنز تو ہمارے افسانہ نگار کے مناز شير يك متن خوب استعمال كما آباد

البعد الله الفاری کا افسانے محدور اندھرا'، احد ندیم فاتی کے میں انسان ہوں میں طنز کی مجر او ہے۔ ای رخ سات الله انسانی کا افسانے شکر گزار آئیس اور پریم ناتھ کا آخ تھو، بھی مجسم طنز ہیں ۔ ادھر خدیجہ مستور کے نی اور مینوں لے چلے بایلا' اور ہاجرہ مسرور کے 'بڑے انسان ہے بیٹے ہو' اور' امت مرحوم' میں بھی زہر خند مرخران ہے۔ جادید اقبال کی مزاسیہ کہائی 'مگر چھے کا بوٹ' میں مولویت کا مستحکہ اڑایا گیا ہے۔ ای طرح کھیلہ اخر کے ایک دن' ، را بندر سکھ بیدی کے ال انونی 'اور انرظار حسین کے میں کسی رزمیہ' میں اس وقت کے حالات کا تجزید اور لیرشل ہے۔

چند ہی سالوں بعد افسائے ہر سے قسادات کا گرد و غیار پھٹنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد بے شار افسانہ گادددادب کی سکرین پرنمودار ہوئے جفوں نے اس صنف میں بے شار تجربے کیے۔ دنیا کے تقریباً ہرموضوع کو اپنے افران کا عسر بنایا۔ ان تمام افسانہ لگاروں کے ہاں طنز و مزاح کی پھے بھری مثالیں مل جاتی ہیں۔

نمونے کے طور پر ہم شوکت صدیقی (پ: ۱۹۲۳ء) کے ایک افسانے عشق کے دو جار دن کا ایک مختر سا افہاں ادن کرتے ہیں - حالانک شوکت صدیقی اردوادب کے وہ افسانہ تکار ہیں جو بھی محمیر سائل اور تاریک بنوعات سے باہر نکلتے تی نہیں - ان کے افسانے میں ایک قبر کے کتے کا یہ اقتباس ملاحظہ ہو:

"یبال بنری دیم ونن ہے۔ دو ۲۲ سی ۱۸۹۲ وکو بمقام یادک شائر پیدا بوا اور ۲ دیمبر ۱۹۳۳ وکو انقال بوا۔ اے اباب پالنے کا شوق تھا کر اس کی موت کتے کے کاشنے ہے واقع ہوئی۔ جنازے میں دو کتا بھی شائل تھا۔" (۲۰۹)

تحمر الیاس کے بعض افسانوں میں بھی طنز و مزاح کے خاصے شوخ رنگ سائے آتے ہیں۔ مثال کے طور پر الناک پندتے افسانوی مجموع منظر سی غیار کے دو افسانے النڈ اور ٹنڈ ا میں بیرنگ خاصے تمایاں ہیں۔ فال طور پر محافظ میں دو بولیس والوں کی گفتگو، زبر دست مشاہدے کے ساتھ لطف کی حال بھی ہے۔ اس میں ایک فالمار کا تعارف ملاحظ فر مائے:

" دو کالیال بکنے بیل شیر باز کو کمال حاصل تھا۔ نی سے نی کالیاں کھڑ لیتا ، جو پہلے بھی کمی نے شاید ہی تی ہوں۔ ابعض کالیوں بین بیل مجھی کہ ایک ہوتا ۔ مثلاً تمعاری بھو بھی کالیوں بیل اوبی اور فلی بی بوتا ۔ مثلاً تمعاری بھو بھی کالیوں بیل اوبی اور بھان رشتوں سے اکتا جاتا تو شوع کی اور جوان رشتوں سے اکتا جاتا تو شوع کی فاضر تائی ، واجی اور تائی وادی تک حا پہنچا۔" (۲۱۰)

بین ریگر افساند نگاروں کے بال بھی طنز و مزاح کی مثالیس ڈھونڈی جاسکتی ہیں۔ آئے میں نمک کے برابر

## حواشي : باب سوم

| _1   | A Dictionary of Literature Terms by Martin Gray, Page:86                     |
|------|------------------------------------------------------------------------------|
| _r   | The Penguin Dictionary of Literature Terms and Literature Theory.            |
| -    | by J. A. Cuddon, Page: 342                                                   |
|      | Encyclopedia Americana, Vol:11 Page: 159                                     |
| _[   | Oxford Advanced Learner's Dictionary, Page: 450                              |
| د    | The New Lexican Webster's Dictionary. Vol: 1. Page: 349                      |
| _1   | تو کی انگریز ی ادردو نشته ، ایڈیٹر : ڈاکٹر جیش جالیں ، میں ۲۳۸               |
|      | The Standard English Urdu Dictionary, Editor: Maulvi Abdul Haq.              |
|      | Page: 396                                                                    |
| _٨   | اودد فکشن عل تختید عمل ۲۱                                                    |
| Ų.   | واحتاش اور مواح دم ۱۲۲                                                       |
| _19  | اردوفکش میں تقید عمل ۸۱                                                      |
| ψij  | A Dictionary of Literary Terms by Martin Gray. Page: 84-85                   |
| _Ir  | توی اگریزی ادر افت، س ۲۲۳                                                    |
| _11" | The Standard English Urdu Dictionary, Page:384                               |
| _1f* | The Standard English 5.52 - Page:14  Encyclopidia Americana. Vol:11. Page:14 |
| _13  |                                                                              |
| _14  | موسال بوده مي دي                                                             |
| _14  | مُثِينًا لَمُنْظُ الدِر المتسابِ منه عزير بأرم من                            |
| μtΛ  | ا کیک ضروری بات مشموله مند جزیره می عا                                       |
| _14  | مند بريوه مي عه                                                              |
| _1*  | الينياءم                                                                     |
| _ri  | المذأ والمرابعة                                                              |

\_!'1

```
عاث كالأل شام م-٩
                                                                     البنياء ص اا
                                                                                      . he
                                            بين لفظ : ثقافت كى تلاش بين مرس
                                                                                      "ľò
                                                            ہوں کے ہائی اس
                                                                                       JY1
                                                                     الينيا ، ص ١١٧
                                                                                       12
                                                                     الينياً ، ص ٢١١
                                                                                       _PA
   بحواله كلاكن ازعمر خالد اختر مطبوعة افكار مامنامند، كرايي ، اكتور ١٩٨٣ و، ش ٢٣
                                                                                       _[4]
                                       تعرو بشموله ' فنون' أكتوبر ١٩٦٥ وعص ١٠٠
               مضمون؛ محمد خالد اختر كا نن مشموله معاصر الا بيور - ١٩٤٩م ، من ١٩٧٠
یہ جلر محد فالد اخر نے ۱۹۸۸ء میں راتم کے ایک تحریری سوالناسے کے جواب میں لکھا۔
         اقتباس : كمتوب محمد خالد اختر مندوج الشماب ويويال از احمد عديم قاى عص ١
                                                              ين سو كياده وس ٢٤
                                                                             العنيا
                                                                     اليناء ص ١٠٥
                                                                     الينا، ص ٢٠١
                                                                     الينيا وثن ١٠٨
                                                      اليهد: عاك والره عن وصال
      مضمون: " يُصْح كبنا ب يجدا إلى تربال بين مشمول أنون من جون ١٩٨٥ و من ١١٨٥
                      معمون الكلاك مطبوعه افكار كراجي ، اكتوبر ١٩٨٣، م ٢٢-٢٣
                                                     ایک گدیے کی مرکذشت ، می ۹
                                                                        الصاء مل ١٠
                                                                      الينا ، مهاه ١٠
                                                                      الينا ، ص ٨٨
                                                                       اينيأ برم ١١١٢
                     فاكه اعتمول كران چندر مر بهترين اقسامية مرتبه: حبا أحد وص ١٣٠٠
   مفرون الله الله على مراح الكار مشهول شاعر ما بهناهم ، بسبتى ، جنورى فردرى - ١٩٨٠ و ، ص٥٣
                                                       كره م كا واليس اص ١٥٠١-١٥٠
                                                                         اليناء حربه
                                                                         الينيا وص ١٠
           الرواع: بونك مكر مشمول مرش چدر ك بهترين السائة مرجد: صااحد على ٢٣٩
                                         طرعه والمع والت روزنامه والرجوري ١٩٤١ء
```

```
روزن ولزار عاص ١٩٠١٨
                                                                                                   -66
                                                                              يخر مروس ١٠٠١٩
                                                                                                   -04
                                                                               الينا وس
                                                                                                   -04
                                                                                  البيئا ومن ٢٢
                                                                                                   LAA
                                                                               چومي ديا ،س ۱۲
                                                                                                   -69
                                                                                   الينه) وص ١٦
                                                 انتاب منها بين أكر لولسوى مرته: دليب عظيه، من ٨٢
                                                                                                   -4.
                                                                                                    11.
                                                                     ورم کے تطوی میں ۲۹-۲۵
                                                                                                   -45
                                                                                 ابينا ۽ هن ه
                                                                                                  -11
                                                                                 ايناء ك
                                                                                                  -40
                                                                   دامتان سے افسانے تک، مل ۸
                                                                                                   _14
                                                                 اردو تاول كى تقيدى تاريخ ماس ١١٨
                                                                                                   -44 -
                                                                اردو ناول بن طنز ومزاح ومن ٢٦٦
                                                                                                  _44
                                                              ناول کی تاریخ اور تقید، من ۲۵-۲۵۵
                                                                                                  AF_
ب مقالہ اردو ناول میں طور و مزاح اسے موضوع بر لکھا گیا، جو اب جمارت اور پاکتان دولوں جگ سے کا بی صورت عمل
                                                                                                   _119
                                                                             ٹاکن ہو چکا ہے۔
                                                                                 يا خداه س ۱۹
                                                                                                  _4.
                                                                                  ابينا ، س١٢
                                                                                                   _41
                                                                                معياريض ٢٢٣
                                                                                                  _4r
                                                                            بغير حنوان كي من ٩
                                                                                                  _4r
                                                                                  العثراء ملا
                                                                                                  _45
                                                                                  اليناء حرائ
                                                                                                  _40
                                                                                  الينيأ بالمسام
                                                                                                  _44
                                                                                  الينا وص ٢٨
                                                                                                  44
                                                    الزويع الشمول ميمورت كر يجد خوابول سي عن عن ١١٥
                                                                                                  _48
                                                                                  اليناء كه
                                                                                                  _49
                             تيمره: مياكي داره ين وصال مطبوعه اوراق شاره تمبرا، ١٩٦٥ء، ص ٢٩٥
                                                                                                  _^+
                                                                    ماک واژه ش وصال وس
                                                                                                   _AI
                                                                              الينبأ وصرام وسوس
                                                                                                  _Ar
                                    تيمره: على داله عن وصال مطبوعه فنون أكور ١٩٧٥ ويص ٢٠٥
                                                                                                  _Ar
                                                                    ع كي وارو عن وصال مع
                                                                                                  _\\\
                                                                                  الينا ، ص ٩ ٨
                                                                                                  A
```

```
ابنيا ، ص ١٣٣
                                                                                                         44
                                                                                        ابنا ، ص ۲۵
                                                                                                         1
                                                        اجر يريم تأى وقلي : جاكى داره ين وصال
                                                                                                         -44
                                                                      باك والروش وصال عص ١٥٣
                                                                                                          AL
                                                                                        الينا الرابا
                                                                                                          4
                                                                                        الينيأ ، من ٢٥
                                                                                                           Ų,
                                                                                       البَرَأ ، كن ١٥٥
                                                                                                          47
                                                                                        البذأ السام
                                                                                                          ,ŧr
                                                                                        اینا، س ۱۸۸
                                                                                                          .11
                                                                                           الضاء ص 2
                                                                                                           .46
                                                                                           اليناء ص ١
                                                                                                           .15
                                                      نين جلول كم صفات بالترتيب: ١٢٣،١٤٦،٢٣١
                                                                                                           44
                                           اددونر من مزاح فكارى كاسياى اورساجى پس مظر على ١٣٨٠
                               'MAG' Weekly 24 Feb-2 March 1983, Page:15
                           مغمون ؛ عهد عامر كا ايك بيومنسك "مطبوعة نوك" جون جولا في ١٩٨١ و ، ص ١٢١
                                                                                                           Je
                                         معمون: محمد خالد اخر مصمولية معاصر بلا بور ، ٩ ١٩٤٥ ، من ١٨٢٣
                                                                                                           _[ill
                                        مغمون : سيرهميرجعفري كي مزاح تكاري مشموله" تاليف ، مس ٨٣
                                                                                                           _|ef
                                                                                                          _{[1]^{g}}
                                                                                     آزري شروص
                                                                                                           Jul.
                                                                                          الينيأ ومن 11-11
                                                                                                           Jd
                                                                                             الينأءم
                                                                                                           Ji<sup>5</sup>
                                                                                                           وا ا
                                                                                    19-14 J. JEX
                                                                                                           alsk
                                                                                            اليزأرش يريم
                                                                                                            اءر
                                                                                بإنران والى خاله والى ١٩٤
                                                                                                            ø
                                                                                            اينزاء م موس
                                                                         فين لفظ: بإشران والى خاله، من ال
                                                               الاو فخود مراح - احتساب و انتخاب وص ۱۹۳
                                                                                                            JH.
                                                                                            اليزاءص الهم
                                                                                                            1
                                                                   ر فرا من المراجع المنتق ادر جما ، مس
                                                                                                            M
مرون: رق بنور من ادر چهائمس
مول: رق بنور مريك ادر ادرد طنو ومواح مشمول ارق بند ادب مرجه: داكر قرريس، سيد عاشور كالمي من ١٣٥٥-١٥٣٣
الرف المراب
                                                                                                            p
                                                            الران مال: مشوله محكول محرط شاد تغير من ٢٥
                                                               القارف! منموله "كفكول" محر على شاه فقير ، من ٩
```

عين مالون ك منات بالرتيب: ١٥٩-١٥٨ -١٥٩ JIIA

لات سنگ، مل ۲۰ .119

> الينا ومن الا 4174

ايداً من ١١-١١ JIPI

> اليتأ السيام \_[†\*

اليتها اص ۱۲۱-۱۲۲ LIFE

> چفره ص ۱۰۲ LITT

اینا اس ۲۲ Lira

ساء حافيه اس LIPY

ساد ماهي اس \_11/2

> اليناً بل ٢٠ LIFA

الينياً ، من ٢١ \_114

اليناش JIM

عَالَى يُولِينَ عَالَى وْسِيهِ مِن ١٤٥-١٤٥ \_100

> شنفرا كوشت بس 117

اسعادت حسن منشوا از وارث علوى بم ٢٠٠٠ \_166

ز حمت مهر دو نشال (دیاچه) خوندا محرشت می ۱۷ \_1866

> تمرود کی خدائی مص۵۳ \_IFA

> > الينياء ص ١٥١ JIM

يش لفظ: باوشامت كاخاته، ص ٨ \_112

> بادشامت كاخاتمه بساه LIPA

> > الينا ، ص ٥٨ \_1174

> > \_10% 11 July

\_101 ودلول مثالول کے مقات بالتر تیب: ۱۹۰،۱۸۹

اليناءش ١٩٧ \_100

مضمون: منثو كي في يجيل مضموله معيار من ١٧٢ ١٣٣

\_100 اسعادت حسن منواء من 24

\_100 مردک کے کنارے میں ۱۳۹

مناؤ ( وَاتَّى عَاكر) مشموله مر كندون ك يجيم من ٢١٧ ١٣٦

-114 مشمون: واكتي ظرف يا باكين طرف مطبوعة فنون أكتوبر ١٩٢٥ء، ص ١١٥

جشن مما فت بس ١٤ LIPA

\_109 الضأرح رووا

اينا ، ص ١٥٥-١٥١ الاا-الا الااليا ايناً ، م ١٨٨ جان قرانت ، من ۱۷۸ اردد ادب على طنز وحراح ، ص ٢١٦ اران چور کے مواحد افسائے ، من 14-19 الماء الم ايناً، كرااا-١١٢ احر جال بانا، بيك لليب: "كرش چندر ك فراحيد افساني" ارد ادب ش طنز و مزاح يم ١٩١ ارد فراع- احساب وانتخاب، ص عه مالتي ومسوم اليناء ك ١٢٨ اليناء في ٢٧ اليذأ الس ١٢٩ اليناء كروايم دائ بشموله حمالتين ص پاردن خالول کے صفحات بالرتیب: ۱۵۰۲۲۲۰۱۹۲۰۱۹۲۰ البائه مزل مشموله بجيتاوي م م ١٠٩ فاكر اشتى الرحم ومطبوعة نقوش (شخصيات غمر) حصد الال ١٩٥٠ء وم ٢٥٥ لايعاقتيما مل ١٢٦ اليناء في المام اينا وال منون عدد مامركا أيك ميومست ومطيوعه نون ون جولال ١٩٨١ وم ١١١ الدخر في مراح فارى كاسياى وساقى ليس معروس ١٥٨ المراس في مورت كر خوالدل ك ، من ١٨١ الم الماليات الله IPA P. IZ rod.W crusiki 14TUS IN المن المركز كا فون اصطبوعة معاصرة . أا سد . 4 معاد على ١٩٣٠-١٩٣٢

مضمون: لفظ لو لنه وال معلموم قون "مني جون ١٩٨٥م مص ١٥٥٥ ..IAP لانتین اور دوسری کهانیان ، ص ۱۲۸ LIAM خاكد رمطمون: آو خالد ، وأو خالد ، مطبوعه الكار كراچي ، ماري ٢١٩٥ و ، ص ٢٧٩ LIAM مرداے می کا LIAD اليشأءص الا PAL البنيا ، ص ۵۵ LIAZ اليناً بمن ١١٤-١١٨ تبعرو: مرداب مطبوعه نون الايوريمي جون ١٩٦٥م م ١٩٩٥ \_(A4 عذر كناه (وياچه) بياند اوربيد شايله اس ...194 بے ساختہ اور بے شابطہ من اسم \_191 العنا، ص ١٢٥ \_191 الينياء ص ١٧٧ \_191 البنيأ والالا \_1914 الينياً ، من ۲۰۸ \_190 بين لفظ: فكابيدافسات اص ع \_194 نكامدانساني مي ٢٨-٢٨ \_192 الينيأ ءص ١٠١٠ \_19A سلاب افتک (دیاچه) مربه گریان، ص ۱۱ \_199 قار تمین کرام (دیباچه ) جلتر تک م ۲ \_14+ جلترنگ وس ۲۶ \_161 الينايش ١٢٨ \_1+1 اليناء كاكا- ١١١ \_141 ابينا ،س ٨٨ تعره : كيت بن جس كومش مطبور أنون من جون ١٩٢٥، من ١٩٢٨ \_1.0 فرودرد ( دیماچه ) کیتے ہیں جس کوششق میں ۱۱ \_7+4 مقالہ: قیام پاکتان کے بعد اردو ناول کا ۵۰ سالہ سنر امطبوعہ روزنامہ ' نوائے وقت' ادبی اللہ یشن ۵۰ اکث مالہ معمولان دیک سائن \_194 مضمون : پاکستانی اوب کے جار سال،مشمولہ معیار ،من اے \_144 انساند: مشموله اندجيرا اور اندميرا ، من ١٩٥ \_144

\_114

منظریس غمار میں • سا

# شخصیت نگاری میں طنز و مزاح

ادب کی مخفر ترین تحریف یدی جاسکتی ہے کہ اپنے اردگرد کے ہاحول کے بہتر شعور اور اس کے باسلیقہ قلمی یا فرن اظہار کا نام ادب ہے ۔ بہتر شعور اور اس کے باسلیقہ قلمی یا فرن اظہار کا نام ادب ہے ۔ بہی باسلیقہ اظہار جب تک اردگرد کے ماحول اور مسائل تک محدود رہا تو ناول، افسانہ اارشائری وغیرہ وجود میں آتے جلے مجھے لیکن جب ہمارے قلم کارنے براہ راست انسان یا خود اپنے اور نگاہیں مرسکز کی تو سوائح عمری ، آیے بیتی اور خاکہ وغیرہ و بود میں آئے۔

اردوکی انھی اضاف نٹر میں متعدد تحریریں ایسی ملتی ہیں جنہیں یا تو خالصتاً مزاجہ انداز میں لکھا گیا یا مصنف کے سلوب میں گفانتگی اور زندہ دلی کا عضر نمایاں ہے۔ زیل میں ہم ایسی ہی تضانیف کا جائزہ پیش کریں ہے۔

(الف)

### خود نوشت سوانح

مثن نازکی دعوت دینے والا تھم کار جب بھی اپنے ہی دام جس آکر ہدنے ناوک بے واد تھر تا ہے اور کمین کا و نما اہنے ورتوں کے بجائے خود اپنے آپ سے طاقات ہو جاتی ہے تو وہ وہاں سے خوں گرفتہ پلیٹ آتا ہے یا سرمہ بن کا تا کی ورتوں کے بجائے خود اپنے آپ سے طاقات ہو جاتی کی ورتواریوں سے مشنبہ کرنے واللا جب خود اس بحر لے کنار ش ترار کا ورک ہوتا ہے ہوگوں کو مقام عشن کی ورتواریوں سے مشنبہ کرنے واللا جب خود اس بحر لے کو مناور ہوتا ہے ہوگوں کو مقام عشن کی وروایت تو خاصی مضبوط تھی لیکن اس وقت تک ابھی خود فرش سوائح کا روان آتا عام نہ تھا۔ اگر اس زمانے بین اس کے پچھے محدود نمونے ملتے بھی جیں تو ان جی غالب مقمد اپنی زرگ کی کہانی بیان کرنے کے بجائے در پیش خالات و واقعات کی عکاس کرنا تھا۔ چنانچہ اس زمانے کی گی آپ بیتبال سر ناموں سے پہلو ہارتی دکھائی دہی ہیں۔ خوال تا آخر زیمان نامے ہیں۔ بعض جیس کی حکومت یا تحریک سائے اس خوالی معلومت یا تحریک سائی ہیں۔ سر ناموں سے پہلو ہارتی دکھائی دہی ہیں جی تو اول تا آخر زیمان نامے ہیں۔ بعض جیس کی حکومت یا تحریک سے اگر تھا۔ والے نقسانات کی رام کہانی ہے اور ان جس کی تحریک ہیں تھی نظر آ جاتی ہیں۔ اس طرح میں معاصد کے پرچار کی خاطر آئھی گئی ہیں۔ مذکورہ قبیل کی معدود سے چند آپ بیتیوں بیان کی ولی بھی نظر آ جاتی ہیں۔ اس طرح ہیں۔ اس کی بیتیوں کو جس کی عدود کی تمان آل میں جی کانام لینا مشکل ہے ، جس کی با قاعدہ طز و حزان کے اس کو میران کے خوالی کی بین اس زمانے جس کی با قاعدہ طز و حزان کے ورزان کے خیلات ہوں۔ ورزان کے خیلات میں رکھا لیک ورزان کے خیلات میں رکھا لیک ورزان کے خیل کو اس کی اس کو میران کو خیلات میں رکھا کے کہ جس اردو کی تمان آپ بیتیوں کو خوالی کو میران کے خیلات میں رکھا لیک ورزان کے خوالی ہوں۔ ورزان کے خیلات میں رکھا لیک ورزان کی خوالی ہوں۔

قیام پاکستان کے بعد تو گویا خود نوشت آپ بیتیوں کی فصل آگ آئی ہے۔ کیا شام ، کیا ادیب ، کیا سیاستان اور کیا بوروکریٹ ، ہرکوئی کاغذ قلم سنجالے اپنے حالات قلمبند کرنے ہیں مصروف نظر آتا ہے۔ اب تو اس صنف ہیں آنا پھھ کھا جا چکا ہے کہ اے ادب کی کسی بھی دوسری صنف کے مقابل رکھا جا سکتا ہے۔ گزشتہ پانچے دہائیوں ہیں اوروادب کا دامن متنوع تنم کی خود نوشتوں سے بالا مال نظر آنے لگا ہے۔ ان میں زیادہ تر سوائح عمریاں تو نہایت ہجیدگی سے کا دستاویز کی طرح کھی گئی ہیں ، جن میں اپنی زندگی اور اور گرد کے حالات و واقعات کو ہوی ذمہ داری اور متانت سے میان کیا گئی ہیں ، جن میں کہیں کہیں کوئی خوشکوار یادوامن سے لیٹ گئی ہے تو اس کا مختصر اظہار ہو گیا ہے۔ میان کیا گاہ کی بنا پر بھی پیکلی فشک کی بھوار اس میں گئی ہے جن کے مصنفین کا اصل مقصد تو مزاح پیدا کرنا نہیں لیکن ان کی افاہ کی بنا پر بھی پیکلی فشک کی بھوار اس میں گاہے ہوگئی جن کے مصنفین کا اصل مقصد تو مزاح پیدا کرنا نہیں لیکن ان کی افاہ کی بنا پر بھی پیکلی فشک کی بھوار اس میں گاہے ہوگئی جا جن کے مصنفین کا اصل مقصد تو مزاح پیدا کرنا نہیں لیکن ان کی افاہ کی بنا پر بھی پیکلی فشک کی بھوار اس میں گاہے ہوگئی جا گیا تھی ہے۔

فاتی حالات اور مزاح نگاری کے علاوہ بھی موائے عربیال کی ایک ایمیت بنتی ہے کہ بید اپنے عہدی باری ایک برتی بین اور بیتاری ایک روائی مؤرخ کی تعمی ہوئی تاریخ سے زیارہ متنزیجی ہوتی ہے اور دلیب بھی ۔ بی اجب کہ ایک مربی ہوتی ہے اور دلیب بھی ۔ بی اجب کہ ایک مربیل کو تاول اور افرانوں سے بھی زیادہ دلیس بھی ہیں اب تو ہمارے ہاں بھی اس منف میں لوگوں کی دلیس کو تاول اور افرانوں سے بھی زیادہ دلیس سے پڑھا جاتا ج

ا خود فوث میں بب واحد منظم مالات و واقعات بیان کرتا ہے تو اے مصنف کی ذاتی شہادت بھی دستیاب ہو جاتی ہے اور اس حقیقت سے بھی انکارٹیس ہوسکتا کہ زمانی اور مکانی انتہاد سے بہت سے ایسے واقعات ، طلات اور عادفات بر انتہاد میں رپورٹ تیس ہوتے اور تاریخ میں اپلی جکہ عاصل نیس کر پاتے وہ سوائے اور خود لوشت سوائح اور اس کی متعلقہ اصناف میں سی سی تناظر میں سائے آ جاتے ہیں اور بعش اوقات اخباد کی منح شدہ فہر اور تاریخ کے بدلے ہوئے مداقت آ شکار کر دیتے ہیں ۔" (۱)

زیل می ہم اپ موضوع سے متعلقہ خود نوشت سوائح عمریوں کا زمانی ترتیب سے جائزہ لیتے ہیں۔

زن الله بيك (١٨٨٨ه-١٩٣٧ء) ميرى داستان (اول ١٩٩٨ء)

ہارے ای طنزیہ و مزاحیہ سلیلے کی سب سے پہلی کڑی مرزا فرحت اللہ بیک کی "میری داستان" ہے جو فران کے ان کی دفتر بی کی داستان کے جو فران کے ان کی دفتر بی ہے کیوں کہ اس کا موضوع اور دائرہ کا رصرف اور صرف ان کے دفتر تک محیط ہے۔ مرزا دبال دفتری زندگی کو" چونیس برس کی قبیر پامشقت" (۲) قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے تو ویسے بھی انسانی زندگی والیک تید قرار دیا ہے۔ چنانچہ اس کے آغاز بی بیس وہ لکھتے ہیں:

"جب سے بیدنیا تائم مولی ہے، سب کی کہتے آئے ہیں کہ بیا ایک جیل فانہ ہے۔ اور کہتے ہی تج ہیں۔ پہلے ہر آئے والا مال کے پیٹ میں قید رہتا ہے۔ ہی جید مدرسر کی قید میں رہتا ہے۔ اس کے بعد مدرسر کی قید میں رہتا ہے۔ اس کے بعد مدرسر کی قید میں رہتا ہے۔ بیر اذال نوکری کی قید میں رہتا ہے اور آخر چل چلا کر بمیشہ کے لیے قبر میں قید ہو جاتا ہے۔ میں ہمی سوائے اس آخری قید کے بقیہ ساری قید میں بھٹ چکا موں ۔" (۳)

یہ آپ بنتی مرزا صاحب نے ۱۹۲۷ء میں کمل کر فی تقی ۔ اس کے کمل ہونے کی تاریخ بھی انھوں نے خود انگا کی۔ ایک کی تاریخ بھی انھوں نے خود انگا کی۔ ایک کے کاریخ بھی انھوں نے خود انگا کی۔ ایکھتے ہیں:

مشقت 'ے تعیر کرتے ہیں۔ اس آپ بنی کوموضوع تحریر بنائے کے جا دمحرک تھے۔ میل دجہ تو یہ کہ بیا اثامی افتیار سے امارے موضوع کے زبانی احاطے میں شامل تھی ۔

٦ 

ول الله الله الله واكثر الله فرفى في ايك تعقب اور چيج واركتاب كوال سے حوالے سے كروايا تھا۔ مديدكران ٣ كاموازند مشاق احديوعي ك"زر كرشت" ي كر دالا

چوتی اور آخری وجہ بیٹی کہ اس آپ بیٹی کے آغاز کے چند صفحات میں ہمارے مزاح نگار فرحت اللہ بیک \_6 اسي مخصوص لبج اور لطافت كرماته نظرة تربي - ذرا اس كا أيك ابتداكي اقتباس ملاحظهو:

ادتعام كے جرم ك محيل كرنے كے بعد فكر موتى ہے ،كنى بڑے جل خاند كى اللاش كى جائے تاكہ وہال مزاكى مدا پردی کی جا سکے اس کے لیے سب سے پہلے تحریرا اتبال جرم کی جاتا ہے اور بتایا ج تا ہے کہ ہم فے تعلیم بانے کا جرم كتا ، كهاں ، كس طرح اور كس خوني سے كيا ہے۔ اس تحرير كو عرف عام يس" ملازمت" كہتے ہي اور اس كے ماتد محكد تعليمات كم مجمع يزل ك فيل بغرض تعديق شامل كي جات بي \_ ليكن افسوس ب كداكثر و بيتر يدمادى کارروائی اکارت جاتی ہے اور ہر جگہ سے میں جواب ملتا ہے کہ اس جیل خان میں محجائش اتی میں ہے کہ آپ کے لیے كولى كون لكل على المرى وومراء يل فاندى الاش كى جات - آخر:

ملكِ خدا منك نيست العالم كدا لأك نيست" (r)

لیکن افسوس کہ ان کی اس شَلَقْتُل یا زنرہ دلی کا بیسلمخض چند صفحات تک ہی ساتھ چاتا ہے ، جیے بی او المازمت كى الاش من فظت بين يا حيراً باد من جاكر جادر كعاف باكى سكول مين ابطور" مدد كار دوم الكريزى" المازم بوت میں یا اس کے بعد ہالی کورٹ میں بطور مرجم تعینات ہوتے میں ۔ وہیں سے ایک سنجیدگ ، متانت اور وفتر ی بوت کا سابدان کی تری اور اسلوب کا پوری طرح احاظ کر لینا ہے اور پھر مجال ہے جو وہ ایک لیے کے لیے بھی اپنی اس اس وارانہ وفتری زندگی سے باہر لکتے ہوں - یہاں تک کہ چنر ابتدائی صفحات کے علاوہ بقیہ بوری وفتر بنتی ایک ونتری

مرنا صاحب جاہد واس میں خیال آفرین اور رواین خوش فراتی کا ترک لگا کر اے دلجیپ بنا سکتے ہے۔ بعنا خیال انہوں نے من و مال اور دفتری دماتیر کا رکھا ہے ، اس کا دموال حصہ بھی وہ اس کے اسلوب پر آذجہ کر لیے آو ای اصحابیں بھول کھلائے ماسکتہ میں لیکن سے ایک کا دموال حصہ بھی وہ اس کے اسلوب پر آذجہ کر لیے آ ال صحرا میں پھول کھلاتے جا سکتے تھے لیکن وہ تو اس فر میں کو ادب بارہ بنانے کی بچائے ایک دفتری دستادین بنانا ما سے تھے، جس کا انہوں نے متعدر مداتع میں اس کے ایک دفتری دستادین بنانا ما سے تھے، جس کا انہوں نے متعدر مداتع میں اس کے اس کے ایک دفتری دستادین بنانا دو اس کے اسلام میں دو اس کے اسلام کی دستادین بنانا دو اس کے اسلام کی دستادین بنانا دو اس کے اسلام کی دستادین بنانا دو اسلام کی در اسلام کی در اسلام کی دستادین بنانا دو اسلام کی دستادین بنانا دو اسلام کی در اسلام کی عائے تھے، جس کا انہوں نے متعدد مواقع پر اظہار بھی کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس میں اسلوب کی فکفتگی یا زبان و مان کی لطافت کے سلیلے میں زرا کاوٹر، کر تر نظ نہر ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس میں اسلوب کی فکفتگی یا زبان و میان کی لطافت کے سلط میں ذرا کاوش کرتے نظر نہیں آئے ۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس میں اسلوب کی استخا ذکر آنے لگنا ہے تو وہ نور آ اس کو ایل دفتری دنتری دنتری کے معاملات کا کہ جہاں کہیں ان کے کھر بلو یا ذاتی معاملات کا دیں گا۔ ج ور آئے گانا ہے تو دو نورا اس کو اپل دفتری زندگی سے غیر متعلق قرار دے کر موضوع بدل دیتے ہیں مثل ایک مجمہ جال دو الل مکیتر کو میل دیتے ہیں مثل ایک مجمہ جال دو الل مکیتر کو میل دیتے ہیں مثل ایک مجمہ جال دو الل مکیتر کو میل دیتے ہیں مثل ایک مجمہ ج جہال دو اپلی مگیتر کو بہل بار دیکھنے کے اثنتیات کا ذکر کرتے ہیں مہال دے کر موضوع بدل دیتے ہیں مل اور کی بھی مزاح دار اور دلچسی صورت حال بدا کر سکتا ہیں ہیں دہال کوئی بھی مزاح تگار یا فکشن رائٹر قار تین کے کی بدی عزے دار اور دلجسپ صورت علل بیدا کرسکا تما مر دہاں یعی بیدائی بہائے بہلو بچا کے نکل جاتے ہیں - مرز فرحت الله بیک کی پوری طافرمت مواسے ابتدائی چار ماہ کی مدری کے، عدالتی زندگی ہے متحلق ہے،

اللہ مرج کی حیثیت سے بھرتی ہو کے سیشن نے اور پھر بائی کورٹ کے رکن کے عهدوں تک پنچے۔ بیدان کی اللہ دور کشاکش کی داستان ہے، جے غیر دلچسپ اور ادق بنانے میں ان کے عدالتی عہدوں اور عدالتی الله ہت کے ابانوں اردو مترادفات نے بھی خاصا کروار ادا کیا ہے۔ اب آج کا اردو قاری بھلا تختہ جات، کشی رب کہا، پلیس پٹیل، مٹھ، بایگاہ ، بنڈی ، وئی ، مرجوعہ محروسہ ، زاید ناظم ، انتزاع ، نظائر ، علاقہ مفوضہ ، شمعہ ، تخلب، رب کہا یہ میند دار ، الی الذی یا جائیداد (بمعنی نوکری) اور جائزہ لین (بمعنی چاری سنجان) کے بارے بیں ابین ، برجلی ، صیفہ دار ، الی الذی یا جائیداد (بمعنی نوکری) اور جائزہ لین (بمعنی چاری سنجان) کے بارے بیں ابین نیس کر حیدرا باد کے کلوں اور نواحی علاقوں کے بیچیدہ نامول نے پوری کر دی ہے ۔ اوپ سے بار باک نا ویک کا میاز دمرزا صاحب کی خودستائی ہے ، اس

" تمام المثله ميرى على راح متلور موتى تحى ادر كيول نه موتى جب تمام حكام كو بحد براهماد تها "

"ين ان كا مددگار بوئے كے ياد جود بعض وقت ان سے بحث ورائن سے كرجاتا كرور كواراكرتے تھے اوركول فركرتے"
"أكر فرحت الله بيك صاحب كا اجلاس ند بونا تو كام لكل جاتا۔" (2)

اگرچہوہ اٹی اس تعلی کا جواز بھی پیش کرتے ہیں (س۱۸۲) لیکن ظاہر ہے کہ ادب کا قاری عدالتی گواہیوں پر اللہ ادبار اوبوں پر مطمئن ہوتا ہے۔ ان عدالتی مقدموں کی داستان میں اگر کہیں کہیں کوئی قابل توجہ مقام آیا بھی ہے الارت اللہ بیگ کی نکسالی زبان کا مرجون منت ہے۔ بعض مقامات پر ان کے ہاں دلی اور حیدرآ بادی اسلوب کی الرائے گڑا جنی کیفیت بعدا کر دی ہے۔

جہاں تک ڈاکٹر اسلم فرخی کا اس کتاب کا بیسٹی کی ' زرگزشت ' سے موازنہ کرنے کا معاملہ ہے تو وہ بالکل ہی بہا ہے۔ پھر بھی ڈاکٹر صاحب آگر ان دونوں کے دفتری روداد ہونے تک بات کرتے تو کسی مدتک موازنے کا جواز البوسکا تی ایک انہوں نے تو ساتھ ہی فرحت اللہ بیک کی کتاب کو قبقہوں کی داستان قرار دے دیا ہے۔ ذرا ان کی انگران

" میری داستان این تمام کرداروں کے تخص کے باوجود ایک زیردست عودی میلہ ہے، جس میں تعقبے ہیں، قبیبے
آی، بھیر بھاڑ ہے۔ آ دی پر آ دی گر رہا ہے، ہنڈو لے جبول رہے ہیں۔ چن جبوم رہے ہیں۔ طوائیوں کی دکان پر
مفال کے تقال سے ہیں۔ کڑھاؤ چڑھے ہیں۔ پوریاں تلی جا رہی ہیں۔ کہیں ای گانا ہو دہا ہے، کہیں مبنڈل کی دھم
دھام ہے۔" (۸)

عبدالمجید سالک (۱۳ وسمبر۱۸۹۴ سا دسمبر۱۹۵۷ مرگزشت (اول۱۹۵۳)

در مرگزشت کے عنوان سے اردو ادب میں دوخود نوشتی ملتی ہیں ، جن میں ایک تو عبدالمجید مالک أن مردو ہے جبکہ دوسری کے معنف سید ذوالفقار علی بخاری ہیں ۔ خود نوشت کے حوالے سے بدنام اس تقدر میزال ان مردو ہے جبکہ دوسری کے معنف سید ذوالفقار علی بخاری ہیں ۔ خود نوشت کے حوالے سے بدنام اس تقدر میزال ہے اللہ معزوف مزاح نگار مشاق احمد ایونٹی نے بھی اپنی خود نوشت کا نام اس لفظ کی تحریف کر کے 'زرگزشت' رکی ہا اس معزوف مزاح نگار مشاق احمد ایون میں سالک اور بخاری صاحب کی تصانیف همنی طور پر امارے موفون سال ان خود نوشت سوائح عمری با قاعدہ طور پر امارے موضوع کا حصہ ہے اور اس باب میں ایم ان تیزال کا (ایک ایک کی جستہ ہے اور اس باب میں ایم ان تیزال کا (ایک ایک جستہ جستہ اور تیسری کا تفصیلی) جائزہ پیش کریں گے۔

عبدالجيد ما لک دنيائے صحافت کا ایک برا معتبر نام ہے ، جھوں نے اذل ادّل مولوی متازعل کے بہنہ درجوں " اور " تہذیب نسواں " ے اپنی ادبی و صحافتی زندگی کا آغاز کیا ۔ پھر مولانا ظفر علی خال کے معروف ند بہت اور " تہذیب نسوال " میں ایسے جانے داے طویہ بہت کہ اخبار" انقلاب " میں لیسے جانے داے طویہ مزاجہ کالم" افکار و حوادث کے حوالے ہے بروی شہرت حاصل کی ۔ ان کا یہ کالم حالات حاضرہ پر لطیف طرود ورشن مزاح کا برا خوب صورت نمونہ ہوا کرتا تھا ۔ ان کے ای پر لطف اسلوب اور بھر پورصحافتی و ساجی زندگ گزارے کا جو احباب نے اور خاص طور پر مولانا جراغ حسن حسرت نے ان سے اپنی آپ بیتی لکھنے کی فرمائش کی۔ جو بھر مولانا حسرات می کی زیر ادارت نگلے والے اخبار" امروز" بیس قبط وار چیتی رہی ۔ اس کی پیپس قسطین" امراز" می اور جیتی رہی ۔ اس کی پیپس قسطین " امراز" می اور جیتی رہی ۔ اس کی پیپس قسطین " امراز" میں اسلو اور جیتی رہی ۔ اس کی پیپس قسطین " امراز" می اور جیتی رہی ۔ اس کی پیپس قسطین " امراز" میں جو بھر بی افتاط اُن دنوں " نوائے وفت " گروپ کے زیر انہمام نگلے والے پر چے" نوائے پاکتان " بی چینیں۔ بیٹر بیس مدی کے نصف اول کے سیاس و ساجی حالات کی آئے تھوں دیکھی کہائی ہے بگر بھر بھرا

فالم رمول مبرقیام پاکتان ہے بل وجہل سال علمی وادبی وسیائ سرگرمیوں کا ایک خاکہ ہے۔" (۹)

تیام پاکتان سے پہلے کے بہ چاکیس سال برعظیم کے لوگوں اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے ایک پا پرا شوب دورتھا۔ عبدالمجید سالک نے اس زمانے جس برعظیم کے دومعروف ترین اخبارات کے در و مالک ہونے کا ماطے سے بڑی مجر پور زندگی گزاری ہے اور اپنے فراکش منصی کی وجہ سے تحریک آزادی کے نشیب و فراز کو ندمرف الما آتھوں سے دیکھا بلکہ مجر پور طریقے سے اس جس شامل مجھی رہے۔ اس زمانے کی تمام اہم ترین مسلم وغیر سلم شخبان سے ان کے ذاتی تعلقات سے ، جن کے دھند لے دھند لے نقوش اس خودنوشت میں ملاحظہ کیے جا سے بیں بلکہ موالا

" بھی کمی تو اپیا معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع کے دھند نے دھند لے نقوش کیارگی روش ہو گئے ۔ بے جان کیروں میں جان پر

مولانا مالک اپ کالموں میں برعظیم کے ان سیای و معاشرتی طالات کو اپ شریر ولطیف تلم کے ذریج اس انداز سے لوگوں کے مانے پیش کرتے رہے کہ لوگ ان کی تحریروں کے دیوانے بن مجنے ۔ خیال تما کہ دراالی "مرکزشت" بیں بھی اپنے ای شوخ و شک اسلوب کو برترار رکیس مے لیکن لگتا ہے کہ تقسیم ملک کے وقت ہونے دالے فیادات میں وہ پھے بچھ سے گئے تھے۔ ذرا اس کتاب کے آخری پیراگراف میں ان کا اعداز ما حظہ ہو: " آج اسر کرشت فتم ہوتی ہے۔ ۱۵ اگست کو پاکتان قائم ہو گیا۔ اس کے بعد کی سرگزشت لکھنا ہے صد دیٹوار ہے۔

ہی ابھی اپنی اپنے دل و دہاغ اور اپنے قلم میں اتن ملاحیت نہیں پاتا کہ جو پکھ میں نے دیکھا اور سنا اور بسایا سیاست پر شاطرین نے جو پالیں چلیں ، ان کو قلم بند کر سکوں اور شایر اس سرگزشت کو فاش اغداد سے لکھنا مصلحت بھی نہیں۔" (۱۱)

ہی وجہ ہے کہ اس تصنیف میں یا قاعدہ مزال کی تلاش کار دشوار ہے۔ اس میں اگر مزال کے پکھنمونے نظر آئی ای اس میں اگر مزال کے پکھنمونے نظر آئی کی دوروں کو دخل ہے جن کے تذکرے اور جن کے لطائف آئی کے بین کر داروں کو دخل ہے جن کے تذکرے اور جن کے لطائف

" مركزت مين جهال كوكى لطيفد آيا ب، ايها معلوم بوتا بكد أيك ستاره أو تا ب-" (١٢)

پانچ سوسفات کی اس کتاب میں ایسے واقعات یا لطاکف کا تناسب اس قدر کم ہے کہ ہم اس کا شار کی رہ فردنوشتوں میں نہیں کر سکتے ، البتہ یہاں ان کرداروں کا سرسری ساتذ کرہ ضروری ہے جن کے ذکر نے بالہ کے اسلوب میں جان کی ڈال دی ہے۔

ال تعنیف پی پر عظیم کی تمام بردی علمی ، ادبی اور سیای شخصیات متحرک نظر آتی ہیں۔ جہاں اوب پی علامہ فال بطری بخاری ، ابو الکلام آزاد ، حسرت موہائی ، حفیظ جالندهری ، فیگور اور امتیاز علی تاج وغیرہ ہیں ، وہاں صحافت فالم الموانا محمولات ظفر علی خال ، غلام رسول مہر ، چراغ حسن حسرت اور مولوی ممتاز علی وغیرہ ۔ ای طرح بران میاست میں قائد اعظم اور گاندهی سے لے کر نبرو ، سروجنی تائیڈ و اور تمام اہم سیاست دانوں کا نہائت تفصیلی فران ہور ہے۔ اس محمولات کے حوالے سے ان میں سب سے نمایاں کردار علام ا آبال کے عزیز دوست الله کا متاز شام غلام قادر گرامی کا ہے ، جو اس خود نوشت سے ہے جس کے بھی ان کا بردا ہجر پور خاکہ ہے ۔ ان کا ادا واقعہ تو زبان زد خاص و عام ہے۔ دو واقعات ملاحظہ ہوں:

"ایک دفعہ بی نے نواب سراج الدین احد سائل دبلوی کے متعلق کدان کے لنگویے یار تھے، دریانت کیا کدان کی شاعری کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے، جواب دیا " خامی بیل پختہ ہو گیا ہے، میاں !" بیل اس ج مح و صالع رائے کو سنگر کی گڑک گیا \_

مولانا کا ایک لوکر تھا ، فلام محمد بہت نمازی اور پر بیز گار۔ مکان کے پاس بن سمجد تی ، فلام محر نماز مجد بی جاکر پڑستا تھا۔ ایک وفد مولانا نے آواز دی ، فلام محمد الحمی نے بتایا کہ ظہر کی نماز پڑھنے گیا ہے۔ وو کینے گزر گئے۔ پھر آواز دی، فلام محمد ! پھر کمی نے بتایا کہ عمر کی فماز پڑھنے گیا ہے۔ بہت بگزے، کہنے گئے 'جب دیکھو نماز پڑسنے گیا سے، جب لچھو نماز پڑھنے گیا ہے۔ نایکار، تُر ب مجد کا ناجائز قائدو اٹھا تا ہے۔ "(۱۳)

ال طرح كى أيك اور مثال ديكھيے:

'' مولانا برحواس آدی تو سے بی ، ایک ون جرمجوب علی خال نظام دکن کا دربار لگا ہوا تھا۔ حسب دستور تمام ادکانی دربار استے اپنے منصب پر کھڑے ہے۔ مولانا بھی اپنے مقام پر ایستادہ سے ، لیکن آزار بند للک دہا تھا۔ صفور نظام کی لئا ویڈ کئی ۔ انہوں نے چش کارصنوری ہے کہا: ' حرامی کولو ویکھو، ازار بند نگ دہا ہے اور بھی ہوٹی تین ۔ لگا ویڈ کئی ۔ انہوں نے چش کارصنوری ہے کہا: ' حرامی کولو ویکھو، ازار بند نگ دہا ہے اور بھی ہوٹی تین ۔ بیان جو بھی کار منوری سے کہا: ' حرامی کولو ویکھو، ازار بند نگ دہا ہے اور بھی ہوٹی تین دہتا ہے ۔ بیان جو بھی مناز کار بریشان دہتا ہے ۔ بیان جو مناز کار بریشان در بیش ہے (حالا تک کوئی منادی در بیش ہے (حالا تک کوئی منادی در بیش ہے (حالا تک کوئی منادی در بیش ہے (حالا تک کوئی

ہشرہ نہ تھی ) یہ پنجاب کے لوگ لؤ کیوں کو جہنر ہیں سوئے کے شوس زیور ویتے ہیں۔ اس لیے سا جادہ گر منورہ ا ہشرہ نہ تھی ) یہ پنجاب کے لوگ لؤ کیوں کو جہنر ہیں سوئے سے محم دیا کہ گرای کو بال سرسونا وے دیا جائے رکم کی ا ہے۔ میرمجوب علی خال ہیں برانے یادشاہوں کی می نیاش تھی ۔ جم دیا کہ گرای کو بال سرسونا طاقو ان کے مارا قصد منایار شام افتیل ہوئی سرای کو بال سرسونا طاقو ان کا سنہ کھلے کا کھلا رہ کمیا۔ پیش کارے بوچھا۔ اس نے سارا قصد منایار شام سے دیئے مولانا اپنے مکان پر یاروں ہیں دون کی لے رہے تھے ابھی تو ازار بند لاک می رہا تھا کہ بال سرسونا طارا ا

کہیں کمل جاتاتو دس سرمات۔" (۱۲۲) مجر تحکیم فقیر محمد کا کردار بھی خاصا پر لطف اور جاندار ہے ۔ خاص طور پر ان کی جملہ بازی اور لطیفہ کول کا مجر تحکیم فقیر محمد کا کردار بھی خاصا پر لطف اور جاندار ہے۔

ایت ب تکلف دوست مولوی فلیل الرحان سے ان کی بے تکلفی کا مجمی ایک واقعہ دیکھیے:

"ان کے عظے سات فرز تدسب کے سب نہایت سعادت مند اور علی غذاتی کے لوجوان تھے ہیں الرحن، لیم الرحن، لیم الرحن، بنا الرحن، ولی الرحل وفیر ہم سب ایم ۔اے ہے اور اکریزی کے علاوہ عربی اور فاری میں بھی درخوروائی رکھے تھے۔

میں ہیشہ ہے مولوی صاحب کی خدمت میں بے تکلف تھا اور کہا کرتا تھا کہ مولوی صاحب! آپ نے اپنے کمر ہما

پری 'مورہ رحن ' جمح کر رکی ہے ۔ اب کے کوئی صاحبزاوہ پیدا ہولتو اس کا نام قبائی آلاء دینے تھے آئی آلاء دینے کہ ان اور کہا تھا تھی اللہ و دینے تھے اور کہے کہ رحمان کی فکایت تم جسے شیطان می کا حصہ ہے۔ " (۱۲)

الیا ہی ایک ولیسپ کردار میر محم عسکری اغلب کا ہے جنھوں نے ذوق اور عالب کے دواوین کے جواب کھے ۔ وہ ردمائے لاہور کے تصیدے کھے دستے ۔ انعام نہ ملنے سے ان کے خلاف عدائوں میں مقدم واز

رکھے تھے۔ وہ رؤما کے لاہور کے تعیدے کھے رہتے ۔ انعام نہ ملنے پر ان کے خلاف عدالتوں میں مقدمے دائر کرتے بھرتے تھے۔ اس کتاب میں خواجہ حن نظامی ، علامہ ا قبال ، گاندھی ، بطرس بخاری اور مولوی محمد شفیع داؤدگ کے بھی دائوں میں مقدمے دائر کے بھی دائوں میں مقدم دائر کے بھی دائوں میں بھی ہے تھے ۔ اس کتاب میں خواجہ حن نظامی ، علامہ ا قبال ، گاندھی ، بطرس بخاری اور مولوی محمد شفیع داؤدگ کے بھی عطاللہ شاہ بخاری اور دیگر دوستوں کے درمیان ہونے والی چھیڑ چھاڑ ، لطیفہ بازیوں اور پھبتیوں کا بھی دلچیپ حال اللہ جست کی فلیت اس میں اس زبانے میں آزادی پاک و ہندی تحریک اس قدر زوروں پر بھی کہ اس نے سالک کا طبحت کی فلیت کی فلیت کی فلیت کی اور شوخی کے باوجود مزرت کے دیگوں کو زیادہ نہیں انھر نے دیا ۔ سوائح عمری کے آخری صفحات میں تو دہ ان کے انتقال کرجانے والے دوستوں کا تذکرہ استے تسلسل کے ساتھ آیا ہے کہ بیہ آپ نتن کے سخیدہ ہو گئے ہیں اور ان کے انتقال کرجانے والے دوستوں کا تذکرہ واشے تسلسل کے ساتھ آیا ہے کہ بیہ آپ نتن کے سے کہ بیہ آپ نتن کے دیا تھا گیا ہے کہ بیہ آپ نتن کے دیا تھا آیا ہے کہ بیہ آپ نتن کے دیا تھا گیا ہو کے دیا آب نتنا کے ساتھ آیا ہے کہ بیہ آپ نتنا کے دیا تو کہ بیہ آپ نتنا کے دیا تو کہ بیہ آب نتنا کے دیا تو کہ بیہ آپ نتنا کے دیا تو کہ بیہ آپ نتنا کی ساتھ آیا ہے کہ بیہ آپ نتنا کی دیا تھا گیا کہ کہ بیہ آپ نتنا کی دیا تھا گیا کہ کہ بیہ آپ نتنا کی دیا تھا گیا گیا کہ کہ بیہ آپ نتنا کی دیا تھا گیا کہ کہ بیہ آپ نتنا کی دیا تھا گیا کہ کہ بیہ آپ نتنا کیا کہ کہ بیہ آپ نتنا کی کہ بیہ آپ نتنا کہ کو بیہ آپ نتنا کہ کہ بیہ کہ کی کہ بیہ آپ نتنا کہ کہ بیہ کہ بیہ کہ بیہ کہ بیہ کہ بیہ آپ نتنا کی کو بیا کہ کو بیہ آپ نتنا کیا کہ کو بیہ آپ کہ کی کو بیہ کی کو بیہ کیا کہ کو بیہ کی کو بیا کہ کو بیک کو بیا کہ کو بیہ کی کو بیا کہ کو بیہ کی کو بیک کیا کہ کو بیک کی کو بیک کی کو بیا کہ کو بیا کہ کو بیک کیا کہ کو بیک کی کر بیا کہ کو بیا کہ کو بیا کہ کو بیا کہ کو بیا کہ کی کر بیا کہ کو بیا کی کو بیک کی کر بیک کی کر بیا کہ کی کر بیا کہ کو بیک کی کر بیا کہ کر بیا کہ کر بیا کی کر بیا کہ کر بیا کہ کر بیا کہ کر بیا کہ



بیاے توزیت نام محسول ہونے لگی ہے۔ وہاں تو یہ اپنے دوستوں کی قائم کردہ" بنم لطائف" کا بھی تذکرہ کرتے ہیں اور کی للنے کا درج کرنا مناسب خیال نہیں کرتے ۔ البتہ نثروع میں طنز ادر مزاج کے کائی نمونے مل جاتے ہیں ۔ ان میں ہونے میں ہونے میں ہونے ہیں۔ مثلاً مولانا ظفر علی خال سے اُن بَن ہوئے کے بعد اس بھرے کوختم کرتے ہیں۔ مثلاً مولانا ظفر علی خال سے اُن بَن ہوئے کے بعد کا اُن بَن ہوئے کے بعد کا اُن بن محاملہ گتائی کی حد تک پہنے گیا ہے :

" زمیندار نے کہیں لکے دیا کہ یہ سالک دمبرائے بڑے انٹا پرداز اور اشررلولیں بن مجے تو یہ مولانا ظفر علی نال ای ک محبت اور شاکردی کا فین ہے۔ میں نے "افکار " میں لکھا کہ مولانا کا فینی صحبت ایسے کر شے دکھا سکتا ہے تو اس کا اثر اخر علی خال پر کیوں شہوا۔ آیا زمین شور زار حقی یا تھی ناقص تھا۔ " (۱۵)

'رُکِ موالات کے دوران مولانا ظفر علی گرفتار ہوئے تو گاندھی نے ایک جلے کا اہتمام کیا۔اس میں گاندھی کے لیے کی نقالی دیکھیے کس طرح کرتے ہیں:

" مولوى جهم الى كمال ابنا بجرح بها محة ـ إب تم سب بهن بعالى ابنا ابنا بجرج بجادً-"

" الحدى نامور اديب قرة أهين حيدر سجاد و نذر على كى وخر جيل جن كو قرة العين ك علاوه "اديب الطرفين مجى كبنا ما ي

وثيد احمد صديقي (١٩٩١ء - ١٩٤٧ء) آشفته بياني ميري (اول ١٩٥٨ء)

یے پروفیسر دشید احد صدیق کی آپ بیتی ہے جو انہوں نے مختلف احباب کی درخواست و فر ماکش پر قلمبند کی۔
ال آپ بیتی میں انہوں نے اپنی ذاتی زعدگی کے مختلف کوشے آشکار کرنے کے ساتھ علی گڑھ کی زعدگی کو بھی اپنے معموں اسلوب کے ساتھ آئینہ کیا ہے۔ وہ خود اس کی بابت بیان کرتے ہوئے کھتے ہیں:

" آیدوسفات میں جو کھو عرض کیا ہم ہے ، ووعلی گڑھ کے بارے میں میرے ذاتی خیالات اور تاثرات میں اور زیادہ تر مجمی سے متعلق میں ، ان میں کہیں درازنسی لے گی ، کہیں ژولیدہ بیانی ، کہیں خود کلامی یا حدی خوانی \_ ایک آ دھ جگہ خام خیال مجمی ۔ جا بجا ' رندانِ درمیکدہ' کی گنائی نظر آئے گی۔ فقیمہ شہر یا مُنائے کتب کے نیملے یا نفیجے سے بھی مالقہ موقو عجب نہیں ۔ " (۱۸)

حقیقت یہ ہے کہ ان کی ای دوازنعی اور ڈولیدہ بیائی نے اس آپ بیتی میں جا بجا فکفتگی اور مزاح کی رقی الله بیدا کر دی ہے اور رندان میکدہ والی گتافی نے ہماری بندھی تکی روبیات اور است مسلمہ کی مجرویوں اور غیر ذمه الله انداز پر طنز کے کانے بھی چھو نے ہیں ۔ اس آپ بیتی میں کہائی بن بھی ہے ، والش بھی ہے ، اپ ساتھ چھیڑ المانداز بھاڑ کا انداز بھی ہے ، دوست احباب کی خوش فکریوں اور لا آبالی بن کی داستان بھی ہے اور ان کا تعلقمانا اسلوب بھی اور المران سب کے بیچھے سے ہرقدم جھائل ہوا علی گڑھ بھی ہے ، جو ان کی زندگی کی طرح ان کی تحریوں کا بھی الوث المران ہے ۔ جو ان کی زندگی کی طرح ان کی تحریوں کا بھی الوث

" فررت دلیم کالج کا متعمد انگریزوں کو اردو سے اور دبلی کالج کا بندوستانیوں کو انگریزی سے آشا کرانا ، بالفاظ دیگر .

قریک اور تعلیم تھا ۔ علی گڑھ کا نسب العین ان کے علاوہ علمی ، تو می اور تہذیبی بھی تھے۔" (۱۹)

گر ای تصنیف میں ایک جگہ پر انہوں نے بیہ بھی بتایا ہے کہ طنز و مزاح کی طرف ان کی طبیعت کے ماکل

ہونے کی دجہ بھی علی گڑھ کا ماحول اور تربیت بی ہے ، وہ لکھتے ہیں : ا گڑھ کا ماحول اور حربیت ک ، اور ڈاکنگ بال سے شروع مول - یک یکی بادک اور ڈاکنگ بال سے شروع مول - یک یکی بادک اور ڈاکنگ بال در ظرون کا میں کا بادک اور ڈاکنگ بال اور ڈاکنگ بال سے شروع مول - یک یکی بادک اور ڈاکنگ بالل " طرور الت ن جرو المرات من جرو المرات الم المرات الم المرات الم المرف بالل في ند المرات الم الله في المرات الم ان كادو الدازميس شآتا جويهال آيا-" (٢٠)

ان انہوں نے نہ صرف اپل تحریروں میں علی گڑھ کی موجودگی کا جواب دے دیا ہے بلکہ فور کواردانی الم الله كواس ماحول سے الگ كرنے كے تصور كى مختم الله على ختم كر دى ہے ۔ حالاتكم ان كى تحريرول كى مب سے بال ای بنا پر آئیں مراح نگارسلیم کرنے بی سے انکاری ہیں۔ ہادے خیال میں بید آیک انتہا پنداندرائے ہے۔ کیل رشید احمرصدیتی کے بارے میں بیتو کہا جا سکتا ہے کہ وہ صرف مزاح نگار نہیں اور ان کی بعض تحریری مزاح ہے مال ہیں لیکن یہ کہنا درست نہیں کہ دوسرے سے مزاح نگار نہیں ۔ انہوں نے جن تحریروں میں مزاح پیدا کرنے کی کوشل ے وہاں انہوں نے اس کے کامیاب مونے پیش کیے ہیں لیکن ان کی ہرتحریر کو مزاح کے نقط نظر سے دیکا الله -- زیر نظر آ ب بین ' مھی خالصتا مزاح کے نقطہ نظر سے نہیں لکھی مٹی بلکہ ان کے شکفتہ اسلوب نے اے دلیسیا دیا ہے ۔ مثال کے طور پر اس کے آغاز ای میں اسے بارے میں یوں رقمطراز بیں:

" عمر كى جس مزل ش مول ، وإلى برايكنده (Propaganda) نبيس كرت ، توب استغفار كرت إن إعقب الله ٹالف۔ بھے ان میں سے ایک کی بھی توفیق نہ ہوئی رمکن ہے آ جدہ بھی نہ ہو۔ اس لیے کہ کھ اس طرح کا الدائد لاحل ب كهين توب استغفار اور عقد الى و الث لا زم و مزوم توشيس بي ؟ "(١١)

بچین این ریاضی دانی کا تذکرہ کھاس اندازے کرتے ہیں:

دنهم تین جار دوست ایک فی فی (Bench) پر ہر دوستے میں سالہا سال بیٹے آئے۔ ریافیات میں امب مامل كرده نمر جوز ديے جاتے ، جب بحى ياس ماركس تك رسائى شرموتى "(٢٢)

اليخ كرى كے زمانے پر اكبراللہ آبادى كے معروف انتعرى روشى ميں اس طرح تبعرہ كرتے ہيں: " كارك كرتا ر باادر بهي بهمار دنل روني مهى كها ليتا ليكن خوشي سے پعول نه سكا \_" (٢٣)

پھر ڈرا ان کی طنز کے تیور بھی ملاحظہ ہوں:

" اب تک ہندوستان دو عالمکیر جنگوں کی براو راست ہلاکتوب سے محقوظ رہا تھا۔ سے معلوم تھا کہ بیکی عامار ہیں"

خودای ال ایک خویس تقریب مناکر پوری کرے گا " (۲۳)

یا پھر دہ علامہ اقبال کے ایک معرع پر تبعرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"موچنا ہول کہ دین اور سیاست کو ایک دومرے سے جدا رکھنے پر جس چکیزی کا سامنا ہوگا ، وہ قابل قبول عام

کوسیاست سے جوڑنے میں جس چکیزی کا سابقہ ہوگا، وہ تابل رہے ہے۔" (۲۵)

ای کاب میں طنز ومزاح کے رموز اور فوائد پر تبعرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

" جوتوم ابنی خامیوں کوجس مد تبک طور وظرافت کا نشانہ بنانے اور جس طور ان کی اصلاح کرنے کا وسلہ ادر فران رکھتی ہے ، ای صد تک اس کی دیدار رہ میں اور میں مدید کا مشانہ بنانے اور جس طور ان کی اصلاح کرنے کا حوسلہ ادر فر

رکمتی ہے، ای مد تک اس کی بڑائی کا درجہ متعین ہوتا ہے۔" (۲۱)

ر بیراجر صدیقی نے اس میں اسپے اس اصول پر کاربند ہوتے ہوئے خود کو اور اردگرد کے ماحول کو ہلی پھلکی میر نظرافت کا نشانہ بنایا ہے۔ طنز کا زیادہ تر رخ ان کی اپنی ذات کی طرف ہے اور ظرافت کا دیگر کرداروں اور حالات کی طرف کرداروں کو دواور سلم یو بیورٹی کے خصوص لوگ ہیں۔ ایک ڈاکٹر خنداں کا مزے وار تذکرہ ہے، المان میں ایک اس میں ایک ایک اس کو دوا دیتا ، حسینوں کو دعا دیتا ' ہے۔ (من ایما) گھر اسی طرح علی گڑھ کا لیے کے زمانے میں ایک بن یہنے والے خص میں کھمائی ' اور ایک لیک فروش غلام حسین کا بڑا دلیسپ تذکرہ ہے۔ (من ایما) اس طرح کا لیے بیا لیک کھانے کی دوداد (من ۱۵ اس ایمان) اور ایک مزاجہ پی خلاف بیا کے کھانے کی دوداد (من ۱۵ اس ایمان) اور ایک مزاجہ پی خلاف ہونا دیا ہے۔ یہ اور اس طرح کا بیا بیان بیان بیان کی مناف ایک مزاجہ پی خلاف ہونا دیا ہے۔ یہ اور اس طرح کے بے شار واقعات نے آ ہے بی کی مؤرد بیان دی ہے۔

آپ بین ، رشید احمد بقی مرتبه : داکشر سیدمعین الرحمٰن (پ: ۱۹۳۲م)

یہ آپ بیتی کہ جے پہلی نظر میں رشید صاحب کی خود لوشت ہی سمجھا جاتا ہے ، اصل میں ڈاکٹر سید معین ارحمٰن کی خود لوشت ہی سمجھا جاتا ہے ، اصل میں ڈاکٹر سید معین ارحمٰن کی خود فق کار آبان کا متجہ ہے، جے ہمارے متعدد دانشوروں نے سراہا ہے ۔ اس کتاب میں دو درجن ادبا و ہاقدین کی آرادری ہیں، جنھوں نے اس کام کونہایت منفرد، نیا تجرب اور معرکۃ الآرا تحقیق قرار دیا ہے۔

اصل میں یہ آرا مرتب کی طرف سے فرکورہ کتاب تخفۃ مجھوائے جانے کے بعد جوالی تشکر و محسین کے طور پاکھے کے خطوط پر مشتمل ہیں ۔ یہ آرا بھی کتاب کی طرح یقینا بہت مؤتر ہیں لیکن اگر سید معین الرحل صاحب اس آپ بی کوسوائے کی شکل میں اپنی زبان میں لکھتے تو وہ قاری کو ایک الگ ذاکقہ فراہم کر کتے ہتے۔

سير ذوالفقار على بخارى (١٩٠٣ء-١٢جولائي ١٩٧٥ء) سرگزشت (اوّل:١٩٢٩ء)

سید فوالفقارعلی بخاری کی ، جو زیڈ۔ اے ۔ بخاری کے نام سے معروف بیں اور خوش گفتاری کے حوالے سے بھائے ہے ، ان کی شکفتہ ریڈیائی تقریروں کا ایک زیائے بیل خوب چہ چا رہا۔ مختف شاعروں ، ادبوں اور خاص مور پائے باری بخاری سے ان کی شکفتہ ریڈیائی تقریروں کا ایک واقعات مشہور ہیں، جن کے یہ برادر خورد ہیں ۔ برادر خورد ہی کے حوالے سے ان کی ٹوک جھونک کے کئی ایک واقعات مشہور ہیں، جن کے یہ برادر خورد ہیں ۔ برادر خورد ہی کہ گھر ہیں ایک وفعہ مہمان آئے۔ آخری عمر ہیں دولوں بھائیوں کے موالے سے ایک واقعہ زبان زو عام ہے کہ گھر ہیں ایک وفعہ مہمان آئے۔ آخری عمر ہیں دولوں بھائیوں کے لئے کہ لانے کا تھم دیا ۔ لیکن بیش سے انتقال کو کھا تو موسوف بادل نخواستہ وہاں سے اشے اور کا نہوں کے دوسری تئیری بار ذرائختی سے جانے کو کہا تو موسوف بادل نخواستہ وہاں سے اشے اور برگر کئی وسے وہاں سے جانے دوسری تئیری بار ذرائختی سے جانے کو کہا تو موسوف بادل نخواستہ وہاں سے جانے دوسری تئیری بار ذرائختی سے جانے کو کہا تو موسوف بادل نخواستہ وہاں سے جانے دوسری تئیری بار ذرائختی سے جانے کو کہا تو موسوف بادل نخواستہ وہاں سے جانے کو کہا تو موسوف بادل نے وہاں سے جان وہ کے کہا تو موسوف بادل نخواستہ وہاں ہے جانے کو کہا تو موسوف بادل نخواستہ وہاں ہے جانے کو کہا تو موسوف بادل نے وہاں ہے جانے کو کہا تو موسوف بادل نے وہاں ہے جانے کو کہا تو موسوف بادل کو دیری تئیری بار درائختی ہوئے وہاں ہے جانے کو کہا تو موسوف بادل سے جانے کو دیری تئیری بار درائختی ہوئے وہاں ہے جانے کو کہا تو موسوف بادل خواستہ وہاں ہے جانے کو کہا تو موسوف بادل سے جانے کی دیری تئیری بار درائختی ہوئے کی دوسری تاری ہے کہا کو دیری تاری ہے کہا تو در کو تاری ہے کہا تو در کھی تو در کو کو در کو تاری ہے کہا تو در کو تاری ہے کہا تو در کو کھی دیا ہوئی دوسری تاری ہے کہا تو در کو تاری ہے کہا تو در کو کھی تو در کو کھی تو در کو کھی تو در کی تاری ہے کہا تو در کو کھی تو در کو کھی تو در کو کھی تو در کھی تو در کھی تو در کو کھی تو در کھی تو در کھی تو در کھی تو در کو کھی تو در کھی تو در

" سك باش ، برادر سك مباش"

رہے بلکہ دوسری جگ عظیم جس برایک قلیل عرصے تک بطور میجر برطانوی فوج جس می کی رہے۔
اس سارے عرصے جس ان کا بے شار انگریزوں ، ہندووں ، سکسوں ، مرہ شوں اور مسلمالوں است البلال اس سارے عرصے جس ان کا بے شار انگریزوں ، ہندووں ، سکسوں ، مرہ شوں اور مسلمالوں است البلال اس میں زیادہ تر نوگ حکمران طبقے ہے تعلق رکھتے ہے کہ ریڈیو اس ڈیائے جس سرکار کا سب سے بنازار البلاغ سمجھا جاتا تھا۔ علاوہ اذیں ان کے ملنے والوں جس شاعر، اویب ، سیاستدان ، سوشل ورکر، وانشوں کو یہ انوی البلاغ سمجھا جاتا تھا۔ علاوہ اذیں ان کے ملنے والوں جس سوائح عمری جس انہوں نے ایسے جس بر شار لوگوں کے طالت و واقعات کو اپنے خاص اسلوب جس بیان کیا ہے بقول آغا عبدالحمید:

"داتنات ال تدر دليب بين اور لمرز بيان أبها قلنة بحك تى جابتا بحك تناب فتم ند مو-" (١١) بخارى ابنا موتف بيان كرت بوسة كلصة بين:

" ہمتر میں ہے کہ زندگی کے چنو واقعات میان کرول اور وہ مین اس انداز سے کہ میرا مجرم کمل ہو کظیمن کی و دل آزادی ند ہو۔" (۲۸)

آب ظاہر ہے کہ کسی کو دِل آ زاری سے بچانے کے لیے اسلوب کی فشکفتگی اور بیان کی لظانت دو نمایاں رہا اور نمایاں رہ ہیں۔ یہ تو نہیں کہا جا سکنا کہ یہ کتاب ایسے فشکفتہ واقعات یا مزاحیہ اسلوب سے بھری پڑی ہے لیکن اتنا ضرور ہے کال کا زوال اسلوب کتاب میں اکتاب کا احساس نہیں ہوئے دیتا اور گاہے بگاہے وہ کسی دلچیپ واقعے یا لطفے کی بجلمزیال بھی چوڑتے چلے جاتے ہیں ، جن سے تحریر میں ایک جان کی آ جاتی ہے۔ چند ایک مٹالیس ملاحظہ ہوں:

\* المحال الموارق بنيم كا انتقال بوار بنيس عم ديا كيا كرتمام بروگرام بند كر دو \_ حرف جري ساة اور مغراي كانكا موسيق كريكارة بها كرد يكوخري سائة وقت بحى آ واز بين فوشول شرآ في باس التياد كرد يحي تمارا الله و كل مركيا بو - بين في ايك كارفد كواس بات به مقرركيا كر سادا ون بغير بحد كيه بن الكركون موسيق كريكارة بها الكركون وقت كواس بات به مقرركيا كر سادا ون بغير بحد كيه بن الكركون كا بورًا ما الله المعاون كا بورًا ما الله الله و الما تعارف كو فيرين با بعد بها موركيا - اس زماف كي سلوؤيو بين الكركون كا بورًا ما الله الله و المناقل كل بورك الموركيا و الله الله و موسيق كر المعلوث كا بوركام ما الله و حالي الله و الله الله و الله الله و الله و

بناری صاحب ہندووں اور اگرینوں کے بہت قریب رہے ۔اس حد تک کدان پر بھی ' زناری برگسال ' ک بین کی جائن تنی کہ سے بھی بڑے بھال کی طرح کامل مغرب زدہ ہو چکے تھے۔لیکن انگریزوں اور مندووں کی ای ر اب المراب المراب المرابي المرب عور سے ديكھا ، محسول كيا اور چراس خودنوشت ميں ان پر خوب چوليس

" خدا جائے ہندوستان میں کیا بات تنی کر اچھا خاصا اگریز یہاں آ کر پکز جاتا تھا۔ حکومت کا نشہ بہت تیز سی مگر جس عزى سے اكريز كو ير متا ب اور كى قوم كوئيس ير متا\_"

" الحريز السركى اردود بولي والي كى زبائدانى كا ثبوت نيس بلكه بجعنه والي كى زبانت كى دليل مواكرتى بي

" زجروتو ال مخرے كا يا مالم بكر ايك تا كى الك والے كو پكر كر تيدكر ديا \_تعور اس مخرے كا يا تھا كداس في ايخ مريل محودے سے کہا : اب محودے کے بچے ، ہٹر کی طرح جل ، چہال کی طرح کیوں چل دہا ہے۔"

" ہندد بڑی سور ما ترم ہے ، کوشت تو نہیں کمانی ، البتہ قو موں کو ضرور کمانی ہے ۔ ہندوستان میں بونانی آئے، آئیس کما من آئے ، انہیں کما می مگر رام جانے بیمردم خور توم سلمانوں کو کیوں شکماسی \_"(مم)

فرضیکہ بیاور اس طرح کے بے شار واقعات و مقابات میں جہاں کہیں ان کے قلم سے مزاح کی تعلیمری مجوز ہے اور کہیں طنز کی چنگاریاں برآ مد ہوتی ہیں۔ اور ان چنگاریوں میں کیا ہندو ، کیا انگریز ، کیا پاکستان کا اولین نظم و نن سنبال وال سياستدان اور كيا بيرون ملك جاكر داديش وين والمسلم نوجوان بلكه بعض جكبول برتو ان چاريال كى ليش ان كے است وامن تك بھى كہنتى ہوئى محسول ہوتى ہيں ۔اس ميں دلچسپ اور معلوماتى واقعات كى بھى کڑت ہے، خاص طور پر اس جرمن حمینہ کا قصمہ جس کو دھوکہ دے کر انگریزوں نے ہٹلر کو فکست سے دوجار کیا ۔ مجموعی طرر راس کا شار ہماری اچھی شکفتہ خود نوشت سوائح عمریوں میں کیا جا سکتا ہے۔

مثمّال احمد بوسفی (پ: ۱۹۲۳ می ۱۹۲۳م) زرگزشت (اوّل: اپریل ۱۹۷۱م)

منتاق اجمد بیننی کی ۱۳۳۰ صفحات بر پھیل اس سوائح نو عمری کو اردو مزاح اور فخصیت نگاری کا نقطهٔ عروج مجمنا چاہے کرمزان اس کتاب کے دبیاہے " تزک یونی سے لے کر اس کے آخری فاکے یا باب موصوفہ کی ایک الكر سر سے نوارون كى صورت أبل رہا ہے اور شخصيات اس كتاب ميں تظار اندر قطار يوسى كے موالم كا مراكبتى کری یں ۔ سب سے پہلے تو اس کتاب کا نام بی نظروں کو خرو کرنے کے لیے کانی ہے کہ عبدالجید سالک اور ذیار السائلال كاآب بيتيول كمشتركه نام "مركزشت كى موجودكى مين كتاب كانام " زرگزشت كما - جومرف اس لفظ کا میرادی این ماہی بیروں سے ستر لدعام سر ست میں موبودی میں سب ور ایس بیروں سے جو واقعی زر ایرانیوا شاب ہے جو واقعی زر را ایرانیوا شاب ہے جو واقعی زر را ایرانیوا شاب ہے جو واقعی زر را ایرانیوا شاب ہے جو واقعی زر الم المراح كم المين الادمهايت والا مفايم الي المراب الور يه الور يه الدر الله الله الله الله الله الله المراح كم المراح المرا لگارگا اور بنگ کے پیٹے کو ایک دوسرے بنگ کا پیٹے ہے کہ ساری بہاں ان پ سے سے مدر کا بھی تعلق نہیں لیکن فرار مز بنگ کے پیٹے کو ایک دوسرے کے بالکل متضاد خیال کرتے ہیں کہ جن کا آپی میں دور کا بھی تعلق نہیں لیکن الا رونمير جعفري كى رائع الما حظه بو:

" يركهنا بالكل غلد موكاك يوسل ك فن وكار في بيكارى ب بالكل كوئى اثر قبول عى فيس كيا ، توري بن ، الفاظ في ، کفایت کی خوالی اور ورمروں کو اپنی خومیاں اوحار وین ک فرانی ان کی طبیعت میں عالباً اوحری ے آئی ہے۔ ان ک

کے بڑھا جائے تو فر بجنی : اِن بر سرے یہ میں کا مراح کی معراح تک ہوئی ہے۔ مشاق اجر ایکی نے کہا ہے مشاق اجر ایسنی کی رسائی اردو مزاح کی معراح تک ہوئی ہے۔ مشاق اجر ایسنی کے رسائی اردو مزاح کو دان کے بس میں بھی نہیں۔ اس اردن کی اردو مزاح کو اس مقام پر بہنچا دیا ہے کہ اے اس سے آگے لے جانا خود ان کے بس میں بھی نہیں۔ اس اردن کی طرف مے بیچھے ان کا مختلف زبانوں اور تہذیبوں کا بالاستعیاب و 'بالاستعجاب' مطالعہ و مشاہرہ اور بیان کا قدرت کی طرف می وربیت کردہ بے بناہ سلیقہ شامل ہے۔ ایک اردو ہی کیا، شاید ہی دنیامیں کی بھی زبان کے ادب میں کوئی ایسی مزجود ہوکہ جہاں یاد ماضی کو عذاب بیچھے کے حافظہ چھنوانے کے بجائے ، اس سے در سیچے یوں وا کیے گئے ہوں کہ ان می مرجود ہوکہ جہاں یاد ماضی کو عذاب سیجھے کے حافظہ چھنوانے کے بجائے ، اس سے در سیچے یوں وا کیے گئے ہوں کہ ان میں ایک آری ہوکہ خواردوادب کے لیے حرز جاں بن جائے ، ایک مثال دیکھیے :

" ما ١٩٥١ مي ميرے بونا يكن بك لمين كا بريذيك مونے كا واحد وجہ يہ ب كه جس الكريز جزل منجر في ١١٥٠ ميں الرويو كر ك مجمع بنك ميں مانوم ركھا ۔ وہ اس وقت نشے ميں وُحت تھا ۔ اس واقعہ سے سبق مانا م كوئراب لوش ك مائج كم شراب لوش ك مائج كم شراب لوش ك مائج كم شراب (٣٢)

مثاق احمد اور سلیقہ رکھتے ہیں ۔ مران آو اس کے پورے امکانات کے ساتھ برسنے کا حوصلہ اور سلیقہ رکھتے ہیں ۔ مران آو ایک الیا مکان ہے ، جس میں جیرت اور مزّے کے نظر نہ آئے والے دروازوں سے داخل ہوا جاتا ہے ۔ مشاق احم یونی ان دروازوں کو آئی مہارت سے واکرتے ہیں کہ قاری ہکا بکا رہ جاتا ہے ۔ پھر وہ اس پر بس نہیں کرتے بلکہ اپنا مؤتف کی وضاحت کے لیے جزئیات کے ایسے انبے انو کھے در ہے بھی واکر تے چلے جاتے ہیں کہ قاری فرط جرت استخاب اور لطف و انبساط کا مجمہ بن جاتا ہے ۔ پعض اوقات کوئی بھی جملہ شروع کرتے وقت قاری ان سے جس مقبوا کی توقع کر رہا ہوتا ہے ، وہ جلے کے انتقام پر اچا تک اس سے مختلف مؤقف ہیں کر کے ایک نئی صورت مال ہیا کر دیے ہیں ۔ ایک آ دھ مثال ویکھے :

" ہر بیک کا ایک اپنا محکم تفیق دمراغ رسانی ہوتا ہے، جس کا کام کم دہیں دہی ہوتا ہے جو اسکے وقوں میں شادگا باا

اس کتاب کی سب سے خاص بات مشاق اسم یوسنی کی فخصیت نگاری ہے ۔ شخصیت نگاری پہائیں ہے جو اسکے درائیں ہے جو اسکی بالا مشاق اسم یوسنی کی فخصیت نگاری ہے ۔ شخصیت نگاری پہائیں ہے جو اسمال ہے، وہ کسی بھی شخصیت کی ظاہری ہیئت اور باطنی کیفیات نیز اس کے نفسیاتی تجو بے پر بے پناہ وسرس رکح تیں۔ وہ چاہیں کا برائی کو دانے کا ذکر کریں یا کا تب کا ۔ ان کے بنگ کے دوست اور رفیقال کا فرائی ہوں یا شامر ادیب ، ان کے باس اینڈرس کا تذکرہ ہو یا خود اپنی ذات نشانے پر ہو، ہر شخصیت کا کبری کی گاری ہی مورد اپنی ذات نشانے پر ہو، ہر شخصیت کا کبری کی گاری ہی دوست اور دورد اپنی ذات نشانے پر ہو، ہر شخصیت کا کبری کی گاری ہی دورد اپنی ذات نشانے پر ہو، ہر شخصیت کا کبری کی میں منات میں ، دورد اپنی ذات نشانے پر ہو، ہر شخصیت کا کبری کی می شراز وہوئے بنیر دیس رہ سی اس منات میں ، دورد اپنی خریس رہ سی ۔

الرا منظ اور کو چرمی مولی۔ (س۲۱) اور مون کنوی کے بوٹے کی ماند میشہ بند (ص ماند) جو ند مرف زادل مرا المرا الله كار مل بحى الك المين بول ماته ركمنا به اور بر درخواست ك اور لكم بوك ١٨٦٠) جوند مرف ر الما الروسة الما المراس المرسم المنا المرسم المنافي المرس المرس المرس المرس المرسم كائل من المراق كالى من برف تحض اس وجد المبيل والى كريف جكد ميرتى به المرسور بن زياده موتا المراه الموتا كالمراق به المراق المرا الماس بدر الکاری ہے کہ اس طرح اس کی ناراض بیوی کی بھی تو قیر بوط جائے گی۔ (می ۲۰۰۷) اس کے ب إلى الوال كاطرح ميتول بهي ملاحظه مو:

" يرمغير من كوك الركى آفس مي كك جيس على - الركى اكر نيك بالو خوازده موكر بماك جاتى ب- نيك جيس بالو (rm)"\_= = = = / (rm)

مناق اجر یوسنی نے اس کردار کو زندہ و جاوید بنا دیا ہے ، انہوں نے چھوائی مہارت سے اس کردار کی بنت لے کہ بیاردو ادب کا ایک لافانی کردار بن گیا ہے ، جس پہمیں اللی بھی آتی ہے ، رحم بھی آتا ہے اور اس کی الان یا باخت بار بھی ۔ پھر یو تنی نے اپن شخصیت کے مذکرے میں بھی خوب رنگ بھرے ہیں ۔ خود کو نشان، اللی با کرلوگوں کو ہنانا شاید مزاح نگاری کا سب سے نازک مرحلہ ہے ، جس سے وہ نہایت کامیانی سے عہدہ بمآ الع إلى - إدا ال كى اسية بارے على آراء ملاحظه مول:

"أ مُنينه د يكمنا مول لو تادر مطلق كى مناعى يرجوايان بوروكمي كمي موازل موجاتا ب\_"

" كىل كى شروع من ئائ كيا جاتا جو كتان ئاس بارجاتا ووجيس الى فيم مين شال كرنے كا بابد موتات " ہم نے ٹیوکا دیا کہ رجعتی کے وقت دلین کا رونا رسومات میں داخل ہے ۔ انہوں نے بہت بگیں ٹیٹیا کیں ، محر ایک

آنو نداللا - پھر كاريس سوار كرائے وقت ہم نے سيرا اپنے چرے سے بٹايا ۔ خوب پھوٹ پھوٹ كردولى۔" (٢٥) پر يعوب الحن غوري كا كردار ب جو" الكريز كي تعظيم وتكريم من ال حد تك غلو برت كد أبيل فطري فالمول سے بالاتر سمجھتے۔ انگلتان کی ملکہ معظمہ کے ہاں بچہ ہو گیا تو ہفتوں شرمائے شرمائے مجرے۔" اور جو مسل

المان الدر سے چن اس وجہ سے جیس لگاتے کہ میت تکالئے میں آسانی رہے۔" (ص ١٢٥٨)

ای طرح یوسنی کو بینکنگ کے رموز سکھانے والا ڈی سوزا ہے جوسع ساڑھے آٹھ بے رجٹر پر بجدہ رہن موتا النام بكرتا ، جو جون جولائي مين مجى كمبل اوڑھ كرسوتا اور جس سے بينكنگ كے رموز الكوانا بقول يوغى:

"الیائی تھا جیے فوخوار کتے کے جڑے میں دنی ہوئی تلی میں ہے گودا لکالنا۔" (مالا)

مبرالرطن قالب ہیں جوشروانی کی اور کی جیب میں فاؤنشن بین کی طرح سواک لگاتے اور دن مجر بیشے (カイノ)-はなり

مرحن احمد فاروتی ہیں جنہیں وہ مُحکر آ دمی کا لقب عطا کرتے ہیں۔ ادیب سہار نیوری ہیں جن کا اپنی فند کر النائل المركز ا المانان باشا کنوکا دلیب کردار ہے جو حیدرآبادی اردو یقے مرای لیج یمی بدے فرائے ہے بولے تے اور جن کا اسلام کا کہ اسلام کا کہ اور جن کا اللہ اللہ کا کہ اسلام کا کہ اسلام کا کہ اسلام کا کہ کا دلیب کردار ہے جو حیدرآبادی اردو یقے مرای لیج یمی بدے فرائے ہے اسلام کا کہ کا در جنوں نے اسلام کا کہ کا در جنوں کے اسلام کا کہ کا کہ کا کہ کا در جنوں کے اسلام کا کہ کا در جنوں کے اسلام کی کا کہ کا کہ کا در جنوں کے اسلام کا کہ کر کا کہ کا کہ کا کی کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کہ کا کہ ک ر الما الما الموكا وليب كردار م جو حيدرآبادى اردو يفع مراك سع على بوعران في الميليوث آف الميليوث آف الميليوث آف

بيكرز كو بجيت كاسب سے آسان نسخه بيد بتايا تھا كه ده نوثوں پر مير هے مير سے درختوں اور نا قابل مرمت تاريخي ك کے بجائے نیوڈز Nudes چھاپا شروع کر دے۔ (ص ۱۷)

ر اس کتاب کا دلجیپ ترین کردار خان سیف الملوک خال کا ہے۔ ذرا ان کا حلیہ ملاحظہ ہو: پھر اس کتاب کا دلجیپ ترین کردار خان سیف

" كان جيكى نے مك كابندل لكا ديا ہو۔ سر بر قرائل أولى بوے نيز سے زاوے سے چينے ، افد مانگ ال عابي زیادہ میران میں ۔ بیلے بریک ) کوبیل مسلا کر چے لٹا دیا جائے تو ان کی مو چھ بن جائے۔۔ اتے لےجہ

جن کی گالیاں طبع زاد ، پرجتہ اور آورد سے باک موتی تھیں۔ (سسا) جو قرماتے سے کہ غزنی خیل میں میں بالغ مرعا زنانے بیں کھس آئے تو عورتیں جھٹ برتع اوڑھ لیتی ہیں۔ (ص١١٥) اور جو حفاظت کے لیے کمرے ازو ير الم منامن بندهوا كرتيس ، كلے ميں پيول وال كر نكلتے ہيں۔ (ص١١١) اور وہ اپنے مہمانوں كوسائكل ك ورثرے إ اس کیے بٹھا تا ہے کہ ان کے ہاں مہمان کی طرف پیٹے کرنا خلاف تہذیب سمجھا جاتا ہے۔ (ص ۱۲۸) اور جن کا قول ب كة موكنا كت كاحق اوردم بلانا ال كافرض بي-" (ص ١٣٨)

پھران بڑے کرداروں کے علاوہ اس کتاب میں جارا بے شار منی کرداروں سے بھی واسطہ بڑتا ہے۔ مثال ك طور بر جاج نفل دين ب جوسركومېندى مرمونچوں كو خضاب اس وجه سے نگاتا ب كه " مهندياكى مونچهكو مياداد ڈاکو خاطر میں نہیں لاتے۔'' (س ١٠٠) سز شوارز ہیں جن کی چذایوں پر کھٹ مٹھے آ ڑو جیبا رواں ہے۔ (مِساعا) جاز ك كِتَان رُكِرى بِكِ بِي جس في الني واكبي الته برانا بورا نام اس وجه س كدوا ركها ب كه يه اته كى جدا عادث میں کث كر كرجائے تو مالك كولونا يا جا سكے (ص ١١١) تورائحن فيخ بين كرقرضه جات كو برزه جات من وُمالنا جن کے بائیں باتھ کا کام ہے ۔ مولوی احد ترفدی ہیں کہ جنہیں ہر گھوڑے کا تجرہ نب اور اس کے بردوں ک خركرميان تاري وار حفظ تعيى \_ (ص١١٠) احمد الله مششدر تع جن كے جيس فيصد اشعار وزن سے اور پھر فيصد تهذيب (いか)-ぎょれころこ

اس میں مخمر شاہ بیں جو کسی خاعمانی یا پیدائش مجبوری کی بنا پرنہیں بلکہ اپنی مرضی و اختیار ہے سید بے تھے۔ (صادد) قدم علی شاہ میں جن کا پوراجم ایک کرہ تھی ہے۔ (صدد) جو جہلم کے رہائش میں اور جن کا فرمودہ ہے کہ: " الدي إلى كوئى في \_ا م فرست دويران من ياس كر على يراكرى سكول من ماسر موجاتا بادر فني موجاع

ۆچ میں کپتان ۔" (rz) ·

پھر تھیٹر کے وکیل صفائی طاہر صاحب ہیں جو طلاق اور خلع کے مقدمات کے اس قدر ماہر ہیں کہ ان کا رچھائیں پڑجانے سے اچھا بھلا تکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ (ص ۲۰ م) من راٹھور ہیں جن کو ہمیشہ سویٹر کجھے یا موٹی اسامیوں رسکراتے ہیں مکیاس میں لطنہ کی جیبوں میں اگوشے ڈالے افیر بات نیس کر عظم سے (مردوں میں بھی تھٹ اس وجہ سے واسٹ چہ ہے ۔ کی جیبوں میں اگوشے ڈالے افیر بات نیس کر سکتے سے ۔ (مردوں) اور جن کا قول تھا کہ " کامیاب بیکر بنے سے ۔ کیکھر نی صد باری سمای فیر میں اس میں سکتے ہے۔ اس ۲۱۸) اور جن کا قول تھا کہ " کامیاب بیکر بنے سے جم کا کہا م مران من الوقع والع بعير بات يس الرسطة عقد (ص ٢٦٨) اور جن كا قول تعاكد" كامياب بيتر به م المهام المراب بيتر ب محمر في صدياري ، يجاس في صدعياري اور يجيس في صدنهاري وركار همد" (ص ١٤٥٠) بعر بندو خال م كد جس المهابا ے کر" ہم نے آئ تلک مالک کوگالی کا جواب اور مودے کا حماب تبین دیا۔" (م ٣٠٣) اس كتاب كاسب سے آخرى كردارمس ريز ذن كا ب، جس في اچى مالى اور معاشرتى مالت بدلا

رد) ایکوسٹم سے مروموث کر کے جاشف سیکرٹری بنا دیا ۔ علاوہ ازیں مرزا عبدالودود بیک اور بردنیسر قاضی ردا الله الراق برآن اعزاد کی طرح ایا تی کے ساتھ ساتھ جلتے ہیں ۔ وہ ان تمام کرداروں پر بوی محنت کرتے میں اللہ ای براللہ ال عنت کو بہارت کی سان پر پکھ اس ڈسب سے میعل کرتے ہیں کہ ان کے ایک ایک جملے جمل سے ب ان کے دائرے میں داخل ہوا ہو۔ ان کا یکی ہنر اور سلقہ مندی ہے کہ ان کے تمام انتھے اور بُرے کرداروں بر ثوث ع بدأنا إدرائيس ويكف اور ملنے كى تؤب دل ميں بيدا ہوتى بــ

ے ہد پائد لگا دیے ہیں۔ بوغی صاحب اعلیم کے اعتبار سے فلفہ میں کولڈ میڈل کے ساتھ ایم ۔ اے ہیں اور ہر بنوماً پر ال کا کھال اتار نے اور جزئیات کا ڈمیر لگا دینے میں ان کی فاسفیانہ تعلیم کوہمی بہت وٹل ہے ۔لیکن ان کے الدلانده ولى في البيس ايك على فلفى كے بجائے ايك مسكراتا موافلفى بنا ديا ہے - بھران كى مرشع ميں حرت الكيز سلات نے ان کی تحریروں میں جان کی ڈال دی ہے۔ وہ کسی پیچ کلیات بھینس کا ذکر کریں یا باتھ روموں میں لکھی الله فردن كا ، ذنانه ومردانه جذبات كى عكاى مو ياكى كاك فيل بارنى كا حال ميان كريس ، ان كى نظر برچيز كا آخى الله بچاكرتى م مسلمالوں كے صاب كتاب كا معالمه چلے تو بورى تاريخ كفكال والتے ہيں - ورا خال ماحب كالْف بعوف جرع النشه بيان كرف من ان كى جزئيات نكارى اور زاوية نظر ملاحظه بو:

" أيك ديواد من ، مهت سے فرش تك ، ميرهى ميزهى درازيں يو كئ تيس ، جن بر بلتر لافر آدى ك باتدكى ركوں ك طرن ابحر آیا ہے۔ دلواروں سے عبرت اور پلستر لینے کے علاوہ پیلے کرانے دار کے ٹور چشوں کے تعلی مارج و مشكلات كا بخوبي الداره موتا تفيد... . تريب بن باروسكم كا سرآويزال تفاجس كى أيك آكم ادر كمال جمر بكي تمي - بر سينك ى بكه شر يحد الكا الا الله والله الكارك مناها مواسولا بيث ، دوسر ير بنيان سوكه ربا تها ، تيسر يرب بنك كا بایال - دروازے کی کیل پرفتل بالون پر کھیاں اپنے نظام مشم کے آثار محود می تھیں لیکن مرے میں کھیاں اوتی مجنیمناتی دکھائی نہیں دیتی تھیں ،سب مارے مند بر بیلی تھیں ۔" (۲۸)

یان کی مازمت کے ابتدائی سالوں کی روداد ہے، جس میں ان کے کلاسیل ابروی رکھے والے اسلوب العلم المراد المرون عمان پيدا كروى م - امهول على بعث اور مود و سد و در مراح مشن م - كمال ان كاب م كم الملائ دونوں شعبوں كا عروج و يكما ہے۔

ال نظر بمیشم کی چیز کے سامنے کے پہلو کے بجائے دوسرے پہلو کی بات کرتا ہے۔ مشاق احمد پوشی مار الله بیشہ کی چیز کے سامنے کے پہلو نے بچانے دوسرے بہر ں ، ۔ اکثر مواح تگاروں کا جملہ یا الله الله کا الله کے علاوہ بھی چیزوں کے بڑاروں پہلو دریافت کر لیے ہیں ۔ اکثر مواح تگاروں کا جملہ یا اللہ کا الله کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا المركز المادن يا لياده سے لياده دو دسار و دار بنا ديا ہے - المركز المادب منا ديا ہے -

ان عيدا كرنے كے ليے يوسنى ديا كا برحرب استعال كرتے بين ، ده اجموتى اور نادر تشيبهات كا مى سهارا

لیتے ہیں ۔ موازنہ اور تضاد سے بھی سیلجنزیاں بھیرتے ہیں ۔ پیروڈی بھی ان کا ایک ربہت بردا ہتھیار ہے۔ بنسیسالہ میں ۔ موازنہ اور تضاد سے بھی سیلجنزیاں بھیر نے ہیں۔ پیروڈی بھی ان کا شوق سرح آئی۔ یہ انسیسالہ ے موتی بھیرتے نظر آتے ہیں۔ ذرا چند مثالیں دیکھیے:

منزل کھوٹی ہوگی ۔"

" آٹھ کروڑ کی آیادی میں کونیں ، کھٹیں تو سولہ کروڑ تالے شرور ہوں کے ۔ ای سے اندازہ الالوكر بم ال دوم ے یا کتے فعد جروما کرتے ہیں۔"

"جو بات عمل ومنطق کے در میے ذہن میں وافل نہیں ہوتی ، وومثل ومنطق سے کیے لکالی واسکی ہے"

" علم بمثل نبیں ، افیم ہے۔ اس کا نشہ دھیرے دھیرے ڈگ دیئے بیں اثر تا ہے۔"

" تموریو کا قول ہے کہ ہرایس مہم کومفکوک دیرفتور جالوجس کے لیے نے کیڑے مینے برس سے ا

" ایک دیماتی مثل یاد آ رق ہے کہ آسان کی چیل ، چوکھٹ کی کیل اور کورث کے وکیل سے خدا بھائے ، نگا کے ا چنور تے بل \_"(۲۹)

#### پھر مزاح کے بارے اس ان کی بیرائے بھی ملاحظہ ہو:

" وہ اہتراز اور مزاح جوسوج ، سچال اور وانال سے عاری ہے، در بدہ وئی ، محکو پن اور مسمول سے زیادہ حیثیت لیل ر کھتا۔ زن ، زر ، زمین اور زبان کی ونیا کی ونوں ، یک چشموں کی دنیا ہے مرتنلی کی سیاروں آ کھیں ہوتی ہیں اورو ان سب کی مجموی مدو سے دیکھتی ہے۔ شکفتہ نگار بھی اپنے وجود سے سب پھے دیکتا ،سٹتا ،سپتا اور سمارتا جا جانا ج اور نسا بی اینے سارے رنگ بمبرے کی سے افق ، کس اور شنق کی تلاش بیں کم موجاتا ہے۔ "(١٠٠) ذرا ان كى الوكلى تشبيهات كالموند بعى ديكي :

" کالی کامردی میده کی جوانی کی طرح موتی ہے۔"

"روبير بچا كرر كھنے كے معالم بيس مسلمان چھنى كى طرح موتا ہے اور بيندو اسلح كى مانند "

" ہم ت اپنے چار بچوں اور بوی کے بیر الی بخش کالونی کے کوارٹر کے چھوٹے سے کرے میں فرش پر دیا سلائوں کا طرن ایک می طرف سر کے باے ہے۔"

"مردكا حورت سے شاعرى بردهنا اليا بى ب جيكوئى عورت مردس دود ما بانا كيمير"

" بقول پردنیسر قامنی عبدالقدول ، محاور الو زبان کے برطے موے تا تحن موتے ہیں ۔" (۱۳) موازنه و تضاد کی چند مثالیس بھی ملاحظہ کیجے:

" يول بهى بهيروي اورخوشاه سرامها كن راكنيال إن ، جروفت ، برجفل اور جرموس عن موا ديل إلى-"

" معند ، مرفی ک تا مک، بیار اور کئے پر جب تک وائٹ نے سکے ، وال پیدائیس موا۔"

و مومک مین اور آوار گی میں خوالی ہے ہے کہ آدی ایک داعد شروع کردے تر سیجے میں جیس آتا کہ فتم کیے کرے۔ "- المارے بچوں نے بی کے بچوں کو دیکھا اور دولوں سے بنچ ایک دوم ہے کو دکھ کر مدة أور موع-"

رزوم میں آئی میں آئی ہے میں اکا ساتھرف اس طرح کرنے کانام ہے کہ اصل عبارت کے معانی جرت انگیز حد رزوم میں ایش مقامات پر کسی مصرعے ، فقرے ، اقوال ، محاورے یا لفظ بین ہلکی ی رزوم میں کہ مزا آ جاتا ہے شلا ان کا جوش کی سوائح عمری کون شہوائھم کی کہنا ، یا دستور الممل کو رہن اور میں دوشیزہ کون دوشیرہ " (ص ۱۲۲) یا تا گفتہ ب حالت کون نا فلفتہ بہ حالت " (ص ۱۲۹) لکھنا ان کی رردہ کا منہ بول شوت ہے ۔ ای طرح کے چند جملے اور مصرمے دیکھیے :

" كل مال و الك طوائف في الم محرين وال ليا تما - كم خري بالا فاندلس."

"مردول على سر بمار بكر دى حى .."

" وعَيْمَت الْبَالَ فَلَ صَهِبِ الْمُعَارَبِ ہے ۔"

" ن عليمي جاد كراكش كاكادوار على"

" الم المال المال المالي المال

" عد بحرے ایرے دم بخیرکا" (۲۳)

اردد دُنیائے ادب کا شاید ہی کوئی اویب یا نقاد ہو جو مشاق احمد یو کی کدح سرائی میں رطب اللمان نہ ہو۔ \* می "دراً شت" کے حوالے سے چند آ را درج کرتے ہیں :

کاب ادد قرافت قاری کے میدان بی ایک سنگ میل کا حیات اختیار کر کی ہے۔" (۲۳)
"ایک ماحب .... دیکاری کی چوٹی پر بہتے اور مواح تکاری کی چوٹی پہمی۔" (۲۵)

ع ال ماحب ..... بنكارى كى جولى يه بنج اور مواح الان ل بدل بال المحت وسلة اور فرات عرفيه " يكل كا زركزشت اس لحاظ عضوس توجد كي متحق عبد اس كا مواح الماعت محت وسلة اور فرات عرفيه المراديا عبد المراديا

ساتھ زلانے کا ڈھنگ بھی خوب آتا ہے۔ نمونے کے طور پر اجرک (ص۲۷)، والد صاحب کا تذکرہ (ص اللہ علی میں ساتھ زلانے کا ڈھنگ بھی خوب آتا ہے۔ نمونے کے طور پر اجرک (ص اللہ کا تذکرہ دیکھا جا سکتا ہے۔ سور السادک کے بوھا ہے کا ذکر (م ۱۵۳) یا جا ہجا ان کی اپنی تنگدی کا تذکرہ دیکھا جا سکتا ہے۔ سیف الملوک کے بوھا ہے کا ذکر (م ۱۵۳) یا جا ہجا ان کی اپنی تنگدی کا تذکرہ دیکھا جا سکتا ہے۔

شورش کاشمیری (۱۹۱۷ء - ۱۹۷۵ء) بُوئے گل ، نالہ ، دِل، دُودِ چراغِ محفل (اول ۱۹۲۸ء) میرل رہے ہوئے ہے۔ شورش کا تمیری کثیر الجہات شخصیت کے حامل فرد تھے۔ انہوں نے زندگی کو بروے قریب سے دیکھا ادران کی نظر اکثر و بیشتر تصویر کے دونوں رُخوں پر پرتی ہے۔ احرار 'کے ساتھ دابستگی کے باوجود ان کا اپنا ایک الگ نظر الر

سر مورے دروں وروں ہے۔ شورش مرحوم اپن اس سرگزشت میں ایک انسان دوست مخص کے طور پر الجر کے سامنے آتے ایل -الاک

من اور روال نثر میں ،ان کا جوشِ خطابت ، محافت کا بے باکانداور آسان فہم انداز آپی میں مکل بل گئے ہیں۔ال الله نے ان کی نثر میں ایک نی تازگی اور فیکفتگی کی روح پھونک دی ہے ۔

ان کی اس سرگزشت میں طنز کے تیر بھی کثرت سے موجود ہیں اور مزاح کی کھلکھلاہث بھی کہیں کہیں نمایاں الل آتی ہے۔ نیازمندان لاہور اور اہل زبان کے درمیان زبان و بیان اور معاصرات چھک کے جومعرے ہوتے رب،ان یں شورش کا تمیری زہی طور پر اہل زبان کے ساتھ نظر آئے ہیں۔ نیاز مندان لا مور کے تذکرے میں کو بعض مقالت پر فلیل س زیادتی اور جھنجھلاہ کبھی نظر آتی ہے۔اس کے باوجودان کی نثر کی نشتر بت اور کاف قابل تعریف ہے۔ لکھتے ہیں:

" نیازمندان لا مور کے اللم سے کوئی الی چیز ند نکلی جو کہ دوام مو، حفیظ جالند حری نیازمندان لا مور کے ان ند فے۔ انہیں شاہنا ہے نے اٹھایا ، گیتوں نے معروف کیا ، غزلوں نے چلا مجشی ، آواز نے بال وید دیے ۔ مالک ماعب مترجم خوب عظم كران كا ادب اخبارى تعاري تعاري كا مزاح لكادى كاطول وعرض صرف مي يخ مضمون على بن بى الا بور كا جغرانيا فاص كى چيز ب - ساوك لطافت تلم ب زياده زبان درازى ك بيرد في ....ان ك مظل بنايم

كوئى بارتبيس باسكتا تفا \_ ان ك محفل بين باريات سك لي خوش جبره مونا ضرورى تفا-" (٥٥)

شورش کاتمیری نے اپنی اس آپ بی میں کہیں کہیں ایے واقعات بھی ورج کے ہیں، جن میں ایک مدیک ظرافت کا عضر غالب نظر آتا ہے۔ حافظ معراج دین شہید سنج کی ترکیک میں شورش کے ساتھی تھے اور اچھے مقرد تھے۔ ان كى كرفارى كا احوال بيان كرت موئ رقم طرازين:

"كوئى دُيرت بي شب بوليس مافظ معراج دين كمر ميتي تو مافظ جي نے بوليس كو خاصا ير بيثان كيا - دا موروں ك کرے میں چلے گئے۔ پولیس کو اصرار تھا کہ حافظ بی گریں بی ہیں جین ال کے اعزہ کردہ تھے، دو آئے ای اللہ م موا کہ مورش زنانہ سے مردانہ میں جل جا کیں۔ ایما ای کیا گیا۔ حافظ بی میں پر تعدیان کر نکلے سوع انقال کو ا پاکل سے کرگانی کل گئی۔ پہلے ( روز ام سے زیمن برآ رہے ، برتع اُتر کیا اور مانظ کی بے نقاب ہو گئے۔ روا لے ا قبته ياا - كرناركر ليے كے ادر مح موت في جيل مي ديے كے -" (۵۱)

شورش کائمیری شکفتہ فقروں کی تلاش میں مارے مارے جیس پھرتے اور نہ اپنے جملوں کے لیے شوری کوشل طرآتے ہیں۔ ان کے مان حمل اس شاہد کا ان کا اس کا ان بی کرتے نظر آتے ہیں۔ان کے بال جملہ اس شان اور بے ساختگی سے وارد ہوتا ہے، جیسے اجھے شاعر کے بال فاقل آمد کاشع ،ذرا دیکھے:

"لا مود يورش جيل في سياه مجانك اس طرح كلي، جس طرح كى بيدواك حيا أتر جاتى ب-"

المريزى حكومت كے نمك خوارون كا يہ شعار تھا كه وستر خوان حكومت كى چوڑى بول بديال بى ان كا توشد آخرت نم ريا (۵۲)

" "اللم امر ترى " زميندار " كے اير يلم ہو كے ، نفر كوشاع في ، شاعرى كومعانت كے دونى اور صافت كوشراب، فمرا بى ك الفاظ كے بيند لگاتے ، اس زمانے كے محافی في جي زمانے جي الفاظ كى جنا كارى نهم و ادراك كا شاہكار بھى جاتى في - دميندار ان كا حرف آخر تھا اور وہ و دميندار كا حرف آخر: على بحراس كے بعد چرافوں بلى دوشى درى المان الدين محرائى بھى شہيد سن كى يادگاروں بي سے ايك يادگار تھے ۔ اوجر منہ كھا ، ادم بعرم كھل كيا ..... فى نفر خاص عادوں كا شہيد سن كا درجوث المجالے بين كھدا كا خون محمول نہ كيا \_"

"ساجزادہ غلام رسول رہائی مجی مواد نا ظفر علی خال کے شاکرد تنے فیمبید سنج کی تحریک شفدی پڑ می او دہ بھی شنڈے پڑ گئے۔ ان جی ایک اجھے مقرر کی صلاحیتیں اور ایک اچھے محانی کی خصوصیتیں ابھر رہی تھیں لیکن بنہوں نے محسوں کیا کہ بھاری پاتھر ہے ، جو ما اور جھوڑ دما۔" (۵۳)

ٹورٹ کائمیری دومرے حماس لوگوں کی طرح اس بات پر بوے افسردہ ہوتے ہیں کہ پاکستان کے لیے جن الما آرانیال دیں ، وہ آ زادی الله جانے کے باوجود آگے ندآ سکے اور وہ جو پہلے سے خمیر فروش کے نن میں ماہر المام درے میں وہ آ کیا ہوں:

" يرسوال مرے ذبن ش ايك الميد ے كم فين كر پنجاب ك مسلمان أمرا في شاذ ال كوئى موتبار فرز درجا ب- اگر چند الك مرك و باكر دارول في حكومت كر ايوانوں من نام بيدا كيا ، الو كس الله الداك فرد أل كوئى كارنامه بر فين بلكه الداك فرد أل كوئى كارنامه بر فين بلكه الداك فرد أل كوئى كارنامه بر في محدود را سياست كے جولوگ من كم كا بر كوش فريا سے معدود را سياست كے جولوگ الله الله الله الله الله الله كار الله عن موا الله فين من با بكومت مور يا الله وه فرل كارس من سے من و من (٥٣)

ازمنتی (۱۱متر ۱۹۰۵ - ۱۲ اکور ۱۹۹۵ م)

مراروں اور قارش کی نفیات میاز مفتی کی سب سے بوی انفرادیت ، ان کا اردو پنجابی طا اسلوب ، اینے کرداروں اور قارش کی نفیات میاز مفتی کی سب سے بوی انفرادیت ، ان کا اردو پنجابی طا اسلوب ، اینے کرداروں اور قارش کی نفیات انگرائی اور انوکھی باتوں سے یا پرائی باتوں کو زالے ڈھنگ سے پیش کر کے چونکائے کا آپ بی کو انگرائی کی توریخ کی کوئی اور انوکھی باتوں نے ایک سلطے کا آپ مظاہرہ انہوں نے ۱۹۹۱ء میں اپنی آپ بی کو انگرائی کے اور میں کھی کر کا ا

على بوركا اللي (الال:١٩٦١م)

ا این داول ۱۱۰ میں اور سوافی ناول یا جلسی تحریریں لکھنے کا رواح بہت پرانا ہے لیکن اردو ادب میں اس تماری استان است معرى ادب من وحوال مادل يو المال الله المعتبي على المعتبي على المعتبي في الوكون كال دويد عالى المعتبي المعتبي المعتبي المعتبي بالمعتبي على المعتبي الم اشایا۔ اینے ایک مضمون" میں تے مطی بور کا ایل کیوں لکس ؟" میں رقم طراز ہیں :

"اكر آپ كا طرف ے كول فض جرت اور فسين سے ديكھے اور كم، يہ ب ووفض جس في بيت كا الى من کے ہروے چواہے میں وحولے کی جرات کی ہے۔ تو الکار کتا مشکل ہو جاتا ہے۔ چلو اوب نہی جا susalion

اس ناول میں انہوں نے ایک ایسے بچے کی کہائی میان کی ہے جس کا باپ ایک شہوت ہرت انان ، مفتی نے اسے بیانات اور انٹرو بوز میں اس کہانی کوسو فیصد سچی اور ذاتی قرار دے کر قار تین کی رکھیں کواور بھی مميزي اس میں ایک باپ کی جنسی زعر گی کے ملاوہ مفتی کے اپنے محاشقوں کی داستان بھی بیان ہوئی ہے ، جے بان کن ہوئے کی مقامات برمفتی کا تلم ملفتہ لگاری کے کونے کی سیر کرتا ہوا محسول ہوتا ہے۔

الكه تكرى (الال ١٩٩٢م)

اس كتاب كومتنازمفتى كى سوائح عمرى كا دوسرا حصه مجمنا جائي - بيكتاب قدرت الله شهاب ، مويو بيقى ادا مفتی کے لاآبالی اسلوب سے بھری بڑی ہے۔آپ بٹی کے ان دولوں حصول میں ایک تمایاں فرق یہ ہے کہ ان کے اسلوب نے یہاں داستانوی اور افسانوی چولا اتار کے حقیقت اور دانش کی قبا اوڑھ لی ہے ۔ جنس نگاری نے روانیت کا الب وحارلیا ہے، سبے سبے اور کے ظلفتہ پن میں پھٹی اور اعتاد پیدا ہو گیا ہے۔ طنز کی وحار بھی کھ تیز ہوگئ ہے۔ چدمالی " خیالات اور جذبات کو کون بوچتا ہے ، وول شکل دیکھتے ہیں اور شکل سے گر تو اسوی شینے رام لال تھا - چرے } 

"احمد بشرك كراس كا أيك دوست آياكرتا تفا في شيدو ، چره يون و حيا جيم مار پائى ك ادوائن ازى اولان مراہت میں ہے ہی ، چرے یہ چک آنے کی کوشش کرتی تھی ، آئی جاتی ، پر بھی چرہ و ملکا و ملکا دہا۔ الله احم بشرے پوچتا، يار يركيا تے ہے؟ اليان انشا ہے۔ وہ جواب ديتا۔ الين انشاع، تبيل يار الى المام وفر

"اوک انظار کرتے ہیں کہ مہمان آئے تو کھانا کما کی ۔ مفتی انظار کرتا ہے کہ کب مہمان جائے تو کھانا کمائے۔" " آج مجے جس لڑی کا خط ملا ہے۔ بڑی یا کی لڑی ہے۔ اسمی ہے جوٹو اپنی ہوں میں بھی این ہوں " (۵۱)

فکرتونسوی (۱۲کوبر ۱۹۱۸- ۱۹۸۷م) میس (۱۹۸۷م) میری بیوی (۱۹۸۷م) طر مراح اور رق پندی کر تو نسوی کی توریوں کی بنیادی تصومیات قرار پاتی بین ال آپ بنی بی ال ت کی بودی غوب صورت آمیزش ایک آ شیوں صفات کی ہوی خوب صورت آ میزش پائی جاتی ہے۔ یہ آپ بین دی حصوصیات قرار پاتی ہیں۔ اس آپ سے جھ دوصوں مفات کی ہوی خوب صورت آ میزش پائی جاتی ہے۔ یہ آپ بین " مورث میری بیوی" سے موزات میں دوصوں پرمشتل ہے۔ یہ دونوں جھے ۱۹۸۷ مرسی دوصوں پرمشتل ہے۔ یہ دونوں مصے ۱۹۸۷ء میں کتانی صورت میں "اور" میری بوی" کے عوالات آری ایک اور " میری بوی" کے عوالات آری ایک آخری سال الاست ہوا۔ مر الروندي كاسب سے برا التھيار ہے ، ان كے إل مزاح بحى باكن اى قدركدوه مركى تيز كاركو ر کردے ، لیکن سے جیز دھار کی طرح کند ہوتی نظر نہیں آتی ۔ ہمارا معاشرہ جموث اور منافقت سے نبریز ہے۔ رکردے ، لیکن سے جیز دھار کی طرح کند ہوتی نظر نہیں آتی ۔ ہمارا معاشرہ جموث اور منافقت سے نبریز ہے۔ ال دراول ال دراول کے اس علی سے کر اور نگائے برآ مدکرنے پر کر بست ہے۔ دو مرف دوروں کے رہائے۔ اور اس میں اور خا بلکہ اپنا کیا چھا بھی دو ٹوک اعراز عمل بیان کرتا ہے۔ دنیا عمد سب مشکل کام اپنے ر الروادي إلى معمون لكما تواس كانام" كلاون" ركما -اس مي انبول في لكماكه:

" وولاك جو للافت اور آولوى سے مح كنے اور كى كينے سے أوس جيكنے ، كئے كم يس - كر عى ايك اور بات كى -ب سے زیادہ وہ خود اینے آپ پر بنتا تھا۔ اے ایل ذات کا پھر ادب لحاظ تیں تھا۔" (۵۵) مر فالد اخر کا میمضمون فکرتونسوی کے ساتھ ساتھ اردوطئر پہلی برا خوب مورت مضمون تھا ہے ہو سے کے در الرواع في الكما:

"كلاون ، آف محمد خالد اختر ، طنز كے فن ير اعلى اوب بإره تعالى بير نے نن كے پس مطر مين كلاونية و مورد كر اس نے يزل ميكمي ياتيس كهددير" (۵۸)

یہ ترایک منی بات ہو گئی ۔ اصل میں اکر تو تسوی کی خود احتسانی کا ذکر چل رہا تھا۔معردف الذین مزاح أداب عم السلط من لكمة بن:

"بہت کم لوگوں کو سرملاحیت عطا ہوتی ہے کہ اس دنیا میں رو کروہ ندمرف دومروں کے ایمر مجا یک عیس ایک خود کو اس طرن بے فتاب كر عيس كد بدن ي سے چڑى تك از جائے ... . اس نے اپى آپ اِلى ميں جس الرك روامائى كى ہے دو کوئی دشمن مجی ند کرسکتا\_" (۵۹)

الرانسوى مرف اين بارے ميں بى كروے كى نيس بوانا بلك ائى بيوى اور ويكر رشت واروں كے نبال الل يم بكى تاك جما مك سے باز بيس آتا۔ وہ او اپنے كاروبارى والد صاحب كا بھى ان الفاظ يى ذكر كرتا ہے: "كى والدكواتنا مرنجان مرفح نيس مون ما ي كدوه بين ك عالميت يدود مار كاليال مى ندفال سك ادر برى بورى زعرى كا يكى اليه ب كدورة بي جمع والدصاحب كي يك كمات في كاليان دين كا آدث فين ما وكاليان

دے سکتے تو بی کمالوں کی رقم ڈوب نہ جاتی ۔" (۲۰) المركز المركز كا شاران المل كلم من موتا ب، جو عام او من مونے والى اجرت من فى نفسه شرك دے -اس الله على إلى الله الله الله

"أيك وان ش في الك فيز ع مر م كامنون موكر ايك دينع في كا على ت ماهد لا مورك جوز ديا-"(١١)

نہیں کیا۔ وہ اینے خاص انداز میں حکومت مند کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

عاش اندار میں رہے . اصال جین اٹھانا جا ہتا ، جس کی برکت سے بنجاب کے مقدی بائی درباؤل الم اور معموم اور بے مناه لوگوں کے خون کا چمنا دریا محول دیا میا۔" ( ۱۲)

وه اسسليل من الكريزول كى باليسيول كويول نشاف بنات إن :

" اعريزون عليه وبلوسيك اور .... سياستدان دُنيا كى تادئ في بهت كم ديك يين ، چناني دورى بال بك يال ہوتے ہی اس نے ہندوستان کوتو آزاد کر دیا مگر اس کے دو کلڑے کر دینے تاکہ آئے والی مدین الل اکا دال ملك ايك دومرے كا خون يين رايں \_شكھ ، ترقى اور جين كا ايك سائس ند لے يكيس \_" (١٣)

متازمفتی نے جو ککر کے تری دوستوں میں سے تھے ، ککر کی شخصیت پرتقیم کے اثرات کا ذکر کرتے بائل

" تاریخ نے ہم دولوں مر بہت مجرا اثر کیا ، جھے مسلمان بیا دیا ، گلر کو کمیونسٹ " ( ۱۲۴ )

الرونوں کی ہی کیوزم اور ترقی پندی ان کی تحریوں سے قدم قدم پر جمائتی محسوں ہوتی ہے۔آپ ا دوسرے مصے کے شروع میں اگرچہ مزاح عالب ہے او روہ اپنی ہونے والی بیوی کا بزے رومانوی اور لطف المالل ذكر كرتے ہيں ليكن ترتى بندى كا واكن يهاں بھى چھوڑتے نظر نبين آتے ۔ ان كى بوى جوان كے بقول ايك ألى دیمانی اور جس کا گھر والول نے کوئی نام بی نہ رکھا اور وہ محض اینے گورے رنگ کی بنا برگاؤں اللہ صاحب کے نام سے مشہور ہو گئی ، جس کی محل کوالیفکیش اعلیٰ فتم کی سبزی خرید نے تک محدود تھی ، آنوجس کا آگا

كى داليز يردهر عدر ج تے وہ اس ك شديدتم ك كريلو بن كا تذكرہ مجھاس طرح كرتے ہيں: "جوالی کھر سے بھا کے نیں اور مرف کول اور مرسول کے ساگ کے بیکھیے بھاگے ، اے یہ کیے سوم ہوسا ؟

الكريز سامرائ مارے عى كنول اور سرسول كا خون چوس رہا ہے \_" ( ٢٥)

احمد جمال پاشاترتی پند مزاح نگارول می فکر کا مقام متعین کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

" رق پند ظرافت من اکر تو الدول کے ساجی طنز کا تورسب سے تمایاں ہے۔" (١٢)

ان كے اى ساجى طنز كے متعلق ذاكثر رؤف يار كي لكھتے ہيں:

" فرق سے ماک معاش اللہ کا اس کی تا تیم اور ان کا احماس ورو ہے ۔ فکر انسانیت کا درد محول کرنے اور ان کا احماس ورو ہے ۔ فکر انسانیت کا درد محول کرنے اور ان کا فرق سے پاک معاشرہ قائم کرنے کا پیغام اپنے قاری تک پوری شدت اور رفت کے ساتھ پہنچادیے ہیں۔ (الا) فامات اس میں ریج سے سے اپنیام اپنے قاری تک پوری شدت اور رفت کے ساتھ پہنچادیے ہیں۔ ال کی مقامات اس میں ایسے بھی آئے ہیں جہاں انہوں نے ترقی پندوں کو بھی مرف تقید بنایا ؟ اللہ انہوں نے ترقی پندوں کو بھی مرف تقید بنایا ؟ اللہ انہوں نے ترقی پندوں کو بھی مرف تقید بنایا ؟ اللہ مید آب بنی فکر تو نسوی کی زیاد در جا سکتا ہے کہ بدآپ بنتی فکر تو نسوی کی ذاتی اداسیوں کے ساتھ ساتھ ملک کے جعے بخرے ہونے انقب بنایا کے خاب کے پچنا چور ہونے کی بھی داستان میں استان کے ساتھ ساتھ ملک کے جعے بخرے ہونے اور سوشلام کے چکنا چر ہونے کی بھی داستان ہے۔ ان کے اس طنز و مزاح میں حکمت و دائش کی بھی ہے شار مثالین فی ان اس میں جن میں سے دد ایک مثالوں کا بہاں درج کر میں سے دد ایک مثالوں کا بہاں درج کر میں سے د جن میں سے دو ایک مثالوں کا یہاں درج کرنا ہے مکل شرہوگا:

"روي يله عائ يا كم مو جائ ، دولول حالتول على قطر تاك موتا ب-" " مجیب زمانہ جل رہا تھا کہ اوک جموف ہونے سے مگر اپنا ایک اصول بھی رکھتے تھے۔ کیا جانے جوب بنا اللہ

إسرل يو \_" (١٨)

اسان ہے۔ بین میں مزاح کے لیے کہیں کہیں جنسیت بھی در آئ ہے ، جس کی مرف ایک آ در مثال درج

ا بال ؟ " مرد ك كند مع إلى حينه كا بلاك إلى لكا، يعيد بلاك ك اندركى رَبَّ بي مولى كرم يجلى برد كند مع يرآ دى بول"

" نجانے ہے جارے شاہ کیر کی صدیوں کی جنسی بھوک تھی کہ وہ اس عورت کی لذیز تفال پر جمیٹ پڑا۔" (۱۹) بڑل آپا آبادی (۱۸۹۷ء -۱۹۸۲ء) باروں کی بارات (اول ۱۹۷۷ء)

جون کی تا ادی کی اصل شہرت اگر چہ ان کے شاعرِ انقلاب ہونے کی بنا پر ہے لیکن ادب کے قار کین این کہ انہیں غیر معمولی شہرت عطا کرنے ہیں اہم کردار اللہ ہونے کی بنا پر ہے لیکن ادب کے قار کین انہی کردار اللہ ہونے کی خود نوشت سوائح عمری کیا دول کی یارات 'نے بھی انہیں غیر معمولی شہرت عطا کرنے ہیں اہم کردار اللہ ہا ہے۔ اگر چہ بیض لوگ اس شہرت کو بڑے پر جوش اعماز ہیں رسوائی کے نام سے تعیر کرتے ہیں ۔ کونکہ جوش نے المان باتوں کو اپنی آپ بٹی میں کھل کر میان کیا ، جنہیں صرف احباب کی خاص صحبتوں بی ہیں داڑ دارانہ دارانی بان کرنے کا روائ تھا۔ اس قضیے کے باوجود واقعات کی غدرت، اسلوب کی جدت ، طرز کی علیت اور لفاظی ، بنا دیا ہے۔

جُنْ کی اس آپ بنی میں اگر چہ کہیں کہیں مزاح کی با قاعدہ جھلک بھی نظر آ جاتی ہے جس کی عدیں اکثر افت معلی ہوئی ہوئی ہوئی ہیں۔ انتظام فیزی سے ملی ہوئی ہیں کی عدیں اکثر انتظام خیری سے ملی ہوئی ہیں۔ انتظام خیری سے انتظام کی میں میں کا میں کی میں کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کا کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا می

تاہم جو سے علی گڑھ کے زمانہ طالب علمی کی شرارتوں کا ذکر کرتے ہوئے اور کتاب کے آخری مے میں بالب کے تذکرے میں اس حرب کو بڑی اُئر مندی اور کثرت سے استعمال کیا ہے۔

ال وأش (١٩١٥م-١٩٨٢م) جهان وانش (اول ١٩٤١م)

جہان دائش اگرچہ جریس پے ہوئے مشقت پند اور حق کو مزدور کی کی اور نچی واستان ہے اور مزاح بالله بالله ان کی آرکے جریس کے ماتھ ماتھ اللہ نظر نہیں آتا ۔ لیکن احسان وائش چونکہ ایک شجیدہ ترین بزرگ ہونے کے ماتھ ماتھ الله نظر نہیں آتا ۔ لیکن احسان وائش چونکہ ایک شجیدہ ترین بزرگ ہونے کے ماتھ ماتھ الله نظر نہیں آتا ۔ لیکن احسان وائش چونکہ ایک شجیدہ ترین بزرگ ہوئے سے ۔ بقول عطالحق تائی :

جوالا الن کی کی فقتی طبع کے گل کہیں کہیں اس آپ بیتی میں بھی کھلتے نظر آجاتے ہیں۔ خاص طور پر مشاعروں اللہ اللہ مکان کے تذکرے وغیرہ میں احسان کی چیکارنظر آجاتی ہے -

اخر حسین رائے لوری (۱۹۱۲ه-۱۹۹۲م) گرد راه (اول۱۹۸۳م) ن رائے پوری راہاء اور کوناں کو اور کا گزارنے کے بعداس کے دنگا رنگ اور کوناں کو جم اور کوناں کو جم اور کوناں کو جم اور کوناں کو جم اور کا درگاہ کا در کا درگاہ کا در کا د خوب مورت بيرائ بن اب اب اب مناهده و مطالعه اورعمري آمين كي ايك جامع وستاويز كا درجان الرائي والن ور نیکور کے معلا کنش فروش کے ہاں تیام کرنے کا حال خاصا دلچسپ ہے۔ (۷۲)

حميده اختر حسين رائے بوري (پ:١٩١٨م) جم سفر (١٩٩٥م)

حيده اختر حسين ،ظفر عمر ( معنف نادل من محترى ، مبرام كي كرفاري ، ولا كشور ادر جودول كاكلب) كي الالا معروف ادیب ڈاکٹر اخر حسین رائے پوری کی اہلیہ ہیں ۔ انہیں مولوی عبدالحق ، مردجی نائیڈو اور فالدہ ادیب فائم میں شخصیات کی محبتیں میسر آئیں ۔ بدان کی پہل تھنیف ہے جو انہوں نے اپنے فادند کی رطت (۱۲ جون۱۹۹۲) کے جو ماہ بعد ڈاکٹر جیل جالی کی ترغیب پر لکھنا شروع کی ۔ مشفق خواجہ نے اسے مشرد راہ کا محکملہ قرار دیا ہے۔ (۷۲) حمیدہ اخر حسین کی بیآپ بی داستانوی اسلوب کی حامل ہے اور جزئیات نگاری پر معند کی فام انہ

ہے۔ کو سیمعروف معنول میں مزاح تگاری سے تعلق نہیں رکھتی لیکن اس میں واقعات کے ذریعے مزاح پیدا کیا گیا ہے۔ خصوصاً ان کی شادی پر مولوی عبرائی کی دلیسپ حرکات کے حوالے سے پیش کیے گئے واقعات (باب او کے بادال ال ١٣٠٢) مولوى عبدالحق كے كھيل اور ڈاكٹر اخر حسين سے چيٹر جھاڑ كے واقعات (باب بابائ اردد ادر كيل)، أرال جانے کے لیے پاسپورٹ کے حصول کے لیے وزیر اعلیٰ یو۔ پی ، پنڈت پٹتے جی کے دفتر میں ہونے والی گفتگو (میا) اور بالخصوص كاندهى بى ك آشرم بى ان كا انداز مفتكو (١٠٨٠) طنو ومزاح كى خوب صورت مثاليس إلى -

اظهر حسن صديقي (ب:١٩٢٠) دخل در محصولات (ادّل١٩٩١م)

سے آپ بی محکمہ ایم نیکس کی ملازمت کی زوداد ہے ، جس میں صدیقی صاحب ایک طویل عرصے تک ملازا رے ۔ اس میں فرورہ محکمہ میں ہونے والی اور کی فتح اور اکھاڑ کچھاڑ کو موضوع بنایا حمیا ہے ۔ بی محکمہ کے المران ادر آگا المسلم ا تاب کانام پر سے کے بعد مزاح کا جو تقور زیمن میں آتا ہے ، یہ کتاب اس سے بالکل مخلف ج ، الا ک دفتری زعری کی کہانی ہوئے کی وجہ سے دھیان مشاق احمد ایسٹی ک" زوگر شت" کی طرف جاتا ہے مالانکہ الله ا 

الداز مزاح الم الك آده مثال عدائع كرت بين:

" دیکھتے کیا ہیں بھوڑی عی در عمل ماکم اعلی اسپنے سے مجو نے اور ہم سے بدے افسران کے جلو جی فاقد ان کے

لے توریف لا رہے ہیں اور مین جم وقت وہ وہال پہنچ تو انہول نے ہمیں ہاتھ میں فوارہ لیے ہوئے تبر پر پھولوں کی پادر بھاتے ، چیز کا د کرتے ہوئے پایا - ہمس اس حال میں دیکھ کر اور اہادے چرے بہتی اور ایری بہت ہوئے ، کی کر صاحب بہادر ڈرا سے سکرائے اور جاری ساری محنت وصول موگئے۔" (۲۳)

اللي لدوالي (١٩٠٧ء - ميم فروري ١٩٩٧ء) حيات مستعار (١٩٨٧ء)

" حیات منتعار" جیل قدوائی صاحب کی زندگی کے ابتدائی اٹھارہ سالوں لینی ( ۱۹۰۳ نے۱۹۲۳) کی کھائی یبی یں قدوائی صاحب نے اپنے پیدائش سے میٹرک تک کے حالات زندگی بیان کرنے کے ساتھ ساتھ بیمویں ر کا دال اول کا تہذیب و نقافت اور ساجی و سیاس حالات کو اسپ دیش اسلوب میں بردی خوب صورتی سے آئید کیا بال فردنشت ك سب سے خاص بات مصنف كى جزئيات نگارى ہے كمانہوں نے بون مدى بعدايے بين ك ان د داقدت کو اس تفصیل ، تیمن اورسلیقے سے میان کیا ہے کہ ان کو بے اختیار داد ویدے کو جی جاہتا ہے۔۱۳۳ ان مجلے مالات و واقعات کو انہول نے بقول مشفق خواجہ نہایت خوش اسلوبی سے بیان کر دیا ہے۔(۵۵) ای فوٹ اسلوبی میں کہیں کہیں گفتگی کی بھی کوئی نہ کوئی جھلک نظر آ جاتی ہے جہاں وہ اپنے بے تکلف الله المرد علي الأبالي كردارول يا بعض جنسي بهلوون كا تذكره كرت بين، وبان يعموماً عبهم زير لب كى ي البت بدا ہو جاتی ہے۔ تعقیم کی نوبت تو شاید ہی اس پوری کتاب میں کہیں آتی ہو۔ کتاب کی ابتدا میں اپنی تاریخ

" چے تھے داستے کے دافلہ فارم میں ۱۲ مارچ ۱۹۰۳ء کا اعدراج کیا گیا جمری نوعمری میں میرے نام کا ایک سیونگ بک کا حماب کولا کیا ۔ اس میں انہوں نے میری تاریخ پیراکش ۱۹۰ دیسر ۱۹۰۳ء درج کی تی ۔ ظاہر ہے میں دور ترقیس (44) "\_ 18 Inla

ال انداز کے دوایک جملے مزید ملاحظہ ہوں:

الله ورك المحت إلى:

"دو برویال رکھے والے حضرات کے بارے میں لوگوں کو یہ کہتے ساتھا کہ فلاں صاحب جوڑی ماکتے ہیں۔" "ال میں مورت کی جمع مورتیں کے ساتھ مرد کی جمع مردیں کھی دیکھ کریں چوکنا ہوگیا۔" (۷۵) الاطراح مولانا محرعلی جوہر اور مولانا شوکت علی جوعلی برادران کے نام سے مشہور تھے ، کے بارے میں لکھتے ہیں: " الى وتت يدودون عديم الثال بمائي ايك جان دو تالب بين، ايك تام دد تالب يخيه" ( ٨٨) ال كاب من بعض عجيب وغريب كردارول ك دليسپ واقعات بهى ميں - مثال ك طور برايك كونى لوندى البر القرر فی بھی عجیب وغریب کرداروں کے دیجیپ وافعات ن یں۔ الو کھے اور شکفتہ اشعار سے بھی تحریر کو البرین ایک مقامات پر اپنے دور کے بعض شعرا کے دلچیپ الو کھے اور شکفتہ اشعار سے بھی تحریر کو البرین ایک مقامات پر اپنے دور کے بعض شعرا کے دلچیپ الو کھے اور شکفتہ اشعار سے بھی تحریر کو ار بنان کا کوش کی گئی ہے ۔ مثال کے طور پر عزیز منی پوری کے بید دو اشعار دیکھیے:

کا کے بات مجی کی اور سکرا مجی دیا کیا شہید میں ، قامل نے کوں بہا میں دیا كيا جو نامه يم آيا بهت مرايد کہا کہ جاک کیا خط کو اور جلا مجل دیا .

قدرت الله شہاب (۲۱ فروری ۱۹۱۷و-۲۲ جولائی ۱۹۸۱و) شہاب نامہ (اول ۱۹۸۷و)

دشهاب نامہ کی بدولت مشہور بیوروکریٹ اور ادیب جناب قدرت الله شهاب کو بے تظیر شہرت کی ہوں مشہور بیاں وساجی پس منظر کے حوالے سے بھی ایک ریفولس بک کا درجا افزار کی سفر کے حوالے سے بھی ایک ریفولس بک کا درجا افزار کی سفیم آپ بنتی اوب کے علاوہ اپنے سیاس وساجی پس منظر کے حوالے سے بھی ایک ریفولس بک کا درجا افزار کی سفیم آپ بنتی اوب کے علاوہ اپنے کی وجہ سے ہمارے ادیبول نے شہاب صاحب کو ایک ولی الله اور شمار الله اور شمار کی دولیا ہے۔

کو ایک مقدر کی نظر مربعی متعارف کروایا ہے۔

کوایک مقدس کاب کے حور پر ما حدال کے عناصر کے حوالے سے نظر ڈالیس کے ۔ یہ نقیقت ہے کہ ان کتاب میں طنز و مزاح کے عناصر کے حوالے سے نظر ڈالیس کے ۔ یہ نقیقت ہے کہ ان کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد شہاب صاحب کے بارے میں بیا تاثر بھی بڑے نمایاں طور پر امجرتا ہے کہ طر انزان بات کا مطالعہ کرنے کے بعد شہاب صاحب کی ذات میں دکھائی و بتا ہے ، ان کے کسی ہم عصر خودنوشت سوائح نگار تو کیا ، ہمارے بہت میں عور شہاب صاحب کی ذات میں دکھائی و بتا ہے ، ان کے کسی ہم عصر خودنوشت سوائح نگار تو کیا ، ہمارے بہت مزاح نگاروں کے ہاں بھی یہ جو ہر اتنی قدرت اور تا شمر کے ساتھ موجز ن نہیں ہے۔

حراح نکاروں نے ہاں کی سے جہرا کی سدت المحدید اس نکار کا خاکہ اس فقد دلچسپ ہے کہ دورانِ مطالعہ معاملہ عمم زیر لب کا مدد اس کتاب میں بگبلہ ٹائپ پرانی کار کا خاکہ اس فقد دلچسپ ہے کہ دورانِ مطالعہ معاملہ عمم زیر لب کا مدد پار کر کے قبقہوں تک جا پہنچا ہے۔ ای طرح بچپن کی معصومیت کے ساتھ وابستہ یا دول کو انہوں نے کمال فلکنگی کے ہاتھ معادے ساتھ چیش کیا ہے۔ پھر سکھ لڑکوں کے ساتھ موشل میں قیام ، ان لڑکوں کی عجیب وغریب حرکات اور فواش کی میں قیام ، ان لڑکوں کی عجیب وغریب حرکات اور فواش کی بیان میں بھی میں ہی تھا ہے۔ سکھ اساتذہ کا تذکرہ بھی نہایت پُر لطف ہے۔ بیان میں بھی میں شاب نامہ مراح کوئی کا شاب نامہ دکھائی ویتا ہے۔ سکھ اساتذہ کا تذکرہ بھی نہایت پُر لطف ہے۔

مادگ و پُرکاری ، بے خودی و بیشاری حن کو نشانل عمل بیرات آزما بایا

اس شعركو انبول في يول سمجمايا:

ماد کی تے اس دے نال پُرکاری \_ بے خوری تے اس دے نال ہشیاری، حسن نوں تغافل دے دی کیا پایا شار کیا ۔ اے ، اس نے حسن نوب تغافل دی بُرات آن ما پایا \_ کو اپنی جی گل ی \_ غالب شعر بناندا بر کیا۔ ٹماشر

مجاندے مرجانا ایں ، تباؤے کوڑھ مغزال دے لیے لکھ عیں پُنا۔'' (24) گورز جزل غلام محمد اور اس کے علاق کے لیے لکھنو سے منگوائے مجنے مکیم صاحب دولوں بڑے دہا۔ دولوں کی شاہدا میں شاہدہ

کردار ہیں۔ دوٹوں کی خواہشات، قرمانشیں اور حرکات بردی عجیب وغریب تھیں۔ ایک واقعہ ملاحظہ ہون "لیک ہار ہنہوں نے بحری کا ایبا بچہ طلب فرمایا ، جے بیدا ہونے کے بعد آئیسیں کو لئے ہیں گرائی ہی ہوں گا ایسا کے طلب فرمایا ، جے بیدا ہونے کے بعد آئیسیں کو لئے ہی بہا وزا کی گاری کا ایسا کے مالمہ بحریوں کے سرمانے جا بیٹھے کی نہ کی طرح تھیم صاحب کی فرمائش ہی ہوں گا اس ساری کا دروائی کا اور کوئی نتیجہ تو بدا تر ہوا، البتہ ان کا بلذ پریشر مزید بردھ می اور ایک روز وہ اچا کے بھیم صاحب کو ایس سلم کے بیش ماحب تو بستر بودیا سنمال کروفر چکر ہو گئے اور کورز جزل کو آسیجن لگا دی اس ماحب تو بستر بودیا سنمال کروفر چکر ہو گئے اور کورز جزل کو آسیجن لگا دی ا این بخاری (پ: ۲ دمبر ۱۹۲۵ء) کھوئے ہوؤں کی جبتی ( اوّل ۱۹۸۷ء)

ال عرائم تھے۔ تا ہم اس سوائح عمری میں شہرت بخاری اپنی الم پند طبیعت مونے کے باوجود کی مقامات پر نہایت 

ائے نہایت قریبی دوست سید عابد علی عابد کا تذکرہ تو اس قدر ظلفتہ رکلوں سے مزین ہے کہ مزا آ جاتا ہے۔ اں بی ان گنت جملے ایسے بیں جن پر کوئی بھی حرر مزاح رکھنے والا داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا ۔ ان دافعات کے بیان ی المامنف کی ماضی کی رنگین یا دول کو دخل موسکتا ہے ، جو اس زمانے سے متعلق موں ،اس لیے کہ بعض دیگر مناات الي بهي بين جهال ان كے اندر كا ظريفان رنگ زبر بحرے طنز كا روپ اختيار كر لينا ہے - مثال كے طور پر ڈاكٹر اجرز کی کے تذکرے میں ان کا اسلوب بہت خوف ناک ہو جاتا ہے۔

ایک مقام پرشہرت صاحب نے این ایک ملازم مخار کا بھی نہایت مفصل ذکر کیا ہے اور اس تذکرے لمان كالم كى جولانيال شباب يريس \_ يعنى يهال طنز اور مزاح الى بورى رعناكى كے ساتھ موجود بيں \_ بھر اپنے عبد طرابت کی اوٹ پڑا تک حرکات کو بھی شہرت نے اس قدر شکفتہ انداز میں بیان کیا ہے کہ بے ساختہ داد دینے کو تی جاہتا ع- ذیل میں ان کے طنز و مزاح کی جھلک وکھانے کے لیے دو ایک مثالیں درج کی جاتی ہیں:

" رفته رفته مخارية جمع برمكل كترول حاصل كرنيا - وه بير عبياه سنيد كا مخار تها - اور ايرار زيدى كاب جمله كه" آپ كو برد شخ سے بازكردے كا سوائے يوى ك سو فيمد كى ابت بوا\_"

" میں سوچھا تھا کہ آخر میں کیوں فرض کروں ۔ اگر فرض ند کروں تو کیا تضان ہوگا۔ نیز الف میار اب کے ال كول إ، الف ياير ع كركون يس ؟ مرى يرتمى كه بن في جائد كرك يه وال الرماحب المرك والا من ماحب الرين بيرض شكرول كوال " إن عديد بالرية كا موسيد" برا موال إدا موا ق الله ایک وجا کے گ آ واز آئی اور میری آ کھون کے سامنے اندھرا چھا گیا۔" (٨١)

افلاق احمد رہلوی (۱۹۱۹ء – ۱۹ مارچ ۱۹۹۲ء) یا دوں کا سفر (اوّل ۱۹۹۱ء) - - - - ا اظاق احمد دہلوی جو دلی کے چیلوں کے کونے میں پیدا ہوئے اور یلے بوسے ، جہال کے رہے والے زبان ال اور نہاں احمد دہلوی جو دلی کے چیلوں کے کوپے میں پیدا ہوئے اور ہے جست بہادر شاہ ظفر کی اس پوتی کے اور نہاں داری کے معاطم میں کہیں لاتے تھے۔ ان کی بجین کی تربیت بہادر شاہ ظفر کی اس پوتی کے باتر ان کے معرض آیا کر الوں ہوئی ، جن سے معاملے میں کی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ ان کا بین ف سید ان کا کی آیا ان کے کمر میں آیا کر الوں ہوئی ، جن سے زبان سننے کے لیے خواجہ حسن نظامی اور دلی کے بڑے بڑے زبان وان ان کے کمر میں آیا کہ اور دلی تھا کی اور دلی ہے دبار کرتی ہیں اور خواجہ حسن نظامی الم المردل ك الى روايت في أنبيس كامياب داستان مولى كاسليقه مى بخش ديا -

"ایک دندایک چارآیا اور کہا : عکیم ساحب میرے سریں درد ہے ۔ عکیم محراجہ خال سائب نے فران بول او بال اور این اور ا اس کے سر پر - درد سر شرفا کی جاری ہے ۔ تیرے بخل گند ہوتی ۔ کوئی گندا ناسور ہوتا ، گاگن ہوتی تو ملائ کردن ۔ سر کا درد اور چار ، کیا معنی؟ اس کے قطعے میں فرق معلوم ہوتا ہے ۔ " (۸۲)

پھران کی دادی کا لوگوں سے دھنے داموں سودا سلف خریدنا (س، مسنف کا بھین بی پری پڑوئم کا اللہ میں بی پڑوئم کا اللہ میں بی بی بھر اللہ بی سلطانہ عرف چھیاں کے کوشمے پر جانا۔ (س، ۵) سمز اردنا آ صف علی عرف مس گنگولی کی گرفاری پر دلیب بیگسہ (س)۱۱) ، مولانا حسرت موہانی کا حزیدار تعد کہ جوابی کوڑے لگانے دالوں کو یہ کہد کر شرمندہ کرتے ہیں کہ:

"جیس شاع بھے رہارے ساتھ رہایت نہ کرد۔ پوری طاقت سے بید لگاؤ۔ کیوں اپنی روزی حرام کرتے ہو اور اس اس طرح فیجی پہلوان کا رنگ رہ گیلا کردار (م ۱۸) دِتی کے اس جیپ کترے کا دلیپ تعہ کہ جن نے انکوشے اور الگی کے ہائن کو بلیڈ کی طرح تیز کر رکھا تھا اور ایک چور کہ جو چھکی کی طرح دیوار پر چڑھ جاتا توا۔ اس ان میں کوسولہ ہاٹروں کا کھاتا کھا جانے پر سزا ملتا (م ۸۸) پھر ای شیخ مختار کا روزانہ آ دھ سیر باول کھنے دالے یہ صہبائی سے دلیپ جھڑا (م ۸۲) اس طرح واکسراؤں کی بیگمات اور مولین کی بیٹی کا خواجہ حسن نظامی کا اور ایک اواجہ دائن

" بندودال کی "، اور سلم کی ام جمعی نیس ملے کی کیونکہ خواجہ حسن نظامی کا قول تھا کہ جب تک بھواڈل کی ان اللہ مسلمانوں کی ام اللہ مسلمانوں کی ام اللہ اللہ مسلمانوں کی ام اللہ اللہ اللہ مسلمانوں کی ام اللہ اللہ میں مسلمانوں کی ام اللہ اللہ میں اللہ

ر المراق المراق

پرائی طرح بیران طرح بیراس کا جندو لیڈر سردار والی بھائی پٹیل کی وجہ سے ریڈ ہے سے طبحدہ ہونا (مدار مرد اور ماہ بھائی پٹیل کی وجہ سے ریڈ ہے سے طبحدہ ہونا (مدار کہ ہوائے سے الکار (م ۲۲۷) قائد ، نہرو اور ماہ نش کی پہلی ریڈ ہے تقریر پر کھکش الرہ الم ۱۹۵۱) مرزائیم بیک چنتائی کا اپنی قیر خود کھود کے اس میں اُر جانا (م ۲۸۲) تقسیم کے فوراً بعد فراق گورکھوری کا جناح کی بہن کے گورمنا (م ۲۸۱) عافظ عزیز حسن بقائی کا کنہیا لال کپور کو گردے کپورے لکھنا (م ۲۰۸۰) مولوی عبدالسلام اور فراخ بیری کی فورٹ کھوری کی برکا اور فرائی کی نوک جھونک (م ۱۳۱۷) جوان لاکی کے بدلے جنت میں مکان اواٹ کروا کے دینے والے جعلی پر کا اور فرائی کی نوک جھونک (م ۱۳۱۷) جوان لاکی کے بدلے جنت میں مکان اواٹ کروا کے دینے والے جعلی پر کا اور اور کھوری کی ایک شادی شدہ خاتون سے محبت کی شادی کا نہایت دلچسپ تصد (م ۱۳۲۰) مولانا ابوالخیرمودودی کا نہایت دلچسپ تصد (م ۱۳۲۰) مولانا ابوالخیرمودودی کا نام اور اور کھی کا بیان بناہ لینا (م ۱۳۸۸) اور تقسیم کے بعد لاہور کے کا این کا ادود اولے والوں کو تلیم کہنا جیسے بیسوں واقعات بیں جو دلچپی اور شائشگی سے بھرے بیرے ہیں۔ اگرچ تقسیم کی ایک کو بیت کی آئے کا اور افرائی کا ادود اولے والوں کو تلیم کہنا جی بیسوں واقعات بیں جو دلچپی اور شائشگی سے بھرے بیرے ہیں۔ اگرچ تقسیم کی ایک آئے کا معنف کا لیچہ خاصا تھم بیر ہوگیا ہے۔ یہ وہ دور سے جب میرم اوآ بادی تک کو بی کی اور کھوری کی اور کی ترب میرم اوآ بادی تک کو بی کا کران کو ان سے آئی کل

غرض کہ یہ بیمویں صدی کے رائع دوم کی سیاس و ادبی زعرگ کی نہایت کی اور دلچیپ تسویر ہے ، جس میں اللہ اللہ کی نہایت کی اور دلچیپ تسویر ہے ، جس میں اللہ کی اور کی سیاس طور کے داستان ہے جب اللہ کا کہ داستان ہے جب اللہ اللہ کی داستان ہے جب اللہ اللہ کی باتی تھی اور مشاعروں کی وجہ سے سینماؤں میں بے روانی ہو جاتی تھی ۔ اس رکھ رکھاؤ والی زعرگی کی اللہ اللہ اللہ دولوی نے بور سیلیقے سے حارے سامنے پیش کی ہے ۔

ے نکل مقامت لیج کی تازگی کے باعث مہا اُٹھے ہیں ۔

« بجرتوں کے سلط ' میں بعض واقعات ایے بھی پیش کیے گئے ہیں جو خالعتا مواح کے زمرے من اُل میں۔

بیرے مثل مدراس میں محرم کے موقع پر کوئی مشڈ النگوٹ کس کر ، تیل میں کا لک ملا کر پورے جم پر تھوپ لیا اور کم کم ہیں۔

ہیں۔ مثل مدراس میں محرم کے موقع پر کوئی مشڈ النگوٹ کس کر ، تیل میں کا لک ملا کر پورے جم پر تھوپ لیا اور کم کم اور جو ذرا آنجگیا تا ، اے چھونے کی کوشش کرتا (ص، ۲۲) یا محرم ہی کے دوران میں کی پہلواں پوری جا کہ کی شہبے بنانے کا منظر (ص ۲۱) مدراس کی مہمان ٹوازل کے زمانے کی فلم ، شیریں فراڈ کے مکالموں کی ادائیگی کا واقعہ وغیرہ (ص ۲۱۱) قابل ذکر ہیں۔

(ص ۲۲) اور خاموش فلموں کے ذبانے کی فلم ، شیریں فراڈ کے مکالموں کی ادائیگی کا واقعہ وغیرہ (ص ۲۱۱۱) قابل ذکر ہیں۔

كرنل صولت رضا (ب: ١٦ اكتوبر١٩٥١م) كاكوليات (بارسوم: من ١٩٩٨م)

یہ صوات رضا کے بقول: " پاکتان مافری اکیڈی ، کاکول میں ذیرِ تربیت ایک بنظمین کیڈٹ کا آپ ٹی بے جو بنجاب یو نیورٹی نیو کیمیس سے سیالکوٹ کے محاذ تک پھیلی ہوئی ہے ۔ یہ اصل میں ان کی فون میں بحراتی ہوئی ہے ۔ یہ اصل میں ان کی فون میں بحراتی ہوئی ہے جو انہوں نے ایچ دیگر پٹیش رو فوجی مزات نگاروں بالخموس کرال اور پی ۔ ایم جہ اگر چہ مصنف کو کرٹل صاحب والا اسلوب تو میسر نہیں آ سکا لیمن پھر بجی دو الی محاجب والا اسلوب تو میسر نہیں آ سکا لیمن پھر بجی دو الی اسلوب تو میسر نہیں آ سکا لیمن پھر بجی دو الی اسلوب تو میسر نہیں آ سکا لیمن پھر بجی دو الی ساحب والد اسلوب تو میسر نہیں آ سکا لیمن پھر بجی دو الی ساحب والد اسلوب تو میسر نہیں آ سکا لیمن پھر بھی اور بنایر ساحب اور بنایر کی میں کامیاب ہو گئے ہیں اور بنایر ایک کر دری قتم کی تربیت کی داستان میں بلکی پھلکی شکفتگی کے رنگ بھر کے اسے قابلی مطالعہ بنانے میں کامیاب دے بیں ۔

سے آپ بی ندکیسی والی نہر کے تذکرے سے شروع ہوکر ان کے انٹرویو اور شف وغیرہ کی ہما گم دوڑ تک پہنچتی ہے جہاں بقول مصنف' اردوسکولوں کے پڑھے ہوئے اگریزی اخبار کا اداریدرٹا کرتے اور اگریزی کالجوں والے نماز معنی کے ساتھ یاد کیا کرتے تھے۔(۸۵)

" ہم نے پاٹون سار جنٹ سے کئی مرتبہ ہو تھا کہ لباس موسم کے مطابق ہوگا یا جاتم جبل کے مطابق ۔ ساد جنٹ سرانا شین مجی آگ بگولا ہور ما تھا۔ اس کے بس میں ہوجا تو ہمیان بھی اُٹروا دیتا۔" (۸۷) آیام کاکول کے ساتھ ساتھ اس میں اپنی پلٹون کے بیندرہ کیٹرٹوں کا ملکے سیلکے ایماز میں تعارف مجلی کروایا گا بانی ام یا فی با فی مات سات التول کے خاکے بھی کہ سکتے ہیں۔ انداز پھے اس طرح کا ہے:
"میک لگا کر کھیانا نامکن تھا۔ آخر برحل وحوالا کیا کہ ان کے خالف تک براطلاع پہنا دی جائے کہ کانی کے زمانے
بیں باکٹ کھیلئے سے تظر کرور ہوئی ہے البترا آب بھی اگر کمی کے چرو پر ناک کونٹا نہ بنانا جا ہیں تو مکا مند پر یا فعودی پ

"اوردائ (Over age) ہونے ہیں چند کھنے ہاتی تھے کہ جرے کوہاٹ کی آئی ایس ایس فی ہاس کر کے لی ایم اے کا گئے کے ۔ صرف وزن کے مجلے تھے۔ یہید کی مشبولی ضرب الحق تھی۔ "(۸۷) مجوی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بید ایک مجلکی شاختگی کی حائل کتاب ہے جس میں کہیں کہیں عیانے مراح این اتھ نمونے بھی نظر آتے ہیں۔

كِلْ الشفاق حسين (ب: ٢ من ١٩٨٩م) جنتكمين بسم الله (اوّل ١٩٨٢م)

اشفاق حسین اردد مزاح میں سلسلہ فوجید کی اگلی اور نی الحال آخری کڑی ہیں ۔ صوارت رضا کی تبعت ان کا الاز خال زیادہ رواں ، پُر اعتماد ، بے ساختہ اور واستانوی حسن لیے ہوئے ہے ۔ اشعار اور مصرعوں کا استعال بھی جو الدر المحرا الكفر الكفر الكفر آتا تھا، ان تك آتے آتے اس میں برجیتی اور كاٹ شامل ہوگئ ہے ۔

روضاحت کرنا ضروری ہے کہ یہاں اشفاق حسین کا صولت رضا ہے موازنہ کرنے کی ضرورت اس لیے پیش اللہ کہ ان دونوں کے حالات و واقعات و مقامات ایک ہیں۔ دونوں ایم ۔اے کرنے کے بعد پنجاب بوغورٹی کی اللہ چوڑ کرفوج میں گئے۔ دونوں کے ہاں انٹرویو ، ٹریڈنگ اور وہاں پیش آنے والی مشکلات کا مخلفتہ اعماز کی دافیں چوڑ کرفوج میں گئے۔ دونوں کے ہاں انٹرویو ، ٹریڈنگ اور وہاں پیش آنے والی مشکلات کا مخلفتہ اعماز کی دونوں نے ایک انداز میں تلاح تجربے کو مزاح کے ذریعے گوارا بنانے کی کوشش کی ہے ، جس میں مائڈ میں اللہ میں اللہ

" آپ جغرافید کے طالب علم رہے ہیں؟" "کی" (جی خوش ہواکہ مطلب بے مضمون برآ رہے ہیں)

"اچھا! مور، عمر کا ترجہ سائے ۔" (۸۸)

ال کاب عمل انٹرویو ، آئی ایس ایس بی کر نینگ ، کاکول اکیڈی ، کوارٹر ہامٹر ، اباؤٹ ٹرن کا کائن دیے کوئٹ سائل کی جائز اور جوئیر زکاسینٹر بن جانا ، دوران کرنٹ کا جوئیر اور جوئیر زکاسینٹر بن جانا ، دوران کی جائز سائل کی چھوٹ کا جھٹوں کا جانان کی چھوٹ کا جھٹوں کا جانان کی خور کا جھٹوں کا جانان کی خور کا جھٹوں کا جانان کی خور کا جانان کی خور کا جانان کی خور کا جوز کا جانان کی خور کا جوز کی جوز کی جوز کا جوز کا جوز کی موجود ہے۔ ایک اور ساتھیوں کا بڑا دلی سے تذکرہ موجود ہے۔ اللہ اور آخر میں اپنے اسائڈہ اور ساتھیوں کا بڑا دلی ہے ۔ ایک آ دھ مثال دیکھے ، اس کا کر میان کیا گیا ہے ۔ ایک آ دھ مثال دیکھے ، است کا خوف اور مزاح دونوں شامل ہیں :

سیس و بوب اور مزال دولوں شال ہیں: "ایک بار جب تھم دیا گیا کہ کورے ہو جاکاتو سب کورے ہو گئے ہوائے ایک صاحب کے جوآ تھیں پھیا کہ در اُلمنے کا دجہ شرت بحری تظروں سے باتیوں کو دیکھتے دہے ، جب ماشر نے ایک این می ادکو اس کے باس بھیا کہ در اُلمنے کا دجہ

### معلوم كرے\_ اين ك او في جاكر فيريت دريات ك تو جواب طا:" شاف! في بيد اول مول" (١٩)

جنشليين الحمدالله (الآل١٩٨٣)

(ب)

## خا که نگاری اور مزاح

تیز رفاری کے اس دور میں جب فاصلوں کی طرح اشیا بھی تیزی سے سینے لکیں تو ادب بھی ہارے الا مجموی مخاشر آل رویے سے اثر لیے بغیر شدرہ سکا۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے تاول کی جگہ فضر افسانے کوارا ما صاصل ہوا اور سوائح عمری کے بجائے خاکے نے روائ ما۔

فاکہ اگریزی لفظ Sketch کا مرّادف ہے، جس کے معنی کیا تقشہ، ڈھانچہ یا کیروں کی دوجہ پاکھوں کے اور کی انتشار کے جاتھ اور کی انتظام کا ناک نقشہ، فادات و اطوار اور کروار کوسیدسے ماوے انداز اور روائی کے ماتھ بیان کر دیا جائے ہاں انتخصیت کا ناک نقشہ، عادات و اطوار اور کروار کوسیدسے ماوے انداز اور روائی کے ماتھ بیان کر دیا جائے ہاں انتخصیت کے اور نہ کی بیرموافی مغمون کی کی با قاعدگی اور ڈھہ داری کا مختل ہو گا، کا کہ بیرنو کمی فض یا شخصیت سے وابستہ مقیدت ، احر ام ، محبت ، دوئی ، ولی یا یادوں کی ایک ایک افغانی الدوم بورگ جو کمی مجلہ سے نہایت نے ماختہ انداز بیں شروع ہو کے کی مقام پر فیر روایتی انداز بیں ختم ہو جاتی ہے۔ جس کی آب ہو بیاتی منظم کو درجہ اختیار کر ممیا ہے، جس کی آب ہو بیاتی منظم کا درجہ اختیار کر ممیا ہے، جس کی آب ہو بیاتی منظم کا درجہ اختیار کر ممیا ہے، جس کی آب ہو بیاتی منظم کا درجہ اختیار کر ممیا ہے، جس کی آب ہو بیاتی منظم کا درجہ اختیار کر ممیا ہے، جس کی آب ہو بیاتی منظم کا درجہ اختیار کر ممیا ہے، جس کی آب ہو بیاتی منظم کا درجہ اختیار کر ممیا ہے، جس کی آب ہو بیاتی منظم کا درجہ اختیار کر ممیا ہے، جس کی آب ہو بیاتی منظم کا درجہ اختیار کر ممیا ہے، جس کی آب ہو بیاتی منظم کی درجہ اختیار کر ممیا ہے، جس کی آب ہو بیاتی منظم کی درجہ اختیار کر ممیا ہے، جس کی آب ہو بیاتی منظم کی ایک منظم کی درجہ اختیار کر ممیا ہے، جس کی آب ہو بیاتی منظم کی آب ہو بیاتی درجہ اختیار کی منظم کی درجہ اختیار کی درجہ اختیار کر میں درجہ کی آب

ينظري منفد پزات خود انسان بي كا مطالعہ و مشاہرہ قرار پاتا ہے اور خاكے ميں سامنفد باتى اصاف كى ن زاد نایاں ہو کے مانے آتا ہے۔

فاكه عام طور بر أصى شخصيات يا اشخاص كا لكها جاتا ہے ، جن سے خاكه لگار كوكوئى خاص الس ، عقيدت يا الله الله عقیدت یا دلچین کا تناسب جتنا زیادہ ہوگا ، خاکے کے نقوش ادر اثرات اتنے بی گہرے ، رہی اور حارث کا استجد موا کسی مخفل یا شخصیت کے لیے دل سے اٹھنے والی تحریک کا نتیجہ ہوتا ہے لیکن اگر ے بہن فاکہ کہلوانے کی حق دار نہیں۔

ویے تو کی بھی ادب یارے کا انکھوا جب تک دل کی گھل سے نہ پھوٹے ، اس کے چھلنے پھولنے یا پوری ر اراد اور اونے کی ضافت نہیں دی جا سکتی لیکن خاکے کے ساتھ بیشرط اس لیے بھی ضروری ہے کہ بینٹری میدان کا رد بنے کے باد جود اپنے اندر شعری خصوصیات ، نزاکتیں اور تقاضے رکھتا ہے اور شاعری کے بارے یک کی دیدہ بینا کا انفباول م كمشاعرى يا تو موتى باور ياتيس موتى \_

ای طرح فاکہ کے بارے میں بھی ہے بات دوٹوک اعداز میں کی جاستی ہے کہ فاکہ یا تو ہوتا ہے اور یا الل اورانی کول کہ بیسلطنت ادب کی الی مکری ہے ، جس کی مرحدین تاثراتی ، موافی اور مزاحید مضمون کے ساتھ بالکل الا الله الله وكيف من آيا ہے كه مارے نائ كرائ ادبا خاكه لكفت كيس اجا مك اور غير شورى طور بر كادمرك بتى مي جا نكلتے ہيں۔ مارے بہت سے خاكے كى فخصيت كى بنايت تحسين يا بے جا تعريض كى منا برنثرى فرون اور نٹری جویات کا درجہ رکھتے ہیں ۔ ڈاکٹر احس فاروقی نے ای لیے خاکے کو ایک ایس صرالم منتقیم قرار دیا الم الله الله المركب اور موار سے زيادہ تيز ب جب كممتازمفتى كے نزديك الى فن مى طوفان چلنے كے ليے بناب ہوتا ہے لیکن اظہار کے رائے اکثر مسدود ہوتے ہیں۔

الیا اس لیے ہے کہ سوائ نگاری میں تو سمی فخصیت کے ظاہری واقعات و کارکردگی کے بیان سے بھی کام ل المانات جب كم خاكم نكارى مي كسى مخص ما شخصيت كى تفسيات بني اور باطن شناس بمي ضرورى قرار باتى ہے - يد الما المنال سے زیادہ مردم شنای کا متقاضی ہوتا ہے ۔ بعض لوگوں نے خاکے کو شخصیت کی کھدائی کا کام بھی قرار دیا ہے رال بن عام طور پر کمی فخصیت کی باطن کی تہوں میں پڑے موع میرے جوابرات یا پھر نہایت مہارت اور سلیقے علامركي جات بين - بوفيسر واكر هيم حقى اس بادے بي لكي إن

" كامياب فاكر تكاروه ب، جس كى آسين بي ردين كاسيل جميا موا مو، اورجو واقعات كى ادبى بحت كى ينها، معمولات کے جوم میں کھوئی ہوئی ، ایس حقیقوں کو بھی اٹی گرفت میں لے سکے ، جن مک عام مکھنے والول کی الله الم المناس الله مراجعا فاكراك وريافت عودا ب- مى كبانى ياشعرى طرح- بم الى ك واسط عدادك ككك عام جائى تك كين ك بديمى وموس كرت بين كران خال كويم لي آج ايك عد داويد سے ديكما ب

ادر ہے کہ من کی ایک ٹی جہت ہم پر روٹن ہوئی ہے ۔" (۹۰) فاک میں ایک مشکل میر بھی ہوتی ہے کہ اس میں بہت تفصیل میں جانے کی مخبائش نہیں ہوتی الک فاک نگار کو  مصور اور کارٹونسٹ کی طرح ہوتا ہے ، جے اس بات کا بٹو بی اندازہ ہوتا ہے کہ پیٹی نظر شخصیت کے جمرے کا لانے نوش یا تاثر ات ہیں ، جن کو واضح کرنے ہے پوری شخصیت کے جین بیان ہوتا ہے ۔ وہ اپلی زیر آئر اِنحمیت کا مجموع کیا اغلب تاثر تا ظرکے سائے آ جائے گا۔

ماکہ نگار کا راستہ ایک ذہین مصور اور شوخ کارٹونسٹ کے جین بیان ہوتا ہے ۔ وہ اپلی زیر آئر اِنحمیت کی اس نصویر بھی دکھاتا ہے اور اس کے بعض خفیہ یا ظاہری گوٹوں کو حسب ضرورت مبالنے یا تخابال عارفانہ کے ذریعے نہال اور اخلاج بھی کرتا چا ہے ۔ فاکہ تو تحقیق معلومات کو جوں کا تو ل پیٹ کر دیے کا نام کئی پاکھ اور اخلاج بھی کرتا چا ہے ۔ فاکہ تو تحقیق اور سادیو اور فن کاران معلومات کو اپنے مطلوب معیار کے مطابق اپنے شخیل کے ڈریعے میتال کرتا ہے۔ فاکہ تو تحقیق اور سادیو کی محلوب معیار کے مطابق اپنے شخیل کے ڈریعے میتال کرتا ہے۔ فاکہ تو تحقیق اور بین کرتا ہا کہ نگاری " بیلی دہ مارہ کی دومری شخصیت کے دافی اور فار بی مطاب ہے جہاں معنف کے تو تعلق واقعت کو منام کین اور تحقیق جو برے میں فام یا تو کول اور بین ہے اور بین دومشکل مرطہ ہے جہاں معنف کے تکف واقعت کو منام کول کین جو برے میں فام یا تو کول

فاکہ نگار کی اپنے کرداروں سے جمدردی بھی فاکے کی بنیادی شرائط میں سے ہے بلکہ اس کی ایک اہم شرابہ بھی ہے کہ فاکہ نگار کا اس کی زیر تحریر شخصیت سے رشتہ یا تعلق بھی اس کے خاکے میں واضح ہونا جاہے۔ آیا دوائی سے کسی بڑے شفس سے متعلق رقم طراز ہے ، کسی چھوٹے کا خاکہ لکھ رہا ہے یا کسی ہم عمر کے بارے میں قلم آزائی کردا ہے اور پھر اس شخصیت سے اس کا تعلق عقیدت کا ہے ، محبت کا یا ہے تکلفی کا ۔

بعض لوگ مزاح کو بھی خاکے کا لازمہ سجھتے ہیں لیکن ہمارے بیشتر ناقدین اس نقطے پر شفق ہیں کہ الله خاکہ نگاری کا با قاعدہ حصہ ہیں ہے لیکن اگر خاکے میں سلیقے کے ساتھ مزاح کا تزوکا لگایا جائے تو وہ عمواً اے چر جائم لگانے میں بقیہ تمام حربوں کی نسبت زیادہ معاون ٹابت ہوتا ہے ۔ مزاح ولیے تو کسی بھی صنف ادب کا الوف انگ نہما موتا ۔ اے کسی بھی صنف ادب کا الوف انگ نہما موتا ۔ اے کسی بھی صنف ادب کا الوف انگ نہما موتا ۔ اے کسی بھی صنف میں ''ذاکتے '' کی خاطر شامل کیا جا سکتا ہے لیکن اردو ادب کی تاریخ شاہد ہے کہ مضمون اللہ خاک کی آب و ہوا اسے ہمیشہ راس آئی ہے اور پھر اس بات سے بھی الکار نہیں گیا جا سکتا کہ اردو خاک کا تو بنیادی فہم

اردو میں فاتھ کا زول مرزا فرحت اللہ بیک (۱۸۸۲ء - ۱۹۲۷ء) نے ڈالا ۔ اگر چدان ہے پیٹر موانا کم حصین آزاد اس کا ناگ نقشہ کائی حد تک تیار کر بھی تھے، جس کا ثبوت ہمیں آب حیات میں شامل میر ، انظادر آل کم فرد کا تیار ہوتا ہے ، بلک اگر مرزا غالب کے خطوط کا بغور مطالعہ کریں تو اس میں بقینا شاندار ادر جائدار فاک خود مرزا کا تیار ہوتا ہے ، اس کی مثال آج بھی اردوادب میں مان محال ہے ۔ اس نے اگر ہم ذرا تی ہے کریں تو کہ کے دن کا دور مرزا فالب بھی ماردوادب میں مان محال ہے ۔ اس نے اگر ہم ذرا تی ہے کریں تو کہ کہ دی ناد فال میں کا ادار نظیم کی ناد فال کہ دی اور مرزا فرحت اللہ بیک نے نظیم اللہ اللہ بیک ناد کا ایک میں کہان ۔ کو ان کی ، کھی میری زبانی ' (ادل : ۱۹۱۵ء) کے در بی اس مورا کو میری زبانی ' (ادل : ۱۹۱۵ء) کے در بی اس مورا کو میری زبانی ' (ادل : ۱۹۱۵ء) کے در بی اس مورا کی میری زبانی ' (ادل : ۱۹۱۵ء) کو در اس مورا کو میری زبانی ' (ادل : ۱۹۱۵ء) کو در بی اس مورا کو میری زبانی ' (ادل : ۱۹۱۵ء) کو در بی در اس مورا کو میری زبانی ' (ادل : ۱۹۱۵ء) کو در بی در اس مورا کو میری زبانی ' (ادل : ۱۹۱۵ء) کو در بی در اس مورا کو در بی نام کو در بی در ب

"فعیت ہے آگائی مرف ای مورت یں ممکن ہے کہ کوئی دیے پاؤل چمپی ہوئی شخصیت میں از جائے:" (۹۲) دا فرحت اللہ بیک نے بیر کام بحسن وخونی انجام دیا ہے اور محم طفیل ہی کے بقول:

" نزیر اجر کے بارے بیل جومفمون مرزا فرحت اللہ بیک نے لکھا تھا ، وہ اتنا خطرناک ہے کہ اس سے زیادہ کی کے فاف نہیں لکھا جا سکا گر اس مفمون کا کمال بیہ ہے کہ لکھنے والے نے حد درج ذہانت کا جوت دیا اور اپنے تلم کوفن کا مفتول سے ہمکنار کر دیا۔ یکی وجہ ہے کہ وہ مفمون مزے لے سے کر پڑھا جا سکتا ہے اور نذیر احمد کی شخصیت کی مفتول سے پہلوڈن کے باوجود دلیسی معلوم ہوتی ہے۔ " (۹۳)

مزا فرحت الله بیک کے بعد خاکے میں اہم نام مولوی عبدالحق کا ہے لیکن ' چند ہم عصر' کے تقریباً تمام اور تعارفی مضافین کے زیادہ قریب ہیں ، جن میں مزاح کا عضر مفقود ہے ۔ ہاں البتہ کہیں کہیں کسی شخصیت ارتے ہوئے ان کے لطائف وظراکف کا ذکر ضرور کر دیا ہے ۔

۱۹۳۹ء بن جراغ حسن حسرت (۱۹۰۲ء-۱۹۵۵ء) کے خاکول کا مجموعہ مردم دیدہ اشاعت پذیر ہوا۔ ان اہران کی جھلکیاں نمایاں اغراز میں دیکھی جاستی ہیں۔ وہ چونکہ خود ایک مزاح نگار سے ، اس لیے انہوں نے نہران نگار سے ، اس لیے انہوں نے نہران نگار سے ، اس لیے انہوں نے نہران نگار سے ، اس لیے انہوں نے نہرانی بنا دیا در ان کے شوخ و شک اسلوب نے تحریر کو زعفرانی بنا دیا دائر بٹرینی ان کے اس اسلوب پر اعتر انس کرتے ہوئے کہتے ہیں :

" مرسه جانے کول انہول نے بیٹتر شخصیات کولطیفہ باز اور مجینی کو بنا کر چین کیا۔" (۹۳)

مالانک ذرائے تامل سے میہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ طنز وظرافت حرت صاحب کا خاص میدان ہے۔ اب انگر خورا بیشہ شکر کی تلاش میں رہتا ہے۔ خاکے میں مزاح لوگوں کو دیے بھی بہت مرغوب ہے۔ خار احمد اللہ

"فاکے میں لطیف مواج ادبر کلتہ آفرین مفروری ہے۔" (۹۵) الدزاکٹر مبدالمغنی کی زبان میں:

"ایک حن عزاح وسطح ترین معنول میں تحریر کے اندر فوشبو کی طرح کی دور چکے ظرافت کے انداز بھی پائے جستے ہوں ادر اگر طنز وتسنو کا شائد بھی مدور مدتر مضارع جہیں " (۹۷)

المال میں رشید اجمد مدیقی کی منجہائے گرانمایہ سامنے آتی ہے ، جو تیرہ فاکوں پر مشمل ہے ۔ اس میں افائل بری مجت اور عقیدت سے لکھے مجے ہیں ۔ صدیقی صاحب کا خاص اسلوب اور زبان بولتے ہوئے اس اسلام کے مناز و مزاح کی تلاش بے سود ہے ۔ حد بید کہ رشید صاحب نے جن بردگوں کا الدائم و ول کے واقعات درج کرنا ہمی گوارا المالائم ول کے واقعات درج کرنا ہمی گوارا المالائم والم کے حوالے سے کروایا ہے ، ان میں سے بیشتر کے زعمہ دلی کے واقعات درج کرنا ہمی گوارا المالائم واثنائے لطیف کا المالائم واثنائے لطیف کا المالائم مواز نہ مہدی افادی سے ان الفاظ میں کرتے ہیں :

المرام مرام المرام الم

ود فخصیتوں کے بارے میں ان کا مشاہدہ صرف مشاہدے کی ملا تا توں تک محدود ہے۔" (۹۸)

یوں ہے ہور اللہ ہے۔ اور اللہ ہے۔ اللہ ہے۔

تقیم ہے قبل خاکہ نگاری کے میدان میں رئیس احمد جعفری کی دید وشنید کو اولیت عاصل ہے ، جم الله مختلف شعبہ ہائے زعری ہے متعلق لوگوں کے بارے میں تاثراتی مضامین ہیں ، جس میں سے چندایک تحریرال کوگئا اس مضامین ہیں ، جس میں سے چندایک تحریرال کوگئا تان کر خاکہ کی حدود میں لایا جا سکتا ہے لیکن ان میں بھی تشکفتگی و لطافت کا نام و نشان نہیں ۔ اس لیے ہارے ہما اس کے اعتبار سے سعادت حسن منٹو یا کتانی ادب میں اولیس خاکہ نگار کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں ۔

سعادت حسن منتو (ااسی ۱۹۱۳ء - ۱۸جنوری ۱۹۵۵ء)

سعادت حن منو کے بارے بی جیسا کہ پہلے باب بین بیان ہو چکا ہے کہ وہ اردو ادب بی بلور الله اللہ کا اولیں مجموعہ منو کے مضابین اس بات پر دال ہے۔ پھر جب انہوں نا انسانے کی تند و تیز رو بی بہہ کے افسانہ نگاری کی دُنیا بین ندم رکھا تو وہاں بھی اپنے اس فطری میلان پر قابہ بانے کا بجائے طرح و مزاح کو ایک جھیار کے طور پر استعال کیا ۔ چنا نچہ ان کے بے شار افسانوں بی بے ساختہ مزاح کے شامونے خاش کے جاستے ہیں اور طر تو تجر منٹو کے ہاتھ بین ہر وقت ایک نشتر کی طرح موجود ہوتی ہے، جن اللہ معاشرتی رویوں اور کجوں سے بھیر جھاڑ کرتے نظر آتے ہیں بلکہ بعض اوقات تو دہ نہاہت خوٹوار تم کا مراف معروف دکھائی دیتے ہیں کوں کہ دو ادب بین سوئی جھونے کے بجائے برسٹ مارنے کے قائل ہیں۔ مشوی کا کھونے کہ بجائے برسٹ مارنے کے قائل ہیں۔ فرا ابعد اشاعت پذیر ہوئے ۔ اس لحاظ ہے منٹو پائل ان میں بہلے قائل ذکر فاکہ و افسانوی مرابہ تو تقسیم کے نوراً بعد اشاعت پذیر ہوئے ۔ اس لحاظ ہے منٹو پائل ان میں بہلے قائل ذکر فاکہ و افسانوی مجوعے تقسیم کے نوراً بعد اشاعت پذیر ہوئے ۔ اس لحاظ ہے منٹو پائل ان میں بہلے قائل ذکر فاکہ و افسانہ نگار کے طور پر سانے آتے ہیں۔ اس کے فاکوں کے موضوعات اگر چند ہم ان اسے موضوعات اگر چند ہم ان معادت حن منٹو کے فاکوں کے دونوں مجموعوں کا طنو د مزاح کے حوالے سے جائزہ لیے ہم ان فاکوں میں طنو و مزاح کے عناصر طاش کرنے ہے بہاں میں میں طنو و مزاح کے عناصر طاش کرنے ہے بہا مالا میں کہائی بارہ فاکوں پر مشتمل ہے، ان فاکوں میں طنو و مزاح کے عناصر طاش کرنے ہے بہا مالا

ا کرنا جاہیں مے ، جو بذات خود انہائی دلیب ہے اور منٹو (کہ جو برے سے برے کردار کی عامت بنا دینے کے برائی کو برائ فضیت اور مزاح اس عنوان سے محلکے پڑتے ہیں ۔ وہ اس کتاب کے دیباہے میں اس کی ہوں برائ کی اس کی ہوں برائے ہیں:

"مرے اصلاح فاتے میں کوئی شاند نہیں ، کوئی شہو نہیں ، کوئی محوظمر پیدا کرنے والی مشین نہیں ۔۔۔ میں بناؤ سکھار
کرنا نہیں جاتا ۔۔۔ آغا حشر کی بھی آئھ بھی ہے سیدمی نہیں ہوگی ۔ اس کے منہ سے گالیوں کے بجائے میں پھول
نہیں جنرا سکا۔ میرائی کی طلاحت پر جھے سے استری نہیں ہوئی اور نہ میں اپنے دوست شیام کو مجبود کر سکا موں کہ وہ
بین جنرا سکا۔ میرائی کی طلاحت پر جھے سے استری نہیں ہوئی فرشتہ آیا ہے اس کا مونڈن موا ہے اور ہے رہم میں نے برخود غلاعورتوں کو سالیاں نہ کے ۔۔۔۔ اس کتاب میں جو بھی فرشتہ آیا ہے اس کا مونڈن موا ہے اور ہے رہم میں نے بینے سے اوا کی ہے۔ " (۹۹)

ال کتاب کا سب سے پہلا خاکہ فیمرا صاحب کے عنوان سے ہے جو بابائے قوم حضرت قائد اعظم کا ہے،

ارافقم کے ایک ڈرائیور حفیف آزاد کی زبانی بیان ہوا ہے۔ اس میں تمام حقائق و واقعات آزاد کے بیان کردہ

ارافقم کے ایک ڈرائیور حفیف آزاد کی زبانی بیان ہوا ہے۔ اس میں تمام حقائق و واقعات آزاد کے بیان کردہ

ارافور کا انہانوی کردار بنا دیا ہے۔ بیر خاکہ معلومات کے حوالے سے خاصا دلچسپ ہے کہ اس میں قائد کی گھریلو زندگی

ارافر دار کوشے آشکارا ہوئے ہیں۔ مثل سے کہ قائد اعظم جو جسمانی حوالے سے خاصے دبلے پہلے ہے گم اپنے

ارافر دکا انتخاب کرتے وقت ہمیشہ تو مند لوگوں کو پند کرتے یا پھر سے کہ دیناجناح کی ایک پاری لاکے سے

ارفر دکا انتخاب کرتے وقت ہمیشہ تو مند لوگوں کو پند کرتے یا پھر سے کہ دیناجناح کی ایک پاری لاکے سے

قامل میں پارسیوں کا قائد کے خود ایک پاری لاکی سے شادی کرنے کا انتخام تھا۔ پھر ان کے دوسرے بھائی احمد

ارافر مرفاطہ جتاح کے علاوہ دوسری دو بہنوں سے بارے میں بھی دلچسپ معلومات ہیں ، جن سے عام لوگ بہت

الخر مرفاطہ جتاح کے علاوہ دوسری دو بہنوں سے بارے میں بھی دلچسپ معلومات ہیں ، جن سے عام لوگ بہت

" جب ال كي مل آ كه كا رُخ ميرى طرف بوا توشى اور زياده من ميا."

"ان كا زندگ حياب بمآب مل مروه ايك بهت برواجنور بن كرية شي -" (١٠٠)

ي فجرويكي ،منون في قائد كى بلير أو اورسياست من مهارت كوس طرح يجاكيا بي ب

"ساست كىكىل بى قائد اعظم اى طرح مخاط فقى وه ايك دم كول فيعلى نيس كرتے فقى ، برمسكے كو ده يليمر ذك مرب ميز يد بائل بولى مورف اى دقت اين كرو كركت بيل لا كر ضرب ميز يد بائل كورکت بيل لا كر ضرب لكاتے فقى ، جب ان كواس كے كارگر بول كا يورا دائوتى بوتا تفال" (١٠١)

دومرا فاکرآ فا حرا کا حالت میں ہے دو عدد الما قانوں کے تذکرے پر مشتل ہے۔ آ فا صاحب کی رنگا رنگ و کے میان کے میان کے ماتھ منٹو کے طلسماتی اسلوب نے اے مزیدار بنا دیا ہے۔ اختر شیرانی کا فاکر بھی ان سے چند ان کی کا دواد پر مشتمل ہے ، جن میں اختر شیرانی کی خطرناک حد تک بڑھی ہوئی شراب ٹوشی کا ذکر ہے۔ میرا جی المان کی برام ارضح فیست کی وجہ سے فاصا دلچ سے ۔ منٹو ان کی شکل صورت کے بارے میں کھتے ہیں:

 کر بیان کیا ہے اور آخر بی ان کی موت کا اپ مخصوص بے رہمانہ انداز بی ذکر کرتے ہوئے ، ویکھیے ، کیا لیکی طرک ہے کے بیان کیا ہے اور آخر بی ان کی مورٹ کا اپ مخصوص بے رہمانہ انداز بین اور زیادہ فراب ہوئے کی الایان اللی ان اللی دور کا کے فراہے میں اور زیادہ فراب ہوئے کی الایان اللی دور آگے دور میں اور ذیاک ابہام بن جاتی ۔" (۱۰۳)
دو اگر کی دیرے مرتا تو بیٹینا اس کی موت بھی آیک درد تاک ابہام بن جاتی ۔" (۱۰۳)

وو آگر کھ ور سے مرج او بھینا ہاں کا وقت ما ہیں ہے۔ ایک تو ہاری صاحب کی ممکون مرائ النمیت ہاری صاحب کا ممکون مرائ النمیت اور دومرے منٹو کے پارہ صفت آلم نے اسے بہت متحرک بنا دیا ہے۔ وہ ہاری صاحب بنن کا ایمان تھا کہ اور دومرے منٹو کے پارہ صفت آلم نے اسے بہت متحرک بنا دیا ہے۔ وہ ہاری صاحب بنن کا ایمان تھا کہ اور دومرے منٹو کے پارہ صفت آلم نے اسے بہت متحرک بنا دیا ہے۔ دہ ہاری صاحب ان اسلامی کے دیا ہے۔ اس بنائی کا مقابلہ نیس کر علی ۔ " (۱۰۳)

ویا ن ون رہاں میں اس میں باری علیگ کی زیرگ کے بے شار الو کھے اور دلچسپ واقعات بیان کیے این ،جن می سے ہم محض ایک واقعے کونش کرنے پر اکتفا کرتے ہیں:

"دولی سلم ہوئی ہیں ہے آیک دفعہ آپ ججہ اڑا لاے ۔ آ دمی دات کا وقت تھا۔ جب ہم اناول کے وسا جی ہجاؤ آپ نے یہ ججہ نکال کر بیلج کے ، نار اپنے کا ندھے پر دکھ لیا اور جب واست ، جب واست کرتے ایک دکان کے

تورے پر چاھ کے اور خاکساروں کی تحریک پر ایک عدو تقریم اگل کے دکھ دی ۔ بے شار آ دی تح ہو کے جی الله

ماحب جوثی و خروش کے ساتھ بولتے دے ۔ اس کے بعد ہم سب نے چک میں کھڑے ہو کہ علامہ شرق زادا او

کورے لگا ہے ۔ بھر موجے کے بار خریدے اور اپنے اپنے کھے ہیں ڈال لیے ۔ باری صاحب نے ایک ادائی گال

عصمت چقائی کا فاکہ آخر میں اگر چہ فاکے سے زیادہ ان کے نن پر تنجرہ معلوم ہوتا ہے لیکن منو نے اللہ انداز سے عصمت ہوتا ہے لیکن منو نے اللہ انداز سے عصمت سے اپنی ملاقاتوں، ان کی شخصیت اور چہرے مہرے کا نششہ کھینچا ہے ، اس میں فاکے کے تام عام موجود ہیں ۔ اس فاک کے شروع ہیں انہوں نے اپنی اور عصمت کی تخیلاتی شادی کا نششہ بھی ہڑے دلج سے الماذ ہما کھینچا ہے ۔ ڈاکٹر بشرسینی نے اس تمہید کو اگر چہ فاکے کے لیے معز قرار دیا ہے عالاتکہ اس تصوراتی تمہید نے اس فاک ہے میں ایم معنون کو اثبتائی پر لطف بنا دیا ہے ۔ جمرلی کی دھن منو کے دوست شیام کا فاکہ ہے جومنو کے بقول میدو تھا گر اللہ المندولين تھا ۔ اور اس کی موت کے بارے میں وہ لکھتے ہیں:

"دوہ برخب صورت چز برمرتا تھا۔۔۔۔ بیرا خیال ہے کہ موت ضرور خوب صورت ہوگی ، ورشدوہ ہی ندمرنا۔ "روا الله اس ذیرہ ول کردار کی غربت اور امارت کا نقشہ دیکھیے منٹو نے کس انداز سے کھینچا ہے :

"دولت وشہرت آئی تو اس نے ان کا بیں استقبال کیا ، جس طرح لوگ ڈپٹی کشنز کا کرتے ہیں ۔ پدراوں ترزا کی اس کے پاس آئی تو اس نے ان کا بیں استقبال کیا ، جس طرح لوگ ڈپٹی کشنز کا کرتے ہیں ۔ یا الله اس کے پاس آئی تو اس نے ان کو اپنی لوہے کی چار پائی پر بھا لیا۔ اور بٹان پائ بان کو جس اس کا اس کا بیس الله کیا چرہ سے بانو اور ترکس انہنے دورکی معروف قلمی ہیروئیس ہیں ۔ ان کے خاکے بھی اس کا بس بی بالو اور ترکس انہنے دوارکی معروف قلمی ہیروئیس ہیں ۔ ان کے خاکے بھی اس کا سب بی بانو کا جو کسی جانے واللہ طاکہ ، جو پہنی یار روز نامہ "آفاق" بیس چھپا ، تقسیم کے بعد کسی جانے واللہ عالی کر بین یا لو کا حلیہ ، دیکھیے ، کس طرح بیان کر فی اس کے بیان کر فی اس بی جا بی کا بیران اور بیل کا حلیہ ، دیکھیے ، کس طرح بیان کر فی اس کی خوال کے بیران اور بیل وارت اور بیری بیری آئیسیں نظر آئی بی بیس تبدیل ہوگئی ۔ خلے بیا کی معرف اور جیلیے دانت اور بیری بیری آئیسیں نظر آئیس تو ایسا معلوم ہوا کہ بغراد اور ان کی ہیں تربی بیری آئیسیں نظر آئیس تو ایسا معلوم ہوا کہ بغراد اور ان کی ہی کی کھیس نظر آئیس تو ایسا معلوم ہوا کہ بغراد اور ان کی ہیں آئیسی نظر آئیس تو ایسا معلوم ہوا کہ بغراد اور ان کی ہیں آئیسی نظر آئیس تو ایسا معلوم ہوا کہ بغراد اور ان کی ہیں آئیسی نظر آئیس تو ایسا معلوم ہوا کہ بغراد اور ان کی ہیں آئیسی نظر آئیس تو ایسا کی بی نے نے بیا تھا تھیں دیں ہیں کا کہنا کے نے بیات کی ہیں ہو کی ہو نے اس کے سیال میں دی ہو کی ہو کی ہو کو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہیں کا کہنا کی ہو کی

پدولوں فائے بھی دونوں قلمی ہیروئوں کی منٹو سے طاقاتوں اور ان کے جموی جے چوں کی داستانیں ہیں ، وہ ماناکاری کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں .

ہیں اداری کی دوڑ میں تھک کر ہانیا اور سکول کی دوڑ میں تھک کر سالس کا پھون جانا دد ہالکل مختلف چیزیں ایں میرا خیال میں نے کہ خود ترمس بھی اس کے فرق سے آگا انہیں تھی ۔'' (۱۰۹)

اں کتاب میں ایک خاکہ معروف ادا کار اشوک کمار کا بھی ہے ، جے بنگامی طور پر قلمی دنیا میں آنا پڑا اور جو رائی ای ڈھائی سو ماہوار آمدنی کے بارے میں اس لیے پریشان تھا کہ وہ اتن رقم کہاں رکھے گا؟ بعد میں اس ، بال برشار دولت آئے کے باوجود منٹواس کی کورڈو تی کا یول شماق اڑاتے ہیں:

" مكان سمندد ك أيك غليظ كنارك يرب - شمكين يانى كے جيئے باہر كفر كين كى سلافول كو چاف دب إلى - جكم جكم لوب كام ير زنگ كى پردياں بى سلافول كو چاف دب إلى - جكم جكم لوب كام ير زنگ كى پردياں بى بال بى الله على الداك بهيلانے والى يو آ رق ب - مكر الثوك الى سے قطعا فائل ہے - ريفر يجر يثر ياہر كور يدر د ميں بردا جمك مار دبا ب - الى كے ساتھ لگ كر اس كا كراغ بل اسيفن كا مود با الله كام ساتھ لگ كر اس كا كراغ بل اسيفن كا مود با كام باك كرائ بيك من بينا دياروں ير حماب لكاكر وكد باك كر ايس كاكروں ير حماب لكاكر وكد باك كر ايس كاكوروں ير حماب لكاكر وكد باك كر ايس من كون سا كھوڑا ول آ ئے گا۔" (١١٠)

د الشار زعفران الدين فلم الدسرى كايب مزاحيه اداكاركا خاكه ب جو خاصا دلجيب ب - اس سيث ير المال بوان بارنا الدين المرائل المالي بادرى فيك كروانا برنا ب منو ك بقول اس زندگى الرن ايك بادرى فيك كروانا برنا م منو ك بقول اس زندگى الرن ايك بادرى فيك تبيل كروانا برنا و السيخ بين:

"زندگی بی صرف ایک باراس نے ری لیک ہونے نہیں دیا۔ دیرسل کے بغیراس نے عزدا تل علیدالسام کے عم ک التحم کی اور لاکول کو مزید بسائے بغیر موت کی کود بیل جا کیا ۔" (۱۱۱)

" مجھے معلوم تہیں ، عررائیل علیہ السلام نے اس کی جان کیوکر لی ہوگی۔ کیوں کہ اس کو دیکھتے ہی جنی کے ،وے ان
کے پیٹ بیل بل برد برد سے مول کے مرسنا ہے کہ فرشنوں کے پیٹ ٹییں ہوتا۔ پھر بھی ہو ، ڈیبائی کی جان لیتے ہوئے
دہ یقیقا ایک بہت ہی دلچیپ تجربے سے دوجاد ہوئے ہوں کے ..... جان لینے کا ذکر آیا تو جھے فکاری کا آخری سین
یاد آ کیا۔ اس میں ہمیں ڈیبائی کی جان لیما تھی ..... کر اب یہ معیبت در پیش تھی کہ ڈیبائی کو کس انداز سے مادا جائے
کر اور انسیں۔ میں نے تو اپنا فیصلہ دے دیا تھ کہ اس کو اگر کے کی مجمی ماد دیا جائے تو ہمی لوگ انسیں کے۔" (۱۱۲)

ال كتاب كا آخرى خاكم بايوراؤ بنيل كاب جومنوك خيال من

"او نج استمال بر کسی کو بیشے ہوئے تہیں دیکھ سکتا تھا لیکن جو زمین بر کرا ہوگا اس کو اٹھانے کے لیے وہ کل کوس جل کے آئے گا۔ اس کو اونیجا کرنے کے لیے وہ این بی چوٹی کا زور لگا دے گا۔" (۱۱۲)

 مامنا ہوتا ہے - منٹو کا مزاح ایبا ہے کہ جس سے لطف ، حیرت اور جنس کے چھینے اڑتے محسول ہوتے ایس اور اللہ اللہ ما مامنا ہوتا ہے - منٹو کا مزاح ایبا ہے کہ جس سے چند مزید نمونے ملاحظہ ہول: کہ جس بیں سے انگارے نکلتے دکھائی پڑتے ہیں ۔ چند مزید نمونے مل افو تکئے والے اشتہار پکھ تو اکر مجے الد بکوتو سے اس امر تمرکی دیواروں پر زاریت کے تابیت میں آخری ممیل شو تکئے والے اشتہار پکھ تو اکر مجے الد بکوتو سے اللہ کوتا مرائل کا دواؤں کے پیشروں سے وب مجے ۔"

ست ہے۔ " اگر 'کان چولی کی پر حرکت صرف بیری بیوی سے سرزد مدنی موتی تو بالکل مدا بات تی ۔ ایک سال آدل کروال بوتی ہے اور یہاں دو سالیاں تھیں ، پورا گھر ان کا تھا۔" (۱۱۳)

" ہندوستان آزاد ہو کیا تھا۔ پاکستان عالم وجود میں آتے ہی آزاد ہو کیا تھا نیکن انسان ان دولول ملکتوں می اور ہو کیا تھا۔ ان دولول ملکتوں می اور ہو کیا تھا۔ تعسیب کا غلام ..... فرای جنون کا غلام ..... حیوا نیت و بربریت کا غلام \_'' (١١٥)

لاؤ دُسپَيكر (ادّل: ١٩٥٥م)

سعادت حن منوکا یہ مجموعہ دی خاکوں پر مشمل ہے جو منٹو کے مشہور زبانہ اسلوب کا مظہر ہے۔ اس کانا اسلوب کا مظہر ہے ۔ اس کانا میں منٹوں کا معروف پر ہے ' ریاست' کے ایڈیٹر اور 'مچنڈ کے باز' صحافی دیوان میکھ منٹوں کا ہے ، جس کا آغاز ہی خاصا دلچسپ ہے۔ ذرا منٹوکا شارث ملاحظہ ہو:

مردیوان علومنتون محفول کا مارا ہے۔" (۱۱۲) منٹو کے نزدیک وہ ایک ادھیر عمر کا سکھ ہے جو فصاحت و بلاغت کا ہر جگہ خون کرتا ہے۔ دیوان علوم مخفوت کرتا ہے۔ دیوان علوم مخفوت کا ہر جگہ خون کرتا ہے۔ دیوان اللہ معلوم مخفوت کا ہر جگہ خون کرتا ہے اور وہ بلیک میلر کی حیثیت سے مشہور تھا مگر منٹو اس کی انسان دوستی کی بنا پر اے دعاقی دیے برآ مادہ ہیں۔ چنانچہ وہ اس کی بلیک میلنگ اور پھرتوں کا بڑے دلچسپ انداز سے تذکرہ کرتے ہیں۔ در ہم

" دیوان سکے منتون اکا آئیس ، د ہائی ، میکوه ، بڑار ہے ، دی بڑار ہے بلکہ لاکھ ہے ۔ دہ ایک عاب کم ج میکودں بلکہ برار ہے بلکہ لاکھ ہے ۔ دہ ایک عاب کم ج میکودں بلکہ برادوں بلکہ برادوں تادر دستادیزات مقفل بڑی ہیں ۔ وہ ایک بلک ہے ہم کے لیجروں میں کروڈوں کا حاب الله ہے ۔ وہ ایک بلک ہے ۔ وہ ایک بلک ہو ایک بلک ہو ۔ وہ ایک بلک ہو ایک بلک ہو دو ایک بالا موجود ہیں ۔ اگر دہ امریکہ بی تو دہاں کا سب سے برا محد ہوں میں لاکھوں جرائم پیٹے انسانوں کے نفیہ حالات موجود ہیں ۔ اگر دہ امریکہ بیٹے انسانوں کے نفیہ حالات موجود ہیں ۔ اگر دہ اور دہاں کو دہاں کا سب سے برا محد ہوں میں انسانوں کے نفیہ حالات موجود ہیں۔ اور دہاں کے دہاں کا سب سے برا محد ہوں میں دور ایک میں میں انسانوں کے نفیہ حالات موجود ہیں۔ اور دہاں کے دور ایک سب سے برا محد ہوں میں دور ایک میں میں دور ایک سب سے برا محد ہوں میں دور ایک میں دور ایک میں میں دور ایک میں دور دور ایک میں دور ایک میں دور ایک میں دور ایک دور ایک دور ایک دور ایک میں دور ایک دور ای

 ار بہاں جب فلساز نظای کا فلیٹ جھوڑ کر شوکت حسین رضوی کے فلیٹ پر آجاتی ہے تو منٹو کا تبھرہ ملا حظہ ہو:
" تصدفتھر یہ کہ شوکت کے بیڈردم میں جس فرنچر کی کی تھی ، وہ پوری ہوگئ تھی ۔ اب دہ کمل طور پر بچ حمیا تھا۔ لیکن اوھر نظائی کے فلیٹ میں ایک بتی بچھ گئ تھی۔ " (۱۱۸)

منارہ امکی جنسیات کی ماری ہوئی ایک ایکٹرلیس کا خاکہ ہے، جے منٹو نے ' زن تہمہ پا' کا لقب دیا ہے اور جو کے بقول مرف زردیاں پیدا کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے اور جس کا کمی ایک مرد سے جی نہیں بھرتا منٹو لکھتے ہیں:
" ستارہ کا جس جب بھی تصور کرتا ہوں تو وہ جھے بجئ کی پانچ منزلہ بلڈنگ معلوم ہوتی ہے، جس جس کی قلید اور کی

مولانا چراغ مسن حرت کے فاکے میں منٹو کا انداز کھ اکوڑا اکوڑا سا ہے کہ وہ مولانا کے احرام اور بے لئل کے درمیان تھنے ہوئے محسوئی ہوتے ہیں۔ بیانبٹا کمزور فاکہ ہے۔ اس میں مزاح کا انداز کھے اس طرح کا ہے: "میری اور حرت ماحب کی دوئ ساملہ اور کئے کی ددئی ہے۔"

"ان كا انداز منظر ويب مارك لا مور يس مشبور ب، الكوف ك ماته والى دو الكيول يل مكريث دياكروه تا يكل دوا الكان كا انداز يس مكريث دياكروه تا يكل دالون ك انداز يل أمل دوكاكس لا يم ادر يوجيس ك مولان آب في قال كا مطالعه كيا ب-"

" اددومحادث سے صرت صاحب کا دشتہ بہت مغبوط ہے۔ وہ فدانخواستہ مربھی جا کیں آؤ مزاح نگاری ماری عمرعدت براگزار دے گا۔ " (۱۲۰)

اک طرح 'براسرار بنیا' کا فاکہ ہے ، جس میں واقعات بہت الجھے ہوئے ہیں اور منٹوائی تمام تر افسالوی مہارت کے ادائدان کی کڑیاں شیح طرح ، شمائے میں کامیاب نہیں ہوسکے ، اس فاکے میں واقعات اور جملوں کی بھی سکرار ہے۔

ال کتاب کا ایک فاکہ رفتی غر نوی کا ہے ، جو منٹو کے نزدیک " بے غیرت اور حرامزادہ ' ہے کہ جے جوان المریخ سے لگانے کے بعد بھی مزہ آتا ہے اور جو اپنی سابقہ بیوی سے ہوئے والی جوان بچی کے بارے میں کہتا ہے اللہ ایک ایک ایک ایک کروار ہے جے شریف عورتیں زہر گئی ہیں ۔ منٹو فال کروار ہے جے شریف عورتیں زہر گئی ہیں ۔ منٹو فال کروار کیا چھا بہت کھل کر سان کہا ہے۔

ملون " منج أرشة" كالك خاك من بيدهقيقت التي مخصوص اسلوب من بيان كى الله كه:

"جب عاشل کے باس لفظ ختم ہو جاتے ہیں تو دہ چرمنا شردع کر دیتا ہے اور کی مقرر کے باس الفاظ کا ذخیرہ ختم ہو جاتی ہے تو باتا ہے تو دہ کھانے لگتا ہے۔ بیس اس کہاوت میں ایک اور چیز شامل کرتا ہوں ، جب مردکی مردا کی ختم ہو جاتی ہے تو اسٹے مامنی کو بلیٹ بلیٹ کر دیکھنے لگتا ہے۔ " (۱۲۱)

کائران کر دیا تھا۔ جہاں تک منٹوکی اس عمر کے لکھے ہوتے ہیں جب انہوں نے ماضی کی طرف پلٹ پلٹ کر المان کر دیا تھا۔ جہاں تک منٹوکی تحریروں میں در آنے والی عریانی اور فحاشی کا تعطق ہے تو اس کی آیک وجہ تو یہ انہوں نے اس کی آیک وجہ تو یہ انہوں نے اس کا آیک وجہ تو یہ انہوں کے مناظر دیکھنے کوئل سکتے ہے اور دومری انہوں سے اس طرح کے مناظر دیکھنے کوئل سکتے ہے اور دومری انہوں سے مناظر دیکھنے کوئل سکتے ہے اور دومری میں منٹول اور معاشرے کی برائیوں سے نہ چٹم پوشی کرتا ہے اور نہ آئیین علامت و استعادے میں منٹول اور معاشرے کی برائیوں سے نہ چٹم پوشی کرتا ہے اور نہ آئیین علامت و استعادے میں

ہدر کے بیان کرنے کا قائل، بلکہ اس کا کھلا کھلا مؤقف نیہ ہے کہ:

الکار بیرسیفی نے منٹو کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کا روبیہ اپنے کرداروں کے ساتھ ہمدردار نہیں ہے۔ یہ ان کا روبیہ اپنے کردار اللے ہیں جن سے منٹو کو حبت کی حد تک ہمدرال بات بوری طرح درست نہیں ہے کیوں کہ ان کتابوں کے بیشتر کردار اللے ہیں جن سے منٹو کو حبت کی حد تک ہمدرال ہے ۔ شاید ان باتیس فاکوں میں سے دو ایک فاکے ایسے ہوں گے جن کے بارے میں ہمدردی کا عضر کم ہے ۔ ان ک وجہی منٹو کا وہی جارحانداور بے باکانہ انداز ہے کہ وہ کی انسان کو فرشتہ بنا کر پیش بیس کرتا اور اگر کرتا ہی ہوا کا تحویرا بہت مونڈن ضروری سجھتا ہے ۔ میں وجہ ہے کہ وہ ان فاکوں میں سوائے قائد اعظم کے کسی کردار کے بائے باتھ کے ساتھ نظر نہیں آتا۔

ہ طاب مرت ہے بہت کے است ہم است ہوں ہوں ہے۔ اس کتاب میں بھی جا بہ جا طنز اور مزاح کے عوالے بھرے پڑے ہیں جو اکثر و بیشتر جنسیت کے ماتھ بوز زدہ ہیں ۔منٹومزاح نگاری میں جملہ بازی اور انو کھی تشبیبات کا زیادہ سہارا لیتا ہے ۔ چند مثالیں:

"ووالي رول من اليحض جاتا ع جيم اته من وستاند"

" میں نے اس سے کہا" سالی مجمور و اشوک کمار کو ، اپنا ڈیل ڈول دیکھو، تمماری مجمانی پر اگر اشوک کمار کو بھادوں آلا معلوم ہوگا کے طوط اوپ جلا رہا ہے۔"

" المجار المحتول المحتول والے مینے مینے بلاوز میں اس کی نگی ہاہیں ہاتھی کے داخوں کی طرح دکھائی دی تھیں، سند، سنداله مناصب اور خوب صورت جلد میں ایسی مجنی جو دیو دار لکڑی پر رندہ مجھرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ "(۱۳۳) مناصب اور خوب صورت جلد میں ایسی مجنی جکہ تھی جو دیو دار لکڑی پر رندہ مجھرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ "(۱۳۳) مجموعی طور پر ہم کہ سکتے ہیں کہ منافو کا نقش اورو خاکے پر بہت گہرا ہے اور اس میں اس نے جہاں جہاں مزاح پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، وہ اکثر کامیاب رہا ہے۔ اور جہاں تک اس کی جنسیت نگاری کا تعلق ہے تو اس کی جنسیت نگاری کا تعلق ہے تو اس کی جنسیت نگاری کا تعلق ہے تو اس کی بندوستانی تقاوقر قدیر اوم اسپنے ایک مضمون منافو ایک بے باک قلم کار میں یوں رقم طراز ہیں:
ارم میں ہندوستانی تقاوقر قدیر اوم اسپنے ایک مضمون منافو ایک بے باک قلم کار میں ہوئی گواریں ہیں جن میں بلا کا ایک ہا اس کی جنسی ہوئی گواریں ہیں جن میں بلا کا ایک ہا اس کی جنسی ہوئی گواریں ہیں جن میں بلا کا ایک ہا اس کی جنسی ہوئی گواریں ہیں جن میں بلا کا ایک ہا اس کی جنسی ہوئی گواریں ہیں جن میں بلا کا ایک ہا اس کی جنسی ہوئی گواریں ہیں جن میں بلا کا ایک ہا کہ ایسا سرجن جو پھوڑے کو نشر لگا ایکی طرح ہیں ہیں میں میں ہیں ہیں ہیں ہوئی ہوئی گورے کو نشر لگا ایکی طرح ہیں ہیں ہیں ہوئی ہوئی کو بال معل نے انہیں سرجن ہو بھوڑے کو نشر لگا ایکی طرح ہیں ہیں ہیں ہی ہوئی کو بال معل نے انہیں سرجن ہی بھوڑے کو نشر لگا ایکی طرح ہیں ہیں ہیں ہیں ہی ہوئی کو نشر لگا ایکی طرح ہیں ہیں ہی ہوئی ہوئی کو نشر لگا ایک ہوئی ہوئی کو نشر لگا تا تھی ہوئی کی کو نشر لگا تا تھی ہوئی کو نسر لگا تا تھی ہوئی کو نشر لگا تا تھی ہوئی کو نسر لگا تا تھی ہوئی کو نے نشر لگا تا تھی ہوئی کو نسر لگا تا تھی ہوئی کو نسر لگا

ج- کرش جندر نے کہا تھا' منٹوا خدا تیرے للم میں ادر زہر مجر دیئے۔'' (۱۶۳) شوکت تھا نوگی (۱۹۰۴ء - ۱۹۲۳ء) قاعدہ ب قاعدہ (۱۹۵۹ء) شوکت تھانوی اردو کے معروف مزاح نگار ہیں ۔ اگر چہ وہ اپنی زود نگاری اور بسیار نویسی کی پنائج ہما ہے۔ تیں لیکن ان کی زبان کی لطاقت، اسلوب کے طبا

نے زاح کا رنگ غالب ہے۔ ان کے خاکوں کا پہلا مجموعہ ''شیش کل'' ہے جو زیادہ تر تاثر آئی قتم کی تحریوں پر منال ہے۔ یہ تحریریں انیس اجمد عباس ، انصار ناصری ، بہزاد لکھنوی ، حسرت موہانی ، روش صد لیتی اور مجنوں گورکھوری منال ہیں۔ یہ جموعہ تقلیم ملک سے قبل اشاعت پذیر ہونے کی بنا پر ہمارے احاطہ موضوع سے باہر ہے۔ بڑے تفالوی کے خاکوں کا دوسرا مجموعہ '' قاعدہ ' ہے، جو ۱۹۵۲ء میں ادارہ فروٹے اردد ، لاہور نے بازاں، ادبوں کے خوب صورت کیری کچر ز کے ساتھ شائع کیا۔ ان خاکوں کی ایک خاص بات سے ہے کہ انہیں حروف فی اغراب تر تیب دیا گیا ہے۔ یہ شوکت تفالوی کی سلقہ شعاری اور ہز مندی ہے کہ انہیں حروف فی اغراب نیا ہا کہ جو سے ایس کتاب میں سیجا کر دیا ہے ، جن میں ان کا اپنا خاکہ بھی بارا کی زین اکٹیس ادبا کو حروف ابجد کی تر تیب سے اس کتاب میں سیجا کر دیا ہے ، جن میں ان کا اپنا خاکہ بھی بال ہے۔ دیگر ادبا میں انتیاز علی تاریخ ، بوطری ، صوفی تبہم ، میرا تی ، جوش ، حفیظ ہوشیار پوری ، خدیجہ متور ، حاجمہ بار ، مناب میں بالادھری ، مولوی عبدالحق ، مولانا ظفر علی خال ، غلام عباس ، فراق گورکھوری ، احمد عدیم قامی ، کرش برا، مندی ضاح الدھری ، مولوی عبدالحق ، مولانا ظفر علی خال ، غلام عباس ، فراق گورکھوری ، احمد عدیم قامی ، کرش برا، مین کورکھوری ، ن می راشد ، وقار عظیم اور باس یگانہ چگیزی وغیرہ کے خاکے شامل ہیں ۔

اگر چدان خاکول کو با قاعدہ بچول کے ایک قاعدے کے انداز میں لکھا گیا ہے لیکن محرطفیل کے بقول: "بے قاعدہ پخت مرکے بچول کے لیک کیا ہے ،اس کے مطالع سے شعور بالغ ہوگا۔" (۱۲۵)

اور یہ حقیقت ہے کہ شوکت تھانوی نے اپنی دیگر تحریوں اور دشیش کل کے خاکوں کی نببت ان تحریوں کو قلم ماک کھا ہے۔ یک وجہ ہے کہ ان تحریوں میں ان کے اسلوب کی بے ساختگی ، جملہ بازی اور زندہ دلی نمایاں طور پر مراق ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ان تحریوں میں ان کے اسلوب کی بے ساختگی ، جملہ بازی اور زندہ دلی نمایاں طور پر مراق ہے۔ یہ تمام خاکے آگر چہ ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ سنجے پر مشتمل ہیں لیکن 'بقامت کہتر بقیمت بہتر' کی بری عمرہ نمال ہیں۔ ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ سنجے پر مشتمل ہیں لیکن 'بقامت کہتر بقیمت بہتر' کی بری عمرہ نمال ہیں۔

ان میں سے اکثر ادیب اور شاعر شوکت تھا توی کے صلقہ احباب میں شامل سے اور ان سے تعلقات کی بے سی شامل سے اور ان سے تعلقات کی بے سی شان می کو خاصا پر لطف بنا دیا ہے۔ پھر شوکت تھ توی کی برجنگی ، تا در تشبیبات، الفاظ اور جملوں کے الث می ایک خاص حسن پیرا کر دیا ہے۔ چند مثالیس طاحظہ ہوں۔ ابتدا میں مصنف کے تحت ادب کی دیراموں تا مال رکھتے ہیں :

" یہ بے شار اونی رسائے اور ان رسالوں میں لکھنے والوں کا نٹری دل اس بات کا ثبوت ہے کہ اوب کا پید مرف علم سے تہیں بلکہ جہل ہے بھی بحرا جا سکتا ہے اور امارا موجودہ اوب جو آج خدا کے فعل و کرم ہے اس قدر فرد فی بہتے کہ اوب کا کہ مارا ہے بھی بحرا جا سکتا ہے اور امارا موجودہ اوب جو آج خدا کے فعل و کرم ہے اس قدر فرد فی بہتے کہ کہ اس کے لیے برتھ کنٹرول کی صورت بیں بہتے کئٹرول کی ضرورت محسوں ہوتی ہے۔" (۱۲۲) المیاز علی تاج کے خاکے کا آغاز، دیکھیے اس طرح کرتے ہیں:

''دیکھو بچ ! یہ امتیاز علی تاج ہیں۔ امتیاز علی ان کا نام ہے اور تاج تخلص۔ کرشتر نیس کہتے کہ تخلص فرج ند ہوجائے اور

تخلص اس لیے رکھ مجمور اسے کہ دنیا کا کیا بحرور جانے کی شعر کہنا ہے جائیں۔'' (۱۲۵)

پر استعقل جینے والے شعر پر تبعرہ وہ کھیے :

کھر اک طرح میاں بشیر احمد کے رسالے ''جمایوں'' کی بیشانی پرستعقل جینے والے شعر پر تبعرہ وہ کھیے :

'' بچا یہ شعر میاں بشیر احمد کے لیا جان کا ہے ، جن کا تخلص بھی وہی تھا جو اس ذریے کا تھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ شعر میاں بشیر احمد کو اپنے الم جان کا جان سے شعر کہلوایا کروٹ کہ تمادے شعر بنتی منظم میں اپنے ایا جان سے شعر کہلوایا کروٹ کہ تمادے شعر بنتی منظم میں دی اپنے میں داخل ند ہوں۔'' (۱۲۸)

بطرس بخاری کے فاکے میں طنز کا فکفت انداز اللاحظہ وو:

مونی تبسم کے بارے جملہ دیکھیے:

" شامری میں عقے سے مشورہ فرماتے ہیں ، حقد لے تو سگریٹ سے تیم بھی جائز بھتے ہیں۔" (۱۲۰)

ای طرح خدیج مستور کے اسلوب پر تبصرہ ملاحظہ ہو:

ود ان كى كريلو زبان ميں جونك ادب ب ابندا ادبى زبان ميس كريلو بن بايا جاتا ب .... ان كا اسلوب ل كى كى بن ان كى الله الله بن كى الله الله بن كا الله بن الله الله بن الله الله بن الله الله بن الله بن

اس طرح چند اديون سے متعتق مجمد مزيد جملے ملاحظه مول:

" بجوا ول محرود کوتو جائے ہونا۔ یہ وہی خواجہ دل محمد ہیں۔ روڈ ان کا تخلص نہ بجھ لیما۔ یہ تو ان کے نام کا سراک ہے"
" بجوا فراق کورکوں کے حالات ہیں بٹاشت ہوتی ہے، وہ اگر بٹاش ہیں تو ان کا کمال نہیں بلکہ حالات کی فلطی ہوتی ہے۔
" بجوا فراق کورکھوں کی دفیسر ہیں مگر مشاعروں ہیں جس انداز سے اپنا کلام ساتے ہیں، شبہ بھی ہوتا ہے کہ یہ کی کان کے
کروفیسر نہیں بلک شعیدہ یاز پروفیسر ہیں اور ابھی اپنے شعر کے دوسرے مصرے سے کروتر نکال کر اڑا ویں گے۔"
ایرہ سرور اور خدیج مستور کے یہ جہیتے ہیں ہیں اور خوش تھیب ہیں باہرہ اور خدیج کہ ان کو ایا جانے والا ہال

"و کھو ہے! یہ ن مراشد ہیں۔ اپ وقت کے بہت بڑے شاعر ہے بہت اہمی غوالیں کہتے تھے ، گر جب ال کوالد لیے بہت اہمی غوالیں اور شاعر بھی اجھی غوالیں نے کہتے ہوئی شاعروں کو بہانے نے کے آزاد تھیں بھی کہ والیں۔"

" یہ (ہاہرہ سرور ) اس دور کی بہت بڑی اٹسانہ نگار خاتون ہیں اور ان چند خواتی شن سے ہیں کہ اگر جاب انہاز علی مصدت پھالی کے فور دکر کے مریش مرد ہر کام چوؤ کر صرف اس بات برخور کیا کرتے ہیں کہ اگر جاب انہاز علی مصدت پھالی ہا ہم مرد ، قربہ انھیں اور فقر کے مرد نور کیا کرتے ہیں کہ اگر جاب انہاز علی مصدت پھالی ہے کہ دو است پر نور کیا کرتے ہیں کہ اگر جاب انہاز علی مصدت بھالی ہے کہ دو است پر نے برائ کی مصر کی کے عزام کیا لیہ ہے کہ دو است پر نے برائ کی ہے ہوئی کی برائی کا برائ کی برائ کی کہت اسلوب اور جملوں کا برائ کا سب سے بڑا جمہ ان کا بے ساختہ اسلوب اور جملوں کا برائ کی سب برائ جہد ان کا بے ساختہ اسلوب اور جملوں کا برائ کی سب ب بڑا جمہ ان کی تحر بروں کا خاصہ ہوا کرتا ہے مثال کے طور بر عبدالرحمٰن چھائی کو مصاعر ' کہنا (لیمن صور برشاعر ) کتاب میں کہیں کہیں چیروں کا خاصہ ہوا کرتا ہے مثال کے متعدد جمہوں ہے جملوں کے النہ بھیر سے بھی دلچسپ صورت حال پیدا کی گئی ہے ۔ ان کا مختلف چیزوں اور شخصیات کی شاعرہ کرا تھی مزاد دے جاتا ہے ۔ جوش کی ہو اس کی گئی ہے ۔ ان کا مختلف چیزوں اور شخصیات کی شاعرہ کرا توک تھائوں کا شعرہ طاحلہ فر استوں تھائوں کا شعرہ طاحلہ فر استوں تھائوں کا شعرہ طاحلہ فر استوں تھائوں کا شعرہ طاحلہ فر اسلوک تھائوں کی سب سے بھوں کو ان کی گئی ہے ۔ ان کا مختلف کر ان کھی مزاد دے جاتا ہے ۔ جوش کی گئی کہ جو آزاد خیال اور سیکور ذوائیت کے شاعرہ ان کی ان کو میلوں کا شعرہ طاحلہ فر اسلوک کے اسلام کی ان کے دور ان کو کھی کی اسلام کی کا شعرہ میں کا معرف کی اسلام کی کی کھی کور کو ان کی کی کھی کور کی کور کی کور کی کور کی کا سیمرہ کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کھی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کی کور کی کی کور کی کور

"میہ پیمان شاعر خدا ہے بھی آگڑتا ہے۔ ای لیے تضا وقدر نے احتیاط شروع کر دی ہے کہ آگر سی کو پیمان بالیا ؟ تو اے شاعر خد بنایا جائے ۔" (۱۳۳۱) احمد غدیم قائی کی انسان دوئ پر تبھرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں ، " بجوا ان احمد ندیم قاک کا کوئی دخمن اگرتم دریافت کر سکولو اس کی تصویر اخباروں میں چھیوا دینا تاکہ بدروی باطل مو سیجے کہ احمد ندیم قاکی نے خواہ دوست کم بنائے ہوں مگر دشمن کوئی تبیس بنایا۔" (۱۳۳۰)

آج شوکت تفالوی اگر زندہ ہوتے تو اخباروں میں خود بخود چھتی ہوئی کی تصویریں دمکھ کے حران ہوتے۔ نارااس کاب میں سے اچھوتی قسم کی تشبیہات بھی ملاحظہ فرمایے:

" صورت ریکھے تو زیادہ سے زیادہ خود اپنے رسالے کی مینٹ لائن انظر آتے ہیں ۔"

"فیرت دری کا عالم دیکینا ہوتو عینک کے پیچے مسکرانے وال آئیس دیکی لو جو در کواری بینیں معلوم ہوتی ہیں۔" (۱۲۵)
شوکت تھانوی کے ہاں مزاح کا عضر اس قدر غالب ہوتا ہے کہ طنز کا کہیں شائبہ تک نظر نہیں آتا لیکن کی
کی مقام پر طنز کے نشتر کا بھی خوب استعال کرتے ہیں۔ مثلاً میرا جی نے فاکے میں انسانی روبوں پر طنز کے تیور دیکھیے:
" بچا یہ شاء اللہ بن کر پیدا ہوئے اور میراجی بن کر مرے۔ اب ان کو مرنے کے بعد ذیرہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جب یہ ذیرہ شے تو ان کے دوست ان کے مرنے کی دعا کی بالا کرتے تھے۔ اس لیے کہ ہادے دلیں میں
کو کی فخص بغیر مرے تابل فدر ٹیس بن مکا۔" (۱۳۱)

آخر بیل ہمیں اس بات ہے ہمی بحث کرنا ہے کہ شوکت تفانوی کے فن کے بارے میں کی ناقد نے جلد بنائ مل نمان اور بسیار نویسی کی بھیتی تو کس دی ۔ پھر ہرناقد نے ان کے فن کو جزدی طور پر دیکھنے کے بجائے اس بائل نمان اور بسیار نویسی کی بھیتی تو کس دی ۔ پھر ہرناقد نے ان کے فائد بن کا انداز ملاحظہ ہو، ابن اساعیل کھتے ہیں: مرا کا علی کھتے ہیں:

" اس بسیار نولی نے ان کے فن کو خاصہ نقصان پہنچایا ۔ چونکہ ان کا مبلغ علم بھی پھر زیادہ نہ تھا۔ اس لیے بسیار

فریک کے بوجہ کو مبار نہ سکے ۔" ( ۱۳۷)

ڈاکٹر وزیرا عاان کے متعلق بوں رقم طراز ہیں:

" اگرچہ وہ بعض ادقات عملی غداق اور دانعہ د کردار سے بھی حراح پیدا کرتے ہیں ..... تاہم مددداند اغراز نظر کی کی نے آئیس کوئی قابل قدر مواجبہ کردار چیش کرنے کی فرصت نیس دی ۔" (۱۳۸)

رشير احمر صديقي (١٨٩٢ء - ١٩٧٤ء) جم نفسان رفته (اول ١٩٧٥ء)

یہ رشید احمد صد لی کے دی عدد فاکوں پر مشمل کتاب ہے جس میں ڈاکٹر مولوی عبدالحق ، مولانا ابدالکلام از الظرک ، کندن ، جگر ، نمبر و، شفیق قد وائی ، نواب محمد اساعیل فال اور سلیمان ندوی وغیر ہم کے فاکے ہیں ۔ ''مجھائے کا اللہ '' کی طرح صد لی صاحب کی نتخب کردہ ان شخصیات کے اور بھی محترم و مکرم کی مہر گئی ہوئی ہے اور رشید مارب سے نوایق رکھا و اور دھیمے بین کا دامن یہاں بھی مجبور تے ہوئے محسوں نہیں ہوتے ۔ ای لیے ان می الزور فاکس الرام و تقدیل کے ایسے ہیولے بن کے رہ می جین ، جن کے پاؤں شاید بی زمین پر پڑتے ہوں۔ اس الزور ام و تقدیل کے ایسے ہیولے بن کے رہ می جین ، جن کے پاؤں شاید بی زمین پر پڑتے ہوں۔ اس احترام و تقدیل کے ایسے ہیولے بن کے رہ می جین ، جن کے پاؤں شاید بی زمین پر پڑتے ہوں۔ اس احترام و تقدیل کی ایک وجہ تو ہے کہ ان میں سے زیادہ تر فاکے مرحوم شخصیات کے ہیں اور دومری وجہ اس اس احترام و تقدیل کی ایک وجہ تو ہے کہ ان میں سے زیادہ تر فاکے مرحوم شخصیات کے ہیں اور دومری وجہ

رشد ما حب کا غلوص ہے، جس نے اپھے بھلے انبالوں کو فرشتوں کے پر لگا دیے ہیں ، جو کمی مقام پر بھی بطنے ناری استد ما حب کا غلوص ہے، جس نے اپھے بھلے انبالوں کو فرشتوں کے پر لگا در آئی ہے۔ مثال کے طرف المباب سے تھوڑی بہت بے تکلفی اور شرارت ضرور در آئی ہے۔ مثال کے طرف المباب آتا ہے۔ المبتد ومشرب بھری کے خاکے میں یا علامہ اقبال سے بہلی ملاقات پر الن کا تقیمت بنجا بی لہجہ و کھے کر الن سے تعلق بہلے و مشرب بھری کے خاکے میں یا علامہ اقبال سے موازنہ کرتے ہوئے۔ پھر اس کتاب میں ایک جگہ برطن و مران کے المنظ میان کرتے ہوئے۔ پھر اس کتاب میں ایک جگہ برطن و مران کے المنظ میان کرتے ہوئے ہوئے دوئے اللہ بھی ایک جگہ برطن و مران کے آلم کی اللہ بھی دوئے ہوئے۔ پھر اس کتاب میں ایک جگہ برطن و مران کے آلم کی اللہ بھی کہ برطن و مران کے آلم کی اللہ بھی کی دوئے ہوئے ہیں :

سے بیں۔

"آج کل طنز و مزاح بی جس چیز کی کی خاص طور پر محسوں ہوتی ہے۔ وہ فخصیت ہے۔ سب یہ ہے کہ ۱۱رے بیز کسنے والے بندھ کے موضوعات کے اسر ہو گئے ہیں، جن پر طنز و ظرافت کا عمل کوشش کے بغیر کا رگر ہو کی ہیں۔

سنا اور نفنول کا روبار ہے۔ شخصیت کا کارنامہ یہ ہے کہ وہ معمول کو غیر معمولی بنا وے یعنی طنز وظرافت کے بہا وہا د کھے لے جہاں کی دوسرے کا ذہمن آسانی سے نہ بھنے سکتا ہو۔ طنز وظرافت کے بہی خمونے فن کی شخصیت کی کٹر ہوئے ہیں۔ اور اچھے اوب اور ذہنوں ہیں جگہ یائے ہیں۔ "(۱۳۹)

لیکن حقیقت یہ ہے کہ لگتا ہے رشید احمد لیتی یہاں اپنے بی قائم کردہ معیار کے جال ہی پھن گئے ہیں۔
انہوں نے یہال معمولی کو غیر معمولی بنانے کی شرط شخصیات کی حد تک تو پوری کردی ہے۔ لیکن وہ طنز و مزاح کے نفیہ گئے ہے
ہونا ہے خااب کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے ان شخصیات کے تذکرے میں بہت کم شکفتگی کی فضا قائم ہوتی ہے۔ مثابی:
"کہا جاتا ہے کہ اولاد کی تقدیر بنانے میں والدین کو بروا وظن ہوتا ہے کو اب یہ بھی کہا جانے لگا ہے کہ والدی کو شری ہوتا ہے" (۱۲۰)

البته ان کی تلخ بیانی گئے ہائی ہے ضرور نظر آ جاتی ہے۔ وہ پاکستان کی ابتدائی صورت حال اور ہدوسال مسلمانوں کے متعلق خاصے متفکر نظر آتے ہیں ، جسے ہم طنز سے زیادہ قبط الرجال کاغم اور کڑوی مقیقت نگاری قرار رے سکتے ہیں ۔ایک دو جملے ملاحظہ ہوں:

" پاکتان کے لوجوان کو مناسب اور یہ وقت رجری شر لی تو بے زیادہ ولون تک بے کا رئیس رہ سکا کی اور سے الم جوڑے کا

" اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کا کوئی سردار دور دور ایبا نظر نہیں آجا، جس کے سپرد ہندوستانی مسلمانوں کی جابت و ہدایت کی ذمہ داری اختیار دافقار کے ساتھ کی جاسکے: اللہ وسے سناٹا آ داز نہیں آتی۔" (۱۲۱) نامی انصاری کے بقول: " رشید احمر مدیقی سے فاکول میں سیرت نگاری زیادہ اور مزاح کا عضر کم ہے" (۱۲۲)

شیخ نیازی (ادّل:۱۹۵۳)

رشید احد صدیقی صاحب کی بیرتفنیف خالص، سیچ اور بے ساختہ مزاح کی نہایت عمدہ مثال ہے۔ پہلا بیک عمدہ مثال ہے۔ پہلا مضمون اصل میں اسیکے بیٹیل مجد کا قیدی اور طوطا کہانی پر مشمتل ہے۔ پہلا مضمون اصل میں اسیکے بیٹیلے صاجز اور نے نیازی رشید صدیقی کے بچینے کی نہایت شکفتہ اور شدہ اور اللہ سے بیسوں میں سے ساجز اور چار بہن بھائیوں سے بیسوں ہونے کی بنا پر گھر میں بہت لا ڈلاتھا اور صحت میں اور نیا آپ بیدا کرنے پر معمر تھا۔ یہاں ایک والدتے اپنی اولاد کو جس شرم اور محبوب آ کھے۔ ایک والدتے اپنی اولاد کو جس شرم اور محبوب آ کھے۔

اں ک خال خاید مارے اردو ادب میں ملنا کال ہے۔

وران بج كا ناك نقشه، اس كى حركات اور نظ يظ معصوم منصوبوں كى اس عمد كى سے تصور كشى كرتے بطے ع بن كريد ادد ك برعمر ك قارى كے ليے ايك مزيدار تحريكا درجد اختيار كر كئى ہے۔ چوں كے ليے يہ نيازى كى ع بن مرات کی بنا پر دلچسپ ہے جبکہ بروں کے لیے رشید احمد مدیقی کے اسلوب اور حسن زبان کے بل بوتے پر الله وارب چندمثاليس ويكھے:

"لا مال آب عيك الاردية بيل قد دورل عرال مال معلوم موت لكت بين"

" ان کا خال ہے کہ دنیا میں ہر چیز کھانے پینے کے لیے بنائی گل ہے، وہ مار کھانا تی کیوں شہ ہوا۔" (۱۳۳)

براس بے کا ناک نقشہ اور عادات کا جس طرح سے ذکر کرتے ہیں وہ بھی نہایت برلطف ہے:

" في كاشل وصورت بهى و يكن ك لائل ب، تر يوزجيها مر ، يونك موف موف ، يعي تدورى دولى ك ماش، ناک چمول گاجر کی مانند، د ہاندایدا کد مسکر ائیں مجی تو با چیس کالوں کی لوتک کافئ جائیں ۔ دوئے میں اسے کھول دیں تو خاصا بدا تما ردد میں آ جائے۔ آواز الی بات دار کرائے۔ تعروی باس بروس کے سادے سے شودر عی تیں جدد بدی تک چونک رویں ۔''

" فیخ کا بے کالا پھنسیوں سے لدا ہوا ڈراؤٹا چرہ جومشکل سے آدی کے بچے کا چرہ معلوم ہوتا تھا دوسری طرف مال کا ماف شفاف خوبصورت سيد ب قراري اور بيكي من كطاره مي نقار جس كا مراشخ ك ادم كط مد من دكمائي ديتا تفا- کیے بھیا تک مند میں کتنی حسین اور یا کیز، چیز تنی "

"اس سال جلك مبش كا خاتمه اور في نيازى كا خند موال"

" في صاحب كو كرهون كا تجرب نه تها اور الصاف كى بات يه ب كه كرهون كو يهى في صاحب كا تجرب نه تها ـ" (١٢٣) پھراس کتاب میں شامل ان کے بقیہ دونوں مضامین بھی بوے مزے کے ہیں۔ خاص طور پر''مجد کا قیدی'' ارٹید اجر صدیق کا شاہکار ہے، جے رشید صاحب کے معرضین کوبھی پڑھ لینا چاہے۔ اس میں رشید صاحب کا قلم بوی اللَّ مِن نظراً تا ہے - ب مضمون اگر چہ شیخ نیازی کی بجائے رشید صاحب کے اپنے بچپن کی کہانی معلوم ہوتا ہے لیکن ان عنظل ، کہانی بن اور پر کف اسلوب نے اس میں مزاح کے بے شار رنگ بعر دیے ہیں ۔ یہ بی نیازی کے بر الله المار اور ترج اب- درا فاكرتكارك تور لماحظه بول:

"اس طرح روتے ویے میں اتن ویر لگ جاتی کہ شکامت کرنا ہی مجول جاتا۔ اس طرح نہ جانے میری کتی معموم فكاتول كا خون موتار با اور مجمع كالول كان خررت مولى، باوجود اس ك كه يس كانى او في مرون يس روتا تعا .....اوك الدردى جائے كے بمائے مجھ ير بنے كئے تے اور بيٹ يكھے بنتے تو ايا بكھ برا مجى ند تھا۔روا او اس كا تھا كه وه آئلموں بین آئلمیں ڈال کر بیتے۔ای لیے خاص طور پر میں نے آئلمیں بند کر سے رونا شروع کر دیا۔" "جب تك ش روتا رباء والده فامول رين - ش يسجما كدير درف كا الر بوربا ج - ال لي بن في ال سلط کو جاری رکھا ۔ بتیجہ وی ہوا جو میں بتا چکا ہوں لین رونے کا کورس فتم ہو کمیا ادر میں وہ بات مجول کمیا ، جس کے ليے رونا شروع كيا تھا ."

" مجيم الله اور فعنلوكو چفلى كمات كا برا شوق تقار برابيشوق النابرها بوا تقاك مجيد آكو مجر ابيا خيال مجى مواجيد بي

نے مثی جیس کمائی تھی بلک مٹی نے بھے کمایا تھا .....مٹی کھانے پر والد صاحب نے ایک ون محرا داؤل الد کار جمع اتنا او نجاكر ديا جمّناكه يس اب مول " ( Ira )

ہارے واکر صاحب (الل: اگست ۱۹۷۳ء)

والرطاعب والله المرصديق كولوكين ك به تكلف دوستول ميل سے تنے ، جو ابتدا مي اللا كم جاعت ، بعد میں کولیک ، اور بالآ خرسلم یو نیورٹی علی گڑھ کے وائس چانسٹر ہونے کی بنا بر ان کے افر رہے۔ مل اور بھانت ، بعد من ربیت ارز ہوں ہے۔ اور احرام ، متنوں جذب کھل ال مجع میں ۔ یہ تنول رکی اور احرام ، متنوں جذب کھل ال مجع میں ۔ یہ تنول رکی اور جگہوں پر الگ الگ بھی نظر آتے ہیں لیکن اکثر مقامات پر ان سب کے احتراج نے ایک سر رنگی قوس قرن کا کا کیفیت پیدا کر دی ہے۔

وہ اس میں اینے اور ذاکر صاحب کے لڑکین کی شرارتوں کا تذکرہ بھی کرتے ہیں ، ایک دوس ے دائ اٹار کا بھی ذکر آتا ہے اور ذاکر صاحب کی شخصیت کے کمالات کی بھی حکابی ملتی ہے۔ چند ایک اقتبارات ماظم کیے:

" انبان مال اور کمال بی بین مست دین رہتا ، کرداد بیں بھی مست رہ سکتا ہے ۔"

"ا اقبال کے زمانے تک او جوالوں کے اعساب برحورت سوار تھی ۔ میرے زمانے میں سواری کرایہ ستا یا کران برتر ياليدر مجي سوار مو يك " (١٣١)

بعض احباب نے رشید احمد مدیق کی تحریروں کا جزوی مطالعہ کرنے کے بعد ہی ان پر غیر مزاح لگار اوغ كا فتوى صادركر ركها ہے، جے كى صورت بھى متوازن رائے قر ارتبيں ديا جا سكتا \_ كيونك اول تو سطور بالا بي دي ك اقتباسات می آئیس کامیاب اور خوب صورت مزاح نگار ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ وگرندان کی تصافیف"مفاللا رشید' اور' خندال' بھی ملاحظہ کی جائے ہیں جوابے زمانی اعتبارے مارے موضوع سے باہر ہیں۔البتہ 'آپ آیا مم سے لیے ملے ایک دواقتباسات دیکھیے اور مزالیجے:

" صاحب نے انگریزی شرفرایا - تم کہال جا رہے ہو۔ میں نے بھی انگریزی میں کہا: تم کہاں ج رہے اوا اللہ

جنم كو، من نے كها جھے بھى رفق سنر كھيے ليكن ميرا لكك داليك كا ہے۔"

" الارے محلے کے چوکیدار کی آواز الی ہوتی ہے کویا چور د کھ کر مارے خوف کے چی کل علی ہو۔" (١٣٧) آخرین رشید احد صدیق کے بارے میں شاعر مشرق علامہ اقبال کی رائے بھی ملاحظہ ہو، یادرے کوئی گڑھ یو نیورٹی میں صدیقی صاحب کی شعبہ اردو میں تعیناتی بھی علامہ اقبال کی رائے بھی ملاحظہ ہو ؟ یہ مدلاً صاحب کے مارے میں رائے میں میں میں میں میں اندوں میں تعیناتی بھی علامہ اقبال کی سفارش کی مربون منٹ تھی۔ وہ مدلا صاحب کے بارے یں رائے ویتے ہوئے نویورٹی کی انظامیر کو لکھتے ہیں:

"ان كى نثر مين أيك خاموش مزاح اور تازى كا احماس موتا ہے، جو ان سے ہم عمر لكين والون مين خال خال ؟" یے فیملدرشید اجر مدیق کے بارے میں ذاتی معلومات کی بنا پر اور ان کی تحریروں کی دوشن میں دے رہا اول اس خیال میں کوئ اور امیدوار دشد احد میں لاتے میں خیال یس کوئی اور امیدوار دشید احمد مدین کا جم مرجیس -" (۱۳۸)

عبدالمجيد سالك (ساديمبر١٩٥٨ه-١١٠ ديمبر١٩٥٥م) بإران كهن (اذل: ديمبر١٩٥٥م) ۲۲۰ مفات کی اس تاب میں بیں شخصیات کے خاکے ہیں ماک اور کا اور ۱۹۵۵ء) انہا بادیا

رکے کہا جائے تو زیدہ مناسب ہوگا۔ عبدالمجید سابک برعظیم کے ایک نامور ادیب ادر صحائی رہے ہیں ادر تحریک استان کے دوران انہوں نے یہاں بری مجر پور سیاس ، صحافتی اور ادیل زعرگ گزاری ہے۔ ان کے تعلقات اس زبانے کی تقریبا تمام مامور شخصیات سے نہایت قریبی رہے۔ اس کتاب میں آئی شخصیات کی یادوں کو انہوں نے آ فا شورش کا ٹیری کی فرمائش پر نہایت عبلت میں اکٹھا کر دیا ہے۔ وہ اس کتاب کے آ فاز میں 'گزارش' کے تحت رقم طراز ہیں :

ان کتاب آ فاشورش کے ' تو ائی ڈالئے' کی دجہ سے صرف چنر ردز میں کئی گئے ہاں لیے اگر اس میں کوئی ایے استام نظر آ کیں جو اہل ذوق کے نزدیک میرے اسلوب تحریر کے شایاں نہ ہوں تو ان کی دمہ داری ای ' ہلا تے ب

حقیقت ہیں ہے کہ ان تمام شخصیات کا تذرکرہ قبل ازیں ان کی خود نوشت ' سرگزشت ' بیں بھی آ چکا تھا۔ اور ان کاب کی موجودگی بیں اس کی کوئی خاص ضرورت نظر نہیں آتی ۔ سواتے اس کے کہ وہ اپنے اسلوب کے کمال سے ان شخصیات کے پہلے نئے گوشے آشکار کر دیتے ، جس سے وہ شروع ہی بیں معذرت کرتے نظر آتے ہیں۔ جہاں تک اسلوب میں مواثر مزاح کا تعلق ہے تو وہ بھی ان کے اسلوب بیں ملاش کرنا کار دشوار ہے ۔ صرف چند شخصیات سے متعلق اور پہلی واقعات ہیں جو زیادہ تر ' سرگزشت' ہیں بیان ہو بھے ہیں ۔ خاص طور پر مولانا گرائی ، میم فقیر مجد پشتی اور فراجون نظامی کے تذکرے ، ان سے متعلق واقعات اور نوک جمونک کی بنایر دلچسی ہیں ۔

چند شخصیات کے حوالے سے پچھ اضافے بھی ہیں ، مثال کے طور پرسر شہاب الدین ، مولانا شوکت علی ،

المانا حسرت موہانی اور مولانا احمد سعید دغیرہ کی شخصیات ۔ ان تذکروں میں رکھ رکھاؤ اور شخصیات کا احرّ ام موہوہ ہے ،

مرف اپنے بعض ہم عصر صحافیوں اور ادیبوں کے تذکر سے میں کہیں کہیں عصرانہ چشک کی جھلک بھی دیجھی جا سی ہے ،

المن ایک وجہ سما لک صاحب کی تعلی بھی ہوسکتی ہے ، جس کا وہ اپنی تحریوں میں گاہے بگاہے استعمال کرتے رہے ،

المن المیک وجہ سما لک صاحب کی تعلی بھی ہوسکتی ہے ، جس کا وہ اپنی تحریوں میں گاہے بگاہے استعمال کرتے رہے ،

المن المیک وجہ سما لک صاحب کی تعلی بھی ہوسکتی ہے ، جس کا وہ اپنی تحریوں میں گاہے بگاہے استعمال کرتے رہے ،

المن المیک وجہ سما لک صاحب کی تعلق بھی ہوسکتی ہے ، جس کا وہ اپنی تحریوں میں گاہے بھا ہے استعمال کرتے رہے ،

المیک دور کتاب میں سے طفر و مزاح کے حوالے سے چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں جو مراز مولانا محر علی کا جوہر ہے ، آپ کا کہا ، المیک دور المقاد علی خاس کا تعلق کو ہراز مولانا محر علی کا جوہر ہے ، آپ کا کہا ،

"ایک دن کی نے بوجھا کہ آپ کے بوے ہمائی ذوالفقاد علی خاس کا تعلق کو ہراز مولانا محر علی کا جوہر ہے ، آپ کا کہا ، معرفی ہو ہو ۔ ان کی می ہو تعلق کہا کہ شوہر۔ "

افلاق اسمد دہلوی ( ۱۹۱۹ء – ۱۹۹۴ء) اور پھر بیال اپنا ( اوّل ۱۹۵۵ء) پھر وہی بیاں اپنا (اوّل ۱۹۷۹ء) افلاق احمد دہلوی کہ جن کی زبان دائی اور خاص ہاحول کا ذکر اوبر آچکا ہے ، انہوں نے اپنی آپ بی سے

کون ہے جو رسوا ہونے کی اردو سرے یہ بار ان کے شوخ اور چینل انداز کو اوبی علقوں میں بے مدمرالا کیا۔ برا اور چھر بیاں اپنا کے دکش اسلوب اور ان کے شوخ اور چینل انداز کو اوبی علقوں میں بے مدمرالا کیا۔ برا جی اور شوکت تھانوی نے تو اسے منظوم خراج تحسین بھی پیش کیا ۔ خاص طور پر شوکت تھانوی کی نظم نہایت پر لان اللہ ال مزاح سے بھر پور ہے ۔ 1949ء میں اس کتاب کے بعض خاکوں میں پھھٹی تحریریں شامل کر کے اسے کی جروان بیاں اپنا کے نام سے جھانا جمیا، جس کا ہم جائزہ لیتے ہیں ۔

اس میں تین خاکے میراجی ہے متعلق ہیں ، جن کے بارے میں مصنف کو بہت بعد میں معلوم ہوا کہ اس میں تین خاکے میراجی سے متعلق ہیں ، جن کے بارے میں مصنف کو بہت بعد میں معلوم ہوا کہ اس معلوم ہوا کہ ہوا کہ اس معلوم ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ اس معلوم ہوا کہ اس معلوم ہوا کہ ہوا

میرا تی جوانی ایک کلاس فیلو میراسین بر عاشق ہوکر ای جتنے ہال رکھ لیتے ہیں اور جنمول نے ال عنق ہی بوی جیب زندگی گزاری ، جو کہا کرتے سے کہ'' میری والدہ میری مادری زبان سے ناواقف ہیں ۔'' اور جنہیں گرمالا میں گرم کپڑے ہینے دیکھ کر شاہد احمد دہلوی نے کہا تھا کہ'' گرمیوں میں گرم جائے شنڈک پہنچاتی ہے۔'' ان کا فخصن کا بیان طاحظہ ہو:

"وہ انکی نداتی تک میں بیدہ رہتے اور زیادہ مجیدہ رہنے کو ید ذوقی سمجھتے سنے... بغیر صابن سے ہاتھ دھوۓ ، کانانہ کو تے اور کھانا کھا کر اپنے کیڑوں سے ہاتھ صاف کر لیتے ۔" (۱۵۳)

پھر نہال سیدہاروی کا خاکہ بھی نہایت ولیپ ہے ،جن کے بارے میں شاہد صاحب کا خیال تھا کہ'' ماا انسان جب قبقہد لگاتے ہیں تو ان کی انسی طلق سے باہر کی طرف نکلتی ہے لیکن اس خاص انسان کی ہلسی واپس طلق ان کا اتر جاتی ہے ۔''اور جن کو الٹا جوتا پہنے دیکھ کر کہا جاتا تھا:

"جوتے انہوں نے سید سے بی اپنے ہیں، پر النے لگ کے ہیں۔"(۱۵۳)

ای طرح عصمت چھائی، فریدہ شانم ، ساغر صدیتی اور بجاذے شائے ہی اگر چھنظر ہیں لیکن فہایت ہوئے ہیں۔ شاہد احمد دہلوی کا خاکہ ان کی اور جوش کی جھڑ پول کی رام کہائی ہے۔ شان الحق حتی کے خاک ہی موال عبد کی تھی کے داردہ لفت کے ہارے ہیں رویے کو تنقید کا نشانہ بنایا ہیا ہے۔ پھر اس میں ایک تھیم صاحب کا ہمی فہای دہلے دارالہ دلیس کے ہی مارس کا جمی اس میں ایک تھیم صاحب کا جمی اس دلیس کے ہی مارس کا جمی اس میں ایک تھیم صاحب کا جمی اس دلیس کے ہے۔ کین ان سب سے منظرہ خاکہ مولوی عبدالسلام کا ہے۔ بی خاکہ بھی ان کی شخصیت کی طرح طلطہ دارالہ دلیس ہے۔ مولوی عبدالسلام جو ہوئے بردوں کو خاطر میں شد لاتے ، والی دکن کو سیر حیوں سے لوٹا دینا ، نہرا کو بہور کو دورائی کی تشریک میں فاری عربی کے بی شار شعر استعمال کرنے کے بعد جوز دہلوی کے ایک شعر کی تشریک میں فاری عربی کے بی شار شعر استعمال کرنے کے بعد جونشر ہی کان خالاتی صاحب کے جھب وکھاتے ہوئے دہلوی اسلوب نے رنگ مجر دیے ہیں اور بقول موالا ما صاحب کے جھب وکھاتے ہوئے دہلوی اسلوب نے رنگ مجر دیے ہیں اور بقول موالا ما صاحب کے جھب وکھاتے ہوئے دہلوی اسلوب نے رنگ محر دیے ہیں اور بقول موالا ما صاحب کے جھب وکھاتے ہوئے دہلوی اسلوب نے رنگ مجر دیے ہیں اور بقول موالا ما صاحب کے جھب وکھاتے ہوئے دہلوی اسلوب نے رنگ مجر دیے ہیں اور بقول موالا ما صاحب کے جھب وکھاتے دہلوی اسلوب نے رنگ مجر دیے ہیں اور بقول موالا ما ماران

"اظلال ماحب کے میان میں ایک مؤتی ہے جس کا ماری زبان میں کوئی نام دیں۔" (۱۵۵)

الله الرحل (٩ نوبر ١٩٢٠ -١٩ ماري ١٠٠٠ م)

ريح (ازل:۱۹۸۹ء)

یشن ارطن کا مخلف موضوعات پر شمل او تحریروں کا مجموعہ ہے ، جس میں زیادہ تر تحریری شخص اوعیت ک بالا می شین شخصیات کا تعلق حقیقی زندگی ہے ہے بعنی فکر تو نسوی ، شمیر جعفری اور ابن انشا۔ اس کے علاوہ بہت ہے بالا می شخصیات کا تعلق حقیم بالا میں جو اصل میں ہماری زندگی کے مختلف رویوں کے نمایندہ ہیں ، جن کی آڑ میں شفق الرحلٰ نے مختلف شعید کا ندگ ہیں ۔

اس میں پہلامضمون ایک انٹرویو کی صورت میں ہے ، جس میں ایک روایق نشم کے بازاری ناول نگار مغ

انقارف کار تو شوی سے قکر وفن پر انو کھے اور منفرد انداز کا مضمون ہے ، جس میں ان کی شخصیت ہے بھی کی کا گئے نامیاں ہو گئے ہیں اور ای مضمون میں مصنف نے کمال مہارت اور فزکارانہ چا بک دئی سے ہمارے بعض ادبی اللہ منامی کی شارت در کر کرتے ہیں :
اللہ بھی بڑی ٹا بستہ اور فکفتہ طنز کی ہے ۔ فکر تو نسوی کی اکساری کا وہ اس طرح ذکر کرتے ہیں :

"ان كى طبيعت من شردع بن سے اكسار رہا ہے ۔ اس قدر كد اكر انہوں نے مجى يا قاصده طور بر اپنى سوائح عرى لكى تو السيا يادے ميں محمد شامل نہيں كرس كے " (١٥١)

اً زادهم کے بارے میں ہمی ان کے تارات ملاحظہ فرمائیں:

"كفنزكو نصف تهدكر ليا جائے تو شايد دائن طرف كے فقروں سے أيك آزاد لقم وجود بي آ كن ہے اور باكي جانب

ک سطرول سے دومری \_" (۱۵۵)

فيرمعياري شاعرى كرف والون يرتبعره ويكهي

"اس شاعر کا مستقبل خاصا روش نظر آتا ہے لیکن شاعری میں جبیں ، بلکہ ممکیداری میں ، وثیتہ نولی ، دکا عماری وغیرہ میں۔" (۱۵۸)

الن المراح نگار مصنف کے دو دیگر ہم عصر مزاح نگاروں سید ضمیر جعفری ادر ابن انشا کے مضمون فما فاکول پر اللہ اس میں ان کی شخصیات کے ساتھ ساتھ ان کے فن کا بھی مختصر کمر جامع عائمہ کیا ہے مشلاً ضمیر جعفری کے اللہ این ان کی شخصیات کے ساتھ ساتھ ان کے فن کا بھی مختصر کمر جامع عائمہ کیا ہے مشلاً ضمیر جعفری کے اللہ این ان کی شخصیات کے ساتھ ساتھ ان کے فن کا بھی مختصر کمر جامع عائمہ کیا ہے مشلاً منہ میں جعفری کے اللہ ان کی شخصیات کے ساتھ ساتھ ان کے فن کا بھی مختصر کمر جامع عائمہ کیا ہے مشلاً منہ میں ان کی شخصیات کے ساتھ ساتھ ان کے فن کا بھی مختصر کی ان کے منہ کی ان کی شخصیات کے ساتھ ساتھ ان کے فن کا بھی مختصر کی ان کی شخصیات کے ساتھ ساتھ ان کے فن کا بھی مختصر کی ان کی شخصیات کے ساتھ ساتھ ان کے فن کا بھی مختصر کی ان کی ساتھ کی ان کی شخصیات کے ساتھ کی ان کے ساتھ کی دور ان کی شخصیات کے ساتھ کی دور کی دو

" أب جهلم ككوستان تمك بي تعلق ركع بين اس لي نظم ، نثر ، منظو بين ولآ ويز مسين ب-" (١٥٩)

کرداری فاکوں کے اعتبارے اس کتاب کا سب ہے جامع اور دکش مضمون گون کیا ہے ، ہے برام میں ہمارے ہاں تاریخ و تذکرہ اور سوائح عمری کی صورت میں پہیں کی جانے والی ہر طرح کی عیب ہے برا شخصیات کی پیروڈی بھی ہے ۔ اس میں چند فرضی کرواروں کے نہایت ولچسپ فاکے ہیں ، جن میں سب سے پہلے ازروال ہیں جواتے تازک مزاج شاعر ہیں کہ سری پائے لوش کرنے پر سر میں درد اور باؤں میں موق آ جاتی ہے ۔ پھرائم ساجی ہیں جو شاعری صرف از پر رومانی کو کھری کھری ساتے کے لیے کرتے ہیں ۔ آ فاکلیم اخر ہیں کہ کھے کا کوئی فرائم واقعہ یا شہری کوئی اوٹ بٹا تک حرکت جن کی شمولیت کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی ۔ اس طرح لی ۔ ایل ۔ مقر ہیں کہ مرائی اور تمباکوجن کی فلا کا اہم ترین حصہ ہیں۔ ان کے متفرق دواؤں کے استعال ہے متعلق شفیق الرحمٰ کلعت ہیں:

" ہائم دوائیاں ان کا کمانا (مرج معالمے) ہشم کرتی ہیں۔ خواب آور دوائیوں سے فیند آتی ہے۔ ایرین م برامرار درد دور ہوتے ہیں سکون پیدا کرنے دالی کولیوں سے زبردتی پیدا کیا ہوا وہی اعتقاد کھ درے کے لیے کم ہوہا ہے۔ (پتائیس ان کے اپنے اصحادن مجر کیا کرتے ہیں) "(۱۲۰)

پھر پررم سلطانی ہیں جو اس قدر ؤیلے ہیں کہ پہلی ہار و یکھنے پر نظر ہی جیس آتے ۔ ذکی الحس نی داول ہی جو ۱۹۱۰ء میں اجھے بھلے بیشے بیٹے ایک دم نقاد بن کئے ۔ پھر خاکول کے اس سلسلے میں سب سے دلچپ المنگا ایم۔ اے، پی ایج ۔ ڈی ریحانہ خانم کا ہے جو اتی حسین ہیں کہ کھا نستے ہوئے بھی خوب صورت گئی ہیں ۔ بقول مصنف:

'' آپ کی نظر شروع ہے کردورال لیکن عینک ہے چر سمی ۔ اس لیے جائی نسٹ کرنے کے جارث زبانی دے بھی جو سے بھی ہی ہے۔ بھی خوب صورت گئی ہیں ۔ بقول مصنف:

جب عزیز وا قابر ب مینک گلوانے کا مشورہ ویتے تو آپ آس کھوں کے ہیں کریں کی رہیں گریں بدر میں مجبوراً کے ان ان کے پہلے شادی نہیں کریں گی لیوں بدر میں مجبوراً کے ان ان کے پہلے شادی نہیں کریں گی لیوں نہ ہوگی بین کی رہیں گی ۔'' (۱۲)

اسی طرح شن رہبر عالم ہیں ،ش م میر ہیں، جن کا پندیدہ ترین مشغلہ اخبارات میں چھنے والے ہرطرن کے خطوط کی تردید کرنا ہے۔ پھر شیام سندر بجی ہیں ، سی مجھے رقم خوش نولس ہیں جو اپنی مرضی ہے ہر عبارت میں ترمیم کرکے سہروردی کو سہودگی اور نہیرہ کو بٹیرا بنا دیتے ہیں \_مسٹر منظور افضل ایم \_اے ہیں جو مہانوں پر راہ کو مر کن کو سروردی کو سہودگی اور نہیرہ کو بٹیرا بنا دیتے ہیں \_مسٹر منظور افضل ایم \_اے ہیں اور اکثر مریض بجو اگر میں اور اکثر مریض بجو کو اگر میں اور اکثر مریض بجو کو اکثر ہیں اور اکثر مریض بجو کو اگر میں اور کی بار اپنے ای بچوں کو مریض سمجھ کر فیس ما تک لیتی ہیں \_ اسی طرح مسزی رون بیش بخش منٹی اعباز ، فز بہت جمیل اور شیم اے ڈی ہیں ، جن کا اصل نام اللہ ڈوایا ہے اور جنہیں مل کر محسوں ہوتا ہے کہ اس منٹی اعباز ، فز بہت جمیل اور شیم اے ڈی ہیں ، جن کا اصل نام اللہ ڈوایا ہے اور جنہیں مل کر محسوں ہوتا ہے کہ اس منظم نے تو کل با رسوں مل جاتے \_

یہ تمام انگاہ شفیق الرحمٰن کے بے ساختہ مزاح کا نہایت عمدہ ممونہ تو ہیں ہی ، البتہ انیں پڑھ کے بہا احساس ہوتا ہے کہ اگر وہ خاکہ تکاری کی صنف کی طرف یا قاعدہ مائل ہوتے تو اس میدان میں بھی کامیابی کے جنڈ کم کاڑ سکتے تھے کہ کمی بھی قرضی یا حقیق افغصیت کے نفوش اور حمیب و ہشر جس مہارت اور پر لطف اعدازے وہ بیان کریا ہیں وہ کمی بھی خاکہ تکار کے لیے تابل رفتک ہے۔

الم چور بھوت مجی چند فرضی کردارول کا افسالوی اعداز میں لکھا ہوا خاکہ ہے۔ اس کا مرکزی کردارالیک دوائی من کا کسی باز شکاری ہے جو بانول خود جوانی میں اس قدر صحت مند تھا کہ ڈاکٹر اس سے چڑ اس نے جے اس کے جو

ای طرح ایک مضمون استفسارات و جوابات امارے مخلف رسائل و اخبارات میں جھنے والے موالات و ہوں ہرہ جبرت ، اس تاب کے آخر میں دو مضامین بالکل مختلف نوعیت کے بیں ۔ فار کا بت مکروہ جندوانہ رسوم سے جنم ول كال ب جومصنف كے بيپن كے جسس سے شروع موكر جوانی كی جبتو تك بيلى موكى ہے اور سب سے آخرى ب تُقَاوِرِ جِن أيك كباني ہے۔

فلین الرمن کے مزاح کی سب سے خاص بات ان کا زیروست مشاہرہ اور جزیات بنی ہے ، جس کے زور ادر کرد سیلے روایق حقایق ، کہاوتوں ، مقولوں اور الفاظ و محاورات کو ادل بدل کے ، یا کسی بھی چیز کا دومرا بن كرك من من مفاجيم سامنے لاتے ہيں جوان كى عبارت كو پر لطف اور شكفته بنا ديتے ہيں ۔

ر میر جعفری (۱۹۱۸ء-۱۲۸می ۱۹۹۹ء) اڑتے خاکے (۱۹۸۷ء)

شمر جعفری کے بیر فاکے ان معتوں میں خاکے نہیں ہیں، جن کا ہمارے ہاں روایق تقور موجود ہے کہ فاکے یفوس افراد یا شخصیات ہی کے لکھے جا کیں بلکہ سید صاحب نے بھی شفیق ارجمن کی طرح اس صنف میں ایک نیا ، ٹال کیا ہے اور مختلف انسانوں کے بجائے مختلف رویوں اور مختلف معاشرتی کرداروں کے خاکے لکھے ہیں ، جو الدركرد برجكہ بحرے يا ۔ اس لحاظ ے يہ خاكے الى تا شر اور حدود كے اعتبار ے دومرے خاكوں ك د زیاده وسعت اور جامعیت رکعت بین -

المارے معاشرے میں ایسے بے شار رویے ہیں جومنی ہونے کے باوجود ماری زند کیوں میں متنقل طور پر الله على اور اعلى معاشرتى اقداركو اندرين اندر كهن كى طرح كهائ چلى جارے بين - جيسے جموث ، منافقت ، (البن وكرار ، وركول اولي صورت حال ، وفترى تهيل ادرعهدون ير نااال لوكون كالمتمكن موما وغيره - مجر خوشار تو مال كواتوى نشان كا درجدا عتيار كريكى --

سير طمير جعفرى نے مارے ايسے بن معاشرتی روبوں كو مختلف كرداروں كى شكل ميں چيش كر كے مدصرف ايك المال منتی رویوں پر برا کاری دار بھی کیا ہے۔ اس میں جعفری صاحب کا کمال بدے کدان کا بدشدید اللہ اللہ اللہ منتی رویوں پر برا کاری دار بھی کیا ہے۔ اس میں جعفری صاحب کا کمال بدے کدان کا بدشدید بھارات نے کا عبارت سے کھوٹے والے قبقہوں اور مسکراہٹوں کے سبب کھولوں کی چھڑی محسول ہوتا ہے لیکن جانے ما جائت ہیں کہ جتنی کاری ضربیں اس چولوں والی چھڑی سے لگائی گی ہیں ، یہ شاید کی بڑے سے بوے معرے میں 

ال مادكي يه كون تدمر جائے ، اے فدا! الرق بين اور باتحه بين تكوار بهي نبين

ال كناب ك خاكول يرتفصيلي نظر ذالين تو مم ديمينة إن كه:

'پرم سلطان بود' قتم کے طالب علم کا نہایت دلجیپ خاکہ ہے۔ اس میں واقعاتی مزاح این عرون پر ہے۔ البی اللہ رشتہ داروں کو بی بڑائی کی خاطر مہروں کے طور پر استعمال کرنے کی نہایت جیب اور دلجیپ واستان ہے۔ رشتہ داروں کو بی بڑائی کی خاطر مہروں کے طور پر استعمال کرنے والوں سے متعلق ایک نہیں تربر مراز الت التی التی نہیں الوقت 'ہر دور میں ابن الوقتی کی بنا پر مفاوات حاصل کرنے والوں سے متعلق ایک نہیں تربر مراز اور دلجیپ تربی ہے۔ جعفری صاحب کا خیال ہے کہ ہم سب اپنے اپنے مفاوات کی خاطر موقع ہموت این الوق کو اللہ الوق کا ان الوق کا این الوق کی نہیں بیشن ا

'خاندان کیمر و جارے ہاں تم ہونے والی تاریخ و تذکرہ نگاری کی ایک بڑی خوب صورت برداؤی۔ بس میں سلطان مبارز خال جیے نرضی کردار کا دلیب ترین خاکہ ہے جو اپنی تمام تر کسمیری کے باوجود پرانے نوالی سلط ہوا ہے ، ایک آ تھی کے اندھا ہے لیکن بورپ جا کر کسی دوسرے انسان کی آ تھی لگوانے ہے اس بنا پر گربزال ہے جہ مبادا وہاں' مکی خوانچ فروش کی آ تھی ان کے سرتھوپ دی جائے جو خدانخواستہ ان کی زندگی کا زاور نظری ہرارا کے در مدان وہاں' کے حالات اور خواہشات کے تضاد نے اے ایک عجیب دلچسپ کردار بنا دیا ہے۔

'جارا پہلا مشاعرہ ' اصل میں جعفری صاحب کے کالج کے زبانے میں پہلے پہل پڑھ جانے والے اللہ مشاعرے کا بڑا رکھین تذکرہ ہے۔ 'جائے کہ من بودم' گاڑیوں اور مختلف محفلوں میں بحث مباحثہ کرنے والوں اور مراثنا مشاعرے کا بڑا رکھین تذکرہ ہے۔ مباحثہ کر مقدم کے شعراکی لطف آفریں تضویر ہے۔

اس کتاب میں دومضافین شمیر جعفری کے معروف کردار لالہ مصری خال سے متعلق ہیں ، جن کے بارے ہم ان کا خیال ہے کہ ان کی دفتر سے الگ کوئی زندگی نہیں ہوتی ۔ بیلوگ کام کرنے کے لیے ،مصروف رہنے کے لیے ہا ہوتے ہیں۔ لالہ مصری کے اس دویے اور جعفری صاحب کے چنجارے وار اسلوب نے اسے آیک زندہ تر کردار ہا دیا ، مجانے ہیں خوشامد کی بنا پر تی حاصل کرنے والا آیک خاص متم کا کردار ہے ، جو اصلیت مانے جانے پر لوگوں کی طرف سے کم التفاتی کا شما کی ہے ۔ جعفری صاحب کا کمال بیہ ہے کہ انہوں نے آیک ہی وقت ہی اس کردار کو قابل رحم اور دلیسی بنا وہا ہے۔

' مشاعرہ تو دل ناتواں نے خوب کیا' اصل میں ہمارے ہاں کے رنگ رنگیلے ، مثلون مزاج ، بی چُرِجُ چھولی موئی اور نخرے بازنشم کے شعرا کا بردا مزیدار اور بھر پور مرقع ہے۔ ' ہم ایم ' مد کھے۔

ر جم لوگ میں بھی ہماری سومائن میں قدم پر نظر آنے والے مختلف کرداروں کی بھر ار جو ان کو انتقاب کرداروں کی بھر ار جو انتقاب کرداروں کی بھر ار جو انتقاب الر ابنی اور متنوع ولچھیوں نے اس مغمون میں رنگ بھر دیے ہیں۔ " و بوان صاحب اپنے آپ کو انتقاب معارف مزاج دکھنے والے فلفہ زوہ رئیس زادے کی نہایت ہی مزے دار کہانی ہے ۔ فرائری کا خیال باو اصل میں جعفری صاحب کی دوران طازمت لکھی جانے والی ڈائری کے چھوادان میں معارف کی جفار کی سامی کی جفار کی سامی جانے والی ڈائری کے چھوادان کی میں بیان سال سے زائد مرصے تک ڈائری کی مختاب ہے۔ ویسے بھی جعفری صاحب کی جو عادت کی ہے عادت کی میں میں ان اور انداز میں میں میں انداز میں میں انداز میں کہانی سامی ہوئے کی میں ہوئے کی میں جائے دوران میں میں میں میں میں ہوئے کہا ہوئے کی میں میں انداز میں کی جو اندازی کی میں جائے دوران میں میں میں انداز میں میں میں انداز میں میں میں اندازی کی کھیے رہے۔

" مجنے کی بوڈمی خوش مقیدہ مورتوں کو جب بھی استہ کی رزاتی و قدرت پر مختکو متعود ہوتی تو مثال کے طور پر وہ پھر کے سینے میں جینے والے کیڑے اور اندمی کلی میں مطب کرنے والے عکیم سینا کا تذکرو عموماً ایک می سائس میں کیا کرتیں۔"(۱۹۳) عجم صاحب عمر کے اس مقام پر کھڑے ستھے کہ:

" جس سے بعد آدی ایا تک کسی دن مرجاتا ہے مگر اس سے زیادہ بوڑھا نہیں ہوسکا۔" (۱۹۴)

' جب آ زاد مرد' ایک ایے اینگلو انڈین ریل ڈرائیور کا خاکہ ہے جو بردا جیب وغریب کردار ہے ، جس کی اسین شراب کے ہاتھوں غرق ہو چکی ہیں لیکن وہ خود بھی ہر وقت اٹنا شفیل ہے اوراس خاندانی روایت ہے سر مو ان گاہ جمتا ہے ۔ یہ خاکہ اس قدر مزاحیہ نہیں جتنی دوسری تحریریں لیکن اس کردار کی بود و ہاش اور مقاصد نے اس اور مقاصد نے اس ارائیات دکھیے بنا دیا ہے۔

"ال عرائ كا آوى جهال محى مل جائ اس الله كرونتر يس ركه ليما جاسي-" (١٦٥)

پارای کتاب کا آخری خاکہ مولانا چراغ حس حرت کا ہے جو سنگا پور میں جعفری صاحب کے الر تھے۔ ، فائے کا پھر صدر کل مسعود نے اور زیادہ ترضمیر جعفری نے لکھا ہے۔ خاکے میں ان دونوں کی نے تکلفانہ عقیدت الله الا الله ) عیاں ہے ، اس خاکے میں دلچیں کا سب سے بوا عضر خود مولانا کی شخصیت ہے ، جو اپنے افسر کو اکلوائری کے بیش بشعر کھر بھتے ہیں کی :

"جرشی فتم اور اس کے ساتھ جاپائی مجی فتم تیری کر نیلی بھی فتم اور بیری کپتانی بھی فتم" (۱۲۱)

پر ذرا ان کا کا تبول سے متعلق مدایات دینے کا انداز بھی ملاحظہ ہو:

" بھی محری علی میں آپ ہے عرض کر چکا ہوں کہ آپ ہر من کا تبوں کے تلم ضرور دیکھ لیا کریں ۔ کل کی سرخیاں تو ایک دور سے کو دوڑ رہی تھیں .... جید صاحب 'لون' کا دائرہ بنانے کی سٹن اگر آپ نے لگ کر چار پانچ بیس کر لی اون کیروز خان لون کا 'لون' معلوم ہوتا ہے ۔'' (١٦٤)

التو آپ 'لون' بنالیا کریں ہے ۔ فی الحال تو آپ کا لون فیروز خان لون کا 'لون' معلوم ہوتا ہے ۔'' (١٦٤)

التو آپ 'لون' بنالیا کریں ہے ۔ فی الحال تو آپ کا لون فیروز خان لون کا 'لون' معلوم ہوتا ہے ۔'' (١٦٤)

التو آپ 'لون' بنالیا کریں ہے ۔ فی الحال تو آپ کا اور فیرون کے مزاحیہ ادب میں گراں بہا اضافہ ہیں بھی تھی اور ظرافت کا اللہ کا نفر سے افعال ہے اور بھول شفیتی الرحلن :

" فغیر جعفری مشاس کا دریا اور تازگی کا ساون بیں ۔" (۱۲۸) کر غیر جعفری نے اس کماب میں جن غیر معروف یا فرضی کرداروں کے فاکے پیش کیے ہیں ۔ا ن کو اس

ورردلی سے اور زعرہ و نابندہ بنا دیا ہے کہ ان سے ما قات کا بے بناہ شوق قاری کے دل میں پیدا ہوتا جا جا ہے۔ اُنو ور رائی سے اور زیرہ و ناہدہ ہا دیا ہے کہ اس کے منصوص ترقم سے حوالے سے جانتے ہیں لیمن می مجماع ہوا کا اور ان کے منصوص ترقم سے حوالے سے جانتے ہیں لیمن میں مجماع اول کران اللہ منظری کو آیک مزاح، کو شاعر اور ان سے منصوص ترقم سے حوالے کھتے ہیں : كران كياس جوير دري بن كمل كرسائة آت بين - كرال محد خال لكيت بين :

"جس نے ایک واحدال کی نثر ہوت کی ، اٹی شمر منہی سمیت ال کی نثر پر شار ہو گیا ۔" (١٦٩)

رال ساحب كى بيرائ بالكل درست ب، جس كاسمح اندازه اس كتاب ك مطالع ك بعرى اورا بہاں ام و کیستے ہیں کہ قدم قدم یر اسلوب کی شکنتگی اور روانی قاری کو اپنے ساتھ بہاتی ہوئی لے جاتی ہے۔ ان کی ظرافت کے چند امولے ملاحظہ ہول :

" أي مرت مجرة أب ك درفت كي ح مع القوار في كانام ند لية - كيل سال على فالإفانال يم فالرب كرركة \_ دوسرا باالا تيورك ايك وزم به موتا - تيسرى منزل سكندو اعظم كے جرغل سلوك با - فرا نباي ورفت بهت اللها يوزا تما ."

" آیک دفتر کے افراعلی نے بدی بدی موجیس رکدنیں ۔ لوگ سجے میشنس تو شاید سالاند د بودث بحی موجیوں کی دل بلد ناپ كر كيے \_ "بيد يه وواكه يورے كي ين ايك سے ايك لبى مو فيد نبرانے كى \_ ايك ماحب فيرے بواور تے بلک ہے کہنا زیادہ درست ہوگا کہ ادب کے ابن الوقت ' تھے ، کیوں کہ زندگی کے مرشعے میں ابن الوقت بول ہیں، انہوں نے او ستم ظریفی کی مدکر دی لینی مونچموں کے ٹوائد و فضائل برسو ، سوا سو صفح کی ایک بودی کاب لک ماری ۔ باہر سرور آن بر الاوڈ کچو کی السور تھی ۔ انسور بھی کیا تھی سوچیس جی سوچیس تھیں اور کتاب کے اغد طب و تاریخ ے موالوں سے ثابت کیا کہا تھا کہ انسانی عظمت ہیشہ سوٹجھوں کے پیچیے بیلتی رالی ہے۔ جن لوگول نے موجھوں ے بغیر نام پیدا کیا ، ان کی عظمت القاتی علی ، مارش علی ، تا کمل علی .... معنف کے قول کے مطابق آگر پُدلین کا مولیس اوٹی تو وہ بقیا سری وزیا کو فتح کر لیتا اور سکندر اعظم کو تو بیاس سے لوٹ عل اس لیے پڑا کہ بے چارے کا موفویرانشمیں ۔''

'' شاعروں اور سیاست دانوں کو اکثر پیتر جیزی چانا کہ لوگ ان کی چیروی کر رہے ہیں یا تعاقب''

"شامر بتنا بلد بين الناق كل بتا بيا ..."

" مادے کارفائے میں رسوخ اتنا چاتا تھا کہ کارفائد تقریباً بند فی ہوارہا۔"

"ميرا مقيده بيك أكركنيوسس جين على ند بيدا موتا لورثايد بيدا الى ند موتا -"

"اس ملك ين آدى اگر كرى ير فين موتا تو كميرى ين موتا بدا"

" اور پر ميري سے سوف كى دو يوللين الف كر باہر كلى كى بدرو يس بيكتے ہوئے كہا "بيلو ، آئ جى نے انداؤں كا ا منی پر ایک اور میر قبت کر دی۔ اگر کی کے لے اس نالے علی ہے ایک بوری بہا کی کی تو دیکے لینا کہ وج الفامل اند مرق النسائے امراض سے محفوظ و مامون ہو جائے گا مگر انسالوں کے لیے ان امراض کی شفا اب دنیا ہے اللہ گا ، الله می ..... ایک مریش لگزاتا لکواتا ملب می آلک ..... مجمع معلوم تھا کہ عیم صاحب اس ددا ک بوش و و د مج اب مراس خال سے كم آيا اوا مريش الحد سد فكف بائد بن فرارش كا: " آبايه ا وه دوا دوباره محى تو ينال ما سكتى بيا"

اي دين، وولسلامط باروي ل رياضت ما رتا ب اوروق الفاصل كا مريض يا مج ين ستازيدونيس تقبر ستال (ع) فرنسكد يتحريرين اردو ادب من برا وقع اضاف بين اور داكر وحيد قريش ك القاظ من : "رجور بينية لطيف ادب على سنك كل كي مييت تابت موكار" (١١١)

(19AY: 171) - RUE

سف نے کتاب کے نام کی اجبات مید میان کرتے ہوئے لکھا ہے:

" المام مضامین موجود و دور کے اجنس سر کرد و اہل تلم سے اعزاز میں منعقد و استقبالیوں یا ان کی کسی تصنیف کی "رسم حقیقہ" این کتاب کی تعارفی تقریب میں پڑھے کے ۔ ای نسبت سے کتاب کا ایم " کتابی چرے " تجویز موار اگر دیکی معمون يل جروا زياده باوركى ش كتاب " (١٢١)

يها فاكه جراع حن حرب كا ب، جوارت خاك على من بي من الل ب - يقيد ولد فاكون من مولانا صلاح الدين احمد كا فاكم عقيدت علريز ع جب كم حفيظ جالندهري كا خاكه بهت مزے كا ب حفيظ جالندهري كم جو يطح بى سالت كم اور زندگى زياده ط كرت تنه اور راه چلتے موت كوئى سائن بورد نظر آجاتا تو اس برمع بغير بلك كاتے بغير ا کے زبر منے تنے ، ایک عرصے تک ضمیر جعفری ان کے ساتھ رہے ۔ جس کی وجہ سے جعفری صاحب کو انہیں بہت قریب ے دیکھنے کا موقع ملا ۔ انھی قرابت کے لحات کو انہوں نے نہایت شکفتہ انداز میں تازو کیا ہے ۔ بیا قتباس ملاحظہ بوز

" آب بھی ان کے ہمراا مووا سلف خرید کر دیکھیے ، ایک دویے کی چز پر بانچ دویے کی قاطات فاطات کرتے ہیں۔ منرى دالے ك كمارے سے أمافر اس طرح عمالتے بين ، جي انتخاب كام داغ كررے بول \_ كوشت كى عمد كى اور تاذی کے مسلے پر تصابول سے اس شد و مد کی بحث کرتے ہیں کد محض انقد تعالی کا فضل و کرم ہے کہ آپ اب سک کی تصاب کے باتھوں الل جین ہو یکے :" (سدا)

مجران كالجيونيون كے حوالے ستمره بھى نہايت يرلطف ہے اور حفيظ صاحب كى عظمت اور رمكنت كے ليے الا الدوكش كا استعاره بھى بدا يرمعنى ب عبدالعزيز فطرت كا خاك بھى خوب ب كمجعفرى صاحب كے بقول انبوں ف یا فاکر تحض فطرت صاحب کوسونکھ کے نہیں لکھا بلکہ انہیں سترہ اٹھارہ برس می تیکھنے کے بعد لکھا ہے۔

الله ندیم قاس کا فاکه عقیدت میں شرابور ہے جب کہ کرتل محد خان اور احسان وائش کے خاکے بہت مسكے السئة إلى - بدواول فاك اردو نثر كا خوب صورت مرقع بين، جن في جد جدعقيدت اورظرافت كے محول يدى مجت الماست اوے ملتے ہیں ۔ مثلاً وہ احمال والش کے رنگ و حلید کا میان اس طرح کرتے ہیں:

" كبرا مالول رنك وسر ير لولي ونن ير شايد شيرواني محل و دولول كا رنگ مجي نشايدسياه على تماكدان كي ميكل جملك كاجو تصور ممرسة و الن من قائم بيد والل من سنولا بث كرائ مبت كري أي -" (سما)

الخارمسود والى تحرير كو بم شخص خاك ك بجائ ايك مضمون كهد في على جوان كى كماب أواز دوست ك الله المراقي الدازين العامل بها - ايك مجدوه التي ين:

" الن ك الن ك المنافعي مذكرون كومعروف الداز عن كلي بوع سوافي فاك كبنا شايد ورست شد بو - يه تار الى جائز على

راوید این ۔ ان کرکی مود ت کے بارے بی بیٹوں جن کہ مومول ناشتہ جی ایرا کہ مومول ناشتہ جی ایرا کہ اللہ اور عبدالحمید علم اللہ این کی اس دائے کہ ہم ڈرکورہ خاکے ہم جسل منطبق کر سکتے ہیں ۔ عبدالعزیز خالد اور عبدالحمید علم سک خاک ان کی شاعری اور الا ابالی شعبت کو امتران ہیں ۔ بعدم کے خاکے ہیں ، ان کی الو کھے طرز کی شاعری اور الا ابالی شعبت کو دل انداز میں موضوع جانا کی ہے ۔ اس کتاب میں تین زنانہ خاکے ہی ہیں ۔ بید خاکے بھی تبعراتی مضامین کے تو جمل اور الا ابالی شعب می ان میں ان کی اور میں شخصیت نی بھی تبعراتی مضامین کے تو جمل اور میں شخصیت نی بھی بات ہوئی ہے جب کہ بیتر مور پر دستہردار ہوتے محموں ہوتے ہیں۔ اوابعشری کے خاک کے شروع میں شخصیت نی بھی بات ہوئی ہے جب کہ بیتر مور یا ان کے شعری و اوب ہد بات کرتے ہوئے ابنا نظریہ شعب کی بیان کرویا ہے ۔ وہ کھیتے ہیں :

" شمر کے پر کھنے کا برا ابزک انظریہ یہ ہے کہ امر پانھ کر دل بیل اتی تحریک پیدا ہو بھٹی بھین ہی کوئی فائر دیگ ا کئی اور بوائی میں کوئی بیاری صورت و کی کر پیدا ہوتی ہے۔شعر کو سب سے پہلے شعر وونا چاہیے۔ اس کے برجی چزیں میں ، وہ رکھی کے فائد ہیں ، فرافت کی بینا کاری ہے ، آمبلی کی بحث ہے ، آب و اوا ہے یا ڈگر کی ہے بہلے کی بائد سے کا ہو۔" (1 کا)

روین فاسیداور جیلہ ہائی کے فاکول میں بھی کہیں کہیں اطافت در آئی ہے۔ مثال کے طور پر پروین فاسد

" موتیال کی طرح پرول ہوئی کتاب کو بہول سے بھی کھولیے ، ایدا لگٹ ہے کہ گوی جھٹی کے دنت الاکیول کے کی کافا کا بھا تک کمل ممیا ہو۔" (۱۷۷)

مرطنیل کا خاکر محض انتوش کے فنی سفر کی سراہت پر بنی ہے کیوں کہ جعفری صاحب کے بقول ان کی محفظ سے مقال کا کا خاکہ محفظ سے ما قاتوں کی پوئی بہت ہی قلیل ہے۔ عزیز ملک کہ جن کے باپ نے مطب، آ مدنی کی بجائے خرج کے لیے محول رکھا تھا اور جو اپنی نئر پر اتنی محنت کرتے ہیں کہ بقول مصنف ان کا جملہ نچوڑ کر دیکھیے تو خون کی بوال چھا کہ باہر آ جائے۔ ان کا خاکہ بھی فاقع کی اور بے تکلفی کا عنصر لیے ہوئے ہے۔

ای طرح مدیق مالک کا خاکہ ہے تو ان کی کتاب ' ہمہ پارال دوزخ ' کے حوالے سے ،لیکن ان جی گئاب ' ہمہ پارال دوزخ ' کے حوالے سے ،لیکن ان جی شخصیت وفن کا ایسا خوب صورت سنگم بنمآ دکھائی دیتا ہے کہ ان کو ایک دوسرے سے ممیز کرنا مشکل ہے ، جعفری صاحب کا اسلوب یہاں بھی لطیف اور زور وار ہے ۔ یہ جملہ ملاحظہ ہو :

" دو اتی عمین مکایت شب کوایے قلفتہ لیج می لکے کیا ہے کہ جے دوز نے کا سفر بہشت کے گائیڈ کی معرف لے اللہ اللہ ال

مائے مرتبع اور بڑے بھائی اس کے مائے مر پر ، تجارت میں چوتھ مبر بر ، سے اللہ اس کتاب کا مواز نہ اڑتے فاک سے مائے مرائے کی دکھتے ہیں۔" (۱۵۹)

مزاح کی عمدہ مثال ہے جب کہ اس میں تقریباتی اور فر مائی تحریوں نے مزاح کے معیار کو متاثر کیا ہے۔

فاکوں بھ

در بطری صاحب کا انداز جدردانہ ہے۔ خاکہ اڑانے کے لیے جس طرح کی جلالی طبیعت درکار ہوتی ہے، وہ ان کے مبر رہ ان کے دو ان سے معلود ہے۔ ویے بھی ان کا خیال ہے کہ اہل کمال کی تحسین ہی گا حق ادا ہو جائے تو فنیمت ہے ، تنقید تو بری دور کی ا اے ۔ دیل می ان کے مزاح کی کھے مزید مثالیں:

" كتاب وه فالم چيز ہے كدمعنف كے بارے من اس طرح كى ب لاگ كوائل دے والى ہے ، جس طرح ميدان حری انسانوں کے اعدا انسانوں کے بارے میں دیں مے ۔" .

" مراول كا أو يدخيال ب كرعدم صاحب كواينا سارا كلام زباتى ياد ب - دومجى جوطي موجكا ب دومجى جوابعى طبح ديل اوا بكدو مجى جوائحى كبنا ہے\_"

" مقاب ، جہال گشت برندو ہے ۔ اس کو برندول کا این انٹا کہنا جاہیے۔" (۱۸۰)

رتاز مفتی (۱۹۰۵ه-۱۹۹۵)

مزاح کا مقعد جہاں قارئین کو قرحت و انبساط عطا کرنا ہے ، وہاں اپنے قارئین کو چونکا نا اور جرت میں جتلا ك بى اوتا بىك مزاح نام اى" مزا+ح" كا بى اورىي"ح" جرت كى بى ، جولطف اور مزے كے ساتھ ال كر ال کی محیل کرتی ہے۔

متازمفتی کا شاریھی با قاعدہ مزاح نگاروں میں تو نہیں کیا جا سکتا ۔ البتہ انہیں اینے قار کین کو چونکانا خوب أاع - وه بيشكى في زاوي سيكولُ الوكل بات كهدرية بن ، جي وه " ابنا جي" قرار دية بن - ان كابيا بنا ف بعض اوقات نمایت ولچسپ اور مزے دار ہوتا ہے۔

مفتی صاحب کا دومرا برا کمال ان کے انسانی نفسیات کے مجرے اور وسیع مطالع میں مضمر ہے۔ وہ اپنی تحریروں لل بك ونت قارى اور خاكه اليه دونول كي نفسيات كو منظر ركيت بين اور غير روايل اور الوسك انداز مين مختلف شخصيات كي بنی کولتے چلے جاتے ہیں۔ پران کی تحریروں میں صرف سے بی اپنا نہیں ہوتا بلکہ تشیبهات، استعارے، اسلوب اور المراع الفل ان كا ذاتى موتا ہے۔ اسلوب اور ذكش ميں انفراديت بيدا كرنا يقيناً بوے اد بول كا خاصد موتا ہے۔

مفتی ماحب کا بیاردو پنجابی ملا ذاتی اسلوب ، ڈکشن اور یج ان کی تحریروں میں اکثر اوقات بزے عجیب و ان کا اسلوب الله بھیرتے نظر آتے ہیں۔ انحی رکول میں ایک رنگ مزاح کا بھی ہے۔ شخصیات پہ لکھتے ہوئے ان کا اسلوب الادا کر کے سامنے آتا ہے۔ ان کے فاکول کے اب تک جار مجموع مظر عام را چکے ہیں ، جن میں سے ہم چند الى خالي الله كالله كالله على المنظمة على المنظمة على المنظمة المنظمة

باز کے تھلکے (اوّل: ۱۹۲۸ء)

اس می دس شخصیات کے کل گیارہ خاکے ہیں ۔ایک خاکہ تمامضمون پاکتان سے متعلق ہے۔ یہی مضمون الم ومد عمر كم معلق لكيمة بين:

" همر كود كيدكر بين يول محسوس كرني لكنا مول كه بن مانس (كوريلا) كوسوث يبنا كر دُن فيل م ينها ديا كيا مو-" (١٨١)

او کھے لوگ (الاّل : ۱۹۸۷ء)

ب (الآل: ۱۹۸۹ء) اس كتاب ميس كل چوده خاكے بين \_ احمد بشير ، مسعود قريشي اور پرومين عاطف كے مفتى سے تعلق تر اللہ اس كتاب ميں كار ہی کتاب میں شامل میں ۔وہ خود احمد بشیر کے خاکے مین لکھتے ہیں:

ں ہیں ۔وہ مود است بر سے است مال اس کی لاش یے گور و کفن پردی رق - سات مال اس کی لاش یے گور و کفن پردی رق - سات مال اس کی لاش اس کی است میں اجمد بشیر کا انتقال ہو کمیا ۔ سات مال اس کی لاش ۔ سے میں اجمد بشیر کا انتقال ہو کمیا ۔ سات میں است يج لائل كرمراني بيش كردوت رب، چر دفعاً احد بشرت آئيس كول دين -" (١٨٢)

اور او کھے لوگ ( اوّل: ١٩٩١ء) . أ

قدسيه، ذوالفقار تابش ، سرفراز اقبال اور خود مفتى كا خاكه خاصطه الجيسية بين أو دو مثاليس ويكھيے ، اپ بارے من الع " ال ين ايك رودارتم كا ريسيور لكا مواج - قرب و جوار مين كونى عورت آجائ تو وه فك فك كرا شروع كروياء اور اگرا تے والی باکل تار موز عما کال محا کال کرنے لگتا ہے۔"

" تابش كا كلام يوه كر جھے ايما لگا ہے جيے الله ركى تے ساڑھ كى اور " (١٨٣)

او کے اولانے (اول: ١٩٩٥ء)

یہ مجموعہ چیبیں خاکوں پرمشمل ہے جس میں شہنم تھلیل ، افتخار عارف ، پروین شاکر اور صمیر جعفری افیرا کے فاکے حرب دار ہیں ۔ ایک دؤ مثالیں:

"وو يحج بين كداكر بات في كركم الله على جاتا بال والم الله وهي أواز بن كمنه كا فاكده؟" " وانشورول میں ذہن اورجم کی بے ربطی کے امام صاحب جناب ضمیر جعفری ہیں دیکھوتو لگا ہے کہ زندار الله آ زمتی ہیں۔ دیسے مزاحیہ شاعری کے گرو محفظال ہیں۔جم اور ذہن کی بے ربطی کی بات کروتو فیض مانے آ کراہ ہے۔ ذائن اور حسیات کتنی بلندی پر برواز کر رہے تھے ۔جم محمدی مار کر زمین برگل محد بنا بیٹا رہنا تھا۔" (۱۸۳)

شابد احد د بلوی (۲۲ می ۱۹۰۱ء - ۱۲ می ۱۹۲۷ء)

شام احمد وہلوی خود ایک ادیب سے ، ادیب کے بیٹے اور ادیب بی کے پوتے سے ۔ یہی دجہ کو اللہ "ادیب این ادیب این ادیب این ادیب" کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے والد بشیر احمد دہلوی اور دادا معران الب ذی تذریا حمد دہلوی تھے۔ ماہنامہ" ساتی" اور خاکہ نگاری ان کی دجہ شہرت ہے۔ یہ کفس انفاق ہے کہ دادالیا داللہ اندو خاکے کے استحکام ان کی حصر انفاق ہے کہ دادالیا داللہ اندو خاکے کے استحکام ان کی حصر انفاق ہے کہ دادالیا داللہ عکس ہیں اور جن میں بنجیدگی اور فشافتگی ہاتھ میں ہاتھ ڈالے کھڑی ہیں ۔ پھر اس کے بعد ان کے فاکوں کے دوااللہ مجموعے بھی منظر عام پر آئے ، جن کا ہم زیل میں اس کے فاکوں کے دوااللہ میں منظر عام پر آئے ، جن کا ہم زیل میں ا مجوع بھی مظر عام پرآئے ،جن کا ہم ذیل میں جائزہ لیتے ہیں:

گفته گویر (ادّل: ۱۹۲۴ء)

اس تناب میں کل سزرہ خاکے ہیں ۔ سولہ خاکے مختلف شخصیات کے ہیں ۔ ایک ان کا اپنا ہے ۔ یہ خاکے ، ۱۹۱۱ء کے درمیانی عرصے میں لکھے گئے ۔ان خاکوں میں دو خاکے تو ان کے آبا و اجداد یعنی باب دادا کے ای مردف موسیقار بندو فان کا اور بقیہ خاکے ان کے ہم عصر ادبا اور دوستوں کے ہیں جن میں عظیم بیک چھائی ، جگر فاکر مردف موسیقار بندو فان کا اور بقیہ خاکے ان کے ہم عصر ادبا اور دوستوں کے ہیں جن میں عظیم بیک چھائی ، جگر مادآبادی، ایم-اسلم، کیف دہلوی ، مرزا محرسعید ، میرا جی ،منٹو ، جوش اور جمیل جالی وغیرہ شامل ہیں۔

مراد المرائد الرائد من النا خاكول من فركورة شخصيات كى خلوت وجلوت كونمايت شكفته اور دلجسي اعداز من بيش كردا ، ان كا مثابره بهت كرا ، اور وه اس مثابر ، كو بيش كرنے كا سلقه بهى ركھتے ہيں - ان كے بال وه زاويد الله سورد ب جو کامیاب فا که نگاری کے لیے ضروری ہوتا ہے ، پھر ان کا دل کش اور پر اطف اسلوب ہے ۔ دلی کی الك دان نے ال فاقت من رس كھول ديا ہے ۔ دلى كى تهذيب كے دياة ،مصنف كى صاف كوئى اور حسن مان نے ان کے خاکوں میں رنگ بھر دیے ہیں عظیم بیک چفتائی ، کیف دہلوی ، میرا جی ،منثو ، جوش اور جمیل جالی ك فاكون بى كَفْلْتُكُى كاعضر قدرے زيادہ ہے \_ چند مثالين:

" آ تر میں د جانے کیا ہونا کہ چن کی علی ہیشہ جہت جاتے ۔ پھر کی مجلے کے بال سے شیر کا سامان منگایا جاتا اور نہایت احتیاط سے ڈاڑھی مویز کر محفوظ کر لی جاتی ۔ اس طرح انہوں نے کی ڈازمیاں جیتی تھیں ۔ ایسا بھی ہوتا کہ جیتی ہوئی ڈاڑھی ج وی جاتی ۔ وہ اس طرح کہ بارے ہوئے مومانا ے اس کی مناسب قیت سے فی جاتی اور ان کی ذار می بخش دی جاتی ۔ای تصاص سے بارلوگ مشال سکاتے اورسب کوشیر ٹی تعتیم کی جاتی۔

"وا ان الى على على بوكت بين كديا نبلائ والى يا نبلاكين بار بحالى .."

" منتوكى زيان ير فراؤا كالنظ بهت يرا عدا توا مراجى ك باتد ين دولو ب كو ل ديج تع - ين ق ان ے ہو جھا ، ان کا معرف کیا ہے؟ منو نے کہا ، فراذ ہے۔ براتی نے سیویوں کے مزعفر جس سالن ڈال کر کھانا شروع كرديا - يس في كها ، يرآب كياكررب بين ؟ منوف كها ، فرالاً \_ ادينور ناته اللك في كولى يرتكسى \_ منوف كها،

فراد ب- الى في محمد على على كالوكيا "و فود أيك فراد ب-" (١٨٥)

شام احمد داوی کو حلید نگاری میں خاص ملک حاصل تفا۔ اس میں بھی دلچین کاعضر بدرجد اتم موجود ہوتا۔ جگر کا ناك نتنه ديكھي:

" كال كمنا موا ربك ، اس من سفيد سفيد كوزيول كى طرح چكتى موئى آئيس مسرير الحصه موس ينه ، كول جيره ، جيره مے وستے سے مقابلے میں ناک می قدر چوٹی اور مندمی قدر برا۔ کارت یان خوری کے باعث منداگالدان ، وانت ار ادا) على اوراب كليل كادو بونيان \_ (۱۸۱)

لام خُوَلُ نَفْسال (الآل: ١٩٨٥ء)

سے شاہر احمد دالوی کے ف کوں کا دوسرا اور آخری مجموعہ ہے جے ان کی وفات کے کافی عرصے بعد ڈاکٹر جیل مائل نے مرتب کر کے ۱۹۸۵ء میں شائع کروایا۔ اس میں کل چیبیں شخصیات کے خاکے ہیں۔ اسلوب ای طرح دہش، زبان منجى موكى ، واقعات دلچپ ترين ، ان سب نے مل كر ان تحريروں كو جمكاديا ہے \_ ان كے فول ري الله اللهم بارے میں واکٹر بشرسینی کا کہنا ہے:

"مولانا محرصين آزاد كے اسلوب كا برات بے \_" (١٨٤)

ان خاکوں میں فکانتگی کا عضر پہلی کتاب کے خاکوں کا سا تو نہیں ۔ پھر بھی شوکت تمالوی ،انتمار سین جور جالندهری اور نبال سید اروی کے خاکول میں بیرنگ زیادہ جتا ہوا محسوس ہوتا ہے ۔ ایک دو مثالیں مار حظہوں: " جرے یے کول جمری تیں تنی اور شہ آ محمول کے کونوں میں "کوے کے باول "

الاى كا بهيد يمرك تفا ... .. مو فيمين اتن لبى كد كل مجيول كو يمي باد كر كى تغيين \_ انبين و كيدكر ينين مونا قاكر جوال ترتك ين دي ماحب ضرور ال يربيد ركت بول م يدا المما)

فكر تونسوي (۱۹۱۸-۱۹۸۷)

فكراتونوى ايك شاعر كى حيثيت ے اگرچه تغنيم ملك سے يبلے بى جانے جانے ملے تھے ، جب دواہد میں مقیم تھے تو حلقہ ارباب دوق نے ان کی ایک نظم کو سال کی بہترین نظم قرار دیا تھا۔ لیکن نثر کی طرف ان کاربان يهال سے انٹريا چلے جانے کے بعد ہوا جہال ابتدا میں طزیہ كالم تكارى كے ساتھ ساتھ انہوں نے چند مزے مرے ك خاکے بھی لکھے اور فدوخال کے عنوان سے ان کے خاکوں کا اکلوتا مجموعہ ١٩٥٥ء میں منصر شہور بر آیا۔ای کے بداگا گاہے بگاہے انہوں نے کھ فاکے تعنیف کے ہیں، جن میں طنز کی نسبت ملکے کھیلے ترتی بندانہ مزال کا رنگ قالب ہے۔ فاص طور پر ان کے اپنے خاکے میں تو ان کا تلم ظرافت کی چوکڑیاں بھرتا ہوا محسوس موتا ہے۔ اپن ذات کو نان طر بنانا اگرچہ دل گردے کا کام بے لیکن فکر تو نبوی کو اس کام میں پد طوالی حاصل ہے۔ لکھتے ہیں:

"سنتا زیادہ ہوں، بوانا کم ہوں، لین اٹی کردری چھپانے کے لیے جالاک کرتا ہوں ۔ ملا قاتی اور مقابل کے ساع الز اٹھات میں 'ہول، ہال کر دیا ہول ۔ یا الکار کرنا ہولو خاموش ہوجانا ڈیدہ پند کرتا ہول۔ اس کے بادجود کی اُل منظر دہتے ہیں کہ من بھی ' کو ہر افغانی ' کرول لیکن کو ہر بول تو افغال بھی کے جا کیں۔ اس لیے گا ہوں کوال الله ك دكان سے الوس لوشا برات ب-" (١٨٩)

دیگر شخصیات کے خاکوں میں ان کے بال مراح کا تناسب اور بھی کم ہو جاتا ہے کہ دہاں اکثر مقالت ؟ دوستوں کے اعمال کا دفاع کرتے نظر آتے ہیں لیکن کہیں کہیں فکفتگی کی جھلک نظر آ جاتی ہے۔ مثل اپندوست میں حالاتھ کی جھلک نظر آ جاتی ہے۔ مثل اپندوست میں حالاتھ کی جھلک نظر آ جاتی ہے۔ مثل اپندوست

" خاندان طور پر دوستی سے اشار سے اظہار سے ہندو ہے۔ اس کے دوست مسلمان اور میسائی جل مرا ادامان سلم، سكم، سكم ويسائى كمشيور عالم اتحادى فارمول كاحملى جوت ب-" (١٩٠)

محمد خالد اخر (۱۹۲۰م فروري ۲۰۰۲م)

محمد خالد اختر نے خاکے کی صنف کو یا قاعدہ تو جیس اپنایا بلکہ محص چند خاکے لکھے ہیں جن میں المبلا فرمائش یا ضرورت کے تحت کھے کے لیکن دو جار خاکوں ہی میں خاکہ نگاری کا جوز اوا کر ویا ہے۔ زعدہ لوگوں ہی انہا بین ارض اور احمد ندیم قامی کے شاکے لکھے ہیں جب کہ معاوت حسن منٹو ، رستم کیائی اور تعہور أظر کے خاکے ان کی بین احمد ندیم فاعی کے دولوں خار کرا کی سر مرب ران کے بعد ۔۔۔ ایک دوست کا مرتبع ' (مشمولہ علی نام مرتبہ می طفیل ، ایکر توجد) احرام بل کے ہوئے ہیں ۔ کیالی ایک احرام بل کے ہوئے ہیں ۔ کیالی پری راردلا است الکار مطبوعہ افون فردری ر ماری ۱۹۲۱ء) فریادہ تر ان کوفن کی تیمرہ ہے۔ البتہ مناوی خاکہ ا ر فاكد ( عاد - به - البنة منو كا خاكد البنة منو كا خاكد فلهور نظر كا خاكد فلهور نظر - ميرا يار ( مطبور انون جول خاكد البات من كا كا كد البنة منو كا خاكد البنة منو كا خاكد البنة منو كا خاكد سان سن سور مرایار (معبور افون جون جانی مان اور فی فیکی کا بہاد کے ہوئے ہیں۔ خاص طور پر شفیق ارتمان کے خاکے ہیں ان الار من المراق من ال على المراق من المراق من المراق من المراق من المراق المراق المراق المراق المراق من المراق من المراق المراق الم

إللم آفاب احمد (ب: ١٩٢٣ء) بيادِ صحبت نازك خيالال (اوّل: ١٩٩٧م)

به الله معالت کی اس کتاب میں سرہ شخصیات کے پدرہ خاک اور دو مضابین شامل ہیں ۔ ندکورہ بعدرہ الله بال كرامى الرضي مفايين عى كما جائے تو زياده مناسب بوكا كيوں كه فاك ش جواخضار، اا ابالى بن اور اشارے رب بال المار ہوتا ہے ، اس کے بجائے یہاں تفصیل ، سجیری اور ذمہ داری کا احس پایا جاتا ہے ۔ شاید ای اسلوب

" انہوں نے اس عام اورطوطا چٹم کنیک سے میں بہیر کیا ہے جو خاکے میں جان دالے ک فرض سے است ممدن ب منمی مجر خاک ڈالنے کو روا ہی نہیں ، نقاضائے ٹن مجمئی ہے۔'' (۱۹۱)

بہامضمون تین انگریز ادیوں ای ایم فورسر ، ڈاکٹر لیوں ادر ٹی ایس ایلیث سے ما قالوں کے تذکرے برمشمل عان ين ذاكر ليول ك شخصيت سب رياده دلچسپ ب جوامريك جانے سے محض ال وج سے كريال إلى ك "من امريك سے اور زياده بے زار موتے پر تيار تين موں \_ جھ ين اتى مت جين \_" (١٩٢)

بقيرتمام خاك يا مضامين نيازمندان لامور يا بيوس صدى كے نصف ادل بل علم و ادب مين نام بيدا کے وال تخفیات کے ہیں، جن سے ڈاکٹر صاحب کا دوستاند رہا ہے۔ ڈاکٹر آ قاب اجد ۱۹۴۷ء میں اگریزی کے ہوں ہے۔ اور تمام عمر نہایت ایل کر کے مشری اکا وہش میں چلے کے اور تمام عمر نہایت اعلی عمدوں پر فائز المديكن الى مادر عرص ين انبول في الدرعلم وادب ك شوق كو بر بود طريق سے زندہ ركھا۔ يدكتاب الله المي المي واوني مادول كي واستان ہے۔

والرصاحب في ال تذكرون من قدم رد انس عين ندلك جائ آجينون كو والا رويه پيش نظر ركها 

البتر جہال جہال انہوں نے احباب کی چھکوں، چلوں یا ان کی مذباتی زعر گیا کا ذکر کیا ہے وہال ان کے الركم والبتر جهال جهال انهول في احباب كى جشمكون، جهلون يا ان في جديان وسن الدين كى عشقيه ذعرى الركم وفيسر سراج الدين كى عشقيه ذعرى الركم المستنب المس المنظر الكان الله على منظ غلام عياس ، ن م راشد ، في ، سفرى اور جد مر و مشفق خواجه كا قول ب

کے عقیدت کی بنا پر سمی مزار کا کتبہ تو لکھا جا سکتا ہے۔ سمی جیتی جا گئی شخصیت کا سرایا تحریفیں کیا جا سکتا ہے خاکوں کے آخر ہے سکتاب میں دو مضامین بھی شامل ہیں جن میں نیاز مندان لاہور اور طلقہ ارا برزال الرائز کے مصنف کے نام خطوط الرائز الرائز کے جھلکیاں دیکھی جا سحق ہیں۔ بھر مختلف کے نام خطوط الرائز کے خطوط الرائز کے بھی ان شخصیات کی زندگی سے می در پہنے ہوئے سامنے آئے ہیں۔ خاص طور پر ن م راشو کے خطوط الرائز کی در میں سے چند مثالیوں :

'' فجر بہتو دو دھاری تلوار ہے۔ منت ہے اپ حاسیوں میں بھتے ہو ہے ،وں۔ سر اہما '' جوش نے کائی بچھ کہنے کے بعد تان اس پر تو ڑی کہ ' شاعری متر ادفات اور اضافتوں کی دکان جانے کا ام ایس اِلّٰہ نے برجتہ گرہ لگائی ' اس میں جیٹنے کا نام ہے۔''

" خواجہ صاحب مجھے مینا نے ایکی بتایا ہے کہ آج آپ نے مجھ فہلیدن کی مثق بھی کی ۔ مراکز کئے گے۔ الدار الدين كے ماتھے۔"

"بہراہائی ٹورا بولیں \_ پردنیسر صاحب! اب موج خرام یارکہاں؟ اب تو یار بھٹ بھٹی پر آتا ہے۔"
"اس نے معمومیت سے بوچھا کہ ڈاکٹر عبدالسلام کے بارے میں تو جھے معلوم ہے کہ وہ پاکتان سے ال لے إلا رہے میں تو جھے معلوم ہے کہ وہ پاکتان سے ال لے إلا رہے میں کہ جہ ایس کے بارک جان میں علامہما جاتا ہے مرمر فیض آپ کا کا لا ہے میں ایک ایسے مسلک کے بابند ہیں ، جے وہاں علامہما جاتا ہے مرمر فیض آپ کا کا لا

احمد جمال بإشا ( كم جون ١٩٣٧ه ـ ٢٩ تمبر ١٩٨٧ه)

در آگر سے کھوں کہ ان سرخ وسفید صاحب کا چرو کشمیری سیب یا قندهاری اناری طرح سرخ تنا لو شاید تشبہ کمل دار سے کی ۔ دونوں مجلوں سے دو کمیں سرخ و تر و تازہ تھے ۔ ساری سرخی کا مرکز ان کی تاک اور کان شے جو الاری سے بھی زیادہ لال ، پات یا ہو جاتے اور ان کے حراری میرویٹر کا کام دینے ۔ " (۱۹۲)

بيسف ناظم (پ:١٩٢١ء)

یوسف ناظم کی پیچان مجمی اگرچہ فاکہ تگار کی بچائے مضمون نگار کی حیثیت سے بیکن چر بھی ان کا کا

رائے ہمائے اور فرکر فیر (۱۹۸۶ء) میں چند ادبوں ، شاعروں کے فاک مل جاتے ہیں، جوشگفتہ اندانو اللہ کے ہیں۔ اپنے فاکوں میں زیادہ زور وہ کی شخصیت کے خال و خط کو نمایاں کرنے میں صرف کرتے ہیں۔ جا اللہ کا استعال بھی نظر آتا ہے۔ بعض اوقات وہ تکھے اور ذو معنی جملوں سے بھی اپی شخصیت کی اور کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی کتاب میں ظ۔ انساری اور راجندر سنگھ بیدی کے خاکے نہایت پر لطف ہماان اریب کے خاکے بہت مزے کے ہیں۔ راجندر سنگھ بیدی کے خاکے نہایت پر لطف ہماان اریب کے خاکے بہت مزے کے ہیں۔ راجندر سنگھ بیدی کے خاکے عالی مان کا ریب کے خاکے بہت مزے کے ہیں۔ راجندر سنگھ بیدی کے خاکے عالی مان کا ریب کے خاکے بہت مزے کے ہیں۔ راجندر سنگھ بیدی کے خاکے بہت مزے کے ہیں۔ راجندر سنگھ بیدی کے خاکے بہت مزے کے ہیں۔ راجندر سنگھ بیدی کے خاکے بہت مزے کے ہیں۔ راجندر سنگھ بیدی کے خاکے بہت مزے کے ہیں۔ راجندر سنگھ بیدی کے خاکے بہت مزے کے ہیں۔ راجندر سنگھ بیدی کے خاکے بہت مزے کے ہیں۔ راجندر سنگھ بیدی کے خاک

" کوشت خوری ان کا محبوب مشغلہ رہا ہے ۔ کی مسلمان دوست کے ہاں کھانا کھاتے تو ضرور داد دیے اور کہتے کہ کوشت تو مسلمانوں کا بن کھانا ما ہے۔ " (۱۹۷)

" باتر مبدی صاحب بھی ردولی جیے مردم خیز خطے میں پیدا ہوئے ۔ فقادد ل کو بول بھی قدرت کی طرف سے کھلی ا اجازت ہے کہ دہ جب جا بیں پیدا ہو جا کیں ۔ باتر مبدی کی دلادت سے ان کے وطن الوف کو ایک فائدہ یہ ہوا کہ الن کے بعد پھر کسی فقاد کی ہمت نیس ہوئی کہ ددولی میں بدا ہو۔" (۱۹۸)

اليپ منگھ (۱۹۲۴ء-۱۹۹۷ء)

ولیپ سلمہ بھارت میں اردو کے تقسیم کے بعد کے مزال تگاروں میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ وہ سلیقے اور اھنگ سے بات کرنے کا ہنر جانتے ہیں۔ وہ اپنے کرداروں کے نگری تضادات سے بھی شوخ ہاٹر ابھارنے میں المار سے بات کرنے ہیں۔ وہ اپنے میں ماتھ ان کے باطن میں جمائلنے کا ملکہ بھی حاصل ہے۔ المیاب ہو جاتے ہیں۔ انہیں کرداروں کے ظاہر کے ساتھ ساتھ ان کے باطن میں جمائلنے کا ملکہ بھی حاصل ہے۔ مرون مزاح نگار بھیا۔ اس کا ایک فلزا دیکھیے:

"شیل نے انہیں سٹنے پر مانیک کے سامنے کفرے ہوکر ایسے ایسے لوگوں کی تعریفوں کے بل یا تدھتے دیکھا ہے جن کی افکال و صورت دیکھ کے ساتر کرآتے اور کرآتے اور کرآتے اور کرآتے ہیں ۔ بال ، بیضرور ہے کہ جب وہ سٹنے ساتر کرآتے ہیں تو ان کی صورت دیکے اور کی ہوتی ہے ، جو ابھی بھی کسی یار دوست کی خاطر پجری ہیں جموئی گواہی دے کر آیا ہو۔" (199)

" تقیدی مضایان اور تیمرے بڑھ کر جھے بھیٹ یہ اصاس ہوا ہے کہ اددو زبان بی آج تک صرف تقیم اویب ال پیدا موے اس کے ا

مرطفيل (١٣ أكست ١٩٢١ء - ٥ جولاكَ ١٩٨١م)

و المرائي جيں ۔ محمطفيل اردو كرمعروف مجلّى افقوش كى مدير تنے ۔اس حوالے سے ان كے اردو كے تقريباً تم ادبا سے الله الآق كى اور دانعات كو الله الله تاكوں اور دانعات كو الله الله تم تمسير ۔ ان ملاقاتوں اور دانعات كو

مدون کرنے میں بھی وہ ایک خاکر نگارے زیادہ ایک مربر کے طور پر ابھر کے سامنے آتے ہیں۔ میں بھی وہ ایک عالمہ نواح کا تعلق ہے تو وہ تقریباً نہ ہوئے کے برابر ہے۔ البتہ کہیں کہیں الا کا اللہ جہاں تک ان خاکوں میں مزاح کا تعلق ہے تو وہ تقریباً نہ ہوئے کے برابر ہے۔ البتہ کہیں اللہ کا الله جہاں تک ان خاکوں میں مزاح کا تعلق شکفتہ اور اسلیف ہو کیا ہے، یا اس واقعات بران کی مجربے ان کی تحریروں میں قاری کی وہی کا سامال برا او ہاتا ہے۔ کے کھے نفیہ کوشے بھی بے نقاب کے ہیں ، جن کی وجہ سے ان کی تحریروں میں قاری کی وہم کا سامال برا او ہاتا ہے۔ كرش چندر كلين بيل:

ں ، " مر او بیون کا سے بیٹنارہ ہے بے مد دلیس ، صفحہ اول سے لے کر آخر تک سے کاغذی وقبیل کونا کول مادار دیک کینین

ے معمور ہے۔" (۲۰۱)

ان کی کتاب اجناب میں اختر شیرانی ، صاحب میں منٹو ، قاسی ، شوکت تعالوی اور سید عابر علی ماہر کے فاے نیٹا زیادہ دلچی ہیں۔ محرم ان کا شاہ عبدالطیف بھٹائی کے مزار اور کراچی کا سفر نامہ ہے جس میں بال دوستوں ، ادیوں کا مذکرہ ہے ۔اس میں رائٹر گلڈ یہ خوب طنز بھی کی گئی ہے ۔

ا كبرحميدي (ب:١٠١٠ريل ١٩٣٧ء)

ا كرجيدى بھى اردو خاكے ميں ايك معتر نام ہے ۔ انہوں نے اپنى دونوں كتابوں ميں معروف ادبول ك ساتھ ساتھ بھی فیرمعروف نوگوں کے فاکے بھی لکھے ہیں ۔ فاکے میں ان کا مؤ قف ہے ہے کہ:

" فاكر لكمنا ، خاك از اناتبين \_ ندخاك و الناسم \_ ندى خاك بين لما ناسم بلك خاكر لكمنا تو خاك \_ افحال ٢

نام ہے۔"(۱۰۲)

وہ اینے خاکوں میں اینے ای اصول پر پوری طرح کار بند نظر آتے ہیں، جس کی بنا پر ان کے خاکول ال مزاح کی مقدارتو کم سے کم ہوگئ ہے لیکن ان کی خاکہ نگاری کے بارے میں ڈاکٹر وزیر آ غا کلھتے ہیں:

"اس ك بعض خاك تو است المتع بين كر اردو خاكون ك كرك سه كرك التخاب من محى ايك مناز بكر باكن

اس اختیاط کے باوجودان کے للم سے بعض جملے جیکتے ہوئے اور پھلجمری چھوڑتے ہوئے نکل جاتے ہیں ، دوشالس " كيتم إلى كدالله مول في جب يه كائنات منال لو تين روز تك آدام كيا - ميرا خيال عد جب مود اجر تاش كرما وگا، تب جار روز آ رام كيا موكا \_"،

" بعالًى ماحب كا قد اليا تماك يعيد لج بوت بوت يوت عني بول -" (٢٠٣)

مجتني حسين (ب: ١٥ جولال ١٩٣١م)

مجتل حسین معروف مراح نگار ایراییم جلیس کے برادر خرد ہیں اور ہنروستان کے موجودہ مراح نگاروں بن نہایہ کے اور ہنروستان کے موجودہ مراح نگاروں بن نہایہ معترمقام رکھتے ہیں۔ ان کے لکھنے کا آغاز بنگائی طور پر کالم نگاری سے اس وقت ہوا، جب روزنامہ سیاست کے سروان کالم نگار شاید صدیقی کا انتقال ہوگا۔ انہیں دیا ہے۔ اس وقت ہوا، جب روزنامہ سیاست کی سروان گا کالم نگار شاہد مدیقی کا انقال ہو گیا ۔ انہول نے اگست ۱۹۲۲ء میں کوہ پیا کے فرضی نام سے بیسلسلہ شروع کیا۔ ۱۹۲۳ء میں کوہ پیا کے فرضی نام سے بیسلسلہ شروع کیا۔ ۱۹۲۳ء میں کوہ پیا کے فرضی نام سے بیسلسلہ شروع کیا۔ ۱۲۳۰ء میں کوہ بیا کے فرضی نام سے بیسلسلہ شروع کیا۔ ۱۲۰۰۰ء میں کوہ بیا کے فرضی نام سے بیسلسلہ شروع کیا۔ ۱۲۰۰۰ء میں کوہ بیا کے فرضی نام سے بیسلسلہ شروع کیا۔ ۱۲۰۰۰ء میں کوہ بیا کے فرضی نام سے بیسلسلہ شروع کیا۔ ۱۲۰۰۰ء میں کوہ بیا کے فرضی نام سے بیسلسلہ شروع کیا۔ ۱۲۰۰۰ء میں کوہ بیا کو فرضی نام سے بیسلسلہ شروع کیا۔ ۱۲۰۰۰ء میں کوہ بیا کے فرضی نام سے بیسلسلہ شروع کیا۔ ۱۲۰۰۰ء میں کو فرض کیا ہوگئی کیا کہ میں کو فرض کا میں کو کا میں کو کا میں کا میں کو کا میں کو کا کہ کا میں کو کا کہ کو کا کہ کا کا کہ ان کی مضمون نگاری کا آغاز ہوا۔ اور دیکھتے ہی ویکھتے اردوطنز ومزاح میں ان کا نام ایتھا خاصا اعتبار حاصل کرعمیا۔ فاكر نكارى كا آغاز انبول في ١٩٦٩ من عليم بوسف حسين خال كى كتاب فواب د الخا كى كالرب ا

دین فان کا فراکش فاکد کھ کر کیا تھا۔ فرمائٹوں اور تقاریب کا سے سلسلہ آج تک جری ہے اور مجتبیٰ حسین اب برون ادیوں شاعروں کے فاکے لکھ کر فاکد نگاری کے میدان میں بھی اپنا جمنڈا گاڑ بچے ہیں۔ فاکد نگاری میں اپنا جمنڈا گاڑ بھی ۔ فاکد نگاری میں اپنا جمنڈا گاڑ بھی کے اپنا جمنڈا گاڑ بھی کے اپنا جمنڈا گاڑ بھی کے بھی اپنا جمنڈا گاڑ بھی کے بھی کے بھی کے بھی کا کے بھی کے بھی کا کے بھی کے بھی

" اپنی مفائی میں اتنا عرض کرتا چلوں کہ میں نے یہ خاک کی سے حق میں یا خلاف بالک دبیں تھے۔ جس طرح دل د د ان نے کی شخصیت کو تبول کیا ، اسے ہو بہد کاغذ پر شخل کر دیا ۔ " (٢٠٥)

أرى نامه (اذل: ١٩٨١م)

اس کتاب میں شاعروں ادیوں کے کل پندرہ خاکے شائل ہیں، جنہیں بجبتی حین نے نہایت محبت اور سلقے کا جا کتاب کا سب سے پہلا خاکہ کنہیا لال کور کا ہے جو اس کتاب کا خوب صورت ترین خاکہ ہے۔ اس نے کا عنوان ہی انہوں نے کہا آ دگی رکھا ہے۔ پھر ان کے لیے قد اور دیلی جہامت کا دیکھیے ، کیما حال بیان کیا ہے:

('' بھی پوچھا تو نہیں کہ تاپ ٹول کے حماب سے ان کا قد کتا ہے ، تاہم ایک باد شدید گری میں دیل آتے اور میں نے ویل کے موجم کے بارے میں ان کی رائے بچھی تو بول: ' سیخ تک تو بڑا جان لیوا ہے البتہ گردن اور سرکے آس باس موسم خاصا خوش گوار ہے۔ ' انتا تو ہم نے بھی جفرانے میں پڑھ رکھا تھا کہ "دی سے مدر سے جوں جول بلند ہوتا جائے گا ، اس کے اطراف موسم خوش گوار ہوتا ہوئے گا ۔۔۔ ان کو قد کے سالے شی تو قد رہے ہے البت اس قد کے اطراف کوشت بوست کا بااستر پڑھائے میں قدرت نے بوی تجوی ہے کا کو جرد کی خوائی اداد کی ہے البت اس قد کے اطراف کوشت بوست کا بااستر پڑھائے میں قدرت نے بوی تجوی ملک کی غذائی اداد کی ہے۔۔۔ مرد ان کی قد کہ تو گور ہے کی خوائی مورت حال پر ایک سنتن طفر کی حیث رکھتے ہیں۔۔۔ جب بھی ملک کی غذائی صورت حال پر ایک سنتن طفر کی حیث رکھتے ہیں۔۔۔ جب بھی ملک کو جرد کی خذائی اداد کی ضرورت ہوتی ہے تو کیور صاحب کا قوثر بھی کریں بائی جرد نی غذائی اداد ماصل کی جاتی ہے ۔ '' (۲۰۱) کو در ان ان کی در اس ان کر در ان ان کا در ان کی ان کے اس کر در حذ کے لود کھیا :

کنہیا لال کیور جوخود بھی ایک جانے مانے طنز نگار تھے۔ انہوں نے اپ اس خاک کو پڑھنے کے بعد لکھا:
" تم نے اس خاکسار کا جو خاکہ لکھ ہے ، دو اتنا دل آدیز ہے کہ تمارے تلم کی بلائیں لینے کو تی چاہنے لگا ہے....
خاکہ نگاری میں واقعی آپ کو کمال حاصل ہے۔ خوا کرے آپ کا تخیل جیشہ جواں رہے۔" (۲۰۰۷)

عاد تعدن من وہ ما اب و ماں میں اس سے خاہری و باطنی کمالات کے ساتھ ساتھ ان کے ارد گردیا ان کے مثابات کے ساتھ ساتھ ان کے ارد گردیا ان کے مثابات کا بھی باریک بینی کے ساتھ مشاہدہ کرتے ہیں ۔ شانا ماہنامہ مناب کا بینی کے ساتھ مشاہدہ کرتے ہیں اور پھرا سے مزے لے کر بیان کرتے ہیں ۔ شانا ماہنامہ ان کا وقتر مناب کے ماتے میں ان کا وقتر مناب کے ماتے ہیں :

"بالآخر مجھے ایک بخواڑی کی دکان نظر آگئ جس پر جا بجا اردو شعر کھے ہوئے ہے... بیل نے بدی پر امید تکا ہوں اس کے ماتھ اس کی طرف و کھتے ہوئے پر چھا: " بھی بہاں " شاعر کا وفتر کہاں ہے؟ پواڑی نے بدی ہے تیادی کے ماتھ اس کی طرف و کھتے ہوئے پر چھا: " بھی بہاں " شاعر کو طاش کرنے آئے ہیں ۔ یہاں کوئی شاعر والمرتبیں رہتا۔ یہاں تو صرف ماتھ جواب دیا: " مضور آپ کہاں اشاعر کو طاش کرنے آئے ہیں ۔ یہاں کوئی شاعر والمرتبیں رہتا۔ یہاں تو صرف

فرلیں اور وہ میں بغیر منطح والی۔ " ( ۱۰۸)

کین حیون کے فاکوں میں عبم زیر لب کی صورت تو مسلسل چلتی رہتی ہے البت کیں کہیں لوجت تعقیم مک بھی اللہ میں اس کے مال حوال دواں دواں دیتا ہے لیکن طور کے مواقع کم کم

ای آتے ہیں ، اگر مجھی طنر کے تیور دکھائی دیتے ہیں تو اس کا انداز برا دھیما ہوتا ہے ۔ سجادظمیر جیسے زاکر اس کا انداز برا دھیما ہوتا ہے ۔ سجادظمیر جیسے زاکر الله اللہ موجے ادیب کار تی پندوں سے تعلق دکیے کر ہمارے اکثر مزاح نگاروں کی رگب ظرافت بلکہ رگب طنز ہراک الله الله الله موجے ادیب کار تی بندوں سے تعلق دکیے ہیں اس تضاد کو عمد گی سے بیان کیا ہے ، لکھتے ہیں:

ہے۔ پر صوحت بر میں ایا تہ ہے وہ کہ وہ کسی بھی خض کا خاکہ بیگانہ بن کے نہیں کھتے بکہ است کے جہاں سے جہاں کے جہاں کی ایک صفت ہے بھی ہے کہ وہ کسی بھی خض کا خاکہ بیگانہ بن کے نہیں کھتے بکہ شخصیت کو پہلے اپناتے ہیں ، پھر اس برقام اٹھاتے ہیں ، بہی وجہ ہے کہ ان کے ہر خاکے میں اپنیت کی ایک ہر مملل چلتی رہتی ہے۔ پھر اس اپنائیت میں جب وہ بیگا تھی کا کوئی رنگ نمایاں کرتے ہیں تو تحریر کی تا ثیر روح کی گرائیوں کا وہ ترتی جلی جاتی جاتی کا خاکہ اس سلسلے کی عمدہ مثال ہے ۔ پھر ان کے ہاں ایک معنی افراق ہے جاتی کہ بین کہیں نظر آتی ہے ، جس کے ذریعے وہ خاکہ الیہ سے چھیٹر چھاڑ کا انداز افتیار کرتے ہیں ۔ ہی تیں کی تین کہیں کی میں انداز افتیار کرتے ہیں ۔ ہی تیں کی تیا تی کا میا انداز افتیار کرتے ہیں ۔ ہی تیں ۔ ہی تیں ۔ ہی تیں کی تا انداز افتیار کرتے ہیں ۔ ہی تیں ۔ ہی تی کی میں کی خاکے کا میا انداز :

" ارتم محورے ل لو لو ، تم الل على كر فوق موك \_"

"ميرے پائ خوش مونے كے اور بھى بہت سے ذريع بيل \_ ميرى زندگى بين المكى خوشى كا اتا كال مين باا بار

محض فور مرف ك لي مخور سے الول ."

"مكريار ، دويزانني آدي ہے۔"

" تنيس أدى موالو كياء شاعر مجى ترب "

" مرشام بحل بهت بدا ہے۔"

" يولو ش مجى جانا مول كه اردوش آج تك كولى حجونا شاعر بيدا عي شيل موار"

" ميرى بات سنو ، بحيثيت مجوى وه بهت اجها فخص ہے ."

و مرک بات مجی تو سنو کہ میں بحثیت مجمول تم سے اشخاص \_ عامنا بسندنہیں کرتا \_" (٢١٠)

علاوہ ازیں اس کتاب میں عمیق حنی اور خواجہ عبد الغفور کے خاکے بھی بہت سزے کے ہیں -

قطع كلام (الله ١٩٤٩ء) مرتبه: رعنا فاروتي

کراچی سے چھپنے والے اس مجموعے میں مجتبی حسین کے مضامین اور خاکوں وغیرہ کا انتخاب شال کہا گا ہے۔
ہے۔ اس میں شائل تمام خاکوں میں بھی مجتبی حسین کا خاص رنگ بہت نمایاں ہے ۔ خاص طور پر ان کے مجموع اور بھی آ دی ' سے لیے گئے خاکوں میں صادقین اور مشفق خواجہ کے خاکے تو بہت کمال کے ہیں جن میں ان دول شخصیات سے متعلق تا ثرات اور ملاقاتوں کا احوال بوے لطیف انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ بالضوص مشفق خواجہ کا ایران کیا گیا ہے۔

" وہ اردد پر لئے میں تو گانا ہے کا بول رہ میں۔ میں نے بنوا کے اردد ادعب کو اہل زیان دالے ا

اردد بولنے ہوئے نہیں سا۔ وجہ دریافت کی تو بیکم آمنہ مشفق کی طرف اشارہ کر کے بولے: امیری سرال لکھنؤ کی ہے۔ ذبان پر سرال کا اتنا اثر تو برٹنا ہی تعا۔ میں نے سوچا، آج کے دور میں استے فرمال بروار داماد کہاں بیدا ہوتے ہیں کہ سرال کے ڈور سے اپنا لب و اپنجہ تبدیل کر لیس کمی لکھنؤ کے بغیر پنجاب میں پیٹے کر صرف اپنی البیہ کے بل بوتے پر اہل ذبان کے لیجہ میں البیت بیدا کرنا کوئی آسان کا م نہیں ہے۔ " (۱۱۱)

جودر چره (اقل: ۱۹۹۳ء)

پروسی اس خاکوں پر مشتل میں مجتبی حسین کی تیسری کتاب ہے، جس میں وہ خاکے کا سابقہ معیار قائم رکھے میں المبار فائم المبار فائم رکھے میں المبار کے المبار ک

" جھ ناچز پر ایک دور ایا بھی گزر چکا ہے جب حیدرآ باد اور دنی کے کی ادیب یا شاعر کی کی کتاب کی تقریب رونمائی اس وقت تک کم مل مجی نہیں جاتی تھی جب تک کہ میں صاحب کتاب کا خاکہ نہ پر موں ۔ کی شاعر کا جشن منایا جاتا تو میرا خاکہ جشن کے تابوت میں آخری کیل کے طور پر استعال کیا جاتا تھا ۔ " (۲۱۲)

ای فرمائی اور آزمائی فاکد نگاری کی بنا پر اس کتاب میں مزان نگاری کے رنگ پھیے پڑتے محسوں ہوتے اور بیان ہے فقر و براتے نظر آتے ہیں ، لیکن کہیں کہیں جب ان کا فقرہ بوتا ہے تو ان کے کمالات کا اندازہ ہو جاتا ہے ۔ اگر چہ ایسے فقروں کی تعداد ندکورہ کتاب میں کم ہے ۔ ان کے فاکد لکھنے کا انداز ان کے کمالات کا انداز میں بیان کرتے جاتے ہیں ۔ چند ایک فاک انداز میں بیان کرتے جاتے ہیں ۔ چند ایک فاک بھال مزار میں بیان کرتے جاتے ہیں ۔ چند ایک فاک بھال مزار میں بیان کرتے جاتے ہیں ۔ چند ایک فاک بھال مزار کے جاتے ہیں جن میں مجتبی حسین کا لکھا ہوا اپنا فاکہ مرفہرست ہے ، جب کہ امیر قزلباش ، ظفر پیامی اور ذہین فقری کا غالب کے اسلوب میں لکھا ہوا فاکہ مزے کا ہے ، ذبل میں مرف کا ہوا قاکہ مزے کا ہے ، ذبل میں انہ ہوا ہوا کی کھی مثالیں ہوں کے آئی کے مذبل میں انہ ہوا کی کھی مثالیں ہوں کے آئی کے مذبل میں انہ ہوا کی کھی مثالیں ہوں کے آئی کے مذبل میں

" میں نے ان سے بوجھا بھی کہ ان کے گر میں کتنے کتے پلتے ہیں۔ بولے ہیں تو دو عی کتے ، لیکن بیک وقت بار بالح کول گی مجوعک مجو تکتے ہیں ۔"

" خالب اکیڈی کا شہرہ س کر خاتانی ہند شخ محمد اہراہیم ذوق پچیلے داول میرے پاس آئے تھے۔ جھ پر چوٹ کمنا چاہے تھے۔ سو فرمانے کے ، خالب اکیڈی پر اتنا ند افراد ، میرے پرستاروں نے بھی جہان فائی میں میرے نام پر ایک ادارہ قائم کیا ہے۔ نام اس ادارہ کا ' صلقہ اربائب ذوق' بتاتے تھے۔ تم جناب مالک رام ے ل کر جھ کو برسیل ایک ادارہ قائم کیا ہے۔ نام اس ادارہ کا ' صلقہ اربائب ذوق' بتائے تھے۔ تم جناب مالک رام ے ل کر جھ کو برسیل داک مطلع کرو ۔۔۔ وہی ہزور تحقیق اس حقیقت کا بعد جا سکیں مے کہ ذوق اور ' طقہ ارباب ذوق' میں کیا رشتہ ہے؟ اس امر مین تشویش ہے۔ "

" و مجتبی حسین ( جنہیں مرحوم کہتے ہوئے کلیجہ مدکر آتا بائے جمر جانے کیوں ٹیمی آرہا) برموں اس دنیا ہے دفست ہو کے بدان کے مرنے کے دن ٹیمی تھ کیوں کہ انہیں تو بہت پہلے دصرف مرجانا بلکہ وُدب مرنا جائے تھا۔ " (۱۳۳)

اردو ادب میں خاکے عموماً دو طرح ہے تکبیے جاتے ہیں۔ ایک خاکہ برائے مزاح اور دوسرے مزاح برائے مرائے مرائی مرائی مرائح ایم ہوتا ہے ، چاہے فخصیت منٹے ہوتی چلی جاتے، جب کہ دوسری قسم کے خاکوں کی فرائی مرائح ایم ہوتا ہے ، چاہے فخصیت منٹے ہوتی چلی جاتے، جب کہ دوسری قسم کے خاکوں کی فرائے ای کی فرائے ای کی فرائے ایک کی مرائح کو محض تحریر کو دلچسپ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بجہتی حسین سے خاکے ای

ووسری متم سے تعلق رکھتے ہیں۔ پروفیسر شار احد فاروتی مجتبی حسین کی خاکد الکاری کے متعلق کلیتے ہیں:

المجتبی حسین کے اسلوب میں بوی زی اور وسیما پن ہے، ان کے آلم میں کا مدفین ہے۔ وہ صرائیس الم میں کا مدفین ہے۔ وہ صرائیس الم میں کرنا اور بعض ما گفتی یا جس بھی آئی میں نہا ہے۔ شایدے اعدالہ میں کہدگر دنا ہے۔ مجتبی سے الم الم میں کہدا ہے۔ اس کی خوبیاں تلاش کی ہیں اور خامیوں پر سرائے کا بردہ فاال دیا ہے۔ اس کی خوبیاں تلاش کی ہیں اور خامیوں پر سرائے کا بردہ فاال دیا ہے۔ اس کی خوبیاں تلاش کی ہیں اور خامیوں پر سرائے کا بردہ فاال دیا ہے۔ اس کی خوبیاں تلاش کی ہیں اور خامیوں پر سرائے کا بردہ فاال دیا ہے۔ اس کی خوبیاں تلاش کی ہیں اور خامیوں پر سرائے کا بردہ فاال دیا ہے۔ اس کی

رجيم گل (١٩٢٨ء-١٨ اپريل ١٩٨٥ء)

قام اور آکشن رجم گل کا نبتاً معروف عوالہ ہے۔ ' جنت کی تلاش ' جیسا خوب صورت ناول ان کرایر ہے۔ فاکد نگاری کا آغاز انہوں نے تھی فرمائٹی طور پر اُم ممارہ کا خاکہ لکھتے سے کہا ، بعد میں فاکہ نگاری کا پر ا

يورثريث (الآل: ١٩٨٠)

یے رقیم گل کے خاکوں کا پہلا مجموعہ ہے جو پہلی بار ۱۹۸۰ء میں منظر عام پر آیا ، جس میں بدرہ منوابات تحت تقریباً سترہ شاعروں ادیوں کے خاکے ہیں ۔ انہوں نے تمام دوستوں کے خاکے محبت بحرے اند زیں لکھ إ

" میں نے طے کرلیا ہے کہ موت کے فائینے ہے پہلے جس صد تک ممکن ہوگا ، دل کھول کر دوستوں کی تعریف کراں گا۔" او اس سلسلے بیں اور بیس حلوہ کھا کر حاکمہ کھا کر نمک حلالی کرتے ہیں اور بیس حلوہ کھا کر حادہ طافل کا اس سلسلے بیں اور بیس حلوہ کھا کر حادہ طافل کا حق اوا کیا ہے کہ ان کے اسلوب کی ہلکی پہلکی فشکی جو کہیں گہیں ہاؤ معراح کی شکل اختیار کر لیتی ہے ، شاید ہی کہیں طفر تک پہنچ یاتی ہو ، عارف عبدالمتین کے بقول :

" رجم كل كى خاكد لكارى كوخاك الرائے ، نقر واضع يا مجبى كسے كوكى علاقة نيس ، بلكداس كے بيك الل

ملقة يونى ك بعاد المهاركا احساس موتا بي-" (٢١٦)

پھراس تن دوی کی حدود اتنی وسیع ہیں کہ وہ جس خاکے کا عنوان میرا دوست ، میرا دہمن ارکمنی اللہ اللہ میں کہ کہ اللہ میں کہ وہ جس خاکے کا عنوان میرا دوست ، میرا دہمن کر جائے ہیں کہ وہ جس خاکے کا عنوان میرا دوست ، میرا دہمن کر کے بال کم کسی کسیس ان کی زندگی کے کسی نفیہ کوشے سے بھی پردہ سرکا جاتے ہیں ۔ پھر تعلی کا عضر بھی ان کے ہاں نظر آنا جی سے سراح کی ایک دو مثالیں :

" جس طرح بعض لوكوں كى فكليس وكيركر ان سے خدا واسطے كا بير موجاتا ہے واك طرح مجھ يرم ماكب

"وہ جب بے مافتہ اپنا تھا تو ند مرف اس کے بیٹس کے بیٹس وانت بھی میں شریک اولے بلک کالوں کالان میں بھی دانت اگر آئے تھے۔" (112)

علاوہ ازیں اس کتاب میں احمد ندیم قائی ، ابراہیم جلیس ، اسرار زیدی ، عطاء الی قامی اور ظالم اللہ عظام الی قامی اور ظالم اللہ علی ۔ غاکے خوب میں ۔

إلى (الل : ١٩٩٢ء)

ال كتاب تك آئے آئے آئے رحيم كل كے مال فتك فتكى اور محبت كے ساتھ ساتھ طنز اور كروے وق كا مفسر بردھ كيا دنايد صنف جان كيا ہے كدا قارى تو عيب و ہنركى نازك كليوں كے پيٹنے سے مخلوظ ہوتا ہے ۔ " (٢١٨) يهى وجہ رائد كتاب ميں ہنر كے چولوں كے ساتھ ساتھ عيب كى كلياں بھى اكثر چنتی نظر آتى ہیں ۔ چند مثالیں:

"جس ملک میں مولا جث مجیسی قامیں ایک کروڑ روپ سے زیادہ برنس کر جاتی میں اور وارث میے ڈواموں کو شہار سمجھا جاتا ہے واس ملک کا خدا طاقط ہے۔"

"جیب میں اٹھنی نہ ہوتو شاعر کے دیوان کا خوب مورت شعر بھی اے بھائی مین ہے آئیشن تکے نہیں مانیا سکا۔"(٢١٩)

العض خاکوں میں مزاح اور مستحر کا عضر غالب ہے جیسے امجد اسلام امجد اور گلزار وفاج وہری کے خاکے ۔ امجد املام المجد نہیں :

" مام فارغ از بال آ دميول كوطرح " لنى" كوشش سے استى " سل بے" كو پھپانا ہے - كن بى سے ما مك 100 ہے دو سنج كھي سرمائے كوموم لكا كر ياكس سے دائين كن بى كا طرف جا ديتا ہے ادر بحر بطك كا طرح آ كليس بندكر الذا ہے ، كويا سب تھك ہے ۔ " (٢٢٠)

طاوالحق قاممي (پ: كيم فروري ١٩٣٣م) عطاييخ ( الذل: ١٩٨٢م)

عطاء الحق قائي كا يہ مجموعہ جو چوبيس كالموں اور سولہ عدد خاكوں بر مشتل ہے ، پہلى بار ١٩٨٢ء يس منظر عام بر إلى الله كانام مصنف كے نام كے حوالے سے خاصا بر معنی اور دلجسپ ہے۔

عطاء الحق قائی اپنے فاکوں میں جا بحا لطا کف کا استعال بھی کرتے ہیں ۔ لطا کف کے استعال میں مرب عطاء الحق قائی اپنے فاکوں میں جا بحا لطا کف کا استعال بھی کردہ ہی کیوں نہ ہوں ، بہت جلد زبان زر عام ہو جانے کی ادب بجھ ہی عرصے کے بعد مرجھائے ہوئے پھولوں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں ، للذا ان فاکوں میں استعال ہونے دالے بعض لطا کف جو کسی زمانے میں ان تحریوں کو جار چا نہ لگا دیتے ہوں گے ، آج ان کی چک دمک ماند ہو جی ہے۔ ہم ایسے سدا بہار لطا کف استعال کرنے سے انہوں نے اس خیال سے گریز کیا ہے کہ ان پر حد جاری ہونے کا فدر ہے۔ عطاء الحق قائی کی دیگر مزاح نگاروں سے ایک انفرادیت یہ بھی ہے کہ ان کے موضوعات اور اسلوب نے بخاب اور بالخصوص لا ہور کی تغیث فضاا ور دھرتی کی کوکھ سے جنم لیا ہے اور بقول سیو خمیر جعفری کے:

" ان ك بال ادد تحريول في مبلى مرتبه الحركما اتاركر كل من بنكا اور منا سكما ب -" (٢٢١)

لہذا ان کے ہاں جا بجا جہاں ہارے بنجابی کچری تصویرین نظر آتی ہیں وہان ' ہور چُو پؤ ، نقن دُن '،' سیانا ' 'چونڈیاں' ،' چہاکا'، ' مخرک' ، ' ہلارے' اور ' کچریں' جیسے خیٹ الفاظ ایک خاص ساں با ندھتے نظر آتے ہیں ۔ ان کا تحریوں میں بیدانا خاجنی محسوں نہیں ہوتے بلکہ اپنے مقام پر معانی اور موقع کے لحاظ ہے گینوں کی طرح نٹ ہا۔ مزاح نگارکے باس ایک کاری ہتھیار جملے بازی کا ہوتا ہے ، عطاء اس سے پوری طرح لیس ہیں ۔ انگار

" عطاء الحق قامی نقرہ دھار دالا لکھتے ہیں ..... ان کی بات میرے دل کو لگے نہ لگے، نقرہ لگا ہے۔ بے ٹیک داہر یہ ا ہی خلاف ہو، اس میں دھار جو ہوتی ہے۔" (۲۲۲)
عطاء الحق قامی کی تحریر میں موقع ہے موقع الیسے رنگ بر نگئے جملے پھلجو یوں کی طرح چھوٹے محسوں ہوئے
ہیں۔ ان کے ایسے بی چنز جملے طباحظہ ہوں:

"بیری سے عشقہ مختلے کرنا ایا ہی ہے جیے کوئی شخص الی جگہ حادث کرے جہاں فارش نہ ہورتی ہو۔"
" ناخل پور میں ایک مشاعرہ تھا ، جس میں ۱۱۸ شاعر سامعین کی سرکوبی کے لیے موجود ہے۔"
" اقبال اور عبدالحزیز خالد کا ذکر ایک سائس میں کرنے کی دجہ سے تین کہ جھے خدا نخواستہ کوئی سائس کی تکلیف جہ نے کہ ذیل میں ہم نمونے کے طور پر عطاء الحق قائمی کے خاکوں میں سے طنز و مزاح کے پچھ افتباسات بین ، جن سے ڈاکٹر حنیف کیفی کی اس رائے کی تقید بین ہو سکھ گی کہ :
" مجموقی طور پر عطامیے" میں قاری کی دلچیں کا وافر سامان موجود ہے۔" (۲۲۷)
افتباسات ملاحظہ ہوں :

" الجمیده دیاس نے اپنے ایک انٹرویو میں ہے ہات کی کہ احمد ندیم قامی ایک شریف آدی ہیں اور شریف آدی مجی عظیم ان کار نہیں ہوسکتا ۔ اس شمن میں صرف دو با تیں کہنے کو جی جاتا ہے ۔ بہل بات تو قامی صاحب ہے کہنے کی ہے کہ ان صاحب ! مور رقو ہو اور دوسری بات متذکرہ میان کی تعدیق کے سیط میں ہے کیوں کہ میں فود ذاتی طور پر محسوں کرتا موں کہ آیک شریف آدی عظیم فن کار نہیں ہوسکتا ۔ فظیم فن کار کے لیے ضروری ہے کہ دو کم اذکم ہے ب کا بہت ب کا برمعاش ہوارد دو جیل میں یوں جے کہ دو کم اذکم ہے ب

" كى مستى كى تمام سركيس سكى بين اور اكر كرور مثاف والا اليك محورًا مجى ادعر سے كرر جائے تو وہاں ميدوں بالى جمع

" كوئز رود ير واقع كوشى كے ايك تھے ميں جدعت اسلامى كا ولتر ب اور اس كى بنس ميں بشرى عول كلينك ب، جا اس مناز البيع حسن ك مزيد كھار كے ليے آتے ميں ، كويا اقبال نے فميك كها تفا

ع: أكر چد بت إلى جماعت كي أحيول من"

"المارے بال ایسے شاعر بھی موجود میں ، جن کے ایووٹر خیال اور اظہار کو دیکھتے ہوئے سے مطالبہ کرنے کو تی چ ; تا ہے کہ کم الر کم دوسو فیصد کشم ڈیوٹی عاید کی جائے ۔" (۲۲۵)

الد منع فرشة (الآل: ١٩٩٧ء)

۲۵۱ صفحات پر مشمل عطاء الحق قائمی کی اس کتاب میں کل الزمیں خاکے بیں ، جن میں تین خاکے خواتین کے ایمان ۲۵۱ صفحات پر مشمل عطاء الحق قائمی کی اس کتاب میں وقاً فو قال کھنے گئے۔ چند ایک ادبا کے دو دو خاکے بھی مالوں میں وقاً فو قال کھنے گئے۔ چند ایک ادبا کے دو دو خاکے بھی مالن بین جن میں سے بعض '' عطاہیے'' میں بھی شامل ہو کھے ہیں۔

کتاب کا نام جیدا کہ ظاہر ہے منٹو کے مشخ فرشتے 'کا تنبع ہے بیکن اس کتاب میں منٹو کے کرداد کے بہتر انسان کی جنر الی شخصیات کے بھی خاکے ہیں جو واقعی فرشتہ صفت انسان ہیں اور جنہیں عطاء نے فرشتوں سے بہتر انسان الرب ہے ہیں اور جنہیں عطاء الحق فاتی نے ایک مزاح نگار ہونے اور منٹو سے نام سنتعار لینے کے باوجود اسرا ہاتھ میں برکے انہیں گئیا کرنے کی کوشش نہیں کی ۔ انہوں نے جملے ضائع کردیے ہوں تو الگ بات ، بندے ہر گز ضائع نہیں برکے انہیں گئیا کرنے کی کوشش نہیں کی ۔ انہوں نے جملے ضائع کردیے ہوں تو الگ بات ، بندے ہر گز ضائع نہیں کی جب ان کی فہرست میں مولانا مودودی ، سید عطا اللہ شاہ بخاری اور مولانا بہا دالدین قامی جیس کی سام مولانا مودودی ، سید عطا اللہ شاہ بخاری اور مولانا بہا دالدین قامی جیس کو گئیا ہوئے ہوئے ہوئے ہوا تھا۔ بھر شاعروں او بجول میں بھی کہ نے اس مور کے انہوں نے کو خوف سے بخش دیا ہوئی دیا ہوئی مار میں انہوں نے مور میں اور جوئیر قتم سے ادیوں کو بھی ماحول خراب ہوئے کے خوف سے بخش دیا ہوئی میں مور میں انہوں اور جوئیر قتم سے ادیوں کو بھی ماحول خراب ہوئے کے خوف سے بخش دیا ہے۔

ان س ے اکثر فاکے ایے ہیں جو بنگای طور پر تقاریب میں پڑھنے کے لیے گئے ہیں۔

" كَتَابِوں كَى تَقَرِيبات رونمائى ميں خاكے باعظ بينے اب قو عمر بيت بل ہے۔" " كتابوں كى تقريبات رونمائى ميں خاكے باقى رو مسلے بين بين نے بكواس فرح لكھا ہے كدو جلے لكھنے كے بود

میں دوڑا دوڑا دو چلوئیں المیتی کیس میں رکھ آتا تھا۔ مجردو جلے لکت تھا اور منبیر جعفری کے خاکے نہاہے شکفتہ اس افراتفری کے باوجود کماب میں شامل المجم رومانی ، پریشان فٹک اور منبیر جعفری کے خاکے نہاہے شکفتہ ہیں۔ مرت لفاری کا فاکہ بھی نہایت مزیدار ہے حالانکہ اس میں محتر مدکا ذکر شہونے کے برابر ہے سال فائل

تمبد طویل مجی ہے اور دلچے ہے جھی -بھی ہے اور دلچیپ کی ۔ ولدار پرویز بھٹی، کہ جس میں" ظرافت کچھ اس طرح کوٹ کوٹ بھری ہوئی ہے جس طرح ہم جو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جائے سے اے صورتا مارے سے بار میں ، ان کی بے تکلفی اور مکت آفرین کھل کر سامنے آئی ہے جم ان کے بیٹر کھی اور مکت آفرین کھل کر سامنے آئی ہے جم ان کے بیٹر ان کی بے تکلفی اور مکت آفرین کھل کر سامنے آئی ہے جم ان ان نہاہے موب مورت ہے۔ ورد ہے۔ پنجانی الفاظ کا استعال ان تحریروں میں بھی برکل اور مزے دار ہے۔ البرابن ریب وب ورب سام است کی از از است کی از از کا عنور عالب ہے لیکن کہیں کہیں طنز کی کٹر زل جمہوں پر ان کے اپنے ہی جملوں کی تکرار تھنگتی ہے ۔ کتاب میں مزاح کا عضر عالب ہے لیکن کہیں کہیں طنز کی کٹر زل مجى خوب ہے \_ چند مثاليں:

" چیالوے برس کی عربیں تو انسان کوفوت ہوئے بھی کم از کم چیس برس گزر چے ہوتے ہیں لیکن الارے إلى الى الله

یں کے نوجوانوں کی طرح ایکٹونظر آتے ہیں۔"

" اتے کے کارکن کد اگر بھی کسی اختلاف کی بنا پر جماعت اسلامی میں سے فکل بھی جا کیں تو مرجر جماعت المالان الله الله الله الله الله

" شریف آدی وہ ہوتا ہے جو کوئی غیرشر یفاند لطیفس کر بننے کی بجائے اس لطیفے کوتصور میں طبقت کا دیگ در ا شرمانا رہتا ہے۔"

" سلم اخر ک شکل میں جو چیز بن گئی ہے وہ اتفاق ے اچھی چیز ہے لبدا اے جوں کا توں رہے دیا چاہان رمیات ہے اس کی شکل بھی ۱۹۷۳ء کے آئیں جیسی ہو سکتی ہے۔" (۲۲۷)

عطاء الحق قاعي كے باں مزاح كے ساتھ ساتھ طنزكى روجھى كہيں كہيں درآئى ہے۔ ايك جگه برمزان الدافا كا خوب صورت احتزان ويكهي:

" ہارے فاری کے عالم فاصل استاد ماسر تایاں سردیوں میں سکول کے لان میں کلاس لیتے ، ہم کھاس بہند ہائے ا دہ ہاتھ میں مولا بخش لیے بان چہاتے اکثریہ پیش کوئی کرتے " میری بات کلے لو ، تم گذریاں جو کے ان لا اُ کوئی کم اذ کم نامر زیدی کے بارے میں درست ٹابت ٹیس ہوئی ، کیون کہ نامر کنڈریاں ٹیس ایا اللیس فرا معادف دینے والے سرکاری پرچوں ، ریڈیو اور ٹی وی کے پاس بیچا ہے ۔ یہ الگ بات کہ گذریوں کی بندہ

ے۔ ادرے مال ادب ای قیت یر بکتا ہے۔" (۲۲۸) ان کی طنز کا بیشتر مختلف شعبول اور ہمارے مختلف رویوں کے خلاف چلتا رہتا ہے۔ کہیں کہیں اس گادم ہو جاتی ہے۔ مجھ تیز بھی ہو جاتی ہے:

" ساٹھ سال کا ہونے کے باد جودا بھی تک تابالغ ہے ، کیوں کہ بالغ ہونے کے بعد انسان انسان نہیں، بید" ا

ے ، کی ہوجاتا ہے ، لفث ہوجاتا ہے ، رائث ہوجاتا ہے ۔" (٢٢٩) يمر مارے ناقدين كے خلاف بھى ان كا قلم خوب روال موتا ہے \_ ايك جمله ديكھے: ور شہم کی شامری پر تو میں دو بار جملوں میں ای اپنی بات کروں کا کیوں کہ اس سے دیادہ تھا ( فاص

نقادوں کے ساتھ اٹھائے جانے کا ڈر ہے۔" (۲۳۰) مزید سنج فرشتے "صرف بیں پجیس برسول میں لکھے گئے فاکے ای نہیں بلکداس عہد کی ادبی اور ساجی تاریخ

" سرید مرتب فرشت" کو صرف شخصیات کا خاکه کهد دینا کتاب سے ناانعان ہوگی ۔ درامل بید ہمارے گزشتہ مجیس مالوں کا ادبی اساجی ادر محافق محاکمہ ہے۔" (۲۳۱)

رونیسرسیف اللہ خالد مصنف کی اس کتاب میں جملہ بازی کی دھاد مدھم ہونے کا اس طرح دفاع کرتے ہیں:
"عطاکا کمال بیہ ہے کہ انہوں نے جس شخصیت پر بھی لکھا ہے، بڑے لاڈ پیاد سے کام لیا ہے۔ انہوں نے اپنے اعدر
کے سے خاکہ نگار کو شاید ٹائی دے کر اس معرع کا سی منہوم سجما دیا ہے کہ ع: انیس شیس نہ لگ جائے آ مجینوں کو۔
ان خاکوں میں وہ اپنے اہداف کے ساتھ عکیم محمد جیسا ہدردانہ دویہ اختیار کے ہوئے ہیں۔" (۲۳۲)

الالفضل صديقي (٣ عبر ١٩٠٨ء-١٦ ستبر ١٩٨٧ء) عبد ساز لوگ (١٩٩٧)

4

یہ مات اشخاص کے خاکوں پر مشمل کتاب ہے۔ اس کا مقصد اور موضوع تو مزاح نہیں ہے لیکن اکثر جگہوں امرائق صاحب کے اسلوب پہ بہاریدی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور وہ کہیں کہیں بلکے بھیکے رگوں کے چھینے بھیرتے فلرائے ہیں۔ شاہد احمد دہلوی ، جمیل جالبی اور اپنے بچپن کے استاد منٹی فیض اللہ کے خاکوں میں بیرنگ نسبتا زیادہ ہے۔ شال اپنے استاد کے خاکے میں ان کے علیے کا تذکرہ کرتے ہوئے داڑھی کی بابت یوں کھتے ہیں:

" میرے زمانے میں بھی جب کہ ادھم ادھار کمچنزی تمی سادی ، پنچ کو نیز می ہوتے ہوئے بھی چیرہ پر الی معلوم رز آن تھی جیسے اٹھار ھویں مدی میں کسی مطلق العنان راجوت کے گل مجھے ہیں ۔" (۲۳۳) ای طرح شاہد احمد دیلوی کے خاکے میں اولی دنیا والے مولانا صلاح الدین احمد کا ذکر کرتے ہوئے ان کا

اک طرح شاہد احمد دیلوی کے خاکے میں او پی دنیا والے مولانا صلاح الدین اعمدہ در سرے ہوئے ان ہ تنبیهاتی انداز دیکھیے:

"ایے مواقع پر بری بری مو چھوں کی اوٹ میں سے مرخ مرخ ہونوں سے میلے ادر چینیل کے پھول جماڑتے۔"(۱۳۳۷)

" جس طرح گاندی بی این اور بہلی تکاہ پڑتے ہی دیکھنے والے پر سپائی کا تاثر کرکٹ کے دیک کی طرح مجوزا کرتے تنے ، ای طرح جیل قال باوجود پھان ہونے کے بہل تکا، پڑتے ہی لیے ریشہ والی نرما کہاں کے غیش کی طرح محسوں ہوتے ہیں۔" (۲۲۵)

فرزا اوریب (۱۹۱۴ء –۱۹۹۹ء) ناخن کا قرض (اوّل: ۱۹۸۱ء)

مرزا اوریب بھی خاکہ نگاری بیں رشید احمد لیقی اور مولوی عبدائی کی روایت کی پاسداری کرتے نظر آئے میرزا اوریب بھی خاکہ نگاری بیں رشید احمد لیقی اور مولوی عبدائی کی دوای کو انہوں نے بدی خوب صورتی سے اللام مورف اوریوں کے بروے بی اماری تہذی اقدار اور برائے لاہور کی یادوں کو انہوں نے بدی خوب صورتی سے اللام مورف کے بیں میرزا اوریب چونکہ بنیا دی طور پر افسانہ و ڈراما نگار نے اخر شیرانی ، انہا کی ایمان کا میں مالی لیے نظر آئے ہیں۔ اس کتاب میں کل گیارہ خاک وی فضا ہیں سائس لیے نظر آئے ہیں۔ اس افسانوی انہائی دلجس بنا دیا ہے۔ کا اس کے خاکوں کو انہائی دلجس بنا دیا ہے۔ کا انتخاب معادت حسن منشو ، و یو مدرستیارتی مصطفیٰ زیری اور کمال احمد رضوی کے خاکوں کو انہائی دلجس بنا دیا ہے۔ انگرانش معادت حسن منشو ، و یو مدرستیارتی مصطفیٰ زیری اور کمال احمد رضوی کے خاکوں کو انہائی دلجس بنا دیا ہے۔ انگرانش معادت حسن منشو ، و یو مدرستیارتی مصطفیٰ زیری اور کمال احمد رضوی کے خاکوں کو انہائی دلجس بنا دیا ہے۔

بن المبرا "واجبراً كالم محمدة إلى المرجميرة بالوال على ال كنت كلاب علت بطيع جات إلى "(١٣١) يقول ڈاکٹر غلام مشین اظہر:

حميده اخر حسين رائے پُورگا(ب: ١٩١٨ء) ناياب بين جم (اوّل: ١٩٩٨ء) ر میں اس میں ہوئے ہے۔ ای برس کی اس میں سمیٹے ہوئے ہے۔ ای برس کی مر می کی اس میں اس میٹے ہوئے ہے۔ ای برس کی مر می کی م اور زبان و میان کے حوالے ہے اس قدر اعلیٰ درج کے میں کہ ڈاکٹر جمیل جالی کہدا تھے:

سماد اور الی مشاس کہ جو سے ، مرہ لے ۔ ان کی زبان وہ زبان ہے جو امادے محرول على اول بال في في اول

محمل جاتي تحلي " (٢٣٤)

یہ فاک بے ساخلی سے لکھے گئے ہیں اور ان میں کی مقامت پر شکنتی جملتی نظر آئی ہے۔ یہا فاک " ہمارے مولوی صاحب" (س ۱۵) ہے جو مولوی عبدالحق سے متعلق ہے، میں ہماری مقل عبدالق کے بجائے ایک برلطف اور پُرمزاح شخصیت سے ملاقات ہوتی ہے ۔ خصوصاً اخر حسین رائے بوری کی بارات میں مولوی صاحب کا کروا نہاہت ہی اچھوتے انداز میں سامنے آتا ہے۔ اس کے علاوہ ''عنایت''( ص ۲۰۵) اور '' ایرائیم'' (ص mr) کے فاک بھی فنگفتہ اعماز کے حال ہیں۔ اکادی ادبیات باکستان نے اس کتاب کے لیے ۱۹۹۸ء کے وزیرِ اعظم ادبی الجارد کا اعلان مجی کما ہے۔

قرة العين حيدر (ب: ١٩٢٤م) كيچركيكري (اوّل: ١٩٨٣م)

ميكتاب قرة العين حيدر كے چوعدد خاكوں ، ايك رپورتا ر ، افسانے بر ايك عدد مضمون اور فك لك إ مضمل ہے، جو ہے تو اصل میں اس کتاب میں شائل ابن سعید کے قرق العین پر اکھے محے مضمون کا جواب الین ال ف نوث كوخود قرة العين كا خاكر بھى كبا جاسكا ہے۔

دیگر تحریرون می سجاد حدور ماردم ، محمعلی ردولوی ، مولانا مهر محمد خان شهاب مالیر کونلوی ، شامد احمد دالوی این احداوراین انتا کے خاکے شامل میں ۔ یہ خاکے کیا ہیں ، اسل میں یاد نگاری یا تا راتی مضامین ہیں جو انہوں نے انج قری ادیوں اور عزیزوں سے متعلق لکھے ہیں۔ مزال پیدا کرنا ان کا مقعد ہے ندان تحریروں کا تفاضا۔ البتہ عزال اللہ ا طنز کے بارے میں انہیں بیاحماس ضرور ہے کہ:

" أيك چزيم دومرول عن بيش تاش كرت رج ين ، شديد ذبانت ادر شديد مراح حس - في الحال بال وأدا چروں کا تقریباً فقدان ہے۔" (٢٢٨) پرایک اور جگه وه بول رقم طراز بین:

" (۲۳۹) الم من بال برابر فرق ہے ، جس کو متدن لوگ بہجائے ہیں۔" (۲۳۹) متعا قرة العين حدر كا يمي احساس على المركز الم المركز الم متدن لوگ پيانة بين-" (٢٣٩) بين تو ده شايستكي اور شكفتكي كا خرير من المين تريرون مين وه شخصيات سے متعلق دلچيپ واقات تذکرہ کرتی ہیں تو وہ شایستگی اور شکفتگی کا خوب صورت آئیزہ ہوتا ہے۔ پھرا نٹ نوٹ کے عنوان سے انہوں کے جاتا تذکرہ لکھا ہے وہ تو ایک بھر بور شکفتہ خاکے کارتہ ا مر رہ بری یں رہ ہے۔ تذکرہ کھا ہے وہ تو ایک مجر پور شکفتہ خاکے کا پرتو لیے ہوئے ہے۔ایک دومثالیس دیکھیے: ''بیک فاتون اداری ایک کتاب کی درق کردانی کر کے نہایت اظمینان سے پولیں: آپ انگریزی بہت انھی بوتی ہیں۔' ''ری اہاری شخصیت ، تو بھی بہتو ایک بڑا بڑیر متم کا خوف ناک لفظ ہے۔ شخصیت موانا ابو الاظی مودودی اور بیگم دھنا لاِقت علی خان کی ہوتی ہے۔ ہم اور اہاری شخصیت سید کیا مخروبین ہے!'' (۱۲۴۰) مذاور ازی شجم علی ردولوی اور ابن انشا کے فاکے انتی شخصیات کے خطوط کے اقتبامات اور مصنفہ کی تھم ان المدراری کی بنا پر فاصے دلچسپ ہو گئے ہیں۔

عن الله عال (١٩١٤ع؟) تماشائے اہلِ قلم ( اوّل: ١٩٩١ء)

دی متازشعرا اور ادبا کے ظام اور گفتگو کو محفوظ کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا اور اب ان کی کیسٹ لاہری میں برصغیر

کے براد بہن اور شاعروں کے کلام اور گفتگو محفوظ کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا اور اب ان کی کیسٹ لاہری میں برصغیر

کر براتر کیا م اوبا وشعرا کا کلام ( بربان شاعر ) اور گفتگو محفوظ ہے ۔ اس مجموعہ میں تحریر کردہ فاک ای ریکارڈنگ کے بس

طر براتر کی گئے ہیں۔ شکسائی زبان ، بے ساختگی اور شگفتہ و شستہ اسلوب ان خاکوں کی نمایاں خصوصیات ہیں ۔ یہ

الم کر و عزاج کی خاطر تو نہیں لکھے گئے ، البتہ کہیں کہیں کہی واقعات سے عزاج اور ظرافت کے پہلو نمایاں ہوتے

الم کر و عزاج کی خاطر تو نہیں سکھے گئے ، البتہ کہیں کہیں ہا کہ واقعات سے عزاج اور ظرافت کے پہلو نمایاں ہوتے

الم کی و خاطر تو نہیں کی دیکارڈنگ کا واقعہ ( ص عہ) ، جگر مراد آبادی کے خاکے میں سخنیہ دو تو آن اور اس وقت کے وفاقی دور پیر زادہ عبدالتار کے درمیان تو ی

زائد کی منظوری کے موالے سے ہوئے والما دکیسپ مکالمہ ( ص ٤٠) ، واشد کے خاک میں سحاب تو بابش کی زبانی پیش کیا

برنے دالا واقعہ ( ص ۸۲ ) ) اور عصمت چفتائی کے خاکے میں مصنف اور ڈاکٹر جیل جائی کی ملازمہ کی ٹبلی نو میک گفتگو

الريشر (ب:١٩٢٣ء) جو ملے تھ رائے من (اول: ١٩٩١ء)

ساحمد بشیر کے تیرہ فاکوں پر مشمل کتاب ہے ، بنے یوس جادید نے مرتب کیا ہے اور ساتھ جو گائے نام ہے گرائی کا فاکہ خود بھی لکھا ہے۔ علاوہ ازیں احمد بشیر کے بارے بیس ممتاز مفتی کا فاکہ نفرہ بھی اس بس شائل ہے۔ احمد المحمد الم



" فیا الی ایک ایک مع فنڈ و تھا۔ اس کی بواس کو کوئی ایست ند دیتا تھا مگر اس کی بات چلی تھی۔ اس فروائر الله الله او بین کی اور کہا کہ الیس جڑے اکماڑ دیا جائے گا۔" (۲۳۲)

وہن ن اور ہا اللہ فاہیں اور ہا اللہ فاہیں اور ہا اللہ فاہد کے ماتھ ماتھ ولی اللہ فاہد کرنے اور ہا کے ماتھ ماتھ ولی اللہ فاہد کن میں کر احد بشیر کی ان سے متعلق رائے ملاحظہ ہو:

ی بے سار من سے بین کرفت کی بات نیس کا ۔ اگر چہ ر پورٹ پٹواری مفصل ہے۔ میں کتاب کی گرفت کی بات نیس کتا ۔ اس ان م " شہاب نامہ بھے پندنہیں آیا ۔ اگر چہ ر پورٹ پٹواری مفصل ہے۔ میں کتا ہوں ۔ اس نے کتاب نیس کا دیاں کی خرابی ہے۔ کہ آ دی شروع کر ے اور میں موز نہیں سکتا ۔ میں شہاب کی بات کرتا ہوں ۔ اس نے کتاب نیس کا کہ بالا

ان کی تیکسی طنز ہر جگہ کاری وار کرتی نظر آتی ہے ، وہ اس سلسلے میں خود تک کو معاف کرتے دکھاؤ نیں و ہے۔ اپنی اس شلسلے میں خود تک کو معاف کرتے دکھاؤ نیل و ہے۔ اپنی اس شعلہ بیانی کی بنا پر خود کو پھٹے جوتے کے منہ والا کہتے ہیں ، قدرت اللہ شہاب کو مہم گوئی کا گال پہاوان قرار دیتے ہیں : پہاوان قرار دیتے ہیں :

"ادیب انظوں کا سوداگر ہوتا ہے اور لفظ اگر سوشل کنٹریکٹ جیس ہوتے تو کتے لیے گی آ داز ہوتے ہیں۔" (۱۳۳)

م ان کے فاکوں کے عنوانات بھی نہایت منفرد اور دلچسپ ہیں۔ مشل انہوں نے اپنے بہنوئی پریگیڈیر عاطف کے فاکوں کے عنوانات بھی نہایت منفرد اور دلچسپ ہیں۔ مشل انہوں نے اپنے بہنوئی پریگیڈیر عاطف کے فاک کا عنوان ' موچھا' رکھا ۔ ظہیر کاشیری کو وہ ' شعبدہ باز ' کلصتے ہیں اور کشور ناہید کو ' چھین چرئ ۔ وَوَ اللّٰهِ بِ اللّٰهِ اللّٰهِ بَا اللّٰهِ اللّٰهِ بَا اللّٰهِ اللّٰهِ بِ اللّٰهِ اللّٰهِ بِ اللّٰهِ اللّٰهِ بِ اللّٰهِ اللّٰهِ بِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ بِ اللّٰهِ اللّٰهِ بَا اللّٰهِ بِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ بِ اللّٰهِ اللّٰهِ بِ اللّٰهِ اللّٰهِ بِ اللّٰهِ اللّٰهِ بِ اللّٰهِ اللّٰهِ بَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ بِ اللّٰهِ اللّٰهِ بَا لَهِ اللّٰهِ اللّٰهِ بِ اللّٰهِ اللّٰهِ بَا اللّٰهِ اللّٰهِ بِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ بِ اللّٰهِ اللّٰهِ بِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ بِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ اللللللّٰهِ الللللّٰهُ الللّٰهِ اللللللّٰهِ الللّٰهِ اللللللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ اللللللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللللللّٰهُ الللّٰهِ الللللللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الل

''بیارے متازمنتی! میں نے حتبیں عقل سکھائی ، تم نے جھے جنون \_ہم ووٹوں ناکام رہے۔''(۲۲۵) بہر حال مجموی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ سے کتاب اردو خاکہ نگاری میں بروا اہم اور منفرد اضافہ ہے اور کڑوگافڑ اور بے لاگ تجزیہ نگاری کی بردی خوب صورت مثال ۔

احمر عقبل روتی (پ:۱۹۳۲ء) کھرے کھوٹے (الال: ۱۹۹۵ء)

سی کتاب بتیں مردانہ فاکوں پر مشتمل ہے جو ۱۹۹۵ء کے آغاز میں منظر عام پر آئی ۔ احد عقبل روتی ماجب کے بارے میں سخار عام پر آئی ۔ احد عقبل روتی ماجب کے بارے میں سجاد باقر رضوی نے کہا تھا کہ ' روتی تم آ دھے علمی ہو اور آ دھے فلمی ۔ بید کتاب اس جلے کا عملی نہیں ہوں کی آدی شخصیات علمی ہیں اور آدھی قلمی ۔

رونی صاحب بنیادی طور پر فکشن کے آ دمی ہیں ۔ خاص طور پر ٹاول اور ڈرامے میں ان کا قلم کیاں مہائ ؟ سے رواں ہوتا ہے ۔ ان کے ای واستانوی اسلوب کی چھاپ ان کے خاکوں میں بھی واش طور پر دیکھی جا گئ ؟ اُ دُاکٹر خواجہ محمد زکریا نے خاکے کے بارے میں ایک بردی ہے کی بات کہی ہے کہ:

از ادر نوخ جمراتی جلوں کے سہارے تحریر میں شکفتگی کا پہلو نمایاں کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور این جانے کی ڈراہائی چیکش ، احمان دانش کے خاکے میں ان کا بونائی دیوتا ایالو سے دلچسپ موازنہ ، اچھا پہلوں کی تخصیت میں شراطت اور بدمعاشی کی آمیزش ، آغا حمید کی ڈراہا بازی ، باباطفیل محرم کے بدلتے روپ ، چاچا بہلاز کی انوکی سخاوتی ، حسن رضوی کا چھلیاں پیچنا ، ظیل الرحمٰن سلیمان کا ملاز مین کو گالیوں کا معاوضہ اوا کرنا ، اب کا رکھ کی جانے میں محملہ بازی سچاو حدود ملک کا ماگل بیوی کو مرعام گیت سنانا اور ان کے والد کا ہراکیس می کو مرنے کے لیے با قاعدہ تیار ہو جانا اور پھر ظہیر کاشیری ، تھی مفتی ، محملی اور اپ خاکے کا در اپ خاک کا حکم منتی ، محملی اور اپ خاکے کا حکم ایک نامان کی تحریوں کی رقی اور اپ خاکے کا حکم ایک نامان کی تحریوں کی رقی ہو ہے اور اپ خاکے کا حکم ایک نامان کی تحریوں کی رقی و اور اپ خاکے کا حکم ایک نامان کی تحریوں کی رقی ہو ہو اور اپ خاکے کا حکم ایک نامان کی تحریوں کی رقی و رہا ہو جانا اور پھر ظہیر کاشیری ، تکمی مفتی ، محملی اور اپ خاکے کا حکم ایک نامان کی تحریوں کی روپ کے بی تین ا یکٹ کا تھیل ، ان سب نے مل کران کی تحریوں کی روپ کی اور اپ جی تین اور اپ خاک کا حکم کی اور اپ خاک کا حکم کی ایک کی منان کی تحریوں کی روپ کی دوپ کی دور اپ کی دیا ہو جانا اور کی کی جان کی میں این کی تحریوں کی دور کی دیا ہو ہوں کا کھیل ، ان سب نے مل کران کی تحریوں کی روپ کھی اور اپ کے بی تین ا

جہاں تک کی کا فاکہ اڑانے کی بات ہے تو یہ نن انہیں بالکل نہیں آتا بلکہ وہ قدم قدم پر اپنے کرداروں کا رہاں کر نظر آتے ہیں اور کے بات تو یہ ہے کہیں کہیں تو ان کے دفاعی سلسلے کے ڈانڈے مدلی مداتی سے جا ملتے ہیں۔ ان کی تحریوں میں سے دو چار جملے بطور نمونہ پیش ہیں:

" بول ب تو الفاظ كومروژا بهت ب، بيرول ب دوند روند كر بابر نكال ب- بر لفظ كر برشرك أو في ركاديا ب."

" كمن كي الوك ميز بر بيشكر كلمانا كلال ب- " يس في جواب ديا " اوك بهت بدتيز ب، اس يد على فيس كه كمانا كرا بريش كركمانا جاتا ب ميز برنيس - " (٢٢٢)

ان مخضر خاکوں کے علادہ احمد عقیل رو تی نے ڈاکٹر سجاد باقر رضوی ، ناصر کاظمی اور ممتاز ہفتی کے تفصیلی خاکے بھر البرتیب نہاقر صاحب ' (۱۹۹۵ء) ' مجھے تو جیران کر گیا دہ' (۱۹۹۳ء) ' علی پور کا مفتی' (۱۹۹۵ء) کے عوانات کے تحت کھے بیں اور انھی خاکوں کی طرح دلیب اور پُرلطف ہیں ۔ کت کھے بیں اور انھی خاکوں کی طرح دلیب اور پُرلطف ہیں ۔ اب ذراج نے جلتے موت کی طاکہ نگاری ہے متعلق ڈاکٹر خورشید رضوی کی منظوم رائے پر بھی نظر ڈال لیں :

اجر عقبل رولی ! ہے تم جس ایک خوبی کصتے ہو تم جو خاک، ہوتا ہے دہ ایّا کا (۲۲۳)

" زندگی ہے متعلق اکثر لوازم میں بشمول عبد او مرتبہ مجھے او نچائی نصیب ند ہو سی من سے اپنی ساعت کی ام الوائر

بہت جات۔ " میری فطرت میں شامل ہے ، سوائے اٹی بیول کے میں ہر مونث شے پر بری گیری نظر ڈالٹ رہا ہوں۔ اکو ایک کری تگاہ یا نظر بادی کے حوالے ہے کمی اور کے حوالے ہوتے ہوتے بچا ہول ۔"

مکرر کیے بغیر (اوّل:۱۹۸۴ء)

ندکورہ کتاب میں سولہ انشائیوں رمضامین کے ہمراہ پانچ عدد خاکے بھی شامل ہیں جن میں چار'خاکے نہا تو مختلف تقاریب میں بڑھنے کے لیے لکھے گئے ہیں البتہ ایک خاکہ جو آغاضن عابدی کا ہے ، نسبتا توجہ اور فرصت کے ساتھ لکھا محسوں ہوتا ہے۔ باتی تحریروں کو تو تقریباتی مضامین ہی کہا جائے تو اچھا ہے۔ انداز کہیں کہیں شکفتہ ہے۔

أع حميد (پ:١٩٢٨م) سنك دوست (اوّل:١٩٨٣)

یہ شاعروں ادیبوں کے نمیں خاکوں پر مشتمل کتاب ہے اور آے حمید کے اس طلسماتی ، رو ہانوی اور دا شانوی اسلوب کی حامل ، جن کی ایک خصوصیت شوخی اور فشافتگی بھی قرار پاتی ہے ۔ یہ فشافتگی با قاعدگ سے مزاح نگاری کے ذراح میں نہیں آتی ۔ یہ حض ان کی طبیعت کا انبساط اور مزاج کی بذلہ شجی ہے جس نے ان خاکوں کو کہیں کہیں ہم روث فرمرے میں نہیں آتی ۔ یہ حض ان کی طبیعت کا انبساط اور مزاج کی بذلہ شجی ہے جس نے ان خاکوں کو کہیں کہیں ہم روث ظرافت کر دیا ہے ۔ وہ دوست احباب کے لطائف و واقعات سے بھی مزاح بیدا کرتے نظر آتے ہیں اور ان کا اسلوب خبی اس سلسلے میں ان کی معاونت کرتا و کھائی و بتا ہے ، چند مثالیں:

" بمانی جان اس معالم بین می معنول بین عبادت گزار بین - انبول نے اپنی زندگی کوعبادت صاحب کی زندگی کے اسلامی معنول میں اندگی کے ساتھ بین اندی کے ساتھ بین میں بین میں بین کے ساتھ خود جیران سے ۔"

" جھے یود ہے امرتسر میں سافر صدیقی دو گھوڑا ہوگی کی تمین پہنا کرتا تھا۔ اس زیانے میں ہم سب دو گھوڑا ہوگی کی تمیل پہنا کرتے تھے۔ اب تو دو گھوڑے ﴿ کر ہوگی کی ایک تمین آئی ہے۔" (۲۵۰)

ان خاکوں کے علاوہ بھی اے حمید صاحب کے خاکوں کے دو مجموع نے پائد چرے اور نے پائد چرے اا کے عنوانات سے حال ہی منظر عام پر آ چکے ہیں ، اس کے پہلے جصے میں اعدین اور دوسرے جصے میں پاکتانی ادا کاراؤں کے خاکے شامل ہیں۔

ضيا ساجد (پ: ۵ جون۱۹۴۳ه) سرجيكل وارد (اول:۱۹۹۴ه)

ندکورہ کتاب فکر تو نسوی ،ظمیر کا تمیری ،حفیظ جالندهری ، احسان دانش ، جوش ملیح آبادی اور فیض احر فیل ک دو عدد خاکوں ، پاکتان کی علامتی تاریخ بعنوان ، ہسٹری آف چیجو کی چلیاں اور مصنف کے سفر نامہ امریکہ ، آجا جبل

ان تمام تحریروں کی میسال محصوصیت ان کی طوالت اور جزئیات و واقعات کی محرار اور بھر ارج ، بہاں بھ

المن المحرور سے نکل کر شخصیات کے تفصیلی تذکروں کا درجہ اختیار کر گئی ہیں۔ وہ کمی بھی شخصیت پر کہ بیشتر بعض اوقات اتن کمی تمہید با عدصت ہیں کہ اصل موضوع کی تلاش میں قاری کی تو تعات کا سائس ٹوٹے لگتا کہ بیشتر بعض اوقات اتن کمی تمہید با عدصت کی اس کے اس کے بارے میں لکھتے اچا تک کمی دومرے شاعر ادیب کا ذکر آتا ہے تو اس کے برجب کہیں ایک شخص کے بارے میں لکھتے الجا تک کمی دومرے شاعر ادیب کا ذکر آتا ہے تو اس کے برجب کہیں ایک دو با تمی کر کے آگے برجمنے یا اصل مرکز کی طرف لوٹے کے بجائے اس جزو یا شخصیت کے متعلق اتن فیل میں چلے جاتے ہیں کہ اصل موضوع سے دابط می ٹوٹ جاتا ہے۔

تقریباً تمام ناقدین اس بات بر مشنق ہیں کہ اختصار افسانے کی طرح خاکے کا بھی لازی برو ہے اور پھر جس طرح فظر افسانے میں وحدت تاثر کی بوی اہمیت بہوتی ہے اس طرح خاکہ بھی اس صفت کا پوری طرح متقاضی ہوتا ہے، جوان فاکوں میں مجروح ہوتا نظر آتا ہے۔ جہاں تک ان خاکوں کے اسلوب کا تعلق ہے وہ بقول محسن نقوی بے مدز بریا ہے۔ (۲۵۱) فیا ساجد اپنے ترتی پسندانہ سٹائل کی رو میں بہتے بہتے شخصیتوں اور حقیقتوں کے اوپر سے نقاب الاتے ہیں۔ ایسے میں ان کے رویے میں ہمدردی یا فن کاری کی بجائے نفرت کی جھک المح طور برمحسوں کی جائے تفرت کی جھک

اپن تحریہ بی مزاح پیدا کرنے کے لیے وہ عمد ما لطائف ، پیروڈی یا اپنے ای لا ابانی اسٹائل کا مہارا سے

ہر کہیں طنز و مزاح کا یہ تیر ٹھیک نشاتے پر بیٹھتا نظر آتا ہے اور کہیں ان کی ٹھوں نظریاتی فضا میں گم ہو جاتا ہے۔

یوں کہ انہوں نے چیزوں اور شخصیات کے بارے بیل جو نظریات اپنے ذہمن میں طے کر لیے ہیں ، وہ ان سے کی طربہ محدود کو چھونے طربہ محدود کہیں آتے ۔ ان کا میں لا ابالی اسلوب کہیں کہیں تو اتنا بر پٹ ہو جاتا ہے کہ فحاتی کی حدود کو چھونے لائے اور پھر ان کی فحاتی منٹو کی طرح محض معاشرتی برائیوں کی چولی اتار نے تک محدود نہیں ہوتی بلکہ خالفتا مزالینے اور بھر ان کی فحاتی منٹو کی طرح محض معاشرتی برائیوں کی چولی اتار نے تک محدود نہیں ہوتی بلکہ خالفتا مزالینے اور جبال کا گانے کے لیے ہوتی ہے ۔ کہیں کہیں مصنف ہمیں ہمارے مختلف بھار اور غریب معاشرتی رویوں پر جبنجوڑتا بھی نظراً تا ہے اور اپنے بارے ہیں بھی ہر طرح کا بچ اگلئے سے در لیے نہیں کرتا ۔ اس قدر کھرا اور دو ٹوک اعماز کم ادبوں کو تھیب ہوتا ہے۔

بہر مال مصنف کی ساری کوتا ہیوں اور آزادیوں کے بادجود ان کی تحریر میں اتنی جان ہے کہ قاری کو متوجہ اور از کے بغیر نہیں رہتی اور وہ اکثر و بیشتر قاری کے لیوں پر مسکرا ہٹ بھیرنے اور قبقیم اگانے میں کامیاب ہو جاتے اللہ میں ہم ان کے طنز و مزاح کی چند مثالیں نذر قار مین کرتے ہیں: ۔

" ان کے ہونٹ سیون او کلاک بلید کی طرح بنے ، دہانہ برانے شہر کی گلیوں کی طرح بھی اور آ جھیں معموم بچوں ک خواہشوں کی طرح مجموثی تھیں۔"

" نائی ممثل کا کی تصویر کھینچے وقت اخباری فوٹو گرافر ان سے بددد فواست نیس کرتے کہ میڈم ڈرامسرائیں بلکہ ب

"وركروں لے بچے رورو اور بنس بنس كر بنايا تھا كہ بابا كى كو اد مرعبد وسل ، ادهر ان كے مزاج عك بوجاتے إلى ،
وركروں لے بچے رورو اور بنس بنس كر بنايا تھا كہ بابا كى كو اد مرعبد وسل ، ادهر ان كے مزاج عك بوجاتے إلى ،

میرا یوں وں امریوں میں ہیں دیے سے یا ۔ "عوام الناس کوست اور فرری انسان مہیا کرنے کے لیے الکری عدالتیں قائم کیں جو مجرم کو جرم کرنے سے بنل الی سزا

میں وہ میں ہوئے کے نامطے شیراد اس سے بے حد عشق کرتا ہے ، اس کا کہنا ہے ، جس کی دنگت مبزی مائل کوری نیں ا اور تو سب مجری کی کہ انسان بھی ہوسکتا ہے ، عشیری نہیں ، شہراد احمد کے مبزی مائل کورے دنگ سے جذباتی ہو کر کی ا کہ ریکا ہے کہ دل جاہتا کہ شہراد صاحب پر جاول ڈال کر آئییں کھا جاؤں ۔"

" عفرت في شيال كانيا مجويد كلام الإيل شائع مواتو اس في اس الله المروانا اور جمع لكما كه جري الله ما ما من ماحب ك الل كان الله المال كروينا -"

" پیشروں سے خود معاوضہ ومول فیس کرتے ، ان کی بیکم پیشروں کو ڈیل کرتی ہے۔ اے جید سے تعمواتی می ان کی بیکم پیشروں کو ڈیل کرتی ہے۔ اور اس دقت کنڈی کول جاتی ہے۔ اور اس دقت کنڈی کول جاتی ہے۔ ووکڑ کو کا ان دقت کنڈی کول جاتی ہے۔ ووکڑ کو کا ان دکت کنڈی کول جاتی ہے۔ ووکڑ کو کا ان دکت کنڈی کول جاتی ہے۔ ووکڑ کو کا ان دکڑ کو کا ان کرتے ہیں۔"

" عمر زیدی کو پہلی یار و کھ کر جھے یقین نہیں آیا تھا کہ لیے یال اور سندر فرناتن و توش رکھنے والے یہ اسکیوطال فالر
ہیں۔ جم اُنین سینڈو جھتا تھا، جو رالوں پنڈلیوں سے چکی ہوئی سرخ قلالین کی چالون پر نقر کی کوکوں والی چاؤل جلا
ہا عمد کر اور بیروں بین ایونائی سہ سالا روں جیسی چپل پین کر بالوں سے ساتھ ٹریکٹر ٹرالی کینچے ہیں۔" (۲۵۲)
ہیروڈی اور عربانی بھی ضیا ساجد کے مزاح کے دو ہوے حربے ہیں ، ان کی بھی چند مثالین ملا حظہ ہوں "
ہیروڈی اور عربانی بھی ضیا ساجد کے مزاح کے دو ہوے حربے ہیں ، ان کی بھی چند مثالین ملاحظہ ہوں "
"اس الیے کے بعد بھری کر لوٹ میں مثر میں الکر کے بعد میں جلے کئے انداز میں منہ میں مذہ میں بوہوایا۔"
"کو جمارے مجد کے بوالا کی ہو گئے۔"

" پھر سدد کی کرکہ بال کی پیک سے الل کے مذکو آ تھوال مہیند لگ کمیا ہے ، وہ اب بول نہیں عیس عے ۔" (۱۳۲)
" تیمرے دوا بھے ندا ہائزنگ ہوگئے۔" (۲۵۳)

ا عجاز رضوى (پ: ٢ نومر ١٩٥٩ء) كلوز أب (ادّل: ١٩٨٩ء)

اعباز رضوی کی یہ تصنیف اکیس خاکول پر مشتل ہے، جس میں مرزا خالب کے علاوہ باتی تمام خاک مرجوا معراء ادبا یا ان کے اما تذہ اور دوستوں کے بیں۔ زیادہ تر خاکہ الیہان کا تعلق ایم۔ اے۔ او کالح، شعبہ ازدو ہے جب انجاز رضوی کا خاکہ کھنے کا اعداز بالکل سیدھا ہے۔ وہ کسی بھی شخصیت ہے متعلق اپنی اور لوگوں کی آبا کا انگہار سے ان کا اعداز بالکل سیدھا ہے۔ وہ کسی بھی شخصیت ہے متعلق اپنی اور لوگوں کی آبا کی انگہار ہے کہ شانہ بشانہ چلی وہ تو ہیں۔ ان کا اعداز بیال سلیس اور سہل ہے۔ مزاح کی آبی جا تو ان کا اعداز بیال سلیس اور سہل ہے۔ مزاح کی آبی جس کا تول آبی کرداد کو شہرو بخاتے ہیں۔ ان کا اعداز بیال سلیس اور سہل ہے۔ مزاح کی آبی جس کا تول آبی

الفیات پر نہ تو کر وی طفر کے تیر کھیئے ہیں اور نہ انہیں نماق نما مزاح میں اڑاتے ہیں۔ البتہ ان کی تحریروں المحلی خرد من جملے ضرور در آتے ہیں ، جن کے بعد وہ نورا ہی پڑوی پر آجاتے ہیں۔ فنون گروپ کی ہدردیاں اور اللہ کی خوصت بھی اس کماب کی سطروں سے جھانگتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ان کے مزاح کی ایک دو مثالیں:
ان کروپ سے خاصمت بھی اس کماب کی سطروں سے جھانگتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ان کے مزاح کی ایک دو مثالیں:
"میری دازهی اور طاہر اسلم کوراکی رنگت آپ کوئنی غلوانمی میں جٹلا کرست ہے۔"

" خدانخواسترآپ کے چہرے کور تے کے لحاظ سے پھھ بال میسرآ جائیں تو بیتینا لوگ آپ کے سامنے ہنا اور بولا مجوڑ دیں۔" (۲۵۵)

كير فال (پ: ١٩٩٨ء؟) جاند چرك (اوّل: ١٩٩٣م)

تر کیر خال کا یہ مجموعہ انتیس خاکوں پر مشتمل ہے ، جس میں شاعروں ، ادیجن اور بالضوص ابوظہبی سے بذاؤں کے فاکے ہیں۔ اس لیے جا بجا مزاح پیدا کرنے بذاؤں کے فاکے ہیں۔ اس لیے جا بجا مزاح پیدا کرنے بذاؤں کوشن نظر آتی ہے۔ جب کہ مصنف کا اپنا خاکہ اور والدہ ماجدہ کا خاکہ نکی ہے جی بقینا ہے ساختگی اور شگفتگی اور شگفتگی بائدہ مثالی ہیں۔ ان دونوں خاکوں کی خاص بات سے ہے کہ یہ دونوں تحریریں مصنف نے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ بنال کے کہنے پاکھی ہیں اور بلا شبہ کامیاب ہیں۔ بقیہ تحریروں میں وہی آمد اور آورد دالا فرق ہے۔

ال میں شک نہیں کہ مزاح اور شکفتگی محمد کبیر فان کے مزاج میں شامل ہے ، جس کا اظہار ان کے فاکوں میں اللہ کہیں ہوتے ۔

اللہ کہیں ہوتا ہے لیکن مجموعی طور پر وہ اپنی تحریروں کو بے ساختگی کی سان پرصیفل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے ۔

اور تا کی ایک ایک کتاب کے فلیپ میں لکھا ہے کہ بے ساختگی کے اعتبار سے یہ مصنف کی پہلی کتاب لگتی ہے ۔ لیکن میں کھا ہوں کہ بیات ہو ہے کہ یہ محمد کیر فان کی تیسری کتاب ہی لگتی ہے ۔

المحمد اللہ میں فلیپ کا روائی جملہ تحمیدیہ ہے ، ورنہ اصل بات یہ ہے کہ یہ محمد کبیر فان کی تیسری کتاب ہی لگتی ہے ۔

" قبائلی عاتول میں بالخسوص اور مرحد میں بالحوم جتنی توجه معیاری وشمن بیدا کرنے اور دشمنیال پالے پر وی جاتی ہے اتن چھاب میں گندم اور کیاس الگائے بر بھی قبیں دی جاتی ۔"

"اس كى كم كوئى اور خاسوى كى وجه سے ابتدا لوگ اسے تلفى بچھ بيٹے بيس مكر دو جار الا تاتوں بيس خود بخود كمل جاتا ہے تو لوگ بھى اسے خود بخود بجو ماتے ہيں۔" (٢٥٢)

الريش بث (پ:١٩٦٢ء؟)

الم المراق الم المراق الم المراق الم المراق الم المراق ال

"ابى الى يوى برول تل ديا كى بين ك " (٢٥٤)

این بی بین بینویں صدی کی آخری دہائی کے ساتھ ہی میڈیکل کا ایک طالب علم اردو مزاح میں ایک رہے کے ساتھ داردہوا ، جس نے ویکھتے ہی دیکھتے ہر طرف لفظوں کی پھیجھڑیاں بھیر دیں۔ اس کا انداز اور اسٹائل دیکھ کی انداز کو اور اندہ اور صورت حال کے بجائے جملہ بازی اور الفاظ کے توڑ بھوڑ کا طریقہ اپنایا۔ اور اس طرح کہ بورے اردو ادب میں کوئی خض بھی متاثر ہوئے بنی رو سکا۔ اس کا سفر چا و ختراں کے انشائیوں سے شروع ہوئے خاکہ نگاری اور ڈراھے سے ہوتا ہوا سزنامہ اور کا کھیل میں جدید اردو مزاح کی بیجیان بن کے روی اگر چاس سے مورت اور جاذب نظر تھا کہ یونس بٹ جدید اردو مزاح کی بیجیان بن کے روی اگر چاس کے موضوعات اور طریقہ بانے کار انتہائی محدود سے مگر بقول مشاق احمد ہوئی:

"اشخ كدود وُكش في الى قيامت شاير كمي اور في شدوها لى مو" (٢٥٨)

اردوادب کے بے شارادبا و ناقدین نے انہیں خراج شخسین پیش کیا ہے ، جن میں سے جند آرا طاحظہ الله "
" محمد پوٹس بٹ کو قدرت کی طرف سے بچھ ایس طلسم کاری ودیعت ہوئی ہے کہ وہ جس موضوع کو چوہا ہے، اے جل دیا ہے۔"

" ظرافت ان ک تحرید ل ش ایک مسلس دریا کی طرح شاشیں مارتی بہتی ہے۔" (۲۵۹) ذیل میں ہم ڈاکٹر بوٹس بٹ کی خاکول کی مختلف کتابوں سے چند اقتباسات نمونے کے طور پر پیش کرتے ہیں: (۱) شناخت پر بیر (۱۹۹۰ء)

" بجنین میں صحت ایس تقی کہ والدہ اے سکول لے کر جاتی تو محلے والے سجھتے کہ سپتال نے کر جا رق جی کر جا رق کے اور کی کر افرائد کی روایت کے مطابق ورزش کے لیے اکھاڑے کیا تو استاد پہلوان نے دیکی کر کہا "جمعار کی درزش کے لیے انہا تا بی کانی ہے کہ روزانہ ود کشتیاں دیکی لیا کرو۔"

"ووالو داتا ماحب كي مواد برجا كر محل بيردعا ما مكا بيا الله المر عدق داتا ماحب كي المان كردي" "جب سه ال مكر كارسته ياد موات ، الن في كاثرى في لي بي مين جس طرح وو كاثرى جلاتا بي الله خرودى به كراك بي الله موادى به كراك من كري من المرك من المرادى به كراك من كري من المرك من المرادي الله المرادي بالمرك من لي المرادي بالمرادي من كري المرادي الم

"اس کی کمانیاں پڑھ کر بندہ نتاثر ہونہ ہو، بالغ ضرور ہوجاتا ہے۔" (۲۲۰) شیطانیاں (۱۹۹۱ء)

"بہلے اس نے مطرت آ دم کو مجدونہ کیا تو شیطان بنا۔ اب اے شیطان رہے کے لیے آدم کوروز مجدو کرنا بوتا ہے۔" "ہادے بال جتنے بھی اجھے عاشق ملتے ہیں ، وو کتابوں میں ہیں یا قبر تنالوں میں ۔" (۲۶۱)

١) افراتفری (١٩٩٢ء)

" تعلق اس خاندان سے ہے جہاں مائیں بیٹیوں کو اتنا چیک ٹبیں کرتیں بھنا چیک بھی ہیں۔ اس کی نانی کے دور میں ایک عکران نے ان کے کمنتوں کے پشتے لگا دیے ہے" ایک عکران نے ان کے کشتوں کے کشتوں کے کیٹتوں کو کھتے لگا دیے ۔"

" سلطان راقی ادارا ده بین الاتوای بیرد بے جے لوائی اور ایکٹن کے لیے ڈھلیکید کی ضرورت نیس پرتی ، لؤسین

" جوانی میں اپنے کالج کی سب سے خوب صورت الزکی تھی ۔ اس سے اعداز و کریں کہ ان دنوں الرکیوں کو پڑھائے کا کس قدر کم روائ تھا۔" (۲۲۲)

۱) على يرعكس (دوم: ١٩٩٣ه)

" قائم قلت نوابزادہ نعراللہ خال صاحب بھی توم کے درد میں جالا رہ رہ کر علیم الامت نہ سی ، نیم علیم الامت تو بن می می می میں ۔"

" برسات کا موسم دراصل برساتھ کا موسم ہوتا ہے اور ہماری فلموں میں بادش کے گیت یوں فلمائے باتے ہیں تاکہ فلمیں بھی یا تش ہوں ۔" (۲۹۳)

(٥) غل دسته (سوم:١٩٩٣ه)

"دو ہے ، او ، لی کے تاحیات صدر ہیں لین جب تک ہے او لی حیات ہے۔" (۲۲۳)

"دا صاحب کی داقد پر جران ہوں تو آئیں چپ لگ جاتی ہے۔ اپنی پرائش کے تین سال بعد تک نہ ہوئے۔ "(۲۲۳)

مختمر سے کہ ادوو میں شخصیت نگاری کا سے سلسلہ بہت پھیلا ہوا ہے۔ لیکن ہم نے اس باب میں کوشش کی ہے کہ

مائریوں کو موضوع بنایا جائے جن میں طنز و حزاح کا عضر غالب ہو یا یہ جو ہر کسی نہ کسی صورت میں داشتی طور پر

اند ہو ہم ہم نے طوالت کے خوف سے خود کو صرف ان مصنفین تک محدود رکھا ہے جن کی شخص تحریریں کتابی صورت

مائری ہو ہم ہم نے طوالت کے خوف سے خود کو صرف ان مصنفین تک محدود رکھا ہے جن کی شخص تحریریں کتابی صورت

مائری ہو ہم ہم نے وگر نہ ایک دو دو خاکے یا شخصی مضا میں تو شاید اردد کے ہرادی ہے ہاں اس جائیں ۔

اس سلسلے میں انقوش کی اشخصیات نمبر (اقال و دوم) بھی قابل ذکر ہے کہ اس میں ہمن شخص تحریریں مزاح کا اس سلسلے میں انقوش کی کاشون سے موضوع بحث اس لیے نہیں بنایا کہ اس میں شامل طنز و مزاح کی حال اللہ سے موضوع بحث اس لیے نہیں بنایا کہ اس میں شامل طنز و مزاح کی حال اللہ معنوں میں بھی باریا چھی ہیں ۔

ور فضیت نگاری کے اس سلیلے میں متعدد آپ بیتیاں و سوائح عمریاں مثلاً کنور مہندر سکھ بیدی کی میادوں کا استعماد کی میرزا او بیب کی مشی کا دیا ' ، نظیر صدیقی کی سویہ ہے اپنی زندگی' اور لطف اللہ کی استعماد کی میرزا او بیب کی ' مثی کا دیا ' ، نظیر صدیقی کی ' سویہ ہے اپنی زندگی' اور لطف اللہ کی اسلین کو رواز راعظم او بی انعام یافتہ: ۱۹۹۸ء) وغیرہ اور خاکہ نگاری میں اعجاز حسین کی قبان پہیان' ، رئیس احمد میراک کی ' دوسرا اہم' ، عبدالسلام خورشید کی ' تعارف و تذکرہ' ، جگن ناتھ آزاد کی ' میراک کی ناتھ کی میں ترستیاں ہیں' ، مالک رام کی ' وہ صورتیں الی ' ، حافظ لدھیانوی کی ' متاع مم گشتہ' ، احراز اسلام خورشید کی تعارف کی ' متاع مم گشتہ' ، احراز اسلام خورشید کی ناتھ کی کشتہ ' احراز اسلام کو کر سے کا تعلید کی ناتھ کی کشتہ ' احراز اسلام کو کر سے کا تعلید کی ناتھ کی کشتہ ' احراز اسلام کی ناتھ کی کشتہ ' احراز اسلام کو کر سے کا تعلید کی میں ترستیاں ہیں' ، مالک رام کی ' وہ صورتیں الی ' ، حافظ لدھیانوی کی ' متاع مم گشتہ ' احراز اسلام کی ناتھ کی کشتہ کی کشتہ ' احراز اسلام کی ناتھ کی کشتہ ' احراز اسلام کی کشتہ ' احراز اسلام کی ناتھ کی کشتہ ' احراز اسلام کو کر سے کا کستہ کی کشتہ ' احراز اسلام کی ' دوسرا اسلام کی ' دوسرا کی ' دوسرا کی ' دوسرا کی ' دوسرا کی ' میں کی ناتھ کی کشتہ ' احراز اسلام کی ' دوسرا کی ' دوسرا کی ' دوسرا کی ' میں کر دوسرا کی ' دوسرا کی کر دوسرا کر دو

نقوی کی او مراب کے تنہا مسافر ، محمد الوب قادری کی اکاروان رفتہ ، صادق الخیری کی ایاب این الم الانظار کی منابر محمد الوب الم الانظار منابر محمد الوب الم الانظار منابر مارے اغماض کا سبب بنیں۔ جہاتگیری المان نجد وغیرہ بھی طنز و مزاح کا نمایاں حوالہ نہ رکھنے کی بنا پر ہمارے اغماض کا سبب بنیں۔

بہاسیری بارون بدر سیرت مفرق خاکہ نگاروں میں آغا حیدر حسن ، خواجہ غلام السیدین ، دیوان سکھ مفتون ، مولانا دارن علاوہ ازیں متفرق خاکہ نگاروں میں آغا حیدر حسن ، خواجہ المحد فاروتی ، خلیق الجم ، نثار احمد فاروتی ، خواجہ حسن ثال نظائی ، ٹیز دہلوی ، بیٹیم انہیں قدوائی، بیٹیم صالحہ عابد حسین ، خواجہ احمد فاروتی ، خلیق الجم ، نثار احمد فاروتی ، خواجہ حسن ثال نظائی ، ٹیز فرحت ، وجاہت سندیلوی ، سیر ضمیر حسن دہلوی ، صغری مہدی ، سراج انور، رام فرائن راز اور شاہد حمال وغیر ہم کے ام جی

پرمشفق خواجہ کے شہرہ آفاق کالموں میں بھی بعض شخصیات کے شکھے ٹفوش خاصے کی چیز ہیں ،جن کا ہم اللہ کی کالم نگاری کے شمرہ آفاق کی الموں میں بھی بعض شخصیات سے شکھار مزاح نگاری کی دگرگوں صورت مال ہی انور ظمیر خال کے سات شکفتہ خاکوں کا مجموعہ (ست مہل ہمیں جانو) اور پاکستان میں داکٹر محمن مگھیانہ (پ کی جوری ۱۹۹۹ء) کی داتی زندگی کے چلیلے واقعات برجنی خود لوشت (الوکھا لاؤلا) اور محتر سسیما غزنوی کی اپنے شوہر کی دلیا انداز میں کھی سوائح (آپ کا باکر ، میرا شوہر ، مطبوعہ: ۱۹۹۷ء) سامنے آئی ہے ، جو مزاح نگاری میں خواتین کی بہتر نماینگی کرتی نظر آتی ہے ۔ جو مزاح نگاری میں خواتین کی بہتر نماینگی کرتی نظر آتی ہے ۔ وگر ندتو اس میدان میں خواتین کا حصہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے ۔ ویسے ججیب بات ہے کہ مزاح اور خواتین دونوں کو عمواً معضوب لطیف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے لیکن القاب کی مماثلت کے علاوہ اور کی خالے سے ان دونوں اصاف کی آپس میں بنتی نظر نہیں آتی لیکن ناصر بشیر کے بقول:

"إكرى الناعدى في ماركى وال تكارون كو ناك آ دَف كر ديا ب-" (٢١٥)

علاوہ ازیں دونوں ممالک کے ادبی رسائل میں جھینے والے بعض متفرق خاکوں میں بھی طنز و مزاح کے فال خال نمونے اس صنف میں بہتر امکانات کی بیش کوئی کرتے نظر آتے ہیں۔

پھر حال ہی میں دونو جوانوں کے خاکوں کے جموعے بینی سلمان باسط کا 'خاکی خاکے (۱۹۹۹ء) اور گل افہر اخر کا 'No' خیزیاں' (۲۰۰۰ء) بھی جدید خاکے میں اچھا اضافہ ہیں ۔ خاص طور پر گلل تو خیز اخر کے خاکوں میں ہی<sup>ے نی</sup> دھار اور نو کیلے نظرے ہیں۔ اگر چہان کا لہجہ عوامی ہے لیکن جملوں کی رنگینی اکثر مقامات پر اپنا اثر دکھاتی نظر آئی ؟ 'مونے کے طور پر صرف ایک جملہ:

" شریف ادر دہاں کی بچان ہے ہے کے وہ میکھے کے باتے اکھائے کا کہد کے جاتے اور دہاں میکھے کے باتے می کمانامالیا



## حواشي : باب چبارم

سوانح اورخود لوشت سوارخ (مضمون) مشموله مابهامه صرير ، كراجي ، ابريل ١٩٩٨م ، من ٢٥٠٠م مزا زحت الله بيك نے كتاب كے ديا ہے مل ائى وفترى زندگى كواى نام تعبيركيا ب، م ٥٣ زدت الله بيك، جرى داستان، ص ۵۳

اليناءش ٢٥

ائے زمانہ تھنیف کے اعتبارے یہ آپ بی مارے موضوع بیں شامل نہیں لیکن چونکہ قیام پاکستان سے قبل اس کی طباحت ك (بت ندا كى اور ندكى تخفيقى و تقيدى تذكرے من اس كى باز كشت ى سائى وي ہے۔ اس ليے ہم نے يہاں اس كا الاره كرنا خرورى خيال كيا - ووسرے واكثر اسلم فرخى نے اس كے تعارف كے آخر بي اے ايك مواجد آب جي قرار رے کر جو غلاقبی پیدا کی ہے ، اس کا ازالہ بھی ای طرح مکن تھا کہ اس کا ذراتعمیل تج بے کیا جائے۔

بري دامتان عم ۴ ۵

نيول منالول ك صفحات بالترشيب: ٢٤٩،٢٣٢،٢٣٩

الينا (دياجه) اص ٢٥٠

الله المركز شدة على ١

الينا (مقدمه) ، ص ١٠

الينا ، ص ٥٠٠

ايناً: (متدمه) ص ۱۱

الينايش ٢٧

الينا ، س ٨٨

اليناً بمل ٨١-٨١

اليناءش ٨٩

اليناء في ٢٢٢

الرائشة، دولول مثالول كم مفات بالترجيب: ١١٩ ٢٥٨٠

وياج بعنوال كيول؟ : أ شفته بياني ميرى ، ص اا

أشلته ماني ميري وص ٩١

اليفاء م ١٣٩

اليزا ، ص كما

<sup>والون</sup> اقتبا مات کے مفحات بالترجیب ۱۹، ۲۲

اليزاءش وه

```
اليشاء من ٨٠٠٨٨ ٨٨
                                                                                                             _ra
                                                                                         الينيا بص ١٣٩
                                                                                                             174
                                                                تعادف آغا عبدالحديد. مركزشت، مل ج
                                                                                                             _12
                                                                                 دیاچه برگزشت ، ۱۲
                                               مركزش، دولول مثالول كم صفحات بالرشيب: ٢٨٤٠٣١
                                                                                                             _r^
                                مركزشت، جارول مثالول كم مخات بالترتيب:٢١ ١٩٨،٣٢٩،٧٧، ١٩٨،٣٢٩
                                                                                                             _ 19
            اردد ادب كالمسكران مواللفي (مضمون) مشوره نيرىك خيال ماينامه، راد ليندى- جون ١٩٩٠ء، ص ٢٨
                                                                                                             _ 1%
                                                                                                             _=1
                                                                                      زرگزشت ، ص۱۲
                                                                                                            _ 44
                                                                                          الضاً عن ١٩
                                                                                         الضاً عن ١٥٠
                                                                                                            _ 5"|"
                                                        - تيون مثالون ك صفحات بالترشيب ١١٣-٢١٢٠ ٢١٠
                                                                                                            _10
                                                                                          العِناء من الا
                                                                                                           ..rn
                                                                                        البنياء في ١٩٣٠
                                                                                                            _12
                                                                                     البترأ ، أو ١٢١-١٢١
                                                                                                           _ 17/
                               ان البيوتي كمادلول كے صفحات بالترتيب مدين: ٢٩٠١ه ٨٠٥ ١٢٣١ه ١٤٣٠ه ٢٧٠٠
                                                                                     زرگزشت وس ۱۸
                                                                                                            _1%
                      المونے کے طور پر دی گئی تشبیهات کے صفحات کی تر تبیب یول بے: ۱۳۴۰،۲۲ ما ۲۹۲،۷۱۰
                                                                                                           _14
                موازند و تشاد کے سلسلے میں دی می مختر مثالوں کے صفحات کی ترتیب: ۲۰ ۱cFICeIMid+4.6 م
                                                                                                           - 644
                             ميرود كى كى منالول كے صفحات بالتر تيب يول جين: ٢٥٩٠٢ه-١٠٢٤م مناول كام،٢٣٥م، ٢٥٩٠
                                                                                                           _ (*)-
                                                  دُا كُوْرِيْ الْمِرِودُ زِيدِي ، اردو ناول شِي طنر وحزاح، من ۲۵۰
                                                                                                           -177
                                                 این اساعیل، اردو طنز و طراح -اختساب و انتخاب، ص۸۸
                                                                                                           _10
 مجتلى حمين مشاق احد يوش - أيك جائزه (مضمون) مضوله "كتاب نما" مامنامه، نئ دالى - أكتوبر١٩٩٢م من ١٢٠٠٠
                                                                                                           _64
سيد ضمير جعفرى ،اردو اوب كامسراتا موافلتى (مضمون) ،مشمولة نيرك خال مامنامه، راوليندى - جون ١٩٩٠م، ا
                                                                                                           _02
                 امجد اسلام امجد ، زوگزشت (مضمون رتبره) ،مشموله فون ما بنامه ، لا بهور اگست رخمبر ١٩٤١ء
                                                                                                           _11/4
                        اريت پرلكرين ( ( از ك) مضموله ونون ما منامه ، لا مور ومررد ممر ١٩٧١م م ١٩٧٠م
                                                                                                           _179
                                                             يوع كل ، قالدول ، دود جراغ محقل من ٢٦
                                                                                                           _0.
                                                                                         الضأء كو ١٨٢
                                                                                                           _01
                                                         ابینا ، دولول مثالول کے سلخات بالترتیب: ۹۳،۸۲
                                                                                                           _61
                                                       اليتنا، وولول مثالول كي مفات بالترتيب:٢٠ ٢٠ ٢٠
                                                                                                          _45
                                                                                        الضاً ول ٢٠٤
                                                                         فكشن نكار - ممتاز مفتى مص١٢
                                                                                                           _00
                                        الكو حرى، مارول شالول ك صفات بالترتيب ٢٢٠، ١٠٠٠ ما ١٩٣٠٨
                                                                                                           _01
                                              مخلائان (مضمون) مشموله افكار ما بنامه - اكتوير ١٩٨٣ م ١٩٠٠
                                                                                                           _34
                                                   خط منام مدمر الفكار مطبوعه الفكار فروري ١٩٨٧ و، عن ١٩٨٠
                                                                                                          _0/
```

شدر ٔ اِنْ اِس مشاعن گر کو تسوی ٔ می ۸ יאי, ישיים میری بوی امل ۹۳ irror ( ايناً من ١٣٩-١٣٩ الاز كا جملكا ( فاكر ) ، مشموله أو كم لوك من ١٣٥-١٢٥ ا برى يرى عرى على رقى يندادب، ص ١٣٥٥ اردونتر می حراح نگاری کا سیای وسایی لیس منظر، می دام مری بریء دولوں مثالوں کے صفحات بالترجیب: ۲۰ ۲۰۱ مرى بوى وونول مثالول كم منحات يالترشيب:٢٩٠،٣٩ اردد کی مزاجیه محافت، ص ۱۳ فاكه احبان دانش مشموله مطاييخ عمل ١٥٠ دونوں واقعات کے مفات بالترتیب: ۱۲۸، ۸۵-۸۹ دياچه جم سزا ، ص ١١١ يأب: أير بحى أك روب بي خوشاند كا "مشمولة" وفل در محصولات من ١١٣-١١١٣ دياچه حيات مستعار ، من ٨ حات متعاروس ۱۱ ورنول جلول كم منحات بالترتب : ١٢٦،١١٥ الينيأ وملا شاب نامه وص ۸۲ اليناء ص ١٩٤ محصة جودُل كي جبتوء وولول مثالول كم صفحات بالترتيب:١٤٨٠٢٥٥ يادول كاستروص عا ايناً . ص ٢٢ اليناء م ٨٦٠ كاكوليات ومن ١٥ مَثْل مَالُول كم مفات بالرحيب: ٨٤٠٥١٠٢٥ لاَلِين مِثَالُول سِكِ مَنْحَات بِالرَّبِي: ١٠٣٠١٠٣ بتلمين يم الله وص 10 اليما وم ١٨٢٠ أ أزادك ك بعد وعلى من أودد حاكر على ١٠ المام فرو كراتى - مارى ١٩٨٨ و ، مى 22 11% P. " . "

```
اعراب المرابع المرابع
                                                                         17-110-121
                                                                            الإاء
                                                                        اليزا وص يرام- ١٨٨
              الدوا ب قاعدو، مالول مالول كم معات بالرتيب: ١٨٠١١١٠١ مالول مالول
                                                                       בין ייטייים
                                                                             ايتاً وساا
                                قامدة بالادور وولول تشبيهات كم مفات بالترسيد: ١٥٥٠
                                                اردو للز د مزاح - اختساب و انتخاب مص ۹۴
                                                         اردد ادب میں طنز و مزاح ،ص ۱۹۲
                                                             ام لقمال وقد عمل ۱۳۵-۱۳۹
                                                                            منيا والراجع
                                 الم لفيان دفته ، دونوب مثالول ك صفحات بالترتيب ١٣١٠١٢٨٠
                                            آزادی کے بعد اردونٹر میں طنز و مزاح ، ص ۱۸۲
                                         ف نادی، دولول مثالول کے مفات بالتر تیب: ١٠١٠
                                فى يادى، دونوى مثالول كي مفات بالترتيب: ٨٢، ٩٢،٣٦٠
                                  الناء تول مالول ك ملحات بالرتيب: ٨٠ ا-٩ ١١٠ ١١٨ ١١٨
                             الدع واكر صاحب، وولول مثالول كم فحات بالرحيب: ٩٣٠٢٩
                 آ پ بنی ، مرتبه سید معین افر من ، دولول مثالول کے صفحات بالتر تنب: ۲۳۹،۴۹۰
                                                   المامكا خذ ومندرج" " أب بتي" من ١١
                                                                         يوالن كهن وهي ١
إدالي من الترتيب: فأكدمولان شوكت على من ٢٥، سرشهاب الدين من ١٠٥ الوالكلام آزاد، من ١٥
                                                                   نىپ: كېروى بيال اپنا
                                                                  مروى مال اينا وس
                                                                           اينا ، في الإ
                                                                            اينا ، م ۵۵
                                                                   لير: پُروق بيال اينا
                                                                          الرسيك ، حل مهم
                                                                            14 P. 12
                                                                            الينا ، م ١٤٥
                                                                           الإأعراب
                                                                      1-1-1-4
```



```
الينياء من ١١٣
                                                                                          -141
                                                                 الرت بالي وسي
                                                                                          Lite
                                                                        اليشأء ص ١٧٩
                                                                                         Little
                                                                       اليتأء ص الما
                                                                                         _116
                                                                       اليتياً ومن ٢١٥
                                                                                         LIYA
                                                                      البيناء ص ۲۲۸
                                                                                         TITLE
                                                                  الينا وم ٢٣١-٢٣٢
                                                                                         -174
                                                                  لليب: اڑتے ماکے
                                                                                         LIYA
                                                                               الينا
                                                                                         _119
اڑتے ماکے میں مثالوں کے صفحات بالترتیب:۲۲-۲۸،۲۳ ماسی مثالوں کے مشامہ ۱۹۹،۱۹۹،۱۵۰ کا ۲،۱۹۹،۱۵۰
                                                                                         _14+
                                                           دياجة التق فاكرس
                                                                                        141
                                                  البین جروا مشموله کتالی جرے اس ک
                                                                                        147
                                                                کالی چرے، س
                                                                                       121
                                                                   اليناء ص ٢٦٠
                                                                                       -141
                                                                      الينيا ، الم
                                                                                       _140
                                                                      الينيا والساء
                                                                                       _141
                                                                      البنيا ، ص ۸ که ا
                                                                                       -144
                                                                      الينياً اص 24
                                                                                       140
                                                                       199.00 [21]
                                                                                       _149
                                  اليناً ، تيول مثالول كم مفات بالترتيب:٨٣، ١٣٣،١١٥
                                                                                       _IA+
                                             فاكد: شريا مشموله بياز كے حلك من ١٢١
                                                                                       LIAI
                                              فاكه : النافرة مشموله او يح لوگ، ص ٢٥
                                                                                       LIAP
                   اد كه لوك، بالترتيب: خاكم "حيونا" من ١٦٠- خاكم " ذوالنقاد تا بش ١٨٠
                                                                                      LIAT
             او کے اوارے ، بالترتیب: خاکہ شندا مشما من ۵۵، خاک، استمیر جعفری من ۱۰۰
                                                                                      LIAM
         منجنينه كوبر، بالترتب : خاكه اعظيم بيك چنتال من ٩٢. "ميرا تي من ١١٢، "منثو من ١٢٢
                                                                                      LIAP
                                                             غاكه: " مجرمراد آبادي
                                                                                      LIAY
                                       MAN.
                                                      خا که نگاری - نن و تنتید ، ص ۱۲۲
                                                                                      -114
      يرم خوش تغمال، بالترتيب: خاكه: شوكت توالوي، من ٥٥٠ خاكه: ذي صاحب، من ١٩٥
                                                                                      اینا خاکہ معمولہ آ زادی کے بعد دبلی میں اردو خاکہ می ۱۵۸
                                                                                      JIA 9
                  مندو خال ميحواله التخاب مغمايين فكرتونسوى مرتبه: وليب سنكمه دص ١٢٨
                                                                                      _19+
                                           وات مشمولة عاد صحب نازك خيالان من و
                                                                                       _191
                                                                      اليناء م اسو
                                                                                      _145
                  یہ جلدای۔ایم۔فوسر کا ہے جو اتی کے فاک میں نقل کیا حمیا ہے، ص ١٩
                                                                                      _1917
                                                         بطرس كا قول منتوله من ٥٦
                                                                                      _190
```

```
بادمحبت نازک خیالان، جارون مثالون کے صفات بالترتیب: ۱۲۹، ۱۲۵، ۱۲۹، ۱۲۵، ۱۲۹
                                                                                                            وباله
                                                  انتخاب مضافين احمد بمال بإشاء مرتبه: عابد سبيل عمر ١٠١
                                                                                                            -199
                                                                                        'وَكَرِيخِرُ مُن ال
                                                                                                            -11/
                                             فاكه: باترمهدى معموله مرير خور (مرتبه: رحنا فاردتى ) ص ١٣١١
                                                                                                            JHA
                                                       فاكد: مجتل حسين مشمول سادے جہال كا درو، ص ١١٩
                                                                                                             -194
                                               فاكد: ' ظ- ميرايار مشموله ' كماب فما الريل ١٩٩١م ، ص ٢٠٠
                                                                                                            _ Pag
                                                                                    بيروني فليب: "آب
                                                                                                             114
                                                                   الميرك فاك مشموله وقيدا وم على
                                                                                                            _far
                                                                   اعدوني لليب: "مجوني دنيا يزي الوك
                                                                                                           _67
        بالرتيب: فاكر، " قاضي ، قيد آ وم ، من ١٦٥ ـ فاكر: " بعالى ليانت احمر مشمول " جموتى ونيا بزے لوك من ٥١
                                                                                                           1100
                                                                      " دو يا تين مشموله" آ دمي نامهُ من
                                                                                                            _140
                                                    " كنها لال كور- لها آدى مشوله أدى نامه ص ١٠-١١
                                                                                                            _194
                                                                                 بيك تنيب: آوي تامه
                                                                                                           _64
                                             " اعجاز صديقي - اردوكا آوي مشموله" آوي نامه ص ٣٣-٣٢
                                                                                                           _F•A
                                                 " سجاد ظهير -مسكراي ول آ دي مشمول آ دي نامه ص ٥٨
                                                                                                           _1.4
                                            المخورسديدى- بحيثيت مجوى آدى مشموله آدى نامه ص ١٥٨
                                                                                                           _Ple
                                                ومشغل خواجه مشموله فطع كلام مرسهة رعنا فاردتي وم ١٣٣٥
                                                                                                            _711
                                                                 ا دو يا على وياجد: چره در چره ص ٤
                                                                                                           _711
                                                                                                           _rir
    جره روجرود بانترتنيب: خاكد ، ظفر بياى ، ص ٥٦ ، وين أغوى الفرة خالب) ، ص ١٢٨، اين ياديس ، ص ١٣٨
                         و مجتزاحسين (مشترآ دي) مطبوعه: ما بنامه مب رس الومبر ١٩٩٩ م ١٩٩٩ م ١٩٨٠
                                                                                                           -111
                                                                            ابتدائية ورفريث مصاما
                                                                                                           _110
                                                                   فليب اندروني نمبر المضموله ورثريث
                                                                                                           TIT
                                                                                                          _114
                          پورٹریث، پالٹر تیب: پاہر کے دالیا، اندر کے دشتے، من ۲۰ سیا اور کیا قبت، من ۲۷
                                                                                     غد و خال بش ۹۲
                                                                                                           _FIA
                                                                                                           .714
                                                  اليناء دولول مثالول كم مفات بالترجيب: ٢٥-٢٧ء ١٤
                                                                                                          _11.
                                                                                         الينيأ ومسام
                                                                                                           _ | | |
                                                                             لليب: " روزن ويوار سے
                                                                                                          _ 1777
                                                                                                         _rrr
                                      روزن دیوار سے، تیول مثالول کے صفحات ہالتر تیب:۱۳۴، ۱۴۴، ۱۵۵
                                                                                                         THAL
                                                      تعرومشموله ما تزية مرجه: داكثر مظفر حنلي م ٢١٣٠
                                                                                                         _ 110
مطاعے، بالترتیب، فاکد: قاک اور قامی، ص ۱۲۲، برواناری پورووا، ص ۱۷۵، جمر باط سے افتر امان تک اس ۱۹۵
                                                                                                         777
                                            مزيد شخيخ فرشته ، بالترشيب: الجم رو ماني، ص ٥٥، ميكسم ، ص ١٥٩
                                                                                                         _ 474
            الينما، وقار البالوي، من ٥، مولانا مودودي، ١٣٠، انعام الحق جاويد، من ١٣٥، سليم اخر، من ١٣٨-٢٣٣٠
                                                                                                         LYPA
                                                                            اليتاء ناصر ويدي من ١٤٠
                                                                                                        _PP4
                                                                           خاكه: اخفاق نقوى من ٢٠٠١
                                                                                                        -170
                                                                              خاكه بشبغم ككيل، ص ۲۵۱
```

```
طارق اساعيل ساغر: تبروا مزيد سنج فرشيخ، روزنامه الواسط وفت ٢٦ مراكست ١٩٩٧م
                                           تبره الريد سنج فرشيخ المشول البك آيدا ١٦-١١١ ديمبر ١٩٩٤ء
                                                                                                          _***
                                                                                 عبد ماز لوگ وس ۱۲۸۸
                                                                                                          _ + + +
                                                                                          الينيا بن ٩٨
                                                                                                          _TTP
                                                                                         الينيا وص ١٩٨
                                                                                                          LTTO
                                                                   پش لفظ: مشموله " ناشن کا قرض ؟ مس ۷
                                                                                                          _1774
                                                           وسماب سے بہلے مشمولہ نایاب این ہم ایم ا
                                                                                                          1772
                                                                    الث نوت مشموله ميجر حميري وا
                                                                                                          ا عاد مركا جوك (اين انكا)، ص ١٣٨
                                                                                                          _179
                                                      بجر گلری، دولوں مثالوں کے مفات بالترتیب:۲۲،۲۲
                                                                                                          976
                                                    فاكد: فرى لانسرمشموله جو لط شفراست مين مس ٢٥٣
                                                                                                           _1111
                                                       THY J.
                                                                                           خاكه: محامد
                                                                                                          __ ۲/۲
                                                        1-10%
                                                                                       خاكه: پيرومرشد
                                                                                                          _ ۲۳۳
                                                                                        الينيأ السرام
                                                                                                          _ ۲///
                                                                    انتساب: جو بلے تنے رائے میں، ص ۹
                                                                                                          ١٢٢٥
                                                                           اندودنی فلیب ، کھرے کو لیے
                                                                                                          كمزير كوفي، بالترتيب: طارق عزيز كے خام ميں شامل بايا طفيل محرّم كى رائے ميں ١٠١، خاك، جاميا عبدالعزيز، كالاا
                                                                                                          _114
                                                                                  فليب: كور كوت
                                                                                                          __ ۲۳۸
                                                فاكه نما يسليم اختر من الهاميج محن من ١٢٦، جون ايليا من ٩٢
                                                                                                          _ 179
                                     سك دوست، بالترتيب: عيادت بريلوي، ص ٢٣٦، سافر صد يق ، ص ٣٢٩
                                                                                                          _ra.
                                                   " زجر لي للم والا يشما آ دي مشموله مرجيل وارد من ١٥
                                                                                                           _161
                                    مرجيكل دارفي يانجول خالول كم صفات بالترشيب: ١٨١٠١٢٢٠١٠٣٠
                                                                                                          _rar
                                            الينا، بارون مثالول كرمفات بالترتيب: ١٩٢، ٢٩٥،١٨٥ ، ١٩٨
                                   مرجيل وارد، وإرول مثالول ك صفحات بالترتيب: ٩٢،٩٣،٢٠٢٠٨٠٥
                                                                                                          _ 141
                                                    كلوز أب، طا براسكم كورا، ص ٨٥، عطاء الحق قاسي ، ص ٢١١
                                                                                                          ree
                             عالم جرب، يريشان خال خنك، من اله، إينا خاكه بعنوان ، يرتكس نبندنام، من ١٦٥
                                                                                                          _ 10 4
                                                                                       نليب: قلمي رهمني
                                                                                                          _roz
                                                                                       فليب: افراتغريج
                                                                                                          _ran
                                                               نليب: احمد تدميم قائل، فليب: سيّد ممير جعفري
                                                                                                          _rot
                                                                                                          _614
   شاخت پرید، بالترشیب: لو تو میں میں، ش اا، جناب بے نیازی، ص ۱۱، زبان کا دهویی، می ۲۶ بلبل باکتان، می ۱۲ می داد
                                      شیطانیان، بالرتیب: شیطان، ص ۱۱، کچه ماشق کے بارے میں، مل 22
                                                                                                          _64
                          افراتفري، بالترتيب: حييدايم بم، من ١٥، مرومث بيردئن، من ٢٥، آدما مرد، من ٢١
                                                                                                          _644
                                           عَلى يرتكس، بالترتيب: جناب مريض المليد، من ١٥٠ الينا، من ١٩٠
                                                                                                          ٦٢٦٢
                                             عل وسد، بالترسيد: بإكاكا باوشاه، من ١٣٥، يكاسوكي جده، ص ١٥٠ ي
                                                                                                          _ 1444
                                                        ادبل الميشن : ووزنامه ياكتان ٢٣٠ مامراكست ١٩٩٤م
                                                                                                          _ 1946
                                                                   کل فیز افر ، No فیزیاں ، س عه
                                                                                                          LFY
```

## سياحت وصحافت مين طنز ومزاح

(الف)

## سیاحت (سفرنامه، ربورتاژ)

تلان اور تحرک ازل بی سے انسانی فطرت اور سرشت کا لازمی حصہ رہا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ یہ کسی بھی بہتی نعمتوں کو محکرا کر دائة گندم سے عام یا رویے پر مشقلاً قائم نہیں رہا ہے۔ اپنی اسی مثلون مزابی کی بنا پر بیہ بھی بہتی نعمتوں کو محکرا کر دائة گندم سے خامائی عاصل کرتا نظر آتا ہے اور کہیں لہمن و مسور کی طلب میں من و سلوگ سے ناشکری کا اظہار کرتا دکھائی دیتا ہے۔ کسی بیاس قدر مجبور ہے کہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر دوسرے شہروں کو بجرت کرتا ہوا ملتا ہے اور کہیں اتنا مخار کہ بخ ظلمات کی میں بیاس قدر مجبور ہے کہ اپنا سب کچھ تھوڑ کر دوسرے شہروں کو بجرت کرتا ہوا ملتا ہے اور کہیں اتنا مخار کہ بخ ظلمات کے میل میں انسان کے ایک حالت سے دوسری حالت میں ہیں۔ و لیے تو توع انسانی کے پہلے پیغیر کے آسان سے ذمین پر آ رہے اور مان آخری بینیمرکی زمین سے آسان کی طرف مراجعت کو بھی اپنی آپی توعیت کے اہم ترین سفروں میں شار کیا جاسکا ہائے آخری بینیمرکی زمین سے آسان کی طرف مراجعت کو بھی اپنی آپی توعیت کے اہم ترین سفروں میں شار کیا جاسکا ہے کیائی الحال زمین اور عمومی توعیت کے اسفار ہمارا موضوع ہیں۔

اٹھی زیمی لوعیت کے سفروں میں حضرت انسان کہیں جنت کے حصول کی خواہش میں حجاز مقدس کا سفر کرتا م کمیں پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے ملک ملک کی خاک چھانے میں اس قدر محو ہو جاتا ہے کہ اس کے بیچھے بچھ اس فرنا کی صداؤں کی بازگشت سنائی دیے گلتی ہے کہ:

ع سونا لينے في مح اور سُونا كر مح دليس

اور کہیں ''تھوڑی می فضا اور سبی' کی خواہش سے حصول میں گلری گلری جنت و دوزخ کے امتزاج ڈھوٹڈتا نظراً تا ہے۔

سیر و سیاحت شروع بی سے انسان کا فطری ذوق ربی ہے۔ وہ روئے ارض کے فتلف قصول میں بسنے اللے انسانوں سے واقفیت مظاہر تدن نیز ان کے فی و تکنیکی کارناموں کو جانے اللے انسانوں سے واقفیت مظاہر تدن نیز ان کے فی و تکنیکی کارناموں کو جانے اللے انسانوں سے واقب محراوں، جنگلوں، آبٹاروں اور نوب نوعجا تبات کی شکل میں خالق کا تناست کی مناگی کے اللہ الله اللہ علی مراسلمانوں کے اللہ علی مراسلمانوں کے اللہ علی مراسلمانوں کے جذبہ بین فراہم کر میں ہے، چواس کے جذبہ بین و تجرکوت کی فراہم کر میں۔ پھر مسلمانوں کے اللہ علی کارنام موتا ہے:

"قُل سيروا في الارض فانظروا كيف بداء الخلق ثم الله ينشئي النشأة الآخره ان الله على كل شيءِ

لليور" (ام

رجہ: كهدود كرتم زين بين چلو كرواور ويكھوكداس في محلوق كوكس طرح بہلى دفعہ بيدا كار إلى الله الله الله الله تعالى بر چيز بر قادر ہے۔ تجبل پيدائش كو پيدا كرے گا۔ بے شك الله تعالى بر چيز بر قادر ہے۔

کی پرائن تو پیرا سے اور ہی قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اس زمین کا مطالعہ و مشاہرہ کرنے کا تھم ہوا ہے۔ قالم اس کے علاوہ بھی قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اس زمین کا مطالعہ و مشاہرہ کرنے کا تھم ہوا ہے۔ قالم تمیں بہت زیادہ رہا ہے۔ قائم تمیں بہت زیادہ رہا ہے۔ قائم تمیں بہت زیادہ رہا ہے۔ قائم تمیں نہیں دوسری اقوام کی نسبت بہت زیادہ رہا ہے۔ قائم تمیں زاتی (پ: ۱۹۵۰ء) اس قیمن میں رقسطراز ہیں:

"ستر اور متعلقات سنر بر، خواه بيستر عرو جي بويا ارشى، جننا لنر يجرآ پ كومسلم ادميات يل ملا ب\_اس كاموروري ديكر تهذيبول كادب ين نهيس ملا-"(٢)

پھر یہ بھی حضرت انسان کی قد بی فطرت ہے کہ وہ اچھے حالات سے گزرے یا اے ذکر گول مورت مال کا سامنا ہو، وہ اپنے تجربات میں دوسرول کو شریک کرنا بھی ضروری خیال کرتا ہے کیونکہ وہ ونیا کے دکھول یا سرتوں کو اکیا اسمنا ہو، وہ اپنے تجربات میں دوسرول کو اپنا راز دال بنانے کی ای خواہش میں سفر نامے کا فن تولید ہوا۔ اگرچہ ماض قد کم سفر مالے کا فن تولید ہوا۔ اگرچہ ماض قد کم سے زمانہ حال تک مختلف زمانوں میں سیاحوں کے محرکات سفر مختلف رہے ہیں۔ بقول ڈاکٹر شخسین فراتی

"جہاں تک سروسا حت محرکات کا تعلق ہے تو عہد قدیم سے لے کر اب تک تجارت، حسول علم وجرت، بہان رہ، ساک مقصد برادی، تلاش معاش اور زیادت مقامات مقدمہ وغیرہ وہ چند مقاصد ہیں، جنفوں نے نسل انسانی کے بادل میں چکر ڈال دکھا ہے۔"(۳)

سٹر نامہ ایک بیانیہ صنف بخن ہے جس میں لکھنے والاجیثم دید واقعات اور مشہدات کو قار کین کے سامنے تربالا طور پر بیش کرنا ہے۔ سٹر نگار اپنی تحریر کا خود بی ہیرو ہوتا ہے۔ وہ اپنے سٹر کے تمام کواکف اپنی ذات کے حوالے ہ بیان کرنا ہے۔ اس لیے بیا پ بیتی کے بہت قریب کی چیز ہے۔ رہمان ندنب تو ان دولوں اصناف کو سکی بیش قرار دیتے ہیں۔ (۴)

دیگر امناف بخن کی طرح سفر نامہ کی کوئی ہا قاعدہ تعریف جہیں اتی۔ نہ اس کے کوئی اصول و ضوابط مقرر جہا اور نہ بی اس کے اجزائے ترکیبی کا ہا قاعدہ تعین کیا گیا ہے۔ مختلف او پیوں اور نقادوں نے اس کی مختلف تعریفیں کی جہا ڈاکٹر سیرعبداللہ ''ویکی لیا امران' کے و بہا ہے جس لکھتے ہیں:

"الجماسنر نامروہ ہے جس میں داستان کی کی داستان طرازی، ناول کی می قسانہ سازی، ڈراما کی کی مظریفی، پھرآپ بنی کا ساحزا، کچھ بھک بنی کا سالطف اور پھرسنر کرنے والا جزد تماشا ہوکر اینے تاثرات کو اس طرح بیش کرے کہ اللہ کی تحریر پُرلطف بھی ہواور معلومات آفزا بھی ''(۵)

ڈاکٹر الورسدید نے سزنامے کی تعریف کھاس طرح کی ہے:

در ان یا انتقام سنر کا افرات، طالات اور کوا کف به مشمل موتا ہے۔ بنی طور پر سنر نامہ وہ بیائیے ہے، جوسنر نامہ الاسنر کا دوران یا انتقام سنر کا اپنے مشاہدات، کیفیات اور اکثر اوقات قبی واردات سے مرتب کرتا ہے۔ "(۲) فاکم مرزا عامد بیک سفر ناسے کی غرض و غایت بیان کرتے ہوئے کیستے ہیں:

اسفرنامہ برادب کی ایک منتقل بیاد منق بیان مرتے ہوئے لاست ہیں:

الم نامہ برادب کی ایک منتقل بیاد منق بیان مرتے ہوئے لاست ہیں:

الم نامہ برادب کی ایک منتقل بیاد مناف ہوئے کے الم اللہ منتقل ادبی صنف ہوئے کے نام خرایا

كى بيش ش ادبى لوع كى موكى ندكه محض مسافر كا بيان ـ"(2)

روع شروع میں سفر نامہ واقعی محض تاریخی مقامات کے تعارف اور قارئین کے لیے ایک معلوماتی کتابیج کی سروں را سے ایک ارتقائی منازل نہائے سرعت سے بطے کرتے ہوئے ایک باقاعدہ اور مقبول ہے۔ یہ علومان اور مقبول ہے۔ ایک باقاعدہ اور مقبول ہے۔ الن كرت بوئ كلية بين:

وور سے اس کے ایس کے بعد دیگرے ایسے فوبعورت سفر نامے سامنے آئے ہیں کہ اب اس کے دجود سے مزید ب اعتمانی ممکن جیس رعی .... اردو سفر باے کی اس مقبولیت کے بیش نظر بے لو خیز صف نثر، اردو کی مقبول ترین امناف ادب لین ناول و افسانہ سے پہلو مارتی دکھائی دیت ہے۔"(٨)

یہ ی بے کہ ہمارا آج کا سفر نامہ محض سفری رپورٹ یا گائیڈ بک کی بجائے ایک کامیاب اور ہر دل عزیر الله كا مورت على وطل چكا ہے۔ اب سفر نام محض ظاہرى سطح سے بلند ہو كے واقى و رومانى سطح كى بائج كيا - الد النفس سفر نامه نگارول نے تو اپنے سفری تاثرات کو با تاعدہ افسانوی انداز میں پیش کرنے کی بھی سی کی ہے الله دوداد کو کہانی پن سے ہم آ مگ کرنے کی خاطر تخیل اور فلیش بیک کا بھی مہارا لیا ہے، جس کی بنا پر بیاصوب الإرتار كريمي مم ركاب مو كي ہے۔ اليے سفر نامه نكاروں ميں شاہد اتد دالوي، ايراميم جليس، محود نظامي، متازمفتي، الملاحيد، قدرت الله شهاب، محمد خالد اختر، شفيق الرطن اور اشفاق احمد وغيره ك نام لي جاسكة بين-اس من كوئى الل كدائ كاسفر نامدادب اورسياحت ك سكم ير تخليق مورم ب- ايك كامياب سفرناے ك بارے يى داكثر الديد كا دائے ہے كد:

"أيك التحصر نام مين سياح اور اديب دولول باته ش باته مل كرجلته بين-سياح اله تيز يامره سه ماحول كي ير كيات كوسمينا عب، اديب ان جزئيات كو توبعورت، وكش ادر جاذب توجد اسلوب بن يون بين كرما ب كد بورا مظر متحرك موكر تارى سے يم كلام موجاتا بـ"(١)

فی انتبار سے سفر نامے کی کھنیک شروع ہے آج تک میانیہ ہے جبکہ موضوعات کے حوالے سے اردو میں ل المرائل الريخي ، جغرافيا كي اور تحقيقي نوعيت كے سفر نام ملتے بين۔ اينت كے اعتبار سے يد روزنا يكول، خطوط اور ال شکول میں دکھائی دیتا ہے۔ محمد طفیل کا "دیورپ کا سفر نامہ" (معبور" نقوش" محرطیل نمبر ١٩٨٥م) اور ڈاکٹر دزیآ فاکا المراقبال المول عموں میں سرسید احمد خال کے مسامران عدل کے مسامران عدل کے استر عامول کو روداد کی المراقبال استر عامول کو روداد کی المراقبال استر علیمان عدوی اور قرق العین حیدر کے نام لیے جاسکتے ہیں جبکہ دیگر بے خارستر نامول کو روداد کی المراقبال المراقبال عدوی اور قرق العین حیدر کے نام لیے جاسکتے ہیں جبکہ دیگر بے خارستر نامول کو روداد کی المراقبال المراق م کن رکھا جا سکتا ہے۔ المان المان من المان ال ار المان میں اور تقریباً تمام مزاح نگاروں نے فلف ممالک کے سفروں میں زندگی کی رنگینوں اور ناہموار ہوں . اس میا تار انتہاں اور تقریباً تمام مزاح نگاروں نے فلف ممالک کے سفروں میں زندگی کی رنگینوں اور ناہموار ہوں

كو بقول الورسديدشري آكم يدويكما ع-رسدیدشری آنام ے دیسا ہے۔ فظر ڈالی جائے تو اردو کے اولین سفر نامہ نگار ہوسف فال کمل ویے تو اردوسر ناموں نے پرے سے پی طنز یا فکافتکی کے چکھ نہ چکھ مونے طاحظہ کے جانکتے ہو۔ پٹن ے لے کر موجودہ دور تک کے تقریباً ہرسنر نامے میں طنز یا فکافتکی کے چکھ نہ چکھ تمونے طاحظہ کے جانکتے ہیں۔ پڑی ے لے رموجودہ دور تک ے تریخ ہر اللہ تیام باکتان کے بعد شروع ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کے زریک الل ا عار سن ، رف سے برق میں ہے دری کا امریکہ کا سفر نامہ 'ایک سالولا گوروں کے دلیں میں' ان سے بھی ایک سال الح مظر عام پہ آ چکا تھا لیکن ہم یہاں اولین کی بحث میں بڑنے کے بجائے اس امر کا اظہار ضروری بجھتے ہیں کہ اردون نا ہے کو مزاح کی جو جات ابن انشانے لگائی، اس کا توڑ ہمارا سفر نامد آج تک چیش نہیں کرسکا۔ بقول ڈاکٹر تحسین فران " بی بات یہ بے کرسٹر نامے کے ساتھ جنتی بے الکافی این انٹا نے برتی ہے، وہ مارے کی اور لکھنے والے کرمر بیر

پھر ایک طرف عطاء الحق قامی نے ایے چھٹارے دار اسلوب میں اردوسفر نامے کو منے ذائع فراہم کا دوسری جانب کرال محر خال نے "بخگ آیڈ" اور "بسلامت روی" کے ذریعے سفر نامے کے ساتھ ساتھ اردو مزان آ میدان بھی لوٹ لیا۔ دیگر با قاعدہ طنزیہ و مزاحیہ سفر ناموں میں بوسف ناظم کا "امریکہ میری عینک سے"، مجتبی حسین کے '' جاپان چلو، جاپان چلو' اور''سفر لخت لخت' سید ضمیر جعفری کا ''سورج میرے پیچھے' برونیسر افضل علوی کا ''دکھ ال اران ، وليب علم كان آوار كي آشان ، زيدرلوتركان بوائي كلبس، صديق سالك كان تادم تحرين (ايدهم) اخر حبل في كي الشيخيال اور الثيوخيال اور يوس بك كالمن خنده بيش آنيال وغيره قابل ذكر بي-

علادہ ازیں ابراہیم جلیس متاز مفتی، محمد خالد اخر ، شفیع عقیل، رام لعل، اے حمید، اشفاق احمد، غلام القابل نفذی، اسلم کال، کشور ناہید، قرعلی عبای، امجد اسلام امجد، جاوید اقبال اور رضی عزیزی، وغیرہ کے سنر ناموں شی الل

جزوی طنز و مزاح کے جوہر دیکھے جاسکتے ہیں۔

زیر نظر باب کے حصدالل میں ہم انفی مزاح نگاروں کے سفر ناموں یا سفر ناموں کی مزاح نگاری ہر (اناما مزاحیدسفر ناموں پر تفصیلی جبکہ دیگرسفر ناموں پر جزوی) نظر ڈالیس سے۔

ابرائيم جليس (١٩٢٧- ١٥ اكتربر ١٩٤٧م) نئي ديوار چين (اوّل:١٩٥٨ء)

یہ اہراہیم جلیس کے سر چین کی کہانی ہے۔ بعض لوگ اے چین کا نشری قصیدہ بھی قرار دیتے ہیں۔ پہل انحوں نے تمبر ۱۹۵۱ء میں عوامی جمہوریہ جین کی ابال ہے۔ بعض لوگ اسے جین کا نشری قصیدہ بھی قرار دے اب جان آزادی میں شرکت کی غرض سے کیا قدان ، است وزیراعظم مسٹر کو موجو کی دعوت پر چین سے دوسرے مالانہ ہوئے آزادی میں شرکت کی غرض سے کیا تھا اور اسپندائی شکھ ہفتوں کے قیام مسٹر کو موجو کی دعوت پر چین کے دوسر میں آ پر طائرانداور شاعرانہ نظر ڈالی تھی۔ ان کر ڈاعیاں شکھے ہفتوں کے قیام میں آزاد چین کی نئی زندگی سے تقریباً ہو ج پر طائرانداور شاعرانه نظر ڈالی تھی۔ ان کے شاعرانداسلوب کی ایک دو مثالیس دیکھیے:

"دو پر ڈھلنے گل، شام آئی، موری ڈوب کی ایک دو مثالیس دیکھیے: شال چین کی نعاؤں شر مجنو گروب کی اور رات نے نغاؤں پر اپنے کانے جیو بھرا دیے اور ہادا ما شال چین کی نعناؤل میں مجلوگی طرح اثبتا جا رہا تھا " " توری در بعد پیک کے موال اور مال اور فرای کھیلا کر مارے موائی جازگواٹی آغوش میں لے لیا اور موائی جاز فر بنے سے بیکنگ کی زمین کو چوم لیا۔" (۱۱)

چین کا یہ انقلاب ابراہیم جلیس کے ذہمن میں موجود تصور انقلاب کی عملی تصویر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ وہاں کا برشیع میں ہونے والی پیش رفت کو تحسینی نظروں سے دیکھتے ہیں، ان کی ایک ایک چیز اور اقدام کو سرآ تکھوں پر پرے اس پورے سفر کے بیان میں ان کے ہاں ہلکی پھلکی تر نگ اور خوشی کی اہر مسلسل نظر آتی ہے۔ مثال کے طور بائک کا نگ میں دو چنجا کی سپاہیوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

' وہ دونوں سابی کوئی بارہ سال سے ہا تگ کا تک میں آباد ہیں .... پہلے جاپانیوں کے اسر رہے پھر اپنی ہاتک کا تکی بودن کی زلفوں کے اسر مو گئے۔''(۱۲)

یا پر چینیوں کے لباس کی مکسانیت کا معاملہ یوں بیان کرتے ہیں:

"میں نے جیسے ای چین کی سرحد میں پہلا قدم رکھا تو بند کالر کے نیلے کوٹ اور نیلی پتلولوں میں بلیوں مردوں، موروں اور بیل اور بیل بیا وروں موروں اور بیل کے باعث مجھے اور بیل کی اس میکانیت اور میک رکن کے باعث مجھے اور محسوس ہوا جیسے میز بان ایک ال بیات کی اس کے جسم کی بڑاد ہیں۔"(۱۳)

چین کی زندگی کے کسی پہلو کا بھی تذکرہ کرتے ہوئے لطافت اور تخسین کے عناصر تو جابجا ملتے ہیں لیکن طنز کا پلواگر کہیں نظر آتا ہے تو وہ چین سے مواز نے کے بعد پاک و ہند کے مختلف پہلوؤں پر ملتی ہے یا چین دشمن سامرا بی طالق اور ان کے حمالتیوں پر۔ جہاز کے ذریعے ہندوستان کی سرزمین کے اوپر سے گزرتے ہوئے ان کا اندرونی کرب اور کا کھی دیکھے گئی شدت سے سراٹھا تا ہے۔

محمود نظامی (۱۹۱۱ه-۱۱ قروری ۱۹۲۰ه) نظرنامه (اوّل:۱۹۵۹ه)

محود نظامی ریدیو با کتان سے وابستہ تھے۔ انھیں ۲۲، اکتوبر ۱۹۵۲ء سے ۲۲ اپریل ۱۹۵۳ء تک کے چند ماہ مریک بنان، انلی، سوئز رلینڈ، فرانس، برطاحیہ، امریک، کینیڈا، جزائر لبانا، کیوبا اور سیکسیکو دغیرہ میں گزارنے کا موقع ملا۔ س

سز انھوں نے اقوام متحدہ کے اوارے پوئیسکو کی طرف سے ان عمالک کی نشر گاہوں کے مشاہدے کے لیے کیا۔ وائی کا سے ان می انگر کا سے اس کی سے کیا۔ وائی کا ایک انگر کی ان کا میسر نامہ جدید اردوسنر نامے کا سک کیل تاب ہوں اپنے ای سنر کو اس فنکاری سے ''نظرنامہ'' کی شکل دی کہ ان کا میسر کا ای کا رقم مائی زیادہ ہے۔ ای بنا پر اے سنر نامے کا ساک کا مام تو ''نظرنامہ'' ہے لیکن اس میں ظاہری نظر کے بچائے تخیل کی کارفر مائی زیادہ ہے۔ ای بنا پر اے سنر نامے کا سے بیان کا میں دیک کا میں کی ایک کا میں کی میں رکھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر مرزا حالہ بیک کلھتے ہیں:

'' نظائی مرحوم کا مرصع ، و تقین اور پر تشنع اسلوب ایک سفری کتاب کے لیے موذوں تبیل، جہال ایک فقرے سے کام ہی سکتا ہے، وہال انعول نے جار استعمال کیے ہیں۔ انھوں نے اپنے وگول کو بہت گا ڈھا طایا ہے، جس کا نتج سے کہ جماز جو نکار اور شہنیوں کی بہتات سے کھول اور کوئیلیں اور پتے سب عائب ہو مجھے ہیں۔ میں نے اسے ایک بے فوائن وسے والی اور اوجیل کتاب بایا۔''(۱۹)

محمہ خالد اخر کی یہ دبنگ اور دو لوک رائے اپنی جگہ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ کہیں کہیں جب وہ ماضی و حال یا بیرونی صورت حال کا وطن عزیز کے حالات سے موازنہ کرنے لکتے ہیں یا کسی واقعے یا منظر کو دیکھے کر ان کا تخیل جمت ماک کا حرارت کے عالات ہے موازنہ کرنے لگتے ہیں یا کسی واقعے یا منظر کو دیکھے کر ان کا تخیل جمت نگا کر تاریخ کے ایوانوں میں جالکتا ہے تو ان مقامات پر میسفر نامہ اسلوب کی تشافتگی اور اظہار کی بے ساختگ ہے معن نظر آتا ہے۔ یہاں ڈاکٹر الورسدیدی ہورائے بھی محل نظر ہے کہ:

« محمود ظای کے ہدردانہ رویے نے ان کے ستر باے علی ناصرف لطافت و جاذبیت پیدا کی بلکہ بعض مقابات نے آو آمیں اینے جادوش اس طرح ایر کرلیا کہ وہ اس کے محر میں زندگی جرکے لیے گرفتار ہو گئے۔ "(۱۷)

تاہم چند ایک مقامات کے علاوہ اس سر نامے ہیں مزاح کے عناصر کی تلاش ہے کار ہے۔ پر لطف واقعات علی روم کے قہوہ خانے میں کھیوں کی بجنبھتا ہے دیکھ کر راولپنڈی کے راجہ بازار کا خوشگوار تاثر ابجرنے کا واقعہ بازار سر کھر کینیڈین خاتون اور محمود نظامی کے ایک بی میز کے گرد بیٹے ہوئے ایک دوسرے کو اجها تک دیکھ لیے ک خواہش اور کھیکش کا تذکرہ (م اعا) اور پھر ان کے دوست کا احمد دین تھیکیدار سے قرض وصول کرنے کا انواحا انداز (م اس اور در بار اودھ کے حوالے سے ایک کا بل مردار کی پرخوری پر شاہ اور در بار اودھ کے حوالے سے ایک کا بل مردار کی پرخوری پر شاہ اوردھ کا دلیسی تبعرہ وغیرہ (م اید) مور نے کے الفاظ میں پیش خدمت ہے:

و کھانے کی میز ہر اتفاق سے میرے سامنے ایک کیٹرین خاتون بیٹی تھیں۔ ہم دونوں کی کوشش بیٹی کہ ایک دوسرے
کی طرف ند دیکھیں۔ پہلے تو ہم سمیت مخالف عمل اسپنے اسپنے سامنے کی دیواروں کو یوں دیکھنے رہے کویا ان ہوکا
عبارت تکمی ہوئی ہے جس کے ہم ہج کر رہے ہیں اور پھر کیک گئت جھے خیال آیا کہ الی حالت جس کہ اس خاتون کا
توجہ سامنے کی دیوار پر کئی ہوئی ہوئی تعزیر میں اس کا جائزہ لے لیا جائے۔ خالم جمنی
ال موقع پر اٹھیں بھی خیال آیا ہوگا کہ یہ جو سامنے تین فٹ کے فاصلے پر سمنے ہوئے مرکا ہیاہ فام فنی دیوار پر نظریا
گاڑے بیٹھا ہے۔ اس کے جمرے سے معلوم کرنے علی تباحث میں اس کا جائزہ میں اس کا جائزہ میں دیوار پر نظریا

آیک دوسرے کو دیکھنے کی کوشش کی، جاری نظریں لڑیں اور فورا جی ہم دولون نے جھینے کر اٹھیں حسب سابق دیوار بر گاڑ دیا۔''(۱۸)

غين الرحمان (١٩٢٠ء- ماريج ١٩٩٩ء) وجله (اول:١٩٨٠)

کی در بین الرحمان بنیادی طور برایک مزاح نگار ہیں۔ ایک عرصے تک وہ اپنے مضایتن اور رومانوی فکائ افسانوں کے اور بین اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ خاص طرح کی محمیرتا اوڑھ کی۔ ان کے قدم قدم المحکیلیاں کرتے اسلوب میں ایک تشہراؤ ما اللہ باللہ ان کے افسانہ نما سفری مضمون ' بر ممانی '' سے شروع ہوتا ہے جوان کی کتاب '' مزید حماقتیں'' میں شامل ان کی بنا پر انھیں جدید سفر نامہ نگاری کے بانیوں میں شار کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر مرزا حالہ بیک کھے ہیں:

دوشنیق الرحمن نے " برساتی" کے عنوان سے سفر تامہ لکھ کرسنر ناسے کی صنف کو جار جا نم لگا دیے۔ یہ ایک عد درجہ تخلیقی اللم کار کا سفر نامے کی صنف کی جائب بہلا قدم ہے۔" (١٩)

مجران کے جارسفری مضامین (نیل، وحد، ڈینیوب اور وجلہ) پر مشتمل مجوعہ" دجلہ" سامنے آیا۔ ان میں

بران سے عار سرن مصابی ریس، وهند، دیمیوب اور وجلہ) پر سمل جموعہ ' وجلہ' سمامے عالی دریا وہ ہیں جن کا ذکر اقبال نے اپنے ایک شعر ہیں بیال کیا ہے:

اس کی زمین بے حدودہ اس کا افق بے تفور اس کے سمندر کی موج، دجلہ و ذینیوب وٹیل

بیر مفاین نما سفر نامے دراصل شفیق الرحل کی قوبی زندگی کی یادگار ہیں اور ان کا زمانہ دوسری جنگ عظیم کا 

الم المحرن الرحل چونکہ افسانے کے دور زریں میں میدان ادب میں دارد ہوئے ہتے اس لیے افسانوی رنگ ان کی ہر 
المحرن ان مضامین پر بھی غالب ہے بلکہ ان کے معروف کردار مقصود گھوڑا، شیطان اور حکومت آ یا دغیرہ بھی اس المرد الم موجود ہیں۔ ان سفر نامول کی نشر شکفت، رداں اور دکش ہے۔ اگر چہمزاح کا وہ پہلا سا وفور تو نہیں کی میں ہر 
الم جرد اللہ موجود ہیں۔ ان سفر نامول کی نشر شکفت، رداں اور دکش ہے۔ اگر چہمزاح کا وہ پہلا سا وفور تو نہیں کی میں موجود ہیں۔ اس مرد کر قاری کے دماغ کو معطر کر جاتی ہے۔

شفیق الرسمٰن کی ان سفری تحریروں میں متانت کا بید عالم ہے کدان کے ہردم اورهم مچائے رکھنے والے کردار اُل اُلوا چونچ پروں میں دیائے نظر آتے ہیں بلکہ وہ کوئی شکفتہ مکالمہ کرتے بھی ہیں تو اس میں پہلے والی بات نہیں اللہ ان کی لوک جھونگ عموماً اس طرح کی ہوتی ہے:

"أ م م م الكوك كيت جين شيطان في مايا

'' میش جوخود اپنا کارٹون معلوم ہوتا ہے۔ کیا اس کے بغیرتمھارا گزارانہیں بوسکا؟ بھے پہلے ہی سے پیدتھا کہ یہال

يكى تم ن كوئى جم زوق وحوظ ليا موكا!"

'' و موغرانبیں آپ ای ور تعمد با کی طرح مسلط ہو گیا ہے۔'' '' دلیکن جن کے بال بیاتیم ہے، وہ اسے جینس سجھتا ہے۔'' فلاسفر نے حمایت کی۔

وجيكس كالويد تبين، البدين ضرور لكناب عكومت آيات كما-"(٢٠)

و و پیدن، بب ف رید اس میں اللہ ایسا نیم شکفتہ سفر نامہ ہے جس کی تکنیک افسانوی اور انداز تحریر ، چا تلا ہے۔ اس میں مختصر سے کہ د جلد ایک ایسا نیم شکفتہ سفر نامہ ہے جس کی تکنیک افسانوی اور انداز تحریر ، چا تلا ہے۔ اس میں

وجلہ، نیل اور ڈینیوب تیوں دریاؤں کی تاریخ بھی ہے اور ان کے خوبصورت مناظر بھی اور سب سے بڑھ کرنوئی کے دوبات وطبہ، نیل اور ڈینیوب تیوں دریا وہ کی اور خترہ دلی سے مصور کیا ہے۔

کی زندگی ہے، جس کی تمام جزئیات کو فیش الرحمان نے نہایت خوبصورتی اور خترہ دلی سے مصور کیا ہے۔

کی زندگی ہے، جس کی تمام جزئیات کو فیش الرحمان نے نہایت خوبصورتی اور خترہ دلی سے مصور کیا ہے۔

اختر ریاض الدین (پ:۱۹۳۱ء) سات سمندر پار (اوّل:۱۹۲۱ء)

جیم اخر ریاض الدین نے اپنی اولی زندگی کا آغاز مضمون اور دُراما نگاری سے کیا تھا لیکن جلائا الاہ اللہ بھا اللہ بھا اللہ بھا ہے جیا بھی تھے ) کے مشورے سے سفر نامہ نگاری کی طرف آگیں۔ان کے شہر ملائ اللہ بھا اللہ بھا اللہ بھا اللہ بھا اللہ بھا اللہ بھا ہے ہی تھے۔اس لیے انھیں مختلف مما لک کے سفر کرنے کے مواقع خوب جمراکے میاں ریاض الدین چونکہ فارن سروس میں تھے۔اس لیے انھیں مختلف مما لک کے سفر ان کے لیے وسیدہ ظفر تراد پائے اللہ اور انھوں نے اپنے اسفار کی واستانیں اسے حرے لے کرسائیں کہ بھی سفر ان کے لیے وسیدہ ظفر تراد پائے اللہ ان کا شار بہت جلد اورو کے اہم ترین سفر نگاروں میں ہونے لگا۔ اخر ریاض اللہ بین کے ہاں ایک فاص طرح کے اطف وانجساط سے بھر دیا ہے۔ ڈاکٹر الور سمدید لکھتے ہیں:

تکفی اور بے فکری کے ساتھ ماتھ فطرت کے فاہری و باطفی وانجساط سے بھر دیا ہے۔ ڈاکٹر الور سمدید لکھتے ہیں:

بایا جاتا ہے، اس نے ان کی تحریوں کو ایک فاص طرح کے لطف وانجساط سے بھر دیا ہے۔ ڈاکٹر الور سمدید لکھتے ہیں:

مزناے میں اچاکر دیتا ہے اور تاری ہوں جرحت زدہ رہ جاتا ہے کہ سے منظر اگر ساخے ند آتا تو ذھر کی کی تاروں کو بھاتے اور اصاس مال بہا کرد بھی اور اس کے بھی اخر دیا تھی جہرون کی کا وقت کی کا وقت کی کا وقت کی کہ وہ بھاتے اور اصاس مال بہا کرد یا ہوں۔ اس کے بھی اخر دیا تھی جسر تیں تقدیم کرتے ہیں تو وہ جرتوں کو جھاتے اور اصاس مال بہا کرد بھی سے اس کے بھی ان کے بھی اندین نے سرتیں تقدیم کرتے ہیں تو وہ جرتوں کو جھاتے اور اصاس مال بہا کرد یا ہوں کہ کے کا کا وقت کی کا وقت کی کا وقت کی ہوں کی ہوں کی ہونے دوران

اخر ریاض الدین کا پہلاسفر نامہ "سات سمندر پار" ہے، جو چھے ملکوں کے سات شہروں کے تذکرے بک محیط ہے۔ اس میں بھی جاپان کے شہر ٹو کیواور روس کے دوشہروں ماسکو اور لینن گراؤ کا تذکرہ تفصیل ہے جبکہ قابرا، لانا اور نیویارک وغیرہ کی مختصر جھلکیاں اس کتاب میں شامل ہیں۔ ماسکو کا تذکرہ سب سے طویل جبکہ ٹو کیو کا بیان سب عظم اور نیویارک وغیرہ کی مختصر جھلکیاں اس کتاب میں شامل ہیں۔ ماسکو کا تذکرہ سب سے طویل جبکہ ٹو کیو کا بیان سب عظم شام ہیں۔ ماسکو کا تذکرہ سب سے طویل جبکہ ٹو کیو کا بیان سب کشک شخصر ہوں اس میں جاپان مرد و زن، وہاں کے گیٹا گھروں، ان کی گھریلو زندگی، مصروف ترین سراوں، وہان کی گھریلوں، ان کی مشروف ترین سراوں کا ذکر مرے لے کر کرتی ہیں۔ مثل وہاں کی طورتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ مثل وہاں کی طورتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ مثل وہاں کی طورتوں کا ذکر مرے لے کر کرتی ہیں۔ مثل وہاں کی طورتوں کا ذکر مرے لے کر کرتی ہیں۔ مثل وہاں کی طورتوں کا ذکر مرے لیے کہ کرکرتی ہیں۔

"عورت دبال کی بے تحاشا کی ہول ہے۔ اب فیشن عیں تو عراؤ کیوں نے کمریکی کرنی شروع کر دگا ہے جین پرائی اوسط چروہ افعاری طباق اور ٹائیس سندھن بلک کے بائے، کیمولو تو حیب بوشی کرسکی تھا۔ بید مولی سکرے تو فود ائی ٹائی محو لے اور لاجوں بھی نہ مرے "(۲۲)

اختر ریاض الدین کے لیج میں آیک فاص طرح کی بے باکی اور نمائی جرات اظہار ہے کہ وہ باؤں فا باتوں میں نہ صرف جاپانی طوائفوں کا مکمل طریقہ واروات بیان کر دیتی ہیں بلکہ سمانے آنے والی خواتین کی ہار آدران کا مہینہ بھی بتانے سے کر پر نہیں کر تی ریکن اس کے باوجود وہ کہیں بھی اپنی بلکی پیملکی طور اور فشکنگی کو لذے پر تی کا بہت نہیں جڑھا تھی۔ مثال کے طور پر ٹوکیو کے گیٹا کھروں کا تذکرہ طاحظہ ہو:

" فر كد كى دات كى رجمينيان الف كيل (اصل تلفظ" ليك") كى افسالوى دانون كو مات كر چكى إي بهال ايك بارا كالم كام كرنے جائيس - الى چيك بك ماتھ سالة آئ اور منير كر هر احمد و من الاسلام

اللے دو الواب میں روس کی زندگی کے مختلف پہلو بھی نہایت تفصیل سے زیر بحث آئے ہیں۔ اس میں لینن را المسلم الماري المري الم المنت المري الم

''ایک او جزعمر کاشیر بہر برانے شکاروں کی یادیں پیٹ میں ڈکارے زمین پر تخت نشین ہے۔ دومرا جواں بخت عقاب آسان من منذلا رہا ہے۔ ایک طرف سورج غروب ہورہا ہے، دوسری طرف نصف النہار یر چک رہا ہے ....ایک جگد ور ساو اخبار میں دنیا مجر کی خبریں دوسری میکد دُھائی سیر اخبار کے دُھیر میں سوا دوسیر اشتمارات مار جھٹا تک فرس" (۲۲۳)

اخر رياض الدين اين اس ب تكلفانه اسلوب مين جابجا الجهوتي تشبيهات مثاعرانه اسلوب، فتلف اشياء عرازے و تضاد اور دکش تبراتی جملول سے محلی شکفته ماحول بنانے میں کامیاب رہتی ہیں۔ چندایک مثالیں:

"ألك جاياني كلدان چننے من زياوه وقت لكاتا ہے اور دلين چننے من كم"

"مرد بودے اخبار کا مطالعہ کرے اندازہ لگاتے ہیں کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے، عورت آئیے می صرف ایک نظر وال كريتا وي بكرون الحجى جارى بارى بايرى"

" شام ایک رفتم زبان سیاستدان کی طرح آ سندآ سندر شن کی جری کافق موئی آرام سے کا خات پر عالب آگی، ہر طرف سفيد سفيد جماك! معلوم موتا تما زيرآب بزارون كوائيس دوده بلو بلوكر اجمال ري بين" (١٥)

چلتے بیلتم اختر ریاض الدین کی شکفته نگاری ہے متعلق مولانا صلاح الدین احد کی رائے بھی و کھتے چلے: " بيكم اخر رياض كے بيان ميں ايك مابران كرفت اور فكاران آرائلى اسے عروج مي نظر آتى إور دو بكا بكا حراح جوان کی نگارش کو ہریں میں ایک سلک رفتمیں کی طرح بل کھانا چا جانا ہے۔ اس کی سب سے وکش خصومیت کا اتياز ركمتا بيـ" (٢١)

محمد خالد اخر اس سفر نامے كى تعريف ميں مجھ يوں رطب اللسان ہيں:

"المول نے اے ایک چیکتے سیکتے اسلوب میں لکھا ہے۔ ایک سادہ فرح بخش اسلوب جو رہمنے والے کے ول کوموہ لیما ہے۔ وہ جدید اردو ادب کی روح فرسا فرسودگی میں بہار کی تازہ ہوا کا جھوٹکا بن کر آئی ہیں۔ ان کے مرقعول میں جمامیان بهت مم بین اور دل بشکیان ان گت." (۲۷)

(منک پر قدم (اوّل:۱۹۲۹ء)

ميسفر نامه جوائي، لندن، سيسيكو، سان فرانسكو، نيويارك، اور الله كالله كاسفرى روداد رجني بي جو بهل ی رسد ہوں مدن کے اسلوب کی اولی انعام کا حق دار قرار پایا۔ اخر ریاض الدین کے اسلوب کی اولی افغام کا حق دار قرار پایا۔ اخر ریاض الدین کے اسلوب کی اولی انعام کا حق دار قرار پایا۔ اخر ریاض الدین کے اسلوب کی اولی الدین کے اسلوب کی اولی منظم عام پر آیا اور اس سال آ دم بی اولی الدین کے اسلوب کی دور الدین کی در الدین کی دور لفائت اور چلبالا بن بہاں بھی جاری و ساری ہے۔ ہوائی اور ہا تک کا تک سے متعلقہ ابواب میں ان کی شوخی اور فلفظی کا الرائے گی ہے۔ ان کے چیل اسلوب کی ایک دومثالیں:

"مرد جایانی ائر ہوش کو گور محور کر کھائے جا رہے تے اور میں بحرا لگائل کی حمرائیاں فی رعل متی " (١٨) مرد جاپان اراد ما مدساکت اور مرف مولان میں صرف کو لیے، اوپر کا حصد ساکت اور مرف کر کے لیے " دممری ناج میں صرف پیٹ پیز کتا ہے۔ "دور من اور کر کے لیے

ہر علاقے کی عورتوں کے رقص و سرود اور کلبوں، موثلوں میں ان کی عربیانی کو مصنف ہمیشہ مزے لے لے بان کرتی ہیں لیکن کہیں کہیں عورت کی زندگی کا بید پہلو انھیں کھکنے لگتا ہے۔ مثال کے طور پر لندن کے انٹ کلبوں کا تذكره كرت كرت كمدائش الن

ومیں کوئی مومند تبیں لیکن شاند زندگی کی نسوانی عربانیاں و بکھ کر جیسے گلق موتا ہے، کمی معدی میں بھی مورت کو اتنا زیل نیں کیا حمیا جتنا کہ اب پہلے عورت حرم میں ناچی، غلامول کی منڈی میں ناچی، لیکن اب ہر صفح، ہر پردہ سمیں بر، ہر سلیج اور اشتهار ش عربال ہے۔ بے ورت کا سراسر تجارتی دفش استعال ہے۔ " (۳۰)

امريكه كے تذكرے تك آتے آتے ان كے طنزكى لوك خاصى لوكيلى موجاتى ہے۔ وہال ايك طرف تورو امريكه كے بے لگام اختيارات يہ چوٹ كرتی ہيں اور دوسرى طرف نام نهاد عالمي ادارے ہو۔ اين \_ اوكى معلمت · ينديون كا بها ندا ان الفاظ من جهورتي نظر آتي بن:

"م يو- اين- اوالد بالكل ذهكوسلد بن كر ره كيا ب- اس امريكي خارجي ياليس كا دايال بازوكها جائ لو بهتر موا- ال ك وقت الى ك باته باول معول جات بين الصاف ك وقت واز بين جالى ب-"(٣١)

ابن انشأ (۱۵ جون ۱۹۲۷ء-۱۱ جوری ۱۹۷۸ء)

اردوسنرناے میں مزاح کا ف اگرچہ اہماہیم جلیس، شفق الرحمٰن اور بیکم اختر ریاض الدین کے ذریعے پہلے ال بویا جاچکا تھا، لیکن اسے تناآ ور ورضت بنانے میں ابن انشا کے اسلوب کا موسم سب سے زیادہ راس آیا۔ ابن انشا کے ملك تعلك سفرناموں كو اگرچداردو ميں لكھ جانے والے سمى اور معلوماتى نوعيت كے بوجھل سفر ناموں كا رومل بھى تراردا جاتا ہے لیکن اصل میں تو بیابن انشا کے مزاج کی فطری فنگفتگی تھی ، جس کومضمون اور کالم نگاری کے بعد اپنے اصل جوہر دکھانے کا موقع سفرنامے میں میسر آیا اور انھوں نے اس موقع سے بجر پور فائدہ اٹھاتے ہوئے مزاح کوسفرنامے کے ساتھ یوں ہم آمیز کر دیا کہاس کے بغیر سفر نامے کا تصور بھی محال نظر آنے لگا بلکہ بقول مرزا عامد بیک:

"این انشا .... ای طریقہ کارین ای مد تک کامیاب ہوئے کہ امارے بعد کے سفر نامے کے لیے قافت انداز الائل ممل بن كرده كيا\_"(٣٢)

دُاكُرُ ردُف يار كم لكمة بين:

"این انشا نے سفر ناموں میں عزاجہ عناصر اتی یا قاصدگی، عمارت اور احمادے واعل کر دیے کہ وہ ندصرف این انظا کا بچان بن مج بلدارد سنر نامول على "مواجيه سنر نامول" كى يا قاعده داغ يمل دال مح " (١٣٢ الف) ابن انثا کا مزاح نگاری کے سلسلے میں سب سے بردا کمال میں گردانا جاتا ہے کہ وہ کہیں بھی عارت کی با قاعدہ دانے جات کی جارت کی با تاعدہ دانے جاتا ہے کہ وہ کہیں بھی عارت کی بی جو جھے یا الفاظ و محادرات کی بھی است بردا کمال میں گردانا جاتا ہے کہ وہ کہیں بھی عارت کی جو دہ آن رنگین، اسلوب کی سی درجی یا الفاظ و محادرات کی فکست و ریخت سے مزاح کے بیل بوٹے بناتے نظر نہیں آتے بلکہ دو آفی استان سادہ و عام نہم اعداز تحر میں کو اس کی سے مراح کے بیل بوٹے بناتے نظر نہیں آتے بلکہ وہ آف اتے سادہ و عام فہم اعماز تحریر میں کھالی ال دیکھی، ان چھوئی مہارت سے متل ہوئے بناتے نظر میں است اللہ بڑا ہے مزاح کے پیرکائل بھی اپنے عہد کو ابن انشا کے ہام سے منسوب کرتے نظر آتے ہیں۔ ابن انشا کو اس قدر سروہ الحب ہیں پرکاری وگل کاری کرنے کا ہنر قدرت کی طرف سے ود بعث ہوا ہے، ان کی اس ساوہ فزکاری کو ادبی حلقوں ہزائی ہے کہ اردو ادب کا تقریباً ہر نقاو ان کے اسلوب کو نا قابل تقلید قرار دے چکا ہے۔ اس سادگ میں حاضر جوابی در برنگی کی فطری آمیزش ہیں۔ ان کے اسلوب کا طرۂ انتیاز ہے۔ بسیار نولی کے باوجود مزاح کے اعلیٰ معیار کو قائم دوسری مثال کم از کم اورو ادب میں دکھائی نہیں دیتی۔

بین انشاکی ڈائی زندگی کی طرح ان کی تخلیقی زندگی بھی کی دلیسی قتم کے تف دات سے عبارت ہے۔ ایک را دور دور کی جانب مسکراہوں اور قبقہوں سے لبریز نثر را دور دور کی جانب مسکراہوں اور قبقہوں سے لبریز نثر النے رکھائی دیتے ہیں اور دور کی جانب مسکراہوں اور قبقہوں سے لبریز نثر النے رکھائی دیتے ہیں اور مزے کی بات یہ کہ شاعری کو اپنا اصل سرمایہ بجھتے رہے، کیونکہ نثری تحریریں تمام کی تمام انھوں نے افبادی ضرور توں کے تحت قلم برواشتہ ہی تکھیں لیکن رفتہ رفتہ مزاح نگار ابن انشاکا جادو ایسا سر چڑھ کے بولئے لگا کی شام انھوں کے جو ان اس جانبی انتہاں انتھیں آخری عمر میں خود بھی ہو چکا تھا۔ چنانچہ لکھتے ہیں:

"فکائل مضاین اور طنزیہ تحریری مجھی سنجیدگی سے نہیں لکھیں۔ آگے قدا کو معلوم ہے۔ غالب نے جس چیز کو" ب رنگ من است" کہا تھا۔ آخر وہی ان کے نام کے قرور ع کا باعث بنیں ..... ہوسکتا ہے میری بھی غیر سنجیدہ چیزیں زیادہ بائیدار فایت ہوں اور جس چیز کو آج جی اینا "لائف بلڈ" سمجتنا ہوں لین لقم اور دہ بھی طویل لقم، اے کوئی تھلے ہازار

این انشا بنیادی طور پر ایک کالم نگار تھے۔ اگر چدان کے سفر نامے بھی اخباری تقاضوں کے پیش نظر اقساطیا الله الله الله نکی مورت کھے گئے، لیکن ان کے علاوہ عام موضوعات کے تربیعی دلیسپ ادر شاندار کالموں پر مفتمل ان کا المبر "فار گذم" "مجی منظر عام پر آچکا ہے۔ پھر اردو حراح کا ایک شاہکار" اردو کی آخری کتاب" جیسی جگمگاتی پروڈی گرائی کے تنام گئے خطوط بھی" خط انشا جی کے" کے گائی کے تنام کی خطوط بھی" خط انشا جی کے" کے گائی کے تنام کی جررین کا متیجہ ہے بلکہ اب تو ان کے مختلف ادبا وشعرا۔ کے نام کی خطوط بھی" خط انشا جی کے" کے گائی کے تنام کی اللہ جم ان کے پانچوں سفر ناموں پر ایک نظر ڈالنے ہیں، جن میں سے لاان سے اشاعت پذیر ہو بھے ہیں لیکن فی الحال ہم ان کے پانچوں سفر ناموں پر ایک نظر ڈالنے ہیں، جن میں سے بالان کی زندگی میں اور متفرق اسفار پر مشتمل ان کا آخری سفر نامہ ان کی وفات کے گیارہ سال بعد" گرگ گرگ گرگ گران کی الز" کے نام سے منعشہ ہود ہر آیا۔

يل بوتو چين كوچليه (ادّل:اگست ١٩٦٧ء)

سے ائن انٹا کا چین کا سفر نامہ ہے جو شکفتہ سفر ناموں ک تاریخ میں آیک نہایت اہم موڑ بلکہ سنگ میل کی سیائن انٹا کا چین کا سفر نامہ ہے جو شکفتہ سفر باموں ک تاریخ میں آیک نہایت اہم موڑ بلکہ سنگ میل کی آیک کڑی سین انتقا کا چین کا بیسٹر ۱۹۲۹ء میں جین پاکستان کے ثقافتی دفود کے باہمی تعاون کی آیک کڑی ایم احمد المحالی انتقا کے متحدہ پاکستان کے چند ادیبوں کے ہمراہ چین میں تقریباً بچیس روز گزارے اور بقول ڈاکٹر ریاض احمد المرائی

" چلتے ہوتو جین کو چلیے آئی ایام کا قلفتہ تذکرہ ہے۔"(۲۳)

این انٹا کے اس سفر نامے تک کی پینچ ہینچ اردوسٹر نامہ اپنی تاریخ کے ایک سویس سال کمل کر چکا تھا۔ بارہ

الکن انٹا کے اس سفر نامے تک کی پینچ کی طرح کے نشیب و فراز سے گزری ہوگی لیکن فہکورہ سنر نامہ اپنی دو اچھوتی

خصومیات کی بنا پر رجان ساز قرار پایا۔ اس کی مہلی اور انفرادی خصوصیت تو ابن انشا کا شستہ اور شکفتہ اسلوب ہاور دوسری نمایاں خوبی بیہ ہے کہ انھوں نے ابراہیم جلیس کے بعد غالبًا مہلی دفعہ کسی مغربی ملک کوتحریری اور روایتی جہرالُ کرنے کے بجائے اپنے براور ملک چین کو ایک مثالی ریاست کے طور پر لوگوں کے سامنے بیش کیا۔

رے عرب ہے ہیں دور اندیش کی بنا پر چینی انقلاب کے ابتدائی سالوں ہی میں چینی قوم کی جو صورت اور تیرر ابن انشائے اپنی دور اندیش کی بنا پر چینی انقلاب کے ابتدائی سالوں ہی جینی انقلاب کے جو شدائد بیان کے ہمیں دکھائے ہیں وہ دنیا کی کی بھی قوم کے لیے وجہ افتخار ہو سکتے ہیں۔ اس میں چینی انقلاب کے جو شدائد بیان کے کئے ہیں، وہ سفر نامے کے تاثر کو مزید مجرا کرنے میں معاون ثابت ہوئے ہیں۔ پھر بہتر تنقیدی شعور اور خوبھورت طرافت کی بنا پر وہ مدلل مداحی کے الزام ہے بھی صاف دامن بچا کرنگل گئے ہیں۔

اس سلیلے کی ایک اہم ہات ہے ہی ہے کہ چینی انقلاب اور پاکتانی آزادی کا سفر چونکہ ایک ساتھ شروع ہوا تھا، اس لیے جہاں وہ اپنے عزیز ہساہے کی روز افزوں ترتی پر قدم قدم نہال ہوتے نظر آتے ہیں، وہاں ان کے ہاں وطن عزیز کی ترقی معکوں پر مجرے کرب کا اظہار بھی واضح طور پر دکھائی دیتا ہے۔ این انشا جو بظاہر ہمیں چین و پاکتان کے باہم موازنے سے بیدا ہونے والی مفتحہ فیز صورت حال سے جابجا محظوظ کرتے نظر آتے ہیں۔ وہاں ان کے اغاظ و نقرات کے بس پردہ مصنف کے وہ آنو بھی محسوں کے جاسکتے ہیں، جو چین کی خوشحالی اور مادر وطن کی بدھالی کے محسوں کے جاسکتے ہیں، جو چین کی خوشحالی اور مادر وطن کی بدھالی کے اعدر پوشیدہ ہیں۔ ذرا چین کا وطن عزیز سے یہ بالواسطہ اور شکفتہ موازنہ ملاحظہ ہو:

" بہتن میں چار ہفتے کے قیام کے بعد ہم نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ وہاں آ ڈادی کی سخت کی ہے۔ ہمارے ایک ساتی ہو اپنے ساتھ پان لے کر مجے تھے۔ ہار ہار فرہ نے تھے کہ یہ کیسا ملک ہے، جہاں سڑکوں پر تعوک ہمی نہیں سکے۔ ڈیادا دن یہاں دینا پڑے تو ذمر گی حزام ہو جائے۔ ایک اور بزرگ نے فربایا کہ یہاں کوئی دیوار الی نظر نہیں آتی جس کا کھا ہو کہ" یہاں ہونا ہے آپ کی حوائح ضرور ہے اور فیر کھا ہو کہ" یہاں ہیں ہے آپ کی حوائح ضرور ہے اور فیر ضرور ہے اور فیر ضرور ہے اور فیر ضرور ہے اور فیر ضرور ہے کہ اس خرد ہے کے اس سے بہتر کوئی جگر نہیں۔ ایک صاحب ش کی تھے کہ یہاں خریداری کا لطف نہیں۔ دوکا ندار کھا تا تا فروں کو تحقیق کے اس سے بہتر کوئی جگر نہیں۔ ایک صاحب ش کی تھے کہ یہاں خریداری کا لطف نہیں۔ دوکا ندار کا اور کی تھے کہ یہاں خریداری کا لطف نہیں۔ انہاں کو نظیق کے بیروں کو تحقیق لیے اور مسافروں کو تحقیق سے بیروں کو تحقیق کے بیروں کو تحقیق کے اور کی اور کی اس کے احتیارات بھی بے حد محدود ہیں۔ آپ اپنی اس کو ف کی تھی ہے تا کہ بیری کرنے کے بیروں اور کاروں کے اختیارات بھی بے حد محدود ہیں۔ آپ اپنی اس کو ف کی تی تو اور بھی کے تھے ہیں۔ آپ اپنی اس کو خوائے کی کی آذادی تھیں۔ ان اور تھی کے تھے ہے فرائے کی کی آذادی تھیں۔ ان اور سے گرار سکتے ہیں۔ اور تو اور بھی کے تھے ہے فرائے کی کی آذادی تھیں۔" دور تو اور بھی کے تھے سے فرائے کی کی آذادی تھیں۔" دور تو اور بھی کی کے تھے سے فرائے کی کی آذادی تھیں۔" (۲۵)

پھر برسغیر کے مسلمانوں کی تہذیبی اور تاریخی روابت سے چین کی موجودہ صورت حال کے مواز نے کا بیا انداز بھی دیکھیے:

"اور کوئی عمارت نہ کہیں بنا ویں۔ ہمارے میزبان نے معفرت کی کہ ہم لوگوں کو اس فتے کے ان کو مروا دیا تھا۔ ٹاکہ الک فلطی یہ ہوئی کہ ان انجینئر ول کو ترتی دے رک گئی اور ان لوگوں کے ہم لوگوں کو اس فتم کی احتیا کا خیال جیس آیا بلکہ جن کی دسمت وشوکت کے ماشنے یہ ہمارا علی کی بھی جیس ان (۳۲)

ڈاکٹر فوزیہ چودھری این انتا کے اس تقابلی مشاہدے کا تذکرہ ان الفاظ میں کرتی ہیں:

(در تہذیوں کے نقابل مطالع سے این انتا کے سر نامول میں دو صورتی بعد ا ہوکس۔ مہلی تو یہ کہ انھوں نے دا

تذہبوں کے بنیادی فرق کو موضوع بنایا ہے اور ان کے مواڈ نے کے بعد عاصل شدہ فتائ سے مرت اخذ کرنے ک

ان اقتباسات سے سے مطلب ہرگز افذنہیں کرنا چاہیے کہ ابن انشا کے پورے سفر نامے میں اکی ہی چھتی ہوں نشا کے پورے سفر نامے میں اکی ہی چھتی ہوں نشانت پائی جاتی ہے لکہ بیاتو ان کی ہمہ رنگ ظرافت کا ایک روپ ہے۔ اس سفر نامے میں متعدد مقامات پر وہ چنی زندگ کے کئی انو کھے زاویے اپنی خاص برجستہ اور بے ساختہ شکفتگی کے ساتھ نمایاں کرتے نظر آتے ہیں۔ اپنے میفوع کے اختصار کے چیش نظر نی الحال ہم صرف ایک مثال پر اکتفا کرتے ہیں:

"ان کی استطاعت کا اندازہ کرتے ہم نے ان بچل کو کہ بیل دیں، بلو کا بستہ اور چاند تارا وفیرہ، ان بیل لڑکیاں بھی تخیر، جن کو ہم ازراہ سر پرئی تھیک رہے تھے۔ انقاقا ایک لڑک ہے ہم نے بوچہ لیا۔ تمحاری عمر کیا ہے بلیا؟ ایک لڑکا بول اٹھا "بیس برس کی ہیں ہے۔ لڑک نے فورا تر دید کی اور کہا "بیٹر ارت کرتا ہے ، تی مجوب کہتا ہے، ہم نے الحمینان کا مارس لیا کہ ہمارا پہلا اندازہ ورست تھا۔ تا ہم احتیاطاً ان بنیا ہے بوچہا.....تو پھر کیا ہے تماری می عمر؟ بولیں اب کے مون بیس کی ہو جاؤں گئی۔...، ہم فورا الگ ہوکر بیٹھ کے اور الوکا بستہ والی لے کر ان کو موازنہ انیس و دیر وغیرہ دیں۔" (۲۸)

أواره كردكى ۋائرى (اول: جولائى اعدام)

ابن انشا کا بیسفر نامہ ان کے ۲ ستبر ۱۹۲۷ء سے ۵ دیمبر ۲۷ء تک کے تین مہینوں میں کیے گئے پیری، لدن، جرئی، بالینڈ، سوئیز رلینڈ، ویانا، قاہرہ اور لبنان و شام وفیرہ کے اسفار کی روداد پر بنی ہے۔ اس کتاب کے شاکع بونے کے نوراً بعد معروف مزاح نگار محمد خالد اختر نے اے ان الفاظ میں خراج شمین پیش کیا تھا:

" اور مرد کی وال ہے جو اتن سلاست، بے ساختی اور ظرافت سے جگہوں اور لوگوں کے بارے میں لکو سکتا ہے؟

" اوارہ کرد کی ڈائری میں بیشکل می کوئی ایبا نظرہ لے کا جوشونی اور شرارت سے بحر پور نہ ہو ادر سادی کی سادی ڈائری سادہ فائری سادہ فائری سادہ فائری سادہ فائری ہوئے میں اور قدرتی اویب ہونے میں کوئی کلام نہیں۔" (۱۹۳)

ابن انشا کے اصلی اور قدرتی اویب ہونے میں تو یقینا کوئی کلام نہیں ہوسکا۔ البتہ باتی رائے میں مبالنے کا بلکا سائر شرور موجود ہے، کیونکہ این انشا کی ۹۰ ون کی اس ڈائری میں جو دوران سفر ہی سے اقساط یا کالموں کی صورت سائر کئی گئی ہے، بعض مقامات پر عجات اور افراتفری کا بھی واضح احساس بایا جاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو "جگ" کراچی کی کورزانہ یا دوسرے دن کا لم مجبوانے کا خبط ہے اور دوسرے یہ کہ انھیں سی بھی ملک یا شہر میں گئے اور پھر جم کر اظہار کو دوران کا موقع ہی نہیں ملا۔ ڈاکٹر ریاض احد اس مقیقت کوتناہم کرتے ہیں کہ:

دیں ملا۔ واسر ریاں ، مدال سے است اللہ اللہ دن کا ہمی تیں رہا۔ چنا تجہ ایے موقوں پر ان کا سزی کالم اللہ میں شہروں میں تو ہمارے مزاح لگار سیاح کا قیام ایک دن کا ہمی تیں رہا۔ چنا تجہ ایے موقوں پر ان کا سزی کالم مرف ہوئل کے کرے اس کے شمل فانے یا ایک آ دھ بیرے کے دویے پر مشتل ہے۔ "(۴۵)

مرن ہوئل کے کرے، اس کے سل خاتے یا ایک ادھ بیرے سے دوب ہوں بین (Extrovert)

این انشا کی یہی جلد بازی ہے، جس کی بنا پر ان کی تحریروں پر بہت زیادہ بیروں بین انشا کا مجھ پھ این انشا کی بیک جائزام بھی عاید ہوتا ہے کہ جن میں ہمیشہ ظاہری این انشا بی سے سامنا ہوتا ہے، اندر والے این انشا کے چونکہ بیستر انشا کی جائزام بھی عاید ہوتا ہے کہ بین انشا نے چونکہ بیستر انشا کی جونکہ بیستر انسان بیس انسان سے ہوت کے ساتھ ساتھ اس حقیقت کا تنظیم کیا جاتا بھی ضروری ہے کہ این انشا نے چونکہ بیستر انسان بیس انسان سب باتوں کے ساتھ ساتھ اس حقیقت کا تنظیم کیا جاتا بھی ضروری ہے کہ این انشا نے چونکہ بیستر

عالی ادارے پینیکو کے بالی تعاون ہے کیا تھا۔ان کا ویا ہوا خرج حالات و واقعات کے اغتبارے انتہائی محداللہ الله عالی ادارے پینیکو کے بالی تعاون ہے کیا تھا۔ ان کا دیا تھا۔ ان کی اس قلت کا تذکرہ بھی کتاب کے تقریباً ہم صلح پر بھھوا پڑا ہے، جو بعض اوقات بہت کھنگا ہے۔ مراز بھر کیے خرج کی اس قلت کا تذکرہ بھی ہنی میں اڑاتے نظر آئے ہیں۔ ایک ہی ایک مثال ملاحظہ ہو:
ایک مقامات ایسے ہیں، جہاں وہ اس کی کو بھی ہنی میں اڑاتے نظر آئے ہیں۔ ایک ہی ایک مثال ملاحظہ ہو:

" مع نے کہا" کرو .... ادارا نام این انشا" رولیں ۔" ال ال ال لیا۔ کرو مبر ۸ تیار ہے۔"

"i= 12"

قرما إلى تيميا مند فرا يك كا"

ميس يقين نه آيا۔ درباره لوجها

بولين" ما تد ع جر چيا شركرے كم ماتھ باتھ ددم بحى تو ہے۔"

ہم نے کیا۔" ہاتھ روم کیوں ہے! ہمیں تو بس چوٹ ساسٹکل کرہ جاہیے تھا۔ نہانے کا مارے سانے نام مداری ا انبے کھاتے ہیں۔ یول مجی سردی کا موسم۔ بانی محیلا ہوتا ہے نا۔"

بولیں۔" میں مرا ہے اور کوئی تیں۔"

" درا که کا مجی تیس ؟"

دونهم او

بم نے کیا۔ "اگر ہم کی اور ہوئی میں چلے جا کی تو؟"

قرایا انشوق سے چلے جائے لیکن کل ..... بیالیک دان کے چیمیا شد فرا تک ہم وصول کریں مے تھا۔'' ہم نے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہاں کمنی مو چھوں والا ایک بٹا کٹا دریان کھڑ اخشونت سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ آئے نے کہا''ہم تو اینکی کبدرہ سے تھے۔ غدال کر دہے تھے۔ ہملا ادر کہیں جائے کا کیا سوال ہے۔ ہمیں تو کول کے بھی تون ماکیں۔''(۴۱)

ذرا ندكور بوش ك كرے كا عرصف كى ظريق شصورت حال بھى ملاحظة قرائے:

" کمرہ تمبر ۸۔ ڈولی ہوگی۔ ڈولی کے نام پر ہم گھوڈے کی طرح جنبنائے۔ اپنے سوٹ کیس پر دوئی جانگ اور ایک دورانگ دیں۔ دور ایس تو مہر ۱۹ کے دورانگ دیں۔ دورانگ دیں۔ دورانگ دیں۔ دورانگ دیں۔ دورانگ دیں۔ دورانگ دین ہوئی دیا تھا کہ اس کرے میں آدی وہیں، دورہ ۸ے فرانگ دین ہوئی دورانگ کے بیان کی دوراد اگل کی جمیاستی فرانگ کا یہ خسارا وہ ڈولی ہوئل اور اہل ہیرس سے کس طرح پورا کرتے ہیں، اس کی دوراد گا نہا ہوئی اور اہل ہیرس سے کس طرح پورا کرتے ہیں، اس کی دوراد گا نہا ہوئی اور اہل ہیرس سے کس طرح پورا کرتے ہیں، اس کی دوراد گا نہا ہوئی ہوئی اور اہل ہیرس سے کس طرح پورا کرتے ہیں، اس کی دوراد گا ایک کا ہوئی ہوئی اسلوب اند کے آیا ہے اور دیکھتے ہیں دیکھتے سنر نامے کو جل تھل کرنا چلا گیا ہے، اگر چا ایک مقامات اس سرنا ہے میں سفوات کی تعداد کے اعتبار سے کم ہیں۔ لیکن بیرم احل جہاں جہاں بھی آئے ہیں الن انشا کے لطیف اور بٹاشت آئیز اسلوب کی بحر پور نمایٹرگ کرتے ہوئے ہیں۔ لیکن بیرم احل جہاں جہاں بھی آئے ہیں الن انشا کے لطیف اور بٹاشت آئیز اسلوب کی بحر پور نمایٹرگ کرتے ہوئے ہیں۔ لیکن بیرم احل جہاں جہاں بھی آئید کر آزائی کی لئر اور ان کے ماتھ ہوئے دل ہیں، یہ تجہ دریافت کیا کہ منہ بورا کو ان کی سے کہ ایک ریستوران ہیں انہوں نے کی فرانسی لیجہ برا کہ ہوگا۔ لیکن فود ان کے ماتھ ہے گزد چکی ہے کہ ایک ریستوران ہیں انہوں نے کی فرانسی لیجہ برا کہ ہوگا۔ لیکن فود ان سے ماتھ ہے گزد چکی ہے کہ ایک ریستوران ہی انہوں نے کہ نہوں نے کہ دوران کے ماتھ ہے گزد چکی ہے کہ ایک ریستوران ہیں انہوں نے کہ کی انہوں نے کہ ایک ریستوران ہیں انہوں نے کہ انہوں نے کہ انہوں کے کہ ایک ریستوران ہیں انہوں نے کہ انہوں کے کہ کہ ایک ریستوران ہیں انہوں کے کہ کو کو کو کھوٹی کی کو دوران کے ماتھ ہے گزد چکی ہے کہ ایک ریستوران ہیں انہوں کے کہ کی کے کہ کو کو کھوٹ کی کو دوران کے ماتھ ہے گزد چکی ہے کہ ایک ریستوران ہیں انہوں کے کہ کو دوران کے ماتھ ہے گزد چکی ہے کہ ایک ریستوران ہیں انہوں کے کو کھوٹ کی کو دوران کے ماتھ ہوگی کے کہ کو دوران کے ماتھ ہوگی کے کہ کو دوران کے ماتھ ہوگی کے کہ کو دیکھوں کے کہ کو دوران کے ماتھ ہوگی کے کہ کو دوران کے ماتھ ہوگی کے کو دوران کے ماتھ ہوگی کے کہ کو دوران کے ماتھ کو دوران کے ماتھ ہوگی کو دوران کے د



آرڈور دیا جو تین فراک کی تھی۔ بیرا اس نام سے کئی جاتی دوسری چیز لے آیا جس کے اٹھیں ایس فرانک دینے پڑے۔
مکن ہے اُموں نے منہ پورے سے کم کھولا ہویا زیادہ کھوں دیا ہو۔'(سہم)

"بیاں عجب دھوکا ہوتا ہے۔ اندر داخل ہو کر ہم نے گارد کے سال کو لکٹ دکھایا تر اس نے توجہ ہی شدکی۔ معلوم ہوا موم
کا ہے۔ ادبر ج مح تو ایک پتلا بالکل انسان کی صورت میں کھڑا تھا۔ ہم نے اس کی پٹنے بر ہاتھ مجیرا تو بولا: کیا کر
د بے ہیں جناب؟'(مہم)

آ فریس این انشا کے روایق مواز نے اور ملکی پھلکی طنز کا ایک مونہ بھی ملاحظہ کیجے:

"جب واث اور آسلینن بھاپ کو غلام بنا رہے تھے ..... شاہ نسیر دہلوی کی کوشش تھی کہ کوئی تافید بند سے سے در رہ جائے۔ جب ایرین اور مارکوئی برق اور آواز کے دیووں کو امیر کر رہے تھے ..... ہم شعری گلدستے فتند اور عظم فتند تکال رہے تھے ..... ہم شعری گلدستے فتند اور عظم فتند تکال

جب رائك براوران كلول سے بوائي اڑ رہے تھے۔ ہم اور رجب على بيك مرود لفظول كے اوطے بنا بنا رہے تھے۔ برمصرے سے تاریخ نكال رہے تھے۔"(٢٥)

ریاگول ہے (اوّل:جون ١٩٤٣ء)

این محسوس ہوتا ہے کہ ''آ وارہ گرد کی ڈائری'' کی اشاعت کے بعد این انٹا اور پیٹیکو، وونوں کو اپنی اپنی کمبرل کا احساس ہوگیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اس سفر نامے بیس جارا سیاح ندتو ہر گھڑی ڈالروں، فرانکوں کا انگلیوں پر کمبرل کا احساس موجود ہے بلکہ حاب کرتا نظر آتا ہے اور نہ ہی اس بیس چیزوں اور رویوں کو بالکل ہی او پری نظر سے دیکھنے کا احساس موجود ہے بلکہ این انٹا کا اسلوب اور مزاح اس سفر نامے بیس غاصا متوازن اور سنبھلا ہوا ہے۔

سے سفر نامہ این انشا کے مختلف اوقات بیں کے سے متعدد ممالک کے اسفار کی روواد پر جنی ہے۔ ان ممالک بی افرائین، اندونیشیا، سنگاپور، ملایشیا، بنکاک، ہا تگ کا تگ، افغانستان، ترکی، جاپان، کوریا، برطانی، فرانس اور امریک کی الاریاش، موائی اور سمان فرانسکو وغیرہ شامل ہیں۔ اگرچہ مختلف مقامات پر ان کے قیام و سیاحت کی مت اب کے الزیاش، موائی اور سمائل کی کمی کی بنا پر وہ اشیا. پر بہتر انداز میں تجرہ کر نظر آتے ہیں۔ اس مرتا علی میں گافتر تل ہے۔ لیکن انداز میں تجرہ ہو، افغانستان میں پیشروں کی صورت حال کا چہ انقلاب انڈونیشیا کا ذکر ہویا صدر سوئیکارٹو کی خود نوشت پہتمرہ ہو، افغانستان میں پیشروں کی صورت حال کا خراد یا فلیائن کے لئیروں کا، وہ ہم سفر بنگائی وزیر فضل الباری کا تذکرہ کریں یا سنگاپور کے سکھ دربائوں کا، غرضیک اس فرانسکو کے عشرت کدوں کی بات اندان کی اردو اخبار میں جھینے والے بونائی دواؤں کے اشتہاروں کی چلے یا سان فرانسکو کے عشرت کدوں

جوئى لاجواب بوئ ، اقبال ك شعر يوص شروع كرديد " (٣٧) جوئى لاجواب بوئ ، اقبال ك شعر يوص شروع كرديد ، شايد جول بيركى بول- الماحت البي ولي الجها فاصا مك " "أب ك ايتر بوش صاحب بندوستان تمين - ماضع كالك، شايد جول بيركى بول- الله يشال ادباب وطن كى ب بی کا انقام لینے کا بھی جاگا لیکن اسے میں پر چدلگا کہ آپ طایا کے جزیروں میں کافی کے ہیں۔ حافق بھر المونیم چنا چہ باعدها۔ کر پہنی .....خیالات کی رَد پر بھی۔ '(ےمم) ان کے ہم سفر بنگال وزیر صحت فضل الباری کی یا دواشت کا تذکرہ بھی دیکھیے:

یہاں ابن انتا کے چیزوں کو گہری نظرے دیکھنے سے ایک تبدیلی سے بھی محسوں ہوتی ہے کہ ان کا تقیری شور نیادہ ابھر کے سامنے آیا ہے۔ پچھلے سفر نامے میں جہاں وہ چیزوں سے چھٹر چھاڑ کرتے ہوئے تیزی سے گزر جاتے ہیں۔ یہاں وہ ان کی خوبیاں اور خامیاں بھی سلیقے سے نمایاں کرتے نظر آتے ہیں۔ ویسے ابن انتا کی مجموئی پیچان ان کا چموئی پیچان ان کا چموئی پیچان ان کا چموئی پیچان ان کا چموئی پیچان ان کا جموئی اور اٹھکیلیاں کرتا ہوا اسلوب ہی ہے۔ طنز وتعریض کی وادی میں وہ کم ہی قدم رکھتے ہیں، ابن اساعیل کے بقول:

منا میں بہت کم محول ہوتا ہو، البت قریب قریب مرحضون میں خالص مزاح کی کران نظر میں خالف مزاح کی کران نظر میں جہاں کہیں انھوں نے طنز کو برتا دہاں اس کی نشریت کہنہ مشن طنز نگاروں کے طنز سے زیادہ شدت افتیار آئی ہے۔ لیکن جہاں کہیں انھوں نے طنز کو برتا دہاں اس کی نشریت کہنہ مشن طنز نگاروں کے طنز سے زیادہ شدت افتیار کرمی ہے۔ ان اس

طنز کی ایک بی نشتریت کی بے شار مثالیں اس سفر نامے میں بھی تلاش کی جاسکتی ہیں۔ ایک جگہ پاکتان کے مسلمانوں کی منافقت اور ترجیحات کا تذکرہ ان الفاظ میں کرتے ہیں:

" ہمارا اسلام کھے ایسا واقع ہوا ہے کہ زمینراروں کی جایت، زرداروں کی کاسہ لیسی، کمی میں موبل آکل اور ہلدی بمل اینٹی طانے، ہموٹ ہولئے، کم تولئے وغیرہ سے اسے کوئی گر ندئیں بہنچا۔ ہاں مشین کا کٹا ہوا کوشت اس کے لیے خت معر ہے۔ خود ہمارے شہر میں بڑاروں لوگ ایسے ہوں کے کہ شام کوشراب چنے بیٹے ہیں تو اس کے ساتھ نظ ذبجہ کھاتے ہیں۔ رشوت کا پیسہ بھی بغیر ہم اللہ کے اپنی جیب میں نہیں رکھتے اور جوئے کا داؤ بھی دھائے توت ہڑھے بغیر نہیں نگاتے۔ بے شک ایمان کے عزیز نہیں ہوتا۔ اور ع

ذرا بور بی قوموں کی نام نہاد انسان دوتی کی اصل تصویر بھی دیکھیے:

''یہاں ہوئ سوال بالعوم اس وقت پرا ہوتا ہے۔ جب برطانوی جائیں فطرے میں ہوں، عربوں پر کر اربائے با کالے افریقیوں پر یا پیلے ایٹیا کوں پر، اس وقت آگریز آئی سرد مزاجی اور وضعداری کا کنٹوپ پہنے رہتا ہے۔ (۱۵) معفرت اقبال کا اپنے آباء کی کتابیں لندن کے کتب خانوں میں دیکھ کر دل کلا نے کلا سے ہو گیا تھا، لیکن ابن انشا پر اس کا المث اڑ ہوتا ہے۔ ذرا دیکھیے کیوں؟:

در مرایس ایٹ آیا کی ہم نے بورپ میں بہت دیکھیں ..... نیکن دل امارا کی پارہ جیس ہوا، یہ سوچ کر کہ ادارے الله خزائے اور اسے ہوئے ہوئے۔ کون ان کو سیست سر رکھتا اور ان کی فہرست بندی کرنا اور دومون کو دیکھنے دیتا۔ ان لوگوں نے کم از کم ان کوسلیتے سے محتوظ تو کر دیا۔''(۵۲)

اس کے علاوہ بھی کتاب میں طنز کے بے شارنمونے موجود ہیں۔ فاص طور پر آخری صفحات میں بیری کے میں اور لیونارڈوڈی وٹی کے شاہ کارمونالیزا کا تو انھوں نے نہایت تیکھے اغداز میں معتکداڑایا ہے۔ خورکردہ میں معتکداڑایا ہے۔ ي الطوط كے تعاقب ميس (الال: ايريل ١٩٧١)

ابن انثا کے اس چوتھ سفر نامے کا نام تو مراکش کے مشہور زبانہ سیاح ابن بطوط (۱۳۰۴ء-۱۳۹۸ء) کے ت می کیے جانے والے لنکا اور ایران کے اسفار کی وجہ سے تجویز کیا گیا ہے، جن کا تذکرہ کتاب کے نصف آخریر و بر ر پر اول میں جاپان کے تین سفروں کے علاوہ فلپائن، جرمنی اور لندن کے شب و روز کا شکفتہ اور شوخ و م بہتر اس شوخی وشرارت کا آغاز بہلی قط بی سے ہو جاتا ہے۔ جہال کراچی سے روانہ ہوتے ہوئے وہ دہاں إمريل انظاميك اس اعداز من چكيال ليت بين:

" المارا علاقد جيها الم جمور كر جارب إلى، ويها على جميل واللي مانا جائية، باظم آبادك بدى مرك كولو ذكر چنر مفت بهل جو پھر كى دُمِريال لكا دى كئي تمين، وہ الارے آئے تك كى وقى جائيس دو بہت الله الك معلوم مولى إلى ام في اسيخ دوستول اور لفي دالول كويد شعر لكم بميجاب ك.

ع اللي بقرول يه جل ك الرة كود 13 مرے گرکے وانے میں کوئی واسترقیس ب

بالوش كر كے قبرستان كے سامنے جو مين مول كئي ماه سے كھلے بات جي ان كو بھي بند كرنے كى كوشش ندكى جائے۔ كيونكم كم فخض كا مروه الناسي سے أكال كرويي مائے وفن كروينا كبين زياده كم خرج ہے بالبت اس كے كه اس كا جنازه ال ك كر س لايا جائد" (۵۳)

اس سفر نامے تک آئے آئے این انٹاک ملی سہولیات میں مزید اضافد ہو چکا ہے۔ اب وہ ند صرف الااجات كى ذمه دارى سے آزاد بيل بلكه مفت ميں زنانہ كائيد بھى ميسر آجى ہے۔ اى فرصت و بے فكرى نے ان كے الرب كا يبكار من بهى مزيد اضافه كرويا ب، چنانچه فريكفرك سه است ايك دوست ك نام خط مى لكهة بين:

"جتاب والا! دم تحرير بم فريكفرك سے يول رہے جيں۔ شب وروز مغت كى كھا رہے جين، جو مزا مفت كى كھانے بي م، وه كما كركمات ين كبال، آوها مروتواى خيال عنارت موجانا بكريم ابنا بيركها رب إيل- بعلا ابنا بيد

بھی کوئی کھاتے کی چڑ ہے؟" (۱۹۵)

این انٹا کے اسلوب کی بہی تر مگ سنر نامے کے نصف اوّل تک بوی توانا کی سے ساتھ جاری ہے، جس میں ان التا ہے استوب فی میں رہے سرات کے اور اور سیٹما کا حزبے دار تذکرہ ہے، کہیں جرمنی کی زبانہ ہم سفروں کا پر کیف میان ہے، پھر اسے اور اور میما ہ مرے دور اور میما ہ مرے دور اور میما ہ مرے دور اور میمان میں۔ اندن میں میں استے کام میں استے کاب میں ٹائل جرمنی سے ان کے اپنے دوستوں کے نام لکھے کئے خطوط بھی نہایت پر لطف ہیں۔ اندن میں میں استے الما توارف كا انداز ويكي "ہم نے موسوقہ سے کہا: تم اپ صاب سے بول مجھ لوکہ جیسے جرمن اوب میں کو سے ہے، پکھا ایے اوروادب می ہم ایس نے موسوقہ سے کہا: تم اپ صاب سے بول مجھ لوکہ جیسے جرمن اوب میں کو سے ہے، پکھا ایک اوروادب می ہم بیں ۔ فیش کے دو تین اشعار کا ترجمہ بھی سایا کہ یہ ہمارا شمور کام ہے۔ بہت خوش ہو کی اور اس انھیں والی کر ان کی اور اس انھیں والی میں ہمارے اشد و اپ نام سے پڑھ کر دیگ جمانا جائیں تو ہمارال طرف سے ہمارا مقدر تھا۔ فیش صاحب روس وغیرہ میں ہمارے اشد و اپ نام سے پڑھ کر دیگ جمانا جائیں تو ہمارال طرف سے اجازت ہے۔ موش معاوضہ کلم عوارد۔ "(۵۵)

اجارت ہے۔ والی کو اپن اس جالا کی کو اپن اور کی اس جالا کی کو اپن اور کی اس جالا کی کو اپن اور کس اور کی دال جس طرح فیکتی ہے۔ دیکھیے جاپائی ہوٹل میں اس جالا کی کو اپن اور کس طرح منطبق کرتے ہیں:

"ایک روز کھول کے دیکھا تو وہ کیموٹو تھا۔ ڈرینگ گاؤن کما چیز ..... جمیں تو خوش شرآیا۔ اس پر ٹھے سے جگہ جگر بزر پیلی ہوٹل مجی تکھا تھ۔ ورشہ ہم مجول چوک ہے اے اپنے کپڑوں جی رکھ کے لے آتے اور آپ صاحبان کو دکھاتے۔ آپ اے چوری کا نام نہیں دے کئے ... .. تخد لانا الگ چیز ہے .... ایک چیل مجی امادے کرے جس وحری ان تی گی۔ اس پر مجی ظالموں نے گریئر پیلی ہوئل نفش کر رکھا ہے، ورشہ تخفے کے لیے بری نہیں تھی، ہم بدنی ہے تو شات، لیکن مادے جوتوں کے ساتھ فلطی ہے تو آئی تھی۔ ہمیں یہاں آکر پد چال کہ ہم لے آئے ہیں۔ "(۱۵)

اس سفر تا ے کا نصف آخر اگر چہ تاریخی وعلمی معلومات کے حوالے سے خاصا وقیع ہے لیکن شاختگی کا عفر یہاں دبا دبا ہے بلکہ اس جصے میں سری دکا کے پریرا اور ایران کے منصور جیسے بدمعا ملہ شیکسی ڈرائیوروں، مرتضی نکوئی جیے لائجی رہنما، اصنبان کی جامع مسجد کے پراسرار کردار رحمت اللہ اور خیابان منوچیر کے اُچکوں کے واقعات نے خاصا براک مجھیلا رکھا ہے۔ اس کے باوجود کہیں کہیں شوخی کی کوئی نہ کوئی کرن اچا تک جمگار اٹھتی ہے۔ اس سفر تا ہے کی آخری مثال کے طور پر ایران کے فاری کے جدید لیج کی ویکھیے کس انداز سے درگت بناتے ہیں:

''آ نجا کو اُدنجا بولیں مے۔ خانہ کو خونہ ہت تمارا خونہ خراب۔ آسان تک کو الف کے رکھ دیا ہے۔ آسون بولنے آیا۔ بچارے کی ساری شان لینی شون مٹی میں ال جاتی ہے۔ بابا ہمیں بیز بون لینی زبان نہیں آنے کی۔''(۵۵)

تگری گری مجرا مسافر (ادّل: جون ۱۹۸۹ء)

سے ابن انشا کا پانچواں اور آخری سفر نامہ ہے، جو بقول محمود ریاض (ابن انشا کے بھائی) ۱۹۹۱ء میں ابن انشا نے خود بی خصرف مرتب کر لیا تھا بلکہ اس کی کتابت بھی کروائی تھی۔ پھر اس کے پہلی بار ۱۹۸۹ء میں منظر عام پر آنے کی کوئی معقول وجہ معلوم نہیں ہوگی۔ بیسٹر نامہ اصل میں ابن انشا کے روس کے ایک اور جاپان کے دوسفروں کی شافشہ روداد پر مبنی ہے۔ آخر میں انشا کے قیام دوران لندن کی چند تحریروں کو بھی شامل کرلیا گیا ہے، جہاں وہ آخری عمر میں ملازمت اور علاج کے سلطے میں مقیم ہے۔ آج تک ہونے والے اردو سفر نامے کے تذکروں میں بھی اس سفر نامے کا کوئی نمایاں ذکر نہیں ملتا۔ حتی کہ ابن انشا یہ پی انتجا۔ ڈی کرنے والے ڈاکٹر ریاض احمد ریاض بھی اس سفر نامے کا ذکر

اس سنر نامے میں سب سے نمایاں تذکرہ جاپان کا ہے۔ جاپان نے مشرق دنیا کا نمایندہ ہوتے ہوئے زق کا سنر سرعت اور استقلال کے ساتھ مکمل کیا ہے کہ اس پر مغربی اقوام بھی انگشت برنداں ہیں۔ یہاں ابن انشا اپن انشا اپن آن انشا اپن مثالی ریاست کے طور پہیش کرتے ہیں۔ این انشا ایک جہاں گرد آ دمی تھے، انھوں نے

یْن و مغرب کے تقریباً ہر ملک کا سفر کیا۔ مغربی ممالک کی چکاچوند مجھی ان کی آئکھوں کو خرو نہ کر کئی، لیکن مشرق راک ور ان ان کر سرت مرت مرت مرت مران ان کے ساتھ بی وطن عزیز کا خیال آن پر جابجا ایک آو سرد بھی ان کی تحریوں

" بھا مھی جاپان کو دیکھ لوکس سے تو کوئی مت سکھو۔ خال کنڈے تعویذ سے تو کی تشم کی ترتی ہونے سے رہی۔ ہم این بال کے عالموں کا ملوں کی وال زاری کے لیے معدرت خواہ میں لیکن جمیں تو یہ ساف ستورے منتی، ذہین ایماندار

اس طرح كى سجيدى ابن انشاك بال بهت كم ج جبد موازن كابداد اكثر نظرة تاج: " جايان مي مليريا عي تيس موتار ۋائريا ليني اسبال ي كوئي دوا بھي تيس ملتي كيوكدوه بھي تيس موتار جسي يدوي كريك كوند خوشى بوكى كد أيك ود چيزين تو اليي لكل آكي جو جايافدن كے باس أيس بين، جيد مارے بال بمقدار وافر (09)"\_UT

جایان اور پاکتنان کے موازنے کے علاوہ بھی اس سفرنامے بیں ابن انشا کے مزاح کے سارے رنگ موجود اں۔ ادار سے مثل مزاح نگار یہال بھی جایان، روس اور لندن کی ایک ایک چیز پر اپنے مخصوص انداز میں محلکھلاتے بمرے کرتا نظر آتا ہے۔ جاپان ٹی وی کے ایک شبید پروگرام کا وہ اکثر نہایت پرلطف انداز میں تذکرہ کرتے ہیں۔ يال مكل اعمار للاحظه قربايي:

" روا ب حیاتی کا پردگرام ب- ایک صاحبہ بورے کیڑے اتار کر کوچ پر لین اینڈر ق ب بے نیال نیس کرتیس کے فکے پنڈے کو جوا لگنے سے تموید ہوسکتا ہے کچھ اور لگنے سے پھھ اور بھی ہوسکتا ہے۔ اچھا اس کو پھی نہ ہواتو ہم آتو گرم مرد ہو سکتے ہیں .... یہ بروگرام خاصا چلا۔ ہم جائے تو اے کی بھی وقت بند کر سکتے تھے لیکن ذوا دور بیٹھے تھے۔ اہاری المبعت میں سرال ہے، کون جاتا بٹن وہاتا۔ گھر یہ خیال کہ اسے وطن میں تو عرونی اور بے حیال کے مظاہروں سے عبرت بكرنة كم مواقع كم على لعيب بوت ين وإل ك هم كاعرت يمنى ع بكرة بليل."(١٠) مجر جایان کے ایک شہر مکو میں بندروں کی کشرت دیکھ کے ان کا تخیل دیکھیے مس من فی پر پرواز کرتا ہے: "بندرتو قريب قريب سب كے سب وارون كى اس تحقيق برنافوش بين وہ انسان كو ابنى اولاد مائے سے يكسر الكارى ایں۔ حال لکہ اولاد مالائل بھی مولو آخر اولاد موتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بدلوگ مارے نب سے موتے تو ان کے وم ہوتی۔ اٹھیں کون بتائے کہ صاحبان انتداد کے سانے بلاتے ہائے کس کی ہے.... برانے خیال کے ہند اب می بندروں کو تکلیف چینچانا پاپ سی سے بیں، البتدان کی مویداول وکو تکلیف پینچانا ان کے پاں اتنا ندموم خیال نمیس کی جاتا۔ اليا تفاد اس ملك كى سارى باليسيول من آب كو في كا ..... ۋارون كو جا يے تماكد الى رائ وسيند اور قلن محمار نے ے پہلے کسی بندر ہے مجمی بوچ اس کہ منا تیری رضا کیا ہے؟ وہ الکار کر دینا تو حق بجانب موتا کیونکہ آپ لے بھی سنا ہے کہ کوئی اسے اسلاف کو بکڑ کر پنجرے میں بند کر دے ..... اگر بندر میاں کو معلوم برتا کہ انسان ند صرف اسے بنجرے میں بند کرے کا بلکہ ذکر کی بہا کر ہازار میں تکنی کا ناچ کہائے کا اورز ازل سے قبلی باانک کرنا لیکن اب بجينائے كيا موت "(١١)

ریا لیسے ہیں:

"این افثاء کا کمال ہے ہے کہ انھوں نے سنر نامے اور طنز و مزاح کو یکجا کرکے ان وولوں سے ایک نگ سند اور انگل در انگل کی مزاح کی ایک نگ سند اور انگل کی مزاح کی ایک کا مزاد اور انگل کی مزاح من ہے ساختہ مزاح کے ایسے دلید پر تمو نے لیے آیا، جمائے میں اس کی مزاح منگل ہو سکتے ہیں۔"(۱۲)

ایجے مزاح نگار کے لیے مجمی یا عب رشک ہو سکتے ہیں۔"(۱۲)

محر خالد اختر (۱۹۲۰ء مروری ۲۰۰۲ء) دوسفر (اوّل:۱۹۸۵ء)

ملک سے باہر کیے گئے اسفار اور ان سے متعلق لکھے گئے سفر ناموں کی تو اتنی مجر مار ہو پچی ہے کہ اب ٹابر ان سب کا پوری طرح شار بھی کار دشوار ہے لیکن اپنی ارض باک کی خوبصورت وطلسی واد بوں اور دلکش، جاذب نظر اور دن نما علاقوں کی زعمہ و متحرک تصاویر کو جس اویب نے سب سے پہلے اپنی تحریروں میں جگہ دی اور اس باک دوران نما علاقوں کی زعمہ و متحرک تصاویر کو جس اویب نے سب سے پہلے اپنی تحریروں میں جگہ دی اور اس باک دوران کے فاری مناظر پر رشک کرنا سکھایا۔ وہ منفرد اسلوب کے مالک مجمد خالد اختر ہیں، جن کے سوات اور کاغان کے مزان تر جمین شائع ہوتے رہے۔ ڈاکڑ تحسین فراتی ال تجربات "سواتی مہم" اور" کاغانی مہم" کے عنوان سے مختلف ادبی پر چوں میں شائع ہوتے رہے۔ ڈاکڑ تحسین فراتی ال

"اعدون ملک کے فطری مناظر پر بنی لطیف سنر نامے کا آغاز محمہ خالد اخر کی "سواتی مہم" اور"کانانی مہم" ہوا۔" (۱۳)

محمد خالد اختر کی جن تحریروں میں مزاح کا تناسب سب سے کم ہے۔ وہ ان کے سفر نامے ہیں بلکہ اگر بہاا جائے کہ ان کے سفر ناموں میں مزاح کی کوئی یا قاعدہ صورت ہے ہی نہیں تو بے جا نہ ہوگا۔ وہ تو ان کا تخیلاتی، رداؤل اسلوب، اچھوتی، انوکھی تشبیبات اور چند کرداروں کی درمیانی کھیش ہے، جس نے اس میں کہیں کہیں دلچی اور دیکٹی کا کلیاں ٹاکلی ہیں۔ جابرعلی سید کے نزدیک:

" ..... واحید مورت عال اور شجید و تفکر کا مجرا احتراج ہے، جس میں مناظر ، اشخاص اور رویے ال کر ایک متنوع ادلیا کی کی ساخت کے ذمہ دار ہیں۔ غالد اختر کا ستر نامہ بدلتے مناظر کے ساتھ ، بدلتے لیجوں اور رویوں کا دل پذہو کر ب ہے۔ اس میں سابق تقید مجمی ہے اور تاریخی شعور مجمی " (۱۲۲) محمد غالد اختر کی العبلی تشییبات کی دو مثالیں :

دوہم یہاں ایک نفع چروائے کے ملے، اس کے گالوں میں گلاب تھے۔"(۲۵) "ہزاروں نٹ نیچ اچھلتا، کودتا میمانی کنہار تک وادی کے دو بہاڑوں کے نیچوں ﷺ ایک زخی اڑد معے کا طرح را اللہ اللہ ا تھا۔۔۔۔۔ چاندی کا ایک لہراتا ہوا سانپ ۔"(۲۲)

يارًا (الال:١٩٩١م)

می ۱۹۸۵ می می ۱۹۸۵ می جھی خالد اختر کی صحرائے تھر پارکر کی روداد ہے جو پہلے ''افکار'' کراچی میں اپر مل ۱۹۸۸ء ہے متی ۱۹۸۵ تک مسلسل چودہ اقساط میں جھی ۔ اس سنر نامے میں بھی ہمارے روایتی سنر ناموں کی طرح ند تو انفاتی حادثات بال انگلی آئے موں والی رو مانکک لؤکیاں۔ نداس میں مزاح کے فوارے ہیں نہ طنز کا کوئی لمبا چوڑا سلسلہ۔ اس کے إدافتا

ر علا اخر کی حقیقت بیانی، فطرت نگاری، رومالوی لیج اور روح افزا اسلوب نے قار کین کے لیے دلچین کے کی اور موح افزا

"بہت سے لوگ زندگی سے متعلق مجرائی سے نہیں سوچے، تم یقینا ایک بھیٹس کو بین کی راگئی سے الر پذیر شہ ہونے پر الزام نہیں دے کئے۔ ہم مب بہت کی چیزوں کے لیے، جن میں ہمیں دلچی نیس ہوتی یا جن کے بادے میں ہم بھر نہیں جانے، بھیٹس ہوتے ہیں۔"(۱۷)

ان دوسفر نامول کے علاوہ مجمی '' کھویا ہوا افق'' میں شامل دو مضامین '' ڈیپلو سے نوں کوٹ تک' اور '' دہقانی ادر سہ مائی ''معاصر'' معاصر'' محاصر'' محاصر کا اور پر لطف اسلوب کے مال اور پر لطف اسلوب کے مال ایں۔

للامفتى (١٩٠٥ء-١٩٩٥ء)

لېک (اوّل:۱۹۷۸ء)

یہ و پے لو متاز مفتی کے ج کے سفر کی روداد ہے لیکن ممتاذ مفتی نے اپنے مخصوص اسلوب اور روائی الماس اور روائی الماس اور روائی کی وجہ ہے اس میں بھی عقیدت کے نہا ہے ترائے رو یے تلاش کر لیے ہیں۔ اس وقت ہمارے ہال سفر المنظر کی وجہ ہے اس میں بھی عقیدت کے نہا ہے ترائے روائی قتم کی عقیدت المنظر کی سے مسئر روائی قتم کی عقیدت المنظر کی سے مسئر روائی قتم کی عقیدت بیدا کی المنظر ایسے ہیں کہ جنھوں نے آپ ادبی اسلوب کی بنا پر بھر جدت بیدا کی ملاز مقتی تو ان سب سے دو قدم آگے ہیں کہ انھوں نے اپنے انو کھے مشاہدے اور نرالے انداز بیان کی بنا پر شر المند میں میں دو ترائے بھر دیے ہیں کہ انھوں نے اپنے انو کھے مشاہدے اور نرالے انداز بیان کی بنا پر شد المند المند میں روٹی کے ربی بھر دیے ہیں بھر من بے کی اس قتم کوئی جہت بھی عطا کر دی ہے۔ ڈاکٹر انور سدید کے ایس میں دی کے ربیک بھر دیے ہیں بلکہ سفر نامے کی اس قتم کوئی جہت بھی عطا کر دی ہے۔ ڈاکٹر انور سدید

" على الدر ارض عبار كسر عامون بين القلالي تبديلي له في ادر جبرت ادر استجاب كالوكم دادي يداكر في كا الخار منازمنتي كو حاصل بي " ( ٢٨) كتر مه طلعت كل كه جنفون في " اردو بين ريورنا أو تكارئ كي منفوع ير دبلي يوغور في سے واكثر عث كي ڈگری حاصل کی ہے، وہ ''لبیک'' کو اردو ادب کا ایک نہایت خوبصورت 'بر اہم رپورتا ڑ قرار دیتے ہوئے اس نمراز ہیں: دلیس کے عضر سے متعلق یوں رقسطراز ہیں:

ہوتے ہاں۔ رہ اللہ تعالی سے ٹونوں اللہ تعالی سے ٹونوں اور جذبے کی گررائی میں ڈوب کر اللہ تعالی سے ٹونوں ا کرتے نظر آتے ہیں اور جابجا روایی متم کے کاروباری حاجیوں، نفس پرست زائرین اور اندھے تقیدت مندوں ہؤ کے تیر بھی برماتے نظر آتے ہیں۔ اس سفرنا ہے میں ہے مفتی کے اندانے بیان کی دو مثالیں:

'' یہ اتنے سارے سوداگر جوزائر کا مجیس بدلے تیرے کو شھے کے اودگر و بیٹھے ہیں۔ ان کے مطالبات ہوے کیل کی کرتا؟'' میرا قبقید حرم بیں گونجا۔

"بنا ان ش كن لوك بين جو ترى ذات ك فاطر يهال آئ بين؟"

"كيااتى بمير من قواكيلا ب؟"

"كياكى كا دهيان تيرى طرف بحى به مانا كدسب تيرك نام كى مالا جب د ب بين نام كى .... تيرى ليل ""
اس في الى شورى منذر بركى موكى نتى اور وه كركر ميرى طرف و كيدر با تفار من في مون كيا بين الى آجير بغم مول "(12)

مندياترا (اول:١٩٨٢ء)

سیمتازمفتی کا مندوستان کا سفر نامه ہے۔ بیسٹر انھوں نے اپنے دوست اشفاق حسین کی معیت بی ایک انگر کی حیثیت سے کیا تھا۔ اس سفر نامے کو بھی با قاعدہ مزاحید سفر نامہ تو کسی طرح قرار نہیں دیا جاسکا لیکن منازمان ر چھارے دار اسلوب نے اسے کھٹ میٹھا اور مخرے دار بنا دیا ہے۔ انھوں نے اس کے دیبا چ بی خود ہی دخات دی تھی کہ:

"اے داتو سنر نامہ کہا جاسکتا ہے اور نہ ر بورتا ڈر آگر چہ کہیں کہیں اس میں سنر نامے کی جملک نظر آئے گی۔ الله ر بورتا ڈی تاثر پیرا ہوگا۔ کہیں کہیں اس میں سنر نامے کی جملے اللہ بھیوں پر یادوں کی بارات کا رقی جماعی اللہ اللہ جمہوں پر یادوں کی بارات کا رقی جملے کی جملے انتخاب اور کی ایک جمہوں پر یادوں کی بارات کا رقی کو کر کر کر ساری سنریاں ڈال دی جاتی ہیں۔"(27)

اور فقیقت بھی ہی ہے کہ اس میں سارے دیگ اس طرح کمل مل کے بین کہ اٹھیں الگ کرنا مشکل ہے۔

ام رگوں نے اس تحریر کو ایک قوسِ قزح کی صورت دے دی ہے۔ اس قوسِ قزح پر رپورتا ڑ اور سفر ناے کا رنگ عناب ہے۔ حال کے مناظر کو دیکھتے دیکھتے ماضی کی بھول بھیلوں میں گم ہو جانا مفتی کا خاص انداز ہے۔

نان کے حوالے ہے تو یہ انداز اور بھی انجر کے سامنے آیا ہے کونکہ بید وہی دھرتی تھی جے ممتاز مفتی چونیس سال بنان خالات میں چھوڑ کے آئے تھے۔ اس لیے یہاں وہ قدم قدم پر ماضی کو یاد کرتے ہیں۔ جابجا حال کا ماضی بنان مائٹ ہو کر کیا پایا؟ اس کی بات تو مسلسل چلتی ہے۔

بادے سلسلے میں بھی کھار ممتاز مفتی کے اسلوب سے بھواری پھوٹی محسوس ہوتی ہے، جو کتاب میں لطافت اور مائٹ کی جادر کہیں کہیں تحریر میں ان کے ماشے کی توریاں صاف نظر آئے گئی ہیں۔ بلکہ پھیکے طز اور د کیے بران کی چند مثالیس ملاحظہ ہوں برقاری کی چاہوں پر قاری کے ہمراہ چلتی ہے۔ ان کی شاختگی کی چند مثالیس ملاحظہ ہوں:

"اس نے کاغذات کا مرمری جائزہ لے کرمر اٹھایا اور یوں میری طرف دیکھا جیے میں متازمفتی نہیں نور دین ہوں۔"
"کاڑی رکی تو آئی جایا" "چچو کی ملیاں" ہے من کر میرا ایک ساتھی جربرا کے جاگ اٹھا۔ جیب میں ہاتھ ڈال کر دؤنی
تکال، کھڑکی سے مرتکال کر جلایا۔" مجئ دوآنے کی دے حالیہ"

"مونچھ مروڑنے کے لیے صرف الگلیال عی تہیں مونچھ مرور و انیت بھی جا ہے۔" (۵۳)

لطیف انداز کی طنز بھی متازمفتی کی تحریروں کا خاصہ ہے۔ اس سفرنامے میں بھی جابجا اس کے نمونے ملتے ال سفر میں زائرین کے لیڈر کے روائی اور پاٹ دار انداز میں رأی رٹائی دعا ما کئنے پرمفتی کا اچھوتی تشبیبات سے برہ ما دظہ ہو:

''یا اللہ اتی متعلم دعا۔ اس قدر گرج دار آ داز میں دعا۔ کیا اٹھیں پہ نہیں کہ دعا تو ما تک ہوتی ہے۔۔۔۔۔ لیڈر ماحب کی دعا ایوں کونے ربی تھی۔ جیے دہ مدز بنی ہو، جیے زبان کے علاوہ اسے کی عضو سے تعلق بی نہ ہو۔ دہ تو کتابی دعا معلوم ہوری تھی۔ لیڈر دعا نہیں ما تک ہوری تھی۔ لنظ بی لفظ۔ جیے لیڈر دعا نہیں ما تک ہوری تھی۔ لفظ بی لفظ۔ جیے لیڈر دعا نہیں ما تک مدری تھی۔ لفظ بی لفظ۔ جیے لیڈر کی دعا ہوں چیک میک دے بیک کرا تھے۔ لیڈر کی دعا ہوں چیک میک کرتی جا دی جی کر اور دیوڑیاں چیا دے بھی سے ایس جو بی اور لیڈر یوں جماتی نکال کر باہر نکلے جیے میل داد سیری بی باہر نکل دیا ہو۔'' (۲۲)

ال سفرنام میں متازمفتی اکثر مقامات پر ہندومسلم اتوام کے مواز نے کے ذریعے اہل وطن کو جنجوزت ملے ایک مثال:

 شفیع عقبل (پ:۱۹۲۰ء) سیر وسفر (اوّل:۱۹۸۰ء)
شفیع عقبل (پ:۱۹۲۰ء) سیر وسفر (اوّل:۱۹۸۰ء)
شفیع عقبل کے اس سفر نامے میں جرمنی کے سات شہروں میونخ، ہمبرگ، برلن، بون، ہائیول برگ کولان اور میں اس سفر نامے کا ایک مزاحیہ سنر نامے کولان اور میں اس سفر نامے کا ایک مزاحیہ سنر نامے کولان اور میں اس سفر نامے کا ایک مزاحیہ سنر نامے کولان اور کی سیر کا حال بیان کیا گیا ہے۔ بہت سے تذکرہ کیا گیا ہے۔ محمد خالد اختر تو یہاں تک کلصتہ ہیں:

محر فالد اختر کی ہے بات درست کہ اس سفر نا ہے میں قکر و فلسفے ہے گریز کیا گیا ہے۔ لیکن شوئی و فلکا آبا عالم نہیں جو انھوں نے بیان کیا ہے اور ابن انشا ہے ان کا مواز شہ تو کی طور درست نہیں ہے۔ ان کے ان آبارا چونکانے کا عمل بہر حال موجود ہے کہ وہ مختلف حالات و واقعات ہے ایک تجسس اور تخیر کی صورت پرا کر دیتے ہی بہر کے کہ میں کہیں کہیں تاری کو مجسم بنانے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں لیکن مزاح کا کوئی گہرا فقش اس سفر بے می اور جمل کا الدن میں ہو جاتے ہیں لیکن مزاح کا کوئی گہرا فقش اس سفر بالے می اور بھی تقریباً تمام فدکورہ شہروں کے نائر کی کلوں اور جمل کا اداری کو میں ہو بات ہیں۔ چلا ہوں اور جمل کا اداری کا موری رغبت سے ذکر کرتے ہیں۔ چلا بین اور بے تکلفی کی جھلک اٹھی متفاعات پر سر اٹھائی ہے، جہال وہ ان متاان کی رو مائی وجندی صورت حال کا تلذذ آ میز تذکرہ کرتے ہیں۔ ہم اس سلسلے کی صرف ایک مثال پر اکتفا کرتے ہیں۔ کی رو مائی وجندی صورت حال کا تلذذ آ میز تذکرہ کرتے ہیں۔ ہم اس سلسلے کی صرف ایک مثال پر اکتفا کرتے ہیں۔ کی رو مائی وجندی صورت حال کا تلذذ آ میز تذکرہ کرتے ہیں۔ ہم اس سلسلے کی صرف ایک مثال پر اکتفا کرتے ہیں۔ کی دو مائی وجندی میں تھی ہی میں بری تھی، اس لیے کہ دو سوری لیکنا کا انہا جم دیکھ دیکھ کی جم چکا تھا۔ کوئی دولوں ہاتھوں پر مندر کے اوندگی پری تھی، اس لیے کہ دوسوری لیکنا کی طلوع نہیں ہوت اور کوئی اپنا کے دولوں ہاتھوں پر مندر کے اوندگی پری تھی، اس لیے کہ دوسوری لیک بی طلوع نہیں ہوت اور کوئی اپنے بواے فرین ہانے فرینڈ ہے اس طرح کی جمیت رہی تھی کی دوائی بھی جمی دوس تھی کی دوائی بھی جمی دوس ای تھی کی دوائی بھی جمی دوس تھی کی کہ دوائی بھی جمی دوس ہی گئی کی دوائی بھی کی دوائی انہوں کے دولوں ہاتھوں پر مندر کے اور کی تھی کی دوائی بھی جمی دوس ہی گئی کی دوائی ہی جمی دوس ہی گئی کی دوائی گئی کے دولوں ہاتھوں پر مندر کے اور کی تھی کی دوائی بھی جمی دوس ہی تھی کی دوائی گئی کی دوائی دولوں ہاتھوں کو می تھی کی دوائی بھی جمی دولوں ہاتھوں کی حسید کی تھی کی دوائی گئی کی دوائی کی دوائی کی دوائی کی کی دوائی کی دوائی

عرش تیموری ایک سانولا گوروں کے دلیں میں (اوّل:۱۹۲۲م)

ہے گرش تیموری کے دورہ امریکہ کے بارہ دنوں کی لطیف اور فکلفتہ داستان ہے جو انھوں نے ۲۲ دیمر ۱۲۱۱ء

کار دہاری معروفیات کا تذکرہ تو نہیں ماتا البتہ دوران سفر اور تیام امریکہ میں سامنے آنے والے واقعات اور کردادال کا انہوں نے شاکتہ اور شکفتہ انداز میں قارش سے متعارف کروایا ہے۔ اس میں وہ سفری تغییلات بیان کرتے ہوئی فلیش بیک کے ذریعے تاریخ کے جمروکوں میں جھانکنے کا بھی ولچیپ اہتمام کرتے ہیں۔ بعض تاریخ کے داروں ان فلیش بیک کے ذریعے تاریخ کے جمروکوں میں جھانکنے کا بھی ولچیپ اہتمام کرتے ہیں۔ بعض تاریخ کے داروں ان کا دلیس اور تخیلاتی مکالمہ بھی چاتا ہے۔ نیز اشیاء اور مقامات سے متعلق ان کے لطیف تیمرے بھی تحریک کوشوخ ہا ان ان ان کے لطیف تیمرے بھی تحریک کوشوخ ہا ان ان کے اللیف تیمرے بھی تحریک کوشوخ ہا ان ان ان کے اللیف تیمرے بھی تحریک کوشوخ ہا ان ان کے اللیف تیمرے بھی تحریک کوشوخ ہا ان ان کے اللیف تیمرے بھی تحریک کوشوخ ہا ان ان کے اللیف تیمرے بھی موجود ہیں ان ان ان کے اللیف تیمرے بھی تحریک کوشوخ ہا ان ان کے اللیف تیمرے بھی تحریک کوشوخ ہا ان کے اللیف تیمرے بھی موجود ہیں ان ان کے اللیف تیمرے بھی تحریک کی موالی از دی تو لوگ نے ساخت کیا تھی دوروں کو جوز ہیں ان کے دروں کو جوز کی تو دورا میں صب سے پہلے موائی از ان کے داخت کیا تھی دوران کو دیا میں صب سے پہلے موائی از ان کے داخت کیا انجوں کو جوز کی دوروں موائی دوروں موائی ان کی تو لوگ نے ساخت کیا تھی۔ ان میں دوروں موائی دوروں موائی دیں دی موائی دوروں م

كردوست كاروب المتياركر چكا ب

"إلى تو ذكر امريكيول كى انكريزى بلكدام يزى كا تقاراس عن انكريز كا انك نه تقار امريكه كى آييزش تحى" "امارے ملك عن صرف عاشق كا جنازه وجوم سے نكاتا ہے كمريهال تو" بے وقت كے پاپا" اور خواه تواه كى كى كا جنازه

کتاب کے دوسرے تھے ہیں ''سفر خامہ'' کے عنوان کے تحت سمات نہایت عمدہ طنز کے حال مضامین بھی ، برد ہیں، ان ہیں'' چالوادب''، '' پیر ہندی کے نام ایک خط' اور '' چلتی ہوئی ہا تیں'' خصوصی اہمیت کے حامل ہیں، جن ہی ادب کے عہد بدلتے رجیانات اور رویوں پر نہایت لطیف اور فنکا راندا نماز میں طنز کی گئی ہے۔

كِنْ قِيرِ خَالِ (٥، أست ١٩١٢م-٢٢ أكور ١٩٩٩م) بجنگ آ مد (١٩٢١م)

سیرن محمد خال کی وہ شاہ کارتھنیف ہے، جس کا زمانی حدود اربعہ جنوری ۱۹۴۰ء، ان کے انگریزی نوج میں بالٹین (سینڈ لیفشینٹ) کے لیے درخواست دینے سے شروع ہوکر چودہ اگست ۱۹۲۷ء کو تیام پاکستان اور مصنف کی بادل کی شتر کہ تاریخ تک محیط ہے۔

تفیدی و تحقیقی مضامین اور تذکروں میں اس کتاب کی صنف متعین کرنے میں ہمارے ناقدین ہیدے سے منزن نظم ہائے نظر کا شکار نظر آئے ہیں۔ بعض نے اسے "آپ بین" اور بعض نے "شرار دے ڈالا ہے۔ اصل میں کی بات اس کتاب افراز زیدی نے تو اس کی سکنیک اور کہائی بن کی بنا پر اسے "ناول" قرار دے ڈالا ہے۔ اصل میں کی بات اس کتاب کا مناف اور مصنف کی فنکاری کی دلیل ہے کہ اردو کی کئی اصناف اسے بیک وقت کے لگانے کو تیار ہیں۔ معروف کا تگار محمد فالد اختر کے زومک تو رہ

"سوائح اورسنری جائرات اور کھلنڈوے بن کا اتنا کھلنا ہوا احزاج ہے جے شروع کرکے ﷺ بن مجوڑنا آسان بات نہیں .....کہ یہ ایک قدرتی جمرنے کی طرح المنے والا مزاح ہے۔"(۵۹)

اصل حقیقت یہ ہے کہ ایک کامیاب اور فطری مزاح نگار خود کو کسی صنف کا پابند کرنے کے بجائے بعض افاقت اپنے ہوئی طبیعت اور فطری بہاؤ میں لکھتا چلا جاتا ہے اور پہلے سے مقرد کردہ اصاف کی صدود کراس کر جاتا ہے۔ مثاق احمد بوسنی کی شہرہ آ فاق تصنیف' آ ہے گم' کے ساتھ بھی بہی مسلہ ہے۔ ویسے تو کسی اعلی فن پارے کو اصناف کے مثاق احمد بین کی شہرہ آ فاق تصنیف' آ ہے گم' کے ساتھ بھی بہی مسلہ ہے۔ ویسے تو کسی الحال بندی کی خاطر اصل صورت مال کا مائزہ لیت ہوں ایسا ضروری بھی نہیں لیکن رسم دنیا جھانے اور اپنے مقالے کی الواب بندی کی خاطر اصل صورت مال کا حائزہ لیت ہوں

ہوں ہے ہیں۔ اس کتاب کو آپ بیتی قرار دینے ہیں سب سے بدی دلیل تو خود مصنف کا کتاب کے مقدمہ ہیں اے "بہائی پھل انفین بیتی" (ص۱۳) یا "آیک لفٹین کی جگ بیتی" (ص۱۲) اور یا چر بزم آ رائیاں ہیں انھوں نے اپٹی اوٹی روداد بان کرتے ہو اور کا کہا۔

"جگ آ مر" بری فرجی آپ جی ہے۔"(۸۰)

الکی اس کی ہے مطالع کے بعد جوصورت سائے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ داستان جو ان کی کل سات اللہ اس کی اس کی ہے۔ اس کی سوائے مصنف کی اللہ نقر کی بھی ہوئی ہے، کسی طرح بھی "آپ بین" کے دائرے پی تبین آتی، کیونکہ اس میں سوائے مصنف کی اللہ نقر کی بھیلی ہوئی ہے، کسی طرح بھی "آپ بین" کے دائرے پی تبین آتی، کیونکہ اس میں سوائے مصنف کی

ملازمت کے ابتدائی چند سالوں کے تذکرے کے، ان کی نجی زندگی کا کوئی گوشہ سامنے نہیں آتا۔ ان کے ذاتی الرامی طلاحت پر النظم کا ایک دبیر بردہ بڑا نظر آتا ہے۔ اس میں ان کی پیدائش، جائے پیدائش، گھر دالے، رشتر داتی الرامی کا ایک دبیر بردہ بڑا نظر آتا ہے۔ اس میں ان کی پیدائش، جائے پیدائش، گھر دالے، رشتر داتی الرامی خانوی تعلیم اور دیگر مشاغل دعز ائم کا کوئی گوشہ بھی بے نقاب نہیں ہونے پاتا۔ بلکہ ایک آدھ جگہ بھی جہال ان کا آبال خانی تقسے کا ذکر آیا بھی ہے، وہ وہ اس بھی صاف پہلو بچا کرنگل گئے ہیں۔

ہوہ درایا میں ہوں ہوں ہے۔ وہ اپنی مجرتی، ٹرینگ، مختف محاذوں اور کیمپول میں اپنی شرکت کی قامل، اللہ مصنف کے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ اپنی مجرتی، ٹرینگ، مختف محاذوں اور کیمپول میں اپنی شرکت کی قامل، اللہ ایک شفتہ سفر نامہ نگار کی طرح بیان کرتے چلے گئے ہیں اور جہاں اس میں مصنف کی ذاتی زندگی کاعل مفود، وہاں اس میں مصنف کی ذاتی زندگی کاعل مفود، وہاں اس میں مصنف کی ذاتی زندگی کاعل مفود، وہاں اس میں مصنف کی ذاتی زندگی کاعل مفود، وہاں اس میں مصنف کی ذاتی زندگی کاعل مفود، وہاں اس میں مصنف کی ذاتی زندگی کاعل مفود، وہاں اس میں مصنف کی ذاتی زندگی کاعل مفود، العالمین، طرح، العالمین، طرح، بھری اور وہاں سے بمبئی، لاہور، چکوال، سیالکوٹ، مکلئ، واپنی جشد پور، گردہاں اور بھلور سے ہوتے ہوئے پالے کے بیان وہ برائی اور جبرا لائل کی محدد کی بھران کا میں میراں شاہ، جنو کی وزیرستان، مگلت، چڑ ال اور میرتھ وغیرہ سے ہوتے ہوئے مرک کا سفر نامہ ہونے پردال ہیں۔ پھر ان کی اس کے بعد آنے والی دومری تصنیف ''دیسلامت روی'' بجی آئیں ای مند کا سفر نامہ ہونے پردال ہیں۔ پھر ان کی اس کے بعد آنے والی دومری تصنیف ''دیسلامت روی'' بجی آئیں ای مند کی معلومات اور جزئیات اس کے تعید ش کی اضران طاحت روی نامہ بھرنے پردال ہیں۔ پھر ان کی اس کے بعد آنے والی دومری تصنیف ''دیسلامت روی'' بجی آئیں ای مند کی معلومات اور جزئیات اس کے تعید آنے والی دومری تصنیف ''دیسلامت روی'' بجی آئیں ای مند کی اس میل کی درمیان راست بھی افتیاز کیا جائے والے میں دیارہ دیا جاسکتا ہے۔

خیر بیاتو اس کتاب سے متعلق فی اور تکنیکی بحث ہوگئ لیکن اس کتاب کا اصل جوہر کرال محمد خال کی سلجی الد مخبی ہوئی مراح نگاری ہے حوالے سے بید کتاب اردو ادب میں ایک بلندم بے کا خبی ہوئی مراح نگاری کے حوالے سے بید کتاب اردو ادب میں ایک بلندم بے فائز ہے۔ کرال محمد خال اگر چہ مزاح کی وادگ پرخار میں اس عمر میں داخل ہوئے، جس عمر میں بے شار شاعروں، ادبہا کی ترکی تمام ہو بھی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے کرال صاب کی ترکی تمام ہو بھی ہوتی ہے کیاں اور اور ایر درست آیڈ والی کہاوت جننے زیادہ موزوں طریقے سے کرال صاب کی صادق آتی ہے، اس کا اتنا سے معرف شاید ہی اردو ادب میں تلاش کیا جا سکے۔

اس کتاب کی تھنیف کے وقت کر ماحب عمر کے اعتبار سے بچاس کے ہندے کو عبور کر کو ایر بالی کی دائیر پر قدم رکھ بچکے تھے لیکن اس عمر میں انھوں نے اپنی تحریر کو وہ جوانی اور جولائی بخش کہ دیکھنے والوں کی آتھیں چندھیا گئیں اور اس کتاب کے منظر عام پر آتے ہی کیا ادیب، کیا ناقد اور کیا عام قاری ہرکوئی پکارا کہ جاابخاات مصنف کو بیوری نکلز کے اس قول کا بخولی احماس ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں ٹی مربع میل ماخوش دومرک مکوں کی نسبت کہیں زیادہ ہے جنانچہ وہ کتاب میں نمکورہ تناسب کو خاطر خواہ حد تک کم کرنے کے لیے ہردم کو شال انظم آتے ہیں۔ پھر وہ اپنی اس کوشش میں اس صد تک کامیاب نظم آتے ہیں کہ معروف مزاح نگار سیر منظم اس کامیاب نظم آتے ہیں کہ معروف مزاح نگار سیر منظم کارائی

ممناں بھی وہ آدیزاں نیس کرتے۔ ان کا لطیف اور لیکیا مراح ان کے اسلوب تحریر کا برو ہے۔ ان کے تعلی نظر ک مدیاں ک مارافت میں والا ویر خیابان میں بنتی مسراتی، مشکلاتی بول مدی ک طرح بہتی جل جاتی ہوارانے باؤ کے طلم میں کناروں کو بھی اپنے ساتھ بہا کر لے جاتی ہے۔"(٨١) بور المر خان کے بال زبان کی اس قدر پھٹگی، بیان کی بے ساختگی اور اسلوب کی اس برجنگی کی سب سے رں ادب کا وقع اور وسیع مطالعہ اور خاص طور پر غالب کی شخصیت اور شاعری سے ان کاعشق کی حد الله المرافت، مزاح كا واى تقرا شعور، ايك متعل زنده دلى اور طوفانون من بهي مسكران كا زيردست پالداد ، الرچ انھوں نے اقبال، واغ اور میر سے بھی بے پاہ استفادہ کر رکھا ہے لیکن اس سلسلے میں ان کا سب سے بڑا مرشد اور سب سے کاری تھیار ہے۔ یک وجہ ہے کہ وہ اپی نثر میں جابجا غالب کے المرون ورتراكب كے ستارے ٹاكنتے چلے جاتے ہیں۔

اں سلیلے کی چندا یک مثالیں ریکھیے:

"ات رائے سے بظر کی آمد کی خبر گرم منی اور استقبال میں جارے برگیڈ نے گھر کے تمام بورید بچا رکھے تے یعن جس حد تك أيك بركيدكى بساط تقى، بازى نظارى تقى \_ ادهم الرئالشكركى دوية نول برشتمل تما ادركها جاتا تها كداكر وو منتكر ادهر آلكا، تو مارے بركيد كے برزے اذي كے۔ بم اس كے ليے بھى تار تھ ليكن بالا خرير تاشا د موار" "معا الارى نگاه أيك يك كك كرتى مولى لول ير يدى - أمول في الاوائ ديكها، تو مارى طرف ليس. ايك نہیں، وونہیں، پورک سات دوشیز ائیں! خدا جائے ان بنات ابعض کے جی میں کیا آئی کہ دن دیہاڑے مریاں مو مركب معنى تقريباً عميال ..... بهارا كاروال تو كيا كردش شام وسحر رك كل ماتون كي ساتون مرد قد ، آبوجهم اور مرمری بدن- اس قدر داریا جیے غالب کی غزل، اے دیکھوتو زلف سیاہ رخ بے بریش کے ہوئے۔ اے دیکھوتو ارے سے تیز دھن مڑگاں کے ہوئے، اور وہ جو ذرا بث کرمسکرا رہی تنی: چرو فروئے سے مگستال کے ہوئے اور بم كد مدت بوكى تقى ياركومهال كي بوئ عبر لخت لخت عدود مراكال كرت آك برع " (٨٢) فلا جانے بیکف اتفاق ہے یا حسن اتفاق کہ مارے مصنف جہاں بھی گئے، حسیناؤں کے تھٹ کے تھٹ ان انتبال کو پہلے سے موجود سے۔ وہ قاہرہ و بغداد کے کمبرے ہوں یا فلطین وعراق کے صحراء رنگ برتی بریاں مع نظے نظے، پیلے پیلے بیر بن اتارے ان کے انظار میں کھڑی نظر آتی ہیں۔ بھر جہاں کہیں بھی صنف ٹازک کا اُنا ع كرال صاحب كا قلم تو مردول كى تكامول اور دهر كنول سے بھى زيادہ جولانيال دكھانے لگا ہے۔ يبى وجہ ہے منب دہ بعرہ و بغداد و شائيه كى زندگى كوقلم كى زبان پر لاتے ہيں تو يقين آ جاتا ہے ك ع وجود زن سے ہے تصویر کا نات میں رنگ

وہ ان شہوں کی ملین شاموں کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: " حسینان بھرہ کا ذکر بعثنا جمیل ہے، اتنا فی طویل ہے لین اس کی تنعیل سے احزاز فی مناسب ہے۔ مختمر سے کدوہاں ک زندگی تھیٹروں اور بوسوں کا آیک کھٹ مٹھا مرکب تھی۔" (۸۳)

الك جكر بداية سمندري سفر كے دوران الكريز الركوں كا ذكركرتے ہوئے كليے إلى:

المجال من بالل مند المجاورة في و به المجال الماسك ول المحال المح

ای ترک می آے بل کے للے یں:

"سال او سے فیر مقدم کی تفریب جی۔ اس شب مثل سے ساتھ شرم کو بھی فرق دریا کر اور کی اور واوں کو جمل رہم وق۔ ان سال او سے فیر مقدم کی تفریب جی۔ اس شب مثل سے ساتھ شرم کو بھی فرق درواند ہو چکا اور کوائی سے پور اور کر بیان سے بیاک کا فاصلہ تاہید تفار اس بے جائی میں خواتین سے دوسرا نہر لینا کوان نہ کیا۔ ع مست کب بیرقیا اور سے جی ایک (۸۵)

اس سفر بینی کا کہ دھے اگر بروں اور جرمنوں کے درمیان افری جانے والی جگف کے حالات و واقعات کے بیان پر مشتل ہے کہ کرال محمد خال اس جنگ بی براہ راست شامل رہے۔ ای حوالے سے کتاب کا نام اور بھی بہتن بو جاتا ہے۔ پھر کرال صاحب کو مزاح تکاری بین وہ ملکہ حاصل ہے کہ وہ ان خطرناک ترین موضوعات کے بیان شن بھی جاتا ہے۔ پھر کرال صاحب کو مزاح تکاری بین وہ ملکہ حاصل ہے کہ وہ ان خطرناک ترین موضوعات کے بیان شن بھی فیلے تھیں بیستے۔ حالات ایسا کرنا کو یا پہاڑوں سے دووج کی نہر کھود الانے کے مشرادف ہوتا ہے۔ دیکھیے بہتے والوں بی دووج کی نہر کھود الانے کے مشرادف ہوتا ہے۔ دیکھیے بہتے والوں بین

"فائی کی وکان کے اندر قینجیال اور استرے مل رہ تھے اور باہر تو پین اور ہندوقیں وعدہ ری تھیں۔ آئر بلانت تو پی اور ہندوقیں اور استرے کی حال بحر جاتی ہے، لیکن جرمنوں کے ہوتے ہوئے اب ماوے کا امکان شاملہ چنا تھے ہماری عامیت ہورے جاتی امراز کے ساتھ ہوتی ری ۔ "(۸۲)

مختر یہ کہ کرال محمد خال کی اس اؤلین تصنیف نے اٹھیں اردو کے چوٹی کے مزاح نگاروں کی صف میں لا کھڑا کیا۔ بھی دور کے بیان دور ہے کہ گذشتہ چونتیس مرسوں سے یہ کتاب ایک ہی جیسی دلچین سے پڑھی جا رہی ہے اور آیندہ بھی ایک ملویل دور تک اس کی مقبولیت اور دلچین میں کی واقع ہونے کا کوئی امکان جیس، کیونکہ یہ ایک زندہ اسلوب اور ہابندہ مزاح کی حال کتاب ہے۔ محمد خالد اختر کے الفاظ میں:

"نے ایک قدرتی جمرنے کی طرح اللئے والا حراح ہے۔"(۸۵)
اور ہندوستان کے نقاد اور حراح نگار این اساعیل کے بقول:

ا مرفل محد خال کے لہد بل شہد کی مناس بند انتفول کی نشست و برخاست کے فن بین کمال رکھے بیل اور فقتی، دانشینی اور اطافت کا دامن تماسے رہنے بی استاد جیل۔ اردو زبان، واقعات اور بچوایش تیوں سے حراع کے محل کھلانے میں طاق۔"(۸۸).

بجنگ آ مدے فدکورہ بالا آ را کو عملی کمک فرائم کرنے کے لیے چند مزید افتیاسات ملاحظہ ہوں:
"سیدھے دیکمو، جماتی ہا ہر، فموزی اوب، یازو بلاؤ، بالٹ، بلومت، ممعی مت اثراؤ، بنسومت دفیرہ دفیرہ۔ ان سب بنی
"ابلومت" کے علم می عمل کرنا عذاب فلیم تھا۔ سیدھے بنت سینے کھڑے تیل کہ کان پر مجلی محسوں ہوتی ہے۔ اب بھو کو
جبیش دینا جرم ہے۔ کدھا کان تک فیم بائی مکا۔ کان کا خود بانا فشائے فطرت قبلی اور دہاں تک بھے لے جانا

مناع سارجنٹ نیس، عین اس وقت ایک کھی ناک پر نازل ہوتی ہے۔ کھی کو فا کرنے کی بے بناہ خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے۔ نیکن سارجنٹ سے آگھ بچانا کراماً کائین سے آگھ بچانا ہے۔''

"شر بازے باتوں باتوں میں معلوم ہوا کہ اس کا ایک انگریز صاحب تباکیوں کے ہاتھوں بکڑا کیا تھا اور بزی شکل ہے اس کا شناخی کارڈ اور دوکان واپس ملے تھے۔ ہمارے اظمینان کے لیے شرباز نے اتنا اضافہ کیا کہتم قکر مت کرد داملمانوں کا لاش خراب نہیں کرتے۔"

"اس کے بعد آپ نے اے غلط انگریزی میں چند گالیاں دیں جے اس نے صحیح بچھ کر برا مانا کہ نفین صاحب کی ثبت برحال سحے گالیوں کی تھی۔" (۸۹)

الوکھی تنم کی تشیبہات و استعارات بھی ایک مزاح نگار کے ہاتھ میں ایک نہایت کارگر ہتھیار کی مانند ہوتے برال صاحب دیکھیے بعض مقامات پرتشیبہات سے اپنی تحریر کو کس طرح آ راستہ کرتے ہیں:

"حوالداركلرك بنآ علم ك جكدس برل كا آن كويا ايك فض ك جكد كوبركا آنا تعا-"

"مر راہ بری بچوں کو دیکھا تو ان کے گالوں میں انگارے تھے۔ جو ان نمیاروں کو دیکھا تو ان کی آ کھوں میں تارے میں م تھے۔ سڑک کے دونوں طرف اہلہاتے دھالوں کے کھیت دھوپ میں یوں جھلملا رہے تھے۔ جیسے براز نظرت نے مدِ نگاہ تک سبز سائن کے تھان کھول رکھے ہوں۔"

"اینے وطن کے رقص اور عربی رقص بیں وہی فرق محسوس ہوا، جوستار لوازی اور ڈھول بجانے میں یا گلاب اور کو مجھی کے پول میں \_"(۹۰)

برامت روى (ادّل: جون ١٩٧٥ء)

کرن محمد خال کی بید دوسری تصنیف بھی سفر نامے کی صورت میں ہے، جو ان کی مہلی کتاب کے لوسال بعد عدر اُن کی جبکہ مصنف کا اینا بیان ہے کہ:

"بیکآب سفرنامے سے زیادہ آدی نامہ ہے۔ اس میں مقامات کا ذکر کم اور شخصیات کا زیادہ ہے۔" (۹۱) بیران کے انگلشان کے سفر کی روداد ہے، جو انھوں نے انگلشان کے محکمہ تعلیم کی وقوت پر کیا اور والیسی پر اُل پُٹِن اَنے والے واقعات کو اپنے مخصوص چٹخارے وار اسلوب میں بیان کیا۔ اس کے واقعات و موضوعات سے مثل اُنھوں نے لکھا:

"ان میں واقعات بالکل معمولی سے ہیں۔ ان میں میر مشش ہے تو انداز بیان کی دجہ سے بین ان میں اہم شے داستان میں، داستان کوئی ہے۔"(۹۲)

جبكه نامى العمارى معتق كاس بيان كاجواب دية موس كليع بين:

ن اسماری سنگ سے ان بیان ، و جو سیا

" جو مصنف ایک معمول می بات کو ہیرے کی طرح ترشا ہوا آن بارہ بنا کر قار کمن سے بے سافتہ داد و تحسین ومول

" جو مصنف ایک معمول می بات کو ہیرے کی طرح ترشا ہوا آن بارہ بنا کر قار کمن مزاح نگاری کا ایک بہتر بن فمونہ

کرسکا ہو، اس کے کمال فن جس کوئی کافر ہی شبہ کرسکا ہے۔ یہ سنز نامہ فالص ادبی مزاح نگاری کا ایک بہتر بن فمونہ

ہے۔ ۱۳۱۳ صفحات کی اس کمآب کو کہیں ہے بھی کھول کیجے بحد فال کی گل افضائی ، گفتار کی فوشبوآ پ کے دل و دماغ کو معطر کر دے گی۔ اس جس آ درد نہیں آ مہ ہے۔ بے سافتگی ہے برکاری ہے ادر ایک ایسا انجھوتا ذاکتہ ہے، جس سے کو معطر کر دے گی۔ اس جس آ درد نہیں آ مہ ہے۔ بے سافتگی ہے برکاری ہے ادر ایک ایسا انجھوتا ذاکتہ ہے، جس سے

کام و دہن اہمی تک ناآشا تھے۔"(۹۲) اس سلسلے میں ڈاکٹر رڈف پار کیسی کی میدوائے بھی پیش نظر وقتی جا ہے: "سمج معوں میں مواحیہ سنر نامہ ابن انشاء کے علادہ کرالی جمد خال می لکھ باتے ہیں۔"(۹۴)

کرتل محمد خال کا بیسٹر راولینڈی سے الاہور، کرا پی، بیروت، جنیوا، لندن، بیرک، فریکفرٹ، شبول اور تہران کی بھیلا ہوا ہے، جس میں "مقدمہ" کے علاوہ کل نو ابواب قائم کیے گئے ہیں۔ مقدمہ کا آغاز ایک پروفیمر کے نوا ہے گئے ہیں۔ مقدمہ کا آغاز ایک پروفیمر کے نوا ہے گئے ہیں۔ ہوتا ہے، جس میں ایک طافب علم نے مصنف حجمد خال اور محمد خال ڈاکو کو نہا ہے دلج با اناز ہی گذیر کر دیا ہے۔ کتاب کے پہلے تین ابواب پاکتان ہی میں سفری تیار بول سے متعلق ہیں۔ پہلے ہاب ہی بی آب انگی۔ کو سے رفعت لینے اور ایجھے بھلے دودھ میں غیر متوقع مینگنیاں ملانے کا خداداد ملکہ رکھنے دالے "فوتوار صاحب" کا کیو سے رفعت لینے اور ایجھے بھلے دودھ میں غیر متوقع مینگنیاں ملانے کا خداداد ملکہ رکھنے دالے "فوتوار صاحب" کا تذکرہ ہے۔ دوسرا باب اپنی تخواہ کو برطانوی پونڈوں میں تبدیل کروائے کی مختصر "ممم" پر جنی ہے، جبکہ تیسرے ہاب می کراچی کے مختصر تیام میں ابن انشا سے سفری میایات لینے اور آغا غلام حسین کے توسط سے دو مختلف خاندالوں سے آئی بھلکی ملاقاتوں کا ذکر ہے۔

ان کے بیرون ملک سفر کی کہانی چوتھ باب سے شروع ہوتی ہے۔ پہلا پڑاؤ لبنان کے مشہور زانہ شمر بیروت میں پڑتا ہے بیہاں سے ماحول کی رہین کے جیسنے مصنف کی تحریر پر بھی پڑنے شروع ہوجاتے ہیں ان کا سنیاء سفر کھاس ڈھنگ سے کہاں دھنگ ہے کہ وہ ابتدائی جور وستم نا فدا یکسر فراموش کر دیتے ہیں۔ بیمنظر جہاز کی پرداز کے دوران ہی بدل جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے تینوں ابواب میں پی آئی اے کی ہوائی میز ہانوں کی کم آمیزی کا شکوا کرتے کرتے چوتھ باب میں کہدائے ہیں:

"الرق سے پیشتر ایک رس مجری آواز نے براہ مائیکروٹون میں خوشار کی حد تک خوش آ مدید کہا اور خوشار کا مرا امکی مدتک خوش آ مدید کہا اور خوشار کا مرا امکی مند قل میں تفاکہ بوئنگ فضا میں بلند ہوا۔ جب بہتر ورجے کی بہار آ فریں بلندی پر پہنچا تو تواضع کا سلم شروع ادا۔ پہلے نگار آئے، پھر ناشتہ آیا، پھر سگار آئے اور آخر سوال آئے: " بھی پیدجیے گا؟ بھی پڑھے گا؟ بھی پڑھے گا؟ مرک نئچ تک رک بہلے نگار آئے، پھر ناشتہ آیا، پھر سگار آئے اور آخر سوال آئے: " بھی پیدجیے گا؟ بھی پڑھے گا؟ سکم مراح بنج تک رکول ایش مروں؟" خدا جانے اس تو بر حسن توافع نے شخر شوہروں کے مراح بگار نے اور کھر اجاڑے ہول گے "(۵۵)

پانچواں باب سوئزدلینڈ کے مشہور شہر جنیوا کے دو روزہ تیام میں میں اور مسز مش ، پانساں کی مالک مادام پیکارڈ ، اقتصادیات میں ٹی ایک۔ ڈی کی طالبہ میں سارہ ٹیلر وغیرہ کے ساتھ وہاں کے خوبصورت مقامات پر گزارے لی ت کی داستان ہے جبکہ چھٹا باب لندن میں ابنی خوبصورت گائیڈ بار برا، میجر لائیڈ ، کرٹل بیکر اور مسکین صورت گولڈ ال کا معیت میں ہونے والی سیاحت کا قصہ ہے۔ می بار برا کی ہم سفری میں مصنف کے قلم پر ہونے والے جادد کا اثر ال

''جیسٹرٹن کا کہنا ہے کہ بل کھاتے ہوئے انگریز شرابیوں نے بل کھاتی ہوئی سڑکیں بنائی ہیں۔ شاید بیسٹرٹن نے آن یا فتکوۃ کہا ہو لیکن بار برا ہم نقی ہو، کار تیز رفتار ہو اور قدم قدم پر بل کھاتے موڑ ہوں تو یہ مقام فکوے کا نہیں، فلر ا اور ندگی فقط خیر خیرے کا نام نہیں ۔'' (۹۹) ماتویں باب بی انگلتان کے مختلف شہروں اور مضافات مثلًا ولٹ شائر اور کین وغیرہ میں واقع مختف ابراہ اور تفریق مقامات کی سیر کا حال بیان کیا گیا ہے۔ اس سفر میں پیٹن سے آئی می مارید، کرئل ٹرومین کی بنانی سز پامر، مسز جیکب اور میں مجل، چائے کو عصمت دری کے انداز ہیں پینے والے کرئل جان کومب، میں ہزان، امریکہ ہے بنی مون کے لیے آنے والے بوڑھے اور جوان جوڑوں، شہد وشکر والے رئاں جان کومب، میں ہزار کی سپیرن نما لا تبریز بیس، پھر دراز مواور تنگ قبا نمینا اور جیکی اور کرا جی نزاد ٹام کالس سے ہونے والی ملاقاتوں کا بیٹ ناور جیکی اور کرا جی نزاد ٹام کالس سے ہونے والی ملاقاتوں کا بیٹ نا در کی خدید:

"اگر وه الکی پھلکی لاکیال جنس لطیف کا داریا نموند تھیں تو یہ ٹوٹ بھیندا صعب کثیف کا بڑا دلخراش تمایده تھا۔" (۹۷)

آ تفوال باب قیام لندن کی روداد ہے، جہال مصنف سے طنے والوں میں بیگم و کرنل علی تواب، نیاز مجید، ان کرائم محمد لواز اور محمد اقبال، سکاٹ لینڈ کے کرنل شہر ڈی مصنف کی مستقل میزبان می پارس اور سب سے خاص چیز بزل ایڈن ہے، مصنف کے بقول جے بہٹ کر بیٹھنے کا ڈھنگ ہی نہیں آتا تھا۔ اس تماب کا آخری باب فرانس، جرشی، زل اور ایران کے جاروں بوے شہروں بیس ایک ایک دو دو روزہ قیام کے تذکرے پر بنی ہے۔ فرانس کے مختمر دورے میں کلے کر بیان والی ارمان، میڈلین جرجی، برشی باردوت جیسی ساز گرل اور مونالیزا کا خاص ذکر ہے بلکہ مونالیزا کے تو

" بح بچیس تو مونالیزا ایک مجامزی خاتون ہے جو کھیائی ی مسکراہٹ مسکرا دی ہے۔ یول لگا ہے کہ آج میں اگریہ تصویر کی تھیے کے ساتھ کھڑی کر دی جائے تو مونا لیزا تصویر سے لکل کر کھیا نوچنا شردع کر دے۔" (۹۸)

جڑی کے دوزے میں اپنے دی سال پرانے دوست کارلی کے اپنی کے مان ہوا ہے جا استان کا اپنی سکرٹری سے خادی اور اپنے دیرینہ دوست مرفی مارک کی روشی بیٹم کو منا کر لانے کا حال بیان ہوا ہے جیکہ استانول میں ہوئل کے سلطے میں پیش آئے والی مشکلات، پھر سویڈن کے بی کے ساتھ کرہ طنے، اس کی دو کم بہی ساتھیوں لوزینہ اور لزینہ کا پاکستانی شعرا سے لمنے کی خواہش کرنا، پھر مادام چھاگلو، ترکی میں پی آن اردو شاعری پر گفتگو کرنا اور لوزینہ کا پاکستانی شعرا سے لمنے کی خواہش کرنا، پھر مادام چھاگلو، ترکی میں پی آن اے سربراہ آغا ارشد کی کار میں عبائب کمر اور ٹیلی مسجد کے دورے کی داستان بیان ہوئی ہے۔ اس طرح سب سے آخر میں ایران کی طرف ہونے والی پرواز میں ایک امر کی بلوغہ سے شادی کرنے والے پرویز اعتادی سے دلچپ ساتات، ہوئی کے میزبانی، مصنف کے مانات، ہوئی کے مین میں کر فران ان کی میزبانی، مصنف کے مین کا کاری سے اپ بھی ساتات، جو پوری فاری محض اس لیے نہیں سیکھتا کہ وہ کام بھی سینیر پارٹس بی کا کاری سے اپ بھی ساتات، جو پوری فاری محض اس لیے نہیں سیکھتا کہ وہ کام بھی سینیر پارٹس بی کا کار اس میں میں تاب شکن دوشیزہ روحی اور کرنل لئی کی پرائیویٹ یار میں ذہرہ اور تجمہ کی تو پر تھلامیاں ہوا ہے۔

کرنل محر خاں کے سنر ناموں کی سب سے خاص بات ان کا ماہ طلعتوں اور زہرہ جبینوں کا نہایت کرارے انداز میں تذکرہ کرنا ہے۔ یہ سلسلہ جو '' بچنگ آ مہ'' سے شروع ہوا تھا اور ''بسلامت روی'' کے آخری سنے تک پھیلا ہوا ہوا جو بینینا پرلطف ہے۔ اگر چہ ''بسلامت روی'' کے زنات کرواروں کے تذکرے میں وہ بے سائنگی اور وارنگی نظر جیس آتی بین بین کے زنات کرواروں کے تذکرے میں وہ بے سائنگی اور وارنگی نظر جیس آتی بین بین سے نیادہ کے دیارے میں اشاعت بین اس حوالے سے زیادہ لے دے ان کے دوسرے سنر نامے کی اشاعت

کے بعد ہی ہوئی، جس کا انھوں نے نہاہت فکفتہ انداز میں "برم آرائیاں" کے آخری باب میں بھی ترکرہ کیا انہوں انہاں ا احباب کے طرح طرح کے الزابات کے انھوں نے نہاہت دنداں شکن اور دندہ آور جوابات دیے ہیں۔ مثال کے انہاں انہاں کے طرح میں مثال کے انہاں دوگا ہوتے ہیں:
"بہلامت روی" میں عورتوں کی کثرت کے حوالے سے وہ یوں گویا ہوتے ہیں:

مصنف کے اس جواز ہے قطع نظر بھی صنف مخالف کا بہانے بہانے سے تذکرہ دنیا بھر کے مزاح نگاروں کا دن پہند مضغلہ رہا ہے۔ اس سلسلے میں اردو کے مزاح نگار بھی کس سے ہیٹے نہیں کہ ان میں سے اکثر کے ہاں اس منذ لطیف کا تذکرہ ایسے لذت آمیز پیرائے میں ہوا ہے کہ جس کی حدیں عربیاں بیائی تک پھیلی ہوئی ہیں۔ ان مزاح نگاروں میں کرنل محمد خال مسلم کمرشل بنک ہی طرح پیش پیش ہیں۔ اس سلسلے میں صرف دو اقتباسات درج کے جاتے ہیں۔ مثال کے طور یر دہ بیروت کے کسیو کا نقشہ ان الفاظ میں تھنجے ہیں:

"دبہر حال ہم پر واضح ہوا کہ کسیو کی دنیا صرف ستاروں ہی تک محدود نہیں۔ یہاں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ ہیں۔ اور یہ جہاں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ ہیں۔ اور یہ جہاں تھے: بے جہاب لاسر رخوں اور بے لہاس ممن بروں کے جو بنیان، بکین یا بوڈس سے پہر پاک تھیں۔ یہاں جملہ کاروبار بے جامہ علی انجام پائے تھے بلکہ ہر عمل کے پیچھے یہ مبارک محر مشکل جذبہ کارفرہا تھا کہ زادیوں اور دائروں کو واضح تر کرنے کا کوئی راز مینہ کا کتاب میں باتی ہوتو اسے کس طرح آشکارا کیا جائے۔" (۱۰۰) پھر انگلستان کے شہر برانکن کے مراحل سمندر کا میہ نظارہ بھی طاحظہ ہو:

''ہم دل جی شوق کے ہوئے برائلن بڑھے لیکن منزل پر پہنچ تو برائلن تو موجود تھا کر ﴿ فَا يَبِ مَنی اس کے ميلوں کا لمبائی عرياں جسموں اور پريشاں بالوں سے ائی اور ذھی ہوئی تنی ۔ بزاروں نو جوان لڑ کے اور لڑکياں جن کی سر پڑی کا واحد ڈریعہ ان کے سر کے بال شھے۔ ریت پر کھو اس طرح گذید بیٹے یا لیٹے شھے کہ چھ نہ چلا تھا کون کا باياں با تاکس میں دھڑ اور چہرے سے تعلق رکھتی ہیں ۔۔۔۔۔ ونتر ان فریک فیشن کی رو میں سید نگا کرتے کرتے بہت نیچ جلی کا اور مائی ہیں کہ اور مائیں با باک ، گریبان جا کہ جوم سے گزرنے کی کوشن کی تو اور میں برہند کرتے کرتے بہت اور جا پہنچی ہیں۔ چنا نجہ اس بے باک ، گریبان جاک جوم سے گزرنے کی کوشن کی تو اور میٹ سید تھانے لگا اور نیچ ناگوں سے نا کئس الجھر کیلیں ، ان اور ا

کرنل محمد خال نے اپنی اس تصنیف کوسٹر نامے کے ساتھ ساتھ دو اور نامہ ' بھی قرار دیا ہے، جس کی وجہ بہ کہ اس میں ہماری رنگا رنگ فتم کے بے شار کرداروں سے طاقات ہوتی ہے جن کا وہ نہایت نطف آ کیں انداز ہی تعارف کروائے ہیں۔ ایک دو مثالیس دیکھیے۔ ہمارے ہاں کے ایک روایتی کلرک کا تعارف وہ ان الغاظ ہی کروائے ہیں:

"جواب میں آیک بابو ممودار ہوا۔ سو کھا مواچرو، چیرتی چکتی ہی کمیں ، سوجمعت مرسراتے نتینے اور چیز یار یک والت ت

نہیں کہ بابو مجموعی طور پر انسان نظر نہیں آتا تھا لیکن بول جیسے اس کی انسانیت میں ایک نامعلوم می درندگی کی آمیزش ہو ہے شک اس کے مند میں ران وغیر وقتم کی کوئی شے نہ تھی۔ تاہم اس کی باچیس تر بھی تھیں اور لال بھی جیسے تازہ تازہ تخواہ کاٹ کر آیا ہو۔''(۱۰۲)

برايك مبيل بدن ميم كا تعارف بهى ملاحظه مو:

"بہاری استقبال کندہ ہر چند کہ واحد نی نی تھی نیکن یہ وشمن ایمان دا گی استے اسلی سے لیس تھی کہ بورے برائمن کی فار باور رکھتی تھی۔ ہروں اور شعلول میں لیٹی ہوئی جوائی اور اس پر کوتاہ ہر بن عریاں ساق ، بر بند باؤو، گلابی نب نبلی آسمیس اور سنہری یال۔ خدا جانے گائیڈ بن کر کیوں وقت ضائع کر دی تھی۔ " (۱۰۳)

ای انساری کرنل محمد خال کے انسانی فطرت اور اس کے ظاہر و باطن کے مشاہدے سے متعلق لکھتے ہیں:

"ان کے سنر تا ہے کی ضیم مکوں مکوں میں انسان کی بیرونی اور اندرونی ساخت کا مطالعہ ہے مگر یہ ایک سائندان کا معروضی مطالعہ نہیں ہے بلکہ ایک خوش نداق انسان اور ایک باذوق مزاح نگار کا مطالعہ ہے جو اپنے آ بجکٹ کی سادی پرشی اس طرح کھول ویتا ہے کہ آپ اس کی پُرخیال باریک بنی اور معنی خیر تہم دیزی کی داد دیے بخیر نہیں رہ کتے۔" (۱۹۴)

محد خال کا ہمارے کلا کی شعر و ادب کا بھی نہایت گہرا مطالعہ ہے اور وہ معروف شعرا کے اشعار، مصرعوں، پاؤں اور ضرب الامثال وغیرہ سے بھی اپنی تحریروں میں مسلسل ستارے ٹا کتنے نظر آتے ہیں۔ اس سلسلے میں میر، آب اور اقبال کے کلام سے تو وہ خصوصی استفادہ کرتے ہیں، صرف دو مثالیں دیکھیے:

أده ميك اپ سے سلّح بوكر تقاضائے فطرت سے متعادم تو بوگ بتيس ليكن اس كارب ميں بشكل اپنے چرے كا مجرم ركھ كى تعييں۔ آپ كے بيك كا مجرم تو گلا اور تمين مجاڑ كياڑ كر فرياد كر رہا تھا كہ كچه علاج اس كا بھى اسے باره كران سے كہ فيس ۔ آپ كے بيك كا مجرم تو گلا اور تمين مجاڑ كياڑ كر فرياد كر رہا تھا كہ بچه علاج اس كا بھى اسے باره كران سے كہ فيس ۔ "

موت این ۔ (۱۰۵) ایپ ان مرغوب حربوں کے علاوہ کرئل محمد خال موازنہ و تشبیہ پیروڈی، قافیہ آرائی اور تقریباً ہر رائج طریقے سازال پیدا کرتے نظر آتے ہیں۔ بیتمام حرب ان کے نثری آسان پرستاروں کی صورت جگمگاتے ہیں۔ اختصار کے المنظر تشبیہ کی صرف آگے۔ مثال:

" يوسول ك زول كاب عالم تفاكويا ذاك فائد ين مهري لك ري مول " (١٠١)

سید ضمیر جعفری (۱۹۱۱،-۱۹۸۳) سورج میرے بیجیے (اول ۱۹۹۵)

سید بیر سیر مرا (۱۹۱۱) میں کے میں کے گئے جارمالک کے اسفار کی روداد ہے، بنمی وہ ای میں کے اسفار کی روداد ہے، بنمی وہ ای میں کے اسفار کی روداد ہے، بنمی وہ ای میں کالموں یا روزنا مجے کی شکل میں رقم کرتے رہے۔ بعد میں بقول مصنف ان کے پوتوں علی اور ، وفیر ان از رز کالموں یا روزنا مجے کی شکل میں رقم کرتے رہے۔ بعد میں بقول مصنف ان کے پوتوں علی اور ، وفیر ان از رز کرد اللہ میں مرتب روٹ مورے شمس اور ترز رود اہمیت نہیں دی گئے۔ بروٹ کی بے ارفاطیوں نے مزا اور بھی کرکرا کر دیا ہے۔

اس کتاب میں بہاا سفر حرمین شریقین کا ہے، جے انھوں نے عمرہ کی سعادت عاصل کرنے کی فرمر اعام ، میں افقیار کیا۔ اس باب میں فقائقگی کا عضر بہت ہی کم ہے۔ احباب کا تعادتی تذکرہ بہت ذیادہ ہے۔ مرف چرئیہ مقامات پر ملکے محلکے اسلوب کی جھلک نظر آ جاتی ہے۔ ابو کمہی میں ان کے کائیڈ رضا خان ( کرش محمد خریج برا) بج کیہ خرطے سے داستہ یو چھنے کا تذکرہ دیکھیے:

"رضا خال نے شرطے کو عربی میں کھڑا آل کرلیا کر اس کے بعد رضا خال کی اچی عربی کھڑی ہوگئے۔ رضا خار بندہ ( لیک مشکلات ) عربی میں بیان کر رہا تھا۔ کیونکہ جب اس نے شرطے کو انگریزی میں ٹولا تو اس کی انگریزی رضا ہے کہ انگریزی میں ٹولا تو اس کی انگریزی میں ٹولو عربی کے "تھان" لیٹے ہوئے تھے گر رائے کی تعید کے لیے بہت تھی خاب ہوئے تھے گر رائے کی تعید ہوئے سے میں اس سے نہیں بن رہے تھے۔" ( اے)

کتاب کا دومرا باب مصنف کے برطانیہ میں گزارے شب و روز کے تذکرے پرجی ہے، جس میں ان کے اور 1941ء کے دوست احباب کے تذکرے ذکر میں 1949ء اور 1991ء کے دوست احباب کے تذکرے ذکرے کی اور 1991ء کے دوست احباب کے تذکرے کہ جم مار ہے۔ جعفری صاحب کا حلقہ احباب چونکہ بے حد وسع تھا، ہمارے ہاں بیرونی دورے و یہ بھی مختف نوعیت کے تعلقات کا بیش خیمہ ہوتے ہیں۔ لہذا دہ ہر جگہ احباب کا تفصیلی تعارف کروانا نہیں بجو لئے، جس کی بنا پر بھن مقہت یہ بیسفر نامہ ان کے احباب کا تعارف نامہ معلوم ہونے گلتا ہے۔ بعض دلجیب واقعات اور کرواروں کے شفتہ تذکرے نے بیسٹر نامہ ان کے احباب کا تعارف نامہ معلوم ہونے گلتا ہے۔ بعض دلجیب واقعات اور کرواروں کے شفتہ تذکرے نے کہیں کہیں خوشکوار کیفیت بیدا کر دی ہے۔ مثال کے طور پر ما فیسٹر جس جلہ کرنے جانے والے ایک مولوگ مد نے کر ملاحظہ ہو:

"مولوی صاحب نے جیب سے نکال کر ایک کاغذ ہمیں دیا۔ جو ما فجسٹر میں ان کے ایک جلے کا اشترار قرار ان کے ہم گرامی کے ساتھ شہباز خطابت کا لقب رقم تھا۔ وہ شاید بکھ اور بھی اورشاد فرماتے کہ ایک جمیلت کا دروازو کھی کی اور شہباز خطابت اڑ کر اس میں داخل ہوگئے۔" (۱۰۸)

تیسرے مختفر ترین باب میں امریکہ کے سفر کا حال بیان ہوا ہے۔ اس میں اسلوب بہتر اور فکافتی کا معالمہ نبٹا سنجلا ہوا ہے۔ اس میں سلوب بہتر اور فکافتی کا ایک مختفری مثال پیش ہے:

"آنا جان اب جمع برس کے پینے سے فکے ہوئے تھے۔ پید بھی ای صاب سے باہر لکلا ہوا تھا۔"(۱۰۹)

اس میں چوتھا اور آخری سنر ہمسایہ ملک بھارت کا ہے، جہاں وہ ۱۹۸۵ء میں منعقد ہوئے والی طمر و طرار کا افران میں شرکت کے لیے عطاء الحق قائی کے ہمراہ مجھے تھے۔ اس جھے جس وہ اکثر ماضی کے در بچوں جس جھا تھے تھر آئے ہیں، کیونکہ ان کی ملازمت کے ابتدائی چند سال آئی علاقوں میں اسر ہوئے تھے۔ انعی یادوں کو تازہ کر بے کر کے

این ای طرح کے تھرے بھی کرتے جاتے ہیں:

"اتنا جالندهرتو ہم يهال مجدور كرئيس كے تھے، جتنا اس وقت ريلوے آئينن برموجود تھا۔" (١١٠)

مختر یہ کہ بیسفر نامرسید ممیر جعفری کے روایتی تلفیت اسلوب کا آئید دار تو نہیں، البت انھوں نے ان سفری رون کو خیگوار اسلوب اور شگفت موڈ میں تحریر کیا ہے، جس سے کہیں کہیں دلچسپ صورت بیدا ہوگئ ہے۔ بعض جگہوں پہ راں دیا۔ ان کی اوکمی تغییبات نے بھی ماحول کوخوشگوار کر دیا ہے۔ ان تشبیبات کا انداز کیم اس طرح کا ہے:

" بیٹیاں دیکھتے دیکھتے بری ہو جاتی ہیں۔ اس کا تو قد بھی بہت تیزی سے برھد ہا ہے جیسے بریل کا بائس ہو۔" "ارود کے مقابلے میں پنجانی کتابول کی اتنی کشت ہے جیسے امرتسر میں کوئی مسلمان نظراً جائے۔" " رس كاب عالم كدمند مي ركع على بيرتى بير سك شعر كى طرح كل جائے" "بوں لگا تھا جیے اس کے اغر خراثوں کا کارخانہ جل رہا ہو۔" (١١١)

الله المالي الما

مجتلی حسین ۱۹۸۰ء میں ٹو کیو میں یونیسکو کے قائم کردہ ایشیائی ثقافی مرکز کی دعومت پر پیلشک کا تر بی کورس كنے كے ليے مركارى طور پر جايان كئے۔ وہ اس سلسلے بين دہاں ٣٥ روزمقيم رہے۔ اس دوران انھول نے وہال كى نذیب و ثقافت کو دل کی آ تکھوں سے دیکھا اور والیس پر اپنے محسوسات و مشاہرات کو اپنے مخصوص فکفتہ انداز میں ارئین کے سامنے پیش کر دیا ہے۔مظہر اہام ان کے اس سفر نامے سے متعلق اکھتے ہیں:

"أنحول نے اس سرز مین کو، اس کی تہذیب و ثقافت کو، وہاں کی شخصیوں کو اچھی طرح اپنے آپ میں جذب کیا اور اپنی فطری شوخی سے ان میں ایا رنگ مجرا کان کا سفر نامدائی لطافت اور نفاست کے اعتباد سے ایک یادگار حیثیت اختیاد (IIr)"[["

مجتلی حسین چونک بنیادی طور پر ایک مزاح نگار ہیں۔ اس لیے وہ اردو کی کسی بھی صنف میں طبع آزمائی كري، شوخى وظرافت ان كى تحريروں ميں كھنى چلى آتى ہے۔ اس سفر نامے كا آغاز ان كواي كھے سے ملنے والى ايك اطان کے ذکر سے ہوتا ہے، جس کا تذکرہ اٹھی کے الفاظ میں ویکھے:

"اكيك دن جم حسب معمول دير عد وفتر يني تو بها كدخلاف معمول جارے افسر بالا في جميس يادكيا ب- بم بانيخ كاشية ان كى خدمت من ينج تو فرمايا: "مم صيس جايان بمجنا واست بيل-كياتم جان ك لي تيار بو" مم في كيا، "مرا بم جانع بین کدزماند قدیم میں جب می فقص سے کوئی جرم مرزد ہو جاتا تھا تو اسے مزا کے طور بر ملک بدر کر دیا جاتا تھا۔ بانا کہ ہم دفتر دیر سے آتے ہیں لیکن یہ اتنا ہوا جرم نیس کہ آپ ہیں جایان بھے دیں۔ محر جایان سے ہم جیوں چڑیں درآ رکتے ہیں۔ کیا اس ملک سے جاپان کو برآ مرکنے کے لیے ہم فی ایک مناسب چزرہ کے

مجتبی حسین دبلی ہے براستہ بنکاک، ہانگ کا نگ روانہ ہوئے، رائے میں اٹھیں ایک خنگ آگریز اور ایک الله المان المجيئر كى مم سفرى تصيب مولى \_ ان دولول مم سفرول كا انعول نے برلطف اعداد مين ذكركيا ہے - جب ان کا جہاز ہا تک کا تگ میں رکا تو انھیں وہ عالمی منڈی دیکھنے کا موقع ملا جو دنیا بھر کے سیاحوں اور کاروباری حضرات کے

والمرا المرا المراد والمرا المراد المرد المرد المراد المرا

المراد المرد الم

ہالوں اور دائل کے الی الی الی الی الی منظم رہا۔ الی دوران بھی وہ نہاوہ تر ایٹیائی مرکز نے وہ تو اردو رہا۔ الی دوران بھی وہ نہاوہ تر ایٹیائی مرکز نے وہ تو اردو رہا۔ الی دوران الی مرزی دولی الی مرزی کو ای کا دیادہ وہ وہاں کی متمام چیزوں کو ای کو دری المرور در مردو الی مرزی دولی الی مرزی الی مرزی دولی مردانی میدہ مستف نے اس سے ایس می جو الی مردانی میدہ مستف نے اس سے ایس ہو الی میں کا نہیدا کرایا ہے:

"بایان له ۱۸ اور دال کی بهال ای بهال پیلی او شه ایس مناقہ میدانی به جس بر سارے بایانی فرجی اور دال سب کا مل جل کر دینا دشور او جائے "(دا) کر دینا دشور او جائے "(دا) اردو یمن با تا فاحد و مزادیہ سفر تا شد کی دیست این انشا نے لوائی۔ این انشا بھی چونکہ ای تقافی مرکز کی دعوت با بایان بنا بھی چونکہ ای تقافی مرکز کی دعوت با بایان بنا بھی جونکہ وی فاتون تھی بایان بنا ایک این انشا اور بھی تھیں دی گائیڈ بھی چونکہ وی فاتون تھی ارمز آ سانو ) بر این انشا اور بھی تھیں، چنا نچہ اس سفر تا سے بھی این انشا اور بھی حسین کی گائیڈ بھی جونکہ حسین کی مرکز کہ مزاری اور اور اور اور اور اور کی دول کے دول کے داردو شدیم جاست بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا، جن کا انفون نے مزے مرکز کی این بی انھوں نے مزے مرکز کی مرکز کی مرکز کی کیا ہے۔ مال کے طور پر تو کیو بوغور تی شعبہ اردو سے طلبہ د اسا تذہ سے ملاقات پر یہ خواہورت کے مرائی ایک ایکان کے دور پر تو کیو بوغور تی شعبہ اردو سے طلبہ د اسا تذہ سے ملاقات پر یہ خواہورت کے مرائی ایکان کے دور بر تو کیو بوغور تی شعبہ اردو سے طلبہ د اسا تذہ سے ملاقات پر یہ خواہورت کی مرائی ایکان کے دور بر تو کیو بوغور تی شعبہ اردو سے طلبہ د اسا تذہ سے ملاقات پر یہ خواہورت

"رئ المارك ك يورى وفيسر سوزوك في مين النيخ شاكروول ك آعم يول ذال ديا جيد قديم روم بن مجوع فير ك آع فزم كو ذال ديا جاتا الماء" (١١١)

ا پن اور مذکورہ نما لک کی تہذیبوں کا موازنہ بھی ہمارے سٹر نامہ نگاروں کا دل پند مضفلہ رہا ہے۔ خاص طور پر ہمارے سڑائید سٹر نامہ نگاروں کا دل پند مضفلہ رہا ہے۔ خاص طور پر ہمارے سڑائید سٹر نامہ نگاروں کی تو یہ مرغوب غذا ہے کہ وہ دونوں ملکوں کی تہذیبوں اور رسوم و رواح کے موازنے کے بعد پر پر اہونے والے تضاوات سے طئر و مزاح کی جوت جگاتے ہیں۔ مجتنی حسین نے بھی اس سٹر نامے میں طنز و مزال کے بیر زب جابجا استعمال کیا ہے۔ ایک مجلہ پر دونوں ملکوں کی ریل گاڑیوں کا موازنہ دیکھیے:

"بایان کی ریل گاڑیاں دنیا کی رقی یافت ریل گاڑیاں بھی جاتی ہیں۔ لیکن پھر بھی ہماری دیل گاڑیوں کا عالم بھی کا دی کرعیش، ہماری دیل گاڑیوں بھی بو ہولیس دستیاب ہیں، وہ جاپائی دیل گاڑیوں بھی برگز جیس ہیں۔ مثال سے طور با بھا نے ایم این وطن کی گاڑیوں بھی اکثر وروازے سے گئے ہوئے ڈیٹرے سے لگ کو سٹر کرتے ہیں۔ برا للف آتا ہے ۔ اس مواسط جاپائی دیل گاڑی بھی ہانکل ٹوٹوں ہے گھر جاپائی فرینوں کے مسافر بھی ہوے ید اطلاق ہوتے ہیں، کی کا فراد سے سرکر دیا یں، کی سافر نے پلٹ کر بیٹیں ہو چھا کہ میاں کہاں وہ میں کہاں جا دہ ہو؟ کہاں جا دہ ہو؟ کیا کرتے ہو؟ بال بچ کتے ہیں؟ کتے بچوں کی شادیاں ہو چک ہیں؟ آپ کے شہر میں پیان کا کیا ہماؤ ہے؟ آلو کے کیا وہ م ہیں؟ رض بیارس کی شادی کب ہونے والی ہے؟"(۱۱۷)

جاپان کے اس قبام میں مصنف کے ہمراہ کوریائی افسانہ نگار کم ، سری لکن پہلشر جیا کوڈی اور بڑکاک کی مس بیا ہی ای مقدمد کے لیے وہاں موجود تھیں۔ اس سفر نامے میں ان دوستوں کا بھی دلچسپ تذکرہ موجود ہے، خاص طور بیا کوڈی سے ہونے والی توک جھونگ کوریائی اد یب رکم جب ایک دن اپنی من پیند غذا کئے کا گوشت کھا کرآئے تو ایک کا تہمرہ ملاحظہ ہو:

وركم بمعى بنتے نبيل منے مراس ون بم سے بہت اس اس كر باتيں كرنے كے آخركو ابنا من بندك بوكما كا آئے استے ميں كو ا منے بياكودى سنے بيكے سے معادے كان ميں كها: "يم مرود كئے كى وم كھا كر آيا ہے تبكى تو تمهارى خوشاد كر ديا ہے اور تمهارے آگے بي جا رہا ہے۔ "(١١٨)

ندکورہ بالاسفر اور سفر نامے کے بعد مجتبی حسین کی قسمت کا ستارہ ایبا چکا کہ اس کے بعد انھیں جلد جد مختلف الک کا سیاحت کے مواقع میسر آتے ، جن میں انگلستان، فرانس، امریکہ، کینیڈا، روس، سعودی عرب اور پاکستان شائل بالکوں نے ان تمام مما لک کے سفر نامے تو تہیں لکھے البتہ وقا فوقا اپنے خاص اسلوب میں بعض سفری مضامین سے رہے، جنسیں 1940ء میں 'دسفر لخت لخت' کے عنوان سے شائع کر دیا گیا۔ ہے۔ اس میں انگلستان اور روس کے طاک واستان تو تفصیل سے بیان ہوئی ہے جبکہ فرانس، امریکہ اور رام پور کے حوالے سے مختفر تحریب اس میں شائل بالدی واستان تو تفصیل سے بیان ہوئی ہے جبکہ فرانس، امریکہ اور رام پور کے حوالے سے مختفر تحریب اس میں شائل بالدی واستان میں مشائل بالدی مضامین میں شاک یا تنہ کری ہو میں ہوا ہوا ہے، آخری بات یہ کہ ان کا ان کی کامیاب سفر نامے کے بال کہیں بھی بجتی تھی کچھ بو ما ہوا ہے، آخری بات یہ کہ ان کا کہیں تھی کے میں سامنے آتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں سفر نامے کے ان کہیں جب تھی کی میں مائے۔

طاء الحق قاسمي (پ: كيم فروري ١٩٨٣م)

ظرافت کوکامیانی سے نبھایا ہے۔ حتی کہ وطن عزیز سے محبت کا انداز بھی دونوں کا اپنا اپنا ہے۔ اس سلسلے میں زاکر تحسین فراتی کی رائے خاصی متوازن ہے، وہ لکھتے ہیں:

" قای ایک بے قرار دوج ہے۔ اس کے ساتھ فی ساتھ اس کے پہال ایک کھلنڈرا پن مجی ہے۔ اس کے سز ناموں میں شوخی اور شرادت کے عناصر قابل لحاظ تعداد میں ال جاتے ہیں لیکن اس شوخی اور شرادت کی تہد میں کہیں جر کراز ک بھی بلکی موج بلکورے لی ہے۔اے بھی نظر انداز ٹیس کیا جاسکا۔"(Irr)

عطاء الحق قامي كي اب تك جارسفر ناے اشاعت پذير مو يك بين، جن بر ہم اى ترتيب سے نظر والين

شوق آ دارگی (اول:۱۹۹۰ء)

سر عطاء الحق قاسمى كے اكـ - ١٩٧٠ء من كيے جانے والے امريكہ اور يورپ كے سفركى كہانى ہے جس ميں سر نیلی آ تھوں والی لڑکیاں بھی ہیں، مسکراہیں اور تہتے بھی ہیں۔ نائث کلبوں کی آ تکھوں اور حواس کو خرو کر وسے وال روشنیاں بھی ہیں۔ چٹاک پٹاک بوہ بھی ہیں اور گرما گرم معاشقے بھی۔ اسلوب کی شوخی بھی ہے اور احساس کی تہن مجی۔ اس میں مغربی زندگی کی ظاہری چکا چوند بھی ہے اور ان کی ایت مختر سے آپ خود کشی کرنے والی تہذیب کے بالمل كرب كى تصويري بھى۔ يەصرف قبقبول اورمسرتوں بى كالمسكن نبيس بلكه اس ميس كئى مقامات بر اداسيوں كا بھى بيرا ا ہے۔ بالخصوص بالينڈ كے تصبي آبل دارن من اين كر داماد دوست ارشد، جي لڑك ماريا كى بيسكونى، پيرس كادلا ہوم کے بوڑھوں کی اداسیاں اور جرشی میں "باب وی ہائم" میں مقیم یا کتا نیوں کی بے بسی کا تذکرہ پرھے ہوئے تو صورت حال خاصی محمبیر ہوجاتی ہے۔ قامی کا حساس دل تو نائث کلبوں میں برہندجسموں کے ذریعے ہونے والی مذلل يبيمي بحرآتا - چنانجدايك مكركسي إن:

" معاشرے کے مہذب اور رقی یافتہ ہونے میں شبہ ہے جہال عورت کی ذات کو قالونی تحفظ عاصل ہو۔ جہان کے مرد عکران عورت کو آزادی کا بہانہ وے کر اے نائث کلیوں کے اسٹی پر ہزاروں مردوں کے سامنے برہنہ ہونے کا آزادی فرایم کرتے ہیں۔"(۱۲۳)

پھر وہ مغربی دنیا کی نام نہادر تی کی بھی اس اعداز میں خوب خبر لیتے نظر آتے ہیں: "أمين سوف ك لي نيئو كى كوليان استعال كرنا يوتى بين - ايئر كنديشند كار، ايئر كنديشند مكان اور زندكى كا ديم.

کواول سے ہمرہ لوگ ڈیپارمنول سٹورز سے ہر سال کروڑوں ڈالرز کی اشیاء چرا کر لے جاتے ہیں۔ تام ز بنی ال

آ زادی کے باوجود کوئی لڑکی رات کو پیول مڑک پر نگلنے کی جرائے نہیں کرتی۔"(۱۲۳)

ان دواقتیاسات سے آپ یہ نہ مجھے بہتے گا کہ یہ کتاب محض پند و نصائے اور طنز و تعریض کا مرتع بے ہلکہ ال کتاب میں شوقی وظرانت کے ریک بھی خامیے کا کہ یہ کتاب تھن چند و نصائح اور طنز و تعریض کا مرب میں اپنارا ہی ہیں ج اپنا سامان سمنے کا حال انسانیان مرب کی خامیے گہرے اور کثیر مقدار میں ہیں۔ وہ اس کی ابتدا ہی میں سینٹ لوئیں کے ا با ما ال مشخ كا حال ال الفاظ عن بيان كرت بين:

ڈالے جہاں سے بیفریب مگوں کو بھی دیے جاتے ہور سادے گیروں کے دو بڑے بڑے بندل الدوں کو فردار کیا کہ دا کم از کم چھ مہینے تک لنڈے سے کوئی کیڑا نہ خریدیں کینکہ میں اپنے کیڑوں کو پہپارتا ہوں۔"(۱۲۵) مجر جہاز میں ملنے والی فرانسیسی" قالہ" زولا کو تعارف میں اپنے نام کے لاحقے" قامی" کا جواز دیکھیے کس رزے مجاتے ہیں:

"يكس ي، كيا ٢٢٠"

" من کی کا مطلب نہیں سمجتیں؟" میں نے برجھا

دوہم فرانیسیوں سے زیادہ اس کا مطلب کون جاتا ہوگا؟" زولائے بنتے ہوئے کہا۔ "یس او صرف بیرجانا ماای ہوں کہتے ہوئے اس کا حصد کیوں بنایا؟"

"و این کرائر کیوں میں بہت بابور ہوں، جدهر سے گزر جاؤں، کس می، کس می کا آوازیں آتی ہیں۔ اب تو یہ نام کا حصر بن کما سے۔"

"لومنركس ي ....!"

"مرمشركيا جوا صرف كس ي كبوسد في تكلفات كا تاكل تيس-"

"ند بایا" زولائے شرید مراجث سے کہا" میں بدرمک نیس لے عق-"(۱۲۱)

ای طرح قطب ٹالی بینچ پر وہاں کے چھ مہینے کے دن اور چھ مہینے کی رات سے متعلق ان کے تخیل کی بید بداذگی مانظد ہو:

"سفے میں یہ آیا ہے کہ یہاں کے لوگ بہت گفتی ہیں چنانچہ سال میں صرف ایک چسٹی کرتے ہیں۔ عشاق کے متعلق شنید ہے کہ وصل کی شب سے مستفید ہوتے ہوتے تھک جاتے ہیں ادر بوں انھیں اس موذن سے شکایت پیدانہیں ہوتی جس کم بخت کو نیمن پچھلے پہر فدایاد آتا ہے۔۔۔۔ یہاں جزیش گیپ کا مسلمرے سے موجود ہی نیمن کے لکہ باپ اور بیٹے کی نمر میں بس "دونوں" ہی کا تو فرق ہوتا ہے۔ شادی کی درم بھی جیب ہیں پچرابھی ہیں باکس"دن" ہی کا اور بیٹے کی نمر میں بس "دونوں" ہی کا تو فرق ہوتا ہے۔ شادی کی درم بھی جیب ہیں پچرابھی ہیں باکس"دن" ہی کا موتا ہے کہ اگر شادی جو ہوئی تو دات کے پچلے بہر بک ہوتا ہے کہ اس کی شادی کر دی جاتی ہے۔ الله الله تعظیم پر مرسول جانا ای کو کہتے ہیں۔"(۱۲۵)

"ان اگر میلی کیلی ہو اور اس کے چرے پر جمریاں پڑی ہوں، تو اے چور کر الزیقہ ٹیلر کو ماں نہیں بنایا جاسکا۔" (۱۳۸)

اور جہاں تک اس سفر نامے میں پائی جانے والی فرکسیت، رو بانویت اور جنسیت کا تعلق ہے تو اس کے اس مصنف نے ہوئے۔ دورات میں مصنف نے میں ہو وضاحت میں مصنف نے ہوئے۔ دورات آپ کی ملاقات متا کیس مالہ عطاء الحق قامی ہے ہوتو اس کی اس مصنف کہ اس دسفر نامے کے مطالعے کے دوران آپ کی ملاقات متا کیس مالہ عطاء الحق قامی ہے ہوتو اس کی اس میں اب متاون سالہ عطاء الحق قامی سے کیا گریاں کی شکاعت سیتمالیس مالہ عطاء الحق قامی سے نہ کریں ' پھر ایسے میں اب متاون سالہ عطاء الحق قامی سے کیا گریاں کی شکاعت سیتمالیس مالہ عطاء الحق قامی سے نہ کریں ' پھر ایسے میں اب متاون سالہ عطاء الحق قامی سے کیا

گوروں کے ولیس میس (اوّل:۱۹۹۲ء)

لوروں نے ویس کے دورہ برطانیہ کی سفر بیتی ہے۔ یہ سفر انھوں نے ۱۹۹۰ بیل امجد اسلام امہر، حن رفهای یہ عطاء الحق قامی کے دورہ برطانیہ کی سفر بیتی ہے۔ یہ سفر انھوں نے ۱۹۹۰ بیسٹر برطانیہ کے تقریباً تمام شہران اور خالد احمد کی معیت بیس محتلف مشاعروں بیس شرکت کی غرض سے کیا تھا۔ ان کا بیسٹر برطانیہ کے تقریباً تمام شہران کے ساتھ ساتھ فرانس، جرش، بالینڈ، ڈنمارک، سویڈن اور ناروے تک محیط ہے۔ بیسٹر نامہ بھی عطاء الحق قامی کے ساتھ ساتھ فرانس، جرشی، بالینڈ، ڈنمارک، سویڈن اور گاروے تک محیط ہے۔ بیسٹر نامہ بھی عطاء الحق قامی کی جانے کا سالہ عطاء الحق قاتی کے کیا ہے۔ میل دیستہ سوی وجہ میں ہے کہ یہ سفر کا سالہ عطاء الحق قاتی کی بجائے کا سالہ عطاء الحق قاتی نے کیا ہے۔ میل دیستہ بیس سالہ عطاء الحق قاتی نے کیا ہے۔ میل دیستہ بیس سائلہ ویے ہی مناظر سائے آنے پران ہے کہ جن مناظر سے دور شوق آوارگ "بیس واہ کرتے دکھائی دیستہ بیس، یہاں بالکل ویے ہی مناظر سائے آنے پران سے باس سے آہ گی آواز سائل دیتی ہے۔ اس لیے یہاں قدم قدم پر ان کے اس طرح کے جملوں سے واسطہ پڑا

'' وہ موسم کا لطف افعانے کے لیے ہم سے مختلف تنم سے'' جسکنڈے'' استعمال کر رہے تھے۔ ان جسکنڈوں کی تنعیل اگر عخر ب اخلاق ند ہوتی تو میں شرور میان کرتا۔''

" بجر تطار اندر قطار نائك كلب ين جهال دنيا ك برترين شوز جيس كي جات يل-"

" تى جابتا ہے كدرين كا سيدش موجائے اور بم اس يس ما جا كيں۔ "(١٢٩)

ہم کہ سکتے ہیں کہ اس سیاحت میں قاری کا ہاتھ آیک کھلنڈرے مزاح نگار کے بجائے آیک دانشوراور ملم کھلنڈرے مزاح نگار کے بجائے آیک دانشوراور ملم کھلنڈ تگار کے ہاتھ میں ہے، جوعریاتی کے مناظر سے لطف لینے کے بجائے اخلاقیات کا درس دیتا نظر آتا ہے۔الا نائٹ کلب کے جنسیں وہ عنونت زدہ گلیاں قرار دیتے ہیں، کے تذکرے میں مزاح کا شعلہ پوری طرح بجڑک نہیں ہا کہ اسلوب می طنزی تیش نمایاں ہوتی ہے۔اس طنز کا انداز پھھ اس طرح کا ہے:

" فالعل مادہ برت برجن، اخلاقی قدروں کو بے معنی قرار دینے والے مخرب کے گلے مڑے بدبودار نظام کے ہاتھ ہما انسان کی حیثیت محض ایک کو بتل کی ہانے کی بنانے کے لیے صرف یہ کیا گیا ہے کہ انسان کی نظر کا فول مرف یہ کیا گیا ہے کہ انسان کی نظر کا فول مرف یہ کیا گیا ہے کہ انسان کی نظر کا فول میں اور لائج کو کشرول کرنے کی بجائے اے مہیز دی جاتی ہے۔" (۱۳۰)

مغربی تہذیب کے ساتھ ساتھ وطن عزیز کی صورت حال بھی ان کو پریشان کرتی ہے، جس پر وہ اس انداز سے تبعرہ کرتے نظر آتے ہیں:

علاوہ ازیں مطاء الحق قامی کے اشیا اور اشخاص پر رنگا رنگ تبعروں اور بے تکلف دوستوں کی لوک جبوبک نے اس سفر نامے بیں ظرافت اور ولچیں کے بھی متعدد مواقع پیدا کیے بیں۔ خاص طور پر خالد احمد کی سگریف لوٹی اور باتھ روم طبی کے تذکرے بیں بلکا سا مبالغہ خوب مزا دیتا ہے۔ بعض مقامات پر وہ اپنے ہی جبلے، لطائف اور جروؤلال وفیرہ کو دہراتے بھی وکھائی دیتے ہیں لیکن مجموعی طور پر بیا کی خوبصورت فکفتہ سفر نامہ ہے۔ اس بیں سے ان سے مزان کی دو مثالیں:

امونی صاحب نے ایک دلیپ بات یہ بنائی کہ ابتدا میں جب میر پر سے نوک یہاں آئے تو انھوں نے اگریزی کھنے کے لیے کوریوں سے دوئ کی (صوئی صاحب کی انگریزی اب انچی فاصی ہے) ایک بات موٹی ماحب نے نہیں بنائی، دو میں بنائے دیتا ہوں اور دو یہ کہ اب پاکتانیوں کی یہ ٹی نسل بھی کوریوں سے ددئی کر رہی ہے کے تکہ یہ نسل انھی اردو سکھانا باتی ہے۔"

"سانی فاروتی کا ملقہ احباب تو ہے کر بلڈ گروپ کے ملادہ ان کا کوئی گروپ نہیں۔ ان کی گفتگو اور شعر پڑھنے کا اعداز بہت ڈرایائی ہے۔ لگتا ہے جن لکال رہے ہیں، طارق طور نے پہلی دفعہ اٹھی بریڈ فورڈ میں گفتگو کرتے دیکھا تو تھبرا مجے۔ ای سراہیمگی کے عالم میں بیرے پاس آئے اور کہا" قاکی صاحب! ڈاکٹر لے کرآڈن "(۱۳۲)

إدرات (الل 1990ء)

بیسنر نامہ عطاء الحق قامی کے بھارت کے دو دوروں کے اعوال پر مشتمل ہے۔ ان میں پہلا دورہ تو انھوں نے ۱۹۸۷ء مین ایک زائر کی حیثیت سے کی تھا اور دومرا دورہ ۱۹۸۵ء میں حیدرآباد وکن میں ہونے دائی بین الاتوامی خوارات کانفرنس میں شرکت کی غرض سے کیا۔ اس سفر نامے میں مقابات آہ و نفال بھی ہیں اور انبساط وطرب کے رائج

ہندو توم کی انتہا پہندی اور تک نظری اب پوری دنیا پرعیاں ہو چک ہے۔ تقیم ملک کے وقت تو انھوں نے مم بہاجرین پر درندگی کی انتہا کر دی۔ عطاء الحق قائی جب مجدو الف ٹائی کے عرص میں شرکت کے بعد اپنے دفد کے مراب پر اس کر اسلوب پر اس کر اسلوب پر اس کے اسلوب پر اس کے اسلوب پر اس کر ان کی جند کے ایک تقدید ماری ہو جاتی ہے:

"اردگرد کے مکالوں نے بہت کی ہندو اور سکھ فورش بھی ذرا فاچلے پر کھڑے ہوکر بدو کر افراش منظرد کیے دی تھیں۔ انھوں نے اپنے بلو آ محکموں پر رکھ لیے تنے اور ان بین سے ایک فورت کو بین نے دیکھا کہ اس کے چیرے پر شزید کرب تھا اور وہ ایک ایک ڈیکر کو آ محصیں بھاڑ بھاڑ کر دیکے دی تھی ۔ تھوڑی دیر بعد بے اختیاد ہوکر اس نے ایک جی امری اور بھر وہ بھاگ کر نظروں سے اوجمل ہوگی۔ جمعے لگا ہے فورت ان بی سے ایک ہے جن کے بیٹ بھولے ہوئے ہیں اور آ محصیں تارے کی ہوئی ہیں۔ "(۱۳۳)

ال سفرنام يح طربيه اسلوب كى بھى ايك جھلك ملاحظہ مو:

المراس سے معربید اسوب فی ایس مات کے فون کی گھٹی ہی کر جگا دیا تو یاد آیا کہ گیزے تو امتری ہونے والے ہیں، یمی ا "آپریٹر نے حسب بدایت سات ہے فون کی گھٹی ہی کر جگا دیا تو یاد آیا کہ گیزے تو امتری ہونے والے ہیں، یمی است کی اس سے بوچھا نے موثل کے ملازم کو بالیا، وو آکر سودب کمڑا ہوگیا۔"استری کا بندوبست ہوسکتا ہے؟" میں نے اس سے کان کی لویں آیک دم سرخ ہوگئی اور پھر اس نے کہا" صاحب ہم ایا آ دلی جیس، ہم شریف لوگ ہے سے سی کر اس کے کان کی لویں آیک دم سرخ ہوگئی اور پھر اس نے کہا" صاحب ہم ایا آ دلی جیس، ہم شریف لوگ

> ہے۔" میں اس کی بات س کر شیخا کیا گر جھے إدآيا كد بندى میں اسرى كر دالى كو كتے ہیں۔" (۱۲۳)

الیا توبعورت ہے (اقل:١٩٩٨ء) سرطاء الحق قامی کے آسٹریلیا اور سنگالور کے دورے کی روداد ہے، اس مطالعاتی اور تفریکی دورے کا اہتمام

فلیس مہنی والوں نے ملک سے جاروں صوبوں سے اپنے بہترین چونتیس ڈیلروں کی ضیافت طبع کے لیے کیا قارمون فلیس مہنی والوں نے ملک سے جاروں صوبوں سے اسے تھے، اور اس سفر ناسے میں انھوں نے اسے مخدروں ا فلیس کہنی دالوں نے ملک کے جاروں کوبری کے تھے، اور اس سفر تا ہے میں انھوں نے اپنے تخدوس شاند المرسوں ان کے ساتھ ایک مصر کی حثیبت سے تشریف لے گئے تھے، اور اس سفر تا سے میں انھوں نے اپنے تخدوس شاند المرب

میں تبرہ لگاری کا حق خوب ادا کیا ہے۔

معنوں اوارن سے رہی دات کے اندر بھی کیا ہے۔ ان کی سے بیش قدی جذبات نگاری سے حقیقت نگاری کے حقیقت نگاری کے حقیقت نگاری کے معنوت نگاری کے حقیقت نگاری کے معنوت نگاری کے معاول کے معاول کے معاول کے معاول کے معاول کے معاول کا معاول کے معاول کا معاول کے معاول کے معاول کے معاول کا معاول کے معاول کے معاول کی معاول کی معاول کے معاول کے معاول کی معاول کی معاول کے معاول کی معاول کے معاول کی معاول کے معاول کی معاول کی معاول کے معاول کے معاول کی معاول کے معاول کی معاول کی معاول کے معاول کی معاول کے معاول کی معاول کی معاول کے معاول کے معاول کی معاول کے معاول کی معاول کے معاول کے معاول کی معاول کے معاول کی معاول کے معاول کے معاول کی معاول کی معاول کے معاول کے معاول کی معاول کے معاول کی معاول کے معاول کی معاول کی معاول کے معاول کی معاول کی معاول کے معاول کی معاول کے معاول کے معاول کی معاول کے معاول کی معاول کے معاول کی معاول کی معاول کی معاول کے معاول کے معاول کی معاول کی معاول کے معاول کی معاول کی معاول کی معاول کے معاول کی معاول کے معاول کی معاول کی معاول کی معاول کی معاول کے معاول کے معاول کی معاول کی معاول کی معاول کی معاول کے معاول کی معاول کے معاول کی معاول کی معاول کی معاول کی معاول کی معاول کی معاول کے معاول کی معاول کے عوصے بے ساتھ ساتھ ایک ریاں وہ اپنے وطن اور اہل وطن سے والباند محبت کا اظہار کرتے ہوئے ملتے ہیں گراں کی طرف ہے۔ پہلے سنر تامے میں وہ اپنے وطن اور اہل وطن ہے والباند محبت کا اظہار کرتے ہوئے ملتے ہیں گراں ں مرف ہے۔ چہ رب سے اس "بریری بات، بری بات انظر" آنے گی ہے۔ میں وجہ ہے کہ یمال تکرائے آئے ا مرصد مر سے ب ب ب کے اس مور کی اور معربی قوتوں کی جانبدارانہ پالیسیوں سے لے کر ملی سائرانوں مراح کی نبدت طنز کا رنگ نمایاں ہوگیا ہے۔ بہاں وہ مغربی قوتوں کی جانبدارانہ پالیسیوں سے لے کر ملی سائرانوں ک نابل اور عوام ک بے عملی تک کونشانہ بناتے نظر آتے ہیں۔ ایک مثال دیکھیے:

"جہاز ک دُم پر جلنے وال بن کے علاوہ روشن کی کوئی کرن نظر نہیں آ رعی متی۔ مارے ناخداد س نے قو قوم عصر

ك حوال سے روشى كى اتى كى كرن بكى باتى نيس رہے دى\_"(١٣٥)

یہاں مشرقی اور مغربی اتوام کے موازنے کا انداز بھی ملاحظہ ہو:

" سائندان می بہت پہنے ہوئے بردگ ہیں، میں کھرے ہراروں میل دور منگابور کے ایک ریستودان می بن موں اور میرا بیا لا مور کے علامہ اقبال ٹاؤن میں ہے۔ درمیان میں سمندر اور محرا حاکل ہیں اور ہم ایک دومرے ع اس طرح ہاتیں کر دہے ہیں جیسے آئے سائے بیٹے ہوں۔جس"بزرگ" نے ٹیلیفون ایجاد کیا، اس کے مقالج نما میں سائیں کوڈے شاہ ک" بررگ" کا کیے قائل ہو جاؤل، جو بھٹ فی کرسویا رہتا ہے اور جب جا گا ہے و لوگوں ک سلانے کی کوشش میں مشغول ہوجاتا ہے۔" (۱۳۲)

مجر مزاح تو عطاء الحق قامى كے خير من شامل ہے، وہ دوران سفر سامنے آنے والى اشيا ، مناظر اور افتاك ے مسلسل چیر فانی کرتے رہتے ہیں۔ سنگالور میں اردو رسم الخط نظر آنے پر شریر سوچ کا بدرنگ الما حظہ ہو:

"اردد بولنے اور بھنے والوں کے ساتھ دنیا کے کونے کونے میں چہنے بھی ہے۔ اس سے اردوکی مقبولیت کا اتا الدازائل

ہوتا، جتنا اندازہ ہم ارود بولنے والول کی دربدری کا ہوتا ہے۔"(١٣٤)

یا آسریلیا کے شہرسڈنی میں وائلڈ لائف کے نظارے کے دوران شتر مرغ کے حالات پر بیتجرہ دیکھے: "مب سے پہلے آسر یکوی شرمرغ کے پاس رکے، اس کے حالات زعر کی بدھے تو بہت دکھ ہوا ہے " تحری آزاللا نسوال" کے ہاتھوں مارا جانے والا مہلا جانور ہے کونکہ اعرے شر مرغ کی مادہ دی ہے لیکن ان اعروں کی آئی نے تك زكو بينمنا يزتا بي" (١٣٨)

علاوہ ازیں مصنف اس سفرنامے میں اپنے ایک ہم سفر چیئر مین خلیل جے مصنف نے استاد کیل فیل آبادگا کا لقب عطا کیا ہے، کی منگامی شامری اور ایک خیالی کرداری رومانوے ہے بھی دلیسی پیدا کرتے نظر آئے ہیں۔ جوال طور پر ہم کہد سکتے ہیں کہ عطاء الحق قائل کے سفر نامول نے نہ صرف اس صنف کو پردقار بنانے ہیں مدد دی بلکہ فا مصنف ك تخيل اور مشامد على يولمونى عطاك، جوخود لكمح بين:

"مرى دلچى ك دو يوك كورسز اورسز عامدين، ين في قر تدكى بن جو كو" بوطا" يا كيا بهاى الالا

ر ساده حدل

المعال (پ:۱۱ جون ۱۹۲۸ء)

الم عبال الله الله الله الله عبال كے سفر تا مول ميں شگفتگى كے عضركى نشاندى كرتے ہوئے لكھتے ہيں:
ان كا اسلوب بلكے كيك مزاح سے فكفتہ ہوكيا ہے۔ مغرب كى تهذيبى بدرابروك بران كا رومل خاصا طنوبہ به كيان أعول نے جراحت بدائيس كى اور جھوئے جھوئے جملوں سے تاثر كودو چنو كرديا ہے۔ "(١٩٠١)

اب ذراع باس صاحب كے سفر نا مول بر خامہ بكوش كے تيور بھى ملاحظہ جون:

اد قرطی عبای کا انداز بیان نهایت دل آویز ب- ان کی نثر می کردار کی افزشین تو ال علق بین لیکن زبان کی نظلی کہیں نظر نبین آئے گی۔ دہ الی عمرہ زبان لکھتے بین کہ ان جیسے لکھنے دائے ملک میں دو بیاری بول کے، بشرطیکہ ملک سے مراد ریڈ یو یا کستان جو است عباسی معاشرے سے بالکل نہیں ڈرتے ، اگر ڈرتے تو دہ سفرنا سے لکھنے کے بجائے کوئی آ برد مندانہ کام کرتے۔'' (۱۳۱)

ان کے سفر ناموں میں فلیپ نگار ناصر زیدی کو تو ان کی تحریروں میں شفیق الرحمٰن کی بے سائنگی، این انشاک فی میشاق احمد بیشن کی کاف اور کرنل محمد خال کی سی دلچینی بھی نظر آگئ ہے، لیکن ان تمام آراء میں خامہ بگوش کی عرفیت نے زیادہ قریب ہے۔

قرعی عبای کے سفر ناموں میں جو مزاح نظر آتا ہے اسے مزاح کے کی اعلیٰ معیار پر رکھ کرنہیں دیکھا للہ وہ عام طور پر اندن و بورپ کی نازنینوں کے کرارے تذکروں سے اپنے سفر ناموں میں دلجی کا رنگ بحرتے ۔ اردگرد کے مناظر اور مغربی تہذیب کی بوالعجبیوں پہنچی ان کی رگ ظرافت بھڑکتی ہے اور وہ ان پر شکفتہ اعداز تھرہ اور ہوتے ہیں۔ ان کے اس اسلوب بیان نے ان کے سفر ناموں میں عام قاری کی دلجی کا خوب سامان کیا

ر آن ما لک (۱۹۳۵ء ۱۹۸۸ء) تا دم تحریر (۱۹۸۱ء) (حصر سفرناب)
جیما کہ بہا ذکر ہو چکا کہ بہ کتاب کل چار حصوں پر مشتمل ہے، پہلے اور تیمرے جھے کا تذکرہ مضمون جیما کہ بہا ذکر ہو چکا کہ بہ کتاب کل چار حصوں کی طرف وا ہوتا ہے۔ کتاب کا بہ حصر کوئی ذیرہ صول ابن آچکا ہے جبکہ اس کتاب کا دوسرا در بچے سفر تاجوں کی طرف وا ہوتا ہے۔ کتاب کا با حصر کوئی ذیرہ سول کی انداز سال کے جیکے انداز سال کے جیکے انداز سال کے جیکے انداز سال سے محتف ممالک سے محتف شہروں میں مصنف کے فقر ترین قیام کا تاثر بلکے بھیل کا احساس سند کا دعوی نہیں بلکہ اپنی تعجیل کا احساس معلومات کے بارے میں سند کا دعوی نہیں بلکہ اپنی تعجیل کا احساس میں ان کرون سے مصنف کو ان ملکوں سے متعلق معلومات کے بارے میں سند کا دعوی نہیں بھی آئی فرمت نہیں میں کہ جم کر کر سال کی کہ جم کرکہ سال کے بارے مصنف کو ان ملکوں سے معلومات کے بارے میں سال کردیا گیا ہے۔ مصنف کو ان ملکوں سے متعلق معلومات کے بارے میں سند کا دعوی نہیں بھی آئی فرمت نہ کی کہ جم کرکہ سال کردیا گیا ہے۔

" کہیں چند روز تخبرا اور کہیں چند کھنے، کی شہر کا بینار ہاتھ آیا اور کئی کا گذید، کہیں بھی آئی فرصت ند کی کہ تی مجرکر

تاریخی عمارتوں کی اینش یا سیس بدنوں کی پہلیاں شار کرسکا۔ الاسما)

تاریخی عمارتوں کی اینش یا سیس بدنوں کی پہلیاں شار کرسکا۔ اور عوامی جہور یہ چین شامل ہیں۔ یہ سفر نامہ معمالک اور عوامی جہور یہ چین شامل ہیں۔ یہ سفر نامہ الله این کا یہ سفر تامہ سفر کی مشرق وسطی سے تمام ممالک اور عوامی جہور یہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔

الله الله الله الله الله الله کا یہ شروع ہوتا ہے، جے دنیا کا سب سے ہونا شہر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔

الله کی تذکرے سے شروع ہوتا ہے، جے دنیا کا سب سے ہونا شہر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔

الله کی تذکرے سے شروع ہوتا ہے، جے دنیا کا سب سے بونا شہر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔

مدان سالک ای کے بوے پن پر یوں تبرہ کناں ہوتے ہیں:

ا سے برے پی پہتا ہے۔ " اس براشر ب، جس میں جھوٹے ملک کے جھوٹے لوگ آکر اپنے آب کو بہت می جون " رہے ملک کا بہت براشر ب، جس میں جھوٹے ملک کے جھوٹے لوگ آکر اپنے آب کو بہت می جون کرتے ہیں۔" (۱۳۲)

وہ بھی ہمارے اکثر سفر نامہ نگاروں کی طرح مغربی ممالک کی تہذیب و نقافت کا وطن عزیز سے موازنہ کرتے ہوئے مغرب سے موازنہ کرتے ہوئے مغرب سے موجوب ہو کے ان میں موجود تضاوات سے ولچسپ صورت حال پیدا کرتے ہیں لیکن تتیجہ اخذ کرتے ہوئے مغرب سے موجوب ہو کر اپنی تہذیب کو گالیاں ویدے کے بچائے اس پر فخر کرتے نظر آتے ہیں اور وہاں کی مصنومی زندگی کے عیوب کو دلچسپ انداز میں نمایاں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ٹیویارک کی تہذیب کا بیرخ ویکھیے:

' میں نے ریموٹ کشرول کا بٹن دہایا اور ٹی وی جالو ہوگیا، ٹی وی کیا جالو ہوا، پانچ چے حسینا کیں جالو ہوگئی، وائی قدرتی جلد پر مصنوفی جلد (Skin Tight) چڑھائے ورزش کے بہانے بڑی اشتعال انگیز حرکتیں کرری تھی اور بال اپنی مقل کو استعال میں لائے بغیر محنوار عورتوں کی طرح اس کے اشارے پر شہوت انگیز بوزینا رہی تھی، انھی ذوا احماس نہ تھا کہ ایک نامحرم مرو .... ایچ بیوی بچوں سے دور .... انھیں نہار منہ تا ڈر رہا ہے۔'' (۱۲۲۲)

کیوبا کے شہر ہوا تا پر بھی مصنف کا تبعرہ نہایت ولیپ اور معلومات افزا ہے۔ انھوں نے ان کی نی اور برانی تہذیب کا موازند بھی کیا ہے اور نئی تہذیب کے عرباں اور کھو کھلے مناظر پر طنز کے نشتر بھی چلائے ہیں۔

زمبابوے کے شہر سالسمری وہ اس روز بینی ہیں، جس دن ان کا پہلا ہوم آزادی منایا جا رہا تھا۔معنف ان کی خوشیوں کا تذکرہ کرتے کرتے خود بھی اس میں شامل ہوگیا ہے۔ پھر لندن کے موسم اور ماحول کا بھی انھوں نے اپنے مخصوص انداز میں تذکرہ کیا ہے۔ وہاں کے وزیر اعظم ہاؤس کو دیکھ کر بھی ان کی رگ ظرافت پھڑک اٹھتی ہے اور دا اپنے ملک کے حکمرانوں کی تحقیرانوں کے تحقیرانوں کی تحقیرانوں کی

" پردنیسر صاحب در تین موز کاٹ کر ایک تنگ می سڑک پر دک محتے اور اندر اشارہ کر کے مکینے لگے: " وہ ہے ۱۰ ڈاؤ نگ سٹر بیٹ ..... پرطانوی وزیرِ اعظم کی رہائش گاؤ"

منوليال مجمى شد چلات، "(١٣٥)

مغرب کے ساتھ ساتھ انھوں نے مشرق وطلی اور چین کے رسم و رواج اور رہن سہن کا بھی نہایت قلفہ انداز میں جائزہ لیا ہے۔ مشرق وطلی کے ممالک پر انھوں نے ایک ایک ملک کے بچائے مجموعی نظر ڈائی ہے۔ وہ دہاں کے بازاروں کے نظام اوقات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

" او رمضان میں اکثر شہرول میں ساری ساری رات دکا نیس کھی رہتی ہیں تا کہ لوگ عبادت ند کر عیس اور دن کو سارا الله بند رہتی ہیں تا کہ کوئی خریداری شرکر ملک "(۲۷))

پھران منظم ممالک میں معاثی آ سودگی نے جوتن آسانی اور سرد مہری پیدا کردی ہے، صدیق سالک نے الل

"جب میں وہال محیا تو مشرق و می کے مشتر کد دفاع کی وست کال دان منی، ایک صاحب نے لوجیا: "ان کی و ن تو برائے نام ب بے مشتر کد دفاع کیا فریں ہے،"

دوس نے لنمد دیا۔ ''اگر مشتر کد وفاع پر اتفاق رائے ہوگی تو اس کا بندوبست کرنا کوئی مئلافیس، اس کا ممیکر دے رہے۔''

تيرے نے آيات آراني كن ويت الم ياكوريا كا نيندرنكل آئے كاين

یں نے سومیا جبال تحفر اور تلواری سنبری ناموں میں بند ہو کر ڈرائینگ روم کی زینت بن جانمی۔ وہاں جباد کا تھیک علی دیتا رہم کی زینت بن جانمیں۔ وہاں جباد کا تھیک

صدیق ما لک نے اس سفر اسے میں طنز و مزاح کے مختلف حربوں کو آ زمایا ہے۔ کہیں وہ رمایت لفظی سے اور بعض اوقات تو ہمارے رواتی سنر امد نگاروں کی طرح اس بنے ہیں اور بعض اوقات تو ہمارے رواتی سنر امد نگاروں کی طرح راب بنانی سے بھی مزالیتے نظر آتے ہیں۔ ان کی رعایت لفظی اور عریانی کی ہالتر تیب ایک ایک مثال دیکھیے

"ن بھی نہ میں نی بر جانے سے رہا۔ شہر کے نی میں خوش جول۔"

"اس کے اوپر کا حصرتسی بخش طور پر اس کے گیزوں کی کرفت میں نہ تھا، جس تیزی ہے وہ پاؤں کو حرکت وی اس سے زیادہ تیزی کے آثار بالائی منزل میں وکھائی دیتے۔" (۱۳۸)

صدیق سالک نے اس سفر تاہے میں چیری کے شہیدوں کی یادگاریں اور ان سے لوگوں کی عقیدت دکھے کر ال فرح کی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ:

"بہتاک، بہ معتبدت اور یہ پذیرانی و کھ کر بیرا بھی شہید ہونے کو بی بابا لیکن فی الحال بداراہ ملتوی تر دیا تاکہ
میرے ہم وضن پہلے شہیدوں کا احرام کرنا کے لیس تو پر شہیدوں کی صف میں شامل ہوں گا۔"(۱۳۹)

سد بی سرا لک نے ان جملوں میں دو خواہشوں کا اظہار کیا تھا، ایک اپنے ہم وطنوں کے احرام سیھنے کی اور
سد بی سرا لک نے ان جملوں میں دو خواہشوں کا اظہار کیا تھا، ایک اپنے ہم وطنوں کے احرام سیھنے کی اور
الامرے، شہادت کی۔ ان کی بہلی خواہش کے بارے میں تو بچونہیں کہا جاسکنا، البندان کی دوسری خواہش اس سفر ہا ہے
الرائ است کے ساتویں سال مغرور پوری ہوگئ، جب وہ سترہ اکست ۱۹۸۸ء کو ایک خونچکاں ہوائی حادثے کا شکار
الرائت کے ساتویں سال مغرور پوری ہوگئ، جب وہ سترہ اکست ۱۹۸۸ء کو ایک خونچکاں ہوائی حادثے کا شکار

علوی صاحب ۱۹۷۷ء میں حکومت ایران کی دعوت پر جدید فاری سے شنامائی عاصل کرنے کا فاظر ایک چیس رکنی وفد کے سریراہ کی حیثیت سے جار ماہ کے دورے پر ایران گئے تھے۔ بیدوہ زمانہ ہے جب شہنشاہ ایک علط پالیسیوں اور عربائی و فاشی کے بیشت اور تحربائی و فاشی کے بیشت اور کا میں شروع ہو چی تھی۔ علوی صاحب نے شہنشاہ کی غلط پالیسیوں اور عربائی و فاشی کے بیشت اور اور کی سات فرار دیا ہے۔ بی وجہ ہے کہ وہ اپنی اس سنر نامے میں جا بجا شاہ ایران کی مضحکہ خیز پالیسیوں پالے سال کی وجہ تم کہ وہ این ان کا بیشترہ و طاحظہ ہو:

بحر ایران کی فرجی فرقہ پرتی پر بھی ان کی طنز کا انداز دیکھیے: "ایران نے کیا کیا ہے۔ یا شامر پیدا کے بیں یا فرتے۔"(۱۵۱)

یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایران نے صرف شاعر اور فرقے پیدا کیے تو بوعلی بینا، فارالی، فرال، شہاب الدین سروردی، محقق طوی، رازی اور ملا صدراکس ملک نے بیدا کیے؟ اگر چہ اس سفر نامے میں جابجا گہرے تاسف کا اظہار ملتا ہے بلکہ کتاب کے نام میں بھی بیزاری کا ایک لطیف تاثر موجود ہے لیکن اس ساری المیہ نگاری کے باوجود پرونیسر افضل علوی کے اندر کا مزاح نگار بھی گاہے بگائے سر اٹھا تا ہے اور این شوخ تخیل اور لطیف تبروں سے پرچھل قضا کو گوارا بنا دیتا ہے، دو مثالیس:

"يه منارتو ماكت بين چر ألمين جنبال كول كيت بين؟

بتایا گیا: اگر ان می ے کی ایک کو زور زور ہے بالیا جائے تو یہ دونوں بی جو ایک دوسرے سے فامے فاصلے ہا اللہ تاروں میں جو ایک دوسرے سے فامے فاصلے ہا اللہ تاروں سے سلنے لگتے ہیں۔

.... ہم نے آ مے بڑھ کر ہلایا مگر اپنے زور میں ہم علی بلے، بیناروں نے بل کر ند دیا، معلوم ہوا کہ کوئی زور آور ا ہلا کے تو بلتے ہیں۔ ہم نے سوچا، بیتو کوئی بات نہ ہوئی.... زور آوروں کے سامنے تو سبحی بلتے ہیں۔'' ''ہیں سائن غذا خوری میں بعض او تات ایک خاص متم کی سبز گھاس ابلور سلاد دی جاتی تھی، جس پر میں اپنے ساتھیں ے غدا تا کہتا:

"اپتم لوگ واہی جاکر بیشیں کہ سے کہ ایرانیوں نے شخصی گھاس ٹیس ڈالی۔"(۱۵۲)

ڈاکٹر انورسد ید، پرونیسر افضل علوی کی تھم پیر شافتگی سے متعلق رقمطر از بیں:

"انعوں نے قدیم اور جدید ایران کے درمیان موازنہ سے درومندی پیدا کی ہے۔ لیکن ہے درومندی الی بین میں کی اور جدید ایران کے درمیان موازنہ سے درومندی پیدا کی ہے۔ لیکن سے درومندی الی بین کے اور آ کھوں کوئم آلود کر دیتی ہے۔"(۱۵۳)

مجموعی طور پر ہم یوں بھی کہ سکتے ہیں کہ اس سفر نامے میں مصلح افضل علوی قدم قدم پر اویب اور مزال افضل علوی کا راستہ روکے کھڑا نظر آتا ہے۔

براسلام امجد (ب ٢٠ اگست ١٩٣٨ء) شهر درشير (ادّل:١٩٨٨ء)

ا المجد جس طرح کے انسور اورلطیفہ باز عام زندگ میں مشہور ہیں، وہی اعداز ان کے سفر ناموں میں الم الماران عسر عمول من المراور اشخاص كود يكفت اور بهانية بى، اس كي تواضع جمله بازى سے كردية بيل يا الرائع المبارے لطفے کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر چہعض مقامات پر وہ صورت مال ہے بھی مزاح المراج كالموش كرتے نظر آتے ہيں لفظى ہير چھير اور تحريف وغيره كى جھلك بھى كہيں كہيں دكھاكى دے جاتى ہے، ارے ہا۔ ایں پاریخی واقعات بھی عبارت کا رنگ گہرا بنانے میں معاون ٹابت ہوئے ہیں۔مغربی ممالک کی دکائدارانہ راد ہا ہے۔ اور چھوں اور جھوں کی طرح برآ مد ہوتی ہے لیکن وہ اپنا اصل کاروبار لطائف اور چھوں بی سے انے ہیں۔ ابھی بہت سے لطیفوں کو وہ نا قابل برواشت قرار دے کر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم کھ سکتے ہیں کہ امجد املام ر استراء عام لطیفوں کے استعمال اور خاص لطیفوں کے درج نہ کرسکنے کی حسرت سے مجرا ہوا ہے کونکہ اس میں اردوار طرح کا انداز اختیار کرتے نظر آتے ہیں

"افسوس كه اس موضوع كر حوال ع جين لطائف بم في آيس من Exchange كيه ان من عالم كابل اشاعت تيس" (١٥٣)

پھراس سفر تاہے ہیں کثرت لطیفہ اور حسرت لطیفہ کے موضوع پرمشفق خواجہ کا تبھرہ بھی کمی لطفے ہے کم نہیں، الع محصوص انداز عن لكه مين

"امجد كا كمال يد ب كدوه سنر ك حالت بيان كرت بوع الى كشت باليفي سات بين كداكر ان عرس ناب ے المنے خارج كر دي جاكيں تو جو كھى باتى يے كا، دہ ہمى سز نامدنيس موكا، لطيف موكا۔ اس بيس كوئى شرفيس كرب اطنے بہت مزے کے ہیں۔ لیکن انسوس اس کا ہے کہ بہت ے اطفے یہ کہ کر انھوں نے نیس سائے کہ وہ نا قائل اشاعت میں۔ موجودہ زمانے میں جبد الارے مطبوعہ ادب کا بواحصہ نا قابل اشاعت تریول پرمشمل ہے، امحد کو لطینوں کے سلسلے میں اس قدر مقاط ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔" (۱۵۵)

ندكورہ بالاسفر نامہ المجد صاحب كے دوسنرول كى كہائى ہے۔ بہلے انھول فے اسپے امريك، كينيڈا اور لندن كے فركا حال بيان كيا ہے۔ بيسفر انھوں نے ١٩٨٨ء ميں جيل الدين عالى اور بروين شاكر كے بھراہ، مختلف مشاعروں ميں اک کافرض سے کیا تھا جبکہ دوسرے عصے میں عطاء الحق قاعی اور بس صابری وغیرہ کی معیت میں بھارت کے شہروں الله مهارن بور اور دبلی میں موسے جانے والے مشاعروں کی روواد بیان ہوئی ہے۔ اس تھے میں طنز و مزاح کا زیادہ الحمار معنف اور عطاء کی جملہ بازی اور نوک جموعک پر ہے۔ ان کے طنز و مزاح کے چند خموتے:

"ا پھے شعر کے سلملے میں شعرد مکنا جاہیے، شامرکی رہشریال نہیں چیک کرنا جاہمیں۔"

"اليورب والول تے مشرق كا بواح إركها ہے اس كاكوئى اوا بتائيس فل رہا۔ اكر كمى بمائى كوفير بوتو اطلاع وسے اور اكر چور صاحبان خود پردهیں اور اے واپس کر دیں تو بری مہریانی مورک-اس بڑے میں بنتی رقم تھی وہ بے شک اپنے پاس ر کے لیس مراس میں جو جاری تہذیب، نقاضت، تاریخ، توی شور اور عزت نفس سے کریدث کارڈز تھے، انھی مرور اولا

دين-"

" مجمع اصل غصر ملطان رشک پر محا کہ چاوشمیر ساحب بزرگ ہیں ایکل عورت ب۔ رفعت ملطان، رفعت ملطان، رفعت ملطان بر ال محراے تو بیدخیال کرنا جا ہے تھا کہ دو ساتھی کم بین "(101)

كشور نا بهيد (ب: ٣ فروري ١٩٨٠) آجاد افريقد (اوّل:١٩٨٧ء)

سور ما ہمید رہ اسلام کے حوالے سے بیرولی یو نیورٹی میں منعقدہ خواتین کانفرنس کے حوالے سے ب سے کانفرنس میں منعقدہ خواتین کانفرنس کے حوالے سے ب سے کانفرنس میں منعقد ہوئی اور ۱۹ تا ۱۹ جولائی جاری رہی۔ اس کانفرنس میں دنیا بھر ہے دس بٹرار خواتین سرکاری وغیر سرکاری ورود کی میں منعقد ہوئی اور ۱۰ تا ۱۹ جولائی جاری رہی مائل ہوئیں۔ کانفرنس میں خواتین کے مسائل، مشکلات اور ان کے عائل، شکل میں جبکہ چار ہزار مبصر مین کے طور پر شامل ہوئیں۔ کانفرنس میں خواتین کے مسائل، مشکلات اور ان کے عائل، ساتی اور نہیں امور زیر بحث آئے۔ بیسفر نامہ اس کانفرنس کی ردواد اور مصنفہ کے تاثرات پر مشتمل ہے۔

اس سفر نامہ ہیں مزاح کا تو کوئی ایسا متند حوالہ موجود نہیں، تا ہم طنز اور تنی سے بہالب ہمرا ہوا ہے۔ معنفہ کا تعاق ایسے طبقے ہے جو خواتین کو مردول کے شاخہ بشانہ ویکھنے کی شدید تمنا رکھتا ہے۔ خواتین کے ذہی مقام کو رجعت بندی اور بنیاد پرتی ہے تعیر کرتا ہے اور بے بنیا دمغر بی دنیا کی طرح بنیاد پرتی کو ایک گائی مجھتا ہے۔ اپ اُگ نظریات کا انھوں نے اس کتاب میں کھل کر اظہار کیا ہے۔ مرد کے خلاف ان کاغم و خصہ بورے سفر نامے میں کہیں ہی مائد نہیں پڑا، وہ پاکتانی سفارت فانے، پاکتان سے جانے والی دومری خواتین اور ہمارے رسوم و روائی اور آوائین و غیرہ سب کونشان طنز بناتی نظر آتی ہیں۔ ایک دومتالیس و کھیے:

پاکستان تو کیا معری، فرانسیں اور یکی تک کی خواجین مسطین کا کہنا تھا کہ خاتون کے لیے آبھنا ایک عذاب ہوتا ہے۔
اگر محبت کی نظم تعمو، کہانی تکھوتو شوہر کا سوال۔ ''بہتجر ہمھادے علم میں کیے آیا؟ یہ جذبہ تم ہہ کیے عادل ہوا؟ تم نے
آج کل ایسا کیول تکھا؟ کیا شمیں کس سے خشق ہوا ہے؟ ..... اگر شادی اور عورت کے رشینے کے تاؤ اور کشیدگ کے
یادے میں میکی تکھا تو بھر الگ مصیبت۔ ''تم سادے زمانے کو سنانا اور بنانا بیا ہتی ہو. .... اگر جنس کے بارے میں بھی اور کھی تعمیں رہتا۔'' (۱۵۵)

کہیں کہیں گافتگی کی میکن کی اہر بھی آ جاتی ہے، جس کا انداز کچھ اس طرح کا ہے:

" کینیا کے کا جو بڑے مشہور ہیں۔ ہر ایک نے سوچا واستے بھر کھا کیں گے۔ پہلے ہے لے لیں مگر نیت ٹی تو ہر ایک پخت سے بول" ارب ہوں اس میں جو ایک بیٹ سے بول "ارب بین جو ایک بیٹ سے بول "ارب بین جو ایک بیٹ سے بول اند ہو، منہ ہیں جو الی بین جو الی آکر بولنا بھی ہے۔ " مب ہے مافتہ بٹس پڑیں۔ ساری جائی تھیں کہ اپنی اپنی کمائیوں اور یہاں کا اخراجات سے بھیت میں کہاں کہاں چھارہ ممکن شد "(۱۵۸)

فسين شامد الله الك شهرتها

حسین شاہد کے سفر ناموں میں بھی حرار کے تمایاں رنگ تو دیکھنے میں نہیں آتے لیکن ہلی پہلی قائلی کا سامان موجود اورا

رہ فق تہذیوں کے بارے میں گہرا ادراک رکھتے ہیں۔ تاریخ بیمی ان کی ممری نگاہ ہے۔ یک وجہ ہے کہ دہ اور اس کی مرک نگاہ ہے۔ یک وجہ ہے کہ دہ اور اس میں تاریخی اور تہذیبی تاظر میں دلیب سوال اٹھاتے نظر آتے ہیں، خاص طور پر امارے سابقہ آقاؤں لیمی فراروں میں تاریخی کے خوالے سے وہ نہایت بامونی اور پرلطف انداز میں چنکیاں لیستے ہیں۔ ڈاکٹر تحسین فراتی ان برنائے کی فصوصیات بیان کرتے ہوئے کھتے ہیں:

المنسين شاہد كا سفر نامد كرى حقيقت نگارى، وليل كادى اور تاريخى شعور سے مرتب ہوا بدا بن ميں ويجي سے كال مناظر موجود جيں۔ الل الكتان كے بادسے مناظر موجود جيں۔ الل الكتان كے بادسے ميں انحول نے برے فتلفتہ انداز عن لكھا ب كر مجى يدكر، ارض كے لينڈ الدار جوا كرتے تھے۔ اب لينڈ تو جلى مي صوب لارڈ باقى جيں۔"(١٥٩)

والداقيال (ب: ١٦ جوري ٢٨٩١ء) ما دُرن كليس (اوّل: ١٩٨٩ء)

یہ جادید اقبال کا کویت، قرائس، برطانیہ امریکہ اور کینیڈا کا سفر نامہ ہے۔ جادید اقبال بنیادی طور پر تو 
اذائد بی کینن چونکہ کارٹونسٹ اور مزاح نگار میں شریر سوج اور چیزوں کو نے اور اچھوتے زاویوں ہے دیکھنے کا ممل
خزکہ ہوتا ہے، وہ شاید ای سوج کے چیش نظر اس سفر نامے میں طنز و مزاح کی تحریری اور لکیری دونوں صورتوں کے 
مائہ جاوہ گر ہوئے ہیں۔ لیکن خدالگتی میں ہے کہ انھوں نے اردو محافت میں بطور کارٹونسٹ جوشیرت اور انفرادیت 
مائل کردگی ہے، بطور ایک مزامیہ سفر نامہ نگار وہ اس کا عشر عشیر بھی حاصل میں کریائے۔ یہ ایک عام درج کا شکفتہ 
مائل کردگی ہے، بطور ایک مزامیہ سفر نامہ نگار وہ اس کا عشر عشیر بھی حاصل میں کریائے۔ یہ ایک عام درج کا شکفتہ 
مزامہ۔۔

مزاح بيدا كرف سيدا كرف كي وه بالعوم دونول تهذيول كم مواز ف والا روائي حرب استعال كرت نظر آت الله واكثر فوزيد جودهري لكصتى بين:

نوڑیہ چودھری کی یہ بات صرف پہنے جملے تک درست ہے کہ دہ حزال پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الذة وہ مغربی ممالک کا وطن عزیز کی تدن و معاشرت سے موازند کرنے کے بعد منصرف با قاعدہ نتیج کا اعلان کرتے اللہ وطن عزیز کے تاریک کوشوں کو بھی برابر نمایاں کرتے نظر آتے ہیں۔ چند مثالیں دیکھیے:

ور این این منگوار ما الفار وہ پار پار الا رہی تھی اور بھال ہے کہ بر بردا رہی ہو، ورد اپنی اینز ہوسٹس سے یال کا دومرا اللہ ما تکیس تو وقی زبان میں کہتی ہے، دلک لکوا ہو۔"

 اں کے ساتھ وہ مطر بی نتہذیب کے بعض پہلوؤں کو بھی نشانہ طنز بناتے نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر نوال کے ساتھ وہ اس الفاظ میں کرتے ہیں:
مما لک میں بوڑھ لوگوں کے ساتھ روا رکھی جانے والی ہے جس کا تذکرہ وہ ان الفاظ میں کرتے ہیں:
"اکیا بو زمایا آئی بر سیایہاں کے معاشرے کی ہے جس کا عنوان ہیں۔ پھنیں ہوتا کر کس کی کرے کی اور اے لے جائے گا۔ امریکہ میں بوڑھ ایے تی تیں ہے کی بروی ہوئی اور بر بری ہوئی اور اے کے جانے ہیں۔"(۱۲۲)

اوگ اپی ہے کار پیزیں دروازے کے باہر کوزے کے ڈھیر پر پھینک جاتے ہیں۔"(۱۲۲)

میں میں میں میں میں اور اس کے ساتھ کہیں کہیں خالص شکافتگی کے نمونے بھی نظر آھا۔ تر سے دری میں میں میں میں میں کہیں خالص شکافتگی کے نمونے بھی نظر آھا۔ تر سے دری

" ووال علم نام تما ليكن و يه سفيد بوش لك رم تما مارے ايفين ك نام بمى بمى معكم فيز لكت بين طل دار

"ول سے کسی خانے میں ابھی بھی امید تھی کہ کوئی حبینہ ساتھ آ کر بیٹھ جائے گی لیکن مسافروں میں زیادہ تر کالوں کی تعداد تھی تویا یہاں بھی بوی کی دعا کام کر گئے۔" (۱۹۳)

اختر حسين شيخ (پ:١٩٣١ء) شيخيال (١٩٩١ء)

ابتدا ہیں یہ اخر حسین شخ کی ملازمت کی روداو معلوم ہوتی ہے۔ کہیں کہیں خود نوشت موائح کی جھلک جگا ابتدا ہیں یہ اخر حسین شخ کی ملازمت کی روداو معلوم ہوتی ہے۔ کہیں کہیں خود نوشت موائح کی جھلک جگا نظر آتی ہے لیکن مجموعی اعتبار سے یہ ایک سفر نامہ قرار یا تا ہے، جو مصنف کی ایئر فورس میں بطور ایئر مین مجروئی من شروع ہو کر چکالہ میں ہونے والے میڈیکل، کوہائ کی ٹرینگ اور مالیر کینٹ، بدین، صادق آباد، لاہور سے ہوتا ہوا ان کے امریکہ کے ترجی دورے تک مجھیلا ہوا ہے۔ اگر چہ اس میں ان کی تربیت کے مقاصد یا تفاصل کا کہیں ذکر نیک ملک کی شافت اور خواتین کے روایتی تذکرے تک محدود ہوکر رہ گیا ہے۔

اس پورے سنر نامے میں عوامی مزاح کی ایک روتسلس کے ساتھ چلتی رہتی ہے۔ ان کے مزاح کا سب اہم حرب بے تکلف دوستوں کی چہلوں، جملے بازیوں اور چھیڑ چھاڑ تک محدود ہے۔ اس نوک جموعک بی پنجائی الفاظ محاورات، ہاہیوں اور اشعار وغیرہ کا کثرت سے استعال ہے، بعض مقامات پر اس بے تکلفی کے ڈانڈے ہمیزی الا عرباں بیانی تک پھیلے ہوئے ہیں۔ علاوہ ازیں لطائف اور مزاحیہ اشعار سے بھی سفر نامے میں رنگ بھرنے کی کوشن کا منی ہے۔ کہیں کہیں انوکھی تشبیبات نے بھی ماحول کو خوشگوار بنایا ہے۔ پھر طنزکی ایک رو بھی ساتھ چلتی رہتی ہے۔ گئی ہے۔ کہیر کا استعال بھی نظر آتا ہے، مثال کے طور پر اس سفر نامے کے آغاز ہی میں اپنی بھرتی کا ذکر کرتے ہوئے ہیں:

" ١٩٥٢ و كا ذكر فير ب كديم باك نشائي بين بطور" ايتر بين" بجرتى بو محت حالاتك بم بجرتى كا مال ف في آنانا كد مارى" ايتر" لكل يكل به بم مرف" من الدوك بين الراد ال

اس سفر نامے میں لطف انگیزی کا سب سے بروا پہلو مصنف کے بے تکلف دوستوں کی افسور کھی یا می بہر مشمل ہے۔ وہ اپنے ایک دوست المعروف"جی دار" کے وردی پہننے کا طریقہ کاران الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

"ان کا وردی پہنے کا اغداز اتنا منفرد تھ کہ نہ کوئی اپنا سکا نہ فرا سکار اغرر ویئر اور تمیش تو فیر رات تا کو بہن کے جائے جائے۔ سب سے پہلے ٹو پی سر پر رکھتا۔ بی دار کا نظریہ تھا کہ ٹو پی بہن کی تو سمجھوآ دھا کام شف گیا۔ یہ قلفہ ہماری بچھ میں کہی نہ آیا۔ پائون میں دونوں ٹا تکمیں بیک وقت اتنی سرعت سے خائب ہوتی کہ نظر دھوکا کھا جائی۔ ٹائی اور دونوں جوتے بھی بیک وقت پہنے جائے ۔ بیکن کی جائے۔ بیکن کی جائی ہوتے ہوئے بیکن کی جائے۔ بیکن کی دوستوں کی گھی بازی کا آبیک منظر بھی ملاحظہ ہو:

السوركي وال كے دو فائدے بتاؤا

فائدے؟ میں تو اے مطمان کے زوال کا سب مجتا ہوں۔

احتى! اس كمسلسل استعال ع آدى لورها تبين موتا ادر نظر كردرتين مولى-

كبيل" كما مار" تونيين ليرها ركمي؟ بم إن الكشاف برج عك الص

پوری بت تو سن لو۔ آدی بوڑھا اس لیے نہیں ہوتا کہ جوانی میں اس کی موت دائع ہو جاتی ہے۔ اور نظر کزور اس لیے منیں ہوتی کہ اندھا ہو جاتا ہے۔ "(١٦٦)

امریکہ کا بیشتر تذکرہ مصنف کی منہ بولی بہن پیریشیا، اس کی دوسری بہن مارسیا اور ان کی سیلی کیتھی کے ذرک برمحط ہے۔ اس میں اپنی پاک واشی طابت کرنے بہ بھی بہت زور دیا گیا ہے، جس کا بیشتر کریڈٹ وہ اپنے برک برمحط ہے۔ اس میں اپنی سنتقل مزاجی کو دیتے ہیں۔ دوست کی تحسین اور خودستائی کا انداز ملاحظہ ہو:

''نامتان میں ''گلا' نے ماری پاکدائن کی اس طرح طاعت کی جیے نافی اماں ''کمرونی'' بوتی کی کرتی ہے۔''(١٢٤)

فيرخيال (الآل:١٩٨٩ء)

یہ اخر حسین شیخ کی دوسری تھنیف ہے، جس میں انھوں نے بگلہ دیش، ایران، ابر مہی اور قرانس کے مختف ادال کے ساتھ ماتھ وطن عزیز کے کئی دھلوں کا حال بھی اپنے مخصوص شوخ اور دیسی اسلوب میں بیان کیا ہے۔ جنوبی انجاب کے ایک چھوٹے سے شہر شورکوٹ کی در تی ''کا عالم انھی کے الفاظ میں دیکھیے:

" ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے شورکوٹ نے خوب ترقی کی۔ سینم کی چار دیوادی دانے احاطے میں نظل ہوا۔ سیزی فردشوں فردشوں نے سیر یو ل کے بیٹی کو " بتو دک" کہتے تھے۔ پھر "دیگئ" کہتے تھے۔ پھر "دیگئ" کہتے تھے۔ پھر "دیگئ" کہتے تھے۔ پھر "دیگئ" کہتے تھے۔ پھر "دیگئی" کہتے تھے۔ پھر "دیگئی" کہتے تھے۔ پھر سیر شاخم ہوئے۔ پیاد کرنڈھوں سے وصل ہے۔ کیس کیسی ترقیاں ہوئیں۔

(ハイ)になるかんとうからしかっとう

م سی جوجرے ہوں اور ایک سی میں۔ اس کے دہ اس میں میں اور کینوں وغیرہ کا لگاتے ہیں۔ اس کے دہ اس کے دہ اس کے دہ اخر حسین شخ ایک خالص بنجائی ہوئے کے ساتھ ساتھ چونکہ بنجائی زبان کے ادیب بھی ہیں۔ اس کے دہ افران بنجائی الفاظ، محاورات، کہاوتوں اور گیتوں وغیرہ کا خوب آئی لگاتے ہیں۔ علاوہ ازیں مختلف ممالک کی تہذیب و المنتقل بنجائی الفاظ، محاورات، کہاوتوں اور گیتوں وغیرہ کا خور پر فرانسی خواتین کی میں مہارت عاصل ہے۔ مثال کے طور پر فرانسی خواتین کی میارت عاصل ہے۔ مثال کے طور پر فرانسی خواتین کی میں نشر وفیرہ تو ہوتی می افرانسی زبان خصوصاً جب خواتین کی زبانی سنتے بچھنے کا اتفاق ہوا تو چہ چا کہ فرانسی زبان خصوصاً جب خواتین کی زبانی سنتے بچھنے کا اتفاق ہوا تو چہ چا کہ فرانسی زبان میں نشر وفیرہ تو ہوتی می

سرادی ی جاسی ہے بیاسادی کہ ایک جھاک بھی اٹھی کے مسکارے دار اسلوب میں طاحظہ کریں: کھر ڈرا فرانس کے ساحل سندر کی ایک جھاک بھی اٹھی کے مسکارے دار اسلوب میں طاحظہ کریں: "پچ پر پنچے تو عش عش کر اٹھے۔ ہر سائز، عمر، رنگ ڈھٹک اور'' وگئ' کی خواتین ننگ دھڑ تگ اسرّادت فرہادی قمی۔ کروٹیس بدل بدل کر ایچے اٹاٹوں کو ہوا لگواری تھیں۔ جسے کباب کو تھما تھما کر مجونا جاتا ہے۔''(۱۵۰)

روی برن برن برن برن برن مرب و با بخال من من جوابول اور چینر جیما از سے لبریز ہوتی ہے۔ وہ بناب کے مقامی قاری کے لیے دیا ہے۔ وہ بناب کے مقامی قاری کے لیے دیا ہے کہ برن مرائی کرتے ہیں کرتے ہیں گاروں کے استعمال سے بھی درائی نہیں کرتے ہی مقامی قاری کے لیے دیا ہی کا برا سامان کرتے ہیں میں بھی ان کا انداز دو ٹوک ہوتا ہے۔ ہمارے ہال بھو م سے بران جن پہلوؤں کو وہ ہدف تنقید بناتے ہیں، اس میں بھی ان کا انداز دو ٹوک ہوتا ہے۔ ہمارے ہال بھو م سے بران مشاعروں کی غرض و عامے انفی کی زبانی سنے:

"دیار غیر بی تصویر کے پنچ صرف مشہور و معروف شاعر کھواتے کے لیے ہادے قبلے نے ہو جو"جن" کی جن ا جدوجبد کی۔ اٹی عنت سے مشق تخن کرتے تو مولا تھم کی میں شاعر بن جاتے۔ ہدے لیے دطن عزیز سے زکام ذرہ کی جسی مختر شخصیت بھی سطح پر آ کر میاؤں کر وے تو ہم واو۔ واو سے حبت اڑا دیتے ہیں۔ کی ایسی طرح جاتی جک میادی واووروں کا کمال نہیں۔"(اکا)

وْاكْرُ بِونْسِ مِثْ (پ:١٩٦٢ء) خنده پیش آنیال (اوّل: ١٩٩٧م)

ریں بن کا ایک کم از بکتان کا سفر نامہ ہے۔ یہ سفر انھوں نے طاہر اسلم گورا اور اے بی جوٹ کے مراہ کیا۔ یوس بٹ کا ایک کمال ضرور ہے کہ وہ ادب کی کسی صنف ہیں لکھ رہے ہوں، اس ہیں اس صنف کی خصومیات موجود ہوں یا تہروں، صنف نازک ضرور موجود ہوگا۔ فاکہ ہو، انشائیہ ہو، گاراما ہو یا سفر نامہ، یوس بٹ کا الماند ایک بی ہے کہ وہ جملے یہ جملے جاتے ہیں، چاہے وہ نشانے یہ لگیس یا شرکیس۔

یوس بن افقوں اور جملوں کا پوست مارٹم کرے مسلسل ان کی جائد ماری کرتے رہتے ہیں، جن ہی بھی جملوں جھے جہلوں جھے جہلوں جھے جہلوں جھے جہلوں کے جو تے ہیں اور انھیں بار بار پڑھنے اور سنانے کو دل جا ہتا ہے لیکن بعض اوقات چندا چھے جہلوں کے حصول کے لیے الفاظ و فقرات کا پہاڑ کاٹنا پڑتا ہے۔ ایک ہیرا تلاش کرنے کے لیے پوری کان چھانا پڑتی ہے۔ وہ جھلے جھلے جھلے کی تمیز روانہیں رکھتے۔ لکھنا اور کھے جانا چونکہ ڈاکٹر بوٹس بٹ کی مجبوری یا برلی بھلی برلی جملوں کا جو ادب ہے کی طرح کی کومٹ منٹ کے قائل نظر نہیں آتے۔ وہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اپنی آپ سے مخلص نظر آتے ہیں۔ صنف نازک کے موضوع پر ان کا تلم مردانہ وار چلنا ہے اور دو اس صنف سے طرح کی رائے زن سے رتی بھر بھی کر یز نہیں کرتے۔ ذو معنویت بھی ان کے جملوں کا غاصہ ہے۔ مثال کے طور پر ان

"سازی کو ہم سر لایا کہتے ہیں کہ بدداحد لباس بے جے پہنے کے لیے کس آزار یا بند ک ضرورے نیں۔ اے آ

اتادنے کے لیے بھی اتارٹے کی شرورت میں ۔"

" بھیز میں ایک عی خوبی سے کہ سے مادہ ہوتی ہے اور ادیب زیاوہ تر" مادہ" پرست ہوتے ہیں۔ بھیز کے چلن سے زیادہ اس کی بیال مشہور ہے۔ " (۱شد)

اس سفر نامے میں روی اور از بک مزاح کے اقتباسات نیز کمیونزم اور سوشلزم کے بارے میں مشہور کیے گئے یائ بھی کثرت سے بیان کیے گئے ہیں۔ نمونے کے طور پر ایک لطیفہ:

" بہلی مالگرہ پر سے نے اپنی بیری ہے کہا " اگر میں مرکیا اور شمیس پھر شادی کرنا بڑی تو کیا تم اس گھر میں رہوگی جہاں بھر میں استعبال جہاں بھر دنوں وستے ہیں؟ بولی ہاں! کیونکہ اس کی قیت اوا کی بوئی ہے۔ " پوچھا " کیا تم اے ہے کار بھی استعبال کرنے دوگی؟" کرنے دوگی؟" بولی اس کی قیت اوا کی بوئی ہے" پوچھا " کیا تم اے میرے کپڑے بھی پہننے کے لیے دوگی؟" کہا " نہیں۔ " فاوند نے توثی بوکر یوچھا " کیوں؟" بولی "تمھارے کپڑے اے تگ آتے ہیں۔ " (عد)

آئم کہد سکتے ہیں کہ بیکی بین بٹ کے فاص اندازی ایک اور کتاب ہے۔ بین بٹ کی ذکاوٹ اور ہنر
رائے انکار ممکن نہیں مگر میہ بات کیے بنا بھی چارہ نہیں کہ''شناخت پر یڈ' اور''شیطانیاں' کے بعد ان کا سفر ارتقائی
الے سے وجی پر رکا ہوا ہے۔ مقدار سے بحث نہیں البتہ معیار کے اعتبار سے اگر اس میں روائی نظر آتی بھی ہو تو
الی سے رہا ہوا ہے۔ مقدار سے بوی وجہ ان کی کثرت تو یکی بی ہے کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ آج اگر بینس بٹ کی
افیب کی جائے دو یا تمین کتابیں منظر عام ہے آئی ہوتیں تو موجودہ دور میں لکھے جانے دالے مزاح میں
الزیار بٹ کی گرد کو پہنچنا بھی مشکل ہو جاتا۔

خفر یہ کہ اردوسفر نامے کو طنز و ظرافت کی صحبت کچھ ایک میسر آئی کہ ان دونوں کو ایک دوسرے کا اثوث اللہ مخفر یہ کہ اردوسفر نامے کو طنز و ظرافت کی صحبت کچھ ایک میسر آئی کہ ان دونوں کو ایک دوسرے کا اثوث اللہ کہ جا جانے لگا۔ اور تقریباً ہر قبیل کے ادیب نے سفر نامے کو مرآئی کھوں پر بٹھایا جبکہ بعض ادبا و ناقدین نے سفر نامے اور مزاح کی اس اللہ کو مرآئی کھوں پر بٹھایا جبکہ بعض ادبا و ناقدین نے سفر نامے اور مزاح کی اس اللہ کو مرآئی کھوں پر بٹھایا جبکہ بعض ادبا و ناقدین نے سفر نامے اور مزاح کی اس اللہ کا کہ اس بیل قرار دیا۔ (۱۲۹۰)

ان معدودے چند ناقدین کی جمنجطا ہف اور بے زاری کے باوجود سفر نامے کے شجر کی لطاخت وظرافت سے البیال کا بہسلسلہ آج تک جاری ہے۔ گزشتہ صفحات میں ہم نے مزاح کے غالب رجان کے حامل سفر ناموں پر نسبتاً السمال کا بہسلسلہ آج تک جاری ہے۔ اس چند ایک سفر نامہ نگاروں کے جستہ جستہ تذکرے کے ساتھ لطیف سفر ناموں کے جاری کے البیان مکماس میں ا

اشفان احد کا "مسفر درسفر" ہے تو اندرون ملک کے خوبصورت علاقوں کے سفر کی روداد، لیکن اس میں وہ اتنا اسفان احد کا "مسفر درسفر" ہے تو اندرون ملک کے خوبصورت علاقوں میں جھا تیجے نظر آتے ہیں۔ بھی للیش بیک المام میں کرتے وکھائی میں دہتے، جس تسلسل ہے وہ باطن کے ایوانوں میں جانگلتے ہیں اور کہیں ان کا روایتی تصوف و فلف شاخیس مار نے لگتا ہے۔ اس میں مام کی ایوانوں میں جانگلتے ہیں اور کہیں ان کا روایتی تصوف و فلف شاخیس مار نے لگتا ہے۔ اس میں الله میں اللہ میں اس میں شافتگی کی اور جملے بازی ہے، جس نے کہیں کہیں اس میں شافتگی کی اس کے دس بارہ صفحات میں اپنی فرضی موت پر لوگوں کے تاثرات اور روشل کی ہمی نہایت الله بین ہیں ایس کے دس بارہ صفحات میں اپنی فرضی موت پر لوگوں کے تاثرات اور روشل کی ہمی نہایت

دلیب اعداز می تصویر کشی کی گئی ہے۔ اس کی ایک جھلک دیکھے:

سویں من من مسلم میں ہے۔ انتقال کی خبر نشر ہوگی تو چوکی، جھنگ، ساہیوال، موڑ کھنٹرا، عبدو کے، علی اولک وفیرو کے
"رات کو جب ریڈیو پر میرے انتقال کی خبر نشر ہوگی تو چوکی، جھنگ، ساہیوال، موڑ کھنٹرا، عبدو کے، علی اولک وفیرو کے
اور برحی پوڑھاں یہ نہری کے "بورجی ایمیہ دی ایمیہ پردگرام کون کریا کر دا""
سر کمیں گے۔ "بابا تلقین شاہ نوت ہوگیا تے بمن ایمیہ پردگرام کون کریا کر دا"

ر بیں ی۔ باب ن مور و کی دیے۔ ایہ گور نمنٹ دے کم ایں جدهی مرضی ڈیوٹی لگا دیوے۔ (دن) دیر کی منٹ دے کم ایں جدهی مرضی ڈیوٹی لگا دیوے۔ (دن) دیے۔ ایہ گور نمنٹ دے کم ایں جدهی مرضی ڈیوٹی لگا دیوے۔ (دن) اس کی دیے دان کے منظم ایک مسعود کے سفر تامے '' میں بھی روال رہتی ہے، جے ان کے آرائی اسلوب، پر لطف بیان، نکتہ آ فرینی اور راستے میں ملنے والے مختلف النوع کرداروں پر دلجسپ تیمروں نے بک اور لطیف بنادیا ہے۔ ان کی تفکر آ میز لطافت کچھ اس انداز کی ہے:

"ن\_م\_راشر آزاد شاعری ہے آزاد شی کے اس درجہ سک بہنے گئے، جہال مٹی میں دنن ہونے کے بجائے بعن میں میں میں دنست ہوئے ہیں۔ اس میسم ہونے کو ترجے دی جاتی ہے۔ آدمی بیشک کیا ہے۔ جب ہے مٹی اور روفی سٹی کے برتن رفصت ہوئے ہیں۔ اس میں اے رامہ نہیں ال رہا۔"(۱۷)

ر نیق ڈوگر کے ''اے آب ردد گنگا'' میں ہلکی پھلکی طنز ایک مستقل قدر کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان کے ہاں ہندوستان کی معاشرتی اور تہذیبی زندگی کے ساتھ اپنے اردگرد کی چیزوں پر بھی اس طرح کا تبصرہ چلنا رہتا ہے:

ہندوستان کی معامری اور مہدیں زندی ہے ساتھ اپ اردحرو کی پیروں پر ک اس طرق و براہ ہو ہا ہے۔

"بدوستان کی معامری اور مہدین زندی ہے ساتھ اپ بیلی جگ عظیم میں بحر پور حصہ لے چی ہیں۔ ان کی ای تاریخ ا

حثیت کی دجہ ہو دل چاہتا تھا آئیں دیکھتے رہیں۔ ان پر سواد ہو کر ان کے خلوص کی آ زمائش نہ کریں۔"(اے)

اے حمید اور مستنصر حسین تارژ بھی اپنے روہانوی و افسانوی اسلوب کے ذریعے اپنے سفر ناموں میں تجرو ا

تجسس کی کیفیات ابھادتے میں کامیاب رہے ہیں۔ اخر ممونکا (پ:۱۳ جون ۱۹۲۳ء) کہ ڈاکٹر مرزا حالہ بیگ جن کے

سفر ناموں کو" ویوکارڈز" کی فراہم کردہ معلومات کی مدد سے لکھے گئے سفر ناسے قرار دیتے ہیں، بھی اپنی مہم جوئی اورشوئی

وشرارت کی بنا پر اپنی تحریروں کو دلچیپ بناتے نظر آتے ہیں۔ ان کے بارے میں عطاء الحق قامی تو یہاں تک لکھتے ہیں:
"داستان طرازی کی کی اختر مولکا نے اپل بے بناہ حس ظرافت سے پوری کی ہے۔" بیرس ۲۰۵ کلویمر" میں گاستا

اليح آتے إلى كر قارى الي قبقون بر قابونيس باسكا ـ" (١١٨)

اگرچہ تبقہوں والے مقامات تو اس میں کم کم بی آتے ہیں نیکن چھیر چھاڑ اور شوخی کا سکسلہ چاتا رہتا ہے۔ مثال دیکھیے:

"ان فارمول کی گائیں بوی صحت مند ہوتی ہیں کوئا۔ انھیں اپنے ملک کی بیکمات کی طرح برے اوڈ پیارے بالا جاتا ہے۔"(۱۷۹)

بوسف ناظم کے سفر نامے "امریکہ میری عینک سے" (۱۹۹۳ء) میں بھی امریکی شہروں شکا کو، نیویادک، نیوجری، اور سان فرانسسکو جیسے شہروں کی بود و باش اور تہذیب و تدن کو اپنے خاص مزاحیہ اسلوب اور زبان و بیان کا نظامتوں کے ساتھ بیش کیا گیا ہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں:

"جمیل کے کنارے، راستوں پر اور اطراف میں لان پر محو استراحت لوگ بے عدمصروف نظر آتے ہیں۔ فغر پائا ا مرکزی اور کرم جوتی ان کی تفریح کے نصوص موضوعات ہیں۔ "(۱۸۰) حدرآباد دکن کے مزاح نگار نریندر لوتھر کے سفر نامے" ہوائی کولمبس" (۱۹۸۹ء) میں انھوں نے امریکہ کے مناب انداز میں نظر ڈالی ہے۔ طنز و مزاح کی ہلکی کی پھوارتخریر کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ بہالی درجے کا مزاح تو مفقود ہے۔ البتہ اس طرح کے تبھرے جا بجا کتاب میں موجودہ ہیں:

"ابعض شہر اپنی باط سے زیادہ مجیل جاتے ہیں۔ نیویارک کا بھی یکی حال بد چاروں طرف شہر ہی شہر، لوگ ہی لوگ ہی اوگ، طبخان آب بادی، رش، شور وغوغا، غلاظت، بدبو، چوری، ڈکیتی، آئل، بیرسب چیزیں ہندوستان میں بھی کثرت سے دیسے کوئل جاتی ہیں۔ بے شک جمیں ان کی عادت بیس کی چربھی ہی آئی مرغوب نہیں کہ بیرونی سفر میں بھی ان کے بغیر گزارہ نہ ہو۔" (۱۸۱)

ای طرح بھارت کے معروف مزاح نگاز ولیپ سنگھ کے ۹۴ صفحاتی سفری کتا ہے ''آ وارگ آشنا'' (۱۹۹۳ء) پہنی طائف وظرائف نے خوش رنگی بیدا کر دی ہے۔ نامی انصاری لکھتے ہیں:

"کی طور پر اس کو مزاحیہ سفر نامدتو نہیں کہا جاسکنا مگر اس میں جابجا ایے اطفے اور بذل نجی کے نقرے نمرور ل جاتے
ہیں، جن سے حظ و انبساط کی لہر دوڑ جاتی ہے اور ان کے لطف بیان سے فرحت حاصل ہوتی ہے۔"(۱۸۲)
اس بذلہ سنجی اور ظرافت کا انداز کی کھ اس طرح کا ہے:

" بیشید مسرور نے لوجوان وکش خاتون ایوا کی آخریف میں اورو کے دو تین شعر پڑھ دیے، شکرانے کے طور پر ایوانے سیشن کے افتقام پر ان کو ایک بوسد دیا، میں نے بھی موقع نظیمت جان کر کہا کہ میں نے بھی دل میں آپ کو بہت داد دک تھی۔ ایوا نے جواب دیا کہ میں نے بھی دل بی دل میں آپ کو بوسد دے دیا تھا۔ " (۱۸۳) نگررہ بالا مزاح نگاروں کے علاوہ بھی رتنی عزیزی کے " ہمارے بھی سفر نامے" شوکت علی شاہ کے " اجنبی بخرای میں"، ڈاکٹر وحید قرایش کے " بیس کی حقیقیں اور افسانے" (۱۹۲۱ء) ڈاکٹر وزیر آ عا کے " بیس دن انگلستان بخرای میں اور افسانے" (۱۹۸۷ء) دول حیدر کے سفر ناموں میں بھی ظریفانہ ذاویے بیا اسلامی میں اور افسانے ہیں۔

(<u>ب</u>)

## صحافت

بعض لوگ نو ادب اور محافت کا دور کا رشته مانے کو بھی تیار نہیں، ان لوگوں کے نزدیک ادب اور محافت می تضاد کی نہت ہے۔ سحافت کا لفظ محیفہ سے مشتل ہے، جس کے افوی معنی رسالہ یا کتابچہ کے ہیں۔ موجودہ مغہوم می منافت سے مراد ایا مطبوصہ مواد ہے جومقررہ وتفول کے ساتھ یا قاعدگی سے شاکع ہوتا ہے۔ صحافت کا جوشعبدادب ك زياده تريب ہے، وہ كالم نگاري ہے اور يكى اس وقت جارا موضوع ہے۔ اخبار كا ابتدائى مقصد چونك ويا جرك حالات و واقعات کوفوری طور پر لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے، اس لیے اس کی خبروں میں رنگ آمیزی اور اوب آرائی کا زیارہ مخبائش نہیں ہوتی لیکن ایک ادیب اٹھی حالات و واقعات کو ایک خاص انداز سے دیکھتا ہے ادر پھر اٹھیں لطافت ادر ترے کے ساتھ افسانے ،مضمون یا کام کی صورت میں ہارے سامنے پیش کر دیتا ہے۔

جس طرح سنر نامے میں Readability پیدا کرنے کے لیے شکفتہ اسلوب لازی قرار پاچکا ہے، ال طرح كالم كوبھى خبر يا ادارتى شدره بنے سے بچانے كے ليے لطافت وظرافت اس كا لازمد بن چكا ہے۔ آج بھى اردو كالم كى تاريخ بنظر واليس تو يد چاتا ہے كدا اوب كا حصد و بين مانا كيا ہے جہاں اس ميں طنز و مزاح كى مناب آ میزش کی گئی ہے۔ ہندوستان کے معروف مزاح نگار اور کالم نگار جتبی حسین کالم نگار کی پچھ مزید شرائط بیان کرتے ہوئے

المعت بن "كالم نكار جب تك البين ادر زُمائ ك عم كو الكيزتيس كر لينا، حب تك مجى وراجي كالم نكارى تيس كرسكا\_ كالم نادى ے لیے مواحد کالم نگار کا صرف ظریف ہوتا بی کائی تہیں ہوتا بلکہ اس کا باظرف ہوتا بھی ضروری ہوتا ہے۔"( ۱۸۴) رصفیر می اردو محافت کا آغاز ۱۸۲۲ء میں کلکتہ ہے ایست انڈیا کمٹی کے تعاون سے نشی سدا سکھ کی ادارت میں نکلنے والے ہفت روزہ اخبار" جام جہال نما" سے ہوا جبکہ اردو میں مزاحیہ کالم نگاری کا ڈول ۱۸۷ء میں منٹی جاد حسين كى زير ادارت لكعنو ك نكلن والع برية "اوده في" ك ذريع والا كيا اور د يكية بى د يكية مراحه كالم الاردال كا اك كاروال تيار موكيا۔ اس كے مير كاروال تو منتى سجاد حسين الى تھے جبكه ان كے بقيد قافلے ميں رتن التھ سرشارا ر بھون ناتھ جر، جوالا پرشاد برق، مرزا مچھو بیک ستم ظریف، نواب سید محد آزاد اور اکبر الد آبادی دغیرہ نے ایک جیمی تحریروں کے ذریعے خوب معرکہ آرال کی۔ اس وقت تک ادب اور صحافت نے ابھی اینے رائے بھی جدانیں بج

الده في المرتبي المرسان مجر من الحيادون كاسلاب آكيا- بنجاب في المهور في والندهر في المادر في والندهر في الدور في المدر في الندهر في الدور في المدور في المدو الرق المراس في مشمله في ، آگره في ، وكن في ، مرفي وغيره ليكن ان من سے كوئى مجى "اودھ في " كم معيار الله في الله الله في " كم معيار الله في ال ین چی سات میں کے شاتہ بٹانہ" لما دو پیازہ" لاہور (۱۸۸۱ء)،"جعفرز کلی" لاہور (۱۸۸۷ء) اور" قتلہ"، "عظر رین ساله می میرور (۱۸۸۳ء) بھی جاری ہوئے ، جن میں معیار کے حوالے سے فتندہ عطر فتندہ می قابل ذکر ہیں۔ ظفر عالم غرق کے الفاظ عمل۔

الناس نے طنز و ظرافت کے ایسے امپوتے اغراز اختیار کے کدآج تک اردو محافت میں اس کا نام زندہ ہے۔ فتاہ کا رئے و منک، اس کی جسامت اور مضابین مجی منفرد انداز کے مالک ہوتے تھے۔ الاما)

ان مزاید اخبارات کے تبقیم انیسویں صدی کے اختام تک سائی دیے رے لیمن بیسویں مدی کے آغاز تر بندى بنظيم كى سياست اور صحافت من كل شبت تبديليان رونما مونا شروع موئي اور ابوالكلام آزاد، ظفر على خان، ور جربر شي نعماني اور حسرت موماني جيسي شخصيات اردو صحافت مين دارد موكي \_ بيدوك تحرير وتقرير بين كمل دستگاه کنے کے ماتھ ماتھ ندصرف سیاست کے رموز ہے آگاہ تھے بلکہ کالم نگاری میں طنز و مزاح کی اہمیت ہے بھی بخولی ان نے الذا ان کی آ مد ہے سجیدہ اخبارات میں بھی طنزیہ و مزاحیہ کالموں کے با قاعدہ سلسلے شروع ہو گئے۔ بیسویں مدى كى اس شعورى كالم نكارى كے سلسلے ميں تدكورہ بالا احب سے قافلے ميں رفت رفت محفوظ على بدايونى ، مولانا عبدالماجد ربا باري، لعر الله خال عزيز، عالى لق لق، ملا رموزي، عبدالمجيد سالك، چاغ حسن حسرت، شوكت تفاتوي، خواجه حسن ا في ادر قاض عبدالغفار بهى آن شريك موع - ان تمام احباب مين عبدالجيد سالك اور جراع حن حرت كو فكان كالم نارن كا ام قرار ديا جاسكنا ہے۔ عبدالجيد سالك في مسلسل تيس برس تك اس صنف كو جو وقار بخشاء اس سے متعلق مجتبى سين لكية بن:

"أنحول تے اپنے كالم" افكار وحوادث" كے ذريع اردد كالم تكارى كو جس بام عردج ير بينچايا اس كى نظير الى شكل

آزادی کے بعد بھی اردو میں فکائی کالم نگاری کی روایت خاصی صحت مند اور توانا ہے۔ ہندوستان میں اس الایت کے سب سے بوے ایکن فکر تو نسوی اور جہنی حسین ہیں جبکہ شاہد صدیقی، خواجہ عبدالففور، یوسف ناظم، ظ۔انساری، الب سطَّه، زيش كمار شاد، احمد جمال باشاء خلص بعوبالى، حيات الله انسارى، لعرت ظبير اورجعفر عياس وفيره بهى اس اوارے می کی شکی حد تک شریک رہے ہیں۔ وہاں فکائی کالم کی تازہ ترین صورت حال کے بارے میں مجتنی حسین كا دائے ہے كه:

د بحثیت جموی متدوستان می اردو کی مزاخیه کالم نگاری کی موجوده صورت حال نهایت مایوس کن می نیس تشویشناک مجی

جب کہ پاکستان میں سے سلسلہ مجید لا موری کی طریات کے ذریعے آئے بردھتا ہے، جو اپنے مخصوص عوالی ب سے بات میں اللہ خال اور احمد ندیم انواز میں مختلف کرواروں کے ذریعے معاشرتی مجروبوں پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ لفر اللہ خال اور احمد ندیم س روریت یو یو سورن سے بھائی کہ اسے جدوش ادب کر دیا۔ مشفل خواجہ نے مختلف ادبی موضوعات پر اپنے اللہ اور ادبی شان کی الیمی جوت جگائی کہ اسے جدوش ادب کر دیا۔ مشفل خواجہ نے مختلف ادبی موضوعات پر اپنے

منسوم طرید و رحزیہ تعرول کے ذریعے دنیائے اوب کو چونکا دیا۔

یہ ورسز یہ جمروں کے ذریعے دیا ۔ تقسیم سے نورا بعد سعادت حس منثو اور ابراہیم جلیس نے بھی جمعی کے عرصہ تک بیہ جوت جائے رکی الم زیار تقسیم سے نورا بعد سعادت حسن منثو عقبا انتظام حسین شبنم رومانی، اورنصیم انوں نو بھی تقسیم سے دورا بحد سعادت بیشیرز، ریئس امردہوی، سید ضمیر جعفری، شفیع عقیل، انظار حسین، شبنم رومانی، اور نصیر انور دغیرہ بھی ال دالبت کے بیشیرز، ریئس امردہوی، سید ضمیر ای تمبرز، ریش امرد بوری، سید میر اران کا نظاری کا بیسلسله منو بھائی، ستنصر حسین تارژ، طاہر مون الا الله تا کا تشرید کے تین قدر نمایندے قرار یا نے ہیں۔ اب بھی فکاہی کالم نظاری کا بیسلسله منو بھائی، ستنصر حسین تارژ، طاہر مون الران ہ بڑ قدر تمایندے قرار پانے ہیں۔ بب می منظر اقبال، ارشاد احمد خال، افضل علوی، منظفر بخاری اور انعام درانی دفیرا بی اے، وقار انبالوی، نسیمہ بنت سراج، ظفر اقبال، ارشاد احمد خال، افضل علوی، منظفر بخاری اور انعام درانی دفیرات، ی اے، وفار اخوانوں، سیمہ بست مراب کر اور ہوں ہے۔ ہوا ہے، وفار اخوانوں، سیمن ہوادید چودھری اور جوار نظر وزیرا ک جواحس خار، محمودہ سلطاند، اجمل نیازی، یونس بٹ، زاہد مسعود، جمیل احمد عدیل، جاوید چودھری اور جوار نظر وزیرا نکر

آزادی کے بعد فکائی کالم کے چار بڑے ستون اگر چہ مجید لا ہوری، ابن انشامشفق خواجہ اور عطاء الحق قار ان کی صورت سی نظر آتے ہیں۔ مجموعی طور بر بھی میصنف اپنی موجودہ صورت حال پر شرمندہ نہیں ہے۔ آبدہ مظان ی ہم منز و مزاح کے غالب رجمان کے حال کالم نگاروں کی نگارشات پر ایک نظر ڈالیس مے۔

مجيد لا بور كي (١٩١٧ء ٢٦ جون ١٩٥٧ء)

قیام یاکتان کے بعد اردو صحافت میں طنز و مزاح کے حوالے سے مجید لا موری اور ان کا جاری کروہ پرد "محكدان" الدلين ابميت كے حامل بين \_ ذاكثر وزير آغا لكھتے ہيں:

"تقیم کے بعد کے سحافق مزال کی تاریخ میں" ممکدان" کا اجراء ایک اہم واقعہ ہے۔" (۱۸۸) اس پر بے میں طنزید و مزاحید نظم و نثر لکھنے والوں میں بہت سے نام بیں بلکہ تجمی کے کارٹونوں نے مجی ال بہے کے حوالے سے خاصی شہرت حاصل کی۔ اس برہے کے روح رواں مجید ال ہوری بی تھے، جن کی طبیعت لکم وال دونوں میں روال تھی۔ نی الحال ہم ان کی نثری تحریروں پر ایک نظر ڈالے ہیں:

مجيد لا موري كي حرف و حكايت (ادّل: ١٩٤١ء) مرتب: شفيع عقيل

اس مجوع من مجيد لا موري ك انتاليس كالم شال بين - يه تمام كالم الرجه ١٩٥٧ء ع قبل تحريك يك الكن ان كے مطالع كے بعد محسوى موتا ہے كہ چاليس پيتاليس سال كا عرصہ بلك جھيلتے ميں كرر كيا۔ انسوى اك ان سے کہ اس کا کریڈٹ مجید لا ہوری کی مزاح نگاری کے بچائے ملکی حالات کو جاتا ہے۔ مجید لا ہوری کا مزاح تو عام ما كا بيكن انھوں نے اپنے كالموں ميں جن ملكى مسائل كوموضوع بنايا ہے، وہ آج بھى جوں كے تول موجود إلى ا لیگ کا وہی بٹ سیایا، جا گیرداری اور سر ماید داری کا وہی عاصبات نظام، وہی طبقاتی سطیش، باانوں اور برموں کی سیاستا علاوہ ازیں جمہوریت، الیکش، مبنگائی، ذخیرہ اندوزی اور تو می ہیروز کی تضحیک کا دکھ وغیرہ ان کے خاص موضوعات آیا۔ مجید لاہوری نے ۱۹۲۷ء کے لگ بھگ لاہور کے ایک اخبار سے فکامیہ کالم نگاری کا آغاز کیا۔ لیکن ان ا سیٹھ ٹیوب جی ٹائر بی اور بندوخان وغیرہ کے ذریعے اپنے موضوع پر تملہ آ در ہوتے ہیں۔ ان کی طرز اور مزال کی ایک

" رمضانى نے كها ..... " بابوي إجمهوريت كس كو كتے بين؟" (r)

می نے کہا! " بھائی میرے! جو چیز میں نے دیکھی نہیں، اس کے متعلق کیا عرض کروں؟ سنا ہے کہ اگر بہت ہے آدی س كركيد دي كسودج مغرب سے نظام إور مرق مي غروب موتا بوتا ہے ان كى دائے كو جمبورى دائے كہنا بات می مثل انھاس آ دی کمیں کے گدھے کے سر پر سینگ نہیں ہوتے اور اکیاون آ دی کہتے ہیں کہ گدھے کے سر پر سینگ ہوتے ہیں تو جہوری فیصلے کی ہوگا کد کدھے کے سر بر سینگ ہوتے ہیں۔"

" بحصلے رمضان میں مولوی محلشیر خان کے ایک دوست نے برف کی خوب بلیک مادکث کی۔ اللہ سے کرم و فنن سے اس نے عج کے معمارف جع کر لیے اور پھر وہ: "العم بلک" کا ورد کرتا ہوا کیا اور د کھتے و کھتے حاجی صابح الله كا كرآ كيا\_"(١٨٩)

شنع تقبل، مجید لا موری کی مزاحیه کالم نگاری کا مقام متعین کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"اگر اس کو مالف ناسمجھا جائے تو ہے بات بڑے واول سے کی جاسکتی ہے کہ اردد کے مزاحیہ کالم لکھنے والوں میں جو شرت ادرمتبوليت مجيد كو عاصل موكى، ووكس ادر كونميب شه موكل-" (١٩٠)

مید لاہوری نے شک اپنی طرز کے ایک منفرد قکائی کالم نگار میں لیکن ہمارے خیال میں موجودہ دور میں جبالا دائ كوم الغد تحض من كوئى مضا كقر تبيل-

(,1921\_1972) Bi

ابن انشا مرحوم نے اپنی نثری زندگی کا آغاز کالم نگاری سے کیا تھا بلکہ آغاز بی کیا، ان کا تو پورا نثری سرایہ اُنا ك مورت من ظهور يذير بواحي كمان كروكا رنگ سفرنا على ابتداً مخلف اخبارات من كالمول بن ك شكل المن آئے۔ یہ کالم نگاری زندگی بھر ان کے ہم رکاب رہی اور اتھی کی معبت میں رہے رہے خود بھی آیک زعرہ فان کا روپ اختیار کر گئی۔ مارے بال ایس بے شار مثالیں موجود ہیں کے بسیار نویس یا کالم نگاری کی کشت، تحریر العار كونكل كى ليكن اين انتا كوخدا في نه جاني كسي صلاحيتين وديدت كر ركمي تغيل كدوه جننا زياده كلصة على عن

الملوب اتناس كمرنا جلا كيا\_ دُاكثر ردُف بار كم الصح بين:

"الشابق كى كالمول كى يدى خونى سے كدافھول نے اپنے كالمول بل حواج نگارى كا اعلى معيار برقر الركما اور كرات

ے لکھنے کے باو جود بڑی مد تک فکفتی اور تا ٹیرکو ہاتھ ے نہ جانے دیا۔"(۱۹۱) كرا يى ك روزنامه" جنك" اور" حريت" وغيره من انصول نے لاتعداد كالم كليم، جن كا أيك جائع انتخاب الرائد) کے عنوان سے شائع ہو چکا ہے۔ اس وقت یکی مجموعہ مارے پیش نظر ہے۔

الأكندم (اوّل: متبر١٩٨٠) سابن انشا کے تربیشہ کالموں پر مشتمل مجموعہ ہے، جوان کی وفات سے تقریباً ڈھائی سال بعد منظر عام پہ آیا۔

این افتا کی کالم نگاری سے متعلق دوست احباب بتاتے ہیں کہ وہ اس کے لیے کوئی خاص اہتمام نہیں کرتے تھے بکہ رواروی میں ایک طرف دوستوں سے کپ شپ بھی کرتے جاتے تھے اور ساتھ ساتھ کالم بھی مکمل ہو جاتا تھا۔ کالم کے بارے میں ایک طرف دوستوں سے کپ شپ بھی کرتے جاتے تھے اور ساتھ ساتھ کالم بھی مکمل ہو جاتا تھا۔ کالم کے بارے میں عام طور پر میں تاثر پایا جاتا ہے کہ اس کی زندگی ایک روزہ یا زیادہ بند روزہ ہو گئی ہے، ہمارے بال کی زندگی ایک روزہ یا آبیات نظر ابن انشا کے کالموں پر ڈالتے ہیں تو بال کی سے لیکن جب ہم آبیک نظر ابن انشا کے کالموں پر ڈالتے ہیں تو ایک ایک دیک جہا ایتجا است۔

ربیہ بیب بعد بو یوں میں میں ہو ہوئی بھی بات بظاہر بالکل سید سے انداز میں شروع کرتے ہیں۔ پھر اسے ای روانی اور ا اینے ہر کالم میں وہ کوئی بھی بات بظاہر بالکل سید سے انداز میں شروع کرتے ہیں۔ پھر است کی شرخ کوئیس اس کے ساتھ آگے بوھاتے ہیں یہاں تک کہ تحریر کے پودے میں ظرافت اور ذہائت کی شرخ کوئیس کی خوتی نظر آنے لگتی ہیں۔ ان کی تحریروں کا سب سے ہوا کمال ان کے اسلوب کی حد سے بوھی ہوئی ہے سائنگی اور برجشنی میں مضمر ہے۔ وہ وقتی ہے وقتی اور عمومی سے عمومی توعیت کے موضوعات میں شگفتگی کے ایسے ایسے امکانات بیدا کر برجشنی میں مضمر ہے۔ وہ وقتی اور عمواح کی خداواد صلاحیتوں پر ایمان لائے ہی بنتی ہے۔ ایک دو مثالیں دیکھیے:

" سولہویں پشت میں ان کا سلسدنسب لوگزے ہیر ہے جاملاً ہے جن کا مزار اقدی پاکستان اور ہندوستان کے قریب قریب ہر برنے شہر میں موجود ہے اور زیارت عہد خاص و عام ہے۔ انھی نسبتوں کا ذکر کر کے بھی کہی کہا کرنے کہ شاعری میرے ملے ذریعہ عزت نہیں۔ اپنے نام کے ساتھ دنگ اسلان ضرور لکھا کرتے۔ دیکھا دیکھی دومرول نے بی اٹھیں میں کھنا شروع کر دیا۔"

"سب سے پہلے آٹا لیجے۔ آٹا آگیا؟ اب اس بیل پانی ڈالیے۔ اب اے گوند سے۔ گندہ کیا؟ شاباش! اب چہلے
کے باس اکروں بیٹھے، بیٹھ گے؟ خوب! اب بیڑا بنائے، جس کی جمامت اس پر موقوف ہے کہ آپ لکھو کے دبخ
دالے ہیں یا بنوں کے۔ اب کی ترکیب سے اسے چیٹا اور کول کرکے تو سے پر ڈال و بیجے، تا آ نکہ جل جائے۔ اب
اے اٹھا کردوبال سے ڈھک کر ایک طرف رکھ دیجے اور نوکر کے ذر لیے تنور سے کی پکائی دورونیاں منگا کر سالن کے
ساتھ کھائے۔ بوی عزے دار معلوم ہول کی۔ "(191)

این انٹا کے مزاح کی سب سے بوی خوبی یا حرب ان کا تجاال عارفانہ ہے۔ وہ بوی خوبصورتی سے چزوں کی انٹا کے مزاح کی سب سے بوی خوبی یا حرب ان کا تجاال عارفانہ ہے۔ وہ بوی خوبصورتی سے پڑوں کی اور ادب عالبہ مختل ہوتا جلا جاتا ہے۔ محکمتی ہوتا جلا جاتا ہے۔

ان کی تحریری پڑھنے میں اتن آ سان اور سیدھی سادھی گلتی ہیں کہ ہر قاری خصرف یہ بھتا ہے کہ ''کویا یہ بھی میرے دل میں ہے'' بلکہ وہ یہاں تک خیال کرنے لگتا ہے کہ شاید وہ خود بھی ویبا لکھ سکتا ہے مگر جب بھی ای خوش ان خوش گمانی میں اس متم کی کوئی جسارت کرنے لگتا ہے کہ شاید وہ خود بھی ویبا لکھ سکتا ہے مگر جب بھی ای خوش اس منتع کی کوئی جسارت کرنے لگتا ہے تو قدم من من کے محسوس ہونے لگتے ہیں۔ اردو شاعری میں اس متنع کہتے ہیں۔ اردو مزاح میں سہل ممتنع کی این انشا سے بردی مثال ڈھویڈے سے نہیں ملے گی۔ بدل مشاق احمد دوسی

"اردد مزاح میں ان کا سلوب اور آ بنگ نیای نمیں نا قابل تقلید بھی ہے۔" (۱۹۳)

ہمارا اردد کالم ایک زیائے تک اوب اور سحافت کی وہلیز پر ایک قدم ادھر ایک قدم ادھر رکھے کھر انظر آ ؟
رہا۔ تھن چند لوگ ایسے ہیں کہ جنھوں نے اردو کالم کو صحافت کی وہلیز پار کرا کے اوب سے ڈرائنگ روم ہیں لا بٹھایا ؟

الله الله الله الله المال بين أين انشا كا تمبر بهلا ہے۔

ابن انشا کے کالموں کے موضوعات میں بھی ہڑا تنوع ہے۔ وہ ادب، فلم، ملی معیشت، تو ی بجٹ، مرکاری الله غ، ثلاثی تہوار، رمل و نجوم، معاشرتی تقریبات، جنری و سرمہ نیجے والے، روایتی انٹرویو، خدمت خلق کی انٹرویو، وغیرہ جیسے موضوعات پر بلا تکان لکھتے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح کہ لکھنے کا تق اوا کر دیت بی اور تدم تدم پر اپنے موضوعات کو اچھوتے خیالات اور چلیے فقروں سے جگما دیتے ہیں۔ ڈاکٹر وزیر آغا لکھتے ہیں:

مرادر تدم تدم کر اپنے موضوعات کو اچھوتے خیالات اور چلیے فقروں سے جگما دیتے ہیں۔ ڈاکٹر وزیر آغا لکھتے ہیں:

مرادر قرم کر اپنی انشا ذیادہ تر اولی اور ساجی موضوعات پر تلم اٹھاتے ہیں لیکن اپنی فطری دیس ظرافت کے باعث اور سے اور مسلم موضوعات کو ایک موضوعات پر تلم اٹھاتے ہیں لیکن اپنی فطری دیس ظرافت کے باعث اور سے اور ساجی موضوعات پر تلم اٹھاتے ہیں لیکن اپنی فطری دیس ظرافت کے باعث اور سے اور ساجی موضوعات پر تلم اٹھاتے ہیں لیکن اپنی فطری دیس ظرافت کے باعث اور سے اور ساجی موضوعات پر تلم اٹھاتے ہیں لیکن اپنی فطری دیس ظرافت کے باعث اور سے اور ساجی موضوعات پر تلم اٹھاتے ہیں لیکن اپنی فطری دیس ظرافت کے باعث اور سے اور سے اور سے دیس سے موضوعات کر تلم اٹھاتے ہیں لیکن اپنی فطری دیس ظرافت کے باعث اور سے اور سے دیس سے موضوعات کر تلم اٹھاتے ہیں لیکن اپنی فطری دیس ظرافت کے باعث اور سے اور سے دیس سے موضوعات کر تلم سے موضوعات کر تا میں کا میں سے موضوعات کر تلم کا میں سے موضوعات کر تلم سے موضوعات کر تا میں کا میں سے موضوعات کر تا میں کا میں سے موضوعات کر تا میں کر تا ہے کہ کا میں کیس سے موضوعات کر تا میں کر تا میں کر تا میں کر تا میں کر تا ہے کہ کر تا میں کر تا میں کر تا میں کر تا کر تا میں کر تا کر تا میں کر تا میں کر تا کر تا میں کر تا میں کر تا میں کر تا کر تا میں کر تا کر تا کر تا میں کر تا میں کر تا میں کر تا میں کر تا کر تا میں کر تا کر تا

اس کتاب میں متفرق کالموں کے ساتھ پیروڈی اور خاکے کے بھی بعض نہایت عمدہ نمونے نظر آتے ہیں۔ انوں نے بعض دیگر مزاح نگاروں کی طرح بھی ، پنا با قاعدہ خاکہ تو نہیں لکھا مگر اس مجموعے کی چند تحریروں کی مدد سے ن کا ایک نہایت خوبصورت خاکہ تیار ہوسکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انٹرویو کرنے دالے کو ذاتی احوال بتانے کا انداز لاظہ ہو:

" فجره نسب ما تک رہ تھے۔ ہمارے پاس کہاں ہے ، تا؟ ہم نے کہا بزرگوں میں اپنے والد کا نام یاد ب یا ایک اور مورث اعلیٰ کا کہ اپنے زمانے کے مشہور پنیم سے۔ یولے کون؟ ہم نے معزت آ دم عید اللام کا نام بتایا تو عقیدت سے ادھ موسے سے ہوگے ۔ تو گو ہوں گا تھیں تو اللام کا نام بتایا تو عقیدت سے ادھ موسے سے ہو گئے ۔ تعلیم کا بوچھا۔ بھی موٹی تو بتاتے۔ فرمایا تعلیم نہیں تو ڈکریاں تو ہوں گی۔ وہ ہم نے بتا دیں۔ کہنے گئے آ ب سنا ہے یو نیورٹی میں وقل آ کے تھے؟ الکار کا بھی فائدہ نے تھا، ہم نے اقبال کیا، بولے اس سال دیں۔ کہنے گئے آ ب سنا ہے تو نیورٹی میں موال کو ہم تال گئے۔ "(۱۹۵)

مزاح میں خود کو تختہ مثل بناتا یا اپنی ڈات کو بیگانہ بن کر دیکنا، یقینا ایک مشکل ترین مرحلہ ہے، جس میں سے ان اٹنا بار بار نہا بہت کامیا بی سے عہدہ برآ ہوتے ہیں۔ انھوں نے مزاح نگاری کے لیے بھی کسی مشتقل مزاجیہ کردار کا بہارائیں لیا بلکہ ہمیشہ خود ہی کو ایک مضک اور الو کھے کردار کے طور پر پیش کیا، جوان کی اعلیٰ ظرفی در زعرہ دلی کا منہ برائیں لیا بلکہ ہمیشہ خود ہی کو ایک مضک اور الو کھے کردار کے طور پر پیش کیا، جوان کی اعلیٰ ظرفی در زعرہ دلی کا منہ برائیں این انشا کی اس خوبی سے متعلق یوں رطب اللمان ہیں:

کی کوئی چیز موجود ہی دیو۔ نہ اصل زندگی میں نہ توری کے وجود میں۔"(۱۹۱)

"استاو مرحوم" بھی ابن انشا کا نہایت بحر پور خاکہ ہے۔ بھر فیش احمد فیش کے بارے میں ان کی تورید اور "نا کا نہایت بحر پور خاکہ ہے۔ بھر فیش احمد فیش کے انداز میں فیش اور نیس نال کے انداز میں فیش اور نیس" ان کے مخصوص مبالغہ آمیز اور شرع اسلوب کا شاہکار ہے، ملاوہ اذیب غالب کے انداز میں فیش اور نیس" ان کے مخصوط میں بھی شخصی خاکے کی نہایت پرلطف جھلکیاں موجود ہیں۔ مثال کے طور نیس بھی شخصی خاکے کی نہایت پرلطف جھلکیاں موجود ہیں۔ مثال کے طور نیس بھی شخصی خاکے کی نہایت پرلطف جھلکیاں موجود ہیں۔ مثال کے طور نیس میں ہمارے مربیانہ تم کا انداز اختیار کرنے والے ناقد بن پر کین سے متعلق کا امراز اختیار کرنے والے ناقد بن پر کین سے متعلق کا امراز اختیار کرنے والے ناقد بن پر کین سے متعلق کا امراز اختیار کرنے والے ناقد بن پر

الطیف طن بھی ہے۔

الطیف طن بھی ہے۔

الطیف طن بھی ہے۔

الطیف طن بھی ہوں کا اور اور اس کو زیادہ تکلیف نہیں ہوئی لیکن کا غذالم ان کو نہیں دیے تھے۔ ادر نظم کھی اور نظم کھی کہ اور نوگ انھیں بھول بھال جا کہ اور نظم کھی کہ نظم کا تک مدلے کر سیدھے محرے ہاں ترین اور نوٹ سی کھی ہے لیکن سوچتا ہوں، محرے ادبی سفتیل کا کیا ہوگا اور اور ادر ادر ادر ادر ادر ادر کی یاتوں کے بعد کھے گئے: "اور تو سے تھی ہے لیکن سوچتا ہوں، محرے ادبی سفتیل کا کیا ہوگا اور کہا ہے محری طرف سے نظر ایس - بڑھے جاتے تھا اور کہا ہے محری طرف سے نظر ایس - بڑھے جاتے تھا اور کہا ہے محری طرف سے نظر ایس - بڑھے جاتے تھا اور کہا ہے محری طرف سے نظر ایس - بڑھے این کا کا مرف کی اور کہا تا کہ کہا اور کہا ہے محری دل میں آتے تھے لیکن ان کو کلم بند نہ کر کما تھا۔ آپ نے مراف اور کہا ہے کہ معلوم ہوتا ہے۔ " میں نے کہا: "برادر کو برا بی کہ این می کھی این می کھی میں کہاں بیٹھے بیٹھے محدوں کر لیتا تھا دور مرب آئم کہ کو دائم سے بہر طال اب اس کلام کو اپنا ہی مجمو بکہ اس میں، میں نے تکلمی بھی تھا دا میں با عرصا ہے۔" (۱۹۵)

ذیل میں مرکورہ کتاب میں سے این انٹا کے لہلہاتے، گد گداتے مزاح کی چند مزید مثالیں درن کی جال

ين:

(1)

"اکی صاحبہ نے ایک ہفتہ دار اخبار کو پیاز کتر نے کی ترکیب بھیجی تھی کہ پیاز لیجے اور چاتو لیجے، کی چاتو اس کے میاتھ ان صاحبہ نے تصویر نہ بھیجی تھی۔ آ تر ایڈ بڑے کا قافول یہ بھاڑ کتر لیجے، یہ بہت دن تک نہ جھی کی کھڑکہ اس کے میاتھ ان صاحبہ نے تصویر بنوائی۔ چونکہ رسی کھڑکہ اس کے میاتھ ان صاحبہ نے تصویر بنوائی۔ چونکہ رسی کھڑکہ اس نے کور نے مرود ق بر چھائی اور اعمد تعارف کرایا۔ پیاز کتر نے کی مشہور ماہر مس ترجہ جمال۔"

"امارے مہریالوں ہیں ایک ہر رگ ہیں پرائے خیال کے وقا فو قا آ کر جمیں قرب قیامت کی بشارت دیجے رہے ہیں۔ اس بلکہ کی کھی تو قیامت کی بناری بھی نے اور ایک ہو اللہ جاتے ہیں۔ اس بلکہ کی معیاد شم ہونے سے بھی انھیں نے باز رکھا جہ خور کے این کہ بہتم کی تصویر دو ہے بہتے قیامت کا آ تا چینی ہیں۔ اس بلکہ کی معیاد شم ہونے سے بہلے قیامت کا آ تا چینی ہیں۔ اس بلکہ کا میں جہد کی میں جہد کی میں اور پاکھ کا میں جہد کی میں اور بی کے جات کی میں اور بی کا دور سے سر تبین ہے۔ اس بلکہ کی دعموجودہ ذمانے میں جات کی داری کی میں اور جس کی اور اس کی بیاں بی اور سے کا ادارہ در دورت بلال کمین تا بیاں ہی اور اس کی جات کی اور اس کی جات کی بیان کی اور اور کی کھیے تو جاتے پر اثر بھی کے تھے کہو کہ کی جن بر اثر بھی کے تھے کہو کہ کو جن بر اثر بھی کے تھے کہو کو جن بر اثر بھی کے تھے کہو کہ دور کے بر اثر بھی کے تھے کہو کہ جن بر اثر بھی کے تھے کہو کہ کو جن بر اثر بھی کے تھے کہو کہ کو کہ جن بر اثر بھی کے تھے کہو کہ کو کہ جن بر اثر بھی کے تھے کہو کہ کو کہ جن بر اثر بھی کے تھے کہو کہ کو کہ جن بر اثر بھی کے تھے کہو کہ کو کہ جن بر اثر بھی کے تھے کہو کہ کو کہ جن بر اثر بھی کے تھے کہو کہ کو کہ جن بر اثر بھی کے تھے کہو کہ کو کہ جن بر اثر بھی کے تھے کہو کہ جن کے کہ کو کہ جن کے کھو کہ کو کہ جن کے کہو کہ جن کو کہ کو کو کہ کو ک

لوگ افطاری کا سامان ساتھ لے گر نہ گئے تھے، واپس آ کر روز و بھی کھولنا تھا۔" (۱۹۹)

لفرالله خال (پ:۱۱ نومر ۱۹۲۰ء) بات سے بات (اوّل: رمبر ۱۹۲۸ء)

یفراللہ خال کے جوری ۱۹۲۳ء سے دمبر ۱۹۷۵ء کے دوران کھے گئے ۱۰۲ کالمول کا مجومہ ہے۔ افراللہ الا الا الرج ال كى بيشه درانه مجورى تمى ليكن فلفتكى وظرافت ال كى طبيعت ك فطرى جوابر بين، جفول نے ادب ارسیان کے درمیان برصتے ہوئے فاصلوں کے درمیان مجموتے کی راہیں الاش کرنے کی متعدد کوششیں کی ہیں، احمد ريم قاكل لكهية بين:

" روزانہ کالم لکھنے والوں کے ایک ماہ کے محین میں کالمول میں سے ایک یا دو کالم ق ایسے ہوتے ہیں جنس مت تک یاد رکھا جاسکتا ہے اور جو محافت کے مطالبات ہورے کرنے کے ساتھ ساتھ ادبی گلیق کی رمنائیوں کو بھی مس کرتے معلوم ہوتے ہیں۔ مرتصر اللہ خال کے کالموں کا معالمہ اس کے بالکل برعش ہے۔ اس کے ایک ماہ سے کالموں کا مجمر نصد هد يادگار حيثيت ركفتا بيا (٢٠٠)

مشفل خواجدا مين مخصوص اعداز مين رائ دية موع لكمة إن

"فحرالله خال مارے ان لکھنے والول میں سے بیل جنمیں دیکے کر بہت سول نے لکھنا سکھا اور بہت سول نے مجوز ويا ..... اخبارى كالم كو اوب باره بنا وينا محى لعرائلد شال عد مخصوص عبد" (٢٠١)

تعراللہ خال کے یہ کالم چونکہ روزانہ چھینے والے اخبارات کے لیے کھے گئے ہیں۔ اس لیے ان کے مراموعات بھی ہمارے روزمرہ مسائل کا احاط کرتے ہیں۔ وہ معاشرے کے مختف کرداروں اور روبوں کا بھی نہایت الله المات مستحدا أات بيران كراح كى دومثالين ديكهين

ودكس منتى كاكلن قال موجاناتم ب يانيس- جب مشى كلن غال سے آپ كى الاقات مولو بيرى طرف سے بينرور كبيك كدار انتاع مادحو رام اور كلستان و بوستان معدى اور وفتر ابوالنشل علاى برعد اور برحاف والمشكمكن مال! كيا ان تمام كابول سے تفي كوكى اچھا سانام شال سكا-

اور جناب كا نام ناى؟

میں اس خاکسار کو کوئی نام بند جی نہیں آیا اس لیے اب تک نام تیس رکھا۔ الكن دوست احباب أب كركس نام عيد ضرور لكارت بول عي؟ النج الم كمت يوى "أے فى" فرمانى يى دوست احباب مرداكتے إلى

اليكن ومخط محى توكرتے مول مي آب؟

می و تنور تو مفرور کرتا موں لیکن ایس نے آج تک اینے و تنوط پار کر جیس دیکھے۔" "اس شور سے یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایس نہ ہوکہ قیامت کے دان جب اسرائل صاحب اپنا صور پھونگیں او ہم کرائی والوں كو اس كى آ واز عالى ندور اور لا موروالے استے حماب كاب سے قارع موكر لوث آكيں "(١٠١)

لفراللہ خال کے کالموں میں اگر چہ لطف و انبساط کا پہلو غالب ہوتا ہے لیکن کہیں کہیں طز کی دھار مجر مدسیل ہے۔ ان مثالوں کے ذریعے اس دھار کومحسوں سیجیے:

رہاں میں است ہے۔ ''سنا ہے کارپوریش نے اپنے عملے کو سے ہدایت کی ہے کہ وہ شہر کی تمام سڑکول میں مینیں شونک دے تاکہ پر مرابی یارش کے ساتھ بہہ کرسمندر میں نہ نکل جا تیں۔''(۲۰۳)

نصير انور (١٩٢١ء - ١٩٨١ء) حموثي باتنس (ادّل:١٩٩١ء)

نصیر انورکی کالم نگاری کا آغاز قیام پاکستان کے قریب قریب ہوا۔ وہ مختلف اوقات میں مختلف اخبارات، رسائل سے نسلک رہے، جن میں ''تہذیب نسوال''، ''پھول''، باز نامہ ''شہاب''، ماہنامہ'' جاوید'' اور''اخبار خواتین' و رسائل سے نسلک رہے، جن میں وہ بطور کالم نگار روزنامہ''مشرق' سے نسلک ہو گئے۔ اس کتاب میں شال کالم ای زمانے کی یادگار ہیں، جو ڈیڑھ دو سال کے عرصے کے دوران لکھے گئے۔

کتاب کا سب سے پہلامضمون لگ بھگ جالیس صفحات پر محیط ہے، جو ایک تسلسل کی بجائے مخلف لاہوں میں بٹا ہوا ہے۔ بدور اور انسانی ضمیر کو جمنبوز نے میں بٹا ہوا ہے۔ بدکڑیاں اصل میں جھوٹے جھوٹے افسانچہ نما واقعات، چٹ پی خبروں اور انسانی ضمیر کو جمنبوز نے والے جھوٹے جھوٹے مانحات کے ولچسپ احوال پر جنی ہیں۔ ان مختصر تحریروں میں طنز کا گدگدانا ہوا انداز ماتا ہے۔ مرف ایک کلاا ملاحظہ ہو:

نصیر الور کے کالموں کی خاص بات بیہ ہے کہ وہ روزمرہ واقعات کا محض سید سے سادے انداز میں محاکمہ نبیل کرتے بلکہ اس میں مضمون، افسانہ، انشائیہ اور نینلیس کا سالف پیدا کر دیتے ہیں۔ وہ کالم کوعموہ ڈرامائی انداز ہی شروع کرتے ہیں۔ کہیں وہ چالوروں کی کسی نمائش میں مختلف جانوروں کو حضرت انسان سے طرح طرح طرح کے سوالات کرتے دکھاتے ہیں، کہیں چھوٹے معصوم بچوں کی اپنے بروں سے متعلق کانفرلس سے لطف لیتے ہیں اور کہیں غراکی کسی محفل میں امراء کے کچھنوں پر ہونے والی رائے زنی کا منظر پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جانوروں کی مختل میں امراء کے کچھنوں پر ہونے والی رائے زنی کا منظر پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جانوروں کی مختل میں امراء کے درمیان ہونے والی رائے زنی کا منظر پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جانوروں کی مختل میں امراء کے درمیان ہونے والی رائے رنی کا منظر پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جانوروں کی منافر ہیں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جانوروں کی مدین کی یہ جھلک طاح کا کر ہیں۔

" محور ول اور مویشیوں کے درمیان کے لیے ڈک بجرتا اونٹ بھی آ کیا۔ لبی گردن ہوا میں ابرال ۔ بجر اپنی بجل برانا ناک میں ڈال دی۔ بیچے ہے لگا تو اس نے زور سے کیل کھیٹی، شدید جمٹکا لگا۔ منہ کے بل کرتے مرح بچا اولانا ا نے مسکراتے ہوئے اپنی توقعنی پر کئی ابریک پیدا کر ویں۔ بھر بھی اور دیں۔ بھر اپنی میں ہوران ان ا

تېرى كون كى كى سيدش!" (د٠٠)

نسر انور اپنے کالموں کو دلیب بتائے کے لیے کہیں تاریخ کی ورق گردانی کرتے ہوئے ملتے ہیں، کہیں کہیں کہیں کہیں دیا اور اقوال کا سہارا لیتے ہیں۔ کہیں بلکی ی تحریف کے ذریعے مختلف اشعار کو اپنا ہم خیال بنا لیتے ہیں، فران کی وہ لطائف سے بھی تحریر کو پرلطف بنائے کی کوشش کرتے ہیں۔ نصیر الور کا شار ان لوگوں ہیں ہوتا ہے، فران نیز این بالغ آئھوں سے دیکھا اور پھر پاکتانی تاریخ کی ابتدائی دو دہائیوں ہیں بالغ آئھوں سے دیکھا اور پھر پاکتانی تاریخ کی ابتدائی دو دہائیوں ہیں بالغ آئھوں سے دیکھا اور پھر پاکتانی تاریخ کی ابتدائی دو دہائیوں ہیں بابتدائوں کی چیرہ دستیوں کو عین اپنے دل بر محسوں کیا۔ بعد میں قلم کا نشتر ہاتھ میں لے کر مصرف ملکی وقار کے مہی بھرے ہوئے فاسد مادے کی نشاندہی کی بلکہ اکثر مقامات پر ان پر نشر چلانے سے بھی دریخ نہیں کیا۔ بیالگ یہ کہ دو متالیں:

"بے حبد یلی ای وقت کاوگر فابت ہو مکتی ہے جب جھے حکران جماعت کا نہیں بلکہ ملک اور قوم کا وفا وار بنایا

" ہمارت سے داشتر بی نے مقبوف کھیر کے عوام اور ہندوستانی سلمالوں کو ماہ رمضان کی اہمیت کا احماس والے ہوئے کہا کہ یہ مبارک مہیند صبر وتحل سکھا تا ہے۔ اس لیے اے ایمان والوا تم ہمارتی سرکار کے مظالم مبر وتحل سے برداشت کیا کہ یہ مبارک مہیند صبر وتحل سکھا تا ہے۔ اس لیے اے ایمان والوا تم ہمارتی مبارک مبیند صبر وتحل سکھا تا ہے۔ اس لیے اے ایمان والوا تم ہمارتی مبارک مبیند صبر وتحل سکھا تا ہے۔ اس لیے اے ایمان والوا تم ہمارتی مبارک مبیند صبر وتحل سکھا تا ہے۔ اس لیے اے ایمان والوا تم ہمارتی مبارک م

کشیر سے متعلق بھارت کی مستقل ہد دھری، عالمی طاقتوں کی ذاتی مفاد کے لیے خنڈہ گردی اور پاکتانی طرانوں کی ریشہ دوانیاں تصیر انور کے کالموں کے خاص موضوعات ہیں۔

الدنديم قاسمي (ب: ٢٠ نومر ١٩١٧ء) كيسر كمياري (الله: ١٩٩٩ء)

190۲ء میں جب مولانا چراغ حسن صرت "امروز" سے علیحدہ ہو گئے تو ان کے شکفۃ کالم "حرف و دکایت" کوراں دواں رکھے کی ذمہ داری احمد ندیم قامی نے سنجالی، جنس اس سلط میں عبدالمجید سالک کی اشریاد بھی حاصل کو آب جراغ حسن حرب اس کالم کو" سند باد جہازی" کے فرضی نام سے لکھا کرتے ہے، جبکہ احمد ندیم قامی نے اس سلط میں پہلے " بیخ دریا" اور پھر "عفقا" کا فرضی نام اختیار کے رکھا۔ ان کی کالم نگاری کا سفرلگ بھگ نصف صدی پر سلط میں پہلے " بیخ دریا" اور پھر "عفقا" کا فرضی نام اختیار کے رکھا۔ ان کی کالم نگاری کا سفر لگ بھگ نصف صدی پر بھلے میں اس دونوعات پر کالم کھوا ہوائے جاتے ہیں۔ کہا ہوائی ہوائی کالم کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ کو ان اس ان کے کالموں پر شجیدگی کی فضا طاری ہے۔ آیک زمانے تک وہ فکائی کالم کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ ان کے کالموں پر شجیدگی کی فضا طاری ہے۔ آب زمانے تک وہ بھی اشاعت پذیر ہو چکا ہے۔ اور ہے کہ سبان سے تاکموں کو "کیسر کیاری" کے عنوان سے کتابی صورت میں شائع کیا گئے ہمائی ہوائے۔ ان کے ایس کیا ہوائی ہیں۔ اور ہیں مائنس، تعلیم، معاشرت، موضوعات کے اعتبار سے ان کے کالموں کا دائرہ ملکی و بھی الاقوای سے سند ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کی فوال ہوں ہو دہ ان موضوعات کے اعتبار سے ان کے کالموں کو در مائل تک پھیلا ہوائے۔ وہ ان موضوعات کیا ہوئی سے در تارہ ملک و بھی الاقوائی ہوئی ہوئی کیا ہوئی ہوں اور کیا کہوں میں طنزی نہیں مائز کیا ربیان غالب ہے۔ ان کی گئٹ گاری کی دومٹالیس ماز حلی ہوئی کیا ہوئی کے اور کیا نے کان غالب ہوں سے ان کالموں میں طنزی نہیت گانتی پیدا کرنے کا دبیان غالب ہے۔ ان کی گئٹ گاری کی دومٹالیس ماد خط ہوں:

بہون مرص میں ایسے محققین کرام جو آئی دور دور کی کوٹیاں لاتے ہیں اور بول اماری اس محقق کو تو بختے ہیں کرئیم بر دراصل لاکل بور کا سمی شخ ہیر تھا اور واسکوڈی گاما دراصل ہمائی دردازے کا سمی گاما تھا جو داسک پنے دیا تھا اور درکوڈی '' اچھی کھیل تھا۔ نیز ملٹن ملکان ہے اجرت کر کے انگلنان کیا تھا اور کو سے دراصل گینا رام تھا۔ لاگ اے کیا مینا کہتے تھے کر جرمنی کیا تو سمجی اور پھر کو سے کو سے کہلایا۔ یہاں سے جرش جاتے ہوئے کو کے کا کاذرکی اسے جس موا۔ کو سے کا نام وہیں ہے کوئے پڑا، درنہ اس سے جملے اس مقام کا نام بھونچالیہ تھا۔''(۲۰۷)

ے بی ہوا۔ و ح 6 ہی و یہ اور تو ایک میں الفاظی مشاہبتوں اور تو ز چھوڑ ہے مزاح پیدا کرنا قاسمی صاحب کا نہایت دل پیند حربہ ہے اور وہ اکڑ کالمی میں الفاظ کے انو کھے استعمال ہے دلج ہے صورت حال پیدا کرتے نظر آتے ہیں۔ ای سلط کی ایک مثال اور دیکھے:

''بعض حفرات نے تو ان بوتموں کا ''بوتما'' یوں بگاڑا ہے کہ انھیں بطور بیت الحلا استعمال فرمایا ہے بکہ ان بی علیہ بعض تو یہ بہتے بھی باتے گئے کہ آخر بیت الحلاؤں میں ٹیلیفون لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا انظامہ کو بھی مطاب خیس کہ بم ظا فورد نہیں ہیں، بیت الحال فورد ہیں اور جس ان بوتموں میں ٹیلیفون کی نیس، لائے کی فرورت

اگر چہ اس ظفتہ نگاری میں بھی طنز کی رمز پوشیدہ ہے لیکن کہیں طنز کے رنگ زیادہ نمایاں ہو جاتے ہیں اور انداز کھ اس طرح کا ہوتا ہے:

دوستم یہ ہے کہ جب چین اتوام متحدہ کا رکن نہیں تو تو اسرائیل کے سے ممالک تک اتوام متحدہ کے رکن تھے، بن ال حیثیت مرف اتن می ہے کہ جب چین اتوام متحدہ کا رکن نہیں تو تو اسرائیل کے برابر تو ضرور اوگا۔ تم بالگ حیثیت مرف اتن می ہے کہ اگر چین اپن چینگلی کا نافن کاٹ کر چینین کی خور دی کے تل برابر بھی نہیں ہے۔ نوا منا تا بالا متح میں گھن کی نماز کی نماز کی نافید کی وہ تا تیوان کرتا تھا جو چین کی خور دی کے تل برابر بھی نہیں ہے۔ نوا منا اور منامتی کونسل میں امریکہ اور روس کے شانے سے ناد برا اس کے جیمنا تھا اور سے منظر بالکل ایس تھا جیسے دو ہاتھیوں کے درمیان ایک جو بازی دم پر کھڑا ہو۔ "(۱۰۹)

نسیمہ بنت سراج (پ:۱۱ جولائی ۱۹۳۳ء) الله معاف کرے (اوّل:۱۹۸۲ء)

نسیمہ بنت سراج کا تعلق ڈپٹی نذر احمد کے اس خانوادے سے ہے جو یقول شخصے محض زبان کینے کے فوق میں بجور سے دلی اٹھ آئے شے۔ اردوکی وہی کسالی، یا محاورہ اور چنچارے دار زبان، جس کی جوت و پٹی نذر احمد کی بھر خالد اخر جگان تھی۔ اس کی روشنی شاہد احمد دیلوں سے ہوتی ہوئی نسیمہ بنت سراج تک پہنچتی ہوئی محسوس ہوتی ہی محمد خالد اخر کا کھتے ہیں:

"دو شیث دلی کی دبان کھتی ہیں اور ان کا اسلوب اپنا اور نا تابل تعلیہ ہے۔ وہ بدی بے ساختی، جلیے بن اور فرق علی ا کھتی ہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دلیا جہان کا کوئی ایسا موضوع تہیں جس مروہ بے تکلفانہ چد کام کی ایسا معلوم تہیں جس مروہ بے تکلفانہ چد کام کی ایسا معلوم تہیں جس مروہ بے تکلفانہ چد کام کی ایسا معلوم تہیں جس مروہ بے تکلفانہ چد کام کی ایسا معلوم تہیں جس مروہ بے تکلفانہ چد کام کی ایسا معلوم تہیں جس مروہ بے تکلفانہ چد کام کی ایسا موضوع تہیں جس مروہ بے تکلفانہ چد کام کی ایسا معلوم تھیں۔ "دوران نبید بنت مراج کے اس مجموعے میں کل انسفہ کالم شامل ہیں۔ ان کے موضوعات ہماری معاشرتی زندگی کے بہار کا اطاطہ کیے ہوئے ہیں۔ فاص طور پر اہل زبان گھراٹوں کی گھریلو زندگی اور مرد و زن کی از لی مشکش کے بال نبان کو بیان کا ایسا سلیقہ موجود ہے جو تحریر کو پرلطف بنا دیتا ہے۔ ذرا بال کی فاری جودک کی تصویر کئی میں الفاظ و محاورات کی میے رنگا رنگی ملاحظہ ہو:

"فدا مجوف شباوائے۔ من کو دیرے اٹھنے پر جونفیقا ٹروع ہوتا تو رات کو دیرے سوٹے پر ہی فتم ہوتا۔ "دن مجر اولی اولی رات کو چرد پوٹیا۔ اے لڑکی ہے الوکی خاصیت کہاں ہے آئی تجھ میں؟" اور جو جلدی سوجاد تو "اے لوا چراغ میں ان پڑکی لاڈو میرکی تخت چڑھی۔ شداغلہ بیٹے سکتے تھے۔ چینکتے ہوئے بھی فررگان تھا کہ گھوڑے کی طرح تو فیش جھنکتے۔ درزی ہے سلوانے کا رواح ہی کم تھا۔ کم جو ذراقہ میں کو کم پر سے پھانت لیا تو وہ "سارتی کا غلاف" ہوگی۔۔۔ کوئی ایک مصیبت تھی لڑکول پرا بیٹیاں او ٹی آواز سے بولی نہیں، تیز قدم اٹھا کر چائی نہیں۔ دونہ میں میں بیٹر قدم اٹھا کر جو ذرا داغ کی ایک خطابات تھ جو فرا داغ دیے جائے۔ "(۱۱)

ان کے بہت سے کالم، افسانے اور انشائیے کی حدود میں نمایاں طور پر داخل ہوتے محسوں ہوتے ہیں۔
امان طرازی اور بات سے بات نکالنے کے اطیف فن سے بھی وہ بخوبی واقف ہیں، صرف ایک مثال دیکھیے:

"واوكيالهم وقراست باللي كالول بن : أو يمنى في يه آجا بالما

کیسے والے کومعلوم تھا کہ ایک نہ ایک ون یہ ستله خرور اٹھے گا کہ چھٹی کس ون کی ہوہ لبذا سیدها سادہ سندیس ہینے دیا کہ چھٹی نے کے آ جا۔ ... اس میں ایک کاند اور بھی تائل قور واکر بلکہ سزاوار ستائش ہے کہ وفتر کی کاردوائی کو بھی محوظ رکھا ہے۔ چھٹی '' نے کے'' کہا ہے'' کر کے'' نہیں کہا۔ یعنی ورخواست ویٹی اشر ضروری ہے۔ ہوسکتا ہے گانے میں آ کے یہ مجھی تاکید کر دی ہوکہ ورخواست تھرو برابر چینل وے کرآٹا۔'' (۲۱۲)

" خبر جمیں ہے کہ اندن فرانم پورٹ کی بعض ہوں کو اجازت ال مئی ہے کہ وہ غیر بلوں حورتوں کے دی، بین فٹ لیے پہٹر بہوں میں لگا سکتے ہیں۔ اے ہمائی تم کو یہ پانچ ماڑھے پانچ نٹ کی جاتی پھرتی خورتی نظر نہیں آ تیں۔ یا ان کو و کھے کرنظریں ٹیجی کر لیتے ہو یا ان کے بدن پر کوئی چندی یاتی ہے، جوشیع نازک پر کراں گزرتی ہے۔" (rir)

سنفق خواجہ (پ: ١٩ و مبر ١٩٣٥ء)

مضفق خواجہ بنیا دی طور پر شخیق اور شفید کے آدی ہیں لیکن اپٹی اس شفیدی و شفیق بھیرت کو انھوں نے جس
مضفق خواجہ بنیا دی طور پر شخفیق اور شفید کے آدی ہیں لیکن اپٹی مثال اردو ادب میں نہیں ملی۔ ان کے مزاح
کال بنر مندی سے اپنے او بی شہروں میں استعمال کیا، اس کی دوسری کوئی مثال اردو ادب میں نہیں مقام عطا کر دیا ہے۔ مزاح اور شجیدگی بظاہر دو
کا انتخار اور ندہ ولی نے ان شہروں کو اردو طفر و مزاح میں نہاہے اہم مقام عطا کر دیا ہے کہ ایک نیا ادبی ذائقہ
کالمناز اور نے ہیں لیکن مشفق خواجہ نے ان دونوں کیفیتوں کو کچھ اس خوبصورتی سے ملا جلا دیا ہے کہ ایک نیا ادبی ذائقہ

وجود مين آگيا ہے۔ بھارت كے معروف مزاح نگار جبتى حين كليخ بين:

وجود میں آگیا ہے۔ بھارت سے مراح میں بجیدگی کا پیلوتو ہوتا ہی ہے۔ بہا اوقات ان کی بجیدگی میں بھی مزاح کا پبلوئل آتا ہے۔ ان اس کے مزاح میں بجیدگی کا پیلوتو ہوتا ہی ہے۔ ختکی اور پوست کو ان کی تقدیم بجھ لیا گیا ہے اور ہادے ٹو منطق خواجہ نے اپنی تحقیق بادیکہ بڑا اور میاس و مختقین کے ماتھ پر تیورگ اور برہمی مط تقدیم کی مانند کھنچ گئی ہے۔ مشفق خواجہ نے اپنی تحقیق بادیکہ بڑا اور مائندی و مختقین کے ماتھ پر تیورگ اور برہمی مط تقدیم کی مانند کھنچ گئی ہے۔ مشفق خواجہ نے اپنی تحقیق بادیکہ بڑا اور متحدی شعور کا بڑا مثبت استعمال کیا ہے اور مختلف ادبوں اور ادبی رویوں کی مجمول کو اپنے شوخ و طیف تبروں کو دومری جانب مال انفرادیت اردو کے شاید بھی کسی اور قلم کارکو حاصل ہو کہ ایک طرف دو بجی و رائع صافح کی مرکز بیرہ بیں۔ و اکثر شیم خفی ان کی اور دومری جانب طنز و ظرافت کے فرقے میں بھی برگز بیرہ بیں۔ و اکثر شیم خفی ان کی اور دومری جانب طنز و ظرافت کے فرقے میں بھی برگز بیرہ بیں۔ و اکثر شیم خفی ان کی اور دومری جانب طنز و ظرافت کے فرقے میں بھی برگز بیرہ بیں۔ و اکثر شیم خفی ان کی اور دومری جانب طنز و ظرافت کے فرقے میں بھی برگز بیرہ بیں۔ و اکثر شیم خفی ان کی اور دومری جانب طنز و ظرافت کے فرقے میں بھی برگز بیرہ بیں۔ و اکثر شیم خفی ان کی اور دومری جانب طنز و ظرافت کے فرقے میں بھی برگز بیرہ بیں۔ و اکثر شیم کو ان ان کی اور دومری جانب طنز و ظرافت کے فرقے میں بھی برگز بیرہ بیں۔ و اکثر شیم کی ای اور دومری جانب طنز و ظرافت کے فرقے میں بھی برگز بیرہ بیں۔ و اکثر شیم کی میں کی دومری جانب طنز و ظرافت کے فرقے میں بھی برگز بیرہ بیں۔

ائفر او ست کا تذکرہ ان الفاظ میں کرتے ہیں:

" یہ انوکھا اجماع تھا ضدول کا۔ ایک طرف کی علمی لگن اور خود مشفق خواجہ کے لفظوں میں " پہٹے بانے کرم خودہ آب
رسیدہ اور سرد و گرم زبانہ چشیدہ مخطوطوں اور کتابوں " سے نیٹنے والے محقق کی متانت اور دوسری طرف بریاادہ بادہ بریادہ بادہ بریادہ برائے مزاح کی کی جائے دار کا محتل کی متابت اور لطیف طنز اور ظرافت کا برسید باخت مزاح کی کی مجلس اس مزاح نگاری کی تہمت اٹھائے بغیر مشفق خواجہ نے برجت اور لطیف طنز اور ظرافت کا برسید بریک کی بالموں کے ذریعہ قائم کیا ہے۔ اس کی نظیر بہت کم و یکھنے میں آتی ہے۔ وہ المی کا سامان مہا کرتے ہیں آئی ہے۔ وہ المی کا سامان مہا کرتے ہیں آئی ہے۔ اس کی نظیر بہت کم و یکھنے میں آتی ہے۔ وہ المی کا سامان مہا کرتے ہیں آئی ہے۔ اس کی نظیر بہت کم و یکھنے میں آتی ہے۔ وہ المی کا سامان مہا کرتے ہیں آئی ہے۔ اس کی نظیر بہت کم و یکھنے میں آتی ہے۔ وہ المی کا سامان مہا کرتے ہیں آئی ہے۔ اس کی نظیر بہت کم و یکھنے میں آتی ہے۔ وہ المی کا سامان میا کرتے ہیں آئی ہے۔ اس کی نظیر بہت کم و یکھنے میں آتی ہے۔ وہ المی کا سامان میا کرتے ہیں آئی ہے۔ اس کی نظیر بہت کم و یکھنے میں آتی ہے۔ وہ المی کا سامان میں کرتے ہیں آئی ہے۔ اس کی نظیر بہت کم و یکھنے میں آتی ہے۔ وہ المی کا سامان میں کرتے ہیں آئی ہو کرتے ہیں آئی ہیں ہوئی کا در کیس پر فریب جذبیاتی لاتھاتی کے ساتھ۔ "(۲۱۵)

مشفق خواجہ کے یہ ول پذیر اوئی تیمرے کالموں کی صورت میں کراچی کے روز نامہ ''جہارت''اور ہفت دارانا مشفق خواجہ کے یہ وٹا شروع ہوئے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اٹھیں ملک گیر شہرت عاصل ہوگئ بلکہ ان کے بہت ظریفانہ وطنزیہ جملوں کی خوشبو پڑوی ملک بھارت کے اردو دان حلقوں تک پہنچی تو وہ ان اچھوتے اور چنچل کالموں کا تر یہ یہ اس قدر گردیدہ ہوئے کہ آٹھیں خامہ بگوش (یہ کالم نگاری میں مشفق خواجہ کا قلمی نام ہے) کے قلم پہ بیعت کرتے ق کا اور پیر بہت سے اخبار و رسائل نے ان کے کالموں کو اپنے پرچوں میں پورے اہتمام کے ساتھ قل کرنا شروع کر دہاللہ اور پیمر بہت سے اخبار و رسائل نے ان کے کالموں کو اپنے پرچوں میں پورے اہتمام کے ساتھ قل کرنا شروع کر دہاللہ اور پیمر بہت سے اخبار و رسائل نے ان کے کالموں کو اپنے پرچوں میں پورے اہتمام کے ساتھ قل کرنا شروع کر دہاللہ اور کی بھول ڈاکٹر خلیق ایجم (پ:۱۹۲۳ء)؛

' فام بگوش اردو دنیا کے واحد کالم نگار ہیں، جن کے کالموں کا برچینی ہے انظار رہتا ہے.. جمیں کیا جرادیہ کرانا

ہے۔ بشرطیک کالم اس پر نداکھا کیا ہو۔" (۲۱۲)

یکہ ہم تو تھے ہیں کہ جن لوگوں پر کالم لکھا گیا ہوتا ہے، ان کو دوسروں سے زیادہ بے جینی ہوتی ہوتا ہے اور ہے جینی جوتا ہے ان کو دوسروں سے زیادہ بھرتا ہے ان جوتا ہے ان کو دوسروں سے زیادہ کاری کا ہوتا ہے ان خواجہ کی جہرت کا جیسے بیار ہوتا ہے ان خواجہ کی جو اور جس مشفق خواجہ کی خوتی خواجہ کی مشفق خواجہ کی مشفق خواجہ کی مسئوں کے سہرے زندہ رہیں گیا۔ ان کار ان کار کی مسئوں کے سہرے زندہ رہیں گے۔ 1990ء میں مشفق خواجہ کے ان کشیلے، سجیلے اور البیلے کالموں کا آبکہ انتخاب ہی نروری میں مکتبہ جامہ وبل سے اور متبر میں لا ہور سے " خامہ بگوش کے قلم سے " سے عنوان سے شائع ہوا۔

خامہ بگوش کے قلم سے (اوّل: فروری ۱۹۹۵ء) مرتبہ: مظفر علی سید (۱۹۲۹ء ۲۹ جنوری ۲۰۰۰ء) اس مجموعے میں مشفق خوادیہ کے انسٹھ کالموں کا انتخاب شامل ہے۔ لیکن اگر کتاب میں شام مسلف نوشت دیباہے (غلط نامہ) کو بھی شامل کرلیا جائے تو ان تحریروں کی تعداد پانچ درجن تک جا پہنچتی ہے۔ ر مرب کی ذاتی پیند و تاپند کو وظل ہے، وگرتہ بڑے بڑے شامکار کالم ابھی تک اخبار و رمائل کی فائلوں میں رے بڑے ہیں۔

رے بھی خشف خواجہ کے موضوعات اوّل تا آخر اولی ہیں۔ ان کی انگلیاں ہمہ وفت اردو ادب کی نبض پر ہوتی ہیں۔
ووائی بیں در آنے والے غیرصحت مندانہ رویوں کی خوب خبر لیتے ہیں۔ نابالغ قتم کے ناقدین، نام نہاد محققین، خود
ادباء، ڈنگ ٹپاؤ اور کام چلاؤ شعرا ، متنازعہ اصناف بخن (نٹری نظم اور انشائیہ وغیرہ)، کتابوں اور ادبوں کی تعارف
یب، علامت نگاری، فلیپ، ویباہے اور ادب کے نام پر ہونے والے تمام کاروباری ہتھکنڈے ہمیشہ ان کی ہا
یہ بروتے ہیں۔ ان موضوعات پر لکھتے ہوئے تو مشفق خواجہ کا قلم دو دھاری تلوار بن جاتا ہے، جس سے وہ کشوں
یہ بہتر ہیں اور مزار کے انو کھے نرالے حربوں سے قارمین کومخلوظ بھی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اسلم انساری ان

" فامہ بگوش کا موضوع نظر پوری دنیاتے اوب بن، لینی اردو کی دنیائے اوب، جس بی کراییں، مصنف، شاعر، کالم نگار، یہاں تک کہ افسانے، غزیلی، نظمیس، انٹردیو، تبھرے اور فلی بھی اس دنیا کا حصہ بیں۔ ہر وہ غلط یا سیح بت جو شخصیدی حیثیت ہے اہم ہو، خامہ بگوش اس کی تائید یا تردید یا تشریح پر ضررد قلم انتحاقے ہیں اور اس سے ان کا مقصود دل آزادی سے کہیں زیادہ ایک حقیقی تقیدی نقط نظر کو پروان پڑھانا ہوتا ہو۔ وہ نقاد، ادیب اور شاعر سب کو سے بیفام وسیح بین کہ ایک ترقید وجود بی سسکتی ہے اور نہ اعلیٰ درجے کا دیے بین کہ ایک ترقی یافتہ اور پخت تقیدی شخور کے بغیر نہ اعلیٰ درجے کی تقید وجود بی سسکتی ہے اور نہ اعلیٰ درجے کا درب کا ایک تراس کی بادر نہ اعلیٰ درجے کا تحقید وجود بی سسکتی ہے اور نہ اعلیٰ درجے کا درب کا ایک تراس کی بینے دیں کہ ایک تراس کی بینے در اعلیٰ درجے کی تحقید وجود بیں سسکتی ہے اور نہ اعلیٰ درجے کا اور نہ اعلیٰ درجے کا

جس طرح برا شاعر مرشہ کو اور برا اویب نقاد بن جاتا ہے، ای طرح سنورا ہوا نقاد کفق مشفق خواجہ بن ایم سنفق خواجہ بن ایم سنفق خواجہ اوئی دنیا کا وہ رہے ڈار ہے، جس نے شاعروں ادیوں کی تمیں معلوم کرنے کا کام اپنے ذم مارکا ہے۔ مشفق خواجہ کے کالم کلینے کا مقبول عام انداز یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے شاعروں ادیوں پر لیے پوڑے اس کرنے سے بالعوم گریز کرتے ہیں بلکہ زیر شہرہ ادب اور ادیوں کے فرمودات، لوگوں کی ان کے بارے ہیں اور کے اندر بی سے اپنے منتحک گوشے تاتی کرے قاری کو نہال کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات ادیوں، اور کام سادی با تیس مشفق خواجہ کی خاص انداز سے کی گئی نشاعہ بی پر ایجھ خاصے لطائف کی صورت میں اللہ کی سیدھی سادی با تیس مشفق خواجہ کی خاص انداز سے کی گئی نشاعہ بی پر ایجھے خاصے لطائف کی صورت میں اللہ کی سیدھی سادی با تیس مشفق خواجہ کی خاص انداز سے کی گئی نشاعہ بی ہو شامرف پڑھنے اللہ کی مورث بی موجود افراط و تفریط کی اللہ کان بیل اور پھر ان کے میکے بھیکے جوابی شہرے سے ایس الیہ ان بیانات اور تحریوں ہیں موجود افراط و تفریط کی بین میں موجود افراط و تفریط کی بین میں کرتی ہیں۔ محبوب الرحمٰن فارد تی کے بقول:

بن بن کری ہیں۔ حیوب افران فارون سے بول. ''فامہ بگوش کی خوبی ہے ہے کہ وہ اپنی طرف سے بات بہت کم کرتے ہیں۔ ادیوں اور شاعروں کے جملوں کو دوہرا کر بس ایک چموٹا سانشتر لگا دیے ہیں۔ لیکن ہائے رے اس کا زخم اور اس کی حمرائی۔''(۲۱۸)

موكن كر سل تو وه ما تحد بائد مع اور يحر كمرا اجو حاسة -"

" استور تابید نے پردین شاکر کی دکالت کرتے ہوئے کہا: " ہم بھی جب کالج میں پڑھتے تے تو سارے بدرگر بنے کے OWN کرنے میں کیا حریج ہے۔ اگر بدرگر بنے کے OWN کرنے ہے کہ بال کوئی بات نہیں، لکھ کے دے دیا تھا۔ OWN کرنے میں کیا حریج ہے۔ اگر بدر اُن کا عزت سادات ایسے ملتی ہے تو مل جائے۔"

معلوم نہیں وہ کون بزرگ تنے جو کشور ناہید کی شاعری کے ذریعے عزت سادات حاصل کرنا جائے تھ، طالا کدمورز جس تم کی شاعری کرتی ہیں۔ اے OWN کرنے سے عزت سادات کا حاصل ہونا تو الگ رہ، بزرگی بھی مشور ہو حاتی ہوگی۔\*\*

"ایک مرتبه واکثر کوئی چند نارنگ نے کہا تھا کہ ہندوستان میں مٹیر نیازی کی پسٹش ہوتی ہے۔ یہ بات نیر نیازی کواڑ بند آئی کہ وہ ایک عرصے تک ہر جگہ اس کا حوالہ دیت رہے۔ ایک دن کی ستم ظریف نے ان سے کہا: "ہندوہاں میں تو گائے اور پھر بھی ہوجے جاتے ہیں۔"

"نقاد دوست نے ہماری اُٹی سیدھی باتیں نہایت مخل سے سیس ادر ان کے جواب میں صرف اتنا کہا: "آپ کیم الدین احمہ سے ذیادتی کر رہے ہیں۔ وہ اتبال کی صف کے شاعر ہیں۔" ہم نے کہا: "بشرسط کہ اتبال کو شاعروں کی آفل صف میں کھڑا کر دیا جائے۔"

''نظیر صدیق کیسے ہیں: نمیا جالند حری .... نے ایک بہی خواہ کی حیثیت سے جمعے بار ہا مشورہ دیا کہ جم ک المی الی ا کے امتحان میں ضرور بیٹھوں۔ لیکن محض اس خیال سے کہ میری ادبی صلاحیتیں سرکاری فائلوں کے انبار میں دب کردہ بیا حی جا کیں، جس نے ضیا کے مشورے برعمل نہیں کیا۔ اگر جس جاہتا تو کس اچھی فرم کا نمایندہ بن کر اس دفت اچی زندگ گزاور ہا بعدتا لیکن جس نے مادی آسایشوں پر اسے ادبی ڈوق کی مشکیل کو بھیشہ ترجم دی۔'

مارا خیال ہے کہ ضیا جائند حری نے جو مشورہ دیا تھا وہ نظیر صدیق کے مفادیس تہیں، اوب سے مفادیس تھا۔" '' قرۃ العین حیدر کے بارے میں وہ فرماتی ہیں: '' وہ میری پندیدہ رائٹر ہے۔ اب تو میری دوست بھی ہے مگر ٹراماً میں میں ان کے افسانوں پر جان دیتی تھی۔'' لفظ 'مگر' کا استعال جس فیکارانہ مہارت کے ساتھ کیا گیا ہے، ان کا جواب نہیں۔ اردد کے تمام ادیب مل کر بھی 'مگر' کو اس سے بہتر طور پر استعال نہیں کر سے نے'(۲۱۹)

یہ کتاب اس طرح کی دلیسپ مثالوں سے ہمری پڑی ہے، جس میں شاعروں ادبوں کے حالات اور فون فہر انہوں کے حالات اور فون فہروں کے انھوں نے بہت کرارے جواب دیے ہیں۔ خاص طور پر تعلّی پیند شعرا اور ادبا تو ان کے خصوصی اور مرفوب اہداف ہیں جن کی انا میں تیسی غباروں کی مائند پھولی ہوئی ہیں۔ مشفق خواجہ کے تبھرے ان غباروں کے لیے سوئی کا کا اسلا کی دیتے ہیں۔ بشیر بدر، عبدالعزیز خالد، ساتی فاروتی، انیس ناگی اور ناصر زبیدی وغیرہ سے متعلق کھے سے کالم اس سلط کی فہرات شاندار مثالیں ہیں۔ اس کے علاوہ بعض ادیب دوستوں سے ان کی پر معتی چھیڑ جھاڑ تو ستقل چلی رہتی ہے، جن میں نظیر صدیقی اور منظر علی خال منظر سب سے نمایاں ہیں، موخرالذکر صاحب کی نظم و نشر کے بارے ہیں ان کی رائے ملاحظہ ہو:

"ابجی کل کی بات ہے کہ ان کا مجورہ گلام" کرب آگی" کے نام سے شائع ہوا تھا جس میں" آگی" تو آ لے جمل مک مک کے بار سے بار تھی، اور ہاتی کرب تھا، اور وہ بھی مصنف کا نہیں پڑھنے والوں کا اسان کا پہلا مجور ان کا بالا می کا جو گادر الکلامی کا جو گادر الکلامی کی ضد ہے، جیتا جاگا فہوت تھا اسامنظر صاحب نے شاعری چھوڈ کر نثر کی لمرف جولچ

ہے، اس سے شاعری اور نثر دونوں کو فاکرہ پنچا ہے۔ شاعری کو بول کہ اے فر آب کرنے والوں کی تعداد میں ایک کی ہوئی اور نثر کو بوں کہ اسے پامال کرنے والوں میں ایک کا اضافہ ہوگیا۔"(۲۲۰)

مشفق خواجہ کے میہ کالم شخصی خاکے بھی ہیں اور اولی محاکے بھی۔ مینلمی بھیرت اور اولی آ گئی کے نمونے بھی مشفق خواجہ کے میریز مضامین بھی، بلکہ ان کو صرف طنز و مزاح کہنا بھی زیادتی ہے کیونکہ یہ اس سے بہت آگے اولی جمود ہائی:

" اطنز نگار اور مزاح نگار تو ہمارے ہاں بھی موجود ہیں، لیکن سیمل جراتی اور وہ بھی پیولوں کی آج پر، کسی کے بس کی بات نہیں۔ "(۲۲۱)

منفق خواجہ جیسی کالم نگاری کرنا اصل میں دریا ہیں رہتے ہوئے گر چھ سے ہیر پالنے والی بات ہے۔ مصلحت
مافذ سے ہری اس دنیا ہیں اسنے کر وے اور ننگے کے بولنے کے لیے ایس ہی غیر معمولی سوچھ بوچھ، گوشہ شنی اور
ادان سے بے زاری و بے نیازی کی ضرورت تھی، جو خامہ بگوش کی شخصیت کا خاصہ ہے۔ ان کے بارے ہیں مشہور
ادہ بندہ ضاکع کر دیتے ہیں، جملہ ضاکع نہیں کرتے۔ ان کے اپنے بے شار جملے آج ادبی علقوں میں ضرب
الگا درجہ اختیار کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر تئویر علوی کلھتے ہیں:

"أمول نے اپ معنی خیز جملول کے ذریعے بعض فضیتوں کے جو ایکس دے پیش کے وہ ان کی نفیات اور ادبی فخصیت کی شاخت میں اکثر بڑے مددگار ہوئے۔ آج ہند پاک میں بہت سے اہلِ ادب مشفق کو ان کے انسیں تیمردل اور فقروں کے حوالے سے جائے جیں۔" (۲۲۲)

أية ايس عمل ريز اورشرير جلول كى ايك جملك ملاحظ كرتے بين:

- (۱) "فدرت الله شهاب مي ب المار خوميال تمين مكر فاميال صرف تين تمين ميس ابن الله، اشفاق احمد اور ممتاز منتاز منتاز
- (٢) "افتفاق احمر كا كمال يه ب كدان كى ايك تفيل پر تصوف ب ادر دومرى بر ديا ـ ده يادنيس ركيت كدس
  - (٣) " يدن مجى ممين و كمنا تها كرجن كتابون برجرماند مونا جاب أفين اب العامات لمن بين-"
- (٣) "غالب اور ناصر زیدی کے کلام میں بوی عما ثلت پائی جاتی ہے۔ دونوں ایک علی جی الفاظ استعال کرتے ہیں، اس درالفظوں کی ترجیب مختلف ہوتی ہے۔"
- (د) "اليس وكي كوتراجم كر ساتف ساتف طيع زاد كام محى كرت رينا بإي تاكذ أفيس به معلوم مونا وب كد اوب كر عالى معياد تك تنتيخ من بهيس كنني صديان دركار مون كال
- ارب عان معار تد الي من من من من من من الله عن الله عن

پارلر ہیں جمہی بے۔''(۲۲۲)

مراح

مر

تحسین''، ''خود نوشت شاعری''، ''طبع آزمائی یا طالع آزمائی''، ''ادب عالیه امام''، ''اسقاطِ بخن''، ''ادبی مثیات' ''ادب کے سلامت علی، نزاکت علی'' وغیرہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے بعض جملوں میں الفاظ و آاکیب کی انجو آ در و بہت بھی پرلطف ہو تی ہے۔ دو تین مثالیس دیکھیے:

ے بون میں میں اور ذہانت کو انحول اور ذہبین ہونے میں کوئی شید نہیں لیکن اس علم وفضل اور ذہانت کو انحول نے مرکان الطاف کو ہر کے صاحب علم ولفض اور ذہبین ہوتے اوبا۔'' ملازمت اور غیر مرکاری خواہشات کی بھینٹ چڑھا وبا۔''

" نے میں آیا ہے کہ آج کل ایک درجن سے ذائد شعرا اٹن اٹن کلیات چمپوانے کی فکر میں ہیں۔ کائل یہ نام ہے استے میں آیا ہے است کی فکر میں ہیں۔ کائل یہ نام ہے است میں کال حاصل کرتے۔"

''فرمایا: ''جن صاحب کی تعریف میں آپ نے کاغذی سفیدی کوسیای میں تبدیل کیا ہے، دو تو بیشہ کلمہ کل کا بہنا کلمہ خیاء الحق کہتے رہے ہیں۔'' (۲۲۳)

مختر یہ کہ مشفق خواجہ نے شخفیق اور طنز وظرافت جیسے بظاہر متضاد میدانوں میں کامیابیوں کے جو جمناں گاڑے ہیں، پوری اردو دنیا اس کی معترف ہے۔ ہر اردو پڑھنے اور جھنے والے نے ان کے طرار اور تہد دار جمان ے طراک اور تہد دار جمان کے طراک اور تہد دار جمان کی تعریف میں رطب اللال عبیں۔ وہ خود ان کی تعریف میں رطب اللال میں۔ ڈاکٹر شمیم حقی لکھتے ہیں:

" ہر چند کہ فامہ بگوش کی مفتق ناز کا نشانہ بننے سے خود ہم بھی تہیں فیج سکے تھے، مگر ندصرف یہ کہ طبیعت بل مجر کے لج

بھی بے مزہ نہیں ہوئی تھی، ہم انبساط اور اہتزاز کی اس کیفیت سے دو جار ہوئے تھے جو مہذب مزاح اور شاہد افرا

اے مشفق خواجہ کی شیریں لبی کہنے یا شیریں قلمی کا نام دیجیے کہ بے شار لوگ ان کی طنز کا براہ راست نانہ بننے کے باوجود ان کے جملوں کا مزالیتے نظر آئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اِکا دُکا ایسے رویے بھی دیکھنے کو گئے ہیں، جنھوں نے اس قدر صاف گوئی اور شفاف نگاری کو وریدہ قلمی اور بدلحاظی قرار دیا۔ نمونہ کے طور پر مظہرا ام کے مضمون کا ایک اقتباس ملاحظہ کیجے:

"وہ تصنیف کے حوالے نے مصنف کومطعون کرنے لگتے ہیں، کروار کھی کرنے ہی پاز تہیں آتے، اور مصنف کو کو استف کو کا اصاس تو ولاتے ہی ہیں۔ اگر اتفاق سے مصنف کے حق میں کوئی کامی خیر ان کے قلم سے اوا ہو جانا ہو المجانا ہو ایس ندامت ہوتی راتی ہے اور وہ اپنی نفت منانے کے لیے ایکے جملے سے پھر مصنف کے خلاف مید پر او جانا ہیں۔" (۲۲۲)

ديگر كالم:

مشفق خواجہ کے کالموں کا مذکورہ بالا مجموعہ اگر چہ ان کی کالم نگاری کی بھر پور نمایندگی کرتا ہے لیکن اس کا مشفق خواجہ کے کالموں کا سلسلہ بہت چھیلا ہوا ہے کیونکہ وہ گزشتہ رائع صدی ہے اس میدان میں ہیں۔ خود تلفح ہان کا مدان کے کالموں کا سلسلہ بہت چھیلا ہوا ہے کیونکہ وہ گزشتہ رائع صدی ہے اس میدان میں ہیں۔ خود الله اللہ کا مدان ہم بہت عرصے ہے کر رہے ہیں۔ خدا مجموث نہ بلوائے تو ہمارے کالموں کی مجموث خواہ مدان میں باول "علی بورکا ایل" ہے کم نہیں ہوگ۔" (۲۲۲)

پر یہ بات بھی حقیقت ہے کہ کالموں کا یہ ڈیٹر اہاری بہت کی ادبی نگارشات کی طرح محض منی کا پہاڑ نہیں ہیں۔ بہت کی ادبی نگارشات کی طرح محض منی کا پہاڑ نہیں ہیں۔ بن سی حکمت و بصارت ادر ذکاوت و ظرافت کی لامحدود کا نیس ہیں، جن پنفسیلی بات کرنے کے لیے دفتر کے بناز اوپر کے تعوارے کی طوالت کے پیش نظر اوپر کے تعوارے کی کھوڑے بات کرنے ہوئے باتی کالموں میں بن کے دفتر یہ جملوں کی چند مثالوں پر ہی اکتفا کریں گے۔

(۱) "عطا اور امجد ..... ایک علی کالج میں استاد ہیں اور کالج بھی ایدا جس کے پیشتر طالب علم بر سال پولیس مقابلے میں مارے جاتے ہیں۔ اس سے اندازہ کیا جاسکا ہے کہ ان دونوں کی تقلیمی خدمات کتنی وقع ہیں۔ "(۲۲۸)

(۲) "دروى فيم اعظى بيل، جن كے ناول "جنم كنڈل" كے بارك يم بم في ايك مرتبدلكها تحاكدال ناول كا بر باب، دوسرے باب سے مسلك بيا يكن بيانول نگار كائيس جلدساز كا كمال بيا" (۲۲۹)

(r) " لكف م يهل شرمان م يهر ب كرآدى كلي ك يور ادم بوتاكدكول بدر كر سك كديدامت باسب ب " " ( rr )

(٣) "اليك روز الهول في دوستول ك محفل من باك فر سه كا: "من في عامد اقبال في مثورت بر شاعرى ترك كي تقي " ال بي مدوست في ال الفاظ من داد دى" كاش نثر نگارى كي سليل مين محى آب ال سه مثوره كر ليت " (٢٣١)

(۵) ""شاعرى مين ان كا معيار بهت او تها بيد الله المين كمة تقيد كلف براكفا كرت بين تاكد دومردل كا بختيدى معيار او تها بوسك "(۲۳۲)

(٢) " " قرعلى عباس كو اديب بنن كا شوق بواتو أحول في ببلاكام يدكيا كد كتابيل كلهن شروع كردي، حالالك

بيّا حسين (پ:١٩٣٩ء) ميرا كالم (اول:١٩٩٩ء)

رم" ہے، جس میں ۱۹ کالم بین، برمراسر فلفتہ کالم بین۔ دوسرے عنوان "تماشائے اہل سم" کے تحت چورا کالم إلى برجئتًى، زنده دلى اور درّاكى راسته روكتى ہے۔ ۋاكم مصطفى كمال كتاب كے پیش لفظ میں رقمطراز میں:

وفلین او جوان مجتبی حسین نے اپنی جولانی طبع، ندرت فکر، برجستی اور لطیفہ نجی کے ذریعے اوبی و محافق ملتوں / جن

كالم كو عام طور ير ايك دان كا ادب قرار ديا جاتا ہے ليكن دنيائے اردو كے بعض اديب اور بالخصوص مزان الار ایے ہیں کہ جفوں نے اپنی بصارت، بصیرت، تخلیقی ایک اور نکتہ رک کی بنا پر اے ایک با قاعدہ ادبی صنف قرار دارانے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ایسے مزاح نگاروں اور ادیوں میں جبیلی حسین کا نام بھی خاصا نمایاں ہے۔ مزاحیہ کالم نگارل ک سب سے بوی فصوصیت میہ موتی ہے کہ اس میں کہی جانے والی بات ندصرف عام فہم اور دلچسپ ہو بلکہ اتن دهار دار بو كدوه قارى كو بنانے كے ساتھ اے سوچے اور غور و قكر كرنے كى طرف بھى داغب كرے۔ ۋاكثر رحمت يوسف ذال لكھتے ہيں:

" ہے اس وقت مکن ہے جب کالم نگار کے مواج اور اس کے تم میں جولائی اور فکفتگی موے مجتبی حسین میں وضومیت ب پناہ ہے۔ دہ لطیفہ ڈھالنے کا نن جائے ہیں۔ باطا برمعمولی کی بات میں لطیفہ پیدا کر لینا ان کے باکی باتھ اکمل ہے۔ بے صد کا بات کو بھی وہ کھے اس طرح چیش کرتے ہیں کہ ایک طرف دل برآ ری چل جانے ادر دوسرا اطرف ليول يرتبهم رقص كرنے على" (٢٣٥)

مجتنی حسین کی بید انفرادیت اپنی جگداہم ہے کہ انھوں نے روزانہ کالم نگاری کے جہنجصت میں پرنے کے ہا وجود خود کو محض سحافت تک محدود نہیں رکھا۔ انھوں نے ادب کی دیگر اصناف کے کیے نہ صرف وقت نکالا بلکدان کے ساتھ ٹھیک ٹھیک انصاف بھی کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کالم پہرکتنا بھی خون جگر کیوں نہ صرف کیا جائے اس میں دیگر اصناف کی ک کشادگی اور جامعیت پیدانہیں ہوسکتے۔ یکی وجہ ہے کہ ان کے زور بیان نے یہ وسعت مضمون، فاکدالا سفرنامه میں وصور کے ان کے ہم وطن اور ہم عصر مزاح نگار نوسف ناظم لکھتے ہیں:

"اگروہ (مجنی مسین) کالم نگاری سے ادب تگاری کی طرف نہ آتے تو جھوٹی پڑوی پر بی رہے۔ تصان ال کانہا

(アアイ) "上かくとうたいた

ندکورہ کتاب کے ابتدائی ائیس کالموں کو تو بڑی آسانی سے شکفتہ مضامین اور انشائیوں کی مد میں رکھا جاسکا ہے، جن میں طنز و مزاح کے سارے رنگ ڈھنگ پوری توانائیوں کے ساتھ موجود ہیں بلکہ ان تحریروں میں طنز غال غال ایک ہم شکل کا"، "مزاج پری کرنا ایک مشکل فن ہے"، "چلو اکسویں صدی میں" اور " مجھ حدرآبادیوں سے بالیا میں" ای صفر کرزار ۔ گانہ این نام مسلک فن ہے"، "چلو اکسویں صدی میں" اور " مجھ حدرآبادیوں سے مثالیا میں' اس صفے کے نہایت فکفتہ اور زندہ و جاویر کالم ہیں۔ کالمول کے پہلے جھے میں ہے مزاح اور طنز کی چند مالیں دیکھیے: "لدرت کے کھیل بھی ہوے ترالے ہیں۔ اس نے آم کو ہندومتان میں پیدا کیا، بہت اچھا کیا، لین اس کو کھائے کا طریقہ امر یکداور بورپ کے باسیوں کو سکھا دیا۔ آم کو ہم بچپن سے کھا رہے ہیں لیکن جب تک ہم نے بال وڈ کی فلمیں نہیں ویکھی تھیں، جن میں ہیرو اور ہیروئن بات بات پر آیک دومرے کو آم مجھ لیتے ہیں اور سلوک بھی ایا ہی کرتے ہیں۔ جب تک ہمیں معلوم نہیں تھا کہ آم کو کھائے کا اصل طریقہ کیا ہے؟"

"ہم جب ہی ان کے پکوان کی داد دیتے تو ایک اچھی شاعرہ کی طرح بیزی شائش کے ساتھ سلام کرے ہیں "آپ
کی ذاکقہ شاک، پکوان بنی اور مطبّ پروری کا شکریہ بعض ادقات تو ہمارے مند سے "مرحبا"، "سبتان اللہ"، "باشاء اللہ"
سیے الفاظ می ادا ہو جاتے ہے۔ بیا اوقات تو کرر ارشاد کہہ کریہ کمانا دوبارہ می کھا جاتے ہے۔ ان کے باتھ کی بن مرفی کی کی اس سان شرکیے دال کر دکھ مرفی کی گئی کی دش کھا کر ایک دن تو ہم نے بہال تک کہ دیا تھا کہ: "آپ نے بیجی کے اس سان شرکیے دال کر دکھ دیا ہے۔"

"اس محفل مي والى ك كريم على تبيل آئي تلى بلكة أنس كريم محى موجود تلى "(٢٣٤)"

قَلْنَتَّی کے ان نمونوں کے ساتھ ساتھ طنز کا ایک طمانچہ ملاحظہ فرمایے جو انھوں نے حیدرآ باد میں آوارہ کوں کابک مصوم بچی کو ہلاک کرنے کی خبر پڑھ کر اٹسانیت کے منہ پر رسید کیا ہے:

" ہم نے خواب میں بھی شروچا تھا کہ کتے ہیں انسانیت کی سطح سے بیچ کر جائیں گے۔ ہمیں کوں سے بالکل ہے امید انہیں تھی کہ وہ الین غیر انسانی حرکت کے مرتکب ہوں گے۔ کا پوٹھے تو جب سے انسان، انسانیت نے دستبردار ہوا اسب کے دیتے دستبردار ہوا اسب سے ہم کوں میں انہا نہیت کو دیکے دیکے دیکے کہ کھمٹن ہو جایا کرتے تھے۔" (۲۲۸)

کتاب کے دوسرے جصے کے کالموں میں بھی فنگفتگی کے ایجے نمونے موجود ہیں لیکن ان میں کملی و بین الذان سامت کے حوالے سے طنز کا عضر غالب ہے۔ آیک اچھا ادیب ہم عصر سیای شعور سے بھی پوری طرح بہرہ مند اللہ اور وہ اس کے مطنک پہلوؤں کو نمایاں کرکے یا اس کی خامیوں پر طنز کے ذریعے اصلاح کا خواہاں ہوتا ہے۔ اللہ کا در وہ اس کے مطنک پہلوؤں کو نمایاں کرکے یا اس کی خامیوں پر طنز کے ذریعے اصلاح کا خواہاں ہوتا ہے۔ اللہ کی مرف ایک مثال پر اکتفا کیا جاتا ہے:

"ان كى رہنمائى ميں مادى رياست نے كئى رق كى ہے، اس كا اندازه آپ كواس بات سے موجائے كا كہ مارے "ان كى رہنمائى ميں مادى رياست كا سب سے چيف مشرجس كراند ميں پيدا موت تھے، وہ اس رياست كا غريب رين كراند تھا ليكن آج يہ رياست كا سب سے مالداد كراند ہے۔ اس ليے تو عوام آهيں غريوں كا معدود كتے ہيں يا (٢٣٩)

"آج كے زباتے ميں زيدہ رہنے كے ليے بنے اسكال كے اعد ايك جموثے آدى كا جونا مجى ضرورى ہے۔ يقين "آج كے زباتے ميں زيدہ رہنے كے ليے بنے اسكالروں كى زيدگى كا جائزہ ليجے۔ بنے آدى كا جمونا بن و يكھنے سے تعلق ركمتا ندآئے تو تعارے نام نہاد بنے اسكالروں كى زيدگى كا جائزہ ليجے۔ بنے آدى كا جمونا بن و يكھنے سے تعلق ركمتا

(٣) "پان پان ے آدی ہیں۔ ہم نے آھی دھان پان سا آدی اس لیے تہیں لکھا کہ الاس حالی دھان کا دون پان سے کھو لیادہ علی ہوتا ہوگا ۔۔..غرض استنے دیلے ہیں کہ ان شن مزید دیلے ہوئے گالب دورور تک مخبائش نظر نہیں آئی۔ "( ٢٣٠)

شفيع عقبل (ب:١٩٢٠ه) تنيخ ستم (ازّل:١٩٢٣م)

شفیع عقیل ایک زمانے میں روزنامہ جنگ گراچی میں ''گرد و پیش'' کے مشتقل عوان کے تحت فائ پالم کم کرتے تھے۔ اس مجموعے کے تیں کالم انھی میں سے انتخاب ہیں، جن میں ہمارے معاشرے اور بالخصوص کراچی شمرے والے سے سائل کو بلکے بھیکے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔

کتاب کے لیے کالموں کے انتخاب میں اس بات کوخصوصی طور پر مدنظر رکھا گیا ہے کہ بنگامی موضوعات پر کھے گئے کالم اس میں شامل کیے جا کیں۔ اس بنا پر یہ کالم آن بی کھے گئے کالم اس میں شامل کیے جا کیں۔ اس بنا پر یہ کالم آن بی تر دتا زہ محسوں ہوتے ہیں اور اپنی نوعیت اور تا ثیر کے اعتبار ہے مضمون کے بہت قریب کی چیز بن گئے ہیں۔ اس بات کا کریڈٹ مستقل کمکی سائل کو دے لیس یا مصنف کے انداز بیان کو کہ ان میں سے بیشتر کالم موجودہ صورت حال پر بی عین مین یورے افر تے ہیں۔

کرکٹ، سینما بنی، عید بقر عید، نمائش اور بڑتالیں، بن بلائے مہمان اور بڑوی ملک کی سیای و ادبی مورت حال، بدم اقبال اور دیگر تفاریب، نیز کرا پی کی آب و ہوا اور سڑکیں وغیرہ مصنف کے خاص موضوعات ہیں، جن پر کھا کھیلکے انداز بیں بات کرتے ہوئے وہ لوگوں کی مفتحکہ فیزیوں کو نمایاں کرتے چلے جاتے ہیں۔ ان کے طنز کا انداز بی خوب ہے کہ دہ کی خامی کی نشاندائی کرنے یا کسی کو برا بھلا کہنے کے بچائے جمیں ایک تصویر دکھا کر چیکے ہے گزر جانے ہیں، جس کا ظاہری بے ڈھنگا بن ہمیں وقتی دلا بھی پہنچا تا ہے اور قاری کے ذہنوں ہیں سوچ کی ایک کیر بھی پہنچا تا ہے اور قاری کے ذہنوں ہیں سوچ کی ایک کیر بھی پہنچا بی جاتی ہاں۔ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک کالم ہیں وہ جمیں کرا چی جس بارش کے دوران مختلف مناظر دکھاتے چلے جاتے ہیں۔ ایک منظر آب بھی دیکھیے:

"دن کی بارش تموڑے و سے کے لیے تو بردی تیز ہوئی۔ اس قدر زور و شور سے ہوئی کہ باہر نظانا تو ایک فرف، کمران الله اللہ سے باہر و کھنا تک مشکل ہور ہا تھا۔ او چھاڑ سے کیڑے بھیلے جلے جا رہے تھے۔ چند می کموں جس ہر فرف بالی بال و کھائی دینے نگا۔ اور اس تیز بارش میں ایک جگہ ..... چند آدی الل کے باس برتن رکھے بزی حرب سے ال کا فرف

پھر دیگر مزان تگاروں کی طرق بات سے بات تکالئے کا ہٹر بھی اٹھیں خوب آتا ہے، جس کا اُنھوں نے اکثر مقامت پر مظاہرہ بھی کیا ہے۔ ایک کالم میں وہ خود ہی سوال اٹھاتے ہیں کہ ہمارے ہاں بقر عید کے موقع پر ہر طرق کے جاتے ہیں کیات ہاں کا صرف '' بکر احیر'' ہی پڑھیا ہے ، پھر خود ہی اس کا جواب دیتے ہوئے لیے بان اُن کی اُن کی سرق کو کہ کی سرق ہوتی اور بھی پید نہیں جال ماں کا جواب دیتے ہوئے لیے بان اُن کی موقع وی اُن کی موقع ہوں کی کہ کا سرق ہوتی اور بھی پید نہیں جال ماں کہ وہ کی اس کیا ہوتی ہوتی ہوتے ایک اُن کی موقع وہ اُن '' بھیڑ جال '' کی وجہ سے اس تدر بدنام ہو بھی ہے کہ اب اس کا مان کے وہ کی اور بھی ہوتی اُن اور بھی طرح جات ہوں کے کہ بعض لوگ اور اُن کی اور سے کہ بعض لوگ اور اُن کی اور بھی اُن کی دیا ہو جاتے ہوں کے کہ بعض لوگ اور اور بھی اور بھی اور بھی اور بھی اور بھی اور ایک اور اور بھی کیا جا دیا ہو بھی اور ایک اور اور ایک اور بھی کے کہ بعض لوگ اور اور اور بھی اور بھی اور بھی اور بھی اور بھی اور اور بھی کیا جا دیا ہو بھی اور اور بھی اور بھی کیا جا دور اور بھی مور کا تھور ہی بھی اور اور اور بھی طرح بھی جات ہوں سے کہ بعض لوگ اور اور بھی مور کا تھور ہی بھی اور اور بھی اور ایک کا مور کا تھور ہی بھی اور اور بھی اور ایک کی اور بھی اور ایک کی بھی اور ایک کی بعض لوگ اور اور بھی اور کیا تھور ہی بھی اور کا تھور ہی بھی ایک کی بھی اور اور بھی مور کی اور بھی اور ایک کی بھی اور ایک کیا ہو بھی کیا کہ بھی اور ایک کیا ہو بھی کیا کہ بھی اور کیا تھور ہی بھی کیا کہ بھی اور کیا تھور ہی بھی کیا کہ بھی اور کیا تھور ہی بھی کیا کہ بھی کی کیا کہ بھی کی کیا کہ بھی کیا کہ بھی کیا کہ بھی کی کیا کہ بھی کی کیا کہ بھی کیا کہ کی کیا کہ کی کی کیا کہ کیا کہ بھی کی کر کیا کہ کی کیا کہ کی کر کیا کہ کیا ک

اس نے آگر کسی نے واقعی مار مار کر وزیہ بنا دیا تو اسلی اور تنتی و نے میں انتیاز کرنا مشکل ہو جائے گا۔۔۔۔''(۲۳۲) طنز و مزاح کے حوالے ہے '' بکرا اور بکرے کی مال''، '' پچھ باتیں''، '' بے بات کی بات'، ''مہمان لیمن ایمنی اور حقیقت''، '' منظر پاکستان اور بے فکرے'' اور'' ماں کا جایا'' اس مجموعے کے نمایندہ کالم ہیں۔ منہم چعفری (۱۹۱۲ء۔ ۱۹۹۹ء) نظر غیارے (اوّل: ۱۹۹۲ء)

بد اردو مزاح نگاروں میں جو تنوع اور بوللمونی ہمیں سیر ضمیر جعفری کے ہاں ملتی ہے، اس کی شاید کوئی دومری اردو مزاح نگاروں میں جو تنوع اور بوللمونی ہمیں سیے ہنر کا جاغ پوری آب و تاب کے ساتھ روش کیا جائے ہنر کا جاغ پوری آب و تاب کے ساتھ روش کیا جائے ہنر کی بھی متعدی اصاف میں ان کا قلم نصف صدی سے زائد عرصے تک نہائے کرو فر کے ساتھ رواں رہا۔ خاکہ زاد، ناول اور چھین برسوں تک مسلسل کھی جانے والی ڈائری کے ساتھ ساتھ انھوں نے کالم نگاری کو بھی ذریعہ زاد، ناور چھین برسوں تک مسلسل کھی جانے والی ڈائری کے ساتھ ساتھ انھوں نے کالم نگاری کو بھی ذریعہ خاری روزمرہ زندگی کی تلخ و ترش تصویریں ایخ شیریں اسلوب کے چوکھ میں لگا کر پیش کیں۔ فرائی ارامید شخ

سید ضمیر جعفری کے یہ کالم مختلف اخبارات یل "نپانچوال کالم"، "راول رنگ"، "در یجئ زندگ" اور "نظر الدے" جیے متعقل عوانات کے تحت شائع ہوتے رہے ہیں۔ ان کی دیگر مزاحیہ تربیوں میں بالعموم مزاح ہی بوری طرق برفتان ہوتا ہے، طنز کا شاید ہی کہیں موقع آتا ہولیکن کالم اور وہ بھی اخباری کالم تو براہ راست ہمارے ساتی مال کا آئینہ ہوتا ہے۔ اس لیے مسائل کے بیان میں طنز کا درآنا ایک قدرتی امرے۔ ان کی طنز کا انداز کھے اس طرح امرے

"خبر نامہ بدرو" بی ایک تصور دیک کر بھی ول باخ باغ بوا۔ تصور بی بین کے دزم محت اور پاکتان کے مثیر محت ساتھ کھڑے بیں۔ خصوص خوتی کی ہے بات ہے کہ جین کے دزیر صحت کے مقالیے بی بمارے مفیر محت ساتھ کھڑے بیں۔ خصوص خوتی کی ہے بات ہے کہ جین می زیادہ مریض تدرست ہوتے ہیں اور مارے بال

دزیر '' (۱۳۳۳)

معودی عرب سے اگر چہ ہمارے ہمیشہ بوے اچھے تعلقات رہے ہیں لیکن کھی عرصہ آبل سعودی عرب نے اپنی

اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کی دباؤ کے تخت وہاں سے پاکستانی فوجیوں اور ہمر مندوں کو فارغ کرنے کا سلسلہ شروع کررکھا ہے۔

اللہ انداز دوئی پر جعفری صاحب کا قلم کھے یوں رواں ہوتا ہے:

مزاح میں طنز کی ہے آمیزش بھی ان کے ہاں کہیں کہیں نظر آتی ہے وگرنہ ان کے کالموں میں زیرور زالو مزاح پایا جاتا ہے اور طنز کا وجود موجوم سے موجوم ہوتا چلا جاتا ہے۔ آیک مثال:

زاح پایا جاتا ہے اور طنز کا وجود موہوم سے درو است پار کے موقعہ بر فالب کی زیمن میں ایک مثام سائر براہ اور طنز کا میں ایک مثام سے اندر کو مردا فالب کی بری کے موقعہ بر فالب کی زیمن و موثرتا مجرار اس نے موبا فالب از کر نے کا تھم دیا۔ تو وہ بے جارہ سارے پاکستان میں مرزا فالب کی زیمن و موثرتا مجرار اس نے موبا فالب از من الاس کا میں بینجاب یا سندھ میں کچھ زرق زیمن "الاس" کال دیمن میں بینجاب یا سندھ میں کچھ زرق زیمن "الاس" کال دیمن میں بینجاب یا سندھ میں کچھ زرق زیمن "الاس" کال دیمن میں بینجاب یا سندھ میں بینجاب کا سندھ میں بینجاب کیا ہے کہ سندھ میں بینجاب کی دوران کیا ہے کہ میں بینجاب کی دوران کے میں بینجاب کی دوران کی دوران کے دوران کی میں بینجاب کی دوران کی دوران کے دوران کی دوران کی میں بینجاب کی دوران کی دوران

ہو۔ رہ ۱۰۰۰ موضوعات کے اغتبار سے ان کالموں میں خاصا تنوع بایا جاتا ہے۔ اس مجموعے میں شافل ۱۳۴ کالم ادبی، موضوعات کے اغتبار سے ان کالموں میں ہرجگہ خمیر جعفری کا قلم تابانی سے رواں ہے۔ سیاس، ساجی اور شخصی موضوعات برمحیط ہیں، جن میں ہرجگہ خمیر جعفری کا قلم تابانی سے رواں ہے۔

شبنم رومانی (پ: ۲۰ زمبر ۱۹۲۸ء) مائڈ پارک (اوّل:۱۹۹۰ء)

کرون کی بنیادی طور پر شاعر اور مدیر کے حوالے ہے معروف بیں، کیکن وہ ایک زمانے تک فکافتہ کالم اللال مجبی کرتے رہے ہیں۔ کیکن وہ ایک زمانے تک فکافتہ کالم اللال مجبی کرتے رہے ہیں۔ ان کے کالموں کے اس مجبوعے کے سات حصوں میں کل سنتر کالم ہیں، جو ۱۹۷۳ء ہے ۱۹۸۳ء کی کرتے رہے ہیں۔ ان کے کالموں پر طنز کا نہت کی سید کے سے میں دیمفل محفل' کے مستقل عنوان کے تحت شائع ہوتے رہے ہیں۔ ان کے کالموں پر طنز کا نہت مراح اور فکلفتگی کا پہلو غالب ہے۔معروف فکلفتہ کالم نگار لھر اللہ خال کیسے ہیں:

روشیتم رومانی کا حراح روسکینیکل" تہیں ہے بلکہ ان سے کالمول کے مطالع سے دل و وماغ میں تازگ ادر فلک پیا موتی ہے۔ چر ان میں سطیت نہیں ہے بلکہ مرائی اور فکر انگیزی بھی ہے۔ بنی بنی میں وہ برے سے کی بات کہ جاتے

شبنم رو مانی کے کالموں میں شکفتگی اور فکر انگیزی کا عضر بچاسہی، لیکن ان کو ایک دم "نان مکینکل" قرار دیا درست جیس ہے کوئکہ ان کے مزاح کا سب سے بواحربہ ہی لفظی چھیڑ چھاڑ قرار پاتا ہے اور وہ لفظی مشاہیش تاآن کرے میں باقاعدہ کاوٹن کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ الگ بات کہ وہ اکثر مقامات پر لفظی بازیکری جیسے مزاح کے کی حربے میں بھی بے مزاح کے کی حربے میں بھی بے مزاح کے کی حربے میں بھی ہے مزاح کے کی حربے میں بھی ہے مزاح کے کی حربے میں بھی ہے مزاح کے کی اس بوجاتے ہیں۔ چند مثالیس دیکھیے:

"اب جب کہ خواتین کا عالمی سال مثایا جا رہا ہے تو سالوں کا عالمی سال بھی مثایا جانا چاہیے۔"
ایک صاحب نے گھبرا کر کیا کہ جس پدرہ سالوں سے بریشان ہوں۔ دوسرے نے گھبرا کر پوچھا"اور آپ کی سالوں کا عالمی سالوں کا عالمی سال مثایا جاسکتا ہے تو سالیوں کا عالمی سال بھی ضرور مثایا جانا چاہیے کوئکہ آم شرق سالوں کا عالمی سالوں کا عالمی سالوں کا عالمی سال کے "
کوگ سالیوں کے مارے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے، ہم مجھی تھ سالی کے فکار ہوئے ہیں ہم بھی خلک سال کے "

سے یہ فی کامپلیکس ایں۔"(۱۳۸)

مخفریہ کدان کی تحریوں میں نفظی ہیر پھیر کا بیسلمانسلس کے ساتھ چاتا ہے۔ گاہے وہ لطائف سے بی مراح پیدا کرتے ہیں۔ بات سے بات پیدا کرنے کا ہمر بھی دہ بخول جائے ہیں، جی سے ان کے بعض کالموں پ

" فی تو یہ ہے کہ ہمارا سلوک جوتے کے ساتھ کھ اچھا نہیں رہا۔ ایک تو ہم نے اس کو یہ مقام دیا کہ پاؤں جس پہنتے ہیں، دوسرے اس کوئ سے شام تک رکیدتے ہیں، سر ڈیڑھ پر جوٹوں پا ڈیڑھ دوس کا بو بھ لاد دیے ہیں اور اس ک "چن و چا" پر بالکل کان نیس دحرتے .... اس کے غار آلود چرے کو سان کرنا ہوتو گھوڑے کی دم کے سخت بالوں ے رگڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ پالش یا کریم کی جگہ تھوک سے بھی چکا لینتے ہیں .... اس سے سے بلیوں کو بھی مارتے ہیں۔ حدیہ ہے کہ بوبول تک کوال کے ساتھ پریکٹ کردیتے ہیں۔"(۲۲۹)

ندكوره بالاحربول كے ساتھ ساتھ وہ كالموں كے دلچسپ ناموں سے بھى مزان بيداكرتے ہيں۔ چندايك نام ریکے۔" بڑتال ہے دیک "،" پیار یا بی آر؟" ،"بردھانے کی ایسی کی عیسی"،" اون کا شعری اسٹائل" اور"مویشیوں کا مثاہرہ وغیرہ۔ان کالموں میں طنز کا تناسب بہت کم ہے، فقط کہیں کہیں بلک ی سرزاش کا انداز ملتا ہے، جو فلفتگی پر عادی نیں ہونے یا تا۔

ظراقبال (پ:٢٤ ستبر١٩٢٣ء)

ظفر اقبال بنیادی طور برغزل موشاعر بین بیسوی صدی کی اردد غزل میں ان کا نمایاں حوالہ موجود ہے۔ الله المرى كے ساتھ ساتھ وہ كرشتہ تين وہائيوں سے مخلف اخبارات بن كالم تكارى كا شوق بھى استقامت كے ساتھ إلا كردم بين - اردوغول كي طرح وه كالم نكاري مين بهي مفاجيم ومعاني كے سے اور دلچيپ تجربات كرتے رہے الله جس كى بناير ان كے كالمول ميں شوخي، شرارت، مكت آفريني اور چليے بن كاعضر موجود رہتا ہے۔

شروع شروع میں ان کے تقریباً مرکالم کی بنیاد کسی در کسی لطفے پر موا کرتی تھی لیکن رفتہ رفتہ ان کے ہاں ال ك نسبتاً بهتر روي نظر آن كي كرشته دو جار سالوں مل ان ك ظَلفته كالموں ك دومجوع مظر عام برآئ الله جو فكاى كالم تكارى مين قابل ذكر اجميت ك حال جي-

نشت زعفران (اوّل: ۱۹۹۲ء)

یہ مجموعہ ظفر ا قبال کے بچاسی شکفتہ کالموں پرمشمل ہے، جس میں ان کے جنوری ۹۳ء سے اگست ۹۳ء کے المان لکھے مجے کالموں کا امتخاب شامل ہے۔ ان کے کالموں کے موضوعات زیادہ تر ساسی علی ہوتے ہیں لیکن دہ تبرے اور پیروڈی کا عضر سب سے زیادہ ہے۔ پیروڈی کے حمن میں ہمارے ہاں اخبارات میں شاکع ہونے والے ر میرود ن و سرسب سے ریوں ہے۔ انتہارات بان کی خاص نظر ہے۔ وہ ان اشتہارات کی چروڈی میں باس وساتی موضوعات کواپے مخصوص شرم اسلوب یاں ماں سر ہے۔ وہ الشہارات کی جروڈی سے سلط میں لکھے میے کالموں کے عوانات ملاحظہ موں۔ من چھوتے ہیں۔ مثال سے طور پر اشتہارات کی جروڈی سے سلط میں لکھے میں دور اللہ میں دور اللہ میں دور اللہ میں دور ا یں۔ سال سے در پر اللہ اشتہار"، "فیلے والے اشتہار"، "اے محے اشتہار"، "ارنے بونے اشتہار"، "مع

ان كرار اشتهارات مورد اشتهارات المحمول على اشتهارات اور " بين تي اشتهارات وفيره - ان اشتهارات ك دريد ان كرار يداكر في كالدار بهي مل منام بو:

ر بین نے اپنا نام سکندر علی سے تبدیل کر کے مہدالعوی و کھ لیا ہے۔ اس لیے ابلود سکندر علی جن نے جن اصحاب سے قرض لے دکھا ہے، وہ اپنی اتی دقم کا مطالبہ کسی بھی سکندر علی سے کر کئے جیں اور جھے مہدالعوی کو اس سلسلے میں زامت قرض لے دکھا ہے، وہ اپنی اور جھی مہدالعوی نے ان سلسلے میں زامت و سے جمی بہت و سینے کی ضروادت فرس ہے، کیونکہ مہدالعوی نے ان سے کوئی رقم او حادثہیں لے دکھی، اور فی الحال او جی و سے جمی بہت معروف ہوں، کیونکہ جی لے محتف معروف ہوں، کیونکہ جی الحق میدالعوی قرش حد ماصل کرنے کا کام برے جوش و فروش م

اى طرح المارات من تنصيف والعلمي مشورون كالمح الله كالمجى مد ممونه ويكسي:

"س: كانى مرسے سے تيس اور تيزايت ك فكايت ہے، كھ ذكار بھى آئے ہيں، كلے ك نالى بي جلن بھى مولى ہے۔ يس كيا كرون؟

جواب: سیس او اللہ العال کی المت ہے، بہتر ہے کہ اس سے کوئی تغیری کام لیں۔ مثلاً چولھا وغیرہ جائے کے کام بی لائی اور ابد مثلاً چولھا وغیرہ جائے کے کام بی لائیں اور ابد من کی بجیسے کے بہرے کے بارے کا میں اور ابد من کی بجیسے کے بیارے کی بارے کے در اور المقال کی اور المقال کی اور المقال کی اور المقال کی اور المقال کروانا مقید رہے گا۔ اور الفال کی المی میں شیت دور الفال کرنا سیکھیں۔ کے کی نالی کی مجل مفائی کروانا مقید رہے گا۔ اور الفال

اپ كالموں ميں بختف جماعتوں كے سائ رہنماؤں كے بيانات پر دلچسپ تنبرے كرنا بھى ظفرا قبال كا دن پند مشغلہ ہے۔ اس سلسلے ميں "مرخياں ان كی منتن ہارے" كے عنوان كے تحت بھى كتاب ميں متعدد كالم شامل ہيں، بند مشغلہ ہے۔ اس سلسلے ميں دخيارى بيانات پر طنزيہ اور فكفته تنبرے كيے مجئے ہيں۔ اس سلسلے كی صرف ایک مثال بن ميں محلف سياى ليڈروں كے اخبارى بيانات پر طنزيہ اور فكفته تنبرے كيے مجئے ہيں۔ اس سلسلے كی صرف ایک مثال درج كرنے پر اكتف كيا جاتا ہے۔ اس افتباس سے ظفر اقبال كی سياسى مدرديوں كا بھى بخو بى اندازہ ہو جاتا ہے:

"وزیراعظم محد نواز شریف نے کہا ہے کہ "میری حکومت اور ناانسانی ایک ساتھ شہیں چل سکتے۔" چنا نچہ ناانسانی کے سے سلیدہ گزرگاہ تغیر کر دک من ہے تاکہ وہ الگ چلتی رہے اور ہماری حکومت الگ ..... انھوں نے کہا کہ" سابقہ حکوشی محل سیاست کرتی رہا اس لیے میں پورے خشوع وضوع سے ساتھ سیاست میں اور میرا چونکہ سیاست کے ساتھ مجمع کولی تعلق نہیں رہا اس لیے میں پورے خشوع وضوع سے ساتھ سیادت میں عمر ن دا۔" (۲۵۲)

دال دليه (اوّل: ١٩٩٤م)

یے ظفر اقبال کے کالموں کا دور انجور ہے، جس میں ان کے ۱۹۹۳ء ہی میں شائع ہونے والے ۵۵ کالم شال ہیں۔ ان کالموں میں ہمی مابقہ جموعے کی طرح ''اشتہارات'' ''مرخیاں ان کی متن ہمارے'' ''مونے کی قط و کتابت' '' درکشاپ' کے ساتھ ساتھ ''کاک ٹیل' کے عنوانات کے تحت کھے سے کئی کالم شامل ہیں۔ اشتہارات کے منوانات کے تحت کھے سے کئی کالم شامل ہیں۔ اشتہارات کے منوانات کے تحت کھے سے کئی کالم شامل ہیں۔ اشتہارات بھی منوانات نظر آتے ہیں، جن میں ''کو سے بہرے اشتہارا'' ''لکٹر کے لولے اشتہار'' اور ''گر بو اشتہار'' بیک دلیس عنوانات نظر آتے ہیں، جن میں ''کو سے بہرے اشتہار'' کے تحت دیے سے حل طلب معے میں طنو کا انداز دیکھے استہار'' کے تحت دیے سے حل طلب معے میں طنو کا انداز دیکھے اس کا انداز دیکھے انداز مدر ایوب کے ذریعے میں طنو کا انداز دیکھے اس کا کا انداز دیکھے میں طنو کا انداز دیکھے میں کا کا تعداز مدر ایوب کے دریا کے انداز بیال کا انداز مدر ایوب کے دریا کے انداز بیال کا انداز مدر ایوب کی دریاؤں کا پائی اور اور انہوں کا پائی کا انداز بیال کی کا تھوں دریاؤں کا پائی اور انہوں کا پائی کا کا تعداد کی کھوں دریاؤں کا پائی کا دریاؤں کا پائی اور انہوں کیا گوری کا کھوں دریاؤں کا پائی کا دریاؤں کا پائی کے دریاؤں کا پائی کو دریاؤں کا پائی کی کھور کی کو دریاؤں کا پائی کو دریاؤں کا پائی کا کو دریاؤں کا پائی کا دریاؤں کا پائی کو دریاؤں کا کو دریاؤں کا پائی کو دریاؤں کا کو دریاؤں کا پائی کو دریاؤں کا پائی کو دریاؤں کا پائی کو دریاؤں کا پائی کو دریا

قرار یہ بھی بتا تیں کہ پانی کے ساتھ ساتھ مجھلیاں بھی کے دی گئی تیں یا وہ در دنوں پر پڑھ کئی تھی ..... فیز ہے کہ آجرہ مدارتی اسیدواد بنے میں اور کا میابی حاصل کرنے میں کتے دریاؤں کے پائی کی قیت فروفت درکاد ہوگی ہے کی بتانا ہوگا کہ کیا فرونت شدہ دریاؤں میں سے اب چلو بحر پائی بھی دستیاب ہے یا نہیں۔ یہ بھی تکسیس کہ ان دریاؤں کے مر چھ کیا ہوئے اور ان میں رہ کر ان سے بیر دکھنے والوں کا کیا بتانا "(۲۵۳)

غفر اقبال ہات سے ہات نکال کر مزاح پیدا کرنے کا ہنر بخوبی جانتے ہیں۔ ان کے کالموں میں طنز و مزاح ، بر زری ہر مسلسل موبؤو ہوتی ہے اور اکثر اوقات طنز، مزاح پر غالب آ جاتی ہے۔ ایک مخصوص سیاسی پارٹی سے غز ہونے کی بنا پر بھی محمار ان کی طنز میں جمنج طلاحث کا عضر بھی نمایاں ہو جاتا ہے لیکن بعض اوقات سے طنز گہری میں بینے برودار ہوتی ہے۔ کئیں کہیں وہ لفظی ہیر پھیر سے بھی مزاح پیدا کرتے ہیں۔ ایک مثال دیکھیے:

"اسنام كى بارے يم محترمه بے نظير بعثو كے افہارى بيانات سے زئى مونے والے سينز مولانا سئ التى كے ول كے ليے مرجم بى مطلوب ب، ميا فرما كر عندالله ما بور موں، بى البتد الى مونى جاہے بو برحالى بى جاسے اور بوت مرورت ستماد بى كے طور بر بھى كام عمل لوكى جاسے "(۲۵۴)

قفرا قبال پڑونکہ ایک قادرالکلام شاعر بھی ہیں۔ اس لیے وہ اپنے کالموں میں کہیں کہیں بجیب وغریب شاعری کندیے بھی مزاح پیدا کرتے ہیں۔ نمونہ کلام پکھاس طرح کا ہوتا ہے۔

نظاء الحق قاسمى (پ: كم قرورى ١٩٣٧ء)
جن لوگوں نے اردو كالم كو صحافت كى وادئ بر فار سے كلتان ادب كا راسته دكھايا ان ميں ايك اہم نام الله بن لوگوں نے اردو كالم كو صحافت كى وادئ بر فار سے كلتان ادب كا راسته دكھايا ان ميں ايك اہم مزاح لكار كے طور بر منواليا۔ لا وائن قاكى كا بھى ہے ، بنفوں نے اس ہوائى صنف تن كے ذريع ہي خودكو ايك اہم مزاح لكار كار منواليا۔ كانامائيل لكھتے ہيں:
منامائيل لكھتے ہيں:
المسلم الحق تاكى اكر جہ كالم لار ہيں۔ لين ان كے كالم مزاح كى لمام تر شرائكا سے والف نظر آتے ہيں، فلكل، يوسلم

"مطاء الحق ہی اگر چہ کالم نگار ہیں۔ بین ان سے ہا ہران کا کالوں کی شاخت ہے۔"(٢٥١)

اور ان سے برد کر اشت و برخات اور ایک مخصوص رہاؤ ہی کے کالوں کی شاخت ہے۔" اور اب" بھی۔" میں کالم عطاء الحق ہی گرشتہ تمیں برس سے بھی زائد عرصے سے روز نامہ "لوائے وقت" اور اب" بھی۔" میں کالم عطاء الحق ہی گرشتہ تمیں برس سے بھی زائد عرصے سے روز نامہ "لوائے وقت" اور اب" بھی کے اس کہ ایک مخصوص کی ان سے تھا میں ان سے قلم میں توانائی کا واضح اسماس ملا ہے۔ یہ الگ ہات کہ ایک مخصوص کی ان سے تھی کے ہیں، لیکن اس مقام تک آئے ہے ہی ای کی بیا پر لوگوں نے ان پر اعتراضات بھی کیے ہیں، لیکن اس مقام تک آئے ہے ہی ان کی بیا پر لوگوں نے ان پر اعتراضات بھی کیے ہیں، لیکن اس مقام تک آئے ہے ہی اور انون لطیفہ کو رہا کہ ان کی دھاکہ بھا تھے ہیں۔ انھوں نے اپنے کالموں میں ادب، صحافت، سیاست، قریب اور انون لطیفہ انگام نگاری میں اپنی دھاکہ بھا تھے ہیں۔ انھوں نے اسلوب میں خامہ فرسائی کی ہے۔ ڈاکٹر فوزیہ پی دھاکہ اسلوب میں خامہ فرسائی کی ہے۔ ڈاکٹر فوزیہ پی دھاکہ اسلوب میں خامہ فرسائی کی ہے۔ ڈاکٹر فوزیہ پی دھاکہ اسلوب میں خامہ فرسائی کی ہے۔ ڈاکٹر فوزیہ پی دھاکہ اسلوب میں خامہ فرسائی کی ہے۔ ڈاکٹر فوزیہ پی دھاکہ میں اسلوب میں خامہ فرسائی کی ہے۔ ڈاکٹر فوزیہ پی دھاکہ میں اور سے شوخ و دھی اسلوب میں خامہ فرسائی کی ہے۔ ڈاکٹر فوزیہ پی دھاکہ والی میں دور اسلام میں ایک میں دور اسلام کی ہے۔ ڈاکٹر فوزیہ پی دھوں کی اسلام کی میں دھاکہ کی میں دور اسلام کی دھاکہ کی میں دور اسلام کی دور کی اسلام کی میں دور اسلام کی میں دور کی د

"موضوعات کا توع عطا کی سب سے بری خوبی ہے۔ وہ اس لیاظ سے بھی ایک منفرو مراح نگار ہیں کہ ان کا میں کا ان کے ایک منفرو مراح نگار ہیں کہ ان کا مراح کے بارے بیں اگر یہ کہا جائے کہ ان کا مراح موائی مراح ہے بارے بیں اگر یہ کہا جائے کہ ان کا مراح موائی مراح ہے بارے بیں اگر یہ کہا جائے کہ ان کا مراح موائی مراح ہے ہے جانے ہوگا کیونکہ نہیں و سیاست کی ریا کا دیاں، محاشرت کی بے ڈھنگیاں، سیا کی لیڈروں کی وجوہ قانیاں کے بعد باحث المیاں کی جوہ بھی تو ان کے تلم کی زد سے محفوظ تیس دو سکا۔"(مرود)

اوں اور جدب و مل اور کالم میں آئ تک سب سے برا اختلاف میں رہا ہے کہ عام ادب میں آئ کے سویٹھا ہو ہا کہ چات ہو گا ہو ہا ہے کہ عام ادب میں آئ کے سویٹھا ہو ہا کہ چات ہو گا ہے ۔ بیل اور کالم میں اُئ رُٹ تیا رکرنے کے لیے عموماً تیز آئی کا سہارا لین پڑتا ہے۔ بیل وجہ ہے کہ یہ دُٹ بیل ہو ہا ہوا ، بیل ہو ہو کہ یہ کوان جا ہوا ، بیل ہو ہو کہ دانوں پر بھی میہ کوان جا ہوا ، بیل ہو ہو کہ در اور کہیں بیمیکا سیشا بی نظر آتا ہے ، ای صورت عال کے پیش نظر ہمارے بہت سے ناقدین نے تو اے ادبی در خوان ، اور کہیں بیمیکا سیشا بی نظر آتا ہے ، ای صورت عال کے پیش نظر ہمارے بہت سے ناقدین نے تو اے ادبی در خوان ، عبد سے انکار کر دیا ہے لیکن باتی کالم نگاروں میں عطاء الحق قائی کی انظر ادھت میہ ہے کہ انحول نے تیز آئی اس علام دیا ہو گئی انظر داقم نے ان کے لیے "کالم چا" کی ای تخصیص کے پیش نظر داقم نے ان کے لیے "کالم چا" کی اسطلاح وضع کی تھی۔ اسطلاح وضع کی تھی۔

اب تک عطاء الحق قائل کے کالموں کے کوئی درجن بھر مجموعے اشاعتی مراحل طے کر چکے ہیں، جن پہم آق ترتیب سے ایک نظر ڈالیس گے۔

روزن داوارے (إذل:١٩٤٨ء)

بے عطاء الی قائی کے کالم کے منتقل عنوان کے ساتھ ساتھ ان کے کالموں کے ہملے مجوعے کا نام بھی ہے جس کا انتخاب معروف مزاح نگارمحمد خالد اختر نے کیا اور جو اس کے مقدمے میں رقسطراز ہیں:

یہ عطاء الحق قامی کے تہم کالموں کا مجموعہ ہے، جن میں آخری بارہ کالم دوسری اشاعت میں شال کیے گئے ہیں۔ ان کالموں میں برجستہ مزاح اور لطیف طنز کی بے شار مثالیں موجود ہیں۔ قامی صاحب ہمارے بیای اور مالی مسائل کا نہایت مجرا اوراک رکھتے ہیں، جن کی نشاندہی کرتے ہوئے وہ طنزیہ نشر سے بچو کے بھی لگاتے جاتے ہیں ان پر شوخ جملوں کا مرہم بھی رکھتے جاتے ہیں۔ محرم چور صاحب"، ''ایک ہفتہ ہماری فرمائش پر بھی"، ''اکل چرانا' ''نطوط ای طوط''، '' بکر بول کے درمیان آیک شام"، ''نارخ رائے وغر"، ''اک کھر بناؤں گا"، ''مورت کے مقالمان ''ماہر نفسیات'' اور ''خقیق یا تفتیش'' اس مجموعے کے نہایت جا محار اور کم بیں۔ جن نامی کالموں کے ماتھ ماتھ خالی جگہوں پر بعض کالموں کے بچھ اقتباسات بھی شامل کیے سے ہیں، جرنائی دلیسی اور معنی خیز ہیں۔ ان کالموں میں سے مزاح کے چند شونے طاحظہوں:

وسند بین، وو ب جو مای برکتے کے تندور سے کھانا کھا کر قلے اور ہول انزکائی نیٹل کے باہر خلال کرتا بایا رادوم)"(ا مائے\_"(اودم)

ورا ریک پولس والول کی لوگول کے ساتھ ورجہ بدرجہ سلوک کی ایک جھلک بھی ملاحظہ سیجے، جس میں ي شريد الماري وادوي بغير بات نبيل بنتى:

ودنیل نیونا والے صاحب! زحمت تو ہوگی محر براو کرم اپنی گاڑی زیرا کرامنگ سے زوا بیجے لے جائیں اس سے فریل میں دواری چی آری ہے، بہت نوازش شکر را"

"ويسا والے صاحب! واكي جانب مرنے كى كوشش نہ كريں، پہلے من دود كا فرينك كررتے ديں۔ اتن ب مبرى كى مردرت نبين -شكر سر!"

"وے سائکل والے! اندها ہوگیا ہے، ویکمانیس اشارہ بند ہے۔ بے سڑک تیرے باپ ک نیس ہے۔ دفع ہوجا! شكرية "(١٧٠)

مگ جہائی کے ان نمونوں کے ساتھ ساتھ خود ہنائی کا یہ انداز بھی دیکھیے:

" کین اس کمر والوں نے ایک بیش یالی تھی، جس کی محرانی کا کام مارے سرد کیا گیا تھا۔ جوہر، یاتھوں، ادر و ثينووں سے محك آكر ايك دن ايم في الى ميم دے ديا اور كها: "اس كمريس ايم ريس م يا يا يا ياس س كر كحر والول في دو تين منت آ كيس بند كر ك فور و قوش كيا اور جر فرمايا " بجينس رب كا!" فود بمين اس نصل ش خاصى معقوليت وكهاكي دى، كيونكه بم دود مدليس ويع يقي "(٢١١)

چیز مجاڑ کا بیسلسلہ تو ان کے کالموں میں مسلسل چانا ہی رہنا ہے لیکن اس کے شانہ بٹانہ ایک لطیف طنز بھی ، ن آريول سي بردم روال دکھائي ديتي ہے، جس كي اتى بعض جگہوں پہ بہت جيز ہو جاتى ہے، بقول نامي انساري: " تاس کے بیال طنز کی سفاکی کچھ زیادہ ای ممری ہے۔ خاص طور پر جب وہ معاشرے کی خود فرضوں اور والش ورول ك فلامان و بنيت كونشان تقيد عات بن توان كوكي الم كانشريت زياده بده جاتى بيا (٢٩٢)

عطاء الحق قامي كى اس نشريت ك أيك دو مموت طاحظه مول:

"وانشورون، ادبول اور شاعرون بس موجود فلامول کے ذیل بن ادامشورہ بے بے کہ انسس بیلے ریک کی تمین ادر کالی بلونس پہنے کا تھم دیا جائے۔ اس سے بظاہر وہ لیسی کلیں مے۔ تاہم اس سے ان کا عزت انس کو کو لی تھیں نہیں پہنچے کی کے کہ فلاموں میں عرب نام ک کوئی چر مرے سے موجود ٹین ہوتی۔ فلام سحافیوں کے لیے اماری جوج یہ ہے کہ المين خيد طور بريم راكات جائين تاك في آقادن كويد بال سے كداس سے پہلے ووكتا جل سے يى است فلام ساستدانوں کے بارے میں ماری جویز ہے کہ ان کے لیے ایک با قاعدہ نو بیقادم مقرر کیا جاتا جا ہے اور وہ کھ ایل ك يدلوك با تاعده موجيس ركيس-كا عدم ير "مريا" اديس ادرسر برترجي او بي ركيس كدند مرف خود غلام إلى ماكم بر

دور میں این آ تا وی کے لیے وام کی یا قاعدہ "دانان" می کر آ آ گائی۔" ود میں تے اپنی جرت بر تاہو بایا اور کہا: " طوفے ہم انسانوں کی باتیں بھتے ہیں اور ہم انسانوں کی زبان میں باتی كرت يور يا ماجرا عبدا ك في تايا: "يطوع معولى طوع فين دين طوع يور ان يم س يحدياى طوطے ہیں، کھ ادنی ادر سیالی طوعے ہیں، اتقالی طوعے ہیں ادر اسلام پند طوعے ہیں، یہ سب دانا جالور ہیں.....

یں اس کے قریب میا تو اس نے جیب میں سے روپوں کی ایک تھیلی تکالی اور مجھے تھاتے ہوئے ایک آ کو گارائ "طوطا يتو مح ؟" (٢٩٣)

عطائے (اوّل:۱۹۸۲ء)

باب میں بات کر بھے میں جب کہ کالموں کی صورت حال یہ ہے کہ اضی صرف کالم قرار نہیں دیا جاسکا۔ اصل میں ور عطاء الحق قاعی سے طاقات ہوتی ہے، ان تحریوں میں دائش و حکمت کا عضر پہلے کی نبیت بہت برحا ہوا ہے۔ یوکل عالات كا تجزيه كرنے كى وجہ سے كالم، سفر سے متعلق ہونے كى بنا پر سفر نامے اور جزئيات نگارى اور فنى فريمن كے اعتبارے افسانے ہیں۔ ایسے انسانے، جن میں کہانی اور روانی قاری کو جکڑ لیتی ہے۔ ان کا شکفتہ اسلوب ایے می سونے بیسها کے کا کام کرتا ہے۔ ایک مثال دیکھیے:

"وو تازو سلے موسے کپروں میں ملیوس تھا، جن کی وحلائی کی لوبت مجمی تبین آ کی تھی، چنا نیداس کی تمین ادر شؤار ا دھا کول کے ٹوٹے ایمی تک چٹے ہوئے تھے۔ وہ علاق روزگار ش بیرون ملک جا رہا تھا۔ اور وضح تطع ہے سولیو "دوی طر" (راے کا کردار لگا تھا۔" (۲۲۴)

مصنف کو اینے اردگرد کے چھوٹے چھوٹے واقعات کو مکی اور کا تناتی سطح کے بوے بوے سائل پر مطبق كر ك مطلوب اور دلجيب منائج اخذ كرن كا بترخوب آتا ب، جس كا ايك خوبصورت مظامره "كيا يتيم"، "كاثرى كا ڈیے'، ''اوپر، ینچ، درمیان' اور ''شیرا اور کھیال' وغیرہ میں موجود ہے۔ وہ روزمرہ کی معمولی معمولی باتوں سے بوے بڑے مسائل کی نشاندہی کرتے چلے جاتے ہیں۔ ایک مثال دیکھیے:

والمشمر بواتف كاطرف جات جوع من فمصور تيمر ع كها:

"ميرے كان بند موسيك إلى ـ كوكى نسق بناؤ؟"

منصور تيمر في كما:

"جب انسان بلندی پر پنچا ہے تو اس کے کان بند ہو جاتے ہیں، اے پچے سائی نہیں دیا۔ سو جرانی کی کوئی بات دين" (۲۲۵)

اس کتاب میں عطاء الحق قامی کے فن کا ایک یہ پہلوبھی امجر کے سامنے آیا ہے کہ وہ قاری کو ہنائے کے ساتھ ساتھ اللہ کے کن پر بھی پوری طرح قادر ہیں۔"مافتین" اور "مجر حسین کی دوسری جرت" اس للے کا خوبصورت مثالی ہیں۔ مزاح کوتو ویے بھی تمام اصناف کی مال کہا جاتا ہے، جو اس سے کامیابی سے عمدہ برآ ہو جاتا ے، وہ ادب کی ہرصنف میں میدان مارسکتا ہے۔ سو یہال عطاء الحق ایک کامیاب افسانہ نگار کے روب میں جی سانے آت یہ بوں ملک ''آن جی رایت کاسف'' میں ہیں۔ ۔ سو یہال عطاء الحق ایک کامیاب افسانہ نگار کے روب میں جی روا آئے ہیں بلکہ "آ دھی رات کا سنر" میں تو با قاعدہ جاسوی کہانیوں والا مزا ہے۔ سب سے اہم بات سے کہ ان تحریدان میں بیک وقت کی اصناف کا ذائد کھی ۔۔۔ یہ بیان میں بیک وقت کی اصناف کا ذاکقہ بھر دینے کے باوجود طنز و مزاح نگار عطاء الحق قامی آ تھوں سے اوجل نہیں ہون باتا، یمی ان کی کامیالی ہے۔ آخر میں بھر میں و یان، یمی ان کی کامیانی ہے۔ آخریں ہم مراح کی مرف ایک مثال پر اکتفا کرتے ہیں: " یہ فرکر تو بھے دیے بھی جہاز نہیں لگا، بلد لگا ہے جے جہاز کے بنے نظوائے ہوئے ہوں ..... میرے دوست نے یا کی جانب کی ایک نشست پر براجمان ایک خون کری شکل وصورت کے لوجوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا:
" یہ جھے ہائی جیکر لگتا ہے۔ تموڑی دیم کے بعد یہ اٹھ کر کاک نیٹ کی طرف جائے گا اور پائلٹ کو طیارے کا درخ لیبیا وغیرہ کی طرف موڑنے کو کیے گا۔... آیا جس نے ایجی تک لیبیا نمیں دیکھا۔" (۲۲۲)

نتد مکرر (اقال: ۱۹۸۱ء)

اس كراب كى ابتدا مي ايك خيالى سنر نامه "ايك غير مكى كا سنر نامه لا بود" شامل ه، جس كا بهم فيفيسى والے ب مي جائزة لے جي بيں۔ اس كے بعد مضمون "الله بخشے" بيس چند فرضى كرداروں كى نهايت شكفته اور عبرت انگيز فرشى كرداروں كى نهايت شكفته اور عبرت انگيز فرشى كن كي ہے۔ اس مي "تروليده بيان مكرى" ايك تجريدى فذكاركى نهايت مضك تصوير ہے جبكه اليف ذى مخور اور قرران بهرام بھى نهايت دليسپ كردار بيں۔ ايف ذى مخوركى شراب نوشى كا عالم ديكھيے :

" مخور اکثر رات کے گھر لوڈ ا تھا، چنا نچہ ایک روز آ دھی رات کو کی نے دروازے پر دستک دی، اس نیک بخت نے درواز و کھولا تو مخور اور اس کے چند دوست نئے بیل دھت کھڑے تھے۔ ان بیل سے ایک نے پوچھا: "مخور صاحب کا کھر میں ہے:" اس نیک بخت نے ہاں میں جواب دیا، تو اس نے لؤکھڑاتے ہوئے کہا: "آپ براو کرم ہم بیل سے کھر میں ہے:" اس نیک بخت نے ہاں میں جواب دیا، تو اس نے لؤکھڑاتے ہوئے کہا: "آپ براو کرم ہم بیل سے ایٹ فاوند کو ذرا جلدی سے بہان کر اعمد لے جا کیں، ابھی ہم سب نے اپنے اسٹے کھروں کو جانا ہے۔" (۲۲۵) اس نے بود "دیکھوڑے" اور "بڑا آ دی" اس کما ہے نہایت دلیسپ مضایان ہیں۔ اس میں "بڑا آ دی" کی میں فلاحظہ ہو:

"برا آدی جیشہ بزے گرانے میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کے تمام عزیر و اقارب کلیدی اساموں پر فائز ہوتے ہیں۔ یہ عزیر و اقارب اس نے بڑی محت سے اپنے فیجرونب میں شائل کیے ہوتے ہیں۔"(۲۲۸)

''جَلَ آمیز مواد' اگریزی ادب کے نہایت کشیلے جملوں کے تراجم پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ بھی کتاب کی چیس نہایت مسکراتے کالم ہیں، جن جس مزاح کے حوالے ہے''متاز تشنہ صاحب سے ایک ملاقات'،''جی ریزهی ولا"''آ کینوں کے سامنے''،''انشاء اللہ، باشاء اللہ، الحمدللہ'' اور''دے جا بخیا'' وغیرہ جس طنزی نہایت موثر کاٹ موجود ہے۔ یہاں ہم ان کے طنز د مزاح کی محض ایک مثال پر اکتفا کرتے ہیں:

ن سے سر دسراس میں اور کھا: "یارا برسال پاکتانی قوم کے لیے بہت مخوں فابت ہوا ہے، سلاب آئے جس انتوں نے ایک آور کھا: "یارا برسال پاکتانی قوم کے لیے بہت مخوں فابت ہوا ہے، سلاب آئے جس سیکٹر دوں دیہات بہہ گئے۔ ایک کارفائے جس آگ گئے ہے کروڈیون روپے کا نقصان ہوگیا۔ تین قوی رہنماؤں کا جس سیکٹر دوں دیہات بہہ گئے۔ ایک کارفائے جس آگل کا ایکسل ٹوٹ کیا!"(۲۱۹)
انتوال ای مال کے دوران ہوا اور میرے سائیل کا ایکسل ٹوٹ کیا!"(۲۱۹)

آرم طریقی (اقال: ۱۹۸۸ء)

یہ عطاء الحق قامی کے ۱۱۰ رنگا رنگ کالموں کا مجموعہ ہے، جس کا سیر ضمیر جعفری نے بہت عدہ دیباچہ لکھا ہے

یہ عطاء الحق قامی کے ۱۱۰ رنگا رنگ کالموں کا مجموعہ ہے، جس کا سیر ضمیر جعفری نے بہت عدہ دیباچہ اوہ لکھتے

الرجس میں انھوں نے عطاء الحق قامی کی متنوع البہات کالم نگاری کو کھلے دل سے خراج تحسین پیش کیا ہے، وہ لکھتے

الرجس میں انھوں نے عطاء الحق قامی کی متنوع البہات کالم نگاری کو کھلے دل سے بحری ہوئی ہے۔ ان پہاڈوں کے بھی تا بی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کی فہرست ہوے ہوے بیان عاموں سے بھری ہوئی ہے۔ ان پہاڈوں کے بھی تا بی اللہ اللہ کی اللہ میں منز دکالم نگاروں کی فہرست ہوے بوے بیان عاموں سے بھری ہوئی ہے۔ ان پہاڈوں کے بھی تا بی

کوئی الگ روش تراشنا آسان کام بیس ہے۔ گر "روز ن و ہوار" ہے ہم جیل ہادلوں کے ایک ایے ہمرما کو بری بری مری کا ایک ایک بری بری کرئی الگ روش تراشنا آسان کام بیس ہے۔ گر "روز ن و ہوار" ہے۔ مطاع الحق قائی کی تحریم اور یک برائی کرئی ہے۔ اس میں کوئی در اڑ ، کائی یا "مجوبل پن" نہیں ہے۔ اس کے جمل رشتہ برشنا نے برن فرق کے جوالوں کی مرق قدم ملاکر چلتے ہیں اور حربت اس ہات بر ہے کہ اس ممل میں فی صل ذیادہ علی کرتے ہیں اور کرد کم اذاتے ہیں۔ اس کی صوبے بیٹاشت میں کھی اور صدافت میں تی ہوتی ہے اس کی طبیعت کی ہوتی ہا ندازہ فلکائی کالم کی ایک ون کی زور کی بنا دی بن دی کہ دی بنا دی کہ دی کہ دی کہ دی کرنے کی بنا دی بنا دی کہ دی بنا دی کی بنا دی ب

یر اردن باری میں موضوعات اور طریقہ کار کے حوالے سے جیرت انگیز فتم کا تنوع ماتا ہے۔
موضوعات کے لاظ سے بیسلسلہ معاشرتی، معاشی، سیاک، ندہی، شخص، ادبی اور تاریخی موشکافیوں تک پھیلہ ہوا ہے، جبکہ
ماخت کے اعتبار سے اس میں بھی خاکے، انشائے، افسائے اور سنر نامے کی ایک کاک ٹیل کی تیار ہوتی نظر آتی ہے۔
اس سلسلے میں ڈاکٹر ظفر عالم ظفری (پ:۱۹۵۲ء) کی بیرائے بالکل درست ہے:

"مطاء ک تحریری اخباری صفحات میں کالم، کال شکل بین حبیب کر افساتے اور انت سے بن عاتی ہیں۔"(الما)

نہایت خوبصورت اور لطیف و برختی نام والی اس کتاب بن اعلیٰ طنز و مزاح کے لیے درجنوں کالموں اور بیسیوں اقتباسات کی مثالیس بیش کی جاہمتی بین محر خوف طوالت مانع ہے۔ اس کے کھلکسلاتے اور مکلی حالات کی بجر پار بیاضی کرنے والے کالموں بیں ''بھاگنا اوالہ ایئر پورٹ' 'بتیس سوالات' ،''بول میری مجھلی' ، ''خوف' ،''بہایت ناسا' ، ''ایک ہوائی کالم' ، ''فمکسن سلیمانی کا خط' ، ''ریاض خردماغ' ، ''چوہدری اللہ دسایا' ، ''عیادت کرنا منع ہے' ،''انز معوزک' ، ''حور جنت بیس کانپ جاتی ہے' ،''باہی ولچپی '' ،''باہی ولچپی '' ،''باگر بلا میاؤں موزک' ، ''حور جنت بیس کانپ جاتی ہے' ،''باگر بلا میاؤں اورکن کی سٹینڈ' ، ''ایک کلیٹڈر' ،''لو بلڈ پریش' ،''ورچہ بارجہ دعا' ، ''باہی ولچپی " ،''باہی ولچپی " ،''باگر بلا میاؤں مطبوعہ خرین' ،''ورچہ بدرجہ دعا' ، ''خور بی شذرے' ،''فیر مطبوعہ خوا بی نام ایک ایک کالم شعرف منوا شین اورغزل' اور دھمیر کی تلاش' وغیرہ میں سے س س کی ڈکر کیا جائے کہ ان میں ایک ایک کالم شعرف دوح کونہال کر دیتا ہے بلکہ ان میں روح کو جمنبوڑنے کی بھی بحر پور صلاحیت موجود ہے۔ یہ مجموعہ عطاء الحق قامی کی کالم شعرف دوح کونہال کر دیتا ہے بلکہ ان میں روح کو جمنبوڑنے کی بھی بحر پور صلاحیت موجود ہے۔ یہ مجموعہ عطاء الحق قامی کی کالم شعرف میں ہے۔ یہ موجود ہے۔ یہ مجموعہ عطاء الحق قامی کی کالم میں گاری کا نظاء عروج ہے۔ یہ محموعہ عطاء الحق قامی کی کالم

اس صنف میں عطاء الحق قاسی کی مہارت اور انفرادیت ریجی ہے کہ انھوں نے اسے عوامی، مقامی اور پنجابیا ذاکتے سے آشنا کیا، اسے اپلی دھرتی کے اصلی اور پیل مزاج سے متعارف کروایا۔ سید ضمیر جعفری کے خوبصورت الفاظ میں:

"مطاء کے کالموں میں اردو کالم نگاری نے میلی مرتبہ انکر کھا اتار کر کلے میں پنکا اوڑ ہتا سیکھا ہے۔ جہاں تک بجے معلوم
ہے اردد میں اس سم کا "بودیاں دالا" اور "تویذاں والا" "بلعے شہیاں" کرتا ہوا گمبرو کالم جو پاکتان کی ملی میں
"ملادلا" رہتا ہے اور ہمارے کمیتوں میں ایکے والی کپس کی طرح ہنتا ہے۔ شاید کسی نے دہیں لکھا۔" (۲۵۲)
"دجرم ظریفی" کے بعد عطاء الحق قاسمی کے کالمی مجموعوں کیا سلسلہ "شر کوشیاں (۱۹۹۹ء)"، "منال کالمانہ
(۱۹۹۹ء)"، "حسیس معمول" (۱۹۹۳ء)، "کالم والم" (۱۹۹۳ء)، "دعول دھیا" (۱۹۹۹ء)، "دآپ بھی شرساد ہو"

ی پھیلا ہوا ہے، جن عمل موضوعات اور اسالیب کی بوقلمونی برستور موجود ہے، لیکن آخری مجموعوں تک آئے آئے آئے اسے ا برزیری اور بالفوس سیاک دھارے میں نمایاں شرکت کی بنا پر ان کے کالموں میں تلی اور جمنجطا ہے کے رنگ بھی ایرا شروع ہو سی میں۔ بقول مشاق احمد بوسفی:

" مجمع جو کالم نگار پند ہیں۔ ان میں مطاء الحق قامی شامل ہیں لیکن گزشتہ بھو مرصے سے ان کے کالموں میں دو الکنتائی تیس رعیء سیاست غالب آگئی ہے۔ میرے خیال میں حالیہ انتظابات نے مطاء الحق قامی کے کالموں سے قلعتی مجمین ل ہے۔ "(۱۲۲۳)

مجموعی طور پر ہم کہ سے ہیں کہ عطاء الی قائی کا شار ادب و صحافت کے ایسے جفادر یول میں ہوتا ہے، بنوں نے کالم جیسی کام چلاؤ صنف ادب کو کام کی صنف ادب بنا دیا۔ ایک ایسی صنف کہ جے ادب کی دنیا میں ابجوت کا درجہ دیا جاتا تھا، اسے برہمن اصناف کے شانہ بٹانہ لا کھڑا کیا۔

ان کے کالموں کے اس ذخیرہ میں طنز و مزاح کے سارے حربے کامیابی ہے استعال کیے گئے ہیں۔ بہت کالموں میں طنز و مزاح کے سام خالص مزاح کا بہت خویصورت نمونہ ہیں، بعض کالموں میں طنز کی دھار بری کٹیلی ہے جبکہ پچھ کالموں میں طنز و خال کی دھوپ چھاؤں کا نہایت عمدہ امتزاج ہے، ایسے ہی کالموں میں مسکرا ہٹ آنسوؤں سے گلے ماتی نظر آتی ہے اور کی کالموں میں مسکرا ہٹ آنسوؤں سے گلے ماتی نظر آتی ہے اور کی کالمون کی کالمون کی مقدمت کا مقد بول جوت ہیں۔

طاہرمسعود (پ: ۹ جنوری ۱۹۵۸ء) مرگردن رادی (اول:۱۹۸۹ء)

طاہر مسعود کے اس مجموعے میں چون کالم شامل ہیں، جو ۱۹۸۰ء کے لگ بھگ روزنامہ "جارت" اور" جگ" کالئی میں بالتر تیب "دام خیال" اور" برگردنِ رادی" کے متنقل عنوانات کے تحت چھپتے رہے ہیں۔ ان کالموں میں وہ مالات و واقعات کی مصفی تصویر میں دکھا کر بہجت آ میر صورت کوجنم دیتے ہیں۔ عجیب و خریب ناموں والے کردار بھی ظائم نگاری میں ان کی معاونت کرتے ہیں۔ لیکن ان کے کالموں کی سب سے خاص بات ان میں کہائی اور ڈرامے کے نظم نگاری میں ان کی معاونت کرتے ہیں۔ لیکن ان کے کالموں کی سب سے خاص بات ان میں کہائی اور ڈرامے کے تعریک کالی بیا جاتا ہے۔ وہ اپنے مکالماتی انداز تحریر کے ذریعے کالم میں افسانے کی می صورت بیدا کر دیتے ہیں۔ اس کو اپنانے کی ایک وجہ اس ذمانے کا بارشل لاء بھی ہوسکتا ہے، کیونکہ افسانوی اسلوب میں براہ راست کی جانے اللے شرف واپنانے کی ایک وجہ اس ذمانے کا بارشل لاء بھی ہوسکتا ہے، کیونکہ افسانوی اسلوب میں براہ راست کی جانے اللے شرف دکارانہ رمزیت کی جا در اوڑھ لیتی ہے۔ ان کی طنز کا ایک جمونہ دیکھیے:

دورے سے پوچور ہے ہیں، اپنی مزل کرآئ کا" (۱۲۵۳) وہ عام طور پر انفرادی یا شخص روبوں کی بجائے اماری اجماعی بے حسی کونشانہ بناتے ہیں، اس طنز کی آڑ میں

دہ عام سور پر اسرادی یا مدیدی کا عضر شامل ہوتا ہے۔ یہ اقتباس ملاحظہ ہو:

اللہ میں ہوائے تنقید کی بچائے اصلاح اور ورد مشدی کا عضر شامل ہوتا ہے۔ یہ اقتباس ملاحظہ ہو:

"کیا مجمی کی بچائے اصلاح اور ورد مشدی کا عضر شامل ہوتا ہے۔ یہ اللہ باللہ ہم بالا ہوتی جن کریں، ویشل او

"کیا مجمی کی نے سوچا ہے کہ ہماری بنائ ہوئی چیزی اتنی جلد کی بیاد ہی میں کرور ہوتے ہیں یا

بنائیں یا مکے یہ سب سے سے بہت جلد درحسوں میں تشیم ہوجاتے ہیں۔ کیا ہے اپنی بنیاد ہی میں کرور ہوتے ہیں یا

بم الى بنال مولى چروں كى فاعت يس كرتے؟" (١٤٥) ہم ای بنان ہوں پروں کا بہاد نسبتا غالب ہے لیکن بالعموم مزاح میمی اس کے ثانہ بٹانے چا ہے اللہ مسعود کے کالموں میں اگر چہ طنز کا پہلونسبتا غالب ہے لیکن بالعموم مزاح میمی اس کے ثانہ بٹانے چا ہے

کہیں طنز میں لیٹا ہوا اور کہیں بالکل خالص۔ ایک مثال اس کی بھی جیش ہے۔

وادور سان بال المان صاحب منظريب باريركو يراور كمن كركي جلائے والے إيل ال لي كربور بر - ا - ا اور بادید علی فرق محول جاتے ہیں اور ایوں باربوں کا معلوں ے دشتہ بڑ جاتا ہے۔ باربوں کی ال کارکردگی مفلوں کے جمعے میں اورمفلوں کی بدا جمالیاں بار بروں کے کھاتے میں آجاتی ہیں۔"(۲۷۱)

یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ طاہر مسعود کے مزاح میں بے ساختی کی بجائے ساخت کا عفر تمایاں ہے۔

ارشاد احمد خان (پ:۳۱ جولائی ۱۹۳۵ء) تعمیلِ ارشاد (اوّل:۱۹۸۸ء)

ارشاد احمد خان کا می مجموعه چھین کالمول پر مشتمل ہے، جو اس سے قبل روز نامہ "مشرق" اور مغت روزہ" افار خواتین میں شائع مو کے ہیں۔ ان کالموں کے مطالع سے اندازہ موتا ہے کہ ارشاد احمد خان میں باقاعدہ مزان نگاروں والی تمام صفات موجود ہیں، جس کا انھوں نے بعض تحریروں میں بھر پور اظہار بھی کیا ہے۔ مثال کے طور پر کتاب كرياي من لكية إن:

"اب بھی سینظروں کتابیں ایک میں جو ہاتھ پیلے نہ ہونے کے سبب مصنفوں کے کھوے سے ملی بیٹی ہیں اور اپنی جوالٰ آرزد کی چنگاری ہے سلکا رہی ہیں، خود میری یہ کتاب کر شتہ کئی برسوں سے ای کیفیت میں جلا تھی۔ اس دردان باشرول کے کی رشتے آئے ہی الین ان کا بال جلن مشکوک تھا۔" (٢٧١)

ارشاد احمد خان اردو ادب ومحافت کے ساتھ ساتھ زبان کی نزاکوں اور لطافتوں سے مجمی بوری طرح آنا ہیں۔ وہ مجید لاہوری کے" شمکدان" کے زمانے سے شکفتہ کالم نگاری کرتے ملے آرہے ہیں۔ یہ بات جہال ان کالل ریاضت پر دال ہے، وہاں اس امر کی غمار بھی ہے کہ ان کی بیشہ ورانہ مصروفیات اور کثرت تو لی نے ان کوجم کرمزان نگاری کرنے کا موقع نیس دیا، ورنہ وہ اردو مزاح میں مزید بہتر کا کردگی کی استطاعت رکھتے تھے۔ بیان کی بیارلو کما بی کا شاخسانہ ہے کہ وہ اکثر کالموں میں لطائف سے مزاح بیدا کرتے نظر آتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جہاں مجبل مجی انھیں تخیل آرال کا موقع ملتا ہے، وہ مزاح کی بہتر صورت بیدا کرنے میں کامیاب رہتے ہیں۔مثلًا اپنے ایک جلدلا جلدي مكان بدلنے والے دوست كا تذكره ان الفاظ من كرتے ہيں:

"الك زمائے من تو ان ك نقل مكانى كى رفتار اس حد يك تيز مو چكى تمى كدوه طاقات كا وقت تو ۋازى د يميم بغيروب دیا کرتے سے لین موموف سے اگر یہ نوچھا جائے۔ "کس کلے ادر کس مکان میں ملو عے؟" تو جواب دیتے تھے: "بيش الما قات ك وقت سے چنومن بلے فوك ي منا دول كا\_" (١٤٨)

مكالمے، تبعرے اور خيال آفرين كے ساتھ ساتھ وہ گاہے گاہے لفظى كلست و ريخت ہے جى مزان پيا كرتے بيں۔ايک مثال:

" بازارے سرعت فائب ہو جا کیں۔ ترازو کے باڑے کے بجائے دکا عداروں کا اخلاق کرنے گئے۔ بزول کا م مٹی کا تیل لکل آئے۔ اشیاع ضروری کے برکال آئی اور وہ شل بھی اڑنے کیس تو سجے جائے کہ بجث کی آماله

ج بے لئام ملائیں ہر سال غاہر ہوتی ہیں۔ تاہر انجیاعے اور دوست انہاب " عرباع" ہوئے پر ع بیں۔"(ادعا)

یں ماحب طنز کے بجائے مزار کے آدمی ہیں اور طنز کا استعمال ان کے ہاں آئے ہیں نمک کے براید ہوتا دور میں مار نے ہراید ہوتا دور میں میں اور طنز کا استعمال ان کے ہاں آئے ہی نمک کے براید ہوتا دور ہم الم میں ہوگی۔ اعداز دیکھیے:

بھائی (پ: افروری ۱۹۳۳ء) جنگل اداس ہے (اوّل: ۱۹۸۳ء) منو بھائی کے گریبان (اوّل:۱۹۸۸ء)

انتخاب: جاوید شامین

منو بھائی جالیں سال سے زائد عرصے سے صحافت سے منسلک بیں۔ ان کے کالموں بی حالات و واقعات بران کے ساتھ محسوں کرنے کا عضر خاصا نمایاں ہے۔ وہ اپنے اردگرد کے دکھوں کو محسوں کرکے آنسو بھی بہاتے ہیں،
مالت کے ذمہ داران پر طنز کے ہتھیاروں کے ساتھ جملہ آور بھی ہوتے ہیں اور حالات کی بے ترجی اور بوالجی سے
مائی پراکرتے ہیں۔ پہلی کتاب مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے سرحو بین پر کھے گئے سر کالموں کا مجموعہ ہوئے والے سرحو بین پر کھے گئے سر کالموں کا مجموعہ ہوئے والے سرحو بین پر کھے گئے سر کالموں کا مجموعہ ہوئے والے سرحو بین پر کھے گئے سر کالموں کا مجموعہ ہوئے اس طرح کا ہے:

" يوں لكتا تھا جيے خون ند ہو تيز كام كے الجن كا ذير ل ضائع ہوكيا ہو كر دين يوں انسانی خون ك طرح ضائع دين كيا ا جاتا۔ يوں چرول اور سليپرول برنيس بهايا جاتا، زيم كيوں كي نقل وحركت كو جارى ركنے كے كام آتا ہے۔" (١٨١) ان كے دوسرے جموعے ميں ہر رنگ كے دوسو پتيس كالم بيں۔ وہ اپنے كالموں كا مواد روزمرہ كے واقعات ان كے دوسرے جموعے ميں ہر رنگ كے دوسو پتيس كالم بيں۔ وہ اپنے كالموں كا مواد روزمرہ كے واقعات

ان کے دوسرے جموعے میں ہر ریک کے دوسوٹ کا ایمانہ کھاس طرح کا ہوتا ہے:
اللّٰ ایک افراری خبروں سے حاصل کرتے ہیں۔ان کے طنز و مزاح کا ایمانہ کھاس طرح کا ہوتا ہے:

" الدي على مرح جولك سينك فين موت اس لي كها جاتا ب كه يوقو فول كر برسيك فين موت الديد

پیرون سے سر پر سینک ہوتے تو برابیٹا ہرہ سٹا ہوتا۔" "تاریخ اس جمالی کی رانی کا بوا تام ہے مکر جو شہرت جمالوں کے رجوں کو بی ہو دہ کسی اور کو لیے بیس ہولی "تاریخ اس جمالی کی رانی کا بوا تام ہے کی کوئی نہ کوئی فہر شرور ہوتی ہے اور مجمی کہی تو اخبار میں جمانے ہی جمالے ہوگی۔ اخبارات میں جرروز جمانسہ دینے کی کوئی نہ کوئی فہر شرور ہوتی ہے اور مجمی کہی تو اخبار میں جمانے ہی جمالے

رکانی دیے ہیں۔"(۱۸۲)

سنفر حمین تارڈ (پ:۱۹۳۹ء) مستنفر حمین تارڈ بنیادی طور بر گشن سے آ دی ہیں، آگر چہ انھیں اصل شہرت سنر نامہ نگاری کے کالموں پہ بھی ارکین اگر غور کیا جائے تو ان سفر ناموں ہی ہمی افسانہ و ڈراما نگار تارڈ عالب ہے۔ حق کہ ان سے کالموں پہ بھی افسانویت کی مجری چھاپ موجود ہے۔

اب تک ان کے کالموں کے چار مجموع ''گرارا نہیں ہوتا''، ''کارواں سرائے''، ''چک فیک' انر'الو مارے بھائی بین' کے عنوانات کے تحت شائع ہو بھے ہیں۔ تارژ اپنے ان کالموں میں روز مرہ کے واقعات سے مزال مارے بھائی بین' کے عنوانات کے تحت شائع ہو بھے ہیں۔ تارژ اپنے ان کالموں میں روز مرہ کے واقعات سے مزال کی بیت بیں۔ وہ ہمارے روزانہ کے معمولات اور اردگرد کے حالات و سانحات پر گہری نظر ڈالے ہیں ارواز ہور کشیر کرتے ہیں۔ وہ ہمارے روزانہ کے معمولات اور اردگرد کے حالات و سانحات پر گہری نظر ڈالے ہیں ارواز ہور کشیر کرتے ہیں۔ وہ ہمارے روزانہ کے ساتھ قارئین کے ساتھ کی س

و کوشی کے مالک سر کودھا کے آیک لینڈ لارڈ ہیں، بوسال ہیں آیک دو مرتب فی نظر آتے ہیں۔ ان کی فیر موجود کی نا ان کے ملازم کوشی کی رکھوائی کرتے ہیں اور کوئی چہ سات رکچوں کی جسامت والے گراغ بل کے لان می لوئے رہے ہیں۔ ہیں ٹیلی ویژن کے ایرین کی ست ورست کرنے کی خاطر کوشے پر گیا تو ہیں نے دیکھا کہ ایک مریل سالام سیوں کے آھے گوشت ڈال رہا ہے اور دہ آئیں ہیں شخص مختم مختم ہوتے ہوئے اسے ہڑپ کر دہے ہیں۔ آٹھ دل کو کو مقدار نہتی۔ جو کوں کے چیت میں گئے۔ اس کام سے فارغ ہو کر ملازم نے ایک چیتوں عمل سے ایک سوکل ملائی م مقدار نہتی۔ جو کوں کے چیت میں گئے۔ اس کام سے فارغ ہو کر ملازم نے ایک چیتوں عمل سے ایک سوکل ملائی

داستان طرازی کا بیشوق انھیں کہیں بھی نچلانہیں بیٹھنے دیتا، اس لیے وہ اپنے کالموں یم کہیں دلچپ کہانیاں بیان کرتے ہیں، کہیں بہیں برجت مکالمہ نگاری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور بعض اوقات کالم کے آغاز بی سے قارات کے بہت کے بیٹ اور بعض اوقات کالم کے آغاز بی سے قارات کے بہت الفاظ و زاکب لیے بجس اور سینس کی فضا قائم کر دیتے ہیں۔ بیتجسن وہ اپنے مخصوص کرداروں اور عجیب وغریب الفاظ و زاکب سے بھی پیدا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر انتہائی موقع پرست لوگوں کے لیے وہ ''چک چک'' کی ترکیب استعال کرتے ہیں۔ اور ان بیطر کرنے ہیں نہایت ڈرامائی انداز اختیار کرتے ہیں:

خويمورت بيل سيتميك يومرسد اجازت مرسيه" (۲۸۲)

مستنفر حسین تارڈ کے کالموں کے عنوانات بھی خاصے دلیپ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ''ادال کیے'' ''شو ہر برائے فردخت''،''اگر مگر چھ''،''آ نثیاں بی آ نثیاں''،'' تارڈ اور تر بوز''،''الو ہمارے بھائی ہیں''،''کالائل اور ''موچی وروازے کا بارکو بولو'' وغیرہ۔ تارڈ اپنے گھر بلو حالات اور خاص طور پر میاں بوی کی چیٹر چھاڑے بی خوبصورت مزار ہیدا کرتے ہیں۔ صرف ایک مثال طاحظہ ہو:

ضف در این اور اس لیلر کے آخر من ایک دوآ منو کی س می بوتی بین که آج جا مت خود آروائے گا۔

پردی نے نی وی پر ریکو کر دکایت کی تھی کہ آپ کے میاں ہالکن مراثی لگ دہ نے تھے ... اور کھر کی وکھوال کے لیے

اسیعن سل کا بوکووا آپ کے دوست ممایت فر می نظی اس کے کان اہی تک کورے دیں ہوئے، کھوڑا جہتال

ہاکر معلوم میجے کہ کان ایمی تک کورے کیول نیس ہوئے۔ اس کے کان اہی تک کورے دیں ہوئے، کموڈا جہتال

اس کے ملاوہ بھی کالم نگاری کا سلسلہ برسات کے سبزے کی طرح پھیلا ہوا ہے۔ جس کو بھی چاد لفظ سیدھے منے آئے، وہ کالم نگار بن بیٹھا بلکہ اب تو بھار لفظ سیدھے لکھنے کی شرط بھی تعب پارینہ بنتی جارہی ہے۔ جو کام امیرت کے زور پر ہورہا ہے۔ ابن اسامیل لکھتے ہیں:

"کالم تکاری بھی تو ایک نن ہے اور اس کے لیے تو یہ بہت ضروری ہے کہ فنکار کری اُنظر، ورج مشاہدہ اور محق مطالعہ رکھتا ہو اور وقت کی نبش کا حقیقی شناس ہو۔ انسوس اس بات کا ہے کہ آج کل امادے سامنے جنے بھی کالم نگار اردد اخباروں میں چھیتے ہیں، وہ کم قبم، بے علم اور محدود بساط والے ہیں۔"(١٨٦)

ابن اساعیل کی رائے کھ زیادہ سخت ہوگئی ہے، جس نے تمام کالم نگاروں کو اپنی لیٹ بی لے ہے۔ یہ درت ہے کہ ان کی بیرائے آئ کے بیٹتر کالم نگاروں پر صادق آئی ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ بہت ہے کالم نگار الیے بھی موجود ہیں، جنھوں نے اپنی اخباری تحریروں بی بھی طنز و حراح کے بہتر معیارات بیش کیے ہیں۔ ان بی سے بہت سول کا تو اوپر تفصیل سے ذکر ہو چکا ہے۔ ان کے علاوہ بھی جہاں برائے لیسے والوں بی ایراہیم جلیس، شوکت فاؤی، انظار حسین، رئیس امر دہوی، وقار اجالوی، شورش کا تمیری، انعام درائی، پروفیسر افعال طلوی، مظفر بخاری، پروفیسر تُرسیم، انتر ایان، قیوم اعتصامی (پ: ۱۹۳۷ء)، رفیق ڈوگر، جمود سلطان، احمان بی۔ اے، ظبور الحن ڈار، کشور متاز، المرجادید اور ایجم اطلاعی وغیرہ کے بہتر حوالے دستیاب ہیں۔ دہاں نے لکھے والوں بی حن خار، المرجادید اور ایجم اطلی وغیرہ کے بال طنز و حراح کے بہتر حوالے دستیاب ہیں۔ دہاں نے لکھے والوں بی حن خار، ملیم ایم اور میں اور میں بٹ، زایہ مسمور، جمیل احمد عدیل، بواد نظیر اور گل تو نیز افتر و فیرہ نے بھی اردو کالم المرد و حراح کے متورع ربھیاں احمد عدیل، بواد نظیر اور گل تو نیز افتر و فیرہ نے بھی اردو کالم ناکہ کو خورو میں میں متورع ربھانات سے متعارف کرایا ہے۔

ای طرح سرحد پارکی اردوسمادت بی بی وی لوگ ظلفته کالم نگاری بین قمایان بوخ بین جوایک ایجه کال اوّل شاد صدیق طور و مواجه و مواجه ای اور این شاخت قائم کر یک بخد مثل "سیاست" دیدرآ باد بین الال الال شاد صدیق طور و مواجه کال تحق سف ان کی وقات کے بعد ۱۹۹۲ء بین یہ فد داری جبنی حسین نے سنبالی اور اے مسلس پندرہ بری تک کال تحق سف ان کی وقات کے بعد ۱۹۹۲ء بین یہ فد داری جبنی حسین نے سنبالی اور اے مسلس پندرہ بری تک گرب نمایا۔ "وی آ واز" تکھنو بین حیات اللہ انساری نے "کوریان" کے موان ہے رنگ جائے رکھا۔ پھر احمد بیال گرب نمایا۔ "وی آ واز" تکھنو بین حیات اللہ انساری نے مواجه کالم کے بھی جے بین۔ بھر موجہ تک دلی علم بال کی آن بان کو برقرار رکھا۔ نمرت ظمیر کے مواجه کالم کے بھی جے بین۔ بھر موجہ کی نشر کھنے والے بال کی آن بان کو برقرار رکھا۔ نمری نمروری ہے جس بی قلفت کی تاری کاروں کے جموع میں نمروری ہے جس بی قلفت بین:

الرار وتاز ونثر كر بعض عده تموت الح ين \_ قاكر همين قراقي للعن بين:
الروتاز ونثر كر بعض عده تموت الح ين الداد ادبيل ش سے تے جن ك تريدن بن اسلوب كي زنده دين وال جائى موتى

ے۔"(۱۸۵) ہے۔ وطویل مرمد تک" بیال میں طاری کا ہے، جو طویل مرمد تک" بیال مدوستان میں طائریہ کالم نگاری کے حوالے سب سے اہم نام آفراتو نبوی کا ہے، جو طویل مرمد تک" بیال

" یہاں جب جرآ دی چداہے ہو کو بلند و با تک دموے کرسکتا ہے اور لاؤڈ انٹیکر لگا کر حکومت کو باتھا منا سکتا ہے تہا اثاروں کناؤں بی لفیف طنوب و مواجہ اثارات سے اس پر کیا اثر بڑے گا؟" (۱۸۸)

جہاں تک کا فراری کے دائرہ کار اور موضوعات کا تعلق ہوتا ہوا ہے آ زادی کے بعد بقیناً اس می رفتہ رفتہ دو اس حوالے ہے آ زادی کے بعد بقیناً اس می رفتہ رفتہ دو رست اور کن کو آپاری کا احماس ہوتا ہے۔ ایک زمانے تک اخباری کالم سیاسی دنیا کے جمیلوں میں کھویا رہا لیکن رفتہ رفتہ دو اور کن کو آپاری کا احماس ہوتا جا گیا۔ ڈاکٹر وزیر آ غا اس خمن میں بیدادب، سائ اسمعیشت، قنون للیف اور ہر طرح کے حالات جاضرہ تک محیط ہوتا جلا گیا۔ ڈاکٹر وزیر آ غا اس خمن میں رقمطراز جین:

"جہاں آزادی سے قبل اس میں زیادہ تر سیاس سائل، واقعات یا شخصیات کی ناہوار ہوں سے مراجہ کتے افذ کے ہا تھے اند کے افذ کے ہاتے ہے۔ اور شاقی سطمنعس ہوری ہے۔ "(۲۸۹)

## حواثی: باب پنجم

```
القرآن ۲۹:۲۹
                                                         مقدر: كا تبات قريك، ش٢٣
                                                                        الصاء في علا
                                 مقدمة أودو ادب ين سقر نامدار ذاكثر الورسديدرس
                                الله يمر ( بين لفظ ) و كيدليا ايران از افطل علوي، من وا
                                                        اردوادب من ستر نامه، ص ۵۳
                                                     اردوسفر ناے ک مختصر تاویخ وس ۹
                                  منمون: اچند من سنر الے مطبوعہ فار یا کستان کرا ہی
                                                        اردوادب في سنر نامه ص اك
مغمون: جديد اودوستر نامدلكارى - ايك اجهالى جائزه سدمانى الزبير سفرنامدتمره ١٩٩٨م ٢٣٠
                                   اراجم جليس، نن ويوار جين، متفات بالرحيب: ١٨٠٠٨
                                                                                         ď
                                                                  اليناءص ١٥٨ـ٥٥
                                                                    اليناءش ٢٢٥ .
                                                                                         Ĵ
                                                                        اليناءص مهه
                                                                                         j
                                                                                         JI.
                                                    ارودمغر ناہے کی مختمر تاریخ میں ۹۲
                              تيره: أبرات سمندر بإرا مطبونه أفول جنوري ١٩١٣ء مم ١٣١٢
                                                      اردوادب من ستر نامداش ۲۵۸
                                                          محود نظامي تظريات من اسا
                                                    الدوسفر نامے کی مختصر جاری میں ۹۵
                                                           شفیل الزحمٰن، وجله، ص ۲۰۰
   معمون: 'پاکستان میں اوروستر ناے سے ارباب اربعہ مطبوعہ اوب دوست وسی میں اوروستر نامے
                                                                                        N
                                          يكم اخر رياض الدين، سات صندر باد، ص ١٨
                                                                                        N
                                                                        اليناءس مهم
```

```
المنابي المنابي
```

```
این انظاء این بطوط کے تعاقب میں ایم
                                                                              اينايس
                                                                              الناءس ١٠٠
                                                                             الفياء ص ٢٧
                                                                             الفاء ك ٢٢١
                                                      ان اندا، محرى محرى محرا سافر، ص اك
                                                                           الينا، ص ١٥٦
                                                                             الإناءش ١٨
                                                                        النارص ١٦٢_١٢٣
                                                      بن الله: جمري محرى مجرا مسافر ص ٥
مغمون: مهديد اددوسفر ناحد لكارى - ايك اجمالي جائزة مشمول: سد ماي الزبيرسفر ناحد تمبر ١٩١٨ م مهم
                مغمون: معير حاضر كا أيك ميومنسف مطبوعه فنون جون جولا في ١٩٨١م م عاد١٨
                                                              محر خالد اختر ، دوستر ، من ۱۲۳۳
                                                                           البنياء ص
                                       منرى معمون: ايار المطبوعة افكار ومبرام ١٩٨١م، عن ٨
     مغمون: الاكتان على اوووسفر ناسے كے اوباب اوبعد مطبوعة اوب دوست دمبر ١٩٩٤م مل ١٨
                                                  اددوش داورتا فرك روايت، من ١٢٠١٢
                                                           متازملتی، لبیک،ص ۲۷۔۵۷
                                                                        اليناءم ١١٢_١١٣
                                                         منازمنتي، دياچه ابند يارا أرص
                          متازمنتی، بند باترا، تنول مثالول کے صفات بالتر شیب: ۲۲۲،۵۲،۲۲
                                                                     الينابص ١٥١١ـ٢٥١
                                                                           الينبأءص ايرا
                                     تعرود الميروسن مطبوعة افكار ويمير ١٩٨١ء، ص ٢٦-٥٥
                                                             فنع مقبل، سير دستروش ١٧٠
        اللُّ يَمُورِي، 'ايك مرافولا كورول ك وليس جل مَنول مثالول كم منوات بالرحيد، ١٩٠٩، ٥٠
                                        تمره: البك أند مطبوعة الون ومبر ١٩٨٧م، ص ٢٩٨
                                                     كرش فحرخال، يدخ آرائيال، ص ٢٤٢
                                                  الباجه: (حاوير ناش) ببك آمه م
                         كل الد خال، يك آمده دونول مثالول كرسفات بالزنيب: ١٠٣،٩٩
```

الناس ١٨٠ - ١

الد اليام ١٤٨

۵۸ اینایس ۱۵۸

٨١ \_ اليناءس ١١١١

٨٥ تبرو: بجك آير، مطبوعه فنون ديمبر ٢٩٩ او، ص ٢٩٩

۸۸ اردو طز ومزاح - احساب دانتخاب، ص۱۱۱

۸۹ منان، بلک آمر، شین مثالوں عصفات بالرسی: ۹۵،۲۵،۲۹

٩٠٠ تيون تشيبات كے صفات بالتر تيب: ٩٣٠٢١١٥٢٥

ام كرش محر خال، (مقدمه) بسلامت روى من اا

ومعنف مي المشول يرم آرائيال ص ٢١٢

عدد اردونٹر می فتر وحرارح، می اور

۹۲ اددونتر ش حراح فاری کا سای ادرسایی پس منظره ص ۲۰۰۰

وه مرش محر خان و سلامت روي و مل ۱۲۸

٩٩ اليتأرس ١٣٤

عه اليناء *من 199* 

۱۹۲ ایتایس ۲۹۲

94 معنف عن : مشول أبرا م أرائيال عن معنف ال

۱۰۰\_ کرش محمد خال ، بسلامت روی ، ص ۵۹ ۲۰\_

المار البيناء المال ١٩٧٩

١٠١٠ اليناء من يرا

۱۵۰ ایتا، س ۱۵۰

سما۔ آزادل کے جداردونٹر میں طور و مواح می ۲۰۳

١٠٥ - كرال محد خال، بسلامت دوى، جارول مثانول كم صفات بالرتيب: ١٠٥ مده ٢١٩٠٢٢٥

١١١١ اليتأرس ١١١٣

١٠٠٠ ميد همر جعفرى، مودج عرب يجي مل ٢٩

١٠٨ - اليناءس عدر ٨

المنايس معا

اليناس ١٩٩ - اليناس ١٩٩

الله المراد المراجع ال

١١١٠ معمون: المجتنى حسين كاسترنام نادئ معمول ماينام مب دي حدد آباد، نومبر دمبر ١٩٩٩ه، ص ٥٠٠

```
بتني حسين جايان چلوه جايان چلومس ١
                                                                                                  ~(f)=
                                                                                   اليناءص٢٣
                                                                                                   Lilly
                                                                                  ابناءص
                                                                                   البيناءص ١١
                                                                                                   dig
                                                                             اليناء ص١٠١٠ إر١٠١
                                                                                                  11/2
                                                                               الشأوص ١٩٣
                                                                                                  -NA
                                                                 اردد ادب میں سفر تامیہ می سام
                                                                                                  4114
                                                             اردوسنر نامے کی مختصر تاریخ ، ص ۱۰۸
                                                                                                  _fh
                                                                    تقد غرانت،ص ۵۵۱-۲۵۱
                                                                                                  _171
                 مضمون: جديد اودوستر ناحد أيك اجماني جائزوه مشموله مد ماني الزبير سفرنام فبروص عص
                                                                                                 _177
                                                          عطاء الحل قاكي، شوق آوار كي، ص ٢٨٢
                                                                                                 _Irr
                                                                               الينياءص ١٣٤
                                                                                                 _104
                                                                                الينايس 19
                                                                                                 _170
                                                                           البناءص ٢٧_٢٢
                                                                                                 _01
                                                                               الضأءص ٢٢
                                                                                                 1/2
                                                                              البنيأه ص ٢٩٣
                                                                                                 LIM
                عطاء الحق قامی، كورول كے دليس ميں، تينوں مثالوں كے صفحات بالترتيب: ١٣٠٠،٢٣٨ مالاد
                                                                                                _024
                                                                               اليناءس اوا
                                                                                                1174
                                                                              اليناءش ١٠٨
                                                                                             دونوں مثالوں کے سفوات بالتر تیب:۹۰۱۴
                                                                                              JIPP
                                                       مطاء الحل كاكن، دلى دور است، ص ٢٥٠
                                                                                               _117
                                                                                             -111
                                                                        اليناءص ٥٥-٢١
                                               مطاء الحق تاكي، ونيا خواصورت بي مل ٢٨-٢٩
                                                                                               _150
                                                                                               1174
                                                                            ابينا،ص ١٢٥
                                                                                               112
                                                                             اليناءش ٢٢
                         كالم: اروزن ديوار ع مطيوم الواع وقت ادبى المريش ١٩٩٠ جورى ١٩٩٥ ع
                                                                                               JIPA
                                                                                               مغمون/كالم: اسفر نامد يا خود ساخد واتعات كا مجوم مطوع اخت روزه بجير كراجي ٢٢ مغير ١٩٩٥م، ص ٢٩٠٠
                                                                                               _11%
                                                                                               _161
                                                           مديق سالك. تادم تخوي، ص ١٨٨
                                                                                              _((*)
```

البتاءم ١٨١

مهمار اليشاءس ١٠٨٥

ها ایناس ۱۳۵

١٢٩ اليناء الإا

١٢٥ اليناء ص ١٢٥

١١٥٠ دونول مثالون كم مفات بالترشيب: ٥٤٠٠

١٠٣١ اليتأول ١٠٣

١٥٠ - يروفيسر أفعل علوى، و كيدليا الران، ص ٨٨

الاار الينايس ٢٧١

١١١ وولول مثالول كم صفحات بالترتيب:٩٨٠٢٩٣

۱۵۳ . اردواوب عي سفر ناهه مي ١٥١

۱۵۲ انجد اسلام انجد، شرورشير، ص ۵۲

١٥٥ \_ مغمون/كالم: "اعجد اسلام اعجد كے سفر نامع مشمولد سد ماتى الزبيرة سفر نامد غير ١٩٩٨ء م ١٩٩٠

١٩٢١ شيرورشير، عَيْول مثالول كم صفحات بالترتيب: ١٥١٥ ١٥٠ ١٥٢

عدا مشور عايده آجادًا فريقه من ١٩٠١ ١

۱۹۳۸ اليتاء س۱۹۳

١٥٩ معمون: جديد اددوستر نامدتگاري - ايك اجماني جائزه، معمولد: سد ماهي الزبير، ستر نامدتمبر، ص ٢١

١٢٠ مغمول: اردوسرناے على مزاح كے عنامر مشمولد الينا من ١٠١

١٢١ عاديد اقبال، ماؤرن كريس، تينول منانون كم صفحات بالترشيب:١٩٦٠،١١٠١٥

١١٢ اينا، م

۱۲۲ - وولول مثالول كے صفحات بالرشيب: ١٤٦٩

۱۷۳ اخر حسين شخع، شيخيال، ص ٩

١١٥ اينا، م ١١٥

١٢١ - ايتارس عما

١٠٥ اليتأ، ص ١٠٥

١١٨ - اخر مين في فيونيان، ص١٠٨

١٨٩ اليتاس ١٨٩

١٤٠ اليتاءم ١٢٠

المار الينا، س الما

١٤٢ ينس بث، خوه في آنيان، دونون مثانون كم معات بالترتيب:١٩٠٩

المناءس عا اردرسزاے کی مختر تاریخ ، ص ۱۳۲ إخفاتي احد منر دوستروص ١٥٢ ـ ١٥٥ المارمسود وسنرلعيب اس ٢٣٦ رانی درگر، اے آب دو گھا، حرب الم: اخر مولكا مشوله جرم ظر لغي ص ١٠١٠ الر مولاد ميرس ١٠٥ كلويمروس ١١١ بس ناهم، امريك ميرك عيك سے، ص ١٥ ز در اوتم، موائی کولیس، ص ۱۵۳ آزادی کے بعد اردونٹر میں طنز و مواح می ۲ ۲۰۵۔۲۰ دلب عظم، آوارگي آشاه ص ٣٩ مغنون: "مزاحيد كالم تكارئ مشوله" ادووسحاطت مرتبه: الورعلي دالوي، ص ٣٢٢ الاسحانت ميس فنز وعزاح برص ۹۳ مغرون: الواحيد كالم فكارئ مشوله الدود محافث من ٢٢٥ اليناءس ٢٢٧ اددد ادب بن طور و مزاح ، ص ۱۲۳۳ الجيد لا مودي كى حرف و حكايت مرتب شفيع عقبل، تتنول مثالول كے صفحات بالترتيب:٢١٣٠م١٢٠٠٠ ما فنع عقبل، مجيد لا موري، ص ١١١٠ ادد نثر ش مراح الاري كاساى ادرساجي پس مظروس ٢١٢ ائن اشاء فرار كدم. وولول مثالول كيصفات بالترتيب: ٥٥-٥٥ الله على الثا على ك مشمول: اردوك آخرى كماب، ال الدادب ش طرو مزاح من ١٧٠٠ ائن انشاء خدار محندم عن ٢٦٢\_٢٦١ فيشراول (ديبايد) خار كندم، ص٩ فلاكذم إص الاياس مفرون: او مزاح نگار مشمول، ورينج، من ۱۲۱ الكن الشاء فهار كندم، تتيول مثالول ك صفحات بالترجيب:١٨٣٥١٥٩١١٥١ النوال زعره دل كا اعجاز (دياجه) بات ع بات منا أيشر زعره رسية والا ادب (رائع) مشمولية بات س بات مل ١٨ المرافقة خال، بات سے بات، دولوں مثالوں عصفات بالزميد: ١٨٠٢١ ٢٠

```
وولول مثالول کے صفحات بالترشیب:۲۲، ۱۲
                                                                                                        _160
                                                                        لميرالور، جوني باتين، مسمم
                                                                                                        _100
                                                                                     اينيا، س
                                                                                                        _144
                                                          وونوں مثالوں کے مفحات بالترشیب: ۲۲۲،۵۵
                              اجد عديم قاكى، كيسر كيارى، وونول مثالول كم صفحات بالترشيب: ٢٤١٠ ٢٠
                                                                                                        _P 1
                                                                                                        _144
                                                                                   اليتأيش ١٠٩٠
                                                                                                        _t.A
                                                                                      ابيناءص ٢٢
                                                                                                        _144
                                    تعروز الله معاف كرئ مطبوله الكار كرايي فروري ١٩٨٢م، ص ١٥٥
                                                            نبير بنة مراج، الله معاف كرے، ص٢٣
                                                                                                        _111
                                                                                     البيتاء ص ١٩٩٧
                                                                                                        _111
                                                                                      البنيأ وص 44
                                                                                                       _505
                                        كالم: حيدة بادر سياست اورمشنق خواجيد مشموله ميرا كالم، ص٢٩٢
                                                                                                       _rim
                                           هيم حنني مشغل خواجه ايك مطالعه (مرديه: فليق الجم)، ص ١٣٠
                                                                                                      _110
                     مضمون: " مجمع ظامه مجوش سے بارے میں مطبوع، کتاب فما، جولائی 1990ء، ص ٥٢_٥٣ م
                                                                                                       _f17
                  مضمون: "خامد مجول ك ادبي كالم تكارى ير ايك نظر، مطبوعه ادب دوست جون ٥٠٠ماء، ص ١٠٠
                                     مضمون: يخن ورسم مطبوعه ممآب فما ويلى، جولا كى ١٩٩٥ء م به
                                                                                                      _MA
مشفل خواجه، خامد مجوش کے تکم سے (مرتبہ: مظفر علی سید) یکھے مثالوں کے صفحات بالتر تیب: ۱۱،۱۹،۱۹،۱۹،۱۹،۱۹،۱۹،۱۹
                                                                                                      _719
                                                                               الضأءص الاستاء
                                                                                                      _114
                                      مغمون: 'خامر كوش مطبوعه كتاب فماه دافي، جولاكي ١٩٩٥م، عن ١٥
                                                                                                      منهون: مشفق خواجه (معبد تحقیق کا سنگ تراش) مشموله مشفق خواجه ایک مطالعهٔ (مرتبه: خلیق الجم)، ص ۵۸
                                                                                                     _ +++
                     خامه بكوش كے قلم سے، عظم جملوں كے منفات بالترتيب: ٢٩ ٥٠١١١٠١٠ ١٠٠٠ ١٩١٠ ٢٩٠٠ ٢٩٠
                                                                                                     _+++
                                                      تنول مثالول كے صفحات بالترتيب: ٢٤٩،١٠٠١
                                                                                                     _1111
                                           مضمون: ومشفق خوانبه مشموله مشق خوانيد أيك مطالعة م ٦٣
                                                                                                     _770
                مضمون: " کھ خام بگوش کے بارے من مطبوع ، کتاب تما، دالی، جولائی 1990ء من ٢٢-١٢
                                                                                                     _1714
                                                     الله نابد (مقدمه) فامر جوش كے تم سے مى ك
                     كالم: "ادب ك سلامت على ، فزاكت على ، مطبوعة الكال دبلي ، جون ١٩٩١ء ، ص ٢٠
                                                                                                     _PPA
                       كالم: كافذ من على بالكن محافت ستى ب مطوم الناب ما جورى ١٩٩٠ م من ١٥
                                                                                                    _774
                                                                  استناب نما مئي ١٩٩٣ و، من ٢٥
                                                                                                    _11%
                                                                  والمناب لما أكست ١٩٩٣م ومل
                                                                                                    _1771
```

بنت دوزه الجمير كراجي ٢٢ متمر ١٩٩٣ و. مي ٢٩

ين لا - يراكالموس ك

منمون: مجتنى حسين كى كالم تكارى مشمول سب دى الومر ومبر ١٩٩٩م، من ١٠

المرز حيداً بادوكن مجتمل حسين مبرخصوص تاره ١٩٨٧مر مل ١١٨٨

بني حين مرا كالم تنول مثالول كم مقات بالرتيب:١٠،١٣٠

ر ایناس ۱۹-۱۹

ب البناء ص ١٢١

تنول منالول کے مفات بالترتب: ۲۲۲،۲۱۷، ۲۲۲،۲۱

فنع مثل، تا ستم وص ١١٤

ر اینا، ش ۱۷

و المام م يرف (دياچه) نظر خوار مرام

ج ميد خمير جعفري، نظر غبار ب من ١٤١١

اله اليناء من ١١٠

السام اليناء ص ٢٩٠

ال فليب فبرا: المنظارك

المستعمر ومانى، ما كمريارك، تنزيل مثالول كي مفات بالترشيب: ١٣٠ ١١٥٥، ١١٥٥، ١١٠٥

الساينا، من ١٦

المنظر اقبال وحشب وعفران وص ١٩١١٠

اليناس ٢٨

اليناءم الإالا

الم قنراتبال، دال دليه، م

للز اليناءم ١١١

- الينامس ١٥١٥

الرووطير ومزاح واحتساب والتخاب مسااا

لا نقر ظرافت، ص ١٦٥

المرس مرش مال (مقدمه) روز ان دایدار سے می ا

الم ما ما الله على روزن ديواد عدى م

الينابس عزا

الم الينا م ٢٥١

المان من المان المان المان المن المعروم المان ا



١١٦٠ عظاء ألن قائل، عظائے، ١١٦٠

۱۲۵ اینا، س ۸۵

٢١١ اليتاءس ٢١

عطاء أن قاعى نحد مرروس ١٩

۲۱۸ ایشا، ص ۸۸

١٢٣ اليزاء الإراء

المار العلام فدائدي (دياجه) جرم ظريفاص ا

ايد اردوسحافت ش طنز و مزاح ، ص ١١٧٢

ايال ويايد: جرم ظريق عل

المسترود من الدين رض مطبوعه ووزنامه الواتع والت المثالين، ادبي اليريش الريل ١٩٩١ء

۲۲۳ طایرمسوده برگردن دادی، ص ۲۸

۵ ييز الينا. س

127 الينا، ص ٢٤٦

١٢٥ - تغيل أرثار كي رونمائي (ويباجه) تغيل ارشاد، ص١١

١٤٨ ارشاد احد خان، تعمل ارشاد، ص ١٥

اعل البناء سااا

۱۸۰ اینانی ۲۵

١٨١ منو يمائي، جال اداس ب، ص ١١

۲۸۲ منو بھائی، منو بھائی کے محریبان، دونوں مثالول کے صفحات بالتر شیب:۸۳۸،۵۵۰

۱۲۸۳ مستنفر حسین تارو، گزادانین اوتاء می ۱۱

١٨٢٧ مستنعر حمين تاورُه جِك عِك ، ص ١٤١٢

۱۵۳ مستنفر حسین تاور، الو الارے بمالی بین، ص ۱۵۳

۱۲۸۲ ایدو طنز و مزاح - اختساب و انتخاب، ص ۱۲۸

عمار معاصر اردو ادب (نثری مطابعات)، ص ۱۹۰

۱۲۸۸ ] آزادی کے بعد اردونٹر میں طنز وحواج می ۱۲۳

١٢٨٩ مراح من طور ومواح من است



## متفرق اصناف میں طنز و مزاح

ال بات كا بہلے بھی ذكر ہو چكا كہ طنز و مزاح ایک حرب اور كيفيت كا نام ہے، جے ہر صنف اوب بل بب بر منف اوب بل بسرووت و استطاعت برنا گيا۔ بعض امناف كواس كى آب و ہوا اور مزاج خاص طور بر راس آئے اور ان بس طنز اران كا خوب خوب رنگ بھایا گیا۔ اس منمن میں مضمون كی صنف خاص طور بر قابل ذكر ہے جبكہ انشائي، ناول، ان بنتي ، منز نامہ اور كالم وغيرہ بس بھی طنز و مزاح كى مجر پور تمايندگی موجود ہے۔

مذکورہ بالا تمام امتاف میں طنز و مزاح کی کمیت و کیفیت کا ابتدائی ابواب میں تفصیل سے جائزہ لیا جاچکا ہے، پیش مروف اور نیٹنا زیادہ مروّن امناف کے علاوہ بعض امناف الی بھی میں جو یا تو اپنی مقدار کے اعتبار سے بعت محدود بیائے پر تخلیق موکس یا ان میں طنز و مزاح کے بادل دیگر امناف کی طرح اللہ کے نیس آئے۔

(الف)

پیرود کی (تحریف نگاری)

 الذيم إينان عمل سجيره نفول كومنتك بيرائ عمل بدل سے فن كو چروڈيا كها جاتا تھا۔ ايے نفح اكر دركت الت التي الله وركت التي عند بيدا كرتے ہے ہوا كرتے ہے ليے كاتے تھے۔ جلك كے بدراكر التام الن نفرن كو الفاظ كے دو و بدل كے ماتھ مواجيد رمك وے دیا كرتے تھے اور اللي فك اور خوناك وَعَلَ عَلَى كِن الله الله الله على بدو بدل كے ماتھ مواجيد رمك وے دیا كرتے تھے اور اللي فك اور خوناك وَعَلَ عَلَى كِن الله الله على بدو بدل كے ماتھ مواجيد رمك وے دیا كرتے تھے اور اللي فك اور خوناك وَعَل عَلى كِن الله مردد كے چد ليم ياليا كرتے تھے۔ آ بحث المجارة كى كا بيد چلن عام موتا كيا اور الل في ادبي ديرو الله على الله الله عليا الله على الله على الله الله عليا الله الله على الله الله عليا الله الله عليا الله على الله الله عليا الله على الله الله على الله على الله على الله الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله على الله الله على الله على الله على الله على الله الله على الله على الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله

پیروڈی لفظ اور خیال کی مجمی ہوتی ہے اور کیج و اسلوب کی مجمی، یہ کمی تحریر کی بھی ہوسکتی ہے اور تعویر کی مجمی، نفور بین میکارٹون کے روپ بیس عملی شکل بیس لائی جاتی ہے بلکہ شوکت تعانوی کا تو یہاں تک کہنا ہے۔

"ہم جن عالات ہے گزرر ہے ہیں، وہ عالات فی دراصل ان عالات کی پیروڈی ہیں، جن ہے ہم مجمی گزر بچے ہیں۔
معلوم ہوتا ہے کہ زیرگی بختی ہر کرنائمی، وہ تو ہر کر بچے، اب زیرگی کی پیروڈی کر رہے ہیں۔"(۲)

اردد میں اس کے لیے تریف نگاری کے الفاظ استعال کیے جاتے ہیں۔ کامیاب تریف نگار دی ہوتا ہے، بر خود بھی نہ سرف تخلیقی صلاحیتوں سے مالا مال ہو بلکہ ایک خاص طرح کی ذکاوت اور ذہائت سے بھی لیس ہو۔ امل تم یہ میں تصرف اور تبدیلی جتنی معمولی ہوگی، پیروڈی اتن ہی موثر اور جاندار مجی جائے گی۔ پیروڈی میں امل تحریکا ٹائب موجود رہٹا جاہے۔ بہ عام طور پر تو حظ اعدوزی ہی کے لیے استعال ہوتی ہے، لیکن اس سے ہمارے ادبی وسائی روایں پر طفر کا کام بھی لیا جاتا ہے، ظفر احرصد لیتی کے بقول تو:

"بيرود كا تقيد كى ايك لطيف تم ب كربعض اعتبادات سے عام تقيد سے زياده موثر اور كاركر ـ" (٣)

اردو ادب میں پیروڈی کا اغلب رجمان تو شاعری کی طرف ہے۔ اس کا آغاز 'اودھ بنج' کے شعرا ہے ہوا لیکن اس کو اصل رنگ روپ قیام پاکستان کے بعد کے شعرا نے عطا کیا۔ آج ہمیں کامیاب تحریف نگاروں ہی شوک مضانوی، جید لاہوری، فرفت کا کوروی، راجہ مہدی علی خال، سید محمد جعفری، سید مخمیر جعفری، کنہیا لال کور، مشرد الائ مادت مولی، قاضی غلام محمد، رضا نقوی واہی، ظریف جبلیوری، ماچس تکھنوی، طالب فوند میری اور سلمان خطیب وابرا کے نام نظر آتے ہیں۔

شرین اس کا رجمان اگرچہ کم ہے کین پھر بھی اردو میں اس کے نہایت کامیاب اور خوبصورت نمونے دیکھے

کو ملتے ہیں۔ جہال تقییم سے پہلے پطرس بخاری اس کے خوبصورت فمایدہ ہیں، وہال تقییم کے بعد شفق ارحن نے اے
خوب کھار بخشا، این انشائے ہمارے تعلیمی نصاب کی پیروڈی لکھ کر اس صنف کو بام عروج پر پہنچا دیا۔ غالب کے خطوط
کی چیردڈی شی بے شار لوگوں نے کاوش کی، لیکن ان میں محمد خالد اختر اور ڈاکٹر انور سدید کی کاوشیں زیادہ قابل توجہ ہیں
بلکہ محمد خالد اختر نے تو غالب کے خطوط کے علاوہ مجمی بے شار چیزوں کی پیروڈیاں لکھیں۔ ان کا قلم اس ضمن ہیں نہایت ا
حسن وخوبی سے رواں نظر آتا ہے۔ اے حمید نے بھی اس شی اسے فن کی جوت چگائی۔ اس طرح ہندوستان کے نزی
توف نگاروں میں کرش چندر اور احمد بھال پاشا کا پایہ سب سے بلند ہے۔ ڈیل میں ہم ان نشری تحریف نگاروں کے
من پاروں پرایک نظر ڈالیس مے۔
من پاروں پرایک نظر ڈالیس مے۔

فنفق الرحمن في اردو السائے من خوبسورت مراح بيش كرنے كے ساتھ ساتھ چند نہاہت خوبسورت اور

پردزیاں بھی لکھیں، جو ان کی کتاب "مزید حاقتیں" بیں شامل ہیں۔ بیروڈی بلاقبہ ایک مشکل آرٹ ہے اور انٹری پروڈی تو تع ہوئے رہے پر چلنے جیسا عمل ہے۔ کیونکہ شاعری بین تو کی شعر یا مصرعے کا ایک آ دھ لفظ ورکرے کام چلایا جاسکا ہے جبکہ نٹر بین کی مصنف کے انداز تحریر کو ایک ایسے خاص ڈھنگ سے اختیار کرنا ہوتا یا مل تحریر کا لطف بھی برتر اور ہے اور تحریر بین نیا ذائقہ بھی پردا ہو جائے۔ ایسا کرنے کے لیے اوب کے وسع یہ گرے مشاہدے اور طویل ریاضت کے ساتھ ساتھ چیزوں کو نے ڈھنگ سے ویکھنے کا سلیقہ بھی آنا چاہے۔ ایسا کرنے مشاہدے اور طویل ریاضت کے ساتھ ساتھ چیزوں کو نے ڈھنگ سے ویکھنے کا سلیقہ بھی آنا چاہیے۔ ازمن ندکورہ مضامین میں ان تمام مراحل سے بحسن و خوبی عہدہ برآ ہوئے ہیں۔

اس کتاب میں ان کی پہلی پیروڈی ''زک ناوری عرف سیاحت نامہ ہند'' ہے، جو مختلف بادشاہوں کی طرف علی ہانے دائی تزکوں کی کامیاب نقل بھی ہے اور ہندوستانی تو موں کے بردلانہ ادر منافقانہ رویوں پر لطیف طنز بھی۔

کہ کا تاریخ بھی مجیب بدنصیبیوں سے بھری پڑی ہے کہ یہاں کی طرف سے جو بھی تملہ آور آیا، پیٹاور سے دل اور کوک دشاتا چلا آیا اور مال و دولت سمیٹ کر چلنا بنا۔ سکندر اعظم سے لے کر ایسٹ انڈیا کمپنی تک کتے ملہ آور بغیر کی خاص عزامت کے دوڑ ہے جلے آئے۔ شفیق الرحمٰن کی اس پیروڈی میں ہندوستانی قوم کے ای طرز ابرائی مان بی فراق میں ہندوستانی قوم کے ای طرز ابرائی اور آئی بی فداق میں ہندوستانی قوم کے ای طرز ابرائی اور آئی بی فداق میں جبھوڑا گیا ہے، تحریر میں اگر چہ قدم پر الفاظ و معانی کی کلیاں کھی نظر آتی ہیں اور ابرائی اور آئی ہے۔ تو بیں لیکن اصل حقیقت سے ہے کہ بیہ تو موں اور مکوں کی بدا محالیوں پر کاری طنز کا اگر کئی ہے۔ انبرائی اس خیف کی سزا مرگ مفاجات کی صورت تجویز کی تھی لیکن شفیق الرحمٰن نے اس ضیفانہ منال کو اپنے مخصوص ظریفانہ اسلوب میں نمایاں کیا ہے۔ اس بیروڈی سے ایک دو مثالیں دیکھے:

"ایک برجیس جال بیگم نے برجس کو دیکھ کر جوڑی وار پاجامہ ایجاد کی۔ وامری نے شلواد کو ساڑی سے ضرب دے آبر ور برانسے کر دیا اور غرارہ وریافت کرلیا۔"

"آپ ک توی دوایات بے حدث عدار ہیں۔ آپ نے کی اجبی کو مایوس تیس کیا۔ کی سو بال سے آپ کا مخل بیرونی اوکوں سے حکومت کردائی ہے اور وسعت قلب کا جوت دیا ہے۔"(۵)

اس النتاس میں ہندوستانی قوم کی تعریف کے اندر چھی طنز کی تیز دھار کو واضح طور پر محسوں کیا جاسکتا ہے۔ الم بندے اور دوسرے جالور'' میں جانوروں مے متعلق معلوماتی کتا بچوں کی نہایت مصحکہ خیز تحریف کی گئی ہے۔ مثال المرب بلی متعلق رکھنے:

"الوك يو چيخ بين كه بليال التى مغرود اور خود غرض كيول بوقى بين؟ عن يو چيئا بدول كه اگر آپ كو محت كي بغير الى م مرض غذا ملتى رب جس عن برد غن اور و تامن ضرورت س فياده بدول لو آپ كا مديد كيا بوگا؟ بلى دومر سه كا تقل نظر نبيل مجمئ اگر است بتايا جاسة كه بهم وزي عن دومرول كى مدد كرف آية بيل لو ايل كا پېلا موال يه بوگا كه دومر سه يهال كيا كرف آية بيل كو ايل موال يه بوگا كه دومر سه

"سنرنام جہاز بادسندهی کا" بھی مارے پرانے داستانوی اسلوب کی کامیاب بیروڈی ہے کہ جس میں

داستان قصد در قصد چلی تھی۔ آیک زیانے ہمی قصد گوئی و سے بھی فیشن ہمی شامل تھی اور لوگوں کی ہٹی نوا کا دھر من بگا
تھی۔ سند باد حہازی ہمارے ایسے ہی داستانوی اوپ کا ایک کردار ہے جے بعد می معروف محائی اور حوال فار ہمان اور منان کا سند سرت نے بھی فرضی نام کے طور پر استعال کیا اور خاصی مقبولیت پائی۔ شیق الرحمٰن نے ندم ف اس واح اور اسلوب کی کامیاب نقل کی ہے بلکہ اس نام کی بھی تحریف کرکے اسے جہاز باد سندھی بنادیا ہے، اور اسپ تخصوص الفاذی اور ادبی روبوں کو نشانہ بنایا ہے۔ زتی پرند تم کی اسلوب کی کامیاب نقل کی ہے بلکہ اس نام کی بھی تحریف معاشرتی، اخلاتی اور ادبی روبوں کو نشانہ بنایا ہے۔ زتی پرند تم کی المجھیر چھیز چھاز والے اسلوب ہیں اپنے دور کے بعض معاشرتی، اخلاتی اور ادبی روبوں کو نشانہ بنایا ہے۔ زتی پرند تم کی المجھیر معاشرتی کی وجہ سے ہمیشہ تماز عدری ہے۔ شیق الرحمٰن کی تحریوں شی اگر پروب کو ہوئی ہوئے کے براد ہوئی روبوں پر وہ بھی جہاز با دسندھی کی ذبان سے تملہ آور ہوئی ہوئے کے بناوٹی موروں کی مقدر تخریب تھا، تھیر مفتود تھی۔ یہ ہمیرہ بھی ہے۔ بلک اب تکہ لوبا تک محدودں پر وہ بھی جہاز با دسندھی کی ذبان سے تملہ آور ہوئے ہی ہوئی ہی دوبات کی خاص مجاز کی برائوں نے میں ہی ہوئی ہوئی ہوئے ہوئی ہی دوبات کی خاص مجاز کی بی بی دوبی ہی ہوئی ہی ہوئی ہوئی ہو جائے۔ ادب کی خاص مجبوز کی برائ خرید جائے ہوئی درائے دیوبات کی برائوں نے تھی آگے اور ادب سے ایسے بدگان ہوئے کہ انموں نے قبی درائے نہ ہوئے کہ ان موسلے کا ناموں نے قبی درائ سے دیا ہے بدگان ہوئے کہ انموں نے قبی درائے کہ برائوں کی درائے دیا ہوئی درائے کی خاص میں درائے کی درائے کی درائے کی درائے کی درائے کرائے کی درائے کی درائے کی درائے کرائے کی درائے کرائے کرائے کرائے کی درائے کرائے کرا

اس مجوعے میں دو مزاحیہ نظمیں ''کون'' اور ''خرائے'' مجمی شامل ہیں، جن میں آزاد نظم اور ترقی پنولانہ شاعری کا خوب صورت انداز میں مطحکہ اڑایا گیا ہے اور ایک مضمون '' زنانہ اردو خط و کتابت'' مجمی ہے، جس می فاتی کے مخصوص جذباتی، باتونی اور رو بالوی انداز کی دلچسپ انداز میں پیروڈی کی گئی ہے۔ خواتین کی گفتگو بالعوم فیشن کا نظم کی تراکیب، ایک دوسری کے معاشقوں کی لوہ لگانے اور گلے شکوؤں پر مشتمل ہوتی ہے۔ شیتی الرحن نے ان خلوا کی عورتوں کی نفسیات اور آئی کی گفتگو کی ہے۔ ایک سیملی کا دوسری سیمل سے راز و نیاز کا بدانما المالان المالان المالانہ الما

''ایک بات بتاتی ہوں کر وعدہ کرد کہ کس سے بیس کہوگ۔ کیونگی ہونؤں، پڑھی کوفوں۔ وہ جورشد ہے ہا اب اُ جھے بھیڑد گی۔ اے ہٹو۔ پہلے من بھی لو۔ اس کے بچا کانج بیس پروفیسر بن کر آئے ہیں۔ ہوں مے کوئی پیٹائیں چھے بھیڑد گی۔ اے ہٹو۔ پہلے من بھی لو۔ اس کے بچا کانج بیس پروفیسر بن کر آئے ہیں۔ ہوں مے کوئی پیٹائیں کی جھیا گیا ہوگا۔ طال تکہ بیس نے آئی کا بھی لیک لا دک دی۔ حوالے اس کے کہ بیس فور سے ان کی آئی تھوں کو دیکھا کرتی تھی (آئیمیں اچھی ہیں) پروفیسروں کو کون فور سے دیں۔ دی۔ حوالے اس کے کہ بیس فور سے ان کی آئی موال پو چھے لیے تو کیا ہوا۔ کل تین چار مرتبہ ان کے ساتھ چا، نیا۔ دائی ان کے بلاغہ چرد کے بھوٹے موٹے تھے ویے جوان کا دل دیکھے کے لیے تول کرنے برخی مراز ان کے بلاغہ چرد کی ہوئے موٹے تھے ویے بھوٹ کی بین جوانے کی دیم اب تھی تیں ہوگی تھی۔ براز ان کی نقم ''خرائے کی مراف کی کرم ورع کے صلے بھی تو بیں پیدا بھی ٹیس ہوئی تھی۔ ''(۱۸)

''اس نے فرائے سے کرے سے تھا تک سکے ہاہر دیکھا اگ ہمہ گیرفوش تھی فشا پر طاری

درداک کن پڑا سوۃ تھا۔
اس نے سوچا کہ یکی موقع ہے۔
استرا زور سے بکڑا کائیا
ادر بحر شید منانے لگا جندی جلدی۔"(۹)

ان انثا (١٩٢٤ء ٨١٩١٠) اردوكي آخري كماب (اول: جولائي ١٩٩١م)

ابن انشائے اپنے سادہ و برکار اسلوب کے ڈرینے اردو مزاح نگاری میں جو دھاک بھائی ہے، اس کا ایک ایک وہت ان کی وہ مزے مزے کی پیروڈیاں ہیں، جن میں انھوں نے ہمارے پورے روائی ادب، سلسلة تعلیم و اللاقیات اور ملک کی محاشرتی و سیاسی صورت حال کے خوب خوب چکیاں کی ہیں اور اس میں طنز و مزاح کا ایبا اعلیٰ مدار قائم کیا ہے کہ ڈاکٹر ریاض احمد ریاض کے بقول:

"اگر پطرس بخاری کی طرح ہے ایک کتاب ہی این الشاکی یادگار ہوتی، تب مجی ان کا ادبی مرتبہ اردد کے کی دوسرے مزاح نگاد سے کم ند ہوتا۔"(۱۰)

اں کا یہ مطلب نہیں کہ ابن انشانے یہ کتاب قلم جماک، نہایت سوچ بچار اور قطع و برید کے ساتھ لکھی ہے بلہ یہ بھی ان کے رواروی میں لکھے گئے کالموں بی کا مجموعہ ہے، جس میں انھوں نے نثری تحریف یا تقلیب خندہ آور کا نابت عمدہ مرقع بیش کیا ہے اور جلد بازی میں تخلیق کے گئے اوب سے متعلق ناقدین کی روایتی آرا کو سر بازار رسوا کیا ہے۔ محمد طالد اختر اس کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں:

ادوہ عام بخیل اور کھنے ہوئے کسے دانوں جی ہے بھی، جو در سال جی ایک شہکار کو بضتے ہیں، دونیاش ہے، فرادان

ادر آسانی ہے کستا ہے۔ جی تہیں مجتا کہ اے بھی اپنی تحریث کا نشہ جھاند کرنے یا اے نوک پک ہے

درست کرنے کی ضرورت بڑی ہو۔ جی تہیں مجتا کہ اس نے کسے کے بناسب احول یا خاص آمد کا انظار کی

ہو سب جھکہ اس جس سجے اور ہاشعور اولی پر کھ ہے اور ایک جحرنے کی اپنی ہونگا یا ہو شخص اور تہیں لے ہیں۔ (ا)

نے اس کے اسلوب جی چی اور دوائی پیدا کر دی ہے۔ اس کی عثر جی ہمیں ہونگا یا ہو شخص اور ہمارے ہاں بچوں کو

یہ کتاب اصل جس مولانا محر حسین آزاد کی گسی ہوئی 'اردو کی پہلی کتاب کی ہالعوم اور ہمارے ہاں بچوں کو

ہمارال سے بڑھائے جانے والے مضاحین، مثل تاریخ، بخرافیہ، ریاضی، سائنس، اردو گرام مکایات لقمان اور دیگر معلوماتی

ہمار کی نہایت ولیسپ اور مصفحکہ فیز صورت ہمارے سائے بیش کی گئی ہے۔ مولانا آزاد کی نصابی کتابوں کی چروڈی

ہمار کدود بیانے پر بطرس بخاری نے بھی شروع کیا تھا لیکن این انشا نے اس چاک ہوں کہ کا مقصد اس نصابی سلط کی مصفحک اور والی سائل سلط کی معفول کی اور وکھائے مزاح بیدا کرتا تھا جبکہ این انشا کے مزاح میں طنز کی آمیزش سے اصلاح اور تقید کا مقصد نمایاں طود پر اور وکھائے مزاح بیدا کرتا تھا جبکہ این انشا کی تحریوں میں آئے میں نمی کے بہائے تھی پھولوں کی چھڑی کا دوپ کیاں کا کا ہو ہے۔ یہاں اگر چوان کے مزاح بین مولوں کی تجوان کے مزاح بین مولوں کی تجوان کے کہائے تھی بھولوں کی چھڑی کا دوپ کا ناس بھ بوا ہوا ہے کین پھر جسی معالمہ اندھے کی لاشی بننے کے بجائے تھی پھولوں کی چھڑی کا دوپ

اختیار کرنا نظر آتا ہے۔ سید ضمیر جعفیری ان کی طنز کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "اردد کے ذکائی ادب میں دو اپنے اسلوب کا موجد بھی تھا اور خاتم بھی .... پھول کی بی سے ایرے کا مجرکا نظام ا

این انشاکی یہ تعنیف معیاری مزاح اور ٹھیک ٹھیک نشانے پر پیٹھتی ہوئی طنز سے ہمری پڑی ہے۔ ان ل این انشاکی یہ تعنیف معیاری مزاح اور ٹھیک ٹھیک نشانے پر شاری طنز سے ہمری پڑی ہے۔ ان ک مزاح کے نمونے تلاش نہیں کرنے پڑتے بلکہ وہ تو کتاب کی سطر سطر پر قاری کا راستہ روکتے نظرائے ہیں۔ اس کتاب میں طنز و مزاح کی مجھوار سلسل برتی ہے، ای بنا پر اس کتاب کو ابن انشا کوئی کا نقط موج بی آرا دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر رؤف پار کھی کی دائے ہے:

دیا جا است را در است کا بی ساب انتا کا مزاح اور طنز پوری قوت اور فکافتگی کے ساتھ لمایاں ہوا۔"(۱۱)

"اس کتاب کے سلیلے میں بہلی دلچسپ صورت حال تو اس وقت بیدا ہوگئ جب این انتا نے اس کا ایک ملا اس زمانے کے فیسٹ بک بورڈ کے چیئر مین میر شیم محمود کو ارسال کر دیا۔ اس خدشے کے تحت کہ:

اس ہے بھی زیادہ مزے دار بات ہے کہ ابن انشا کی اس چھٹر چھاڑ کے نتیج بی فیکسٹ بکہ بردانے
ایک با قاعدہ سرکلر کے ذریعے اس کتاب کو نامنظور کیا۔ ابن انشا نے مدصرف وہ سرکلر جوں کا توں کتاب کے آناز نما
شال کر دیا بلکہ وہ کتاب کے سرورق پر''نامنظور کروہ فیکسٹ بک پورڈ'' کی سرخی جمانا بھی نہیں بھولے۔ مصف کا نما
چھڑ چھاڑ جو فیکسٹ بک بورڈ کے کار پردازان سے شروع ہوتی ہے، وہ کتاب کے آخری صفحے تک کی نہ کی دیگ ہما
پرقرار رہتی ہے۔ کتاب کے شروع بی تاریخ کا باب نہاے دلیے اور فیکفتہ ہے اس کے آغاز میں سکندر اعظم، کلا
مرزا اور سکندر حیات کے ناموں کی کیسا نیت سے پرلطف صورت حال پیدا کی گئی ہے، پھر آھے چل کے دہ نفاق فالمالا

وانظل کا لفظ افلاق سے لکلا ہے، جس کے معنی شکل ایندی اور مشکل کوئی وغیرہ ہیں ہارے دوست عبرانور خالا الله دور میں ہوتے تو ملک الشعراء ہوتے۔ ہر وقت خلعت فاخرہ زیب تن کیے رہج بول خالی بش شرف جی داران

U KI

"اضی میں کی صحف نے جونعل کیا ہوا۔ تعل ماضی کے ہیں۔ کرنے والا عمویاً اے مجولے کی کوشش کرتا ہے لیکن لوگ نہیں مجولے دی کوشش کرتا ہے لیکن لوگ نہیں مجولے دی کوشش کرتا ہے لیکن آئے وہ اس مینے کو بہت استعمال کرتی ہے ۔ اسلامی نمید نظر نہ کے وہ اس مینے کو بہت استعمال کرتی ہے ۔ افعال کے وہ اس مینے کو بہت استعمال کرتی ہے ۔ افعال کے افعال سے بحث کریں گے کیونکہ تم وہ کم پر پاٹرت کوکا آنجمانی اور جناب جوش ملے آبادی مبسوط کا بین لکھ بیکے ہیں۔ فعل کی دوشتمیں فعل لازم اور فعل متعدی بھی ہیں۔ فعل لازم وہ مثلاً اقر کی خوشاد، عکومت ہوں نے دریا الازم ہو مثلاً اقر کی خوشاد، عکومت ے ڈریا، زیری ہے حوث بولنا وغیرہ۔" (۱)

پراس مجموعے کا باب "ریاضی کے قاعدے" تو گویا اس مجموعے کی جان ہے، جس میں طنز د مزارہ کے کہ بات خوخ اور انداز بڑا تیکھا ہے۔ ای طرح سائنس کے باب میں مادے کی تشمیں بھی نہایت انوکی اور دلجیپ برت میں سامنے آتی ہیں۔ "دوسری دفعہ کا ذکر ہے" کے تحت حکایات لقمان و سعری کو نے سرے سے اچھوتے اور ازب انداز میں لکھا گیا ہے، اور ان کہانیوں سے دوایت کے برعس نہایت انو کھے اور دلجیپ نانگی برآ مد کیے ہیں۔ کہ مکایت "ایک گرو کے دو چیلے" میں ہمارے نیلی و علاقائی تعصب پر گہری چوٹ کی گئی ہے۔ "انقاق میں برکت ہے" ہی ایک انتقال میں برکت ہے ہی ایک انتقال میں برکت ہے ہیں۔ انتقال میں برکت ہے ہی ایک انتقال میں برکت ہے ہیں۔ انتقال میں برکت ہے ہی ایک انتقال میں برکت ہے ہیں۔ انتقال میں برکت ہے ہیں۔ انتقال میں برکت ہوئے تور بھی ملاحظہ کیجے:

"اتفاق ے اس نے حکایات لقمان بڑھ رکمی تھیں۔ پاس بی بہت سے کر بڑے تھے۔ اس نے اٹھا کر ایک ایک کر اس میں ڈالٹا شروع کیا۔ کئر ڈالتے ڈالتے میں سے شام ہوگئ۔ بیاما تو تھا بی غرطال ہوگیا۔ مطے کے افرونظر ڈال تو کیا دیکھا ہے کہ کئر بی سے ساما پائی کئروں نے بی لیا ہے۔ بے اختیار اس کی ذبان سے فکا، بہت تر سے لقمان کیا، پھر بے سرے ہو کر ذبین م کر کیا اور مرکمیا۔

اگر وہ کوا کہیں سے ایک کل لے آتا تو منظ کے مند پر جیفا بیٹا پائی کو چوں لیتا۔ اپ دل ک مراد پاتا، برگز بان سے شہاتا۔"(۱۸ف

اب اس كماب ميں سے مجموعی طور بر ابن انشا كے مخصوص اسلوب كى دو مثاليس ملاحظد كيجيے: "سورج روشنى تو خوب ويتا ہے ليكن دن ميں اس كا فكنا ب فاكدہ ہے دن ميں تو ديے بحى روش موتى ہے۔ دات كو فكل كرتا تو اجها تھا۔"

"جونک طالب علم اس سے مجراتے ہیں اور یہ جرآ پڑھایا جاتا ہے۔اس لیے الجرا کہلاتا ہے۔"
"ابع کو سال بھی کہتے ہیں، جیسے آتش سال، ہیر سال۔"
"دولو کیاں جو مولوی آسلیل بھڑی کے زیائے جی وال جھادا کرتی تھیں۔ آج کل نقط بھی جمادتی ہیں۔"(۱۰)
"دولو کیاں جو مولوی آسلیل بھڑی کے زیائے جی وال جھا جربور مظاہرہ نظر آتا ہے اور اکثر مقامات می امارا بی

J.

قہتہوں کی چیاں بھیرتا ہوا مزاح نگار ہاتھ ہی نشر پکڑے بھی نظر آتا ہے۔ ان کی لطیف طنز کے بھی چنوامونے والے اور قول بدلا کرتے تھے۔'' ''نہو ہی نفاست پند بھی تھے۔ دن جی دوہار اپنے کپڑے اور قول بدلا کرتے تھے۔''

علادداوں عدد داروں عدد الله علی داخل من الله علی داخل علی داخل من دارو الله علی داخل علی داخل الله داخل الله علی داخل الله علی داخل الله داخل الله داخل الله

کرتے ہیں۔ "

"کراچی میں بھی بھی اتن ہارش ہو جاتی ہے کہ سارا شہر بانی بانی ہوجاتا ہے سوائے کار پوریش اور انظام کے!"

"سراچی میں بھی بھی اتن ہارش ہو جاتی ہے کہ سارا شہر بانی بانی ہوجاتا ہے سوائے کار پوریش اور انظام کے!"

"بیسب سے اچھا اخبار ہے اس کا کاغذ مغبوط ہے اور چکٹا ہے اس کے لفائے آسائی سے ٹیس پھٹے، ہا ہے الملازار
ماے مک !" (۲۱)

ہے ہیں اس کتاب میں ایک بہت مزے کی چیز ابواب کے آخر میں نصافی کتب کے تنبع می دیے گئے سالان میں ایک بہت مزے کی سالان میں ایک بہت مزے کی جیل اور میں ہوتا ہے۔ ان سوالات کے چنو فمونے یہاں اور میں جی میں این انتا کا شریر اسلوب جیب گلکاریاں کرتا محسوس ہوتا ہے۔ ان سوالات کے چنو فمونے یہاں اور اسلام بھی میں دری محسوس ہوتا ہے:

" کیا غلامی خاندان غلامال کے ساتھ ای ختم ہوگی؟"

"تم ان بره دوكر اكبر بنا بندكرد على يا بره كل كراس كا اورش؟"

"جوائد مع جين، ووجي ريوزيال أبنول عي من كيول بالتفح بين؟"

"" مظم بدی دولت ہے لیکن جس کے باس علم ہوتا ہے اس کے پاس دولت کیول جیس ہوتی؟ اور جس کے باس الله ہوتی ہے اس کے پاس علم کیول جیس ہوتا؟" (۲۲)

مجموع طور پر ہم اس کتاب کو این انشا کا ایک کارنامہ بھی قرار دے سکتے ہیں اور اردو میں نٹری پردائا ا شاہکار بھی۔ اس میں این انشا کے طنز و مزاح کے رنگ متنوع بھی ہیں اور نہایت شوخ بھی، یہ یقینا این انشا کی ہینہ۔ زیمہ رہنے والی اور مصنف کو زیمہ رکھنے والی کتاب ہے۔

## محمد خالد اختر (۱۹۲۰ء۲۰ فروری ۲۰۰۲ء)

طنز و مزاح میں موضوعات اور مزاحیہ حربوں کے استعمال کے سلسلے میں جتنا تنوع جمیں مجمد خالد اخر کے ہال نظر آتا ہے، اس کی شاید دوسری مثال ڈھویٹر نا مشکل ہو۔ انھوں نے اردو نشر کی تقریباً ہرصنف ہی طبع آزالیٰ کی ج اور ہرصنف کے تمام مکنہ رنگوں میں فن کے خوب جوہر دکھائے ہیں۔ وہ مزاح نگار سے زیادہ ایک طنز نگار ہیں کینگہ اللہ کی اکثر تحریدوں میں قبقیم کے بجائے تبسم زیر لب ہی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اکثر جگہوں پرسوچ المی پر غالب آمالی

ای طنز کے شمن میں ان کا سب سے برا، منفرد اور اہم کارنامہ غالب کی پیروڈی میں لکھے میے خطوط ہیں اور اس کے سننل ا ۱۹۷۱ء سے ۱۹۸۰ء تک کے عرصہ میں ''افکار'' کراچی میں ''مکا تیب خطر'' اور ''فنون'' لاہور میں ''عود پائی ہائے ہون' عنوانات کے تحت شاکع ہوتے رہے ہیں۔ چند ایک خطوط ''سویرا''،''پاکستانی اوب' اور ''معاصر'' میں بھی شائع ہون الماله بن ال مطوط كواد مكاتب تعز" كم منوان سه كنالي صورت شل شاكع كرويا كيا \_ مانب خصر (اوّل:١٩٨٩ء)

رگائیہ اس مجموع میں ادب، سیاست، محافت، فلم، تاریخ، ندیب اور عام زندگی سے تعاق رکھ والے افراد و شخصیات میں مجموع میں ادب میں لکھے کئے اکیاون قطوط شامل این، جن میں اُصول نے بھیلر جھاڑ والے انداز میں پھی کھی اُنہا ہیں کی جب ان خطوط کی غرض و غایت میان کرتے ہوئے وہ ایک رسالے کے دریے کام خط میں اُنہیں کی جین۔

"میں جاہتا ہوں کہ میری قالب کے خطوط کی جی وؤی کو جی وؤی کی حیثیت سے جانجا اور پر کھا جائے۔ نے اِ تھمد تھا اُسی کی چڑی اچھان فہیں۔ اگر میں اپنے ہم عمروں سے پکھ چھیٹر جھاڈ کر ایل عوں تو اس میں کیا آبادت ہے؟ جی خود اپنے آپ یہ اور دومروں پر جنے میں کوئی حری فہیں گھتا۔ آخر ہم استے شجیدہ اور باوقار می کول ہے وہیں گھتا۔ آخر ہم استے شجیدہ اور باوقار می کول ہے وہیں گھتا۔ آخر ہم استے شجیدہ اور باوقار می کول ہے وہیں گھتا۔ آخر ہم استے شجیدہ اور باوقار می کول ہے وہیں گھتا۔ آخر ہم استے شجیدہ اور باوقار می کول ہے وہیں گھتا۔ آخر ہم استے شجیدہ اور باوقار می کول ہے وہیں گھانے کیا استے سے انسان فہیں؟ کرور ہوں اور جمول جو لی کیول جو دلی کینگیوں کے سینے "دری")

پھر وہ اپنے ان خطوط میں بھی بعض مقامات بر اپنی ان تحریوں کا مدعا و مقعد میان کرتے ہیں۔ شال اپنے ایک دوست راؤ ریاض الرحمٰن کے نام خط میں لکھتے ہیں:

ان کا خطوط کے ڈریعے گل افٹائی کا بیسلسلہ دی سال سے زائد کرسے تک چاری رہا۔ ہم ان کے خطوط کی رفا رقی اور تورج کا جائزہ لیں تو و یکھتے ہیں کہ ایک طرف وہ عالم برزخ میں بیٹے محر حسین آزاد سے چیز پچاڈ کر رب بین اور دوسری جانب ہم عصر ادیبوں، شاعروں کو بھی کھری کھری سا رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ برسر اقترار مکر انوں اس اور دوسری جانب ہم عصر ادیبوں، شاعروں کو بھی کھری کھری سا رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ بین اسلوب عالب کا اسلوب عالب کا اسلوب عالب کا اسلوب عالب کا جائز وہ ساری کروی حقیقیں، جن کا کس سے براہ راست اظہار فساد خلق کا باحث ہوسکن ہے، انھیں بیروڈی کی آئی میں بیروڈی کی آئی ہیں کہ دریعے صورت مال کی کروہ میان کر دیا ہے اور ساتھ بھی بھلی فسانہ طرازی اور پر لطف مبالغہ آ دائی کے ذریعے صورت مال کی کروہ میں کی ہے۔

بی خطوط بظاہر تو مختلف شخصیات کے نام کھے محے ہیں لیکن درامل شخصیت کی آڑیں اس سے متعلقہ شجے کی موجود افراط و تفریط پہلی بدی مربری نظر ڈالی کی ہے۔ مثال کے طور پر اداکار وحید مراد کے نام خط (مطبوعہ ادل"اکار" اردا کار وحید مراد کے نام خط (مطبوعہ ادل"اکار" اردا کار وحید مراد کے نام خط (مطبوعہ ادل"اکار" ادا کار وحید مراد کے نام خط (مطبوعہ ادل"اکار" ادا کار وحید مراد کے نام خط (مطبوعہ ادل"اکار" ادا کار وحید مراد کے نام خط (مطبوعہ ادل"اکار" ادا کار وحید مراد کے نام خط (مطبوعہ ادل"اکار" ادا کار وحید مراد کے نام خط (مطبوعہ ادل کی انھوں نے بول خبر لی ہے:

" مرصینیت بین سے ایک بی قماش موانات سے بیش کرتے آرہ ہیں۔ داستان وبی، ایک حسن وعت، ایک حسن وعت، ایک حسن وعت، ایک مسلام وعت، ایک دو احوات وعت، شادی بیاہ کی۔ برتا تک بین تین جار رقص، ایک توالی، کم و بیش درجن گانے، ایک دو احوات وعت، شادی بیاہ کی۔ برتا تک جی کر اس قلموت باکستان کے اہالیان کا دل کیوں قبیل بحرتا۔" (۲۵) الزم، تیران بول کہ ایک کو د کچے د کچے کر اس قلموت بالیان کا دل کیوں قبیل بحرتا۔" (۲۵) میال ممتاز دولیانہ کے نام خط (مطبوع الله" النکار" فروری ۱۹۵۴ء) بی ان کی سیاس زعدگی کی دیشہ دوانیوں کو انمول نے ان الفاظ بین آئینہ کیا ہے:

و حماری طبح کو مناسبت بھی ، سیاست اور ریاست کری ہے۔ اس جی جو باتھ تم فے و کھلا سے واو راوا مربر مو مور کر ان ا استے۔ کورنمنٹ کے دربار جس بیٹ ہوڑ تو ڑ کے ماہر کروائے کی، انتخاب مل واری وانی مانیاب جس او عالم ایک وائے ہو گا لگائے کہ در مقابل نے میکن کھائی۔ (۲۲)

لگائے کہ برستان سے اللہ شہاب کے نام ایک ٹیل (مطبوعہ الآل: "ملون" ای بل کی ۱۹۷۱ء) میں اوالاتا اطل پھڑ کے نام جو ٹیل کھا، وہ ہمارے عوامی و سیاسی روابوں کی طنز کے ساتھ ساتھ ہمنو کی سکومت اور اس کے انہام کے

بارے میں پیش گوئی کا درجہ اختیار کر گیا ہے۔ ایک افتیاس ماا حظہ ہو:

اس وقت کی او بی صورت حال پر بھی محد خالد اختر نے اپنے ای شوخ و دینک اسلوب میں نہایت تیکھ تھرے کے بین مرص و کئی تر پا کے بین مرص و کئی تر پا کے بین مرص و کئی تر پا ان کی مرص و کئی تر پا ان کے میر کیار کس ملاحظہ ہوں:

" بج لو بے بے کہ تم کوخن طرازی میں پرطولی صاص ہے اور الفاظ کے طوفا بینا اس منافی سے تراشے ہیں کدول الحج الله علی اللہ علی ہے۔ برار کوشش سے شاہد معنی ہاتھ نہیں آتا اور یکی وجہ ہے، ویده وروں کی نظر میں اس لگارش کے آتا لاتا کاربار الدو کا ورجہ صاصل کرتے کی۔ صاحب! تم نے نثر گلستان میں وہ رنگ و کھایا کہ ابواد کلام نے فلد میں پانی مجرا اور ناز فتح دی نے مر پر دھول ڈالی۔" (۲۸)

یج تو یہ ہے کہ اردو کی نثری پیروڈی میں محمد خالد اختر کے ان شطوط کی اہمیت و حیثیت خاصی و تیج ہے۔
انھوں نے اسلوب غالب کے پردے میں اپنے ہم عصروں اور ارباب اختیار سے خاصی تلخ و ترش ہائیں کی ہیں۔ اور
ادب کے قار مین کو طنز و مزاح کے نئے اور چٹ پنے ذرکفتوں سے آشنا کیا ہے۔ انھوں نے غالب کے اند فر تحریر کو بھی حسن و خوبی کے ساتھ جھایا ہے۔ یہ الگ بات کہ مشفق خوانیہ نے ان شطوط کے عوالے سے مصنف کی اپنے محصول جارجاند اسلوب میں گرفت کی ہے۔ (۲۹)

لیکن ہم سیجھتے ہیں کہ اس سلسلے میں خواجہ صاحب کی رائے اعتدال سے متجاوز ہے سید ضمیر جعفری نے آگا خطوط کے حوالے سے محمد خالد اختر کو اس انداز سے خراج تحسین پیش کیا ہے:

" و الدر المراق الله الله المراق المراق المراق المراق المراق المراق كا مرجشه ب الدود ادب المراق المراق كا مرجشه ب الدود ادب المراق المراق الله المراق المراق المراق المراق المراق الله المراق الله المراق الله المراق الله المراق الله المراق الله المراق المراق الله المراق المراق

ڈ انقہ اسلوب نگارش پر اکیس تو پول کی سلامی ٹیماور کر لیتے ہیں۔" (۳۰)

ان حفوط کے علاوہ بھی پیروڈی کے ضمن میں محمد خالد اختر کے ہاں خاصی رنگا رکٹی نظر آتی ہے۔ اس کے ان کان کے مختوط کی دلیہ ان کے ''خیر نوشتہ خطوط' (۱۳) منٹو کے افسانوی مجموعے''کالی شلواز' میں اس عنوان سے شامل خطوط کی دلیہ پائل

بہ جبہ "مشاہیر کے خطوط" (۱۳۲) میں خواجہ حن نظائی، اکبرالہ آبادی، ڈپٹی نذیر احمد، شبی نعمانی، منٹو، سلیم احمد، ڈاکٹر ابنی انظر محمد خلاوہ محمد خلادہ تحکہ خلاوہ محمد خلادہ محمد علاوہ محمد خلادہ اختر نے "تنہیم القاعدہ" اور "معلوماتی قاعدہ" کے متعقل عنوانات کے تحت بہا۔ "افکار" اور "فنون" میں ہمارے محمد سے تعلیمی نصابات کی نہاہت دلچیپ اور کشیلی بیروڈیاں کی ہیں۔ ان تحرید ول محمد میں بھاہم انھوں نے بچوں کو پڑھانے کا طریقہ اختیار کیا ہے لیکن بیاطن ہوں کے لیے بھی بچ کی بے شار باتمی کی ہیں۔ ان تحرید بیار انجی بھی ہے کی بے شار باتمیں کی ایک جبہ لکھتے ہیں:

"میں اکثر سوچنا ہوں کہ ٹیڈی ازم ہے آ گے ہم کہاں جائیں گے؟ خالباً نیز وزم کی طرف! کیا ہم گوم پر کر پر وہیں جارہے تیں، جہاں ہے ہم پانچ لاکھ سال پہلے چلے تھے۔" (rr)

ان کے 'دقشیم القاعدہ' کوتو ہم بلکا بھلکا انسائیکو پیڈیا بھی کہد سکتے ہیں جو دی اتساط میں ماہنامہ"انکاز' میں دون آئی کر تھیں ہے شاکع ہوتا رہا۔ اس میں انھوں نے برانے اور رواتی الفاظ محاورات سے نے معنی پیدا کے۔ شال اس قاعدے کی تیسری قبط میں لفظ 'محقل' کا مفہوم ان الفاظ میں بیان کرنے ہیں:

" و محتق ان لوگوں کو کہتے ہیں جو مرے ہوئے مشہور آدمیوں کے بارے میں ایسی ایسی باتوں کا پند نگا کیں جن کے جانے یا نہ جانے ایک فرق تمیں ہوتا۔ پھر وہ ایسی باتوں کو ایسی زبان میں لکھ دیتے ہیں بھے دوسرے محقق سمجھے ہیں۔ " (۱۳۴۳)

پھر اس معلوماتی انداز میں انھوں نے دو مضامین''چند پاکتانی برندے' (مطبوع''نون' ارج ابریل ۱۹۵۷ء) اور ''چند پاکتانی درندے' (دو اتساط: مطبوعہ''نون' ابریل می ۱۹۷۸ء، اگست ۱۹۵۸ء) بھی لکھے، جن میں چانوروں اور پرندوں کے توالے سے مختلف انسانی روبوں پر نہایت برتا شیرطنز کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر لومڑی کے انگوروں والے روایتی دانتے کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"أكر بم سب زندگى كونا كول شوقول اور امكول بين ال لوم ك كا وأشنداند دديد اختياد كرليل تو مارى بهت ك اعدود ناكيال اور تلخ كاميان، يمين كلپانا چهوژ دي \_ كر بم بن سے پكر اپن نامكن الحصول مجهدكو بان ك ليے سادى عمر دوسردل كا افحاد، بينسنا، سونا، جاكنا دو بركر دينة بير \_"(٣٥)

ای طرز میں لکھا گیا ان کا مضمون "اردو کی پانچویں کتاب: (آدمی کے باب میں)" مجی قابل ذکر ہے،
بل میں جانوروں کی بجائے انبانوں کے بارے میں نہایت رفت آگیز باتیں گی ہیں۔ آفیں ایک ای آدم کی اولاد اور
لیک ای قطرت پر پیدا ہونے والے انبانوں کا مخلف طبقات اور تفرقوں میں بنا ہونا بہت کھلٹا ہے، چنانچہ کھیے ہیں:
لیک ای قطرت پر پیدا ہونے والے انبانوں کا مخلف طبقات اور تفرقوں میں بنا ہونا بہت کھلٹا ہے، چنانچہ کھیے ہیں:
ایک ای قطرت پر پیدا ہونے والے انبانوں کا مخلف طبقات اور تفرقوں میں بنا ہونا بہت کھلٹا ہے، چنانچہ لکھیے ہیں:
ایک ای قطرت پر پیدا ہونے والے انبانوں کا مخلف طبقات اور تفرقوں میں بنا ہونا بہت کھلٹا ہے، چنانچہ لکھیے ہیں:

ا رمین ن مور مرین مرین مرین مرین مرین مرین اور خواب کراس مینی این مینی این مینی این مینی این مینی این مرین از ا زیادہ برابر آدمی بڑے بڑے محلوں میں رہے ہیں۔ زیاف احمد مریم اور محلوں کا احمال میں ماری روایتی اخلاقی کہانیوں ک دکایات ایس (دو اتساط مطبوع فنون جولائی اکست ۱۹۸۲ء اگر متبر ۱۹۸۳ء) بھی ہماری روایتی اخلاقی کہانیوں کو ان فیامورت اور براطف بیروڈی ہے، جن میں محمد خالد اخر نے اپنی خوبصورت میں ذکاوت سے کام لیتے ہوئے ان کہانیوں کو نے شے اخلاقی اسپات کے ساتھ بیش کیا ہے۔ ان میں طنز اور مزاح، دونوں کے کامیاب مونے موجود ہیں۔ مان کے طور پر ''دانا لومر'ی'' ، '' بھیئریں اور بارہ سکھا'' اور 'میروریت' میں حکومتی رویوں پر طنز ک گئی ہے جبکہ " كهوا اور خركون"، "وو دوست اور ريجه"، " بهيريا اور مينا" اور "بهرديا كوا" مين الني منائج بيدا كرك مع فيزار

دلیپ مورت حال پیش کی گئی ہے۔ دلیپ مورت حال پیش کی گئی ہے۔ پیروڈی ہی کے شمن بی محمد خالد اخر کا مضمون "مختصر اشتہارات" مجھی خاصے کی چیزہے، جس میں ہمارے اخبارات میں روازانہ چینے والے اشتہارات کی بڑے عمدہ طریقے سے تحریف کی گئی ہے، اس میں ملازمت سے متعلق

ایک اشتهار ملاحظہ ہو: "ایک تجربہ کارمسری کی خدمات درکار ہیں جو ہرتشم کے قفل کھول سکے اور ان کی دوسری جامیاں و عال سکے، تب ایک تجربہ کارمسری کی خدمات درکار ہیں جو ہرتشم سے قفل کھول دیا جائے گا۔ پید: قزاق برادرز، کوچہ را مجرال، بمالی

مین نامور" (۲۷)

ای طرح "در بلوے ملاز مین کی میتوکل" (مطوع "فون" نومبر ۱۹۸۷ء) اور "فی ٹی وی۔مینوک" (مطوع "الکا" بخوری ۱۹۸۸ء) اور "فی ٹی وی۔مینوک" (مطوع "الکا" بخوری ۱۹۸۸ء) ای طرح "در بلوے ملاز مین کی میتوکل" (مطوع ایجنٹروں کی طنز بی تقلیس ہیں جبکہ " خاتون ناول نولیس کیے بنا جائے؟" بخوری ۱۹۸۸ء) بھی ان دونوں تحکموں کے مطبوع ایجنٹروں کی طنز بیاتی انداز میں کسے جانے والے ناولوں کی نہایت دافریب (مشمور "مدا بہار" مرجد ڈاکٹر مندر محمود) طبقہ نسوال کے روایتی جذباتی انداز میں کسے جانے والے ناولوں کی نہایت دافریب ہیردڈی ہے۔ ڈاکٹر انور سدید اس مضمون کے حوالے سے رقسطراز ہیں:

ر ۔ ''عجمہ خالد اختر کی مواح نگاری ایک وضع واری مسکراہٹ کوجتم دیتی ہے۔ سویہ کیفیت ان کے زیر نظر مغمون ''خانون ناول ٹولیس کیے بنا جائے؟'' بیل موجود ہے۔''(۲۸)

محر خالد اختر کے آدم بی ایوارڈ یافتہ مجموع '' کھویا ہوا افن' (طبع الله:۱۹۲۸م) ہیں مجمی کی الیپ پیروڈیاں شامل ہیں۔ شائل ''سائیس حیدرعلی فندک' مولانا محرحسین آزاد کے اسلوب کی پیروڈی ہے۔ ''رفارادب' میں ہمارے ہاں تصنیف ہونے والے بازاری ادب کا مصحکہ اڑایا گیا ہے۔ ''ایک بالصور سوسائٹی میگزین' ہمارے ہال چوری جھے فروخت ہونے والے حیا سوز رسالوں پہ طنز ہے۔ ''تقید نگاری سے توب' میں روایتی فلیپ اور دیاج کھے والوں کی خوب خبر لی گئی ہے جبکہ اس مجموعے میں شامل '' بچا سام کے نام آخری فط' سعادت حسن منٹو کے اسلوب کا کمیاب نقل ہے۔

ان تحریوں کے علاوہ بھی محمہ فالد اخر کے ہاں نہائت جاندار پیروڈیاں ریکھی جائتی ہیں۔ مثال کے طور کا ان کا معروف مضمون 'د گھیلا' (مطبوعہ 'نون' جولائی ۱۹۹۳ء) انتظار حسین جبکہ 'مموم اور شہد' (مطبوعہ ''فرن ' تبرای ان کا معروف مضمون 'د گھیلا' (مطبوعہ ''فرن ' جولائی ۱۹۹۳ء) انتظار حسین جبکہ 'موم اور شہد' (مطبوعہ ''فرکا' و ''فون' کا پیند ناول نگار عزیز احمد کے جنسیت زدہ رومانوی اسلوب کی پیروڈیاں ہیں۔ ان کے علاوہ بھی ''فرکار' و ''فون' کا فاکس میں ہمارے ہاں تخلیق ہونے والے ہر رنگ کے اوب کی نہایت حرے دار پیروڈیاں موجود ہیں۔ محمد فالد اخر کے ہاں بیروڈی ایس موجود ہیں۔ محمد فالد اخر کے ایس کی موجود ہیں۔ محمد فالد اخر کے نشری اسلوب کو بوئی آ سائی سے اور کا میا بی سے انہا لیتے ہیں۔ نشری تحریف نگاری کا حوالے سے انتیا لیتے ہیں۔ نشری تحریف نگاری کی حوالے سے انتیا تو بہاں تک تھی ہیں۔ انہوں نے اپنے انتیا کی چھر فائل اخر نے بیروڈی کے فن میں بہت جرائت آ موز اور فذکا دانہ سم کے تجربے ہے ہیں۔ انہوں نے اپنے انتیا کی چھر فائل افر نے بیروڈی کے فن میں بہت جرائت آ موز اور فذکا دانہ سم کے تجربے ہے ہیں۔ انہوں نے اپنی سرائے کی اس کی چھر فائل افر نے دیاں اور انداز فکر کا جس طرح ہو بہد جہ انادا جس کی چھر فائل اور نگاریاں سے حالی اسک ہے کہ ان خصوصیتوں کے ساتھ اددد کے بورے اوبی مرائے نہی اسکا ہے کہ ان خصوصیتوں کے ساتھ اددد کے بورے اوبی مرائے نہی اسکا ہے کہ ان خصوصیتوں کے ساتھ اددد کے بورے اوبی مرائے نہی اسکا ہو بہد جہ ان خصوصیتوں کے ساتھ اددد کے بورے اوبی مرائے نہی اسکا ہو بہد جہ ان خصوصیتوں کے ساتھ اددد کے بورے اوبی مرائے نہی اسکا ہو بہد جہ ان خصوصیتوں کے ساتھ اددد کے بورے اوبی مرائے نہی اسکا ہو کہ ان خصوصیتوں کے ساتھ اددد کے بورے اوبی مرائے نہی اسکا ہو بہد جہ انداز کی ان خصوصیتوں کے ساتھ اددد کے بورے اوبی مرائے نہی اسکا ہو کہ ان خصوصیتوں کے ساتھ اددد کے بورے اوبی مرائے نہی اسکا ہو بہد جہ ان خصوصیتوں کے ساتھ اددد کے بورے اوبی مرائے نہی اسکا ہو بہد جہ ان خصوصیتوں کے ساتھ اددو کے بورے اوبی مرائے نہی ساتھ ادروں کی مرائے نہی ساتھ ادروں کی کارائی مرائے نہی اسکا ہو بہد جہ ان خصوصیتوں کے ساتھ ادروں کی ساتھ ادروں کی مرائے نہی ساتھ ادروں کی مرائے کی ان خصوصیتوں کی ساتھ ادروں کی مرائے کی ان خصوصیتوں کی مرائے کی ساتھ ادروں کی ساتھ ادروں کی ساتھ اوروں کی مرائ

رین معکل سے مطبطی اور عیروا کی کا چولنسور ان داوں معرب میں دائے ہے، جین فک ہے کہ اس واطابق محمد شاہ دمر اور اس دور میرادیب کی محلیقات م سیح طور میر ہوگئی سکتا ہے یا لیوں ۔ "(۲۹)

ا سرور ديده و ١٩١٠م فلي قاعره (الله ١٩١١م)

را مراح کرش چندر کی اولی زندگی کے دو تمایاں حوالے ہیں، کی مقامات پر ان کے یہ دونوں حوالے ہیں، کی مقامات پر ان کے یہ دونوں حوالے ہیں، کی مقامات پر ان کے یہ دونوں حوالے ہیں، کی مقامات پر دوئی کی فتل میں بھی سائنے ہیں ہیں۔ اس کے مزاح کا ایک سلسلہ پیروڈی کی فتل میں بھی سائنے ہیں کر یہ ویردڈی فقی قاعدہ کی صورت میں ۱۹۲۱ء میں منظر عام یہ آئی۔

یہ قصرہ سروف جی کے اعتبار سے لکھا گیا ہے، جو بچوں کے روائی تعلیمی قاصرے کی ہی ووؤی ہے اور جس سر کے فتح رندگ کے ماعول، مسائل اور صورت حال کی ولیب انسوریشی کی گئی ہے۔ اس بی قلمی دنیا کی مکاریوں میرار پر سرم بھی کی گئی ہے اور اس کے الو کھے اور جیب وغریب پہلوؤں کا معتملہ بھی اڑیا گیا ہے۔ الف سے
میرار پر سرم بھی کی گئی ہے اور اس کے الو کھے اور جیب وغریب پہلوؤں کا معتملہ بھی اڑیا گیا ہے۔ الف سے
میرار پر سرم بھی کی گئی ہے اور اس کے الو کھے اور جیب وغریب پہلوؤں کا معتملہ بھی اڑیا گیا ہے۔ الف سے

''اف ب اندهرا ہوتا ہے جوفلم افر شرک کے لیے بے مد ضروری ہوتا ہے دنیا کا برکام دن کی روش میں ہوتا ہے۔
ہمول دن میں کھلتے ہیں۔ کارفائے دن میں بطح ہیں۔ دفتر دن میں کھلتے ہیں۔ لیکن قام کا برکام اندھرے میں ہوتا
ہے۔ قام اندھرے میں بنائی جاتی ہے۔ اندھرے میں دھوئی جاتی ہوادر اندھرے میں دکھائی جاتی ہے۔ اس افر سٹری
میں شروع ہے آخر تک اندھرا تی اندھرا ہے۔ اس لیے اس افرسٹری میں کامیاب ہونے کے لیے میش کا اندھا اور
می تا تا ہوا ہوتا ہے مدخروری ہے۔ اس ای

فی لوگوں کے مرورعقا کد کا وہ اس طرح معتحدا اات ہیں:

" رجے قلم بنانے والے بجنگ بایا کے قائل ہیں، آ دھے دیک بایا کے میلے سال سے ایک اور بایا وادد ہوئے ہیں۔ رحے قلم بنانے ہوئے اور میں تھے بایا من جھے بایا من اور میں مادھ بہت کم ہیں۔ سوچنا ہول میں چھک بایا من جو دُل " (۳))

أوشول إشما (١٩١٧م ١٨٨١م)

ای طرح ان کا ایک مضمون "غدرس انیس سوستادن کے اسباب" بھی ہمارے نام نہاد مورضین کے تھری لیجے کی کامیاب نقل ہے جبکہ "آ موختہ خوائی میری" ہمارے ہال خود نوشت سوائح عمریوں میں درآنے والے مبالخ اللہ خود ستائی کی نہایت خوبصورت پیروڈی ہے۔ اپنے منہ میال مٹھو بننے کا بیدا نداز بھی دیکھتے چلیے:

' چوتی جاعت میں دوسرے مضامین کے ساتھ ساتھ صاحب دلیوان شاعر بھی ہو چکا تھا اور ساتھ عی ساتھ تنام اہاری کے دلوان کا حافظ میں۔

د اکثر انورسد پد (پ، ۲۲ دمبر ۱۹۲۸ء)

ڈاکٹر انورسدید پیٹے کے لحاظ سے انجینئر سے اور دیگر بے شار انجینئر وں کی طرح انھوں نے اپی اصل بھالا ایک ادیب کے طور پر بنائی۔ باتی تمام انجینئروں میں انور سدید کی انفرادیت سے ب کہ باتی تمام لوگوں نے زیادہ ا ادب کی ایک آ دھ صنف میں ضبع آزمائی کی لیکن انھوں نے تنقید، تحقیق، شاعری، اور انشائیہ کے ساتھ ساتھ طنز و مزانا وان میں بھی قدم رکھا۔ طنز و مزاح کا مظاہرہ انھوں نے اپنے غالب کے انداز میں لکھے گئے خطوط میں کیا، جو ے یے خطوط (ادّل:۱۹۸۲ء)

چروڈی ایک قدیم فن ہے جو اردو ادب میں بھی مزاح اور اصلاح کی خاطر ایک عرصے سے رائج ہے۔ اردو شاعری نزیا بربزے یا اہم شامر کی مختلف اعداز میں پیروڈیاں کی گئی ہیں۔ پھر مرصے سے سلسلہ اردونٹر میں بھی کامیابی سے رجہ ہے۔ اگلاہے جس کی بے شار مٹالیس تلاش کی جاسکتی ہیں۔اس سلسلے کا بیشتر حصہ خطوط عالب کی پیروڈی پر مشمل ہے۔ مرزا غالب کے خطوط چونکہ جدید اردو نثر کا نقطة آغاز بھی ہیں اور نقطة عروج بھی۔ اور ان میں خود کو اور نے کو شرع آ تھ سے دیکھنے کا حوصلہ اور سلیقہ موجود ہے، اس لیے یہ ایک مزال نگار کو خاص طور پر اپنی طرف متوجہ ئے ہیں۔ یک وجہ ہے کہ ہمارے بعض مزاح نگاروں نے طنز و مزاح میں ایک حرب کے طور پر خطوط عالب کا اب بھی اختیار کیا، جارے ایے اذباء میں محمد خالد اخر کے بعد انورسدید کا نام سب سے نمایاں ہے بلکدایے خطوط کو

اللائل دي من الاليت كاسمرا الورسديد بي كر ب-

زیر نظر مجرعد کل بندرہ خطوط برمشمل ہے۔ یہ خطوط ۱۹۷۵ء سے ۱۹۸۲ء تک اظہر جاوید اور عذرا اصغر کی الارت نظنے والے برے "د تخلیق" میں قبط وار شائع ہوتے رہے ہیں، جن میں ڈاکٹر الور سدید نے اس وقت کے رالاد افرادی ادبی رویوں پر عالب کے انداز میں بوی شریر نظر ڈالی ہے اور بے شار ادبی بدعتوں کو انتہائی مہارت سے ، فاب كيا ہے۔ ان كے اسلوب يه عالب كا رنگ اس قدر جراها موا ب كه داد ديے بغير بات نبيس بنتى۔ اردو كے الله مراح تكاركرنل محمد خال في ال خطوط كواى اسلوب مين اليك خط في ذريع خراج تحسين بيش كرت موع لكها:

" بيا - حمارے جانے كے بعد اردونثر و ادب يس بي مثال ترتى مولى بيكن شاعرى بي تمارے رمك كو آج تك کول جیس پہنا۔ تمماری نثر بھی آج تک نا تابل تھاید تھی لیکن الور سدید کی کوشش کے بعد اب بے تشم نہیں کمالی جانگتی" (۲۷)

مشفق خواجد فے اس اسلوب کی داداس اعداز میں وی ہے:

"الورسويد في اظهار ومطالب ك لي غالب ك خطوط كا بيرابي اختيار كيابي عالب ك الدازكو اختيار كرن عن وه اس مد تک کامیاب ہوئے ہیں کہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں "اہرین قالبیات" ان خطوط کو اسلی بجد کر غالب برمز پر مختیق كا آغاز نه كردين" (۲۷)

ای طرح ان خطوط میں طنز و مزاح کی نشاندہی کرتے ہوئے وہ کھتے ہیں:

" يكتاب جوآب ك ماح ب، اولي طرو مزاح كالبحرين فمون ب- يل في اولي طرو مزاح" ال لي كما ب كداس كاب كا سارا مواد ادلى سائل ومعالمات على العلل ركمتا بداع ادلى دارى محى كما جاسكاب، جس على ملفت اور باغ و بهار الدازين بم عمر اوب كيس بهاوون كوموضوع منظر بدايا كيا ب اور اس طرح كداوب في ك فيس اديدل ك رقارة اعاده يمي بوجاتا بيا" (٢٨)

خطوط شصرف اظہار معا کے لیے لکھے جاتے ہیں بلک ان خطوط کا لکھنے والد اگر فنگار بولا وو اپ عبد کی

تاریخ بھی بن جاتے ہیں۔ خط کی نوعیت چونکہ ذاتی ہوتی ہے۔ اس لیے اس جس لکھنے والا اپنے اروگروکی ایسی تھودین بھی دکھاتا چلا جاتا ہے جس کو ایک مورخ خوف فساد فلق یا کسی مصلحت کی بنا پر منظر عام پہ لائے ہے گریز کرتا ہے۔ یکی دجہ ہے کہ ۱۸۵۵ء کے لعد کے حالات کی جتنی کی عکائی ہمیں مرزا غالب کے خطوط جس نظر آتی ہے شاید کی مورخ کے دجہ ہے۔ اور سدید کے خطوط بھی چونکہ خطوط غالب ہی کا تتنبع ہیں۔ اس لیے ان جس بھی اپن دور کے اور اور دیوں کے بوٹ شوخ مرفع ملے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ نٹری نظم پہاس انداز سے بات کرتے ہیں:

ام اور اور بول کے بوٹ شوخ مرفع ملے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ نٹری نظم پہاس انداز سے بات کرتے ہیں:

منامری؟ نٹر ہے یا فیرنٹر؟ جس نے بیر مہدی مجردی، مصطفیٰ خاں شیفتہ اور خواجہ حالی سے دریافت کیا۔ کی نے اس شیفتہ اور خواجہ حالی سے دریافت کیا۔ کی نے اس شیفتہ اور خواجہ حالی سے دریافت کیا۔ کی نے اس شیفتہ اور خواجہ حالی سے دریافت کیا۔ کی نے اس شیفتہ اور خواجہ حالی سے دریافت کیا۔ کی نے اس شیفتہ اور خواجہ حالی سے دریافت کیا۔ ان کا اس شیفتہ اور خواجہ حالی سے دریافت کیا۔ ان کا اس شیفتہ اور خواجہ حالی سے دریافت کیا ہوں کہ میں جاتی ہوں کہ میں جو اور اور کسی کی کسی جو اور اور کسی خود مصنف بھی گر کے ہیں، مثل ایک جگہ کسی جیں اور اور کی در جسی خود مصنف بھی گر کی جو میں خود مصنف بھی گر کی جس خود مصنف بھی گر کی ہیں خود مصنف بھی گر کی گھی جیں اور اور کسی خود مصنف بھی گر کی ہیں خود مصنف بھی گر کی گھی ہیں۔

"خقید کی خوبی سے کہ حق بات کے اور راہ راست سے مدند موڑے اور معبدا دوسرے کے واسطے جواب کی مخبائل سے آبادہ شرند ہو، جسے کہ الورسدید ہوتا ہے اور جرموسم برسات کے ساتھ اپنے کیے سے ند پھرے، جسے کہ سلیم افر محبرتا ہے "(۵۰)

ان خطوط میں طنز کے شانہ بٹانہ شکنتگی اور لطافت کی رَوجھی چلتی رہتی ہے الورسد بدبعض جگہوں پرخوش مُالّ ہے تحریر کو بہت پرلطف بنا دیتے ہیں اور کہیں کہیں اسلوب میں لطافت پیدا کرنے کے لیے مرزا عالب ہی کی طرح توانی کی التزام بھی کرتے ہیں۔ یہ مثال دیکھیے:

"جین نے ساتہ خوش ہوا کہ ملک پاکستان میں شعرا کی قدردانی ہے ہر چند اس مبنی کی پاکستان میں اردانی ہے۔ جین ابعد از کانفرنس سے کیا برگمانی ہے کہ ہرشمہ نے اہل تلم کی کانفرنس کی تفخیک ٹھانی ہے۔"(۵۱)

مید خطوط اگر چہ ڈاکٹر انور سدید کے فن کی ایک جہت ہیں لیکن اس میں انھوں نے لطیف طنز اور شاکستہ شافتگ کا اس جا بکدی سے استعمال کیا ہے کہ شاید ہی خطوط ان کے ادبی سفر کا نقطۂ ،عروج کھم سے۔ ڈاکٹر وزیر آ عانے ان کے طنز و مزاح کا ان الفاظ میں تذکرہ گیا ہے:

" بین نے انشائی نگاروں کی صف اوّل بین آپ کا شار کیا تھا۔ اب مجبور موں کے طغر و مواح کلمنے والوں کی صف اوّل میں آپ کا شار کیا تھا۔ اب مجبور موں کے طغر و مواح کلمنے والوں کی صف اوّل میں بھی شار کروں۔ کتاب بین طغر اتنی اطیف اور مہذب ہے اور مواح اتنا مبک اور فراواں کہ موث جب ایک پارٹیم میں بھیگ جاتے ہیں تو کتاب کے افتقام تک بھیگے بی رہے ہیں۔ (۵۲)

اے حمید (پ: ۱۹۲۸ء) واستان غریب حمزہ

اس کتاب میں اے حمید نے اپنے مخصوص روباتوی، افسانوی اور ملکے کھلکے اسلوب میں تصد ہیر را جھا، قصد چہار درولیش، قصد حاتم طائی اور واستان سسی پنول وفیرہ کی پیروڈیاں کی ہیں۔ مثل اس میں قصد ہیر را جھا کا آغاز ال

"ووسرى بنك عليم جرك سے پہلے كا ذكر ب كرمشر راجي شرب نيا فريكشر فريدكر جب اين كاؤل والي آيا لو اے یہ چارکہ اس کے والدمشرموجو پووھری کا انقال ہو کیا ہے اور اس نے ترکہ میں ہیں براد رویے کا کہ نسف جس سے اصل رقم سے آ دھے ہوتے ہیں، ترضہ پھوڑا ہے۔ مسڑ دانتھے کے یاؤل سلے سے زین لکل گئے۔ لیکن اتفاق ے دولریٹر کے بائدان پر کمڑا تھا چنانجہ فی کیا۔"(۵۳)

سى بھى فن يارے كى پيروؤى كے عام طور ير مختلف مقاصد ہوتے ہيں۔ اس كا أيك مقصد لو اصل فن يارے المسين پين كرنا بھى موتا ہے۔ كى چرودى كا مقصد مرف تفرى جى موسكتا ہے جبكه كى مصنف كى تحرير كا معتحكم روں کی خامیوں کی نشاندہی کی خاطر بھی پیروڈیاں اس جاتی ہیں۔ اے حمید کی بے پیروڈی بھی آخری دولوں ر برا ارتی ہے۔ چنانچہ مہلی ویروڈی میں وہ وارث شاہ کی پنجابی زبان میں لکسی ہوئی میر کی فاری سرخیوں کے المين داس طرح كاطنوبية انداز الفتيار كرتے بين:

" تارئین کرام! فاری میں سرخیاں تھن ای خیال سے لکھی جا رہی ہیں کرآ پ کو پڑھنے میں تکلیف مواور آپ کے علم چی اضافہ ہو۔ معنف میچدان المعروف خاک نشان نے پوری کوشش کی ہے کہ سرخیاں آپ کی سمجھ جی نہ (011) (10)

اس كتاب من وہ اسلوب اور كمانى كى بيروزى كے ساتھ ساتھ لفظى بيروزى كا بھى اجتمام كرتے ہيں۔ مثال ، الربير دارث شاه كو بير لا دارث شاه ، ايك ألى ماؤس كومياك ألى ماؤس اور علقه ارباب ذوق كو " حلقه كباب شوق كيمية الرائ کے لیے ان کا سب سے بڑا حربہ محادرات اور کہ وتوں کو ان کے مجازی معنوں کے بچائے لفظی اور حقیق ال عن استعال كرنا ہے۔ الفاظ كے الث مجير ہے بھى وہ تحرير كى دلچين كا سامان كرتے ہيں۔ أيك دومثاليس ديكھيے:

"اجمى طائم طائى دريائ رادى يريني كرنيكول كودرياش ولان كريك ان كركزے اتار رہا تھا كدايك جيلي البيل كر باير آئى ادر كر مح ك آنو روت موع يولى .... ماتم ن راسة مي در طوط فريد مع بني اس ف ماتمول بر بشلا ركما تفا\_ فيملى كابيان من كروه ودلول طولح الرصح -"

" ابھی میں پلیٹ فارم پر بی تفاکہ ایک آ دی پلیٹ میں سفید فادم رکھ میری طرف بڑھا اور بولا اے مجر و یجے ..... بمائيدا ين في فارم في روا وال في جدايك والات العمرة ك تعسي

كيا آب ك ياب شادى شده تفا

جب آپ پيدا موے تو آپ كى كيا عرفتى؟ وليره وغيره يا (٥٥) مزاح کے لیے وہ لفظی میر پھیر اور اٹو کھی خیال آرائی کے ساتھ ساتھ دلچپ تثبیہات کا بھی سمارا لیتے ہیں۔

"لوگ بوے وروازے اس سے بول باہر کال رہے تے ہے کئ مول بوری عل سے آلو ....." " الى الى ي كولى سالوي منول سے جك كر يے وكو و كا دو " (٤٩) اے مید کی تخریروں میں مزاح کا کوئی اعلی معیار او الله شین کیا جاسکا البت عام قاری کی دلجی سے کی طرح

- eller alteldeldbenebbindlebe

کمان ال کے بال موجود ہیں۔

نط آگر چیانکل ہی ذاتی اور وقی قسم کی چیز ہوتا ہے لیکن دنیاتے اوب کے بے شار قلم کاروں نے اس بی الی پڑھر نیوں کا مظاہرہ کیا ہے کہ تحریری دنیا کا بہ قطرہ، دجلہ کا ہم پایہ ہوتا نظر آتا ہے۔ پھر اردوادب تو اس من الی الی پڑھر نیوں کا مظاہرہ کیا ہے کہ آس میں جدید نثر کا آغاز ہی مرزا عالب کے خطوط ہے ہوتا ہے۔ مرزا بال کا عاص طور پر مرہون منت رہے گا کہ اس میں جدید نثر کا آغاز ہی مرزا عالب کے خطوط ہے ہوتا ہے۔ مرزا بال کا عاص طور پر مرہون منت رہے گا کہ اس میں جدید نثر کا آغاز ہی مرزا عالب کی مظاہرہ کیا کہ آئی اردونٹر کی تزیاب نے اپنے اپنی کی وسعت کا تاریخ ہوئی ہوئی اور اس عہد کی تاریخ ہوئی مندف کے ڈائٹرے کی نہ کی طرح خطوط عالب ہی سے جاسے ہیں۔ بلکہ عالب کی سوائی اور اس عہد کی تاریخ ہوئی ہوئی ہے جس میں لکھنے والا اپنی ذال کر نے میں بھی یہ خطوط کا ایک جموعہ مرتب کیا تو اس کے بڑی لؤ اور حالات کے اپنی دھوٹ کے آئی ہوئی منکشف کر دیتا ہے جو عام حالات میں لوگوں کی نظروں سے او جمل رہتے ہیں۔ بیاں کہ افسال نے آخصور سے ایک موجودہ صدی تک بے شار مدیرین کے خطوط کا ایک جموعہ مرتب کیا تو اس کے بڑی لؤ اس کی بڑی لؤ اس کے بڑی لؤ سے موجودہ صدی تک بے شار مدیرین کے خطوط کا ایک جموعہ مرتب کیا تو اس کے بڑی لؤ سے شی خط کی اہمیت کو واشح کرتے ہوئے لکھیا:

"خط دراصل دو خفیہ در یچہ ہے جس میں ہے جما تک کر ہم کمی شخصیت ک "باطنی شخصیت" کو ایخ "آل"
(Focus) میں لے آتے ہیں۔ بہت کی ایک باشیں یا دلیسیاں جنمیں ہم کی شخص کے "مجور خلبات" ہے مطرباتی کو رکھار ایک باشی نے ہوارات کا رکھے۔ اس کے خطوط کو پڑھ کر جان سکتے ہیں۔ خطء کمنوب نگار کی باطنی زعرگی اور کرداد کے بعض ایے پہلوائی کا خطب کشائی کرتا ہے، جن پر بادی النظر میں ہماری نگاہ نہیں جاتی۔ خط اس شخصیت کی مخصوص نفیاتی ترکیب، بذبات اور ناجمیل یافتہ خواہشات کا آئید دار ہوتا ہے۔" (۵۵)

محر عبداللہ قریش ' مکا تیب اقبال بنام گرائی' کے مقدے میں خطوط کی اہمیت میں یوں رقسطراز ایں:

' فوش تمتی ہے اقبال کے بہت ہے خطوط محفوظ و موجود ہیں۔ یہ ایک ایبا آئینہ ہے جس میں دولوں پارگوں کے لاا

خال بالکل نمایاں نظر آتے ہیں۔ انسان سر کوشیوں میں بارہا الی باتیں کر جاتا ہے جن کو مصلحت، تبذیب، اسول

اظاتی یا کمی اور خاص کردوی کی بنا پر شاید تھلم کھلا کرنے کی جرائے نہ کر سکے بعض اوقات النے کی الاس کے المباب

عام لوگوں کے سامنے ہیں کرنے ہے بچکھاتا ہے۔ لین احباب کے سامنے بے ججبک بیان کر دیتا ہے۔ ایک بنج اللہ مام لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہے۔ ایک خطوط پر سب سے زیادہ زور دیتی اور داخلی شہادتوں پر سب سے نیادہ زور دیتی اور داخلی شہادتوں پر سب سے نیادہ زور دیتی اور داخلی شہادتوں پر سب سے نیادہ زور دیتی اور داخلی شہادتوں پر سب سے نیادہ زور دیتی اور داخلی شہادتوں پر سب سے نیادہ زور دیتی اور داخلی شہادتوں پر سب سے نیادہ زور دیتی اور داخلی شہادتوں پر سب سے نیادہ زور دیتی اور داخلی شہادتوں پر سب سے نیادہ نور در تی اور داخلی شہادتوں پر سب سے نیادہ نور در تی اور داخلی شہادتوں پر سب سے نیادہ نور در تی اور داخلی شہادتوں پر سب سے نیادہ نور در تی اور داخلی شہادتوں پر سب سے نیادہ نور در تی اور داخلی شہادتوں پر سب سے نور در تی دور در تی اور داخلی شہادتوں پر سب سے نور در تی دور در تی تور در تی دور در تی در تیا ہے۔ ' نور در تی در تیا ہے۔ ' نور در تیا ہے۔ ' نور در تی نور در تی در در تیا ہے۔ ' نور در تی نور در تیا ہے۔ ' نور در تیا ہے۔

داکٹر انورسد ير خطوط نگاري كى اہميت ان الفاظ ميں بيان كرتے بين:

"انان دورول کی باتی شخ اور ان تک الی باتی بالی نامی کا ایک عادت می جالا ب ادر تط الاری ای ماده کا ایک مرد وسلد مرد اور ان تک الی باتی بالی نامی کا ایک مرد وسلد مرد اور اور ای

یہ بات تقریباً طے ہے کہ مرزا غالب کے خطوط اب تک کے اس سلیلے کی ابتدا بھی ہیں اور انہا بھی، غالب کے خطوط اب تک کے اس سلیلے کی ابتدا بھی ہیں اور انہا بھی، غالب کے خطوط کی اشاعت نے پھھ ایسا رنگ جمایا کہ ان کے بعد آنے والے تقریباً ہر ادیب، شاعر اور تو می رہنما دنجر، غلی جمان خطوط کا انبار لگ گیا۔ سرسید احمد خال، مولانا محمد سین آزاد، نذیر احمد، شبلی تعمانی، عبدالحلیم شرر، مولانا محمد سین آزاد، نذیر احمد، شبلی تعمانی، عبدالحلیم شرر، مولانا محمد سین آزاد، نذیر احمد، شبلی تعمانی، عبدالحلیم شرر، مولانا محمد سین آزاد، نذیر احمد، شبلی تعمانی، عبدالحلیم شرر، مولانا محمد سین آزاد، نذیر احمد، شبلی تعمانی، عبدالحلیم شرر، مولانا

را انوسطی، مولانا عبیدالله سندهی، پریم چند، مولانا حسرت مومانی، اکبراله آبادی، میرزا داغ، ڈاکٹر علامه اقبال، اعظم، سید سلیمان ندوی، مولانا ابوالکلام آزاد، عبدالما جد در بابادی، مولانا مودودی، مولوی عبدالی ، عبدالرحمٰن چغانی، ایک خاندی، کرش چندر، سجاد ظهیر، رشید احمد صدیقی، بطرس بخاری جگر مراد آبادی، اعنم کونڈوی، علامه نیاز فتجوری اور بارس برا بهر وغیره کے خطوط آج بھی اپنی علمی و اوبی ایمیت جتابت نظر آتے ہیں۔ قاضی عبدالنبغار اور ڈاکٹر عند لیب الله کا داری خلوط ان کے علاوہ ہیں۔

تیام پاکستان کے بعد کتابی صورت میں نظر آئے والے خطوط میں چودھری محمر علی ردولوی کے خطوط کا علمی و اللہ ب سے بلند ہے۔ بیطرس بخاری کے خطوط میں بھی شن و شرارت کی رش موجود ہے۔ سعادت حسن منٹو کے پچا رہا اور اللہ نقی احمد فیض کے مختلف شخصیات ور بالنصوص بیگیم سرفراز اقبال کے نام خطوط کی بھی ایک خاص ایت ہے۔ صفیہ جال ثار اختر اور راجہ انور کے رو بانوی نو افرانوی انداز میں کھے گئے خطوط نے بھی ایک زمانے تک اوبی رہائی بیدا کیے رکھی۔ علاوہ ازیں مرزا غالب کے خطوط کی پیروڈی میں بھی ہمارے بعض اوبا نے خوب نام کمایا۔ ان کی خلوط کا ہم پیروڈی میں بھی ہمارے بعض اوبا نے خوب نام کمایا۔ ان کی فالد اختر اور ڈاکٹر انور سدید کے نام نمایاں ہیں جن کے خطوط کا ہم پیروڈی کے ضمن میں جائزہ لے کے ایس سے ان مان مان کا روفول کی ایمیت کے حوالے سے جائزہ لیس کے۔ ان مان مان مان کھی روولوی (یہ نام کا کی ایمیت کے حوالے سے جائزہ لیس کے۔ ان مان مان مان کھی روولوی (یہ نام کا کی ایمیت کے حوالے سے جائزہ لیس کے۔ پروائری محمد علی روولوی (یہ نام کا کی ایمیت کے حوالے سے جائزہ لیس کے۔ پروائری محمد علی روولوی (یہ نام کا کی ایمیت کے حوالے سے جائزہ لیس کے۔ پروائری محمد علی روولوی (یہ نام کا کی ایمیت کے حوالے سے جائزہ لیس کے۔ پروائری محمد علی روولوی (یہ نام کا کین والے دیتان کھی گرو میں اور ان کھی مان کی ایمیت کے حوالے سے جائزہ لیس کے۔ پروائری محمد علی روولوی (یہ نام کا کی ایمیت کے حوالے سے جائزہ لیس کے۔ پروائری محمد علی روولوی (یہ نام کا کی ایمیت کے حوالے سے جائزہ لیس کے۔

بظاہر میہ مجموعہ ایک باپ کی جانب سے بیٹی کو لکھے گئے خطوط کی روداد ہے گر اصل میں ان خطوط میں چودھری مانب ایک معاشرتی نباض اور مانب ہوئے کے ساتھ ساتھ ایک حکیم و دانشور، ایک رکھ رکھاؤ والا زندہ دل انبان، ایک معاشرتی نباض اور الکامیاب انشا مرداز نظر آتے ہیں۔

خطوط کی اہمیت یقینا اردونٹر میں بہت زیادہ ہے۔ مرزا غالب کے بعد جن لوگوں نے بھی اپنے اپنے طور پر ظوالولیک کی، وہ آج مختلف حیثیتوں میں ہمارے سامنے ہے۔ ان میں بعض کی نوعیت سیاسی، بعض کی اخلاتی، بعض کی اظافی، بعض کی المرائی ہوئی کھنے کی ردولوی پر المبال اور بعض کی رومانوی ہے مگر ایک اولی معقولیت دیکھنی ہوتو نظر یقینا مرزا غالب سے ہوتی ہوئی، محمطی ردولوی پر اگر مرائی المجتر میں:

"ان کے خطوط کی دلچین عالب کے خطوط کی طرح علی اور تاریخی افادیت کے علاوہ ان کے خلواں نگارش اور اطاقب

وہ اپنے خطوط میں خود کو نہ تو دانشور ٹابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ خواہ مخواہ کی علیت بھارتے ہیں کی نظر دہ ایک دور رس نگاہ کے بالک ہیں اور بناوٹی علم کے انجام سے بخوبی آگاہ ہیں۔ آخیس تو مولانا ابوالکلام آزاد کی خطوط میں درآنے والا تکلف بھی بہت کھاتا ہے۔ ایک خط میں ان کا بیٹمرہ ملاحظہ ہو:

ے وہ ال سب کا مشی میں کہتا کہ میرے خطوط جھیں نا۔ اگر ان سے کوئی قائدہ مقصود ہولو ضرور جھیں گر اس خیال کے بحد وہ تحریر درجی میں کہتا کہ میرے خطوط تھیں نا۔ اگر ان سے کوئی قائدہ مقصود ہولو ضرور جھیں گر اس خیال کے بحد وہ تحریر کا کے خط کے سوا کی بے خطوط کیں میں میں میں میں میں میں اور کے انسان میں لڑکوں کا باپ مردہ بی بی کا شوہر عائب اور جو آصوں نے اپنی بی بی کی مرنے پر کھا تھا اور جائے خطوط ہیں، ان میں لڑکوں کا باپ مردہ بی بی کا شوہر عائب اور میں انسان میں لڑکوں کا باپ مردہ بی بی کا شوہر عائب اور صرف اور کی کا خوش دورا پیٹنے والا۔ بن سے بنے الفاظ صرف اوب کا مشی، علوم کا مولوی، ایکرین یالیکس کا اور کھرانقال۔ "انا" کا ڈھویڈووا پیٹنے والا۔ بن سے بنے الفاظ

اور عربی ترکیبوں کا اردو کی اونی نجی زمین پر TANK چلانے والا و کھائی دیتا ہے۔ '(۱۲)

چودھری مجرعلی ایک بالغ نظر نقاد اور زمانہ شناس عالم شے۔ ان کی نگاہ یر لطف اپنی وات کے تمام کوشن پر پر کھی جودھری مجرعلی ایک بالغ نظر نقاد اور زمانہ شناس عالم شے۔ ان کی نگاہ یر لطف اپنی وات کے تمام کوشن کی جسمی جسمی نہیں چوکی۔ مدر نقوش محرطفیل کے تمام ان کے آئی جسمی پہنی ہے اور ملکی حالات کے ماضی و حال کا تجزیبہ کرنے سے بھی نہیں چوکی۔ مدر نقوش محمد ملائے ان کی مساتھ ان کا مشاقت انداز بھی نمایاں ہے:
خط کا اقتباس ملاحظہ ہو، جس میں حقیقت بیانی کے ساتھ ساتھ ان کا مشاقت انداز بھی نمایاں ہے:

س ملاحظہ ہو، میں سیسے بین کے لیے، اکھاری کی کشیا لگا کر تعریفوں کی مجھنیاں پکڑ رہا ہوں بلکہ واقعہ بیان کر اس د "بید نہ خیال سجیے گا کہ داد طلبی کے لیے، اکھاری کی کشیا تا بن قبطہ کرتا جا رہا ہے۔ حس استہزا کم ہورہا ہے۔ اس ا ہوں۔ بیرے اور بڑھا ہے کا اثر شروع ہوگیا ہے۔ سٹھیانا بن قبطہ کرتا جا رہا ہے۔ حس استہزا کم ہورہا ہے۔ اس ا وجہ سے بعض اوقات احساس کمری بڑھ جاتا ہے اور پکھی لکھتے وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ جن باتوں پہ ہم درموں ہم برد کرتے رہے تھے۔ وی دن اگر ہم کو دیکھنا پڑا۔ ۔۔۔ آپ کے بیمال مولویوں کی تباہ کاریاں زور پکڑ ری ہیں۔ اس

رے رہے سے سے ایک دیں روز برر کینا تعیب ہوگا، جو ایران، افغانتان دفیرہ کا ہے۔"(۱۲)

انداد کھے بیجے گا۔ درندآ پ کو بھی دی روز برر کینا تعیب ہوگا، جو ایران، افغانتان دفیرہ کا ہے۔"(۱۲)
چودھری صاحب ایک متوازن فخصیت کے مالک اور روشن دماغ ادیب اور انسان سے، جنموں نے ز

چودھری صاحب ایک مواری سے ایک مواری کے اس میں ماحب ایک مواری کی تہذیب کے لیے دل کے سارے خلوت کدے والے اور نہ ان لوگوں میں سے تھے، جضوں نے اس ردی ان مرنی تہذیب کے لیے فرسودگی اور بہماندگی کی تاریک راہوں کی طرف فرار اختیار کیا ہو۔ بقول صلاح الدین احمد:

"(اس) نے اس سلاب نور کو معیم لیوں سے خوش آ مدید تو کہا مگر اس کے سامنے سر بھی و نہیں ہوا بلک اے اپنے آئی ول میں صرف ای حد تک افعاس پذیر ہونے دیا، جس حد تک حادی اٹی تہذیب، حادا اپنا ادب اور ادارا الله دوایات اے تبول کرنے برآ مادہ ہو کیں ""(۱۲۲)

یمی وجہ ہے کہ ہندوستان میں اردو ہندی تنازعات کے سلسلے میں وہاں ہندی کو جس طرح اچھالا ادرادداکر دبایا عمیا، کسی بھی ویدہ بینا کے لیے اس طرح کا حکومتی اقدام یقیناً تکلیف دہ تھا۔ شان الحق حقی کے نام خط میں دبلی چودھری صاحب اس صورت حال پرایئے خاص انداز میں کس قدر مزے لے کرتیمرہ کرتے ہیں:

ے ایے دان۔ پہلی جا کال کائن عری رین کے کی الا اللہ اللہ اللہ

چودھری صاحب شروع میں شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے تھے مگر ایک روش دماغ مجمی بھی کسی انہا بندائ ہ قائع نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ جلد بی ان کی طبیعت فرقہ بازی سے اُوب گئی۔ ان کا دل بھیشہ فرقہ بازی پر کڑھتا دہا۔ اپن ایک شیعہ دوست مجر ابوسعیہ جعفر کے نام ایک خط میں فرقہ پرتی کے خاتمے کا کیا خوبصورت نسخہ تجویز کرتے ہیں۔ اُن بنام بنام بخراج تراجیوز کرمرف دشمنان محر دائل کھ سے بیزاری سیجے اور اس کی پروابائل نہ سیجے کولیاس کر

\$30-"(01)

مر چودهری صاحب کے اس خالص جذبے کو متعصب لوگوں نے ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھا۔ وہ ایک ایک دوست کے نام خط میں ہمارے ہاں کے تفرقہ پرست لوگوں کے متعصبانہ روبوں پر طنز کرتے ہوئے لیکے ہیں: ایک حیک سے مجرا ہوا چرہ

برے دن کو ٹیسے یہ کا کہ جاسے سے تنقیل میں ہوئی ادر کی مذے سے تنگیل ہوئی ہے او معیب میں۔ میں اور میں مارے میں ا اور کا در سے بم بواڈ سے کمیں ، جال کمیں ، کرر کار کہی گوسلور محیل ۔ معیب او یہ سے کدکا ف متعسب شید کہنا ہے، کو کو اردن کا دولاے کی کت ہے ۔ کوئی اصل ایس کہنا ہے ۔ کوئی وہرے کت ہے گوسلور کائی کیں کہنا۔ تیماہ مولای بدرسلوان ہونا وہا تا مارا اور ا

پودھری صاحب نے اپنے اور لکنے والے الزامات کے بواب میں ایک کآب ہی تکی ، میں کا مؤان تھ بر ذہب اس کر جا میں انھوں نے شیعہ کی دونوں فرقوں کی خامیوں اور زیادتیوں کی واشح المراز میں نشاندی بھی ایر نہب کو جس طرح من کر رکھا ہے ایر میں باری موام نے اپنے اپنے مغاوات کی بنا پر نہب کو جس طرح من کر رکھا ہے اپنے دوست خورشید سن خال کے نام ایک نظ میں ہماری اس معاشرتی خالی کی رز انٹارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں

" اور علی اور در ایست کے درول پنے میں اور جائی میں، انھوں نے ذہب کو روزی کا عمیرا بناہے ہے۔ ان کی آگھوں پر جائے ہوتے میں۔ قرآن آئھوں پر مد بھوں اور روایت کے دعوے ہیں۔ میں میں میں کی آگھوں پر بجائے ہوتے میں، قرآن کی روٹن کوئیر وال کوفری میں کم ب مقل سیم ہے جمل کو Common Sense کہتے میں، ان معزات کو باپ ان معزات کا دول کا نے کا شوق اور جالت کا سے مال ہے کہ منبر پر سے ہوات بک جاتے اس دورات کا دول کا نے کا شوق اور جالت کا سے مال ہے کہ منبر پر سے ہوات بک جاتے ہیں۔ ان دورات کو دول کا نے کا شوق اور جالت کا سے مال ہے کہ منبر پر سے ہوات بک جاتے ہیں۔ ان دورات کا دول کا نے کا شوق اور جالت کا سے مال ہے کہ منبر پر سے ہوات بک جاتے ہیں۔ "یں۔" (۲۷)

زیرہ دلی اور بے تکلفی ان خطوط کا خاصہ ہے۔ اس میں بیشتر خطوط اپنی بیٹی ہما بیگم کے نام کھے میں ہیں محر کمی بھی ان کا تلم تکف اور تصنع ہے آلودہ نہیں ہوا۔ بے پناہ روائی، محادرات اور اشعار کا خوبصورت اور برمحل استعمال، زن زندگی کا محبرا مشاہدہ اور اندر سے مچھوشنے والی شکفتہ مزاجی اس کمآب کی سطر سطر سے مچھکی پڑتی ہے۔ ایک دو تبارات مزید طاحظہ ہول:

" بالد ك حماب سے بہتر دوں سال ٣٠ جمادى الآخركوشروع بوكيا۔ پر بحى بنس بول ليتا، برج كميل ليتا بول، " بالد ك حماب سے بہتر دوں سال ٣٠ جمادى الآخركوشروع بالى ب، اس من يس اتى خيال قابليت بحل قابل خوبصورت مورت كو د كي كركم ہے كم ول يس تو كرى بيدا بوى باتى ب، اس من يس اتى خيال قابليت بحل قابل

ول ایکی تک جوان سے بیارے ایک آفت اس جان ب بیادے۔"(۱۹)
"ال ایک تک جوان سے بیارے ایک آفت اس جان برائے۔"(۵۰)
"ال اور اک خاند دور دے مول محر از دل دور مجی تیں دائے۔"(۵۰)

"آپ از ڈاک فاند دور رہے ہوں سر او دوں دور ان میں سہب کا طائل ہے۔ ایسی زیمونٹر کم کم و کیلنے کو ملتی فرنسیکہ وکئٹ کو ملتی کو شینکہ وکئٹ کو سیند وکئٹ کم کر بات کا یہ مجموعہ اور و نشر نگاری میں بہت اہمیت کا طائل ہے۔ ایسی ذیم و ملاحظہ فرمائیے میں دولیت کی اس دلیسی کی اس بے جتاب شہاب الدین کا دلیسی و ترین شہرہ ملاحظہ فرائے اور دو۔ ہم نہ محتے کی اس میں اس کو اور دو۔ ہم نہ محتے کی اس میں اس کو اور دو۔ ہم نہ محتے کی اس کی اس کی اس کی اس کے دور میں اور میں اس کا دولیت کے دور میں ذام و مولی میں کی اس کا میں اس کا دولیت کے دور میں دولیت کے دور میں دولیت کے دور میں دولیت کے دور میں دولیت کی دولیت کے دور میں دولیت کی دو

آپ کو دھائیں دیں، ہا پر بوارش آیا۔ کاش ہم بھی کی دا ہوتے یا ہارے کول ایی منقا ہا ہول ۔ ہم میر کول کر دھائیں دیں ہا جو بھی اس کی تمنا کرو۔ کر یہ تمنا بھی دیل قل ہے جسے لیت العباب و فطول کو پڑھ کر انداز ہوا مہر کرلیا کہ پہلے کہ علی ہوتے ہیں اور ہمارے ایے تو آئی کے ڈھیلے کی طرح مارے پر سے تیں۔ آؤل کی کہ یہ بھی کے دیم اور دور مروکا کتنا برکل، برجت استعمال پڑھ کرتی جاہتا ہے، پھر و ہرائے۔ خاکیا ہیں، ایج یا کیزور اور شدہ، میاورات اور دور مروکا کتنا برکل، برجت استعمال پڑھ کرتی جاہتا ہے، پھر و ہرائے۔ خاکیا ہیں، ایج یا کیزور اور شدہ، میاورات اور معلویات کا فزان ہیں اور علم و فضل کی ایک کان، جس جس سے ڈھلے ہوئے جو اہرات اور بیم المجار تی ہوئے ہی بہت بھی پر گیا۔ اگر اپنی پڑھ مر جاہ آ اگر اپنی پڑھ مر جاہ آ

بطرس بخاری (۱۸۹۸ه ـ ۱۹۵۸م) بطرس کے خطوط (مشموله کلیات بطرس)

پرس بی رس برای اردو مزاح شی الدو مزاح نگاروں کے سرخیل ہیں، اگرچہ اردو مزاح ہی ان کا کل مرابہ بلاشیہ احمد شاہ لطرس بخاری جدید اردو مزاح نگاروں کے سرخیل ہیں، اگرچہ اردو مزاح ہی ان کا کل مرابہ کیارہ مضامین ہیں، جن کی مخامت سومفخات ہے بھی کم ہے لیکن اس کے باوجود اردو کا ہر نقاد اور ادیب میہ کہنے پر مجرب ہے کہ:

ع ات عقد پتم بھی تیامت شریہ ہو

میعونا دیکھنے میں آیا ہے کہ اپنی ادبی وعوامی تحریروں میں ہر دم چیکنے والا ادیب اپنی ذات اور ذاتی تحریراں اخطوط، ڈائزی وغیرہ) میں لیے دیے رہنے والا ہوتا ہے۔ بطری بخاری کے ساتھ یالکل یہی معالمہ تو نہیں، لیکن ان کے خطوط میں ان کے مضامین والا رنگ رس بھی نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ وہ عبدالمجید سالک کے نام لکھے ایک خط می ان میان کرتے ہیں:

"میں کی دلیپ خط الکمتا۔ آگر دوستوں کے خط اس سے محرک ہوتے۔ بس تحریک بی کا انظار طبیعت کورہا۔ دہ نعیب نہ موئی تو سہل الگاری عالب آئی، فرصت بھی بہت کم ملتی ہے۔ تاہم آپ لوگ آکساتے تو تکھنے کو یہاں انباددل کے آباد کھ ڈالا۔"(21)

پیمری کے خطوط سے بھی ہے بات واضح طور پر مترشح ہوتی ہے کہ ان کے احباب اور اہال خانہ کے الن کا عام کلصے خطوط کی دنیا تحض فر ماکنوں، شکوے شکا بتوں اور ذاتی دکھر دن تک محدود رہی، ورنہ گلشن میں علاج شکی دامان گا تھا۔ پھر احباب کے ان بے محرک خطوط کے علاوہ ان کی بیماری، وطن سے دوری، ملازمت کی غیر بھینی صورت حال، تخوا میں شخفیف اور اہل خانہ سے کھٹ بٹ جیسے امور بھی ان کے فطری اسلوب کے لیے بادسموم کی خبر لائے۔ ان سب کی اوجود اکثر جملوں اور پیراگراف میں بطری کے مخصوص مزاح کی جھلک دیکھی جاسکتی ہے۔ مثال کے طور پر مولانا مالک کو اپنے پاس ٹی دیلی طاب کرٹے کا بیہ جواز ملاحظہ ہو:

الديد فطوط واقع من بطرس كے خطوط معلوم مونے لكتے ہيں۔ ذرا اللي فيض كے نام ان كے خط كابي آغاز بھى :હુર્ય

" خت تجب ہے کہ تم میرا القاب مرف" بخاری" لکھتی ہو۔ ندمسر، ند صاحب، ند بروفیر، تم عورتی ہم مردول کے برابر کب سے ہوئی ہیں، جو یہ بے تکلفی برتے لگیں۔ بچ بردل کے ہمر کب سے ہو گئے۔"(۱۷)

پر احیاب اور وطن سے دوری کا لطافت وحسرت بھرا بیا تداز تو ان کے خطوط میں جابجا موجود ہے:

"احباب كى يادىمى دل سے كونبين موتى \_ كمى كوئى نطيف كانوں تك كانى جاتا ہے تو طبيعت دن مركورتكين مو جاتى ے۔ ورند اکثر میر کیفیت رہتی ہے کہ امال میرے بھیا کو بھیجو ری کہ ساون آیا۔ '(20)·

بطرى بخارى كا طرة المياز اگرچدان كا بثاشت آميز اور لطافت الكيز مزاح بى بيكن ان خطوط من كاب م عنز کی دھار بھی ابھر کر سائے آتی ہے، بالخصوص لوزائدہ پاکتان کے خلاف بڑوی ملک بھارت کا رویہ انھیں بہت كالآب، جس كا وه ايخ خطوط مين مجهاس طرح سانوش ليت ربح بين:

"ند معلوم نبرو صاحب كرم من كيا سودا سايا ب كدفق و ناخل من انصي تميز بالى نبيل ربى شايد آيده الكن كى مول نے عمل و تکریس کی جی بیدا کر دی ہے۔ اخبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ نیڈن نے ان کے ڈیٹن کر رکھا ہے۔"(٢١)

ابن انشا (١٩٢٤ء ـ ١٩٤٨ء) خط انشاجي کے (اوّل: ١٩٨٥ء) مرتبه: ریاض احمد ریاض

ابن انشاکی شکفته نگاری کا اصل رنگ تو آپ گزشته باب میں ان کے سفر ناموں ادر کالموں کی صورت ملاحظم كريك بي ليكن ان ك فخصيت اور اسلوب ك بهت ب كوش ايس بهي بين، جوسرف ان ك فجي خطوط من اجر ك مانے آسکے ہیں۔ خط ویسے تو ایک ذاتی اور وقتی نوعیت کی چیز ہے، جو عام طور پر لکھنے والے کے سجیدہ مقاصد کے صول كا ذرايد موت ميس ليكن اگر كمتوب تكار كوئى ادبب ما نكار موتو وه ذاتى رقعون كوابيا سليقه اور اسلوب عطا كرتا ہ کہ وہ ندصرف عام رجیل کی چیز بن جاتے ہیں بلکہ ان کی ادبی اہمیت اس اعتبار سے اور بھی بوھ جاتی ہے کہ ان می وہ نظار یا ادیب بے تکلفی اور بے خونی کے عالم میں زندگی کے پھھ ایسے کوشے بھی زیر بحث لے آتا ہے جوروای مردول مين عام طور ير ما كفت بدره جات ين-

ابن انٹا اگرچہ اپن عام تحریروں میں بھی خاصے شوخ وچنی اور بے ساختہ نظر آئے ہیں لیکن جو برجستگی اور ب تكلفي ان كے خطوط ميں دكھائي دي ہے، وہ إلكل منفردلوعيت كى فيے۔ اس ميں بھي وہ خطوط، جو انھوں نے اسيد انتان باتکف دوستوں کے نام لکھے ہیں، ان میں جہاں بہت ی اندر کی باتوں کاعلم ہوتا ہے، وہاں دوستوں سے چینر تھاڑ میں شوخی وشگفتگی کے بھی کئی در وا ہوتے چلے گئے ہیں ذرا انظار حسین کے نام کھے خطوط میں سے یہ جملے ملاحظہ

فرمائين:

" بيارے انتظار ..... من حال بين موركيا برستورلوم ك جال مين موج" " فدا تممارے للم كاعرودازكرے، زيان دراز لو ملے سے " " جمعارے اسی کے کالم کا بیں نے بہت مزانیا، خود پڑھا، درستوں کو بڑھوایا۔ (بیارشیشیال اور بھیج دیجیے)" (۷۷) اے حمید سے ان کی بے لکلفی اور چھیڑ جھاڑ تو آخری مدول تک پینی ہوئی تھی۔ اٹھیں تو ہر خط یں طبعی میشی

ابن انا مارے بہت ہے بوے ادبا شعرا کی طرح بیکم سرفراز ا قبال کے صلقہ خوش نظرال کے بھی با قاعدہ اسر دہے ہیں، ان کے نام کھے خطوط میں بھی بے تکلفی ہر طرح کی صدوں سے چھککتی محسوس ہوتی ہے، ان خطوط میں سے بھی ایک دو جملے بطور نموشہ چیش ہیں:

"بم نے بینا کی کامیابی کی مبار کہاد دی تھی۔ تم مجی پی سیس مینا مجی .. .. بھی تم لوگ فیض نہیں ہو اور مبار کہاد شراب میں تھی ..... کون فی کئیں ......؟"

"ہم بوٹ فدمت کے تاکل نیس ہیں۔ فدمت کے ساتھ بھے نہ بھر لوث ہوتر اچھا ہوتا ہے۔ بے اوٹ تو عبت تک بے کار ہوتی ہے۔ ہم کوئ مجنوں کی ظرح بے رقوف ہیں۔" (24)

متازمفتی بھی ابن انٹا کے لنگوٹیوں میں شائل تھے۔ ان کو جھیٹر نے اور لا جواب کرنے کے وہ نت نے طریقے ایجاد کرتے رہے ہیں۔ایک طریقہ بیہ بھی ملاحظہ ہو:

"شین ایک در روز بین اسلام آباد آریا ہوں چونکہ بری وات مختاج تعارف نہیں، آپ بیمعلوم کرے کہ بین کہال فہر، جوا ہوں جھ سے ملیے تاکہ میں آپ کو اچھا کھنے کے بارے میں مزید تھیجیس کروں۔ تاکہ آپ مشہور ہوں۔ آپ کا ٹیلنٹ ضائع شہواور آپ کو لوگ پند کرنے گلیں۔"(۸۰)

عبدالعزیز غالد اپنی مشکل پندی کی بنا پر مزاح نگاروں کی مرغوب غذا رہے ہیں۔ بہت سے مزاح نگاروں نے اپنے اپنے اسلوب میں ان کے مشکل اسلوب پر پھیتیاں بھی کمی ہیں۔ ابن انشائے ان کے مفرس و معزب اسلوب کے ساتھ ساتھ بھی کی اپنے انداز میں گرفت کی ہے۔ لکھتے ہیں:

" پنڈے کے کساد اور سے کے تناؤ کا ذکر کرتے ہوئے شخصی سے خیال نہ آیا کہ ہم اہل مشرق کی پچھ اقدار ہیں اور مولی ال ۱۱ کی آخری سطر پڑھ کر تو برا اپنا اخلاق خراب ہونے کی طرف مائل ہے۔ اللہ تعالی تمعاری تعنوں اور جدوں کے چکر میں شہرور الا میں شہر آپ آپ کے ۔ وہ شخص ان اشعار کی وجہ سے جن کی مٹالیں صفحہ ۹۳ وغیرہ پر دگ گئ ہیں، شخصی طرور الا اطافے میں دعملیں گے، جہاں ہم لوگ پہلے ہے موجود ہوں گے۔ فرشتے کوڑے مار مار کر بوچیس سے کہ اندام لو بھا کیا چیز ہوتی ہے۔ ان ہوشیار کی یا احتیاط تو خیر تم نے کی ہے کہ زیادہ تر تابل اعتراض یا تیں ایسی زبان جی تھی ہیں، جوفرشتے نہیں سمجھ ماکن کی اور اس کے ۔ ذیادہ تر تابل اعتراض یا تیں ایسی ذبان جی سے دور شاہ نہیں سمجھ ماکن کی اور اس کی دیاں۔

وواین دوستوں کے نام لکھے خطوط میں مکتوب البہم کی تو خبر لیتے ہی ہیں بعض اوقات اس سے ساتھ ساتھ

ئ اددور منوں کو بھی اپنی لیب میں لے لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اے جید کے نام لکھے خط میں حمید اخر، عارف وراجر رائل كاب قلافت مذكره ويكفي:

"ميد افتر جيل سے دما موكيا۔ آخر اسے جيل ميں كيا تكافيف تميا؟... ، مجمع عبدالين عادف كا خيال آتا ہے، مجمع دو مخص مہت پند ہے۔ بہت مخلص دوست ہے لیکن معلوم نہیں اس کا نام ن کر مجھے بے القیار آئی کول آ جا آ ہے شاید اس کی وجہ سے سے کہ اس کی شکل کے ساتھ کیموزم کا جوز پکو ٹیک ٹیس بیٹھتا ..... اجمد راق کو اور جھے آجب ہوتا ہے، اس نے کر معائیاں ما مجھنے ... قالین کی پٹم رکھنے اور شام کو اکم ڑے میں دو دو ہاتھ کرنے کے بجائے بیدی بارہ جماعتیں کیے بڑھ لیں۔ آٹا پینے کی بھی کا مشی ہونے کی بجائے شاعر اور ادیب اور ایڈیٹر کیے ہوگیا؟ ورامل آئی چوٹی جوٹی ميرالعقول بالون في علو خداكا وجود ابت ب- "(٨٢)

ای طرح متازمفتی کے نام کھے ایک خط میں احمد بشیر کا تذکرہ کیے ذومعی الفاظ میں کرتے ہیں:

"احمد بشیر کا حال بخت خراب ہے، اس کی تخواہ بند ہے اور وہ چیز بھی جو تخواہ کے ساتھ بند ہو جایا کرتی ہے۔" (۸۳) علاوہ ازیس کرئل محمد خال، قدرت الله شہاب، عطاء التی قاعی اور ہاجرہ مسرور کی تفی کی بنی نوید طاہر کے نام كلي خطوط بهى ابن انشاكى منه زور فكافتكى كى نهايت زنده مثاليل بين - كفلكهلاتا موا مزاح ابن انشاكا انتخالي اور القرادى نان ب، طنز کاعضر ان کی تحریروں میں آئے میں نمک کے برابر ہوتا ہے، یکی تناسب ان کے اس خطوط کے مجموعے یں ہی ہے کہ وہ ان خطوط میں دوستوں کو گدگدانے کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں مارے بعض کج کے ادلی و معاشر آ ردایس کے بھی چنگیاں لیتے ہیں۔ ہم بہال اس کی محض ایک دو مثالول بی پر اکتفا کرتے ہیں:

"مولوی عبدالحق واقل بابائے اروو بیل اور کمی بھی ملک یا قوم کے لیے مربایہ نازش موسطتے ہیں۔ لیکن یمال باکتان میں آئے کے بعد ان کی ساری امیدوں کے عل سمار ہو سے جیل .... موبوی صاحب کا اس وقت کوئی دوست نیں۔ ب ير فرتوت اب مجى ييش ك آخه وس كفت افي بدط سے زياده كام كرتا ہے .... ايك بحى دُهنك كا رفيق الحيل ميسر

" کے یہ ہے کہ لا مور کا نام آتے ہی کھے جمامیاں آنے گئی ہیں۔ کیا ست لیٹا لیٹا شہر ہے، شہر کیا ہے، بھول مارے ایک دوست کے پاکتان کا ب ے بڑا گاؤں ہے۔"( ۸۴)

ابن انٹا کو اپنے خطوط میں پائی جانے والی بے سائلی اور روال فکفتکی کا خود بھی احساس تما۔ چنانچہ محرطفیل كنام أيك نط من لكي بي:

"من نے مط مط خط فظ چند ورستوں کو کیسے ہیں ..... طویل اور بے الکلاند ..... شاید بحری جبتر یا تحریری مجی دہی

ين لين ان ك حميد من خوف فداد فلق ميد" (٨٥) واکثر الورسد يداروو يمل خطوط نگاري كي روايت كاتفيلي جائزه بيش كرتے موئ كلستے إلى:

" بر خطوط ابن انٹ کے ول جی اشخے والے جوار ہمائے کی عمدہ نشاعری کرتے ہیں۔ لیکن ان خلوط جی این انتا ت ہے اور اب اپ مقاصد کی ہمدتن جمہانی کرتا اور سے افادی مواقع پر شب خون مار رہا ہے۔ بے تعلوط مراح كم شوخ لبادے ش لیٹے ہوئے ہیں۔ اس لیے ب مد پر لطف ہیں۔ ابن انشا کے اسلوب بی رکین جی بے اور رحوالی

سعادت حسن منثو (۱۱مئ ۱۹۱۲ء۔ ۱۹۵۵ء)

ایک زمانے تک سعادت حس منٹوکوان کے جارعانہ اسلوب اور تلیج حقیقت بیانی کی بنا پر تی پندتر میک با عامدہ رہ جا جا ارب میں اللہ اللہ اللہ اس بوری تحریک ہی کو ایک ڈھونگ قرار دے ڈالا۔ جس کی دہے۔ بعض تحریروں میں ترتی پیندوں کو بھی رکید ڈالا بلکہ اس بوری تحریک ہی دہے۔ ترتی پندوں نے سعادت من منٹو سے ہا قاعدہ لاتعلق کا اعلان کردیا۔ منٹو بہلے ہی ایسے مواقع کی الل می رہاتا تا۔ اس نے ترتی پندوں اور کمیونسٹوں کو اپنا خصوص بدف بنالیا۔ انگل سام کے نام کھے محط خطوط بھی ای سلطے کی ایک کڑی ہیں۔ ذیل میں ہم ان خطوط کا جائزہ پیش کرتے ہیں۔

چیا سام کے نام منٹو کے خطوط (مشمولہ: اوپر ینچے اور درمیان)

اسے فرضی چیا سام (امریکہ) کے نام لکھے محتے نو خطوط منٹو کے مجموعہ"او پر، یعیے اور درمیان" میں ٹال ہیں۔ تن پیند چونکہ دنیا کی دوسری سر باور روس کی لائی شار ہوتے تھے۔ اس لیے منٹو کا امریکہ کو خاطب کر کے خطاکھا اور بھی یامتی ہو جاتا ہے۔ پھر امریکہ ویے بھی بعظیم کے لوگوں کے لیے ونیاوی خدا کا درجہ رکھتا ہے۔منو نے این خطوط میں نہایت فنکاری کے ساتھ ان دولوں فریقوں کی خوب خبر لی ہے۔

" دیکھیے بچا جان ا ... . ایک چیونا سا نفوا منا ایٹم بم تو میں آپ سے ضرور لول گا۔ میرے ول میں مت سے سے فوائل دنی بڑی ہے کہ میں اپنی زندگی میں ایک نیک کام کروں۔ آپ بوچمیں کے یہ نیک کام کیا ہے۔ آپ نے فحر کی نیک کام کیے ہیں اور برستور کے جا رہے ہیں۔ آپ نے ہیروشیما کوسفیر جبتی سے نابود کیا۔ ناگاما کی کو دھو کیل اور گردا غباد میں تبدیل کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آب نے جایان میں لاکھوں امریکی سے پیدا کے۔

فكر بركس بقدر بهت اوست ..... بين أيك ذراكى كلين كرنے والے كو مارنا جابتا مول- جارے يبال بعض مولوكاتم ے حفرات بیٹاب کے ہیں او وصیا لگاتے ہیں ..... مرآپ کیا مجمیل مے .... بہرمال معاملہ کچے ہوں ہوتا ہے کہ پیٹاب کرنے کے بعد وہ مقائی کی خاطر کوئی ڈھیلا اٹھاتے ہیں اور شلوار کے اندر ہاتھ ڈال کر سربازار ڈرائی کلین کرتے چلتے پھرتے ہیں۔ میں بس یہ جاہتا ہوں کہ جوٹی جھے کوئی ایبا آ دی تظر آ سے جیب سے آپ کا دیا ہوائی انجراع ا نكالول اوراس يردك مارول كدوه فرهيل سميت دموال بن كرا فر جائد

الدے ساتھ فوجی اداد کا معاہدہ بوے معرے کی چیز ہے۔ اس پر قائم رہے گا، ادھم مندوستان کے ساتھ بھی اباقا رشتراستوار کر لیجے۔ دولوں کو پرانے ہتھیار بھیجیے۔ کیونکہ اب تو آپ نے وہ تمام ہتھیار کنڈم کر دیے ہول عے ج آپ نے پہل جگ یں استعال کے تھے۔آپ کا یہ فالتو اسلم فیکا نے لگ جائے گا اور آپ کے کارفانے بگارتیں رہیں گے۔ پنڈت جواہر الل نہرد کشیری ہیں۔ ان کو تھ کے طور پر ایک ایس بندوق ضرور بھیجیے گا جو دھی ال : (AL)"-45 00 C 25.

منٹواصل میں امریکی ٹوڈیوں اور ملکی رجعت پند، دولوں طبقوں سے مالاں تھے۔ اس لیے دو امریکہ ع بظاہر اپنی محبت کا اظہار کرنے کے باوجود چھیر چھاڑ اور انگی اٹھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ مثل آبک الليخ بيل، المن الك منا با كرے۔ آپ باكتان سے فوتى الداد كا معاہدہ ضرور كريں ہے۔ ال ليے كر آپ كو الى دنيا كى اب يندوستان لاك نا باك كرے۔ آپ باكتان سے فوتى الداد كا معاہدہ فرد كريں ہے۔ الل ليے كر يبال كا ما روس كے بين اسلاك ملائت كے استخام كى بہت زيادہ فكر ہے اور كيوں شر ہو۔ اس ليے كر يبال كا ما روس كے كيموزم كا بہترين تو ز ہے۔ فوتى امداد كا سلسله شروع ہوكيا تو آپ مب سے بہلے ان ما ذب كو ملے تجي كا۔ ان كے يون المركى و مليے، فالعل امركى شبيعيں اور فالص امركى جائے فماذ روانہ تجيم كا۔" (٨٨)

رجعت پیندول میں حمید نظامی، مولانا اختر علی خال اور شورش کائیری، منو کا خاص نشانہ ہیں جبکہ ترتی انہوں نے اجد خدیم قائمی، سبط صن، فیروز الدین منصور، عبداللہ ملک، جادظہیر اور اجر راہی وفیرہ کی خوب نیا ہے۔ ایک خط میں امریکہ کو ان تمام ترتی پیندوں کا تو ثر بتاتے ہوئے اجر خدیم قائمی کے متعلق ہوں رقطراز ہیں:

''میری تو یہ رائے ہے کہ آپ پاچ جے امریکی لڑکیاں (صرف کواری) اس کی بہنیں بنادیں۔ اس کو راہ راست پر لانے کا یہ نو بہت جرب ہے۔ اس صورت میں اس کوجیل خانے میں شونے کی ضرورت باتی تمیں دے کہ جرب پانچ ب کا یہ نو بہت میں اور مرکز الل میں ہوگا تو کیوزم اس کے دمائے ہائے قائب ہوگی جے کدھے کر سے سیک۔''(۱۹۸)

امریکہ کا رویہ تمام ممالک کے ساتھ ہمیشہ سے ساتھ نے اور مطلب پرستانہ رہا ہے۔ اس کے باوجود ترتی پذیر المائی کی نوران سے باوی ہیں۔ منفو نے ان خطوط اس کے نادوں سے ساتھ ایسے ممالک کو بھی خوب رکیدا ہے، جو امریکہ کے عیارانہ رویے کے باوجود تودکو اور اپنے موام کی اس کو دوڑ لگا رکھی ہیں۔ منفو نے ان خطوط کی اس کو دوڑ لگا رکھی ہیں۔ منفو کو اور اپنے موام کی اس کو دوڑ لگا رکھی ہے، وہ لوگوں کو تبائی کے دھانے کی امریکہ نے ہوئے ہیں۔ پھر امریکہ نے دیا ہم رکید کے عیارانہ رویے کے باوجود تودکو کو اور اپنے محوام کی طرف لے جا رہی ہے۔ ایک وقت آ کے گا کہ ملکوں اور شہروں کی تباقی کموں کا کھیل بن کر رہ جائے گی۔ منفو اس کو کی بیائی کموں کا کھیل بن کر رہ جائے گی۔ منفو اس کا دیکھیے کس شافت اغراز میں کوٹس کی جو دوڑ لگا رکھی ہے، وہ لوگوں کو تبائی کے منفو اس کوری کی تبائی کموں کا کھیل بن کر رہ جائے گی۔ منفو اس کو کی بیکھیے کس شافت اغراز میں کوٹس کینے ہیں:

"مری جی جو سکول میں پر متی ہے کل جی ہے دنیا کا نقشہ بنانے کو کہ روی تی ۔ بن نے اس سے کہا۔ ابھی نہیں ہے اس سے بیا دوان سے پوچھ لوں کون سا ملک رہے گا۔ کون سر نہیں رہے گا۔ پھر بنادوں گا۔"(۱۰)

منٹو کو رہے تھی بخو بی احساس ہے کہ دنیا کو کئی حوالوں سے بے دوقوف بنانے والا امریکہ اندرونی طور پر خود بھی سنٹوکو رہے تھی بخو بی احساس ہے کہ دنیا کو کئی حوالوں سے بے دوقوف بنانے والا امریکہ اندرونی طور پر خود بھی ہے۔

ہنٹار گھناؤنے امراض کا شکار ہے۔ وہاں اخلاقیات کا جنازہ اٹھ چکا ہے، منافقت ان کی تھٹی میں شامل ہو چکی ہے۔

دوران قوموں کا تماش دیکھنے والی قوم کے اندر بذات خود کئی تماشے سر اٹھا رہے ہیں۔ ایک بوا عفریت ہم جنس پرتی کی میں مرافعا رہے ہیں۔ ایک بوا عفریت ہم جنس پرتی کی مرافعا رہا ہے۔ منٹو نے دیکھنے ان کی اس بداخلاق کا ذکر کرتے ہوئے کیا انداز اختیار کیا ہے:

'' چیا جان! میں نے ایک بہت تشویش تاک فہر پڑھی ہے۔ معلوم نہیں کیونسٹوں کی پھیلائی ہوئی افواہ ہے یا کیا ہے۔
افزاروں میں لکھا تھا کہ آ ہے یہاں خلاف وضع فطری کے افعال زوروں پر ہیں۔ اگر یہ درست ہتو بڑی شرم کی
افزاروں میں لکھا تھا کہ آ ہے یہاں خلاف وضع فطری کے افعال زوروں پر ہیں۔ اگر یہ درست ہتو بڑی شرم کی
بات ہے۔ آ ہی خلین ڈالر تا گھوں والی اور کیوں کو کیا ہوا۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ان کے لیے۔'(۹۱)
بات ہے۔ آ ہی خلین ڈالر تا گھوں والی اور کیوں کو کیا ہمتر این طریقہ سے ہوتا ہے کہ خود اس کی خامیوں
دومرے لوگوں میں خامیاں تلاش کرنے والوں سے شینے کا بہتر این طریقہ سے ہوتا ہے کہ خود اس کی خامیوں
کانٹائوری شروع کر دی جائے ، منٹو نے این خطوط میں اس تکنیک کو بھی نہایت خوبصورتی سے برتا ہے۔

انٹو کے خطوط ندیم سے نام (۱۹۹۱)

دیگر تصانیف کے بیکس ان خطوط میں ہا اکل اور طرح کے منتو سے طاقات ہوتی ہے، جو میں جوانی می ملک کیرشہرت ماصل کر لینے کے باو جود تم روزگار کے ہاتھوں پر بیٹان ہے، کی طرح کی بیاریاں اس پر مسزاد ہیں۔ وہ اجر ندیم قامی کیرشہرت ماصل کر لینے کے باو جود تم روزگار کے ہا تی بیاریوں اور مائی پر بیٹا نیوں کا روز روز تاخر ندیم قامی ہا تھر بیا ہر خط میں نہ صرف اپنی بیاریوں اور مائی پر بیٹا نیوں کا روز روز تاخر کی بیاری اور بے روزگاری کے لیے بھی خاصے پریٹان وکھائی دین آتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قامی ماحب کی بیاری اور بے روزگاری کے لیے بھی خاصے پریٹان وکھائی دین آتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قامی ماحب کی بیاری اور بیروں کی بجائے تحض بیٹام رسانی کا ایک وراید سیجھ تھے، ان ہیں۔ منٹو و سے بھی لوگوں اور دوستوں کے نام تھا، اور بیروں کی امید کے بغیر لکھنا تحض جائت۔

کے نزد کی تخلیق کا سب سے بوا مقعم پسے کمانا تھا، اور بیروں کی امید کے بغیر لکھنا تحض حائت۔

کے نزدیک کلیں کا سب سے بوا مقد پہنے ماہ مدار کے نوریک کلیمات کے نوریک کلیمات کے خطوط میں ان کی دوری کلیمات فاہر ہے یہ مقصد خط کے ذریعے حاصل نہیں ہوسکتا تھا۔ اس لیے ان کے خطوط میں ان کی دوری کلیمات میں مجھیلے منٹوکی جھلک دکھائی دہی جیسے منٹوکی جھلک دکھائی دہی جیسے منٹوکی جھلک دکھائی دہی جیسے میں مجھیلے منٹوکی جھلک دکھائی دہی ہے۔ ہیں اپنا نکاح ہو جانے کی خبر تا می صاحب کو ان الفاظ میں سناتے ہیں:

بہت میں بادی ایمی کمل طور پر جیس ہوئے۔ ہیں صرف "کا حیا" کیا ہون۔ بیری بول ا ہور کے ایک کھیری فاعان ے
"میری شادی ایمی کمل طور پر جیس ہوئے۔ ہیرا باپ بھی زندہ نیس، دہ چشہ لگاتی ہے، ہیں چشمہ لگاتا ہوں، دہ گیارہ گاکا
پیدا ہوئی، ہیں بھی کیارہ کی کو پیدا ہوا تھا۔ اس کی مال چشمہ لگاتی ہے بیری والدہ بھی چشہ لگاتی ہے۔ اس کے نام کا
پیدا ہوئی، ہیں بھی جیرے نام کا پیلا حرف بھی 8 ہے، ہم ہیں اتی چزیں Common ہیں۔ بقایا طالت کے محتل پیل حرف 8 ہے، بیم میں اتی چزیں جیرا حق ہوا ہے اس نے بود کرنا شرد کا کرنا شرد کا کہ اس کے بود کردہ نیس کرتی تھی مگر جب ہے اس پر بیرا حق ہوا ہے اس نے بود کرنا شرد کا کرنا شرد کا کہ اس کے بود کرنا شرد کا کہ اس کی بیرا حرف بھی ہے)" (۹۲)

پذت كرپارام بمبئى كے مالدار آدى تھے اور ادب نواز بھى منٹو كے التھے دوستوں ميں شامل تھے۔ ايك مرتبہ من پذت كرپارام بمبئى كے مالدار آدى تھے اور ادب نواز بھى منٹو كے التھے دوستوں ميں لكھتے ہيں:

" من بدنت کی کومور و الزام جیس قرار دیتا کیونکہ وہ دوئی کو گزوں سے ناپتے ہیں۔ بیری دوئی، نزیر صاحب کا دائل کے مقالمے میں کی میل کم تھی۔ اس لیے میں سمجھا کہ پنڈت بی نے ایک میں جھکے میں میری دوئی کی گرون علیمہ کردن اوگ، گرآپ کے خط سے یہ معلوم کرکے خوثی ہوئی کہ میں ایمی تک ان کے اعدر زندہ ہوں ..... نے بیرے حتیر اظامی کا ایک ادانی ماکر شمہ ہے، ورنہ پاڈت بی کے سینے میں تو ایک تبرستان آیاد ہوگا۔" (۹۲)

پر وہ دو جملے بھی سعادت حسن منٹوکی شوخی و فلفتگی کی بھر پور نمایندگی کرتے ہیں، جو انھوں نے احمد ایم قائل بی کے بارے میں لکھے یا کم عفے۔ قائمی صاحب نے بید دونوں جملے اس کتاب کے انتساب اور دیباہے میں درج کے ہیں، آپ بھی طاحظہ کیجے:

"الرقم نے ایک دسانے بین بیرے نام" مملی چٹی" کسی ہے تو بین تعمارے نام سی اور دسائے بین"بد علا کلوں کا۔"(۱۳)

" من فرحمیں اپنے تغیر کی مجد کا اہام مقر دہیں کیا ہے، مرف دوست بنایا ہے۔ ( ۹۵ )

گر ایک زمانے میں صفیہ اخر (م: ۱۹۵۳م) کے اپنے شوہر اور ترقی پند شاعر جال خار اخر کے ہام کیے
خطوط کی بھی بے حد دعوم تھی۔ یہ خطوط و لیے تو رو مالویت کی مجوار میں پوری طرح بھیکے ہوتے ہیں اور جابجا اس طرح انداز اختیار کیے ہوتے ہیں اور جابجا اس طرح انداز اختیار کیے ہوتے ہیں :

والا و من تحصارے مسلم علی مضبولی سے بائٹسل ڈال کر محصارے سیدیٹاں انہا کھے۔ پہراہ داں جیسے دراری سے شد یہ علل جزید جاتی ہے۔" (۹۲)

ناین تهیں تهیں بے لطافت آمیز رومالویت خوش بیانی و خوش ادائی کی مدون میں بھی داخل ہو ہاتی ہے اور تھاں لمرح کا ہوجاتا ہے:

"اولی فریب برمج و شام بع بھتا ہے کہ الی کب آئیں ہے؟ کہیں ہی نے کہدویا کے فروری ہیں آئیں ہے، بولا کیا فرفر اُڑتے ہوئے آئیں ہے؟ اس لیے فروری میں آرہے جیں؟"(عو)

" فقير على تعمارے جاتے ہى نساد عوا اور براير بولياں كين كا كرنو بالذ ب كوشت تركارى م ف مانا بند ب يونيورش واسك فوف سے سب مان بين مكان سے فقاضا آيا كر تنها دينا واس الناس، دارے كر الحد أقد يحر الحد أقد من من الله أقد يحر الحراق عن كور كر كے تھے۔ خدا شاكر من كر الله الله الله الله الله على الله على كر الله الله على الله على الله على الله على كر الله على ال

ان خطوط میں محبت و لطافت کے ساتھ ساتھ کہیں طنز کی روہمی چلنے گلتی ہے، مسرف ایک دونہ دیکھیے:

" مجھے آو بولی فکایت ہے اپنے فادوں سے کہ سوا اپنے دوست احباب کے دوسرول کی بات ال الاس کرتے۔ چھ ام لے لیے ہیں، اُمیس کو بیٹنے رہجے ہیں۔ بیاہے وحول ای اڑ راق او۔"(٩٩)

دُاكْرُ الورسديدان خطوط كالتجرياتي مطالعه كرت بوع رقطرازين:

"ان خطوط میں چونکہ عورت مرد کو تاطب کرتی ہے۔ اس لیے ان میں ہندی کیتوں میسا رس پیدا ہو کیا ہے اور جذباتیت ول کے کمرے سندر سے اہل اہل بوتی ہے۔" (۱۰۰)

ایک زیائے میں راجہ انور کے خطوط کے مجموع "حجوع دوپ کے درش" (الال ۱۹۷۴ء) کا بھی بہت چہ جا ایک زیائے میں راجہ انور کے خطوط میں مجمی کہیں کہیں ایک فیاری کی دلیس کی طرح کے سامان تھے۔اس طرح قدرت اللہ شہاب کے خطوط میں بھی کہیں کہیں اور اللہ شہاب کے خطوط میں بھی کہیں کہیں اور اللہ میں اللہ میں اور اللہ میں اللہ میں اور اللہ میں اور اللہ میں ا

" کی شکی طرح مینی کما چی کر اب بی اس مزل کے پیٹی کیا ہوں جال برے لیے دح و ذم کیال ہیں۔ اس مزل بی شکی میں کو اس منزل بی اس مزل کے پیٹی کیا دیا ہوں جال میری واحد آز مائش مفتی بی بین۔ وہ با بک بار بارکر محم ویتے ہیں کہ اپنی تعریف سنو اور خوش ہو۔ میں تعریف منزل بین منزل بول اور خوش ہوتا ہوں۔ "(اوا)

(5)

### **ڈائری**

بر طفیم میں ڈائری کلفنے کا رواج اور رجان بھی خاصا پراٹا ہے۔ مثل بادشاہوں میں ظہیر الدین باہر کی نزک بائز اور جہاتگیر کی ٹوئر کی خاص اہمیت حاصل ہے۔ بیسی خط کی طرح ذاتی نوعیت کی چر ہوتی ہے، جس ایمان اور جہاتگیر کی ٹوک جہاتگیر کی ٹوک جہاتگیر کی ٹوک جہات اصلی اور کمی تصورین مرقوم ہوتی ہیں۔ اردو میں شعرا ، ادبا اور علا وغیرہ کے ہال میں زمانے اور شخصیت کی نہایت اصلی اور کمی تصورین مرقوم ہوتی ہیں۔ اردو میں شعرا ، ادبا اور علا وغیرہ کے ہال اور علی اور میں اللہ میں میں اور میں اللہ میں اردو میں اللہ میں میں میں میں میں اور میں اللہ میں اور میں اللہ میں اللہ میں اور میں اللہ میں میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں میں اللہ میں

ڈائری نویسی کی اوّلین مثال ہے جبکہ بقول ڈاکٹر بخسین فراتی اس کا ابتدائی سرا ہمیں بوسف خال کمبل پوش کے سرائے دائری نویس کی اوّلی کا بیتان کے بعد متعدد زعما کی علمی و اولی ڈائریال معرفہ اور پر آنجی انجاب فریک میں جاش کرنا جا ہے۔ (۱۰۲) قیام پاکستان کے بعد متعدد زعما کی علمی و اولی ڈائریال معرفہ اور پر آنجی ہوں ہے، جس میں فرادات می ہیں، جن میں طنز و مزاح کے حوالے ہے فکر اوّلوں کی مجھٹا دریا ، خصوص انہیت کی حال ہے، جس میں فرادات می ہین والے خون کی سرخی اور روبوں کی تلخی ان کے خالص طنز سے اسلوب میں آئینہ ہوئی ہے۔ سید منظم کر اور دوبوں کی تلخی ان کے خالص طنز سے اسلوب میں آئینہ ہوئی ہے۔ سید منظم کی کاٹ موجود ہے۔ ذیل میں ہم آئیس ڈائریوں / روزنا پُوں پر طنز اور ال کے حوالے کے حوالے کے حوالے کے حوالے کے خوالے کے خوالے کے حوالے کے حوالے کے خوالے کے خوالے کے خوالے کے ایک نظر ڈائیں گے۔

سيرضمير جعفري (١٩١٦ء ١٩٩٩ء) ضمير عاضر، ضمير غائب (الآل: ١٩٨٩ء)

بید ، ر ر ر ر ر ر ر بید ، اوگوں میں موتا ہے جو روزانہ ڈائری لکھنے کے عمل کو مین فرض سجے کر ادا کر ع سید منمیر جعفری کا شار ان لوگوں میں موتا ہے جو روزانہ ڈائری لکھنے کے عمل کو مین فرض سجے کر ادا کر ع میں۔ انھوں نے اس شوق اور فرض کو بچاس برس سے زائد عرصے تک نہا بہت تن دبی سے تبعایا، خود لکھتے ہیں:

ودیں متبر ۱۹۴۳ء سے قریبا روزانہ ڈائری لکھ رہا ہوں۔ کوشش میں ہوتی ہے کہ شب کو ڈائری لکھ کر بی بر پر ہاؤں۔

خواہ ایک سطر می العوں \_ کوئی رت جگا آپنے ہے تو اگلی منج پہلا کام میں کرتا ہوں \_' (۱۰۳)

زر نظر کتاب میں ان کے ۱۹۳۳ء ہے ۱۹۵۰ء تک کے منتخب صفحات کو شامل کیا گیا ہے۔ دنیا کی تاری کی برائی میں ان کے سوا یہ دورانیہ جنگ عظیم دوم اور برعظیم کی تاریخ میں تحریک و قیام پاکستان کے حوالے سے بہت اہم ہے، اس لیے یہ ڈائرکا کسی حد تک ہاری ادبی و سیاسی زندگی کی تاریخ کا درجہ بھی اختیار کرگئی ہے۔

اس ڈائری کا آغاز جعفری صاحب کے قیام شملہ سے ہوتا ہے، جہاں وہ اپنی نوبی ملازمت کے سلط ہی تنج تھے۔ ان کے سفر نامے کی طرح یہ ڈائری بھی عجلت بیں انسی علی ہے، جو اعزہ و اقارب اور دوست احباب کے تذکرے سے پُر ہے۔ اسے بھی مزاح کے نقلہ نظر سے قطعاً نہیں لکھا گیا لیکن جعفری صاحب چونکہ بنیا دی طور پر مزاح نگار آبا اس لیے مختلف اشیاء اور لوگوں کے تذکرے میں کہیں کہیں شوخ و شریر جملے ان کے قلم سے سرز دہوتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر رسالہ "بر ہان" کے مدیر مولا تا پر وفیسر سعید احمد اکبر آبادی کا تذکرہ وہ ان الفاظ میں کرتے ہیں:

"پوفیسرسعید احد فالعی موادی آدی ہیں، جسے دیوبند کا کوئی جید عالم سینت اسلیفن کالج دالی بن پروفیسرا کا ا

مو ۔۔۔۔ یا تیس محاری مجر کم، فرال بلکی پھلکی، ٹو پی فرال سے بھی زیادہ بلکی پھلکی۔ " (۱۰۴)

پر م جوری ۱۹۳۳ء کی ڈائری میں شملہ کے بندروں کا تذکرہ بھی ملاحظہ ہو:

"درخوں کی سب سے او فی شاخوں پر ہندروں کا آفانی طسل دیکھنے کے لائق ہے۔ امارے ٹالاب مرال میں الله کے اونچائی پر۔"(۱۰۵)

راجه طفنفر علی کی شخصیت کا وہ ان الفاظ میں تجزیبہ کرتے ہیں:

"دہ پیدا تو پنڈرادنواں میں ہوئے ہیں مرطبعت موجی دردازہ لا مورک پائی ہے۔"(۱۰۱)

النا جنوری ۱۹۲۹ء کوشنحولورہ میں ایک مجمر عث رشتے دار سے گھر قیام کیا، اس روز کی ڈائری میں النا کے دیال کی رویکھاس اعداز سے جاتی ہے:

"إنسوس كرائم آج الى موثر كالمجمود ند لے سكے، ورنه البران بينار" و كيد آتے، جہاں جا كلير بادشاہ برن كا شكار كميلة آتا تفار شكار كے ساتھ "كھيل" كا لفظ كر جميب سامعلوم ہونا ہے۔ وہل بات كر

مس ک جان مل آپ کی ادا عمری (۱۹۵)

علاوہ ازیں اس ڈائری میں سیو مخیر جعفری نے اپنے ابتدائی زمانے کی بے شار ادبی و سیاس شخصیات کا بھی کرہ کیا ہے، جن میں سے بعض اس زمانے میں ابھی ہاتھ پاؤں مار رہی تھیں لیکن بعد میں اپنے اپنے میدان میں ول نے درجہ کمال کو چھوا۔ ادبی وصحافتی حوالے سے اس میں حفیظ جالند هری، ڈاکٹر تا جر، فیض احد نیض، اخر شرانی، پارے بناری، شوکت تعانوی، چراغ صن حسرت، عبدالمجید سالک، تمید نظامی، لعراللہ خال عزیز، عدم، احمد بدیم قامی، پار راشد، محمود نظامی، فعراللہ خال عزیز، عدم، احمد بدیم قامی، مراشد، محمود نظامی، محمن احسان، جمیل الدین عالی، سید محمد جعفری، مشاق احمد بوسنی اور الطاف کو ہر وغیرہ کا ذکر ہے۔ ہاں صور پر ڈاکٹر تا جبر کی والدہ کا آتھیں بار بار ''وے محمد دین' کہہ کر پکارنا اور شوکت تعانوی کا پانچ رو بے نقد لے کر الم تا جب واقعات بھی دلچسپ ہیں۔ دیگر سیاس و ادبی احباب کی یادوں کو بھی جعفری صاحب کے مخصوص شگفتہ الم نے دلچسپ اور یادگار بنا دیا ہے۔

لفيظ منامچه (اقال:۱۹۸۴ء)

ابدالار حفیظ جالندهری اور سید همیر جعفری کا چالیس سال سے زائد عرصے تک کی نہ کسی حوالے سے ساتھ الجہ یہ کتاب سید همیر جعفری کی ڈائری کے ان صفحات پر محیط ہے، جن میں حفیظ صاحب کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ سلسلہ ۱۹۸۱ء سے ۱۹۸۱ء تک پھیلا ہوا ہے اور اس میں حفیظ جالندهری کے ساتھ ساتھ مکی حالات اور ہم عصر ادبی و سیاس تعمیلت کا بھی تذکرہ ہے۔ ڈائری کے بیاوراق ولیے تو یا دواشت کے طور پر تھنیف کیے گئے ہیں لیکن همیر جعفری چونکہ نظرات نگار ہیں اس لیے وہ بعض مقامات پر اپنے اس ہنر کا اظہار بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر ۱۹۵۵ نظراً میں اس لیے وہ بعض مقامات پر اپنے اس ہنر کا اظہار بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر ۱۹۵۵ اپنی اس اللہ علی میں چراغ حسن حسرت، مجید لا ہوری اور حفیظ چالندهری کی نوک جھونک کا تذکرہ وہ ان الفاظ فی کرتے ہیں:

"مولانا چائے حن صرت اور مجید لا موری آخری صفوں میں بیٹے ہے۔ مجید تو چیرفائی کر قل دہا تھا۔ ایک للیف حرت صاحب کو حرت صاحب کو حرت صاحب کو علی بڑ دیا۔ حفیظ تاڑ گئے تھے کہ مجید اور حرت گڑ بڑ کر دہے ہیں۔ انحول نے حرت صاحب کو خاطب کر کے کہا: "حرت صاحب آپ جیسا خن ہم آئی دور جا بیٹا۔ حضرت آگ آئے اور معرے اٹھائے۔" اس پر حرت صاحب نے اپنی نشست سے اٹھ کر کہا ۔۔۔ " ماضر ہوتا ہوں۔ میں نے عربحر تمردوں کو کندھا دیا ہے۔ یا آپ کے مصرے اٹھاتا رہا ہوں۔" (۱۰۸)

سب جانتے ہیں کہ چیونٹیوں جیسی حقیر مخلوق سے حفیظ صاحب کو خاص دلچی تقی۔ انھوں نے ایک کتاب "فیونگ نامہ" بھی کاسی۔ عام زندگی ہیں بھی اس مخلوق پر نہایت دلچیپ تنبرے کرتے رہتے تھے۔ سید ضمیر جعفری نے ۱۹۳ اندا ۱۹۵۲ء کی ڈائری میں ایسے ہی ایک واقعے کا ذکران الفاظ ہیں کیا ہے:

"ایک جگہ چیزنیوں کا جموم تھا۔ حفیظ صاحب کہ ان کے مر مان دان میں سے ہیں، وہیں کمرے ہو گئے۔ اولے: "پت بے کیا جو رہا ہے؟" عرض کیا: "فاک ہو رہا ہے۔ بے چاری خواہ تو او جینے کی مشقت میں بھلا ہیں۔" کہنے گئے: "دو



تبلوں میں بڑے زور کا یدھ پڑ رہا ہے۔ یہ کوڑے جونظر آتے ہیں۔ دونوں لمرف کرائے کے باق ایرا۔"(۱۰۱) خاص اعداز کے کھانے لگانے کا بھی حفیظ صاحب کو بہت ہوکا تھا۔ کیتلی چولہا ہمیشہ اپنے کرے میں رکھے تھے۔ ان کے اس شوق کا تذکرہ بھی منمیر جعفری کے دلچیپ الفاظ میں سلیے:

ان نے اس سوں ہ مد رہ ک میر رام ر جمپال کو اپنا استاد جھتے ہیں۔ ان کی شاعری پر مدی کی اور ان کے سال پارو کی درجہوٹی بح "میں پکاتے ہیں۔" (۱۱۰)
جھاپ تمایاں ہے۔ شعری کی طرح سالن بھی "جھوٹی بح" میں پکاتے ہیں۔" (۱۱۰)

فكر تو نسوى (١٩١٨ه- ١٩٨٧ء) جِهنا دريا (ادّل: ١٩٢٨ء)

عام ۱۹ میں پاکتان سے بھارت جانے کے بعد فکر تو نسوی میں پہلی تبدیلی تو بیآئی کہ وہ شامری بھوار را اللہ بھا ہوا کہ انھوں نے تعرب بازی والی ترتی پسندی ترک کر کے حقیقت پندی ارا بن گار بن گئے۔ دوسرا مرحلہ بوں طے ہوا کہ انھوں نے تعرب بازی والی ترتی پسندی ترک کر کے حقیقت پندی ارا با شعرا متقارزی ہو شعار بنالیا۔ بیدالگ بات کہ اس زیانے کے حقائق استے تلخ اور روح نرسا تھے کہ بڑے بڑے ادبا شعرا متقارزی ہو گئے۔ ایسے میں فکر تو نسوی نے اپنا قلم کمان پر چڑ ھالیا اور اپنی ادبی دار بی دائری کے ذریعے ان حالات کے ذمہ داران کا فرائری کے ذریعے ان حالات کے ذمہ داران کے خوان سے منظر مام پر آئی اور اگر آونوں ایک جست میں اردو کے اہم ترین طنز نگار تسلیم کر لیے گئے۔ دلیپ سنگھ لکھتے ہیں:

ود كار تونسوى كا طنز و مزاح كى سلطنت مين داخله اور اس كا تخت و تاج اس مرح اس طرح العيب ادا ميم بال الله

جیں کوئی نورارد کسی شہر میں اجا یک داخل ہوتا تھا ادر اہل شہر اس کے سر پر تاج رکھ دیے تھے۔'(ااا) پنجاب کے پانچے دریاؤں کے حوالے سے اس کتاب کا عنوان خاصا پر معنی ہے۔ ۱۹۲۷ء میں عصتول الا قستوں کا جو کھیل کمیلا گیا اور انسانی خون جس ارزانی کے ساتھ بہایا گیا ، فکر تو نسوی اسے مچھٹا دریا' سے تجبیر کرتے ہیں۔ ' محتر مد طلعت کل گھتی ہیں:

''آگ و خون کا دہ 'چینا دریا' جو بنجاب کے پانی بدست دریاؤں کے ساتھ بہدرہا تھا، مزاجہ اوب تریکر نے کہ دوئات تھا، لیکن ایسے جس بھی گرتو نبوی نے طنز کے جر برساتا رپور تا ڈ'' پھٹا دریا'' بیٹی کیا۔''(۱۱۲)

تقسیم ملک کے وقت پیدا ہونے والی صورت حال نے ہماری محاشرتی زعدگی کو جمبنجوڈ کے رکھ دیا۔ گروں اور خاندانوں کا شیراز و بھر گیا۔ انسانیت باؤلے بن کا شکار ہو کے سر بازار رقص کرنے گئی۔ فکر تو نسوی نے ان حالات ممل بھٹی ہوش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے اروگرد کی تصویر میں طنز کے مہرے رگوں کے ساتھ اپنی ڈائری کی صورت بھی ہوش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے اروگرد کی تصویر میں طنز کے مہرے رگوں کے ساتھ اپنی ڈائری کی صورت کی ہوش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ڈائری کی قدرت اس لیے فکر کی اس فکر منداند آ واز کو ادابالا پیلی مندن اپنی مندان اور کی کے اس طنز یہ الیم سے ایک دو جھلکیاں دیکھے ، مثل ایک بک

> " مندوستان زنده باد! باکستان زنده باد!! جوابر لال نهرو زنده باد! قائداعظم زنده باد!!

معودمفتی (پ:۱۰ جون ۱۹۳۳ء) لمح (اوّل:۱۹۷۱ء)

بیم مرحوم مشرقی پاکستان کے آخری دلوں کی برسوز اور جاں گداز ڈائری ہے، جہاں مصنف مئی اے 19ء بی برزی تعلیم کی حیثیت سے تعینات ہو کے گئے تنے اور جہاں کمتی بائی اور بنگالیوں کے ہاتھوں فیر بنگالیوں کا خون اور انان کے ہاتھوں اٹسان نیت کا حشر انھوں نے بھی اپنی آ تھوں سے دیکھا اور بھی عبرت انگیز اور روح فرسا حقائق چشم دید کاہوں کی زبانی سے اور اس سب بھی کو اپنی ڈائری کا حصہ بنالیا۔ ڈائری کسی فرد کے ڈائی احساسات کی ترجمان ہوئے کے ساتھ ساتھ اپنے زبانے کی تاریخ بھی ہوتی ہے۔ کسی بھی طرح کی مصلحت و منافقت سے پاک تاریخ۔ اس ڈائری کے دواور سے ساتھ اپنے تالی اور تھی بیس کہ اس بیس ہیں طرح کی مصلحت و منافقت سے پاک تاریخ۔ اس ڈائری کے دواور سے میں کہاں جس بین دھار کے دواور سے میں کہا ہیں تیز وھار کے دواور کی دوار سے میں بین کہاں جس میں کہا ہے۔ اور کہیں کرب سے تھیکتی ہوئی۔ اعماز بھی اس طرح کا ہے:

"اس خطے کی تاریخ دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ خصوصاً میر جعفر کے زمانے کی۔ جہاں تک غداری کا موال ہے۔ میر جعفر کا قصہ بھی بنگال کا ہے اور شخ جیب الرحمٰن کا قصہ بھی میس کا ہے۔"(١١٥)

مرسر کا تصدی بات کے کا وہ الید بیان ہوا ہے، جے ایک برتم مورخ کی بچائے ایک درد دل رکھے والے اس ڈائری میں تاریخ کا وہ الید بیان ہوا ہے، جے ایک برتم مورخ کی بچائے ایک درد دل رکھے والے ادب نے الفاظ کا جامہ پہنایا ہے۔ کتاب کے آخر میں امت مسلمہ کے اعمال اور خشہ حالی کا قرآئی احکامات کی روشی میں نہایت خوبصورت تجزیہ کیا گیا ہے۔ جس میں پاکتائی حکمرانوں اور قوم کی بدا مجالیوں کے گرد طنز کا مختبہ انہائی میں نہایت خوبصورت تجزیہ کیا گیا ہے۔ ملک کی تباہ حالی اور اس کے ذمہ داران کا تذکرہ انھی کی زبان سے سنے:

المیم ساتھ کسا گیا ہے۔ ملک کی تباہ حالی اور اس کے ذمہ داران کا تذکرہ انھی کی زبان سے سنے:

المیم ساتھ کسا گیا ہے۔ ملک کی تباہ حالی اور اس کے ذمہ داران کا تذکرہ انھی کی زبان سے سنے:

المیم ساتھ کسا گیا کہ میں سنے پاکستانی قوم اور وطن کی ساتھ میں ماصل کیا تھا۔ آگی میں بھگ گا۔ مزل مواد وطن حاصل کیا تو ماصل کیا اور حاصل کرتے ہی مجول گی کہ کیوں حاصل کیا تھا۔ آگی میں بھگ گا۔ مزل مواد وطن کی میں بھرک دی اور ماصل کیا اور حاصل کرتے ہوئی۔ واسے میں یقین کی باتھی کم کر دی اور ماہوں کی ہر عمرادی کے راستے ہوئی۔ واسے میں یقین کی باتھی کم کر دی اور ماہوں کی ہر عمرادی کے راستے ہوئی۔ واسے میں یقین کی باتھی کم کر دی اور ماہوں کی ہر عمرادی کے راستے ہوئی۔ واسے میں یقین کی باتھی کم کر دی اور ماہوں کی ہر عمرادی کے راستے ہوئی۔ واسے میں یقین کی باتھی گی کہ دی اور ماہوں کی ہر عمرادی کے راستے ہوئی۔ واسے میں یقین کی باتھی گی کہ دی اور میں کہ عمرادی کے راستے ہوئی۔ واسے میں یقین کی باتھی کم کر دی اور ماہوں کی ہر عمرادی کے راستے ہوئی۔ واسے میں یقین کی باتھی کی اور کی کر دی اور کی کہ مرادی کے راستے ہوئی۔ واسے میں یقین کی باتھی کی دی اور میں کر دی کر دی اور دول کر دول کی دول کر دول کر

پارہ، کارداں فرد فرد۔ اشتراک کیا تو صرف اتنا کہ سب مل کر قومی مفاد کو دفن کر عین .... بہت کیا تو تبائل کو قریم کم داللہ اور جما تنوں کو لوشیئ نفذیر بھید لیا۔ رہبروں کی مسلسل غود ستائی، ربرووں کی مسلسل غود متنائی، ربرووں کی مسلسل غود متنائی مسلسل غود متنائی مسلسل غود کر مسلسل غود کھی ہے توم اور دمان ایسے مقام پر بھی کے تھے جہاں تاریکی کے ملاو ادر بھی نہائی ادر راست کوؤں کی مسلسل خود کھی ہے توم اور دمان ایسے مقام پر بھی کے تھے جہاں تاریکی کے ملاو ادر بھی نہائی ادر راست کوؤں کی مسلسل خود کھی

المار المحتور المحتور

(2)

#### روداد

آئھوں دیکھے یا خود پر بیتے واقعات کو ایک خاص ترتیب سے زبانی یا تحریری طور پر بیان کر دیے کا ہم اورواد ہے۔ اردو میں یہ با قاعدہ کسی صنف کا درجہ اختیار نہیں کر بائی، اس لیے پورے اردو ادب میں محض اکا دکا ادل دودادیں ہی نظر آتی ہیں بلکہ اپنے موضوع کے حوالے ہے تو جمیں صرف دو ردوادیں ہی دستیاب ہو بائی ہیں۔ ان می بہلی تاج انور اور دوسری لطافت بر بلوی کی ہے۔ تاج انور کے بال فیکنتگی کا پہلو غالب ہے جبکہ لطافت بر بلوی کے بال طر وتحریف کا عضر نمایاں ہے۔

تاج انور (پ: ١٩٨١ء) يوني نخ (اول: ١٩٨١ء)

یہ جیب وغریب نام والی کتاب اصل میں تاج انور کے پٹنہ کالج کے چہار سالہ زمانہ طالب علی کا ملفتہ موداد ہے۔ اس کے نام سے متعلق خود مصنف یوں وضاحت کرتے ہیں:

"تجویز بید ذائن میں آئی کہ" یو نیورٹی کے تخرے" نام رکھا جائے، مر لفظ انخرے طلق سے انز نہیں رہا تھا لین منہا گا یک لانا تھا۔ لہذا یو نیورٹی سے" یونی" لیا اور تخرے سے" نخ" اور پھر تیار تھا مبحون جرت، لینی "نونی نخ" کووا پاڈ گاا چوہا۔۔۔۔۔ کیول؟" (۱۱۷)

تاج انور کے زمانہ طالب علمی کی بیرروداد بیک وقت سوائح، ناول اور شکفتہ روداد کا مزالیے ہوئے ہال کر روداد کا آغاز ان کے ۱۹۵۲ء میں محمد ن اینگلوع بک سکول پٹنہ سے میٹرک پاس کرنے سے شروع ہوتا ہے پھر الل کم بعد انھوں نے کالج میں وافلہ لینے، فرسٹ ایئر فول کی جمافتوں، نامانوس ماحول سے مانوس ہوئے سے مراحل، طرح لحرار کر کا اساتذہ اور شم قتم کے طلبہ د طالبات کا مزے لے کر ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر ان کے ایک استاد کا شکرے دیکھیے:

قدم المات ادر بار بار بار باکس علام علی بار می الی جگه درست کرتے دیکھے تو آپ بے المینان سے محد سکتے ہیں کے سکتے

ای طرح انھوں نے اپنے بے شار دوستوں اور کلاس فیلوز کی بھی دلیپ حلیہ نگاری کی ہے۔ حی کہ اپی خیالی بیان بسمانی مفتکہ خزیوں پہلی شوخ نظر ڈالی ہے۔ ایک دن بس میں سفر کرنے کے بعد اپنا حدود اربعہ پھی یوں بیان استخکہ خزیوں پہلی میں دور اربعہ پھی یوں بیان استخکہ خزیوں پا

" پاجامہ کی مہری وانت باہر نکالے ہوئے تھی ..... تمین کی پلی جیب نصف لکی ہوئی تھی .... کار تبتیہ لکا رہے تھے، وازعی میری کا بل کا ماتم کر دی تھی۔ الا اور ال

پہنے کائے میں تاج الور کے ساتھ طالبات بھی زیرتعلیم تھیں، ان کا جب بھی ذکر آتا ہے، ان کے قلم پر جولانی آواز آبات ہے۔ وہ بوٹے سے قد اور تاریخی اسکرٹ والی مس سینا گھڑٹ کا تذکرہ ہو یا مس طلعت کی نقر کی تھنیوں جیسی آواز کا زکر، کھیلوں میں ان کی پارٹنزمس سوشیلا کی بات ہو یا اس کی مغربی مزاج والی سیملی مرحو کے اطوار اور یا ان کے حشق میں مبتلا ہو جانے والی سانولی سلونی بڑگائن مس سند اسمتر اکی کہائی، ہر جگہ ایک شکفتہ رومانی ناول کی می نعنا بن جاتی ہے۔ ایک اقتباس ملاحظہ ہو:

"البیس رکین، دروازے کھے اور کریم پاؤار کی خوشہوؤں سے پٹندکائی کی نضا معطر ہوگی اور پھر ہوٹی وفرد کے پہنچ ،
اڑنے گئے، مختلف قدرین اور مختلف تہذیبیں، مغرلی فیشن میں وصلے کی کوششوں میں معروف بول سے افر کر پٹندکائی کی صاف و شفاف سڑک پر بھر کئیں۔ ماہم تعقیم، جینی بنی، سرکوشیاں، وزیرہ نظریں، برق پائی، مخسین طبی، نگاہوں کے پیام وسلام، آجیں، خوشری سائیس، تفاقل اور ناز و اواکی پھواروں سے نف جینیے گئی۔" (۱۲۰)

اس رومانوی اسلوب کے ساتھ مصنف انوکی تثبیبات سے بھی ماحول کو شکفتہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔
لین وہ اکثر ان شبیبات کو دوہرے مقاصد کے لیے استعال کرتے ہیں بینی اپ موضوع یا موقف کی پرلطف وضاحت
کے ساتھ ساتھ کی نہ کسی اوئی پہلو پر طنو بھی اس میں مضمر ہوتی ہے۔ اس طرح وہ ایک تیر سے دو شکار کرتے نظر آتے
اس حرح وہ ایک تیر سے دو شکار کرتے نظر آتے
اس حرح وہ ایک تیر سے دو شکار کرتے نظر آتے

" فی اکر کے گرتے سے میرا چہرہ بول فق ہو گیا جیے غزل کوبوں کی نظر تھیم الدین اللہ یر پڑگی ہو۔"
" وہ ہم لوکوں کو بچھ اس طرح دیکے دے مقے کویا ہم لوگ بے دزن معرسے ہوں اور عروش کی کیاری کی بجائے کا ٹھ کی
بچوں پر منتشر ہو گئے ہوں۔"

بوں پر سر بر سر برا کے اللہ وہ میں اللہ وہ سے تھے مگر دونوں ایک دوسرے سے بوں اللہ وہ سے میں اللہ وہ سے سے میں الوک وہ سے سے میں الوک وہ سے سے میں مظاور خلی کی تھیں اور شعریت "(۱۲۱)

لطافت بربلوی ہم نے بھی کیا تھا لی ایکے۔ ڈی (اڈل: ۱۹۹۸ء)
لطافت بربلوی کی ہندوستان سے پاکستان (کرائی) خطل ہونے اور پھر لی انکے۔ ڈی کرنے کی سرگزشت
بے ہوافعوں نے موضوع اور گران کے انتخاب سے لے کر پی ایکے۔ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے تک ہم فکفت، ہم
سے، جو انھوں نے موضوع اور گران کے انتخاب سے لے کر پی ایکے۔ ڈی کی ڈگران سے نے کر فیکلٹی کے ڈین تک کی جو
شکدلاند انداز ہمی بیان کی ہے۔ انھوں نے اپنے پی ایکے۔ ڈی کے گران سے نے کر فیکلٹی کے ڈین تک کی جو

کارگزاریاں اس کتا بچے میں بیان کی ہیں، وہ اگر کسی کردار کشی کی مہم کا حصہ نہیں ہیں تو نہایت تلخ خائق کا درجہ ضرور رکھتی ہیں۔ انھوں نے کسی استاد یا ادارے کا نام ظاہر کیے بغیر ان کی کارکردیکوں کی خوب بھد اڑائی ہے۔ ویے تو ہمارے تعلیمی اداروں اور بالخصوص مختلف جامعات کے اسما تذہ کی اندرونی چیقلشوں کی سیکڑوں داستانیں زبان زدِ عام ہیں لیکن کسی نے آج تک ان اندرونی خائق کو 'د کتابی جگ ہنائی'' کا حصہ نہیں بنایا تھا۔ لطافت بر یلوی نے نہ صرف اس طرح کی اندرونی سمازشوں کے چرے سے نقاب نوج لیا ہے بلکہ اپنے نمک مرجانہ اسلوب کے ساتھ اسے عبرت کا مرقع بھی بنا دیا ہے۔ ویسے تو سمائی سے فات بر منی سے کتا بھی مضحکہ خیز واقعات سے بھرا پڑا ہے لیکن ہم محض نمونے کے ایک وقت بھی بنا دیا ہے۔ ویسے تو سمائی سے فات بر منی سے کتا بھی مضحکہ خیز واقعات سے بھرا پڑا ہے لیکن ہم محض نمونے کے ایک اقتباس پر اکتفا کر ہیں گے:

" ہاری طرح ایک سکال جو ان کے زیر بھرانی ایم فل کر رہے تھے اور اس وقت ان کے ہاتھوں کارڈ پیکنگ کا تحقیق ممل جاری تھا۔ انھوں نے ہمارا کارڈ ہمارے جوالے کیا اور پھر تھوڑی دیر بعد الگ ے بلا کر کہا۔ "مر کے بینے کی متنی ہے اور آپ جانے ہیں کہ سرکوئی سرمایہ دار تو ہیں نہیں، یہ سب انظام ہم لوگ مل جل کر کر رہے ہیں، تو ایک پائی بڑار روپے آپ کے ذمہ ہیں۔ اس طرح کے پردگراموں ہیں محققین کی شرکت اختائی ضروری ہوتی ہوتی ہے، ورنہ وہ بھی یہ کے تو ایک بار جایا تھا کہ کرا ہی کے ایک مناور ہی ہوتی ہے ایک بار جایا تھا کہ کرا ہی کے ایک مختق نے تو ایک بار جایا تھا کہ کرا ہی کے ایک مختق نے تو ایک مرح کی مرارا مودا اپنی پرچون کی دکان سے مہیا کرنے کا ڈھہ لے لیا تھا گر اس خدمت گزاری کا فائدے کی بجائے نقصان عی ہوا اور دہ یہ کہ سرنے یہ تصور کرلیا کہ اگر اس کا کام جلدی ہو گیا تو یہ مودا بند ہو جائے گا۔ البذا نو ہیں تک اس محقق کا کام محلق رہا۔" (۱۲۲)

(0)

تقاربر

کی بھی موضوع پر مدلل اور نی البدیہداظهار خیال کا نام تقریر ہے۔تقریر اگر چد لکھنے سے زیادہ کرکے دکھائی جانے والی چیز ہے۔ اس کی نوعیت بنگامی اور اہمیت وقتی ہوتی ہے لیکن وئیائے ادب میں گاہے بگاہے ایسے مقررین بھی آتے دہ جن کی تقریروں کو با قاعدہ ادبی حیثیت حاصل ہوگئی۔

طنز و مزاح کے حوالے سے رشید احمد مدیق اس نوعیت کے پہلے مقرر ہیں، جن کی ریڈیائی تقریروں کو ملک کیر شہرت نصیب ہوئی۔ ان کی تقاریر کا مجموعہ ''ختران' کے عنوان سے جالیس کی دہائی ہیں منظر عام پر آیا۔ آیا م پاکستان کے بعد سامنے آنے والے مقررین میں جسٹس ایم آرکیائی کا درجہ سب سے باند ہے، جن کی تقریریں آج ہی حساس اور باذوق دلوں پر دستک ویت ہیں۔ پھر ایک زمانے میں صدیق سالک کی شستہ و فلکفتہ تقاریر نے بھی با قاعدہ توجہ حاصل کی۔ مختلف انتظامی عہدوں پر فائز ہوئے والے شفاعت اللہ کی تقاریر کا مجموعہ بھی ای سلسلے کی ایک کڑی ہوئے اس وقت نہ کورہ بالا تیوں حضرات کے مجموعہ ہائے تقاریر ہمارے پیش نظر ہیں۔ بل محررتم كياني (١٨ اكتوبر٢٠١١م ١٥ تومر١٩٩٢م) افكار بريشان (الل:اكسة ١٩٦٥م)

جسن ایم آر کیانی ہائی کورث کے چیف جسٹس کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے، کین ان کی اصل پہان دہ جسٹس ایم آر کیانی اور چلی تقریریں ہیں، جو ذہانت آ میز مزاح اور درد انگیز طنز سے لمریز ہیں۔ ان تقریروں ہیں دہ ایک ہر عزاح نگار اور محاشرتی نقاد کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ ان کی تقریروں کا مجموعہ ان کی ریٹائر منٹ اور وفات کے ہیں مال بعد منظر عام پہآیا تو محمد خالد اختر نے ''فنون'' ہیں اس پر ایک خواصورت مضمون لکھا، جس ہی دہ وتطراز ہیں:

من مال بعد منظر عام پہآیا تو محمد خالد اختر نے ''فنون'' ہیں اس پر ایک خواصورت مضمون لکھا، جس ہی دہ وتطراز ہیں:

ایک جمارت ہے اور ہر فقرہ اپنا اور طنز ہیں بھی ہوئی الی تقریریں ایک جیکیس می کرمات ایک دیتے آئی بازی ایک حرارت ہے اور ہر فقرہ اپنا ایک ہمال ساتی زعری کے ایک پہلو پر جمزت ہیں اور دوسرے لیے کا مائے کی طرح ہے۔ اس کی ظراف ایک دیا ہے اور ہمارے لیے کہا وہ اپنی ڈھائی کے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہو کہا ہی دوسرے لیے کہا در ہا ہو کیا ہے۔ اور ہمارے آئی اور دیا ہے اور ہمارے آئی اور دیا کہا دوسرے لیے کہا ہو کہا ہی نا در دیا کا در کا کا رک کے بہد ہیں نئی دہ جمیں نگا کر دیتا ہے اور ہمارے آئی در ایک کر با کہا در ایک کا میڈین کی دور تھا ہی دوسرے کیا ساتھ ہم اپنے دلوں ہیں جمائے پر مجود ہو جاتے ہیں۔ در تم کیانی ایک جاء کن ظراف کا مائی کا میڈین ضرور تھا گین میں دوسرے کیا کہا تھا کہ کا میڈین ضرور تھا گین کر دیتا ہے اور ہمارے کیا کہا کہ کا میڈین ضرور تھا گین کر دیتا ہے کا مائی کا میڈین ضرور تھا گین کر دیتا ہے کن ظراف کا مائیک کا میڈین ضرور تھا گین کر دیتا ہے کا میڈین کی طرور تھا گین کر دیتا ہے کا میڈین کی طرور تھا گین کر دیتا ہے کی میڈین کی طرور تھا کی دوسر کیا گین کر دیتا ہے کا میڈین کی طرور تھا گین کر دیتا ہے کا میڈین کی طرور تھا گین کر دیتا ہے کی میڈین کی طرور تھا ہے۔ اور میں تھا کر دیتا ہے کی طرور تھا گین کر دیتا ہے کا میڈین کی طرور تھا گین کر دیتا ہے کی خواصور کی کر دیتا ہے کا میڈین کی طرور تھا کر دیتا ہے کر دیتا ہے کی طرور تھا گین کر دیتا ہے کا میٹر کر دیتا ہے کر دیتا ہے

اس کتاب کو تمن حصوں میں تقلیم کیا گیا ہے، جن کو 'ادب' ، 'نہاد فی 'اور 'فر ادب' کے نام دیے گئے بیں اور اس میں کل تیرہ پر سرت تقاریر شامل ہیں۔ ان تقاریر میں ہماری ایک نے کے بجائے ایک محب وطن رخم کیانی ے لم قات ہوتی ہے، جن قائداً عظم اور علامہ اقبال سے بے پناہ الس ہے۔ کتاب کی بہلی مینوں تقاریر بھی علامہ اقبال کے حوالے سے بیں۔ وہ علامہ اقبال کی تعلیمات اور فلفے سے بے حد متاثر ہیں۔ وہ ان کے افکار کی روشی اور اپنی جود کا شکار مسلمانوں پر ویکھیے کس انداز سے طنز کرتے ہیں:

"اتبال پوچھتا ہے کیا ان آئمہ نے خود بھی بھی ہے دوئی کیا تھا کہ شیری مدی اجری کے آخری سال کے آخری دن کے بعد اجتہاد ختم ہوجائے گا اور وہ امانت بھی وائیں ہوجائے گی جوانسان کو اپنے پیدا کرنے والے سے کی تھی۔۔اس کے بعد سائنس اور ریاضی جینے علوم عرب کو چھوڑ کر ہسپانیہ کے دائے ادھر پیلے کے ہیں۔ اور ہم شمل سے بعض امام جماعت ہے، بعض نے چارشادیاں کرلیں، اور جو باتی رہے وہ تقدیر کی کتاب لے کر ووق گروائی کرتے دہے۔ اس کو مرد ہے بھی تمین اس پر ریشم کے قلاف چڑھا دیے ہیں۔"(۱۲۲)

پرے ان مان کی ان تر بروں میں قدم بر، پر لطف و پر کارنٹر کے نمونے ملتے ہیں، جے دلچپ بنانے کے رستم کیائی کی ان تر بروں میں قدم بر، پر لطف و پر کارنٹر کے نمونے ملتے ہیں، جے دلچپ بنانے کے لیے وہ کہیں مزے دار لطا مُف کا سہارا لیتے ہیں، کہیں دلچپ تاریخی واقعات اور دکایات کو خام مال کے طور پر استعال کے وہ کہیں مز سراتھ ساتھ وہ ترجیح پجڑ کتے اشعار کا مجمار کھی کا تی چلے جاتے ہیں۔ کہیں کہیں ہیں چروڈی ہے بھی مزاح کرتے ہیں، ساتھ وہ ترجیح پجڑ است سے بات نکا لئے کا فن تو وہ ایسا جائے ہیں کہ اردو انشائے کا تقریباً ہر ناقد پر اس کی گوشش کی گئی ہے۔ پھر بات سے بات نکا لئے کا فن تو وہ ایسا جائے ہیں کہ اردو انشائے کا تقریباً ہر ناقد ان کی کئی تحریروں کو انشائے سے برام دینے پر مصر ہے۔ ایک مثال:

میں جب جی نے سنا کہ کورداسپور والی گائے طغیانی جیل بہدگی ہے تو سوچا کہ بہدکر ادھر می لکل آئی ہول کا میں جب جی نے سنا کہ کورداسپور والی گائے طغیانی جیل بہا ہے اور رفع رفع لیقین ہوگیا ک یں جب بیل نے سا در وروں ہدا ہے۔ یہ دی گائے ہو۔ زیادہ مسل کرنے سے صرف رنگ بدل میا ہے اور رفت رفتہ یقین ہو گیا کہ یہ وی گائے م کیکر دوده محل ويا عل سفير تما\_"(١٢٥)

دوده ن دیا می از اس وقت منظر عام پر آئیں جب ملک پر الیوب خال کا مارشل لاء مملط تماال عادوں جانب ہو کا عالم طاری تعار ہمارے بے شار اہل قلم منقار زیر پر بیٹھے تھے۔ ایسے میں ان البیلی اور نوکیل تقار نے بے شار اوگوں کے داوں کی دھر کن کی صورت اختیار کرلی۔ محمد ظالد اختر کے بقول:

"اس نے ہمیں ایسے وقت بنایا جب ہم بنتا تقریبا مجول کے تھے" (۱۲۱)

كياني مرحوم كواس بات كاخود بهي احساس نفا، چنانچدايلي آخرى تقرير بيس لكهة بين:

"إحسرات! ان ساساموں میں ہواب تک میرے متعلق مرتب ہوئے ہیں۔ ایک بات جو بار بار میرے لوش میں ال یا ری ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب لوکوں کی زبائیں ممک تھیں تو میں ان کی طرف سے بوانا رہا، اور جب شاہراہ جات آ کھوں سے اوجیل کر دی گئ تھی تو میں اسے شعلوں سے روش کرتا رہا۔" (۱۲۵)

ي منظو اور روشن بن ہے، جس ميں ہميں كہيں وائش و حكمت ميں ڈوبا ہوا مزاح نظر آتا ہے اور كيل اولى اور شرارت سے لبریز طرز کہیں خیال و فکر کی موشکانی اور کہیں اسلوب کی خوش نداتی سے وہ تمارے الی سائل اور اجہای ہے حس کو پاکھوم موضوع بتاتے ہیں، لیکن ان بر کڑھنے کے بجائے لطیف طنزیہ اسلوب میں احمال کی دولت بیدار کرتے نظر آتے ہیں۔ ایک زمانے میں جب اردو کے فروغ کے سلسلے میں رومن رسم الخط کو اپنانے کی بات پال اُو

" عَالَا الدوكودوك عان ك ايك يوى وجديد بك كم الصمخرب ك لي دل يذر عالا جائ مرآب مول دي إن كى زيان كى اجميت اس كى ايلى خواصورتى سے جيس برهتى ، اس كے بولنے والول كى خواصورتى سے بوقتى ہے۔ جب آب اخلاقی طور برصحت مند ہو جا کیں کے تو ..... دنیا آپ ک اردد یعی سکھے گی اور اس رسم الخط کے فرے ہی افحاع گ ۔ کاف کائل اور قاف تکرهار کے بار یک فرق کو دیکو کر لوگ کہیں مے، سجان الله اجمن حروف کے انماز بی بالگ كتى دور يط ك ين"(١٢٨)

كہيں كہيں تو يدكت آفريل حكمت و دائش كے موتى روتى نظر آتى ہے:

"الك فض في الك دفد مدردى سے بوچھا: آپ ك باس مال نيس سے؟ ميں نے كما: بو مر مي فود جى كا كاك مول- اس نے پوچھا: آپ خود کول کام کرتے ہیں؟ آپ کے ہاتھ سخت ہو جا کیں گے۔ میں نے کہا: ہاتھ مخت ا جائم او دل زم بوجاتا ہے۔"(١٢٩)

"الرام الي اور نا ي كومنل رقص و مرود كها جائد اور اس كا انتتاح مى مخبر آدى عد كرايا جائد اوروا باذار النافان كا بجائ كى بالع على بوتوات أرث كت إن اور اس كا شارفنون لطيف على كيا جاتا الم پر کہیں مراح کا بے خالص انداز بھی دکھائی دیتا ہے:

مری ہوگوں کو ایک میں بودی میسر ہے، وہ اسے بھی فراک پہناتے ہیں اور بھی ساڑھی اور اس طرح سے علی ہی ہا پیدا کردیتے ہیں۔ کمی بال می کوا دیتے ہیں اور اگر ند کواکیں تو مجی تصویر کھلے بالوں اس مراسے ہیں اور اگر خد کواکیں تو مجی تصویر کھلے بالوں اس می کوانے ہیں اور اگر ند کواکیں تو مجی تصویر کھلے بالوں اس می کھی اور اگر ند کواکیں تو مجی تصویر کھلے بالوں اس میں کھی تاریخ ایسے بخت بندھے ہوئے نظر آئے ہیں جیسے ان پر استری کی گئی ہو۔ ہم نے جب بھی وفد اپنی تکم صاحبہ کے لیے ساڑی فر یہی تو یہ کی اور کر کی ہوئی ہے۔ مقائی درزی نے کہا کہ بارو گز کی ہوئی جائے کی تک اس شی کی لیٹ ہوئے کہ بارو گز کی ہوئی جائے کہ بارو گز کی ہوئی جائے کہ بارو گز کی ہوئی جائے کہ کہ بارو گز کی ہوئی جائے کہ کہ بارو گز کی ہوئی جائے جہ لیٹ آئیں اس میں اگر موج ہوئو بارو کی بجائے جہ لیٹ آئیں کے ۔ الاسان

مخفری کرتم کیانی کا براطیف مفکرانه والکرانه اسلوب انمین دیگر مزاح نگارون مین منفرد مقام مطاکرتا نظر

-41

مدلق سالک (۱۹۲۵ء ۱۹۸۸ء) تادم تحرير (۱۹۸۱ء) حد تقارير

اس کتاب کا آخری 'در یکی' مخلف انداز کی شافتہ تقاریر پر مشمنل ہے، جس کے شروع میں بیہ عبید دون ہے کوان آن تقریروں کی بیروؤی کرنا منع ہے' بیہ بھی اصل میں چیئر چھاڑ کا ایک انداز ہے وگرف بیہ تقاریر خود مخلف بہنوات ہر ک جانے والی تقاریر کی بیروڈی ہیں۔ ہمارے ہاں مخلف موضوعات پر منعقد ہونے والی محافل میں چونکہ باناب اور سفارتی شخصیات کو مرفو کیا جاتا ہے۔ اس لیے ان کی تقاریر بھی معظمہ فیز قتم کی ہوتی ہیں۔ ان کے فردیک بات بات بات بیدا کرنا اور شاعر مشرق کے اشعار کو جا بہ جا ٹانک وینا ہی ہنر ہوتا ہے، حالا کہ اٹمی کوششوں سے تقریر کا مناب کی جو بعورت انداز میں عکای کی منظم کی موجودت انداز میں عکای کی منظم کے وہ و جاتا ہے۔ مدین سالک نے دن تقاریر میں ایک ہی کیفیات کی خوبصورت انداز میں عکای کی

انسوں نے ان تقاریر کو''ریڈی میڈ'' کا نام دیا ہے اور اس روایتی شائل پر بوی شریر تظر ڈانی ہے۔ مثال کے فر پر مرفمانی کے موضوع پر کی گل ایک تقریر میں اقبالیات کا تؤکد دیکھیے کس انداز سے نگایا گیا ہے:

ری سے اور کے بیاں جہائی پندلوکوں کے لیے طیرہ فیلیرہ کرے اور کیلی طبیعت والوں کے لیے چہال لیتی جزل وار قصیر کے مع بین اور ایک خصوص کرے کو "لیر روم" کا نام دیا گیا ہے جو بہت اچی بات ہے کیوکھ موماً مرمایہ دار اوک لیبر کا خیال دیس رکھے ۔" (۱۳۳۰)

تقاریر کی آؤ جی صدیق سالک نے اور بھی بہت سے تحکموں اور شخصیات کو مزے دارا نماز می اللہ جمر اللہ می ان کی طنو کی زوجی آئے جی اور مخصوص حم کے زورہ اس کی طنو کی زوجی آئے جی اور مخصوص حم کے زورہ کی ان کے طنو کی زوجی آئے جی اور مخصوص حم کے زورہ کی انساز می انساز کی معلم کے دار جیوٹے ذاتی مقاصد کے لیے بننے والی تنظیموں کا بھی معلم اڑایا ہے اور روائی انساز می معلم میں تاخیر سے بیدا ہوئے والے بھی معلم میں تاخیر سے بیدا ہوئے والے بھی معتمدہ کو اللہ بھی معلم میں تاخیر سے بیدا ہوئے والے بھی معتمدہ کو اللہ بھی میں تاخیر سے بیدا ہوئے والے بھی معتمدہ کے اللہ بھی میں تاخیر سے بیدا ہوئے والے بھی معتمدہ کے اللہ بھی میں تاخیر سے بیدا ہوئے والے بھی معتمدہ کے اللہ بھی میں تقریب میں تاخیر سے بیدا ہوئے والے بھی تقریب میں تقریب میں تقریب کی میں انداز ملاحظہ ہون

"جہاں ہم مسٹر اور سزرضوی کی ہمت کی داد دیتے ہیں دہاں ہیں بچے کے مبر کا بھی افتراف کرنا ہا ہے۔ افار بچ در مسئر اور سزرضوی کی ہمت کی داد دیتے ہیں دہاں تک تہاہت مبروقل سے اپنی ہاری کا انتظار کرتا رہا۔ یہ بناور بچ دس منت کے لیے فیلے نہیں بیٹھتے۔ یہ بچہ دس مال تک تہاہت مبروقل سے اپنی ہاری کا انتظار کرتا رہا۔ یہ بناور تک میں منت کے لیے وہ سکتا ہے تاکہ وہ فیلیفون لکوانے والے بے قرار امیدواروں کو اپنی زندہ مثال سے مبری تی مرتب سے میں بھرتی ہوسکتا ہے تاکہ وہ فیلیفون لکوانے والے بے قرار امیدواروں کو اپنی زندہ مثال سے مبری تی

شفاعت احمد (پ:١٩٢٠م) فتكفته فتكفته (اوّل: نومبر١٩٩٢م)

شفاعت اجر ۱۹۷۳ء میں پلی الیس کا امتحان پاس کرنے کے بعد مختلف انتظامی عہدوں پر تعینات دے۔
اس دوران انھوں نے مختلف نوعیت کی ادبی و انتظامی سطح کی تقریبات میں شرکت کی۔ بیان کی الی بی تقاریب شمالاً
جانے بلکہ پڑھی جانے والی اٹھائیس شکفتہ تقاریر کا مجموعہ ہے۔ تقاریر کو پر لطف بنانے کے لیے وہ عام طور پر لفائد
وغیرہ کا سہارا لیتے ہیں، کتاب کے ابتدائی صفحات میں ان کا بیاتراری ہیان بھی دلچسپ ہے کہ:

"اخبار جہاں، اور دیگر جرائد کا بھی شکر گزار ہوں جس کے " کث بین" اس کتاب کی تحریروں کو ڈھانینے ادر سوانے

(100)"=2 Tobe

اس اعتراف کو بھی مصنف کی اعلیٰ ظرنی سمجھنا جا ہے وگرنہ ہمارے ہاں تو پورے بورے مضامین، در الله جملے اور ڈھیروں خیالات اڑا لینے والے بھی عموماً سینہ زوری کا مظاہرہ کرتے نظر آتے ہیں۔ پھر شفاعت احمد کی تھائی مصرف فطائف و حکایات میں کی پیوند کاری نہیں ہے بلکہ قدرت نے آئھیں زعمہ دلی اور لطیف اسلوب بیان کی منائع ہے بھی نوازا ہے۔ وہ اپنی تقریروں کو برجستہ جملوں اور لفظی صناعی سے بھی دلیسپ بناتے نظر آتے ہیں۔ ان کے ابلی جملوں اور لفظی صناعی سے بھی دلیسپ بناتے نظر آتے ہیں۔ ان کے ابلی جملوں اور لفظی کاریگری کے چند تمونے دیکھیے:

''لمان کا گری کو دیکھے ہوئے وہاں ایک AC کی موجودگی میں دور AC لگانا مناسب سمجھا گیا۔''
''کہاں اتن انجمنیں ہیں کہ سلطان رائی بھی کم پڑھے ہیں۔''
''اکٹر شرفا کی نصف بہتر تو ایس ہیں کہ ڈرائیونگ کر رہی ہوں تو ان کے غصے ہر خ ہی ہی زرد پڑ جائی ہے''
''وگ ان کو آئیسیں دکھاتے تھے، بیرفوش ہوتے تھے کہ آئیسوں کے ڈاکٹر ہیں۔''
''وگ ان کو آئیسیں دکھاتے تھے، بیرفوش ہوتے تھے کہ آئیسوں کے ڈاکٹر ہیں۔''
''مگاڑی حسب معمول لیٹ تھی۔ ٹین مجھٹے لیٹ تھی۔ بیسمعول کی بات ہے۔ اس لیے بابوے دالوں نے شاہل انگل ملسل کر علامہ اقبال ایک پریس دکھ دیا۔ اقبال لیٹ بھی آئے تو کوئی مضا تقد نہیں۔'' (۱۳۹)

الظ تف وغیرہ کا استعمال ہم دور میں بعض مزاح تھاروں کی تخریوں کا خاصہ رہا ہے، شفاعت اجم کے اللائف

ں کا نتاب نبٹا زیادہ ہے، جو بعض بھیروں پر تو با قاعد و کھکتا ہے لیکن کی سمی مقام پر سے لطا اُف جینوں کی طرح بڑے ریح ہیں۔ مثال کے طور پر کوجرانوالہ میوپل کارپوریش کے نونتخب کو طروں کی فریننگ کے سلسلے میں ہونے والے ریاب میں اس حکایت کا استعمال ویکھیے:

"أيك بورْها كوا الي جين كولكما بإها ربا تها، السالول ك بارك نمل، جب بات تجوى قوال في جوف كوك كا بتلايا كداس جين مع كون قوال في جوف كوك كا بتلايا كداس جين سين كو كون توال في المراق بوالا موالا بيد الموسية المراق بين الموسية المراق بين الموسية المراق بين المراق المراق بين المراق بين المراق بين المراق بين المراق بين بين المراق المراق بين المراق المراق بين المراق المراق بين المراق الم

مخفر سے کہ ندکورہ کماب کو طنز سے و مزاحیہ ادب میں کی طرح چونکا دیے والا یا دما کہ خیز اضافہ تو قرار جیس را جاسکا لیکن جسٹس ایم آرکیانی کے بعد اس صنف (شکفتہ تقاریو) میں بھیا تک شم کی خاموثی میں باکا بھلکا ارتعاش پیدا کرنے کی بنا پرغنیمت ضرور سمجھا جاسکتا ہے۔

()

## زندال نامے

دنیا ہمری زبانوں میں ادب کی ایک ایک قتم ہمی پائی جاتی ہے، جے بخلف شاعروں ادبوں نے تید کے عالم می تفنیف کیا۔ قید کی نوعیت سیاس، ندہی یا ذاتی کچے ہمی ہوسکتی ہے، لیکن ایک عالت میں تخلیق ہونے والے ادب کے یہ عام طور پر حبسیات یا زعمال نامے کی اصطلاح استعال کی جاتی ہے۔ تید ایک خاص طرح کے ماحول میں محدود نوعیت کی زندگی گزارنے کا نام ہے۔ ایسے حالات میں ادب تخلیق کرنا بی کار دخوار ہے۔ پھر ایسے ادب میں طنز و مزاح کی تلاش تو بالکل بی کار وارد ہے۔

اردوادب میں اس لوعیت کی تحریروں کی تاریخ ایک صدی ہے بھی زیادہ پراٹی ہے لیکن اس سلط میں کابی مردت میں منظر عام پہ آنے والی تصانیف کی تعداد الکیوں پہ کی جائتی ہے۔ اس مین میں عبدالمجید قریش کی بیدرائے بھی قابل غورے کہ:

مدود ادب بين زيران وسائيس سيموضوع بركمايول كى تعداد چندان حرصله افزائيس، تاجم تيد و بندكى بيدداستائيس شد «اردو ادب بين زيران وسائيس سيم موضوع بركمايول كى تعداد چندان حرصله افزائيس، تاجم تيد و بندكى بيدداستائيس شد مرف وكش ادر برلطف بين بكداميخ دامن بين سامان هرت سيخ بوث بين سال

مرف وس اور پر طف این مصل اور الطف جنی این المحال اور الو کے تجربات کی صورت میں در آیا ہے وکرنہ ان کمآبوں میں ندکورہ دلکتی اور لطف جنی نے ماحول اور الو کے تجربات کی صورت میں در آیا ہے وکرنہ با قاعدہ مزاح کا تو ان تحریروں میں بالکل ہی فقدان ہے، البتہ طنز کی مثالیس ان میں جابجا موجود ہیں۔

با قاعدہ مزاح کا تو ان تحریروں بی باس بی مدان ہے ، بعد مراق معان کالا بانی " قرار دی جاتی ہے، جو ۱۸۸۵ء اردہ ادب میں اس سلسلے کی مہلی کتاب مولانا جعفر تھائیسری کی "کالا بانی" قرار دی جاتی ہے، جو ۱۸۸۵ء میں کئی مولانا حسرت موہانی کی "قید فریک" بھی الی تصافیف میں خصوصی انہیت کی حامل ہے۔ پھر اس موضوع م مولانا حسین احمد مدنی کی "سفر بامدات بالنا" بھی ول گار اسلوب کی حافل ہے۔ ابد الکام آزاد کی آب ٹی اور نوار مدد یار جنگ اور دوار مسین احمد مدنی کی "سفر بار مان شیروانی کے جانے والے ان کے معرک آرا خطوط بھی دوران ایری ی صدر یار جنگ اور موال حبیب الرحمٰن شیروانی کے جانے والے ان کے معرک آرا خطوط بھی دوران ایری ی مدد یار جنگ اور موال میں مرتوم ہوئے۔ ای طورح چوہدری انسل حل کی "میرا افسان" بھی دلیسپ واقعات سے حرین کتاب ہے۔ موال تا خار الله مرتوم ہوئے۔ ای طورح چوہدری انسل حق دائن بھی دان ہوں۔ مان کی بیش مضافین بھی زیادہ قید کی یادگار ہیں۔

فال ل بنتار سول ف مرا المدور كالده كالدورة كالدورة على مائة آف والے زهال عاموں على المن الى الله الله والله الله والله والله

ابرامیم جلیس (۱۹۲۴ء ـ ۱۹۷۷ء) جیل کے دن جیل کی راتیس (اوّل: جون ۱۹۵۱ء)

ا۱۹۵۱ء بی ابراہیم جلیس نے کراچی سے نکلنے والے اردوہفت روزہ '' پیام مشرق' بیل '' پاکتان کب بخ گا؟'' یک مخوان سے ایک طنزیہ مضمون لکھا، جس بیل سرمایہ داروں اور وڈیروں کے ساتھ ساتھ بعض حکومتی رویوں پھل چوٹ کی گئ تھی۔ اس پاداش بیل انھیں سیفٹی ایکٹ کے تحت چھے ماہ قید کی سزا سنا دی گئی۔ یہ کتاب اس قید کی طنویہ روداد پر بنی ہے۔

ید داستان چونکہ حرف حق کہنے کے "جرم" میں جیل کاٹے والے "قیدی ادیب" کی زبان ہے بیان ہونا اسے اس کے اس کے اس میں طفر کی کاٹ جابجا سر اٹھاتی نظر آتی ہے لیکن اہراہیم جلیس چونکہ ایک حرق پند ادیب تے، ال کے ان کی طفر میں مجمعی مخصوص ترتی پندانہ انداز در آیا ہے۔ وہی استحصالی تو تیں، وہی جا گیر دارانہ نظام، وہی طبقاتی تقیم جو ترتی پندوں کے دل پند موضوعات رہے ہیں۔ اس کے خلاف ان کے قلم سے خوب شعلہ افشانی ہوئی ہے۔ یہاں چونکہ اس نظام کا نکار وہ خود ہوئے تھے۔ اس لیے ان کے اسلوب میں خوش گفتاری کی بجائے غصے اور مجلے کی صورت ہیںا ہوگی ہے۔ ان کی طفر کا انداز ملاحظہ ہو:

"اس نظام حیات میں ایک فریب آدی پر برجگد زندگی کے دردازے بند ہوتے ہیں۔"
"فنزدن لے لاک اب کے بیت الخلاکو ب مد غلیظ کردیا تھا۔ تنفن کی تا قابل پرداشت لیٹیں آرای تھیں۔ ابا محدوں اور تنفن کی تا قابل پرداشت لیٹیں آرای تھیں۔ ابوتا تھا کہ اس تھانے میں جا کیرداری ادر مرمایہ داری کی لاش کی دن سے سر رہی ہے۔"

"پدرہ اگست کا ہمارا دل جا گرداروں اور سرمایے داروں نے ہم سے چین لیا تھا۔ اور ہمارے آ کے دی برانا الدجرا پینک دیا تھا، جے انگریز سامرائ نے ہماری رق کے راستے پر سانا چان کی طرح رکھ دیا تھا۔"
"ان کی گرفآری کی وجہ اس لیے معلوم نہ ہو سکتی تھی کہ پلک سینٹی ایکٹ اندھا ہونے کے علادہ گراتا میں ہوتا ہے۔"(۱۳۹)

ابراہیم جلیس کی وجہ شہرت چونکہ ایک مزاح نگار کی حیثیت سے ہے۔ لہذا یہاں بھی وہ گاہے بگاہے کوئی نہ ان بھا ہوا جملہ چھینک وسیقے ہیں۔ کہیں کہیں لفظوں کے ہیر پھیر یا رعایت لفظی سے بھی موضوع کی شجیدگی کو کم کرنے ایکٹش کرتے ہیں۔ مثلاً:

"ان كمبلول كى خصوصت سيقى كدان بين روئي كم تين اور جوئين زياده" "
"اچها تو محويا بركے كا باكستانى نام بركت على بين" (١١١٠)

بعض جگہوں پہ قیدیوں کی آپس کی ٹوک جمونک اور جملے بازی نے بھی دلجب مورت حال پیدا کر دی ہے۔ خال کے طور پر ایک عام مجرم رجم جب تیرهویں بارجیل آتا ہے تو اینے جرم کی نوعیت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے:

" لیک دن دو پہریں بیوی دوا جسام کی تو یار نے سالی کو" نظب کا سیا" وکھا دیا۔ (۱۳۱)

يا ابراتيم جليس كامنى كا لونا اجا تك ثوث جانع برايك قيدى غلام حيدر ناز كايد كهنا:

اداه جليس صاحب آپ نے تو لليا ذيونے كى بجائے تو زوال إ١٣٢)

ای غلام حیدر کے خود کو فریب غلام حیدر کہنے برجلیس صاحب لکھتے ہیں:

" فريب غلام حيدر! تم صرف غريب غلام حيدرتين بلك عجيب وغريب غلام حيد اكبرآ بادى مو" (١٣٣)

ای طرح اے کلاس جیل کے ایک ساتھی سیٹھ رحت کا طیہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

" إتحول عن ب انتها دولت كى ككيرين اور خارش كى بعنيال تحيى " (١٢٣)

اس جیل بین کا اسلوب کہیں کہیں اس قدر شاعرافہ ہے کہ اس جی ناول کا سامزا آنے لگتا ہے لیکن ان کی اس تعنیف کا سب سے امتیازی وصف ان کی ترتی پیندانہ طنزیں ہے، جس کا ایک عموضہ ایک دی سالہ قیدی لڑکے کا بید مکالمہ ہے، جس میں ہمارے اقتصادی و معاشی نظام پر طنز کا اعداز دیکھیے:

حميد اختر (پ: ١٩٢٨ء) كال كوفورى (اوّل: ١٩٥١ء) معروف معانى اور ترتى بند ادب حميد اخر كو ١٩٥٠ء كوسفى ايك كا دند تمن ك تحت جمع اه ك معروف معانى اور ترتى بند ادب حميد اخر كو ١٩٥٠ مى كوئى ايك مال تك چانا را - "كال كوفرى" اى ايك كي فراز كرايا على - بعد جن بي سلسله لا بور ادر ماتان كى جيلون عن كوئى ايك مال تك چانا را - "كال كوفرى" اى ايك كي فراز كرايا على - بعد جن بير مواج كا سلسله تو تقريباً مفقود ب البنة طوكا عفر موجود به بلكه مال سلسله كى داستان قفس ب- اس زعدان ناس عند ادر جمع جمالاب كا شاسب زياده ب-

حید اخر کے ساتھ ان کے دوستوں احمد ندیم قامی، ظہیر کاشمیری، حن عابدی، شوکت منو، فر افعل اور الله میروز الدین منصور کو بھی گرفآر کیا گیا تھا۔ چنانچہ جہاں کہیں ان بے تکلف دوستوں کی کپ بازی یا بہتکفی کا ذارا یا فیروز الدین منصور کو بھی گرفآر کیا گیا تھا۔ چنانچہ جہاں کہیں ان سے سرزد ہوگیا ہے۔ یا چند ایک مقامت پر خندہ زر لبی کی موات بیا ہے، وہاں کوئی نہ کوئی شکھیں ان سے قلم سے سرزد ہوگیا ہے۔ یا چند ایک مقامت پر خندہ زر لبی کی موات بیا ہوگئی ہے۔ مثال کے طور پر مکھن نمبردار کا حمید اخر کو در جبیر کاشمیری کاشمیری کو در جبیر کھی کھی ان کے مزاح کی دو مثالی طاحلہ ہوگئی ہے۔ مثال کے طور پر مکھن نمبردار کا حمید اخر کو در جبیل کا تذکرہ دلچسپ ہے۔ ان کے مزاح کی دو مثالیں طاحلہ حمید اخر کو ملکان جبل میں اخبار پہنچانے والے ماسٹر صاحب کا تذکرہ دلچسپ ہے۔ ان کے مزاح کی دو مثالیں طاحلہ حمید اخر کو ملکان جبل میں اخبار پہنچانے والے ماسٹر صاحب کا تذکرہ دلچسپ ہے۔ ان کے مزاح کی دو مثالیں طاحلہ

بول:

" تاریخی طور پر بے بات پایتے جوت کو پہنچ چی ہے کہ بے کو فرایاں مہارانبد رنجیت سکھ کی فوج کے موزوں کے لیے تیم اول تعمیں۔" مجمد الفنل نے آخری کوفوری جی سے فیچ کر کہا۔

مسلم المول نے اتن بار اور اس طرح بڑھا کہ جمعے بید شک ہونے لگا کہ یا تو وہ جمعے فانی مجھ دے ہیں یا اب آپ اب اور اس طرح بڑھا کہ جمعے بید شک ہونے لگا کہ یا تو وہ جمعے فائی مجھ دے ہیں یا اب آپ ان سے کا دوز اگر یا اس میں فالباً میں ایک شعر یاد تھا۔ خبر یہاں تک تو شعیک تھا مگر بات یہاں تک بڑھی کہ ہیں ان سے کی دوز اگر یہ

"المرصاحب! آج توموم بدلا موانظر آتا ہے"

ووفورا جواب ديج: "كى بال الياق يرع الله إلى قالى ...."

ين كبتا: "معرش طالات يبت فراب موسي إلى-"

دو فورا جواب وي "ي تو يرع آ او ين فالى

یں کہا: "آج کل اخبار میں کوئی خربی تہیں ہوتی" جب بھی وہ جبث سے بول اشتے: "بیاتو برے آ اور میں فانی ..." انھوں نے اس شعر کو اس قدر رکیدا کہ بالاآخر مجھے اس سے نفرت ہوگئے۔" (۱۳۲۱)

يمران كے طركا انداز بھي ملاحظه جو:

"بے جل جرموں کو زیادہ پڑھ عزم بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ بات کئی معنکہ خزے کہ ہماری سرکار پلک اللہ ع اتن بیری رقم خرج کرتی ہے، تخواہیں دیتی ہے، دیواریں کھڑی کرتی ہے اور لوے کے جال بنتی ہے۔ صرف اس لچ کہ معمولی انسانوں کو خوفناک جرموں میں تبدیل کیا جائے۔"

رين سالك (٢ ستبر١٩٢٥ و ١٤ أكست ١٩٨٨ م) جمد مارال دوزخ (الله ١٩٧١م)

مدیں اور اس بے بناہ آرزووں، امیدوں سے حاصل کیا گیا پاکتان، اپنی سلور جو بلی کمل کرنے سے پہلے ہی اور ہوگیا۔ اسے غیروں کی سازش کہتے یا اپنوں کی عاقبت نااندیشی اور مطلب پرسی کہ مغربی پاکتان کے ترانوں ارزی بعارت کی قید میں چلے گئے۔ صدیق سالک بھی آتھیں جنگی قیدیوں میں شامل سے۔ زیر نظر تصنیف ان کی اس سالہ نید کی واستان ہے۔

قید کیسی بھی کیوں نہ ہواس کی دوداد عام طور پر آ ہوں اور سسکیوں سے عبارت ہوتی ہے۔ اس کہانی ہی بھی نہ بھالاتے ہیں لیکن اپنی گرفتاری پر نہیں، دشمن کی عیاری اور اپنوں کے عکمت سے عاری فیصلوں پر بلکہ ایسے مقامات کی اس کتاب ہیں کم کم ہیں۔ مصنف کی زغرہ دلی اور خوش بیانی نے تاسف اگیز لمحات کو اکثر مقامات پر ڈھانپ لیا ہے۔ اگر چہ ایسا کرنا منظاخ چٹانوں سے جوئے شیر برآ مدکرنے کے مترادف ہے لیکن صدیق سالک اس آ زمائش سے لاکھ ایا کہ اور یہی چیز اس کتاب کی انفرادیت بن گئی ہے۔ کتاب میں طنز و مزاح کے باز کرم کرتے ہوئے لیے کے مترادف نے کہنے اس کار نمو نے موجود ہیں۔ ایک جگہ بھارتی اخبارات میں شائع ہونے والے اشتہارات کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھنے

" بھارت کے ان انگریزی اشتہارات کا اردو ترجمہ کیا جائے تو کھھ یوں بنا ہے ...." تاان ہے ایک بن کی اکھنؤ کی ایک ایک ایک ایک کھنؤ کی ایک ایک بنا کے ایک بنا کا سابان ملے گا۔"

ظالم اشتهار باز، ستم يه دُهات بين كه ضرورت وشنة ك ماته والے كام بن "كرايد ك ليے خالى ب" كا اعلان جهاب ديے اور بغيركى شرم و حيا كركھ ويے كه "بستر أرام ده بين" (١٣٨)

بھارت کی قید کے دوران کی پاکتانی قید ہوں نے اپنے اپنے انداز میں راہ فرار افقیار کرنے کی کوششیں کی۔ ان میں ایک مقبول عام طریقد سرنگ کھودنے کا بھی تھا۔ ایس بی ایک سرنگ کا تذکرہ صدیق سالک کے الفاظ کی دیکھیے:

" سرنگ کا نام اللہ رکی تھا، لبدا اس سے متعلق ساری منتگو اس نام کی نبست سے ہوتی، اس کا کوئی بہی خواہ ہو چھتا کہ
" اللہ رکھی کا کیا حال ہے؟" جواب ملتا " ماشا اللہ مختوان شاب بیں قدم رکھ رہی ہے، بدی ٹالم جوائی ہے، نظر بد دور!"
کوئی ہو چھتا " کیسی طبیعت ہے اللہ رکھی گی؟" جوابا عرض کیا جاتا " بالکل تقدرست ہے۔ اکثر پیار سے گل کرتی ہے کہ کی
دن سے بچا جان ملے نہیں آئے۔" بچا جان تجہ جاتے کہ کھدائی کے لیے ان کی خدمت درکار ہیں۔" (۱۳۹۱)

اس طرح کی فشکتگی کے موٹے کتاب ہیں کم کم ہیں جبکہ اکثر مقامات پر اس فشکتگی ہیں لطیف طنز کی آ میزش ہے۔ مثال کے طور پر جنگی قید ہوں کو دی جانے والی قید تنجائی کا بہ عالم دیکھیے:

ان کی طنز کا سب سے بڑا ہف بھارتی فوج ہے، جن کی عجیب وغریب حکمت عملیاں وکھ کے بھی کر کے اس طنو میں تندی اور سخی کا بیانداز نمایاں ہو جاتا ہے:

طن میں تندی اور تی کا بیا تداز تمایاں ہو جو ، ہے۔

" بھارتی دہریان بولو ہے مطلب برآری کے در پے ہادر مادی منفت اس کی کردری ہے کہا کہ کہ بہت اور مادی منفت اس کی کردری ہے کہا کہ بہت بہت کہ بہت اور موری براور کوئی ٹراز سٹر ہے۔ بھارتی بینابکا ڈیال ہے، کوئی ہے خربیاری (۱۵۱)

مرفیکہ دو سالہ بھارتی قید کی اس دل گداز داستان کو دوستوں کی نوک جمونک اور معنف کے دلی برنہ اور معنف کے دلی برنہ برنہ اور برلطف شاعرانہ اسلوب نے ایک مزیدار تھنیف کا روپ عطا کر دیا ہے۔

**(i)** 

## تقير

تقید اگر چھیتی تجربے کے فہم اور ادب پر تبعرے اور تجربے کا نام ہے لیکن ہو اپنی مرائی، طرید ہوا یہ دار و محل کے اعتبار سے متعدد مقامات پر طنز کے ہم رکاب بھی ہو جاتی ہے۔ اردو کے بیشتر ناقدین کے ہاں تقید ہو کہ فاتی جذبات کی افقی ہو جاتی ہے۔ اردو کے بیشتر ناقدین نے آئی ان تحد ہو کہ دائل کا جائے ذائل کا اظہار الیے شوخ ولطیف انداز میں کیا ہے کہ ان پر ظرافت یا شکفتہ نگاری کی با قاعدہ مد جارئ کا جائے۔ ویے تو شوخ طنز یا لطافت خیال کی اکا دکا مثالیس تقریباً ہم نقاد کے ہاں مل جائیں گی لیکن ذیل میں ہم مرف با ناقد مین کہ تحرید لور کو فریر بحث لا کیں گے جن کے ہاں طن و لطافت کا عضر عموی صدود سے متجاوز ہے۔ اور و تقد کے ابتدائی آ قار ہمیں محمد حسین آ زاد کی 'آ ب حیات' میں نظر آ تے ہیں، جس می لئند؛ مرافف اور شکفتگی کا اعداز کچھ اس طرح کا ہو اور تھیل میں اور اور شکفتگی کا اعداز کچھ اس طرح کا ہے۔ ان کی تقید میں طنز اور شکفتگی کا اعداز کچھ اس طرح کا ہے۔ میں کو جانے ہیں کو یا تھا کہ ہو کے بیا کہ ہو جانے ہیں کو یا تھا ہوگی۔ اور شوخ ہو ایک ہو جانے ہیں کو یا کہ ہو ہو ہے تو اجران ہو جانی ہو جاتی ہیں کو دو تا ہے کہ اور دو گئی کہ تھرا کے جن دو تو نوالے ہیں، آئیس کو جانے ہیں کو بار ہو جانے تو اجران ہو جاتی ہیں کو دو تا ہی کی کا بار ہو جائے تو اجران ہو جاتی ہیں کو دو تا ہی کی کی کا بار ہو جائے تو اجران ہو جاتی ہے۔ حس دو تش ہے۔ حس دو تش ہے۔ حس دو تش ہے۔ اس کی بیا ما ہوگی۔ ''(10)

تمام احکام جیتی میاد کے مرتب کر دیے۔ اب وہ کہیں جال لگا کر جڑیاں پڑتا ہے۔ کہیں ان کو تر بار کر گراتا ہے۔

ہیں ان کو زعرہ بنجرے میں بند کرتا ہے۔ کہیں ان کے پر لوچنا ہے۔ کہیں ان کو ذرائ کر کے ذمین پر تزباتا ہے۔ جب

کبھی وہ تیر کمان لگا کر جنگل کی طرف جالگتا ہے، تمام جنگل کے پنچمی اور پکھیرو اس سے بناہ مائٹتے ہیں۔ بیکروں

پرعدوں کے کہاب لگا کر کھا گیا۔ مسلوے بیٹری در اس کے آگے کان پڑتے ہیں۔ ای ظرح مائز بن لے ہر

مضمون کو جو قدما نیچرل طور پر باغرہ کے تھے۔ نیچر کی مرص سے ایک دومرے عالم میں پنچا دیا۔ مسؤق کے دہانہ کو

علی کرتے کرتے صفی روزگار سے بیٹ گلم منا دیا۔ کمرکو بیٹی کرتے کرتے بالکل معدم کر دیا، زلف کو دواز کرتے

کرتے عمر خصر سے بھی بڑھا دیا، وشک کو بڑھاتے بڑھاتے بڑھاتے ضرا سے بھی برگمان بن گئے۔ جوائی کی دات کو طول دیے

دیے ابد سے جا بجڑایا۔ الفرش جب بچھلے آئیس مضابین کو جو آگلے باغرہ کے ہیں اوڑھنا اور پچونا بنا لیے ہیں تو ان کو

جہورا نیچرل شاعری سے وصف برداد ہونا اور ممل کا تیل بنان بان ہے۔ اور ان اور منا اور پھونا بنا لیے ہیں تو ان کو

مولانا حانی کے بعد آنے والے ناقدین کے ہاں اس انداز کی زندہ دلی اور خوش نظری اگر چہ کم کم نظر آتی ہے کہ ہم نظر آتی سلسلہ کی شک طور پر برقرارضرور رہا ہے۔ پیٹرس بخاری کا مزاح نگاری کا حوالہ اتنا مضبوط اور نمایاں ہے کہ ان کی دیگر تحریروں کو درخور اعتبائی نہیں سمجھا جاتا، وگرنہ ان کے ہاں ایک باخ نظر اور خوش ذوق نقاد کی ساری صفات موجود ہیں۔ اگرچہ ان کی تنقیدی تحریروں کی مقری ذکاوت اور موجود ہیں۔ اگرچہ ان کی تنقیدی تحریروں کا سرمایہ انتہائی محدود ہے لیکن ان چند تحریروں جس بھی ان کی فطری ذکاوت اور المرتقیدی شعور کے بوے خوبصورت نمونے ملتے ہیں۔ تمکین کافی کی پانچ دیاچوں والی کتاب کے حوالے سے اکھا گیا مفرن، تقید اور طنز و مزاح دولوں حوالوں سے شاہکار ہے، جس میں ہماری روایتی دیاچہ نگاری کی انھوں نے خوب خبر لے۔ ان کا رنگ ڈھنگ ملاحظہ ہو:

' کھے عرصہ ہے ہم و کھے رہے ہیں کہ دیاجوں کا عرض ہندوستان ہیں بڑھ دہا ہے۔ مُلا کتاب شائع کرتا ہے تو ماتی اس پر دیاج کھنتا ہے۔ مطلب اس سے زیادہ کھنیں ہوتا کہ من ترا اس پر دیاج کھنتا ہے۔ مطلب اس سے زیادہ کھنیں ہوتا کہ من ترا مُل مجوم تو مرا حاتی ہو سے مندوستان کا ہر پڑھا لکھا آ دئی کم مُلا مجوم تو مرا حاتی ہو سے سندوستان کا ہر پڑھا لکھا آ دئی کم مربی واقف ہے۔ کیا ان کی اب بے حالت ہوگئ ہے کہ جب تک آھیں چارآ دی کندھا ندویں وہ تقل د حرک تیس کر

رہ می مدد مصد ہو۔

"دیاچہ نمبر ۲ ملا دموزی صاحب کا لکھا ہوا ہے۔ ملا دموزی ہی تکنین صاحب کی طرح اپنے نام کے ساتھ انم ۔ آد۔

"دیاچہ نمبر ۲ ملا دموزی صاحب کا لکھا ہوا ہے۔ ملا دموزی ہی تکنین صاحب کی طرح اپنے چندہ دیتے کی علامت

اے۔ ایس (لندن) خرور لکھتے ہیں۔ طافانکہ وہ جائے ہیں کہ سے کوئی علی سزدین جبن چندہ دیتے ہیں۔ انمال داش کے بعد نطوط و صدائی ہے۔ یعنی اگر چندہ سنان میں افلاس نہ ہو تو جبل کوٹر تک سب انم ہارک انم ۔ آد۔ اے۔ ایس کے بعد نطوط و صدائی شرح کے اور پھر بوگ ایم ۔ آد۔ اے۔ ایس کے بعد نطوط و صدائی شرح کے اور کی ایم ۔ آدر ایس ۔ دی۔ ان سے ادی کے اور کیم کے دست مہارک سے سند یائی ہے۔ ان سے ادادی کے افرا نددن اس التزام سے انصح ہیں کویا خاص جارج بیم کے دست مہارک سے سند یائی ہے۔ ان سے ادادی

17,0

"ميرے نزديك وشيد صاحب كى سب سے بدى خوبى اور خصوصيت يہ ہے كہ وہ مرف بات كننے كے قائل أبرارور بات كو دل ميں اتار دينا بھى كانى نہيں سجھتے۔ ان كے يہاں اسلوب كا معرف يہ ہے كہ بات بيك وقت دل يمياز جائے اور ذبان بر جڑھ جائے۔ يہكام بہت كى مشكل ہے۔"(١٥٤)

اور بدحقیقت ہے کہ رشید صاحب اپنی تنقید اور مزاح میں اس مشکل کو نہایت آسانی اور روانی کے مائھ م کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کے ہاں تنقید میں برتی جانے والی بے تکلفی اکثر مقامات بر فشکنگی کا چولا ہے وکھائی دان ہے۔ مثال کے طور پر وہ مرزا فرحت اللہ بیک کی مزاح نگاری کے آغاز کا حال بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"إلى لو كهنا يد تما كرم زا صاحب حال على بين اس حام بين بر بند بوئ بين لين اس جى شك فيل وا" إفرام" من فيس بك "حام" على بين بربند بوئ بين اور جام كى بريكى كا شرق منهوم فهبند ب جس كوم زا صاحب غازك فين كيا ب اور غوب كيا ب باته روم كوشل اور وبال كى بريكى آ وث اور حفظان صحت كے اصول بر مكن ب محجم الله مين شرق اور شرقيت اس سے بم آ جنگ فيس بوكى به اور شايد به بونجى فيس كتى مرزا صاحب كا فهيند محل اول الله

مان کن گاڑھے کی تہر" ہے جس میں سرظرافت چہی ہوتی ہے۔ ان کی ٹیس ان کے آرٹ کی۔"(۱۵۸) ۱۹۲۸ء کے قریب اردو تنقید میں ایک ایسے نقاد کا ظہور ہوا، جس نے اردو اور انگریز کی ادبیال اور ادبی رابال کے حوالے سے تنقید کے برے نادر اور لطیف شمونے پیش کیے۔ اس نقاد کا نام محمد حس عسکری (۱۹۲۲ء۔۱۹۵۸ء) قا۔ ان کی زندہ اور فکلفتہ نشر کے بارے میں سلیم احمد کلصتے ہیں:

"اس دقت میں نے اردد کے جن فقادوں کو پڑھا تھا۔ جملکیاں بچھے ان سب سے الگ اور زیادہ دلیب نظر آئی۔
اس دقت میں نے اردد کے جن فقادوں کو پڑھا تھا۔ جملکیاں بچھے ان سب سے الگ اور زیادہ دلیے الروغ کردیج الم الم الم میں کہ پڑھا شروغ کردیج الم الم میں کہ بڑھا شروغ کردیج اللہ میں کہ بڑھا شروغ کردیج اللہ میں کہ بڑھا کہ میں کہ اللہ میں اللہ میں کہ بھوڑنے کو جی نہ جائے۔" (101)

یہ بات عین حقیقت ہے کہ محرصن عسری کی جملکیاں دلیسپ تقید کا نہا ہے عدہ مرتبع ہیں وہ اپ مونون مرتب اشرف مرتبی متعلقہ تحسین یا تعریض کو انسانوی اسلوب اور ڈرا مائی انداز کے ذریعے نہایت پر لطف بنا دیتے ہیں۔ اشرف میں اسلوب اور ڈرا مائی انداز کے ذریعے نہایت پر لطف بنا دیتے ہیں۔ اشرف میں ان کی تقید کا بیا انداز دیکھیے:

مبوق صاحب کی کتاب کو بڑا ادب تو خیر میں پھائی کے شختے پر چڑھ کر ہی کہوں تو کہوں۔ لیکن یہ میں ہر وقت کہنے کو شار ہوں کہ اس کتاب کی ہر ہر لائن کو آپ لطف کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔'(۱۲۰) پھر نام نہاد ترتی پیندوں کی افسانہ نگاری کی بھی دیکھیے وہ کس انداز سے قبر لیتے ہیں:

" کرش چندر کا طرز اپی جگہ پر کا میاب سبی، لیکن ان کے مقلدین کے زو یک سان کو کومنا اور افسانہ لکھنا ایک ہات ہے۔ چنا نچہ کردار گھر سے خراماں خرامال روانہ ہوتا ہے۔ پہلے ایک بوڑھا مزدور نظر آتا ہے۔ اس کی برحال پر آلو بہائے جاتے ہیں۔ آگے تال بیس مرا ہوا چو ہا لمان ہے۔ بیس مایہ داری کے مظالم کے خلاف ایک تقریر کا باعث بنا ہے۔ کہائے ہا التیاس انسانے کے آخر تک کردار صاحب (یا انسانہ نگار صاحب) ہالکل کپڑوں سے بیڑار ہوجاتے ہیں اور پھر انسین اپنے لفظوں پر تابو نہیں رہتا ہیں۔ ایسے افسانہ نگاروں کو جس یہ مطال دول گا کہ یہ سب ہا تیں دو اپنے ذاتی انسین اپنے لفظوں پر تابو نہیں رہتا ہیں۔ ایسے افسانہ نگاروں کو جس یہ مطال دول گا کہ یہ سب ہا تیں دو اپنے ذاتی روزنا کے جس کی کم آئیں گے۔ ایس اور کہا

تیام پاکستان کے بعد منظر بہآنے والے ناقدین پی شوخی وظّفتگی کے اعتبار سے سلیم احمد (۱۹۲۷ه ۱۹۸۲ه)

الم پیرس سے بلند ہے۔ انھوں نے اگر چہ تنقید بیل محمد حسن عسکری ہی کی بیروی افقیار کی۔ وہ شعر و ادب میں بالکل فی کے سے انداز سے نئے سے کتے تراشتے اور نئے نئے پہلو تلاشتے نظر آتے ہیں۔ ان کے اعتراض کرنے اور سوال اللہ کا ڈھنگ بھی عسکری ہی کی طرح الوکھا اور اچھوتا ہے، ڈاکٹر شخسین فراتی ان کی تنقیدی بھیرت کا تجزیہ کرتے اور کھے ہیں:

" برے خیال میں تات آخری، نظریہ سازی، فیر معولی تجزیہ کاری اور اسلوب کی تازہ کاری سلیم احمد کی تقید کی ایک اہم مقام کے حالی ہیں۔" (۱۹۲)

کی وہ خصوصیات ہیں جن کے باعث وہ اورد تقید میں ایک اہم مقام کے حالی ہیں۔" (۱۹۲)

سلیم احمد کی اس افر پذیری کے باوجود سی بھی حقیقت ہے کہ خیالات اور نظریات کی پچنگی اور تسلسل کے اعتبار ے وہ محکری صاحب کی ترقی بیافتہ صورت میں نظر آتے ہیں۔ پھر لطف اور خوش رقی کے معالمے میں بھی ان کی نشر کا دوہ ایک اخری میں اور جن سے مسلیم احمد کو محمد حسن محکری کی اور تقائی صورت قرار دے سکتے ہیں۔ دیدائی چین موال کی شاوی شامری دوبانوی شامری ان کے اسلوب کی طنازی و اطافت کی چند مثالیں بیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے فیض کی روبانوی شامری ان کے اسلوب کی طنازی و اطافت کی چند مثالیں بیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے فیض کی روبانوی شامری ان کے اسلوب کی طنازی و اطافت کی چند مثالیں بیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے فیض کی روبانوی شامری ان کے اسلوب کی طنازی و اطافت کی چند مثالیں بیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے فیض کی روبانوی شامری ان کے اسلوب کی طنازی و اطافت کی جند مثالیں بیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے فیض کی دوبانوی شامری ان کے اسلوب کی طنازی و اطافت کی جند مثالیں بیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے فیض کی دوبانوی شامری کی ان تعمرہ طاحقہ ہون

سے معلوم تھا کہ ۵۲،۵۰ مال فی مرین کی بی ویوا سے دیں سے در اللہ اور جنسیت کو تجر محموعہ محصلے سلیم احمد اردو شاعری میں فرضی اور روائی تئم کی روائیت سے بہت بدکتے ہیں اور جنسیت کو تجر محموعہ محصلے اللہ شاعروں اور نقادوں کی خوب خبر لیتے ہیں۔ ان کے نزدیک ہماری روائی روائی روائی کے اور ہماری اخلاقیات اور شاعری اٹسان کے نیچے وحرا کو حقیقت تسلیم کرنے سے کریزاں ہے۔ اس

ملط مين ان كا رويه عوا اس طرح كا ب

ہم جو تک ایجی اخلاقی محاکمہ کے مصب می فائز فین جو یہ ایس۔ اس لیے ٹی الحال اسے العنوی ا اید کا الاور اللہ اللہ ا کے رو تین کریں مے۔ باللرض بید الماطات ہے ہی لا ایس سائیل کار ہوائی کے بعدادوں کی جا لیے کے ابار کے اس کے میں اس کے میں کی کوشش کرئی جا ہے۔ "( ۱۶۳) .

اس کے ستی معلی اور بے الکفی کا بید سلسلہ اپنی ہم عمر اوبی شخصیات اور روبوں کے ساتھ ساتھ بھی است کا انہا منبوط باللہ بن دیا گیا ہے کہ لوگ ان کو کوشت ہوست کا انہا منبوط باللہ بن دیا گیا ہے کہ لوگ ان کو کوشت ہوست کا انہا منبوط باللہ بن دیا گیا ہے کہ لوگ ان کو کوشت ہوست کا انہاں شخصیات تک پھیلا ہوا ہے، جن کے کر دعقیدت کا انہاں منبوط باللہ کی ایت ای شریم اسلوب کے ذرید تسلیم کرنے ہے ہی گریزاں ہیں۔ سلیم اسمہ نے اندی عقیدت کے اس بالے کو بھی ایت ای شریم اسلوب کے ذرید تسلیم کرنے ہے ہی گریزاں ہیں۔ سلیم اسم نے اندی عقیدت کے اس بالے کو بھی اور مانی واقبال جیسے بزرگوں کی بعض معاملات میں نوب کردنت کی ہے، مثال کے ملود م علام اقبال کے ساتھ چیئر چھاڑ کا بیا انداز دیکھیے:

مران دوردو ملک میں اور دور ملک کی دجہ شہرت آگر چہ ان کی شاعری ہی ہے۔ کم لوگ جانے ہیں کہ ان کے مقال میں بھیرے بین مضامین بھی کانی زیادہ تعداد میں مختلف رسائل میں بھیرے پڑے ہیں، جنسیں 1992ء میں شیما مجید نے "مقالاتِ مختار صدیقی" کے عنوان سے مدوّن کیا ہے۔ یہ مجموعہ ۹۳۸ صفحات پر مشمنل ہے۔ اس میں ادب کی تقریباً ہر صنف محتلق ان کے تنقیدی مضامین وشررات موجود ہیں۔ ان کے تنقیدی اسلوب میں بھی ایک خاص طرح کی لطالت، آئی مختل ان کے تنقیدی مضامین وشررات موجود ہیں۔ ان کے تنقیدی اسلوب میں بھی ایک خاص طرح کی لطالت، آئی میں اور افسانوی رنگ ساتھ ساتھ چلتے نظر آتے ہیں۔ مونے کے طور پر ہم ایک مختصر سے اقتباس پر اکتفا کرنے پیلی طور اور افسانوی رنگ ساتھ ساتھ چلتے نظر آتے ہیں۔ مونے کے طور پر ہم ایک مختصر سے اقتباس پر اکتفا کرنے

1987ء کے بعد شعر اور انسانے بیل دو بہت بڑے "باغی" امجرتے ہیں بعنی میرا تی اور منٹو۔ میرا تی نے شعری زبان ادر مسلمات روایت کو اپنی اور بیش افاد طبع سے مجبور ہو کر فلست کرنے کی شعوری کوشش کی اور منٹو نے انسانے کا انبا میش جو لکانے والے اور بعض وقعہ فکر آگیز موضوعات کو نے افسالوی طرز بیاں کا قالب دیا۔

نیکن ان بی دو شخصیتوں کی زندگی، افکار کی نیج، انداز بیان اور سرمایت تحریر بر کس کس انداز سے افراط و تفریط روانین رکا گل۔ روایت بری کی کند چمری سے لے کر مارکسی قلفے کی شت نئی برہند شمشیروں، پھر ذاتی اکھاڑ بچھاڑ کے دائ<sup>ال</sup>

گھات تک ے کام لے کرکس کس طرح آئی دو دانشوروں کو ذک نہیں کیا گیا۔"(۱۹۲۱)

ڈاکٹر وحید قریش (پ بہا فروری ۱۹۲۵ء) اردو کے نہایت موقر اور سنجیدہ ٹاقدین و محققین بی شار ہوئے
ہیں۔لیکن ادب کے پھھ متنازعہ پہلوؤں پر بات کرتے ہوئے اجمٰن اوقات ان کی تحریروں بیس بھی شوخی وشرارت کا عنم
ابجر آتا ہے۔ مثال کے طور پر انشائیہ کی مبادیات کے حوالے سے دلچیسپ انداز بیس بات کرتے ہوئے وہ دنیا کا پہلا۔
انشائیہ آدم کے ﴿اسے اظہار محبت کوقر اردینے کے بعد لکھتے ہیں:

"دنیا کا دوسرا انشائی ادب پارہ یمی خوش تم کی سے حضرت آ دم می کے جصے میں آیا۔ قائل ادر ہائل کے اختان کے قائل اور ہائل کے اختان کی قائل اور ہائل کو کامیانی سے مکنار کیا اور ہائل کو کور سے اس فنل پر آ دم مرشہ خوال ہوئے اور انشائی ادب کا دوسرا اور ما

رجود میں آیا۔ بعض بررکول کا خیال ہے کہ میرادب پارہ منفوم تھا لیکن میری دانت میں بے منثور تھا۔ مجھے اپنی بات بر اس لیے بھی امراد ہے کہ اپنی بات ندرہ بررگ ٹابت کرسکتے ہیں نہ میں۔"(۱۲۵) وارث علوی کا شار بھی ہمارے ان ناقد میں میں ہوتا ہے جن کی تقیدی تحریوں میں مخلیق کا ترکہ نہا ہے۔

راری موں میں مور میں ماری میں اور کی میں ہوتا ہے جن کی تقیری تحروں میں تخلیق کا ترق کہ نہایت ای ہوتا ہے۔ وہ ادب ملے ادق سے ادق موضوعات اور مین سے مین مباحث کو بھی اپنے فکفتہ ولطیف میں زیر بحث لاتے ہیں۔ وہ تقید کے قدیم اور یوست زدہ انداز سے نہ صرف خود گریزال ہیں بلکہ وہ اسے اب کے لیے بھی معز خیال کرتے ہیں، لکھتے ہیں:

"ایک متنی میں جدید قاری اور جدید فن کار کا نقاد سے دی بہت ہے جوجدید سلمان کا افر مار مولوی سے باس کی پرری زندگی ایسے بے متنی سوالات بوجینے میں صرف ہوجاتی ہے کہ آج کی الم کے علاوہ دوسری کون کی البیس دیکنا جائز ہے، افرول کے علاوہ دوسرے کون سے ساز کی آ واز حلال ہے؟ اور دیڈیو پر بھی سنتا منوع تو نہیں؟ اور ناول میں جیروئن کو سنتواں ناک اور کتابی چرے کے علاوہ دوسرے خطوط اور کولا مجول کے بیان سے عاقبت تو خراب نہیں ہوتی ؟" (۱۲۸)

ان کے ای لطیف اور شکفتہ اسلوب میں طفر کی چیمن کو واضح طور پرمحسوں کیا جاسکتا ہے۔ یہی طور و لطافت بانتید میں بردم روال رہتی ہے۔ ایک جگہ وہ ہمارے ادیب کے سابق رہنے اور ضابط اظلاق کا ذکر پھے اس اعماد لے بین:

'' ذرا سوچے تو کہ راشد الخیری اگر باور پی خانہ جی مااؤں کو درخلاتے تو ان خواجی پر کیا گررتی جنوں نے المیں ابنا

مولس وغم خوار سمجھا تھا۔ ادیب جب معلم اظاتی بنا ہے تو اپنی ذات کو بھی بااظاتی بناتا ہے۔ یہ کیے جن ہے کہ دہ

ادیب جو گاندگی بی کی بحری کا دوجہ پی کر جوان جوا ہے، شراب کو خالب ادر حورت کو فرات کی نظرے دیکھے۔''(۱۲۹)

وُ اکٹر سلیم اخر طور و مواح اور شقید دوتوں میدانوں کے آوی ہیں۔ اکثر مقامات پر ان کے ہاں یہ دوتوں

یاکل بل سمے ہیں۔ ان کی تقید ہیں چونکہ ذاتی لیند و ناپند کو زیادہ وظی ہوتا ہے، چر وہ ادب کے حریف وطیف

یاکل بل مجمع ممل یقین رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ اپ حریف ادنی گردہ کی ادنی سرگرمیوں کا تذکرہ کرتے

الل پر بھی ممل یقین رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ اپ حریف ادنی گردہ کی ادنی سرگرمیوں کا تذکرہ کرتے

وُان کے طور کا بھی پوری شدت سے سراٹھا تا ہے۔ وہ اس طور کو بجز و نیاز سے مملوکر کے بہتر ادب پارہ بنانے کے

وُان کے طور کا بھی بوری شدت سے سراٹھا تا ہے۔ وہ اس طور کو بجز و نیاز سے مملوکر کے بہتر ادب پارہ بنانے کے

مان کی دامن کو حریفانہ تھینچنے پر زیادہ یقین رکھتے ہیں۔ صرف ایک مثال پیش ہے:

ے دا ان و ربیعات میں پر رورہ میں میں اسلوب کا انتخای رک چوکھا ہوتا جا دہا ہے، جس کے بیٹے میں کالم کو گالم بنا
"مر بیا ہے کے ساتھ ساتھ الورسدید کے اسلوب کا انتخای رک چوکھا ہوتا جا دہا ہے، جس کے بیٹے میں کالم کو گالم بنا
دیا جبر نثر کا یہ عالم کہ اس میں سے واری آ نا لکال دینے کے بعد بھی گالیاں کی یاتی چی یں۔ اب یہ دومری بات ب
کردہ ای کو اپنا کام اور ای کو اپنا مقام جمیس کدو، کش واکٹر دوری آ نا کی غلیل بن کردہ کے ہیں۔ اور ای کو اپنا مقام جمیس کدو، کش جس، جو ترصرف قاری اور اویب کو چونکانے کے فن

کردوای اوان کام اورای اوان ما کی سرا کردو ہے تعالی رکھتے ہیں، جو شصرف قاری اور اویب کو چولکانے کے فن مائی فاروقی بھی تفادول کے اس گروہ ہے تعالی رکھتے ہیں، جو شصرف قاری اور اویب کو چولکانے کے فن "مخلی آگاہ ہیں ملکہ اردو تقید میں اٹھ ہار اسلوب کے بھی علمبروار ہیں۔ وہ حقیقت کو ہمیشہ الو کھے ڈاویے سے سامنے

سلی یقین رکھتے ہیں۔مشفق خواجہ کے بقول: وراس نے شاعری کی طرح نثر کو میں کلیشے کی قیدے آزاد کیا ہے۔ پامال راستوں کو مجوز کر اپنے لیے تی واہیں تراثی مورد میں۔ وہ رواجی چشدور تقادوں کی طرح نے جان لفقوں کے جال نہیں بڑا۔ اپنے تیجی تجرب کی بڑیاد پر دومروں کے ہیں۔ حلیق بریوں کی جہ تک متابع کی کوشش کرتا ہے۔" (۱۷۱) اپنے ای الو کھے اور تازہ اسلوب میں وہ فیض احمد فیض کی شاعری پرترتی پندتح میک کے اثرات کا ہاؤہ

لیتے ہوئے لکھتے ہیں:

در مرضوع تن، نین کی اصل آ داز تھی لیکن ابھی دہ آ ہت ہے کہلتے ہوئے ہونوں اور جم کے واآ دین نطوط کو بول اور اللہ اور جم کے واآ دین نظوط کو بول اور جم کے واآ دین نظوط کو بول اور علی میں میں میں میں میں کہ بائے تھے کہ ترتی پندی کے افر دھے لے سائس لینی شروع کر دی اور دوسرے الاحداد شامروں کی طرق موجے۔ سامی محلوق، کر بڑر اید طرق دوسرے اور ھے کے کہلے ہوئے سرخ جڑروں کی طرف کھنچا شروع ہوئے۔ ساوی محلوق، کر بڑر اید کھاری میں سندھ میں اور ھے کا بیف اللہ ہوئے۔ البام؟ ممل تباہی اجبری سرکار جس پہنچات ہی ایک ہوئے دور اور کھنگی ہی سائی فاروتی کے ای الا ابالی اسلوب میں شھرف خوشگوار تازگی کا واضح احساس ملتا ہے بلکہ طنز اور کھنگی ہی سائی فاروتی کے ای الا ابالی اسلوب میں شھرف خوشگوار تازگی کا واضح احساس ملتا ہے بلکہ طنز اور جہیں گئی۔ برایر این کے ہم رکاب چلتی ہیں۔ یہ الگ بات کہ ان کی طنز کو غضب تاکی کی حدود میں داغل ہوئے ذورا در جہیں گئی۔ برایر این کے ہم رکاب چلتی ہیں۔ یہ الگ بحث میں حصہ لیتے ہوئے دلائل کا یہ انداز طاحظہ ہو:

موجودہ اردو تنقیر میں ڈاکٹر تخسین فراتی (پ: ۱۵ ستبر ۱۹۵۰ء) کی آ داز شاید سب سے توانا اور معتبر ؟اگر چر شوس دلائل اور متین انداز سے این موضوع کا احاطہ کرنا ڈاکٹر صاحب کا عام اسلوب ہے لیکن ال کے گلش تغیبر میں شافتگی کی کلیاں اور طنز کے خار بھی جا بجا بھرے ہوئے ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر انشائے جیسی متنازع منف تن اور اس یہ ہونے والی لے دے کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کا موقف ہے:

"ماجوا بی افتا ہے ہے بہت بدکتا ہوں۔ یوں مجھ نیس کہ اتنا ہی بدکتا ہوں جننا مالی مجھوٹے کیڑوں کے ذکرے یا مطاء الحق قائی، مستنفر حمین تارڈ کے نام ہے۔ اصل بیں بین آئ تک بید نہ جان سکا کہ افٹا ٹید کے مدین کی دانت ہیں؟ اددو کے بعض پاکٹ سائز نقادوں نے اس کی گئ شرخوار تعبیر میں کیں گین یہ بداؤ ذہن ہے بسل دانت ہیں؟ اددو کے بعض پاکٹ سائز نقادوں نے اس کی گئی شرخوار تعبیر میں کیں یہ بداؤ ذہن ہے بسل میں۔ انٹائید نہ ہوا کیلے کا چملکا ہوا جس سے مجسلنا نقاد کا مقدر اور ناظر کی تفریح مخبرا۔" (۱۲۵) اردو تنقید میں ایسے مفرضین و نافذین کی کی نہیں جو اپنے محدود مطالع کے بل ہوتے ہر ادب سے المام الله بین اور مختلف ادبی روایوں اور شخصیات سے متعلق فتو سے صادر کرنے گئتے ہیں ایسے دو رکعت کے ایاموں سے متعلق فتو سے صادر کرنے گئتے ہیں ایسے دو رکعت کے ایاموں سے ڈاکٹر شخصین فراتی کا بیرطنز یہ انداز بھی ملاحظہ ہو:

''دہا مخرضین کی جانب سے میوں کو'' بے مغر مفکر'' یا اشرف علی تھا لوگ کو'' تہاہت ہی محدود در یجہ' قرار دینے کا ال تو ان حفرات سے مرف اتنا ہو جھا جا سکتا ہے کہ میوں یا اشرف علی تھا لوگ کی کتابیں ہو منا تو ایک طرف آپ نے ان

## بليغيات

ایک ہی جملے یا مختصر الفاظ میں دانش و حکمت کی کوئی لطیف بات کہد دینے کے فن کو عمو یا بلیغیات کے عنوان کے موسوم کیا جاتا ہے۔ دنیا کی ہر زبان کے ادب میں اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ بعض بزرگوں اور دانشوروں کے فرودات کہ جنسیں اقوال زریں، کا نام دیا جاتا ہے، بھی اک زمرے میں شار ہوتے ہیں۔ اگر بزی میں دلچسپ اور پر حکمت 'دکوششز'' مرغوب اولی غذا کے طور پر پرھی جاتی ہیں۔ عربی میں خلیل جران کے دلچسپ اور دلا ویر اقوال بھی زبان زدعام ہیں۔ بخالی میں الیےلطیف جملوں کو 'بولیوں'' کے طور پر خصوصی انہیت حاصل ہے۔

اردو میں جہاں شاعری میں فردیات کی بے شار مثالیں موجود ہیں، وہاں نٹر میں بھی اس کے متعدد نمونے دیکھے جاسکتے ہیں۔ سعادت حسن منٹو نے تقسیم ملک کے فعادات میں پیش آنے والے حالات و واقعات کو "سیاہ حاشے" کے عنوان کے تحت اپنے مخبوص افسانوی اسلوب میں نہایت دلیسپ "اختصاریوں" کے روپ میں پیش کیا ہے، جن کا ہم منوک افسانو نگاری ہی کے ضمن میں تذکرہ کر پچکے ہیں۔ ایک متفرق تحریوں کی مثالیں اور بھی کئی ادیوں کے ہاں مل بالی افسانو کا اور واصف علی واصف نے اس صنف میں حکمت و لطافت کے بحر پور مظاہرے بالی ہیں، جن میں ڈاکٹر عبدالحمید خیال اور واصف علی واصف نے اس صنف میں حکمت و لطافت کے بحر پور مظاہرے کے ہیں۔ والی ہیں۔ والی میں اور عبدالحمید خیال کے ہاں حکمت کے ساتھ مزاح اور کئی بوئی نظر کے ہیں۔ والی اور واصف علی واصف کے ہاں وائش بالعوم طنز کے پروے میں لیٹی ہوئی نظر افسانہ آفر بی کا عضر بھی بہت نمایاں ہے جبکہ واصف علی واصف کے ہاں وائش بالعوم طنز کے پروے میں لیٹی ہوئی نظر آئی کا عضر بھی بہت نمایاں ہے جبکہ واصف علی واصف کے ہاں وائش بالعوم طنز کے پروے میں لیٹی ہوئی نظر آئی ہوئی نظر ڈالیس کے۔

# دُاكْرُ اے۔ ایکے خیال سائرن (اوّل: ١٩٩٠م)

ڈاکٹر اے۔ ایکی خیال اگریزی زبان و ادب کے استاد رہے ہیں۔ مختف زبانوں کے ادب اور جماری مجوی سائرتی، سیاس، اخلاقی اور تفسیاتی صورت حال پر ان کی بہت گہری نظر ہے۔ این اردگرد کے حالات کو انھوں نے این دل کی آ تکھوں سے دیکھا اور محسوں کیا ہے اور پھر نہایت سلیقے سے انھیں ایک آ دھ جملے یا مختر پیراگراف کی مورت میں بیان کر دیا ہے۔

ررس من بیان سردیا ہے۔ غور کیا جائے تو یہ جلے نہیں طماننچ ہیں جو انھوں نے ہماری کج دو تہذیب و معاشرت کے مد پر رسد کیے ایں۔ان کا ایک ایک جملہ ند صرف ہمیں چونکا تا اور گدا گدتا ہے بلکہ یا قاعدہ جبخورتا ہے اور سوچنے پر بھی مجبور کرتا ہے۔ ایکے چند جملے ملاحظہ کیجے:

"دنیا مرے ڈاکورہ میکوئیں لوٹ کے جو کالوفا لوٹا جاسکا ہے۔"

شان ہو۔" (۲ کا)

ان کے طنز کی رمز اور کاف بہت مرکی ہوتی ہے لیکن وہ زیادہ تر لطافت آمیز پیرائے میں ملفوف ہوتی ہے۔ طنز وظرافت میں نکتہ آفری ان کا خاص شیوہ ہے۔ بات سے بات نکالنے اور ایک بات سے بالکل ان نیا نکتہ بیرا کر لیئے میں آئمیں خاص ملکہ حاصل ہے۔ چند مثالیں:

" دور کاری انسرائی گاڑی کا دردازہ خود نیس کھول سکیا، وہ مفلوج اور کہتی لحاظ سے ملازمت کے لیے نے نہیں ۔"

" بب فاقد سمن، فاقد سمن تھا تو حکومت نے بوری فراخد لی سے اس کی فاقد سمنی کو تعمل طور پر اس کے اپنے تعرف بی اس بر نے فاقد سمنی کو تعمل طور روثی کمانے لگا تو حکومت نے اس روثی کے ایک جھے پر اپنے حق کا اعلان کر دیا ۔"

د جو ام کا فرض ہے کہ وہ حکمرانوں سے حکمرانوں کے گا ہوں کی معانی مانتے رہیں ادر ..... حکمرانوں کا فرض ہے کہ اوہ حکمرانوں سے حکمرانوں کے گا ہوں کی معانی مانتے رہیں ادر ..... حکمرانوں کا فرض ہے کہ اوہ علی معانی مانتے کر ایس ادر است حکمرانوں کا فرض ہے کہ اور کی سرا دیتے رہیں۔" (عدا)

ڈاکٹر صاحب ارباب لکر و دائش اور ارباب اختیار سے بوے نو کیلے سوالات بھی لوچھے نظرا تے ہیں۔امل میں بیسوالات بھی میٹھے نشتر ہیں جو انھوں نے زیانے کی دکھتی رگوں پر بوے ڈھنگ سے لگائے ہیں۔ ایک دونمونے دیکھے:

"اگر کوئی نادار الیش لڑنا جا ہے تو کیا وہ الیشن کے اخراجات کے لیے ذکوۃ فنڈ سے رقم ما تک سکتا ہے؟"

"اکر کسی ملازم کی تخواہ ہے اس کی اپنی اور بال بجوں کی بقا ممکن نہ ہوتو کیا اس کا رشوت لینا جرم ہے؟" (۱۵۸)

ان کے بہت ہے جملے اور چراگراف تو پورے بورے افسانوں کا تاثر اور تا ثیر لیے ہوئے ہیں۔ امسل میں ہے تھی کچوکے ہیں جو معاشرے کی ہے حس اور بے ڈھنگے ہیں برلگائے گئے ہیں۔ اختصار کے پیش نظر مرف ایک مثال درتے کی جاتی ہے:

"میارہ جون نے ایک اہل کی۔ پانچ نے ایل منظور کرنی لیکن جھے نے اسے رو کر دیا۔ ایک نامنظور ہوگی۔

اگر جھے دوکرنے والے جوں میں سے ایک عج پانچ متفور کرنے والے جوں سے اتفاق کر لیتا تو فیصل الث ہو جاتا۔ یہ فیصلہ جھے جوں کا تھا یا ایک عج کا؟" (۱۷۹)

واصف علی واصف الله جنوری ۱۹۲۹ء۔ ۱۸ جنوری ۱۹۹۳ء) کرن کرن سورج (اوّل: مارچ ۱۹۸۳ء)
دامف علی واصف کی تحریری بھی عموماً دانش آمیز لطافت اور محکمت آمیز طنز سے متصف ہوتی ہیں۔ انعول نے اپنے ہنر کا زیادہ تر اظہار تو شاعری اور مضافین کی صورت میں کیا ہے لیکن ان کی کتاب ''کرن کرن سوری'' بلیغیات کا بڑا خوبصورت مرتع ہے۔ ان کے ہاں محکفتاً کی کا انداز کچھاس طرح کا ہے:

" رائے بادشا، ہاتمی کی سواری سے جال شاعی کا اظہار کرتے تھے۔ آج مارے بچ چیا گروں میں ہاتمی کی سوادانا ے ول بہلاتے ہیں۔"

ان کے بال طنز کی منی آفرینی کھ اس اعداز سے جلوہ کر ہوتی ہے: "مغیر بھینی طالات پر تقریریں کرنے والے، کئے بھین سے اسپنے مکالوں کی تقیر میں معروف ہیں۔"
"کھ لوگ زندگ میں مروہ ہوتے ہیں اور پھرمرنے کے بور بھی زندہ"

"ابنی رمایا کے مال سے بے فبر ہادشاہ سے بہتر ہو و گذریا جو اپنی بھیروں کے مال سے ہافبر ہو۔" (۱۸۱)

فلفہ اور حکمت واصف علی واصف کا عاص میدان ہے۔ اس میدان میں بے شار اہل قلم نے اپنے آپ فن

کے چرائے روشن کیے ہیں۔ لیکن اس شیئے میں ان کی انفرادیت ہے ہے کہ انھوں نے روائی دانشوروں کی طرح اپنی فرزی کو شک اور ادتی ہنائے کے بجائے اس میں لطیف ظر فت کے ریگ بحر دیے ہیں، چنو مثالیں:

دد فوش نعیب انسان وہ بے جو اسین نعیب پر فوش دہے۔" در حرام بال اکٹھا کرنے والا اگر بخیل بھی ہے تو اس پر دوہرا عذاب ہے۔" درہم لوگ فرمون کی زیم کی جانے جیں ادر موئ" کی موت۔" (۱۸۲)

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

(ط)

لطائف وظرائف

انسانی زندگی خوتی اورغم سے عبارت ہے۔ جہاں کا تنات کے بے شار عناصر اس زندگی میں زہر گھولنے کے اپ بیان وہاں برگولنے کے ایک بیان وہاں برطانف بی بیں جو شدائیر زمانہ کی الخیوں کو ممکن حد تک کم کرتے کے لیے ہمارے چاروں بانب برمر پیکار بیں۔ لطیفہ کیا ہے؟ اچا تک سوجھ جانے والے الو کھے خیال، شوخ تبمرے، برجتہ فقرے، ٹی البدیہ بانب برمر پیکار بیں۔ لطیفہ کیا ہے؟ اچا تک سوجھ والے والے فقر ترین واقعے کا نام لطیفہ ہے۔ کے ایل نارنگ ماتی کے بقول: اللہ اور پُر تخیر انداز بی رونما ہونے والے فقر ترین واقعے کا نام لطیفہ ہے۔ کے ایل نارنگ ماتی کے بول پہم کی موجم کی موجم کی کیر دوڑ جائے اے لیند کیں حراح کی جائی ہو، اس انتشاد کے ماتھ بیان کیا جائے کہ بنے والے کے این پہم کی بیکن میں مواج کی بی کیر دوڑ جائے اے لیند کیں سے "(۱۸۳)

لطیفہ کا تعلق لطف اور لطافت ہے ہے اور یہ دہیں یہ اپنا بہتر رنگ اور بھر پور تاثر چھوڑتا ہے، جہاں اس کا الناظ اور اشخاص کے مزاج اور کیفیات سے کمل طور پر آگاہ بوگا۔ مالک رام لکھتے ہیں:

"الطيقه إس فض كوسوجتاب جوندمرف حس كود يكتاب بكداس كي لدركرتاب" (١٨٣)

یہ تو طے ہے کہ لطیفہ زبان اور خیال کی نزاکوں سے بھر پور آگانی کے بعد وجود میں آتا ہے۔لطیفہ بھنامخفر الدیمتر ہوگا، اتنا ہی پڑاٹر ہوگا۔لطیفہ بمیشہ خیال کی نزاکت اور بیان کی نظافت کے سنگم پر تخلیق ہوتا ہے۔ پروفیسر الدیمتر ہوگا، اتنا ہی پڑائر ہوگا۔لطیفہ بمیشہ خیال کی نزاکت اور بیان کی نظافت کے سنگم پر تخلیق ہوتا ہے۔ پروفیسر الله جد نارنگ کے نزدیک تو زبان وائی ہی اس کا سب سے برا محرک ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

استرس مراح تو بہتوں میں ہوتی ہے لین بیلند جمی بن باتی ہے، جب زبان پر قدرت ہو، یہ بات الوکی ملے کی لین معلم میں ہے کے للید گائم المانیات سے بوتا ہے۔"(١٨٥)

سی میں ہے کہ للید کام المایات سے اور مسلوں کی عمر الماری تہذیب کے برابر لکے، بیدادبی صنف اگر ہم لطیفے کے آغاز و ارتقاب نظر دوڑا کیں تو شاید اس کی عمر الماری تہذیب کے برابر لکے، بیدادبی صنف

ے زیادہ ایک ثقافی آئٹم ہے جو صدیوں سے مخلف تہذیوں اور معاشروں میں سینہ بسینہ علی آئی ہے۔ اس کا مرانا اور ذا تقد ذبانی و مکانی تبدیلیوں کے ساتھ برلتا رہتا ہے۔ تبذیبی اور ساجی حوالے سے لیفیے کی ایمیت کا اندازہ اس بات سے نگایا جاسکا ہے کہ دنیا بھر کے ہر معاشرے کا تقریباً ہر فرد سے سے فاور بہتر سے بہتر لطائف کی ہر وقت تاش میں رہتا ہے۔

یں رہتا ہے۔

عذاف معاشروں میں بعض مخصوص تو موں اور طبقوں کے حوالوں سے بے شار لطا کف وابستہ ہو ہائے ہیں۔

میں میں مارکرد سکسوں اور پٹھانوں کے ناتے بے شار لطا کف کردش کرتے ہیں۔ ہمارے و بنجانی کلم میں جولا ہوں اور میں میں اور پٹھانوں کے ناتے بے شار لطا کف میں اور کے ہیں۔ ہمارے متعلق بے شار لطا کف میرا کم میرامیوں کے فاتندوں سے متعلق بے شار لطا کف میرا کم میرامیوں کے فاتندوں سے متعلق بے شار لطا کف میرا کی اور میں سے اس میرام کا نظام آج تک امریکی لطا کف کی زو میں ہے۔ امریکیوں کی لطفہ ہازی اور کھے ہیں۔ اس طرح روس میں سوشلزم کا نظام آج تک امریکی لطا کف کی زو میں ہے۔ امریکیوں کی لطفہ ہازی اور المیدان کا تو یہ عالم ہے کہ کہا جاتا ہے کہ انھوں نے اپنے لطیفوں کی ہو چھاڑ سے روس کا شیراز و بھیر دیا۔

ای طرح بعض معاشروں میں پچھ فاص کردار بھی پائے جاتے ہیں کہ جن کی ہر بات اور ہر ممل ایک لاند موتا ہے۔ جیسے ملا لفرالدین اور شخ جلی وغیرہ۔ برائے زمانے کے بادشاہوں کے ہاں لطیفہ کو اور مخرے باقاعرہ طازم موا کرتے تنے اس لوع کے دو کردار ملا دو بیازہ اور بیر بل مخل شہنشاہ اکبر کے دورکی یادگار ہیں، بلکہ معروف شامران اللہ خان انشاء بھی دربار اوردہ میں باقاعدہ لطیفہ کوئی پر مقرر نے اور بقول مصنف آب حیات نے سے نے المالاک کا حال میں بولائے پھرتے تنے موجودہ دور کے حکمرالوں کے ہاں بھی بید محلوق نبتا بدلی ہوئی حالت کے ماتھ موجود ہوں کے حکمرالوں کے ہاں بھی بید محلوق نبتا بدلی ہوئی حالت کے ماتھ موجود ہوں کے حکمرالوں کے ایم ترین فیصلوں پر اثر اعداز ہوتی رہی ہے۔

محتف معاشروں اور تہذیبوں میں لطاکف کا بیسلم بالعوم سینہ بسینہ اور لب برب بی چا آنا ہے جین کے حرصے سے ان کو با قاعدہ طور پر کیسے اور کان شکل میں محفوظ کرنے کی رسم بھی عام ہو چک ہے۔ اورو میں ان کا تدوین کا با قاعدہ سلمہ مولانا محد حسین آزاد کی ''آب حیات' سے شروع ہوتا ہے۔ ان کے بعد مولانا الطاف حسین مال نے ''یادگار عالب' میں مرزا عالب کی زعدہ دلی اور شوخ طبی کے بے شار تمونے فراہم کرکے اس روایت کو متحم کر دا۔ مولانا عبد المجید سالک کی بیان کردہ علامہ اقبال کی شکفتہ مزاجی، مولانا غلام قادر گرائی کی بے ساختی اور محکم فقیر فیرک کر ہے۔ کوئی بھی اس روایت کو متحسن انداز سے آگے بوجواتی نظر آتی ہے۔

ان کے بعد تو بیہ سلسلہ ، قاعدہ چل لگا۔ پنج سلسلے کے اخبارات، ریاض خیر آبادی کے دعمر فنہ" اور فواد حسن نظامی کے کالم دیکھیاں اور گدگدیاں ' وغیرہ نے تو لظائف کے اس تحریری سلسلے کے لیے مہیز کا کام کیا۔ ۱۹۵۹ میں طبع ہونے والے نفوش کے طز و مواح نمبر میں مجمی لظائف کے لیے ایک الگ باب مخف کیا گیا۔ آج بھی دنیا مجمع میں ہر طرح کی صحبتوں میں ہر طرح کے تازہ باتازہ لظائف کا سلسلہ پورے شد و مد کے ماتھ جاری و ماری ہے۔ آپ میں ہر طرف نجی تم کی کافل میں مر طرح کے تازہ باتازہ لطائف کا بازار گرم ہے تو دوسری جانب شائستہ اور لطیف چکوں کا سلمہ دوال ہے۔ آج بھی بازار میں مختلف النوع لظائف کے کتابے دستیاب ہیں۔ بلکہ ایک زمانے میں تو معروف اندیان خوانہ میرانظوں اشتخاف احمد نے بھی ''گرما گرم لطیف "ک عنوان سے لظائف کا ایک انتخاب مرتب کیا۔ علاوہ اذری خوانہ میرانظوں احمد نے بھی ''گرما گرم لطیف ہیں خواصورت کاوشیں کیں۔ ان تمام سلسلوں میں شدہ منائند اور بی نا منازہ کا ایک انتخاب مرتب کیا۔ علاوہ اذری خوانہ میں انتخاب مرتب کیا۔ علاوہ اذری میں شدہ میں خواصورت کاوشیں کیں۔ ان تمام سلسلوں میں شدہ میں خواصورت کاوشیں کیں۔ ان تمام سلسلوں میں شدہ کی انتخاب مرتب کیا۔ حوال وہ نظائف ہیں، جن کا تعلق کی نہ کی زمانے کے شاعروں اور بیوں سے دما ہے۔ ایسی کا ایک انتخاب کے شاعروں اور بیوں سے دما ہے۔ ایسی کا ایک کا ایک انتخاب کو ان اور بیوں سے دما ہے۔ ایسی کی ناکوں کے شاعروں اور بیوں سے دما ہے۔ ایسی کیا گو

ار مونوع سے کھ نہ کچھ لگا کھاتے ہیں۔ کے ایل مارنگ ماتی نے ای لوعیت کے موسے ذاکد ادیوں اور است نظا نف کو ایک کتاب میں یکیا کر دیا ہے۔ ذیل میں ای کتاب سے چند مثالوں کے ماتھ ہم اس لیا کا انتقام کرتے ہیں:

"بطرس بخاری سے جب آیک اعلی عهد بدار ملاقات کے لیے آئے تو انعول نے کہا کرتشریف رکھے۔ بیس کر عهد بدار موصوف کو بول محسوس بوا کہ چکھ بے اعتمال برتی جا دان ہے چتا تجد انعوں نے بطرس صاحب سے کہا کہ" میں محکمہ برتی کا ڈائر بکٹر بول۔"

ال بربطرى ماحب نے كها " مجرآب دد كرسيول بريش بائے ـ" (١٨١)

"جب منو کے انسانہ" پر مجھ با اظال لوگ بدے اور معالم عدالت تک پانچ، تو ایک ادیب نے منوے کہا: "الا ہور سے مجھ مر کردہ بھیوں نے ادباب عدالت سے شکایت کی ہے کہ آپ نے کیا انسانہ" پڑ" لکھا ہے جس کی "بدید" دور دور تک بھیل کی ہے۔"

منونے مسكراتے ہوئے جواب ديا:

"كونى بات تبيل، عن أبيك السالة "نيناك" كهركران كي شكايت رفع كرون كار" (١٨٥)

"ماح لدهيالوى في جال فار اخر ع كها:

"يار چال خار! ابتم كو" پم شرئ" خطاب ل جانا چاہے۔"

جال فأرنے يو مجا:" كيول؟"

ماح في جواب وياسداب بم عدا كيل يدوات برداشت نيم بولي-"(١٨٨)

# حواشى: باب ششم

| اب    | مظهر احرر مقدمه: پیرودگ م ۳۰۰                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اب    | سیجہ بیروڈی سے بارنے میں (مشمولہ) بیروڈی مستہ                                                      |
| ٦٣    | مضمون: بیروژی اردو ادب میں (مشموله) طنز و مزاح: تاریخ _ تقید _ انتخاب (مرتبه: طاہرتو نسوی)، من ۱۳۸ |
| "f"   | شنین الرهن، موید ماقتین، دولول مالول کے صفات بالرتیب: ۲۸،۳۸                                        |
| _۵    | البنابي ۵۵                                                                                         |
| _4    | اليناص ١٩٨                                                                                         |
| _4    | اليتا بس ١٩٩                                                                                       |
| _^    | الينايس ٢٠٠٩_٢٠٠٨                                                                                  |
| J.9   | اليتاج ٢٣٠                                                                                         |
| _l+   | این انظار احوال و ۲ طار مس ۱۲۲                                                                     |
| الي   | · تبعراً: اردو ک آخری کتاب، مطبوعه فنون، اکتوبر نومبر اعداه، من ۸۸                                 |
| LIP   | توى دانجست، مادج ١٩٨١ء، ص ٢٢                                                                       |
| _111  | اردد نثر می مراح نگاری کا سیاس اور ساجی لیس منظر می ۱۳۸۳                                           |
| `_I(* | الن انشاء با حث تحرير آ لك (ابتدائيه) ، اردوكى آخرى كتاب، ص ٨                                      |
| _14   | این انظاء اردوکی آخری کماب، مس • ۵                                                                 |
| -11   | . د اليناء ص                                                                                       |
| _14   | اليشابص ٨٠ ٨١                                                                                      |
| _IA   | اليشأبس ١١٣ـ١١١٣ .                                                                                 |
| _14   | اليشاء دونون مثالول ك صفحات بالترتيب: ١٠٣٠ ٨٢٥١٠٠                                                  |
| _14   | تنون منالون كم مفات بالترتيب: ١٠٤٠٥٩٠٥٠                                                            |
| _71   | بالمجول مثالول مي مفوات بالترتيب: ١٨٠،١٠١، ١٨٠،١٠١٥ ١٨٠                                            |
| LFF   | مارول مثالول کے صفحات بالترجیب:۱۸۰،۱۹۲،۵۲                                                          |
| _11"  | خط بنام صهیا اختر ، در افکار ، مطبوعه افکار، ایم یل ۱۹۲،۸۹۲ و ، مل ۱۹۲،۸۹۲ و ، مل                  |
|       |                                                                                                    |

غود يأك معليوعد أنون المستة متبر ١٩٤٢م. عن ١٩٢٢

مر خالد اخر، مكاتب تعروص ۵۵ · là

اليناص الاستهم

Jh. اليناش اس

اینای ۱۹۰

اس مليط مين مشفق خواجه كا كالم اليك اور عالب شكن (مشموله) خامه بوش كاللم عدم ٢٥ تا ١٤ ملاحظه كيا جاسكا ع .h

تبره: (مشموله) نون نوم زئمبر۱۹۷۲ وه س ۲۰۱ J.N

> مطبوعه وقنون لردري ١٩٤٨م ١٩٥٠ ψħ)

مطبوعه افكار متمير ١٩٨٣ وتا جؤري ١٩٨٨ \_h

معلوماتى تاعدوه معليوعد قنون جنوري ١٩٢٣ءم مس١٩٧٨

لنهيم القاعده،مطبوعه الكار اكتوبر ١٩٨٢م، ص ٥٦ المار

چند ماکستانی دوند نے مطبوع انون اگست ۱۵۸م، عمل ۱۵۸ \_Pa

> مطيوعه أنون جنوري فروري ١٩٢٨م اورص الايااا J11

> تعطيوه الوال ايريل مي ١٢ ١٩ وورص ١١٤ ١٨ ١٨ 276

تبسره: سدا بهار (مرحبه: وْاكْرْ مندرمحود) مطبوعه ادود زبان لومر دمبر ١٩٨٥م، ١١٣ \_11/1

معمون " محمد خالد افتر كالن مطيوعه معاصره ١٩٧٩ء من ٢٩٥

كرش چندر، فكى قاعده، س ٢  $-I^{\psi_0}$ 

> اليناجس ١١٥ \_#

احمد جمال بإشاء الديشة شهروس ١٩

\_17" البتأيل كاا

البتأش ١٣٧\_١٣١ \_111

آلادي كے بعد اردونٹر يل طور ومواح، ص١٥٢ ١٥٢ \_60

كرال محد خال، غالب كي مع خلوط (اعدوني فلي نميرة) -14

مشفق خواجه، خالب کے مے تطوط (بیرو فی اللیب) \_14

> \_ch اليضاً

الورسديد، فالب ك يع خلوط، ص عا \_//4

> \_0+ الينأوساك

اور الينياءي 19

والري آنا، فال ك ع تطوط (اعدد في الليب فمرا) ۱۵۲

اعجيده داستان غريب حزه اس \_01

```
الينابس
                                                                                                                -40
                                                                      دولوں مثالوں کے صفحات بالترشیب:۱۹۱۸
                                                                                                                _00_
                                                                                            اليتأيل ١٨،٤٢
                                                                                                                 YO.
                                                                            مثابير عالم كغ بهترين تطوط اس
                                                                                                                -04
                                                                مقدمة مكاتيب البال- ينام مراى من ٢١- ١٤
                             الورسديد، أردد من خطوط تكارى، (مشوله) شهاب ناع، (مرجد: تشليم اجرتصور)، من ١١
                                                                                                                404
                                                                                                                -04
                                                                  اتعارف: (مشموله) محوما دبستان مل ممياء صما
                                                               مجرعلى رودلوى مويا دبستان كمل حمياء من ١٣٨١ ١٣٩
                                                                                                                -Y+
                                                                                              البيرايس ١٥٠
                                                           .
اس کتاب بین، (مشموله) محویا وبستان کمل ممیاءش ا
                                                                                                                _46
                                                                                                               _41
                                                                   . محر على ردولوى وكويا وبستان كمل كمياء ص ٢٩٣
                                                                                              الينبأ يس ٩٣
                                                                                                               _40
                                                                                             اليتأيس ١٠١
                                                                                       الضأص ٢٦٣_٢٦٣٢
                                                                                             اليناش ١٨١
                                                                                                              AFL
                                                                                             اليناس عو
                                                                                                               _119
                                                                                             الينيا بس ١٢٧٦
                                                                                                              _4.
کویا دبتان کمل کیا، پرسے کے بعد شہاب الدین صاحب کا خط، چود حری محمد علی ردولوی کے نام، مرتومہ: ٣ جون ١٩٥٧،
                                                              (مشول)، كويا دبستان كمل كيا، من ١٣١٨_١٣١٨
                                                                        بطرس بخاري، كليات بطرس، ص٢٦٠
                                                                                                              ۲۷پ
                                                                                           البتأش ٢١٨
                                                                                                             -44
                                                                                          الفينا أس ٢٩٧
                                                                                                             -47
                                                                                           الينبأ بس ٩٥٥
                                                                                                             -40
                                                                                          اليناءص ساير
                                                                                                             141
                                         این انشاء خط انشا کی کے چنول مثالوں کے صفحات بالز تبیب: ۸۲،۸۲،۷۱
                                                                                                             -44
                                                                                         البنياء ١٣ ١٥٠ ٩٥٠
                                                                                                             _44
                                                                 دولول جملول مح صفحات بالترشيب: ١٢٨ م١٢٨
                                                                                                             _49
                                                                                            الينياس ١١٩٧٧
                                                                                                              _^.
                                                                                           اليتأيل ١٨٨
                                                                                                              LAI
                                                                                       المِناءُ م ١٩٨٥
                                                                                                              _Ar
```

```
ابضاء ل
                                            دولوں مثالوں کے صفحات بالترشیب:۱۹۳۰ر۲۱۹،
                                                                         الينا بس٢٢٣
                اردو بین خطوط نگاری، (مشمول) شهاب نام، (مرتب اللیم احرافسور)، من ۱۳
                                      سعادت حسن منشو، او بريني اور دوميان، ص ١٩٩_ ٢٠٠
                                                                                          J
                                                                     الينايل ٢٠٩٥ ٢١٠
                                                                         الصناء ص ٢٧٩
                                                                         الضاءش ٢٢٣
                                                                                          J
                                                                         الضايل ٢٨٠
                                      معادت من منوء منو مے خطوط مریم کے نام من ا
                                                                         الضأءش ١٣١٢
                                                                                         Ų.
                                                        انتساب، (مشهوله) الينام ٥
                              دیاد طبع سوم، (مشمول) منتو کے خطوط ندیم کے نام، ص٨٠
                                                          منيدافتر، زرلب،ص١٣١
                                                                    الفيايس ١٣٩
                                                                                         باپ
                                                         صغيه اخز ، حرف آشناء ص ١٤١
                                                            مغيد اخزء زبرلبءص١١١
                                                                                        __(I)
          مقال اردو می خطوط نگاری، (مشموله) شهاب ناسے، (مرحب تسلیم اجراتسور) من ۳۵
قدرت الله شهاب، مكتوب بنام بالوقدسية (مشوله) شهاب ناف، (مرتبه الليم احرات مر مراه
                مريكنسل كے ليے: پش لفظ، عاتبات فرنگ، (مرتبه جسين فراق)، من ٥٥
                                                                                         Jel
                                   ميد منمير جعفري، پيش لفظ: منمير حاضر بنمير غائب، ص 4
                                                                                        كابال
                                         ميد ميرجعفري ممير واضر بغمير غاتب، ص ١٥٠
                                                                                        14
                                                                                         \mathbb{J}^{(d)}
                                                                         الضأيص ٢٠
                                                                                        jd
                                                                       ايضًا أش ٢٦
                                                                                         14
                                                                       اليشأ جس م سرا
                                                                                        J. 18/1
                                                 سير شمير جعفري، حفيظ نامي، ص ١٥-٥٢
                                                                                        լրե
                                                                        اليناش ٥٥
                                                                                         اار
                                                                        الينأوس الاا
                         مقدمه: التخاب مضامين فكراة لدوى ، (مرتبه: وليب علم) مل عن
                                                                                        أار
                                              الدوعى ديورتا وكي روايت، ص الإالا عاا
```



- ۱۱۰ کرتو تسوی، چینا دریا، مس ۲۵ \_۱۱
  - حاال البنايل ١٩٧١ـ١٢
  - داار مستورمتی، لیح، ص ۲۲
    - um اینایس اس
  - سار + ع الورد يونى كارس
    - ۱۱۸ اینایس ۵۹
    - ١١٩ اليشأيس ٢٢
    - ۱۲۰ ایشایس ۲۲
- ۱۲۱ تنوں مثالوں کے مفحات بالترتیب:۸۱،۷۵۰
- IFT الافت يريلوى، يم نے يمي كيا تما في انكا \_ ذى مى 19 -
- ۱۲۳ مغمون: کیانی کے بریشان افکار (مطبوع) نون فروری مارچ ۱۹۲۱ء، ص ۹۵
  - ۱۳۰۰ ایم \_ آرکیانی، انکار پریتال، س ۲۵
    - اليناش ٢٣١ اليناش ٢٣١
  - ١٢١ کياني کے يربيان افكار، فنون فرورى مارچ ١٢٦١ء، ص ٩٣
    - ۱۲۷ ایم آرکیان، افلاریان، س ۲۳۵
      - ۱۲۸ اینایس م۱۲۸
        - ١٢٩ اليزايس ١٢٩
        - ١٣٠ الينايس ٨٩
      - יווב ועלאטיורובסרו י
    - ۱۲۲ مدنی سالک، تادم تحریر، ص ۱۳۲ م
      - ١٣٢ اليناس ١٣٢
      - ١٢٥٨ اليتأجل ٢٥٨
  - ١٣٥٥ شفاعت اجمد عرض حال (مضموله) فكلفته فكفته من ٢٢٢١
- ١٣٦١ شفاعت احر، فكفت فكفت الكفت الكفت بالبحول مثالول كم صفحات بالترتيب: ١٠٥،٢٣٠،٢٥ ٢٠ ٢٠٠٠
  - ١٢٤ اليناجل ١٢٤
- ١١٨٠ مغمون: كما بين جو قيد خالول من تكمي مطبوع ما بنامه الشكال، النونيشل، لا بور أكست حبر أكور ع١٩٩٠، ١١٠٨
  - ایراییم جلیں، جل کے دن، جل کی راتیں، بارون مثالوں کے صفحات بالترتیب: ۲۰۰۰،۱۳۹،۲۲،۲۰
    - ١٨٠١ دونول مثالول كم مفات بالترتيب:٩٨٠٣١
      - الا عدون جل كي داشي، من ١٥٥
        - ١٢١١ الينابس ١١١١

البتأس عا

البنايس ٢٠١

اليناس ١٢٠٠

والمرابع المرابع المرابع المرابع

يان دونون مثانون كم منحات بالترتيب: ١٩٩١،١٩٧

الله عديق سالك، بمد يارال دوز شرص ٢٢٥

الفاءم ١٢٦٨ ١٢١٩ .

اليناء م

الا الناس ٨٣

الله المحرسين آذاه آب حيات، ص ٢٥

١٥١ مضمون: اودوتقيدكا 50 سالدسنر، (مطيوم) لوائ وقت ادني اليريش، ١٩ أكست ١٩٩٤م

۱۵۲ مولانا الطاف صين حالى، مقدمه شعروشاعرى، ص ١١٩ـ١١٩

۱۵۵ پلرس يؤارى، كليات بطرس، ص ۲۲۲

١٥١ اليناءمن-١٥٥

١٥٥ فليرمد لتي، تاثرات وتعقبات، من ١٥١

١٥٨ وشيد اجر صد لقي، طنويات ومفحكات، ص ١٥٨

١٥١ مني لفظ: جملكيان (حصداق )، من ا

١٢١ ميزدن فسكري، جملكيال، ص ١٢٠ـ١٢١

الال البينامس

۱۱۲ \_ فاکر مخین فراتی مهام اردو ادب (تثری مطالعات)، من ۴۰۰

١١٧ - سليم احد، ني نقم ادر بودا آدي، ص ١٩

۱۹۲۱ ایتایس ۱۰۸

۱۲۵ ایشایس ۱۸۹

١٢١ عقارمديق، مقالات يخارمديقي، ص ٢٢٠

١١٤ - واكثر وحيد قريش، ادود كا بهترين انشائي اوب، مي ١١

۱۹۸ دارت علوی، تیرے در نے کا سافر، می ۱۹

الإنان اليناء م ١٩١

١٤٠ و اكثر مليم احر، اددو كالمفتر رين دري م ١٥٠٠

اعار اللي نبرا: بإزائت و بازيان و السال قارول

اس ساق قاردتى، يازكف د يازيان، من ١٩

مطبوعة معاصر فمبر ١٩٩٦م ١٩٩٩م معلم

د اکر محسین فراتی، معاصر ارده ادب (نثری مطالعات)، من ۲۱۹ -141 LICH

دْ اكْمُرْ تَحْسِين فرانّ ، جَنْبُو ، ص ٢٠٠٠

داكر اے۔ ایکے خیال، سائرن، تیوں مثالوں کے سلجات بالترجیب: 2000ء م -140 -14 Y

تنوں خانوں کے مقات بالرتیب: ۹۲،۲۳ -144

دولوں مثالوں کے صفحات بالترشیب: ١١٠٢٨ **-14A** 

> اليناءص مه -144

واصف على واصف، كرن كرن سورج، دولوس مثالول كي مفاست بالترتبي: ٢٥،١٩ \_IA+

تيول مثالول كے صفحات بالترتيب: ١٢٢،٥١٦١ \_IAI

تنوں شانوں کے صفحات بالترتیب: ۹۲،۹۲،۵۷ LIAP

العال المرك ماقى (مرتب) اديول ك لطفي مساا LIAM

> دیاچ: ادیول کے لفتے اس ۸ ۳۸۱ـ

بيك لليب: اديول كے لطيف 

> ادیوں کے لطیع، ص ۲۷ LIAY

> > الينابس ١٣٩ LIAZ

> > الينايل الما LIAA

### ماحصل

آیام پاکستان کے وقت بطرس بخاری اور رشید اسمد صدیقی اردو ادب میں اپنی مزاح نگاری کی دھاک ، شما بجے تھے۔ اگر مید کہا جائے کہ وہ اردو مزاح کے آسان پر آفاب و مہتاب کی صورت جمگا رہے تھے، تو بے جاند ، وگا۔ سی دور شرکئی اور نام بھی ان کے گرو طنو و مزاح کی کہشاں بناتے نظر آتے ہیں۔

الد الست على المورد برا المراب المراب المراب المراب المراب المرب المرب المرب المرب المربي المرب المرب

اس نمنی تقسیم کے ساتھ ساتھ خطے میں موجود دیگر چیزوں کی تقسیم کا سلسلہ بھی شروع ہوگیا۔ حقیدت اور تغییب کے لئا تا ہے انسانوں کا جادلہ ہوا۔ اڑٹ جات بائے گئے۔ حتی کہ مجتبیں، نفر تیں، ہدردیاں اور سوچیں تک تقسیم بینی جلی آئی ۔ ایسے جس شاعر، ادیب بھی دو حصوں میں بٹ گئے۔ پہلے جو صرف اردو زبان کے شاعر ادیب تھے، اب ان ن بندو ستانی اور یا کستانی حوالے ہے بھی بچیان شروع ہوگئے۔

برشیعے میں جھے بخرے کرنے کے عمل کی افراتفری کے دوران کی مقامات پر افراط و تفریط کی صورت بھی ایکھنے میں آئی، بلکہ بعض لوگوں کے نزدیک تو زندگی دو پلڑوں میں بث کے خود عدم توازن کا شکار ہوگئ، بقول شامر:

زیت ہے وزن ہو مملی شاید ہم نے تشکیع کرکے رکبھی ہے

تعتیم کے اس ممل کے بعد ایک زمانے تک دونوں طرف کے فتلف تئم کے اثاثہ جات کی کی بیثی کا تخمید گیا جاتا رہا۔ گیا جاتا رہا۔ مختف شعبوں میں قائم رہ جانے یا حاصل ہو جانے والی برتری پر فخر و مباہات کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ بھارت کے معروف حراح نگار مجتنی حسین کی ہے دائے بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے:

" کل کی تعتیم کے بعد الدد کے طور و مزاح نگار یکی دو مکول میں بٹ گئے۔ لین خوش تعنی سے بندوستان کے حصر میں چیٹی کے طور و مزاح نگار یکی دو مکول میں بٹ گئے۔ لین خوش کمیالال کیور، اگر او تسوی اور چیٹی کے طور و مزاح نگار آئے و شید احد مدینا ہوں کر اور سے فرات کا کوروی و فراح اور کوئی دائیں اور ایک میں زادر کے طور و مزاح نگاروں کی نگالس کے لیے مشمل داہ تا بت ہوئے۔"(ا)

مجتی حسین کی بدرائے بنینا وقع ہے۔ ان کی میان کردہ شخصیات کی اہمیت وعظمت ہے جمی انکارمکن نہیں۔ لیکن اگر تجرباتی عظائن الرابنایا جائے تو بدایک ہندوستانی ادیب بن کی دائے نظر آتی ہے، جس میں تصور کے مرف ایک،

"ب بات بسی سنیم كرنى برا مى كى كه مواح مين بهم باكتان سے بهت يكھ ويل مال الله اجها مواح لكنے كے ليے بر كون قلب دركار بوتا سب، وہ بندوستان مين معنود بے كلف بمو بالى اور اجمد بمال باشاكى وفات كے بعد فر مورد . حال بائكل بن دكركوں ہے، البتہ مجتبى حسين ولميره فنيمت وين "()

پھر دیدر آباد دکن میں مقیم ہندوستان بی کے مزاح نگار سید طالب حسین زیدی دولوں طرف کے مزان نگاروں کا مواز ندکرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"جہاں تک موازنہ کا تعلق ہے تو ش کہوں گا یہاں یکی موجودہ لکھنے والوں میں پوسف ناظم، عبین حسین، زیدر اوقر ادر پر در اور ادر بر است ناظم، عبین حسین، زیدر اوقر ادر پر دیا اللہ مبدی فوب لکھتے ہیں اور شوق و (وق سے پر سے جاتے ہیں اور پاکستانی میں کرال محمد خال، حناق اہم بر اللہ مبدر بعضری اور ابن انشا مزاح لگاری میں ایسے ویوقا مست نام ہیں، جنسی دونوں مکول میں کیاں مبولت مامل ہے اور ان کی تحری وطلی باندی کا یہ عالم ہے کہ ان کے مزاح کی تہد تک چینجے کے لیے فود قادی کا ایک المبرری ہونا ان کی مراح کی تہد تک چینجے کے لیے فود قادی کا ایک المبرری ہونا ان کی مراح کی تبد تک چینجے کے لیے فود قادی کا ایک

بلكه وتت كررن ك ساته تو خود مجتبى حسين صاحب كو بعي تسليم كرنا براكه:

"پاکتانی حراح فاروں کا جہاں تک تعلق ہے، میرا اپنا خیال ہے ہے کہ بھارت کے مقالمے میں آپ کے ہاں حرائ فاری کی روایت زیارہ مغبوط ہے۔"(۱۲)

تقریبا یمی رائے اردوطئر و مزاح پنظر رکھنے والے ہر ناقد اور تخلیق کار کی ہے۔ کہ اس همن میں پاکتان کا پاڑا ہر لحاظ سے بھاری ہے۔ ڈاکٹر فوزیہ چودھری کی رائے میں:

"جال تک ادود مزاع ناری کا تعلق ہے۔ تو یا کتان، بھارت کے مقابلے میں کہیں آئے ہے۔"(۵)

یہ ایک طے شدو حقیقت ہے کہ تغتیم ملک کے بعد اردو نثر میں طنز و مزاح کا سلسلہ اُفلی وعمودی سفوں کہ بہت پھیلا ہوا ہے۔ جہاں اس کی مقدار بیش بہا ہے وہاں اس کا معیار بھی اپنی انتہائی حدوں کو چیوتا نظر آتا ہے۔ اب میں ڈاکٹر روف پار کھے جے ادبی پار کھی میں رائے خاصی جمیس محسوس ہوتی ہے کہ:

میں ڈاکٹر روف پار کھی جے ادبی پار کھی میں رائے خاصی جمیس محسوس ہوتی ہے کہ:

ادور مزاخ اسے نظار عروج کو کا جی اس اس میں اس کے بہتر میں لکھنے والے لگ بھگ اورو مزاخ اسے نظار عروج کو گاتھ کیا۔ اس کے بہتر میں لکھنے والے لگ بھگ ای دور مزاخ اسے نظار عروج کو گاتھ کیا۔ اس کے بہتر میں لکھنے والے لگ بھگ ای دور مزاخ اسے نظار عروج کو گاتھ کیا۔ اس کے بہتر میں لکھنے والے لگ بھگ ای دور مزاخ اسے نظار عروج کو گاتھ کیا۔ اس کے بہتر میں لکھنے والے لگ بھگ ای دور مزاخ اسے نظار عروج کو گاتھ کیا۔ اس کے بہتر میں لکھنے والے لگ بھگ ای دور مزاخ اسے نظار عروج کو گاتھ کیا۔ اس کے بہتر میں لکھنے والے لگ بھگ ای دور مزاخ اسے نظار عروج کو گاتھ کیا۔ اس کے بہتر میں لکھنے والے لگ بھگ ای دور مزاخ اسے نظار عروج کی گاتھ کیا۔ اس کے بہتر میں لکھنے والے لگ بھگ

ے بل کے عرصے میں اس مشعل کی لو برھا رہے تھے۔ ۱۹۲۷ء کے بعد اددو عزات اگر چرزوال پذیر تو نہیں ہوا کین ایک گرفتہ ودر ہے آئے بہیں بڑھ سکا۔ کویا اردو عزات کا معیاد اس دور میں آکر ایک سٹے پر ٹھر سر گیا ہے۔ "(۱) جب بندوں جب بیب بات علم میں ہو کہ مشتاق اجمہ ایسٹی ، کرنل جھہ خاں ، این انٹا، محمہ خالہ اختر ، فکر تو نسوی اور بجبی حسین ، فیرو کے نثری عزات کا کل سر مابیہ ۱۹۲۷ء کے بعد منظر عام چ آیا تو ذکورہ بالڈ رائے الوقی ہی نہیں بے وزن بھی آئے لگتی ہے۔ وہ نہ صرف ادب عالیہ کا حصہ ہے بلکہ اے برائخر کے ساتھ دنیا کی کسی بھی زبان کے مقابلے میں رکھا جا سات ہے۔ بھارت میں اگر چرگزشتہ نصف صدی ہے اردو برائ تھرف سرکاری سربری سے محروم ہے بلکہ عدم شخط کا بھی شکار ہے، اس کے باوجود وہاں کی دیگر زبانوں میں زبان نہ سرف سرکاری سربری سے محروم ہے بلکہ عدم شخط کا بھی شکار ہے، اس کے باوجود وہاں کی دیگر زبانوں میں زبان تھرف ہونے والے عزات کی خاک کو بھی نہیں پہنچنا۔ پھر پاکتان میں تھنیف ہونے بین کیا جانے والا مزاح اردو میں تخلیق ہونے والے عزاح کی خاک کو بھی نہیں بہنچنا۔ پھر پاکتان میں تھنیف ہونے رالا عزاح تو بھارت سے بھی کئی در ج آگے ہے۔ میس ارحمٰن فاروتی کلھتے ہیں:

''اردو کا طنرے و مزاحیہ اوب، دنیا کے بہتر بن طنریہ اور مزاحیہ ادب کے معیار کا ہے۔ ہندوستان ک کی اور زبان میں اس مرہے، کا طنزیہ مزاحیہ ادب موجود تبیں ہے۔''(ے)

بھارت میں اردوکو در پیش مشکلات کے ہا وجود وہاں طنز و مزاح کی بے صورت حال بھینا نہاہت آسلی بخش ہے،

کونکہ مزاح کا زبان کے ساتھ نہاہت گہرا رشتہ ہوتا ہے۔ یہ اپنی تمام تر نزاکتوں اور پونکو نیوں کے ساتھ وہیں پرورش

ہائے، جہاں زبان کی کھیتی نہاہت سرسنر اور زرخیز ہوتی ہے۔ اور زبان کی کھیتی وہیں سرسنر ہوتی ہے جہاں اس کی دل و

ہان کے ساتھ تفاظت کی جاتی ہو، اس پر فخر کیا جاتا ہو۔ اسے شصرف لوگوں کی اخلاقی حمایت حاصل ہو بلکہ اس کے

ساتھ لوگوں کا رزق بھی وابستہ ہو۔ جبکہ بھارت میں اردو کو خالفتا مسلمانوں کی زبان سیجھے ہوئے اس کے ساتھ وہی

سنوک روا رکھا گیا جو تنگ نظر ہندو کی بلیجہ یا شودر کے ساتھ رکھتے ہیں۔ ہندوستان میں اردو کی نازک صورت حال کا

ساتھ ارکھا گیا جو تنگ نظر ہندو کی جبدالقوی دسنوی کے بیان کردہ اس واقعے اور خدشات سے بخو بی ہوجاتا ہے:

اندازہ بھویال کالج کے صدر شعبہ اردو، عبدالقوی دسنوی کے بیان کردہ اس واقعے اور خدشات سے بخو بی ہوجاتا ہے:

"" ج شرما صاحب شعبداردو کے لیے تی بیت کی کمائیں لے کر آئے ہیں۔ ان کے ماتھ شوکت رموزی بھی ہیں۔ دولوں بہت خوش ہیں۔ میں اور شعبہ کے استاد محد تعمان بھی خوش ہیں۔ یہ کمائیں انھیں مختف کھروں سے ملی ہیں۔ بعض ان میں بہت کم یاب ہیں، لیمش نایاب ہیں۔ ان پر ان کے خریدارون کے نام دون ہیں۔

جھے اس بات کی بے مدخوتی ہے کہ شجہ اردو میں اچھی کتابی آگئ بیں کہ معاً اس خیال نے پر بٹان کر دیا کہ بہ سمامیں جن مکروں سے تکالی تی ہیں، کہیں ایبا تو نہیں کہ دہاں ہے اردد على تکال دی گئی موہ "(٨)

جہاں زبان کے مستقبل کا بید عالم ہو، دہاں کے ادیب اور عاص طور پر حراح نگار ہے آپ کیا تو تع رکھ سکتے این؟ ہم تو یا کستان ہیں بھی معیاری حراح نگاروں کی کی کوتو ٹی زبان کی ناقدری بی کے کھاتے ہیں ڈالیس کے، جزآج تک اینے دلیس میں سرکاری زبان کا ورجہ اختیار نہیں کر پائی۔ جہاں انسان کا بہتر مستقبل کی غیر ملکی زبان کے ساتھ وابستہ ہو، وہاں کے ادب ہیں وہاں کی زبان اللہ ہو، وہاں کے ادب ہیں وہاں کی زبان کے ادب ہیں وہاں کی زبان کی ایمیت اور حرق کے ساتھ وابستی ایک قدرتی امر ہے۔ ایسے ہیں ہندوستان ہیں تخلیق ہونے والے اردو ادب کو جہاد کی ایمیت اور حرق کے ساتھ وابستی میں ایک قدرتی امر ہے۔ ایسے ہیں ہندوستان ہیں تخلیق ہونے والے اردو ادب کو جہاد سے ایمیت اور حرق کی جوان کی دیگر زبانوں ہیں تخلیق ہونے والے ادب کا مقابلہ کرتا ہے بلکہ کی حوالوں سے پاکستانی ادب سے لگا کھا تا ہے۔ انور احمد علوی لکھتے ہیں:

جہاں بک اردو کے نئری مزاح اور اصناف کا تعلق ہے تو اس سلسلے بیں برطا ہے کہا جاسکتا ہے کہ مغمون کا صنف اسے فیاص طور پر موافق آئی ہے۔ اس مقیقت سے الکار ممکن ٹیس کہ جتنا بہترین اور معیاری مزاح مغمون کا صنف بیس تجابتی ہوا۔ مغمون کے بعد فاکے کا عزان بھی اس کا عشر عثیر بھی نہیں ہوا۔ مغمون کے بعد فاکے کا عزان بھی اے بہا مان آیا ہے۔ نود نوشت موائح عمریوں میں بھی اس کے کامیاب تجربے کیے گئے جبکہ بعض مقابات پر ناول اور المان نے بھی اے کور نوشت موائح عمریوں میں بھی اس کے کامیاب تجربے کیے گئے جبکہ بعض مقابات پر ناول اور المان نے بھی اے انشائے کے ساتھ اس کا معاملہ شناز کا بی رہا۔ ابن انشائے سز بھی اے اور کالم کے ساتھ اس کا معاملہ شناز کا بی رہا۔ ابن انشائے سز بھی اور کالم کے ساتھ اس کا معاملہ شناز کا بی رہا۔ ابن انشائے سن باتھ ڈالے بغیر استفامت سے چلتی نظر نہیں آ تیں۔ کالم کے ساتھ پونکہ ہمارے اویب کا در ق بھی وابت ہم اللہ معیار تیزی سے مقدار کے بی میں دشروار ہوتا دکھائی دیتا ہے۔

والنسيم بند كے نتيج ميں جوطوفان بلا فيز افحا، اس في رمغير كے انسانوں كو ايك الى مشكل صورت حال سے دوجار كر ديا، جس سے ذبن و دل باؤف ہو كے۔ ايسے ميں انسان كا زغرہ اور محفوظ رہنا ہى ايك مشكل عمل بن كيا، طنو و مزاح كون لكھتا۔ دس چدرہ سال كا عرصہ كرز نے كے بعد جب تقتيم بندكى ازائى بوئى كرد ذراجتى تو ارد كردكى چزيى بحى كيم صاف نظر آنے لكيس اور ادبول كو بحق تلم افحانے كا حصلہ بيدا ہوا۔"(١١)

تقتیم کے بعد بارہ چودہ برس تک اردو مزاح پاس طرح ہُو کا عالم طاری رہا۔ بیسکوت ماٹھ کی دہائی کے آغاز ہیں ٹوٹا اور ایبا ٹوٹا کہ دو دہائیوں ہی میں بیٹوٹا ہوا تارامہ کائل بنآ نظر آنے لگا۔ اردومزاح کی نشاۃ ٹانیہ کا آغاز ۱۹۷۱ء میں منظر عام پہ آتے والی مشاق احمد ہوئی کی پہلی تھنیف جراغ تلئے سے ہوتا ہے، جس نے ڈیڑھ دہائی سے رہتے بورتے اردومزاح کی انگلی کی کے اسے ایک ٹی طلسماتی اور کھلکھلاتی دنیا میں داخل کر دیا۔

مشاق احمد ایم فی کی آ مدخزال رسیدہ اردو مزاح کے لیے ابر بہارال کی حیثیت رکھتی ہے۔ پھر ابن انتا، کرال اور مجتبی حسین بھی اس ورائے میں باوئیم کے جموگول کی صورت نمودار ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے بیٹرال رسیدہ بن کل وگزار میں تبدیل ہوگیا اور ویرائے میں بوری دھوم دھام ہے بہارآ حمق۔

ان اور ان بیسے دیگر مزاح نگاروں کی آ مد سے موضوعات کا بھی پٹارا کھل گیا۔ آیک عرصے سے انمانی درندگی اور سنا کی پہاڑی ہوئی طنز و مزاح کی سوئی راؤنڈ دی کلاک سنر کرنے گئی اور دنی بھر کے موضوعات اس کی گرفت میں آئے۔ سابی ناہمواریاں، سیاس بوالعجبیاں، فرہبی کی فہمیاں، ادبی گروہ بندیاں، رشتہ داریوں کے جنجھٹ، دفتری مطالمات، گھر بلوکھٹکش، بدلتی اقدار، ٹی اور برانی نسل کے درمیان بایا جانے والا جزیش گیپ، نام نہاد روحانیت، روایتی انتادی شاگردی، نے زیانے کے واعظ اور ناصح، سائنسی ایجادات کی وجہ سے ہمارے اروگرد جلدی جلدی ردنما ہوئے والا تبدیلیاں، مغربی معاشروں کی بھوٹھی نھائی، برانی اور تھسی بٹی روایات بی آ تکھیں بند کرکے ڈئے رہنا، اس کے علادہ دارم و زندگی میں پیش آ نے والے نت نے مسائل و حادثات بھی ہمارے جدید طنز و مزاح کا موضوع بننے گئے۔

المراب دوبارہ اسے مہدیب اور مل مل اس جید کو پالیا کہ مزاح تحق تحقیٰے خمان کا نام نیس بلکہ یہ قدم قدم پر مارے جدید مزاح نگاروں نے بھی اس جید کو پالیا کہ مزاح تحق تحقیٰ خات کا متعاضی ہے۔ ان کی اس سوچ اور حس عمل نے تفنی کونظر اور شرارت کو بصیرت کے ہم رکاب کر دیا۔ انموں نے یہ راز جان لیا کہ مزاح کا ہری زندگی میں قبقبوں کی چنگاریاں بکھیرتے کے ماتھ ماتھ یافن کی آگ میں بھی لیا ہوں نے یہ منف یا منف یا میں بھی کہ انہوں کے دیار میں بنانے کا فریضہ بھی انجام دے سکتا ہے۔ یکی دجہ ہے کہ انموں نے اس صنف یا میں بھی کی بھی کر اسے تکھارتے اور کندن بنانے کا فریضہ بھی انجام دے سکتا ہے۔ یکی دجہ ہے کہ انموں نے اس منف یا اسلوب بھی فنی پختگی اور علمی ریاضت کے ایسے الیے نمونے فراہم کیے اور طنز و مزاح کے اس سلط کو ایسا وقار اور اعتبار المراب بھی فنی پختگی اور علمی ریاضت کے ایسے ایسے نموی گئیں۔

اس شعور و اوراک کے طنز و مزاح کے ساتھ ساتھ ہارے مجموی اوب پر بھی نبایت شبت اور دیریا اثرات اس شعور و اوراک کے طنز و مزاح کے ساتھ ساتھ ہارے مجموی اوب پر بھی نبایت شبت اور دیریا اثرات

مرتب ہوئے۔ فاص طور پر ہماری اردو نثر کو جو فروغ عاصل ہوا ہے اس میں ایک معتقب حصہ ہمارے موال نظاروں کا مرتب ہوئے۔ مثاق احمد بیشنی اس سلط کا درجہ منجا ہیں، جضوں نے اپنی نثر کو خوبصورت پُراثر اور تابدار ہنانے کے ہے۔ مثاق احمد بیشنی کی تصانف اس سلط کا درجہ منجا ہیں، خضوں نے عالب و اقبال کے اشعار و تراکیب کو جم معنومت اور لیے اولی صنائ کے سارے عمر آزما ڈالے۔ کرئل محمد خااں نے عالب و اقبال کے اشعار و تراکیب کو جم معنومت اور میں صنائی کے ساتھ اپنی نثر کے ماضے کا سکھار بنایا، اس کی مثال ملنا بھی وشوار ہے۔ اس طرح ہمارے دیگر بہت ے مہارت کے ساتھ اپنی نثر کے ماضے کا سکھار بنایا، اس کی مثال ملنا بھی وشوار ہے۔ اس طرح الی دربائی اور ذرکاری کے ہمانے ہیں اور کیسوئے اردو کو الی دربائی اور ذرکاری کے ہمانے سنوارا ہے کہ آج بلاشیہ اردونشر کے سلسلہ ہمالیہ پر مزاح نگاری کا حجنثرا لہراتا نظر آتا ہے۔

سوارا ہے دا ن بوسہ ارد و مزاح نگاروں کی درجہ بندی بر بھی اصرار کرتے ہوئے ملتے ہیں۔ کی بھی زبان کا تنہ است ہے لوگ ارد و مزاح نگاروں کی درجہ بندی با جاسکا۔ پھر بھی اگر معیار کے اعتبار سے آزادی کے بور اگر ہا کر کو اگر چہ کی جنس کی طرح خانوں میں تقسیم نہیں کیا جاسکا۔ پھر بھی اگر معیار کے اعتبار سے آزادی کے بور اگر ممل ہونے یا رہنے والے مزاح نگاروں کی درجہ بندی الی ہی ضروری قرار یا جائے تو ہم مشاق احمد ہوئی کو بلا ٹرک فیرے الذابت کا درجہ دے سکتے ہیں۔ ابن ان ، کرال محمد خاں ، سیر ضمیر جعظری ، مجتبی حسین اور شفق خواجہ کو ہم دو مرا لی فیرے الذابت کا درجہ دے سکتے ہیں۔ ای طرح شفیق الرحمٰن ، محمد خالد اخر ، فکر تو نسوی ، دلیپ سکتے ، غلام احمد فرقت کا کوروی اور عطاء الی تاک تیمری سیرمی ہے کھڑے نظر آتے ہیں جبکہ یوسف خاخم صدیق سالک ، انجم بانپوری ، ایم آرکیائی ، احمد بحال با ٹاالا کور و فیرہ کو اس سے اگلے در ہے میں کھڑا د کھے سکتے ہیں۔ یہ بات واضح رہے کہ یہ تمام مزاح نگارادب کا صف اڈل سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ بات واضح رہے کہ یہ تمام مزاح نگارادب کا صف اڈل سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ بات واضح رہے کہ یہ تمام مزاح نگارادب کا صف اڈل سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ بات واضح کرنے کے لیے ہے۔

اس سلیلے میں کرنے کی سب سے آخری ہات یہ ہے کہ اردو کا نثری مزاح، جے ۱۸۵۷ء کے بعد لکھے ہائے والے مرزا غالب کے خطوط کے ذریعے اعتبار حاصل ہوا۔ وہ اپنی عمر کی ایک صدی پوری کرتے کرتے اپنی انتخاذاں کو جونے لگا، لیکن وہ جو کہا جاتا ہے کہ دنیا کے کسی بھی شعبے میں عروج حاصل کر لینا اتنا اہم نہیں، جس قدراہم ال مرازات کو برقراد رکھنا ہے۔

اگر دنیا بھر کی زبانوں میں تخلیق ہونے والے اوب کے عروج و زوال کے سلسلے پر ایک نظر ڈالی جائے فوج ا و کیھتے ہیں کہ اردو کی چند ایک و گیر اصناف کی طرح نثری طنز و مزاح کے کمال کا مرحلہ بھی ویگر زبانوں کے مقالج جما نہایت سرعت سے طے ہوگیا۔ اگر چہ اس چوٹی کو سرکرنے والے قافلے کے میر کارواں مشاق احمد بوشی ہیں، لیکن اللہ فتوحات میں ان کی ٹیم کے بعض ویگر ارکان کا بھی کچھ کم حصہ نہیں۔

اب یہ بات نہایت افسوں کے ساتھ سلیم کرنا پرتی ہے کہ گزشتہ کھے وہ سے سرحد کے دونوں ہاب الله طخر و حزان کی صورت حال روبہ زوال ہے۔ جس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اردو اوب کے اس شجے کو بام را کا اللہ دکھانے والا اویوں نمکورہ بالا کا قافلہ اب تقریباً منظر سے اوجھل ہو چکا ہے۔ اس کی دوسری وجہ ہمارے نے وانا نکاروں کی بہل پندی اور کمرش ازم ہے، جبکہ اس محاطے کی تیسری اور بروی وجہ اردو زبان کا مخدوش عال اور ممالک میں بالہ بالہ محاطے کی تیسری اور بروی وجہ اردو زبان کا مخدوش عال اور ممالک میں بالہ بالہ محاسبہ ہے، اردو زبان کے بارے میں یہ غیر بیٹن اور تشویش ناک صورت حال برطلیم کے دونوں ممالک میں بالہ بالہ محاسبہ منافقات طریق کار کے ساتھ۔ اور ہمارا خیال ہے دوسری جانب منافقات طریق کار کے ساتھ۔ اور ہمارا خیال ہے دوسری اللہ میں مورت حال پہلی سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ ایسے میں احتجانی اور انسانی طبی کی طرف بھی دھیان کم بی احتجانی اور انسانی طبی کی طرف بھی دھیان کم بی استان سے بی وجہ ہے کہ اردوکواس کا جائز حق والانے کے لیے جتنا شور بھارت کے ادبیوں کی طرف بھی دھیان کم بیالا

ين ان كا عشر عشير بهي نظر نهيس آتا- دُاكثر ردُف باريكي لكست بين:

"اردو کا درد بھارت کے عزاح نگاروں میں بطور خام ، محسوں ہوتا ہے، کہیال کور، مجتبی حسین ادر بوسف ناقم نے بھارت میں اردو کی حالت ڈار پر بڑے دکھ سے ادر احساس بے بی کے ساتھ طنز کیے ہیں۔ اگر چہ پاکتان میں بھی اردو کے ساتھ طنز کیے ہیں۔ اگر چہ پاکتان میں بھی اردو کے ساتھ طنز کے ہیں۔ اگر چہ پاکتان میں بھی خوف سے دو سے کہ دو نے کہ طوف کا خوف خیس۔ دو صرف اس بات کے شاکی ہیں کہ اردو کو پاکتان میں وہ مقام نہیں دیا گیا، جس کی دو متی ہے۔"(۱۲)

اس میں کوئی شبہ بیس کہ پاکستان بنانے کے اہم ترین مقاصد میں ایک مقصد اردو زبان کا تحفظ اور فروغ بھی نار بھی نظر ہندوؤں کو اس سے عربی، فاری رسم الخط کی وجہ سے اس میں اسلام کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ یہ بات مارے لیے باعث نخر و اطمینان ہونا چاہیے تھی۔ ہم اسے کم از کم آئی اپنائیت اور اعتاد تو بخش دیتے کہ یہ ہندی اور اگرینی جبسی پرائی زبانوں کی آئموں میں آئموں میں آئموں میں آئموں کی چھاتی ہو جاتی۔ ہمیں یقین ہے کہ اردو کی تروی و ترتی کے افرایا جانے والا ہرقدم جارے طاہری اور چھے دشمنوں کی چھاتی پر برنتا۔

زبان کی بیہ غیر بھی صورت حال اردو ادب اور بالخصوص اردو مزاح پر بھی بری طرح اڑ انداز ہونا شروع اور بی ہے۔ اور اس پہ تھین کے آ ٹار تمایاں ہونے شروع ہو گئے ہیں، جس کا فوری تدارک از حد ضروری ہے، کیونکہ زبن کے جس خطے میں بھی جمین انسانیت کا ترفع مقصود ہے، وہاں ایھے اور معیاری مزاح کی ہر لحہ ضرورت ہے۔ یہ طیقت ہے کہ اپنی تاثیر کے اعتبار سے ایک مسکراہٹ یا قبقہہ ایٹم سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ ایٹم کی اثر پذیری زبانی اور زبنی حوالے سے محدود ہے جبکہ مسکراہٹ اور تبقیم کی حدیں کا تنات اور تاریخ جتنی وسیع ہیں۔ مسکراہٹ تو وہ زبان ہے جو دنیا کے ہرکونے میں ہر رنگ ونسل اور عمر کا ہر فرد نہ صرف سجمتا ہے بلکہ ہر دم اس کا طلب گار بھی رہتا ہے۔ یہ مسکراہٹ اور تباری وربا ہے۔ یہ مسکراہٹ کی دین ہے۔ یہ مسکراہٹ اور قبقہہ گا ہر ہے مزاح کی دین ہے۔ یہ مسکراہٹ اور قبقہہ گا ہر ہے مزاح کی دین ہے۔ یہ مسکراہٹ اور قبقہہ گا ہر ہے مزاح کی دین ہے۔

وقت جوں جوں آگے بوطنا جاتا ہے۔ زندگی مشین ہوتی جاتی ہے۔ پھر ساتھ ساتھ سے البیہ بھی در پیش ہے کہ دنیا کی آبادی میں جس قدر اضافہ ہوتا جاتا ہے، انسان ای قدر خہا ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے میں انسان کے احساس مروت کو کہنے جانے سے بیانے کے لیے جہاں ادب کے مجمودی فروغ کی ضرورت برحتی جاتی ہے، ایسے میں وہاں طنز و مزاح کو کہنے جانے سے بیانے کے لیے جہاں ادب کے مجمودی فروغ کی ضرورت برحتی جاتی کی طرف سے قدیم اور آب میں ارباب مل وعقد اور اسخاب فکر و دائش کی طرف سے قدیم اور قدیم کی از ابسیامی حقید سے بھول محیم کی اشد ضرورت ہے۔ بھودت ویکر اس طرح کے تو می ولئی جرم کی سزا بھیننے کے لیے جمیں تیار رہنا جاہیے، بھول محیم کی اشد ضرورت ہے۔ بھودت ویکر اس طرح کے تو می ولئی جرم کی سزا بھیننے کے لیے جمیں تیار رہنا جاہیے، بھول محیم

الامت:

فطرت افراد سے افحاض بھی کر لیتی ہے سمجی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف (۱۳)

#### حواشي

| مضمون: اردوطنو و مراح سے مجیس سال مشوله طنو و مراح۔ تاریخ ، تنقید، انتخاب (مرجبہ: طاہر او اسوی) م ۱۲۱ |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| الرويو: مطبوعة ادبي اخبار ميم فروري ١٩٩٨ء تا ١٥ فروري ١٩٩٨ء جلد: ٣ شاره ٥٠                            | _l<br>_r |
| الرويية مطبوعه الواسط وقت روزنامه اولي المريش عادمبر ١٩٩٩ء                                            |          |
| انترويو: مطبوعة سب وس مايشامد لومير ومير 1999ء ص ٢٥٠                                                  | _1~      |
| الشرويع: مطبوعه بخلب موزنامه، ادّ بي المديش ١٦ فردري ٢٠٠١م                                            |          |
| اددونتر میں مراح فاری کا سیای اور ساجی لیس مطروص ۱۹۵۳                                                 | ٧        |
| وهكوفة بابنامه حيدرآ بإد وكن، جون ١٩٨٥ء، مل ١٣٨٠                                                      | _4       |
| مضمون: اردد ہے جس کا نام مطبوعہ منا ما اسام الله الهامه والى ورى 1999ء مس عد                          | _^       |
| الور احمد علوى، كمنوَّب بنام راقم، ٢٨ فروري ١٠٠١ء                                                     | _4       |
| منهمون: معمر حاضر میں اردو طنز و مزاح مشموله طنز و مزاح۔ تاریخ، تنقید، انتخاب ص ۹۲-۹۱                 | _14      |
| مضمون: اودد ادب من طنز و مزاح کی نصف صدی مطبوعه مربر با بنامه کراچی، متبر ۱۹۹۸ه وس ۱۲                 | _11      |
| اردونشر می مزاح نکاری کا سیای اور ساجی پس مظروص ۱۳۳۰                                                  | _ll*     |
| ضرب كليم اللم دين وتعليم ، كليات اقبال من ٩٩٥                                                         | -li"     |
|                                                                                                       |          |

## کتابیات اردواعر بی/فارس کتب

|             |                                              | ,00/                                      |                                          |
|-------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| سال اشاعت   | <u> </u>                                     | <u>لياب</u>                               | معنف                                     |
|             | <del>نسر</del><br>بیت الز کا ة ،کویت         | المقرآ ن الكريم                           |                                          |
| #16.4V+14V7 |                                              | منتج النفاري (مرجه:الدكور مستلى ديب ابغا) |                                          |
| A1 17"1 +   | واراین کثیر، دشش میروت<br>مطبود و به از ماند | المطاوة                                   |                                          |
| ピーピ         | مطي الوارالاسلام، امرتير                     | غيارغا لمر                                | آزادایالگام                              |
| ピーピ         | كمتبدعاليد، لا مور                           | بلينامه                                   | آزاد بگرای امرو بوی                      |
| U-U         | . ८ । रिनागि है।                             |                                           | آزاد مولا نام حسين<br>آزاد مولا نام حسين |
| じじ          | عشرت ببلشك باذس والابور                      | آبدات                                     | _                                        |
| YAPI,       | اتر بردلش ارددا كادمي بكسنؤ                  | متحن دان فارس<br>سر                       | آ زان مولانا عمر حسين<br>                |
| *19D+       | كتبها فكارلو ، كرايي                         | كوئے يك                                   | آئامالک                                  |
| ,155A       | . دانيال مراجي                               | بيادم حبيب كاذك خيالال                    | أتآب احمده ذاكثر                         |
| ,19a+       | كوشادب، لا بور                               | يبلك سيفثى ريزر                           | ابراتيم جليس                             |
| اه۱۹ ا      | ارالادب، کراچی                               | جيل كيدن جيل كي راغي                      | ابرابيم طيس                              |
| 1901        | كتاب مومائڻ ، كراچي                          | ذرا ایک من                                | براميم جليس                              |
| ,IAAA       | اردومنزل برايي                               | <sup>ق</sup> نگ د ایوار چیمن              | براميم خليس                              |
| 144P        | كمتبد يمرى لا بحريرى ، لا مود                | بالدي                                     | مرا <u>م</u> جليس                        |
| +192 P      | ياک كتاب كمروكراچى                           | یے کی بات                                 | ار ایم جلیس<br>ایرانیم جلیس              |
| AAPIn       | مخلشن ببلشرز بسرى محمر                       | اردو طنز ومزاح را منساب وانتخاب           | أبيالاكل                                 |
| p1990       | لا مورا كيثري ولا مور                        | طنة مواو جين كوجليه                       | المُ الرا                                |
| . ۱۹۸۵م     | ل مورا كيثرى ولا مور                         | الدار وكردك ذائرى                         | النالط                                   |
| 4990        | لا بودا كيدى، لا بود                         | اردو کی آخری کاب                          | الإنالا                                  |
| ,1440       | لا مورا كيدُ كي ، لا مور                     | دنيا كول ب                                | المين انشا                               |
| p19/14      | ل مورا كيثرى ، لا مور                        | اين بلوطه كي تعاقب من                     | النا انشا                                |
| -19/4       | لا جورا كيشرى ، لا جور                       | بان.<br>خمار کندم                         | الي الش                                  |
| AAPI        | لا موراً كيدي ، لا مور                       | مارسد)<br>خطانگای کے (مرج:دیاض احدیاض)    | پ.ب<br>انها انشا                         |
| p15A4       | لا جورا كيثرى ولا جور                        | عرى محرى بعراسافر                         | الي الش                                  |
| al Pas      | دارمادن بردت                                 | ليان العرب (جلدندم)                       | الين الشا<br>الين منظور                  |
| ピープ         | المنيسل ناشران وتاجران ولاعود                | مران العرب وبسته الم<br>عهد سازلوگ        | مین معور<br>اد آفشا به                   |
| p194+       | فيرود سنز لميشله لاجور                       | عبرمارون<br>7 ج کارد داد ب                | الوالمشل صديقي                           |
| ,190r       | ر کا <i>ن</i>                                | آج کاردوروب<br>تقیدادر کل تقید            | ایوالبیش مد بی ا<br>احمال محسین          |

|                   |                                                                 | 11 -                                                                                                           |                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                   | دانش كده، اناركلي، لا مور                                       | جان داش                                                                                                        | 45                                  |
| 1142              | مندرماگراکیژی،کراپی                                             | بې ب                                                                       | احبان دانش                          |
| MANY              | محوراه بلشرزء لابهور                                            | بو لم تعرائ يناه                                                                                               | احس فاروق ، ذاكثر                   |
| *144A             | كمتبديرى لابحريرى ولاجور                                        | الديشير                                                                                                        | اجرير                               |
| MEAbo             |                                                                 | انتخاب مفرا مین اور جال پاشا (مرجب عابر سیل)                                                                   | احر جمال بإشا                       |
| HAVA              | بك ورالثه أنارك ، لا مور                                        | الحالب على ين الدولة والرجود المالة                                                                            | الإيمالياتا                         |
| Aldale            | المسلم پلشرز كراچى                                              |                                                                                                                | اجرسعيد                             |
| ,[99P             | بانجاب كمآب كحره لا مود                                         | گروراه ·                                                                                                       | اخر حسین رائے پوری                  |
| , 4A4             | بېب ماب سرده بور<br>ادب نماه لا مور                             | . شيوخيا <i>ل</i><br>د                                                                                         | الخرحسين فيخ                        |
| <sub>p</sub> (44) | اوب ماه اور<br>مکتنه اردو دٔ انجست ال جور                       | فيخيال                                                                                                         | اختر حسين فيخ                       |
| ,1949             |                                                                 | مات سمندر بار                                                                                                  | اختررياض الدمين                     |
| , 1924            | قسيم بک ڈیوہ لا ہور<br>مر میں سا کیڈن                           | 7                                                                                                              | اخزرياض الدين                       |
| MARIA             | ستک میل ببلی کیشنزه لا بود                                      | بیرس ۲۰۰۵ کلویمتر                                                                                              | اخرموكا                             |
| 1904              | ונגנ מקציונו אנג                                                | ادر پھر ہیاں اپنا                                                                                              | اخلاق احمر د بلوي                   |
| 1969              | كمتبدعاليدالا جور                                               | گېرونل ميا∪اپنا                                                                                                | اخلاق احمد داوی                     |
| 1991              | مكتبدعاليه لاجور                                                | يا دول كاسفر                                                                                                   | افلاق احمد دبلوى                    |
| ,1992             | مك بك وي الا مور                                                |                                                                                                                | ارتعنی کریم ، ڈاکٹر                 |
| AARI              | سنك مل يبلي كيشنز، لا مور                                       |                                                                                                                | ارشاداحه فاك                        |
| PAPI <sub>4</sub> | ادار المردرخ اردده فامور                                        |                                                                                                                | ادشديم                              |
| PAPIn             | ممرز بال يبلى كيشنزه ماني كاؤن                                  |                                                                                                                | اسحا آل فنعتر                       |
| PAPIs tel         | كتبدجامد لمييثر بثى دالى                                        |                                                                                                                | اشرف مبوحي                          |
| AAN               | مكتبه ميرى لائبريرى ولاجور                                      | كرماكرم لطيني                                                                                                  | اشفاق احمه                          |
| 14814             | غالب پيلشرز ، لا مور                                            |                                                                                                                | اخفال احمه                          |
| *1441             | الحمد مبل كيشنز ، لا جور                                        | للمي وُشِمَي                                                                                                   | اخفاق احمدورك                       |
| <u>۱۹۹۷ - ا</u>   | الحمد يبلى كيشنزءلا جور                                         | زات <u>ا</u> ت<br>مثار                                                                                         | اشفاق احمدورك                       |
| <b>1989</b>       | اداره مطبو حاست سليمانيء أرجوز                                  | جنشكيين بسم الله                                                                                               | اشفاق محسين برزل                    |
| AAFIs             | دار مطبوعات سليماني، له جور                                     | فيتطلبين الحمداللد                                                                                             | اشفاق حسین ، کردل<br>سرخل           |
| PAI               | تطبع جوالا برشاده ميرغد                                         | داستان امير ممزه                                                                                               | ٣ فيل فال                           |
| PARA              | جمن ترتی اردد (بند) بنی د لی                                    | مرود بمسایه (مرجباعلی جوادریدی)                                                                                | المهرهسين ديمه وخواجه               |
| +1946             | جنك بالشرز، لا جور                                              | وغل ورمحصولات                                                                                                  | اظهر من صديق                        |
| MAPH              | عليم يتبلشرذ ءلا بهور                                           | قصه یا چو زیادرویش کا                                                                                          | اغتبادساجد                          |
| PAPIs             | مکنیه القریش ، لا بور                                           | الورسے ایل                                                                                                     | اغتيا دمياجذ                        |
| #199a             | منتبه القريش ، لا بهور<br>مكتبه القريش ، لا بهور                | جا تک اے مار                                                                                                   | اغتبادماجد                          |
| PAPIA             | کسید: سریس، ماهور<br>إکستان بکس ایند لشریری سا کاشاز ، لا مور   | كلوزأپ                                                                                                         | ا گازرخوی<br>افغال در د             |
| (3) stage         | ې سان کې میزر طرح کی د کاروند د ۱۵ مرد<br>اغباب بک سنشره لا مور | 05.55                                                                                                          | فعنل علوی ، م ونیسر<br>فعنا ما در د |
| ARAG              | الجاب بك مسره 10 بور<br>مكتبه اردو دُانجَست، لا بور             | المشفر حمياً نكبه                                                                                              | انتشل علوی ، پرونیسر                |
| niggy             | مليساردود البسعت الأاول                                         | المائت الرازين المائين | ا قبال الأعلامة فحمد                |
|                   | قبال ا کاری پا کستان، لا مور                                    |                                                                                                                |                                     |

| #199P          | بثر پبلشرز ، اسملام آ باد                                     | قيرآ دم<br>حمد أدرور رام                                                                                                               | ىرىدى -                                    |
|----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ,1999          | بثر پبلشر ذ ۱۰ اسلام آباد                                     | مچمونی دنیا بزے لوگ                                                                                                                    | 15                                         |
| 1944           | متنجينة أدب اسلام آياد                                        | ويمبران تحن                                                                                                                            | برمدن ایم رے - برد فیسر                    |
| AAPI           | توسين لا الاد                                                 | شردد تبر                                                                                                                               | All lings                                  |
| p1997          | سنك ميل بهليكيشنو، ألا مور                                    | ديتم ريتم                                                                                                                              | Arena                                      |
| ,19AA          | كلاك والعدد                                                   | جمارم ترضه                                                                                                                             | پرسین اسید<br>پیرسین اسید                  |
|                | الشال، لا مور                                                 | ميراگر يبان                                                                                                                            | بر<br>کارسین دسید                          |
| 1979<br>AARIA  | ماورة ببلشرز ولا بود                                          | م ودے ش رہے دد                                                                                                                         | فحانصاد                                    |
|                | ملک بیک د یو، لا بهور                                         | المادے الم لکم (مرحه)                                                                                                                  | غرزاد صين                                  |
| ,19AA          | ست بده د بارا بور<br>سمامیات بهلیکیشور مرا چی                 | جلترنگ (مربه)                                                                                                                          | غر زلدهسين                                 |
| 1991           | مایوت میلیمور مرابی<br>مکتبه قریش الا مور                     | طنزيات اندري (مرج مظريفاري)                                                                                                            | غربا نيروى                                 |
| GPP14          | مىنىيەر سىل بول بور<br>كىمىنۇ                                 | دریائے لطافت (مرجہ مرایات)                                                                                                             | به ب   |
| riei4          |                                                               | کہا اُن را اُن کیکی اور کورادد سے بھان کی                                                                                              | اي وه اختا والشدخان<br>اي وه اختا والشدخان |
| ,1977          | انجمن ترتی اردود کن، اورنگ آباد<br>مکتبه اردوزیان سر کودها    | לטיט טיינ דענים אייני<br>דער גערער אייני                                                                                               | نوپروپر ۽ ڏاکٽر<br>نورموپر ۽ ڏاکٽر         |
| 44614          |                                                               | د من برگروراہ<br>غالب <u>کے مع</u> ضطوط                                                                                                | יניעבייי הייק<br>ואניעבייי בואק            |
| 19AP           | مکنیدارد در بان مرکودها<br>مکتبه نگر دخیال ، لا مور           | ما مب سے سے سولا<br>انٹا ئے اردوادب میں                                                                                                | ינועב י נייק<br>ינועב י באיל               |
| ۵۸۹۱م          | منسبه مروحیان الا بور<br>منسر کی یا کتان ار دوا کمیڈی ولا بور | اس سیارددادب بین<br>ارددادب شن سفرنامه                                                                                                 | ינניעה יי בויק<br>ינניעה יי בויאק          |
| AAPIq          | حبول اکیڈی، لا بور<br>حبول اکیڈی، لا بور                      | اردوادب بن عربا مه<br>۲ سان ش چ <sup>6</sup> س                                                                                         | الوحوج ، داخر<br>الوحوج ، داکم             |
| ۱۹۹۲م<br>۱۹۸۷م | ميون ايدن الا به                                              |                                                                                                                                        | اور طریع داخر<br>اور کل داوی               |
| ۱۹۹۳م<br>۱۹۹۳م | ما قب بالشرز واسلام آباد                                      | اردد سحافت (مرحیہ)<br>فاری ادب کے چنر کوشے                                                                                             | .ورن داون<br>افد مسود                      |
| *19AP          | چودت بهلیکید شور الا مور                                      | _                                                                                                                                      |                                            |
| ۸۹۹۱م          | ساري بهليكيده والامور                                         | مرک دوست                                                                                                                               | ميعيد                                      |
| -1999          | ماريك بالكيشورالا وو                                          | ما ترجم                                                                                                                                | المدور                                     |
| , root         | عك ميل بهميشينز، لا جور                                       | ما در (۱۱)<br>ما در در (۱۱)                                                                                                            | المدجيد                                    |
| PAPI           | يذر سنز بيلشر ذولا مور                                        | حاصل گھاٹ<br>اردد بیس انشا ئے لگاری                                                                                                    | بالوقد ميه<br>واسلام اس                    |
| p[49P*         | نذرسنز ببلشراءلا مود                                          | ارود عن التا سيده دن<br>خاكر كاري - فن وتنقيد                                                                                          | بشرسیل ، ڈاکٹر<br>دوسنہ ک                  |
| UU             | مكتبة شعردادب الاجود                                          | عا المادي- الريب الوازع دهري)<br>كليات ليكرس (مرتب الوازع دهري)                                                                        | جرسینی » ڈاکٹر<br>علمہ میں                 |
| <b>₽19</b> ∆1  | موتم يبلى كيشنزه حميا                                         | ÉÜŁ                                                                                                                                    | بالرك بواري                                |
| كاك            | معل میل پبلی کیشنزه لا مور                                    | مين من المنظم المنطقة<br>المنظم المنظم المنطقة | ئى الور                                    |
| PAPI4          | متلب ميل پېلې كيشنز و لا مور                                  |                                                                                                                                        | تادر مستنعر حسين                           |
| <b>1991</b>    | سنك ميل مآبل كبشنزه لا مود                                    | سرقو سرقو<br>ری کی اماد در ماده ماده                                                                                                   | تارژ وستنعر حمين                           |
| HINA           | ي نيورسل بكس ولا مور                                          | الوامار عيد کيد                                                                                                                        | تارژ به ستنصر حسین<br>و                    |
| ptoon          | كليطوم اسلاميد شرقير ب. ك ، لا مود                            | ه جو<br>معاصرارددادس (شری مطالعات)                                                                                                     | محسين فرال ، وأكثر                         |
| #197f          | بغ مِمون بيلي كيشنز ، محو بإل                                 | مواصر الروداوب - رو                                                                                                                    | مسين فراق ، واكثر                          |
| <b>#1999</b>   | شنيق منز پبلي كيشنزءلا مور                                    | پايران وال خالس<br>خ                                                                                                                   | گھم بحویال                                 |
| -1990          | القرا نثر براتز ده لما جود                                    | الع الم                                                                                                                                | توريحسين                                   |
|                |                                                               | خُوْنُ آ مِد يَّه                                                                                                                      | تنور فسين                                  |
|                |                                                               |                                                                                                                                        |                                            |

|                | شنيق سنزيبلي كيشنزولا هور             |                                                    |                                              |
|----------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1996           | ككش بائس الا مور                      | شابش                                               |                                              |
| A 1/4++        | م من الشار بلي يستز ولا مور<br>م      | فندة جاديد                                         | تؤريسين                                      |
| <b>714A4</b>   | ۴ کش نشال مبلی کیشنز ۱ اور            | ا دُرن ک <sup>لیس</sup>                            | جاد پدامتر                                   |
| +1497          |                                       | بالخرن ابن بطوطه                                   | جاديدا قبال                                  |
| MANA           | د جیتا آ نسٹ پرشرس بنی دیل<br>ماس     | الثالب والمحالي                                    | جاويدا قبال                                  |
| ,1464          | على كروسه                             | كليات برجعفرزنل (مرب يم امر)                       | چاو پروششش<br>در د ۱                         |
| MAL            | مکتبهاسلوب مراچی                      | ديات مستعار                                        | جعفرزتل                                      |
| \$1947 p       | القلم وارالاشاعت واسلام آباد          | i ite a                                            | مبليل قد داني<br>-                           |
| <b>/14/A</b> 1 | مكتبداردوزبان مركودها                 | ار نظامیدات ا<br>شارخ زیجون                        | Tre + 11                                     |
| MAR            | مجلس ترتی ادب، لا مور                 | حارث ادب اردو مجلفه اول<br>حارث ادب اردو مجلفه اول | المجيل آ ذر                                  |
| ,14A4          | مجلس ترتی ادب، لا مور                 | تاريخ ادب ارده ، خلدددم                            | جيل جالي                                     |
| ,1460          | مكتبه شعروادب الاجور                  | بارون كى برات (اننافشرواليين)                      | جيل جالبي                                    |
| ,1970          | اللة باد                              | مضامين چكبست                                       | جِنْ شَيْ آبادى                              |
| ,191"["        | المجن ترتی اردو (مند) منی دلی         | مقالات حالى                                        | چکیست<br>ح                                   |
| ,1942          | مشرت ببلشك ماؤس ولا مور               | مدوجزراملام (سديرمال)                              | مالى بمولانا الطاف حسين                      |
| arei           | محلوب بالشرز الا مور                  | مقدم شعروشاعری                                     | مالى مولانالطاف حمين                         |
| ومير 1999ء     |                                       | ارودسفرناے کی مختفرنار تخ (سیونک الیایش)           | ماتى يمولان الطاف حسين                       |
| ,142"A         | دارالاشاعت وغاب الامور                |                                                    | حامد بمیک، ڈاکٹر مرز ا<br>سام علاقہ میں قاحب |
| ,1461          | اردوا كيدى الا مور                    | مروم دیده<br>زرم سے محطوط                          | صرت ، چاغ <sup>حس</sup> ن<br>- در فرحه       |
| 1902           | والى                                  | ررن کے عرفہ<br>شخر جل ک دائر ی                     | حرت ء جرائح حن<br>حسن نظامی ء خواجہ          |
| ピピ             | كلاسيك ولا جور                        | کیے                                                | صيق الم                                      |
| APPIN          | كتب لماء لا مور                       | مرخیان                                             | حسين مجرد ح                                  |
| HIT            | لا موراكيدى ، لا مور                  | نادل کی تاریخ اور تقییر                            | حيتى بل عباس                                 |
| arth           | مبارون میران<br>مجلس ترتی ادب، لا مور | خردافروز (مرجه: ۱۵۰ قرمین)                         | حفيظ الدين احمد                              |
| Hom            | يانيتر بالشرز والاعود                 | کال کوشری                                          | حمداخر                                       |
| 1994 C         | دایال ،کراپی                          | بمهنر                                              | حمده اخرجسين رائع بورى                       |
| APPIn          | دایال مراحی<br>دانیال مراحی           | الياب بين بم                                       | حميده اخر حسين دائے بوري                     |
| PAPI           | •                                     | فارى شاعرى يرافزومزاح                              | حميد يزداني                                  |
| APPL           | الكارشات، لا بوز.                     | المرادوكانيا (تهدورير)                             | حيد يز داني                                  |
| HILA           | سنگ میل بیلی کیشنز، لا مور            | حاقتين مريعقدري                                    | حيدره ملاح الدين                             |
| ال             | کاردان ادب، ملتان صدر<br>ما سنة       | تو تا كهانى (مرجه: داكر وحيدتريش)                  | حيدري،حيربخش                                 |
| ومبر ۱۱۹۸۵     | مجکس ترقی ادب، لا ہور                 | مشفق خواند-ایک مطالعه (مرجه)                       | خليق الججم                                   |
| ritto          | مامنامه كتاب لماء جامعة كروش والى     | تالیف<br>تالیف                                     | خورشيد رضوي و داكر                           |
| alago.         | شاوتا جمطبوعات الامور                 | مائزن                                              | خيال الأكثر المايج                           |
| MOA            | مكتبهالقريش الامور                    | نسخه بإئے وفا                                      | والادرجير ولأكثر                             |
| altha.         | ا كادى ، نجاب، لا مور                 | سادے جہاں کا درد                                   | دلي عمر.                                     |
| elique         | صامی بک دیو چملی کمان، حدر آیاد       | کو چے می لاس کے                                    | د ليپ علمه                                   |
|                | فني آواز، جامعة كرونى دالى            | 200                                                |                                              |
|                |                                       | ,                                                  |                                              |

|                                 | k.                                                   | آوارگيآ شا                                      | £                                   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| p1440"                          | دان<br>د د ا د ک                                     | مركزشت                                          | بب عبر<br>پرانشارش بنادی            |
| <b>/1477</b>                    | معادنس لميناؤ دكرابك                                 | مجوث روب كروش                                   | ,                                   |
| 78814                           | كلا كيد الا مور                                      | المحسين مرى واقى الناكا                         | الجائزة<br>المائد اما مرا           |
| PIRAM                           | ير بالزوداني                                         |                                                 | إن الكردام آسرا                     |
| -1904                           | مجلس ترتى ادب، الا مور                               | مدیدفادی شاعری<br>تیر                           | (-U-1)                              |
| PAN,                            | المجمن ترتى اردد ومند                                | بم م                                            | امل نامبوی<br>اداریس                |
| HAT                             | مكتهه جامعه لميثارين وبلي                            | 7727                                            | المن نامجول                         |
| שט                              | دالجدبك باكسءالا بود                                 | لإداريت                                         | جم کل                               |
| , iggr                          | والجديك باكاس والاجور                                | خدوخال                                          | به في الم                           |
| اداوار                          | نا می پرلیس بکھنڈ                                    | سنشكول محرعلي شاه تغتير                         | ردلوک محمر علی                      |
|                                 | اردوا كيزى شده كرايل العاديد                         | محوياه بستاس كمل مميا                           | ردولوی جمر علی                      |
| ایج-ای جسمانو<br>اند اعادام سرم | باكتان دائرز كار ينوسوسائل، لا،                      | الكاريان                                        | بتمكيل                              |
| ۱۹۵۰ دوم                        | قریندُ زید اولیندی<br>قریندُ زیداولیندی              | منح إي كرال اب                                  | بشداخر معدلتي                       |
| •                               | كتيه جامدليند أن دبل                                 | آ شنشها في محري                                 | البيواجر صعد ليتى                   |
| ۱۹۹۲م سوم<br>۱۹۹۵م              | آ كيدادب، لا بود                                     | بمملفساك دفة                                    | اشيدا جرصد لقي                      |
| ,197Y                           | آ تميندادب، لما جود                                  | طخزيات ومفحكات                                  | اشيذا فرصد لقي                      |
| p19A4                           | ارددا كيدنى مدحه كراجي                               | לייונט                                          | اشداجرمد لقي                        |
| -1961                           | كتبهم المديحروني والى                                | المادے واکر ماحب                                | الميدا يرصد لقي                     |
| »19A»                           | سنك ميل يبلي كيشنزه الا دور                          | آب بنی (مرب: داکشرسد معین الرمن)                | اثيدا جرصد لتي                      |
| عمور                            | مكتبدهاليده لاعور                                    | خوازرك                                          | اليداه كوري                         |
| ا <u>۹۹۱م</u>                   | منك كالبل يبلي كيشنز، لا مود                         | امنافوادب                                       | ريع الدين باخي ، و اكثر             |
| ١٩٨٤ س                          | سك مل بلي كيشز، لا مود                               | اے آب دودگا                                     | الحرار المركزة                      |
| -194r                           | کاپی                                                 | اشبار محمل (مرب معن الرقسد)                     | ر<br>مرکزی معادمت یا رخال           |
| ,199P                           | ورؤزآ ف وزؤم الاجور                                  | باقرصاحب                                        | رد لې ، احر مقبل                    |
| p1996                           | وروازة ف وزوم الامور                                 | بحيرة جران كركياده                              | ر لی، احر مقبل                      |
| 68914                           | الحدر يلى كيشتر ، لا مور                             | على يوركا منتق                                  | لالماء احرمتيل                      |
| ۵۹۹۱م                           | الحديثي كيشنزولا وور                                 | كورے كوئے                                       | الإلى المرعقيل<br>الإلى المرعقيل    |
| ,199Y                           | الحديبل كيشنز، لا مور                                | چ <sup>ت</sup> ي ديا                            | لالجاءام مقتل                       |
| p1441"                          | فريد پيلشرز بركما پي                                 | موائيال                                         | الك يار كيه. واكثر                  |
| » ۱۹۹۲ و<br>سام                 | المجن ترقى اردد بإكستان مراجي                        | اردونو عى واح الدى كابيا كادر الى كى المراسل    | رۇف يارىكىيە ۋاكىر ·                |
| وم) ۱۳۵۳ همي                    |                                                      | مثنوی معتوی (مرجه: پرونیم نظاس)                 | الله مال الدين مي اللي              |
| <b>U</b> U                      | فيرواسنزه لا مور                                     | كالمتعدي (تعميني بمياني)                        | الألماء جلال الدس محريكي            |
| -IRPA                           | کتاب منزل الا جور<br>منوری تاریخ این ماری            | ويدوشنيه                                        | ويحل الوجع فري                      |
| PAA                             | الجمن ترقی ارده با گشان مراید                        | این اندا موال و آهاد                            | <sup>د</sup> واخرا الهمارياض و اکثر |
| 9 کاوام<br>- ۱۹۸۵م              | بیسف پیلشرز دراد لیناری صدر<br>مجلس ترتی ادب و لاجور | شبت متاریج<br>آگبروز ۲ بادی میشنی دهنیدی مطالعه | دابو لمکب                           |
| PITO =                          | 25t U1 (2) (C2O 1                                    | البرود الإدل- العيد فاسعام                      | أكرياه أكرانوا كرانواني             |

|           | حيدرآ باددكن                                      | مرد ه . انتر                                             |                                               |
|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1444      | يشخ غلام على ابيد مسز ، لا مور                    | مرکزشت حاتم<br>تاریخ ادب بحر بی (متر بم بعبدالرطن دورتی) | زور چې الدين پسيد                             |
| 1949      | مكتبهاسلوب مراجي                                  | אושורים ובייתים ליתיוף אינים                             | وبات الحرحن                                   |
| ,1414     | الغيصل ناشران وتاجران الامور                      | بازگشت دبازیانت<br>م                                     | J. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10     |
| 144P*     | مطبوعات چنان، لا مور                              | مركزشت                                                   | ما لک،عبدالجید                                |
| ,1444     | مجوعات چان اور<br>مکتبه القریش الا مور            | بإدان كهن                                                | سالك عبدالجيد                                 |
| ,1491     | ·                                                 | عشق اور چمکا                                             | ستارطا هر                                     |
| 1104      | لا ہور<br>مطرحات کا ہ                             | محشرخیال (مرجه: نوانه شکورهسین)                          | سیادعلی انسیاری<br>سیادعلی انسیاری            |
| JAYI'     | مطبع نولكثور بكمنؤ<br>ما                          | مروشخن                                                   | ېدي، خدر الد مين حسين<br>خن ، څر الد مين حسين |
| 18.41     | مجلس ترتی ادب، لا مور                             | سيافران لندن                                             | س بر مرامد یا شان<br>سرسیدا حمد خال           |
| AAA       | مطبع محدى بكمنتؤ                                  | المنكوذ محبت                                             | سرحیدا برهان<br>سرورور درجب علی بیک           |
| UU        | مشميركماب كعرولا جود                              | نساندجا تب                                               | سرور در جب می بیت<br>سرور در جب ملی بیک       |
| ,1444     | اردوا كيدى ولا مور                                | منثوسے مضاجین                                            |                                               |
| γigAA     | تيااداره، لا بور                                  | لات سنگ                                                  | معادت حسن مننو<br>معادت حسن مننو              |
| ひし        | שט                                                | چند                                                      | سعادت س<br>سعادت منٹو                         |
| du        | مكتبه شعروادب، لا مور                             | ساه حاظي                                                 | سعادت من منو<br>سعادت هسن منو                 |
| d0        | نمكتبه فبعروادب الامور                            | خال ؤ بے ، خال بوتلس                                     | سعادت حسن مننو<br>سعادت حسن مننو              |
| ال ال     | مكتبيشعروادب الامور                               | المستثراكوشت                                             | معاوت حسن منفو                                |
| UU        | تياداده، لا جور                                   | شمرود کی شدائی                                           | معادت حسن منٹو<br>معادت حسن منٹو              |
| ピピ        | چودهری اکیڈی الا بور                              | ىزدشاجت كاخاتمه<br>بادشاجت كاخاتمه                       | معادت سن ملو                                  |
| MAG       | مکتبه شعروادب، لا مور                             | 42                                                       | معادت حسن منفو                                |
| UU        | خاادادهالا بور                                    | موٹک کے گذارے<br>موٹک کے گذارے                           | معادت من<br>معادت حسن منٹو                    |
| HAP       | گوشدادب، لا هور<br>گوشدادب، لا هور                | مرے ہے۔<br>اور یے اور درمیان                             | معادت حسن منفو<br>معادت حسن منفو              |
| ぜし        | مكتبه شعردادب، لا مور                             | مرکنڈول کے پیچیے                                         | سعادت من منثو<br>سعادت منشو                   |
| »  49  ** | منب سرواد دب ما در<br>سنگ میل پهلی کیشنز ، لا مور | مرسدول سے پہنے<br>میں نے                                 | سعادت حسن منغو                                |
| ال        |                                                   | پسدے<br>بغیراجازت                                        | سعادت من منٹو<br>سعادت حسن منٹو               |
| ⊎u್       | مکتبه شعروادب، لا مور                             | بر الإرب                                                 | سعادت منو                                     |
| MAG       | مكتبيشعروادب لا جور                               | رے<br>الاڑھیکر                                           | سعادت هس منثو                                 |
| UU        | م وشدادب ملا بهور                                 | مادوعبیر<br>بغیرعنوان کے                                 | معادت من منثو                                 |
| 114       | مکتبه شعروادب، لا مور                             | ميرموان <u>ح</u><br>مخفرشخ                               | معادت حسن منثو                                |
| UU"       | مكتبهالبيان الامور                                |                                                          | سعادت حسن المنثو                              |
| riggi     | مكتبيشعروادب، لا مور                              | متلخ بترش اورشیریں<br>منونی                              | سعادت حسن منطو                                |
| UU        | سنگ ميل پېلې کيشنز ولا مور                        |                                                          | معادت حسن مغنو                                |
| ۳         | مكتبه شعرو أدب الأمور                             | شکاری اور تین<br>آ                                       | سعادت حسن منتو                                |
| UU        | ابينا                                             | ر تی ما شربتوله                                          | سعدى، شخ مصلح الدين                           |
| Virt.     | متبول اكيدى الاجور                                | محستان (مترج بعبدالباری آس)                              | معدى، في معلى الدين<br>معدى، في معلى الدين    |
| 114914    | ستناب فروثى وجإ بخانه بموقيم بتهران               | کیات سدی (باشام: ۲ تاکه مفاروقی)<br>بلادل کا دائری       | معيداجم                                       |
|           | بنعة التمنر ببلي كيشنزه لامور                     | _                                                        |                                               |

|                        | 11.10                                                 | بيم كى ۋائزى                          | A.                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| p1991                  | منك ميل يبلي كيشنزه لا جور                            | •                                     | سيدا حكود                          |
| 51989                  | كمتيدآ ذاده بإنده بهاد                                | بهار میں اردوملنز دخر افت<br>میند میا | المان زاد                          |
| rAPIs                  | سنك ميل يبلي كيشنز ولا مود                            | سفيدبال                               | شيان يث                            |
| -19/4                  | نغيم اكيڙي، كراچي                                     | نى نقم ادر بورا آ دى                  | سليم الله                          |
| FAP14                  | مطبوعات شخفام على ، لا مود                            | كلام نرم ونازك                        | للم أخر الماكثر                    |
| , Yees                 | منك ميل عبل كيشنزه لا مور                             | اردوادب كالمختمرترين تاريخ            | ليم اخر ولا أكثر                   |
|                        | يو يعور ل بكس الا مور                                 | اعداززيان ادر                         | سليمان عبوالله                     |
| AAPI4                  | يسدو ب ان مور<br>لاكن بادث ايدور تا تزك ، الا مور     | آ پ کایا کسر دمیراشو پر               | بمافزلوى                           |
| ١٩٩٤م                  |                                                       | مخيينه وكوبر                          | لإيدا تدويلوك                      |
| PAPI4                  | کتبهاسلوب، کراچی                                      | بيسة وبر<br>بزم خوش أفسال             | ناپداحرد الوک<br>ناپداحرد الوک     |
| P14VO                  | مکتباسلوب، کراچی<br>ملتب ت                            |                                       | ناه الرواد                         |
| 6/19/4                 | مجلس ترتی ادب، لا مور                                 | عائب القصعي (مرجه: داحد الزاينادي)    |                                    |
| AAPI4                  | معبول اکثری الا بور                                   | شعراعجم (اول: انجم)                   | فلي نعماني                         |
| p1990                  | زائل بكسكين برايى                                     | انگر بادک<br>تا                       | فتبنم ردماني                       |
| 1991                   | پردگر بيوه باشر زهاه مود                              | كلفت فكلفت                            | فناعت احمر                         |
| -1945                  | محتبه جديده لاجور                                     | تغشم                                  | فغي عقيل                           |
| AGPI                   | مكتبسا ول مراجي                                       | مجيدلا مورى                           | المنبي مقبل                        |
| A19/19                 | مكتب يمرى لا تهريرى ، لا مور                          | مجید لا موری کی حرف و حکایت (مرجه)    | كفي مقيل                           |
| -1994                  | فكشن ماكاس ولا مهور                                   | يروسنر                                | فنع عقبل                           |
| PAPI                   | غالب پيلشر زملا مور                                   | حماقتين                               | شنق الرحمٰن                        |
| ,199Q                  | ماودا پاشرز، لا مود                                   | بجيتاوے                               | شنتن الرحمٰن                       |
| PARIS                  | غالب پېلشرزولا مور                                    | مويعاتش                               | ثنيل الرحن                         |
| FAPI4                  | عالب پيلشرز، لا مور                                   | دجله                                  | فنيق الرحمٰن                       |
| -1992                  | ما درا پایشرز و لا مور                                | در جے                                 | النيق الرحمٰن<br>النيق الرحمٰن     |
| AAPI                   | الله الله الله الله الله الله الله الله               | مول بال                               | فيتأرحت                            |
| 91991"<br>30           | كمتهدجا معده فئ والى                                  | را مگ فیر                             | فنيقذفرحت                          |
| • ۱۳۲۵مکی              | المتثامات وهيرمند بتبران                              | هعرفاري الا ؟ قال تا امروز            | کیداد بروین<br>کلیباه بروین        |
| e194A                  | مكتبه فالوس ولا مور                                   | جيده بين                              | سیبه بردی<br>منس کانمیری           |
| AAPI4                  | يروكر يبويكس ولاجود                                   | اردوناول ش طرومزاح                    | ں میری<br>مختم افروز زیدی پی ڈاکٹر |
| ,1991<br>1994          | اردداكادىءدى                                          | س وروي سے بعدو الی ش اردوغا کہ        |                                    |
| #1996°                 | مطبوعات چنان ، لامور                                  | بدية كل، فالدل، دود جراح محفل         | قبیم خنی<br>شده به مهند به         |
| רפוני.                 | الدويك العال ولا مود                                  | هيشمل                                 | شورش کاشمیری                       |
| P1994                  | ادار مروغ اردو ولا مور                                | تا مروبے قاعرو                        | شوکت تمانوی<br>ش                   |
| 7/API=                 | سياب بيلي كشنز وكرايي                                 | اعجراالاداعجرا                        | څوکټ تغانو ی<br>۵                  |
| ۱۹۸۹م چ <del>ش</del> م | لا بورا كيثرى ولا مور.<br>رئيس ميل بيلي كيشنز ولا مور | إشا                                   | شوكت مديقي                         |
| »199Y                  | ع بالتك يورد، لا بور                                  | شاب نامم                              | شهاب وقدرت النند                   |
|                        | موارع باحتاب يعددون ود                                | دبابی (مرد جلیم اور فرد)              | شهاب بقدرت الله<br>شار به به نیا   |
|                        |                                                       | •                                     | شهاب وقدرت الله                    |

| الموے عبود کی کی جبتی المان کی کی شنو الا ہور الا ہور المان کی کی شنو الا ہور المان کی کی شنو الا ہور المان کی کی شنو الا ہور المان کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | شهرت بغاری<br>شنم ادتیمر<br>شنم ادتیمر<br>شیرمحرافتر<br>مبااحد<br>مدیق سالک |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| کلیرس شان می بیان بکس، ملتان مساف می بیش بیش ملتان مساف می بیش بیش ملتان مساف می بیش بیش مساف مساف می بیش بیش مساف مساف می بیش بیش مساف می بیش بیش می بیش م   | فنم ادتیعر<br>شنرادتیعر<br>شرحم افتر<br>مبااحد<br>مهیصی                     |
| ماف چیخ بی دی الن پریس، لا بور کال الن پریس، لا بور کال طنزید مرد برد کی دی کال طنزید کرش چندر کے بہتر مین افسانے (سردی کی کہتے جمال آکرا پی کا کہ الن بور کرتی کا کہ الن بور کرتی کی کہتے جمال آکرا پی کا کہ الن بور کی کہتے جمال آکرا پی کہتے سرمہ براد لینڈی کی کہتے سرمہ براد لینڈی کا کہ الن بور کر کے کہ کہتے سرمہ براد لینڈی کا کہ الن بور کے کہتے سرمہ براد لینڈی کا کہ کہتے سرمہ براد لینڈی کا کہتے سرمہ براد لینڈی کی کہتے سرمہ براد لینڈی کی کہتے سرمہ براد لینڈی کی کہتے ہوئے کی کہتے سرمہ براد لینڈی کی کہتے ہوئے کی کہتے کی کہتے ہوئے کی کہتے کی کہتے کہتے ہوئے کی کہتے کہتے کی کہتے کی کہتے کی کہتے کی کہتے کی کہتے ک   | شنرادتیمر<br>شرمحدافتر<br>مهاجر<br>مهیمحض                                   |
| طنزیے<br>کرش چندر کے بہتر بین افسائے (سرحیہ)  گتیہ جمال اکراچی  گتیہ جمال اکراچی  گتیہ جمال اکراچی  گتیہ سرحہ دواولینڈی  ہمیادان دوز خ  تاد م ترکے کے  تاد م تاد م ترکے کے  تاد م تاد م ترکے کے  تاد م تاد م ترکے کے  تاد م ترکے کے  تاد م تاد | پُرِمُ افر<br>مباهر<br>مبیوس                                                |
| کرشن چندر کے بہرین است اور بیاد کی سیار اور افتد کر تبول افتد کی سیاراں دوز خ کا میں کا میں میں اور اور بیٹری کا میں میں اور اور بیٹری کا میں میں میں کا میں کا میں میں کی کا میں کی کا میں میں کی کا میں کی کر کی کی کا میں کی کی کی کا میں کی کا کا میں کی کامی کی کا میں کی کا کی کا میں کی کا میں کی کا میں    | مبادم<br>مبيحن                                                              |
| کریون افتد<br>به به باران دوز خ<br>مکتید سرمد ، داولینڈی ۱۸۹۱ درم<br>تادم ترکی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مبيحن                                                                       |
| ېمه پاران دوري کې کټه سرمد ، د اولینندی اهماه درم<br>تاد م ترم ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                                           |
| تادم تركي المالولام المالو  | حدد لا إمرا للب                                                             |
| 1 1 1 de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مديق مالك                                                                   |
| المنتهاك الم  | متيرامنرچارچوي                                                              |
| مدابهاد (مرجه) جلك پاشرد الادد ١٨٥٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مغراصغرجاد جوى                                                              |
| حرف آشا عاداره الا اود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مندرکتور، ڈاکٹر<br>نہ                                                       |
| خاداره، لا بعد ٢١٩١ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مغيداخر                                                                     |
| ريس<br>كاكوليات جنك انثر براتز ولمينز، لا مور ١٩٩٨ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | صغيدافتر                                                                    |
| سن عرف مکتبدارد و دُانجَست، لا جور ۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مولت رضا                                                                    |
| و المراجع المر  | ممير جعفري سيد                                                              |
| المالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | منمير جعفري سيد                                                             |
| 1997                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | منمير جعفري اسيد                                                            |
| JAP MARIE MARIE MARIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | منمير جعفرى سيد                                                             |
| 1886                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | منمير جعفري سيد                                                             |
| 1948                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | منمير جعفري سيد                                                             |
| ABA A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | منمير جعفري سيد                                                             |
| راسته طاش کریں موشل بھی الاجور ۱۹۸۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ضياماجد أ                                                                   |
| سرجيل دارد ملتبه العربين، لا جور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | خياماجذ                                                                     |
| طنزومزاح-تارخ بتقيد التخاب (مرجه) سنك ميل جبي يسترا لأمور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | طابرتولسوى                                                                  |
| میصورت کر چھیخوابوں کے کمتند ملتک ادب مرایک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | طابرمستود                                                                   |
| برلردن ادی کا مستر می این ادب الرایک میشند می این اور ادب الرایک اور ادب الرایک اور ادب الرایک اور ادب الرایک ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | طابرمسعود                                                                   |
| اردوش رادرت اول روايت يو بلك بريس، والى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | طلعت كل                                                                     |
| نشسته زعفران المالية المور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ظغراقبال                                                                    |
| وال وليه على يبل كيشن اوجور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ظفراقبال                                                                    |
| الدوس المناه على وموارح المناه المناهدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | تلغرعا كمخلغرى                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | المبور الدين احرء                                                           |
| دُاكِشْ نِبَالِمِا فِي اللهِ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ اللهِ الْمِيافِي اللهِ المِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلمُ المِلمُ ال  | ظهورالدين احرء                                                              |
| المراقب المراق  | ظهيراحرمديق                                                                 |
| الالمام المام الما  | ظهيرالدين ظهير                                                              |
| الماله ١٠٠٠ الماله ١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الخميرالد مين مدنى                                                          |
| ما الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عاشق جالندهري                                                               |
| مريات مكتبه كاروال ، لا مور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                           |

|               | مكتبسها مدلمينثر بني داني                            | الخاري                                                                                                   |                                  |
|---------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| F AP1,        | مری کال مراد آبد (م- لِ)<br>مری کال مراد آبد (م- لِ) |                                                                                                          | سيئه                             |
| ع۸۹۱۰         | کرن سان مرزد بادری- پی)<br>اگارشات، الا جور          | 1 6 6 4 6 4 1                                                                                            | سيد<br>بدالميدي داني و اكر خواجه |
| PAP14         | عرب او به اور<br>مجلس قرتی ادب او بور                | فارى زيان وادب                                                                                           | 147.3000                         |
| ,1966         | _                                                    |                                                                                                          | بالدالكرسيد                      |
| #194P         | چاوید پلشرز، کرا چی<br>سر                            | چين دو دورو ساورون                                                                                       | رن بوري                          |
| 1969          | مكتب اردد، لا مور                                    |                                                                                                          | س چاک                            |
| <i>ن</i> ان   | چەرھرى اكيڈى ، لا بور                                | کافنزی ہے ہیں ہن                                                                                         | ست پنتال                         |
| אאוי נגץ      |                                                      | روز لناد لوارے (احماب و مقدم عرفالداخر)                                                                  | 500 Jan                          |
| <b>≯19</b> ∆∆ | سنك ميل ببلي كيشنزه لاجور                            | مطايخ ،                                                                                                  | 50 July                          |
| PAPI4         | متك ميل ببلي كيشنز، لا مور                           | خنزمرب                                                                                                   | ريارانن تاك                      |
| AAPI          | سنك ميل ببلي كيشنز ولاجود                            | جرم غريقي                                                                                                | ىلارانى تاكى                     |
| 1991ء         | ستك ميل يلي كيشنز ولا جور                            | شوق آ دارگی                                                                                              | ملا والحق قاعى                   |
| p   444       | وُعا مِيلِي كِيشنز، لا بهور                          | شوق آ وارکی                                                                                              | ملاه الحق قاحي                   |
| ۰۱۹۹۰<br>۱۹۹۰ | متبول اكيدى الا مور                                  | شركوشيال                                                                                                 | ملادالحل قاعي                    |
| -1990         | مقبول اكيدى ولا مور                                  | تجابل كالمانه                                                                                            | ملاه الحق فالحل                  |
| p1991"        | سنگ ميل پېلې كيشنزه لا جور                           | مبرسعول                                                                                                  | مطاوالحق قاك                     |
| -1991         | منبول اكثيري الا باديه                               | كالمروالم                                                                                                | طاءالت کاک                       |
| +1000         | وعا يبلي كيشنز، لا مور                               | کورول کے دلیم ش                                                                                          | طارائن تاك                       |
| ۵۴۹۱م         | جها تكبير مك في وه الاور                             | راي درراست                                                                                               | ملاء المن قامي                   |
| 21994         | شفيق يبلي كيشنزه لأجور                               | مزير تخارشت                                                                                              | طارائق قامی                      |
| ¥1994         | محورا پهلشرز، لاجور                                  | وحول دميا                                                                                                | طاره ای<br>مطامه ای تواک         |
| FPP14         | حودا بالشرق لا مود                                   | آپ می شرمساریو                                                                                           | مطاراتی قامی<br>مطاراتی قامی     |
| p Pana        | وعا يبل كيشنز، لا وور                                | ونیا خوب صورت ہے                                                                                         |                                  |
| p Pana        | د ها مبلی کیشنز ولا اور                              | باروعكم                                                                                                  | مطارالی تاکی<br>داد کوش مین      |
| 499           | كلاسيك، لا جور                                       | پاره ک<br>پادل نخواسته                                                                                   | مطارالحق تاسمي                   |
| ,1999<br>,    | لوازسنزه لاجور                                       | پاول وہستہ<br>میکھادر کتے                                                                                | مفاءالله عالى                    |
| ,198Z         | سلطاني برتى بريس بكسنؤ                               | چن این این مند کیب<br>الغیرونند کیب                                                                      | مطاه الشدعالي                    |
| APPI,         | من الما المنظمة الما الاد                            | خطورا فالب (مرجة الام موليمر)                                                                            | فخركيبه الالوكو بنديجك           |
| - άለρι        | كمت فكروشيال، لاجور                                  | اكرفة تماشا ي                                                                                            | فالب بمرز السواللدخال            |
| 'r199'Y       | بك ليند ببشرز، لا مور                                | ال مراجه الم                                                                                             | فلأم الثقليين نقوى               |
| 41461         | IN U                                                 | شرم وم المبات وكلام<br>شاه ماتم: عالات وكلام                                                             | نلام جيلاتي اصغر                 |
| الإقام دوم    | نی اردوا کیدی عدم کرایی                              | ناه مام. طبان که بهری زیاد در این می به دری زیاد در احد کی کهانی می به دری در اور در این می می دری در با | لملاحسين ذوالفقار وذاكثر         |
| APPIA         | المائد المادود                                       | (all and all all all all all all all all all al                                                          | الردت الله بيك                   |
| ,1991<br>     | بك فاك الا وو                                        | میری داستان<br>تارخ فرشند (جلدادل) مترجم: عید الحق خواجد                                                 | (مت الله بيك                     |
| ١٩١٨          | * "W"(U)                                             | ·                                                                                                        | (شيره بيركام                     |
| -1900         | ادار مروخ اردو المستو                                | بدادا<br>من کل فردگ                                                                                      | فرتت كاكوروي                     |
|               |                                                      | ال ال الرب                                                                                               | فراتت كاكوروى                    |

|            |                                                    | 11 /4                                     |                                                       |
|------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|            | قيم بك وي بكمنو                                    | 7 does the sec                            |                                                       |
| ,1404      | ادار وفروخ اردوالكونرُ                             | ارددادب شي طزومزاح                        | ز تت <i>کاکو</i> روی                                  |
| טט         | لنيم بك وي لكفنو                                   | سيروبرف                                   | رت کاکردی ·                                           |
| AGAIL      | טורוגם של זכנ                                      | مردودل خاك جياك يق إلى                    | ر بن کا کوروی<br>فر تف کا کوروی                       |
| 114174     | مكتبه شاهراه ودالي                                 | چھٹ واریل                                 | کرنے کا کوروں<br>نکرونسوی                             |
| ,1901      | آ مَينهادب، لا مور<br>آ مَينهادب، لا مور           | ساتوال شاستر                              | عرو حول<br>نکرو لسوی                                  |
| 14.41      | _                                                  | جا تدادر كدها                             |                                                       |
| ,1814      | آ بلواليه بک ژبو،نن دانی .<br>مولد در سر در نور ما | متن                                       | گرونری<br>م دند م                                     |
| MAL        | آ بلواليد بك أو يوه في دافي                        | ير کايد ک                                 | گرو نسری<br>می در |
| AAPIn.     | اتر يريش ارددا كادى الكسنؤ                         | الناب مضاين كرو لموى (مرب دلي عم)         | کرو نـوی<br>کاری در                                   |
| 48819      | بوليمر يبل كيشنزه الاجود                           | المتنظرات                                 | کرو نـوی                                              |
| ,          | منك ميل يبلي كيشنزه لا جور                         | اردركي حراحيه محانت                       | نوزىيچەدھرى ، ۋاكثر<br>• دىي                          |
| ,HTT       | Uner                                               | مجور نفز (جلداول)مرديه جمود شيراني        | فوزیه چده هری ، داکثر                                 |
| ,HA1       | گلوب پېلشر ز ٠ لا ۱ور                              | چيال                                      | قام بقدرت الله                                        |
| ا149م      | باكتان بكس ايندلتري ساكفرته لاجور                  | پویاں<br>منوسے خلوط ۔ تدمیم کے نام        | قاك : احمد يم                                         |
| ,1944      | شغیق پبلی کیشنز، لا مور                            | کیرکیاری                                  | تاک ، احمد                                            |
| p1591      | ادار وتحقيقات اردو، پنش (خدائش الميش)              | سىرىيارى<br>كىل ئے خطوطاور مجنوں كى ۋائرى | हिस्सा । एउ                                           |
| HAP        | توسين ، لا جور                                     | _                                         | تاض عبدالغفار                                         |
| +1990"     |                                                    | عِجْرِيْلِرِي                             | ترة العين حيدر                                        |
| ,199e      | مکتبه عالیه، لا جور                                | رٌ في پندادب(مرجه)                        | قمررئیس و داکنژ - هاشود کاهمی بسید                    |
| ,1944      | ناشر ين ملا مور                                    | نه کړې                                    | كبور يحتهيالال                                        |
| pr 11992   | ميرى لا جريرى ولا جور                              | نوک پنشتر                                 | كيور بحنهالال                                         |
|            | كمتبه يمرى لائبريرى ولا مود                        | مردكاروال                                 | محبور بحضيالال                                        |
| <b>⊎</b> √ | بو نبور مل ميس، لا جور                             | ¢ دُک ڈیالیاں                             | كبور مهمهالال                                         |
| »Iddle     | مير کالا ئير مړی، لا جور                           | ين هو في                                  | كيور بهجيالال                                         |
| /199¥      | سورج پباشتک بيورو، لا مور                          | ایک گدھے ک مرکزشت                         | كرش چندر                                              |
| 4444       | ادار وفر وغ اردو بكعنو                             | محد هے کی واپسی                           | تحرش چندر                                             |
| 44.61      | جاداره، لا مور                                     | جثن حاقت                                  | كرشن چترر                                             |
| UU"        | نکتیشعر دادب، لا مور                               | كرش چور كراجداندائ                        | كرش چندر                                              |
| שט         | مكتبة شعر دادب، لا بهور                            | قلمي قاعره                                | كرش چندر                                              |
| MAPA       | شنبه مردارب، الاستنادية<br>شنراد پاشرز، ألا اور    |                                           | كرم اللى فارو آل                                      |
| AAPH       |                                                    | آ جادًا فريقه                             | كشودنا بميد                                           |
| APPIA      | ڪ ميل بيلي کيشنز، لا هور                           | چاپ طرانت<br>جهاپ ظرانت                   | كليم اختر                                             |
| MAN        | مقبول اکثری ، لا مور                               | به ب حربیت<br>نن داستان گوکی              | كليم الدين احمر                                       |
| MA.        | مكتبسار دوادبء لأبور                               | ن داستان توبی<br>مشعل تلبیم               | مندن لا موري                                          |
| stere      | الجم يبلي كيشنز، لا بهور                           |                                           | <b>گل</b> وغيراخر                                     |
| =1914=     | فخليقات ، لا بود                                   | NO_څرياں                                  | كويا بتقرهم                                           |
| prese      | مطبع نولكثور بكعنو                                 | بشان محمت                                 | حميان چنوجين                                          |
| ·          | انجمن پرلیں ،کراچی                                 |                                           |                                                       |

| 10 miles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The same of the sa |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| ے۸۹۱؍              | خشنغرا كيثرى بكراجى                                         | مربرگر عبال                                                                                                    |                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 19/4               | مادهنا بهلیکیشنو، شی دبی                                    | جا لورے انسان کک                                                                                               | فرمد یکی امرد اوی                     |
| 1999ء دوم          | اسکالرزاکیڈی ،گراچی                                         | بم نے بھی کیاتھا پی اٹھے۔ ڈی                                                                                   | المالير ب                             |
| P1994              | دایال، کرایی                                                | \$ 12 C 12                                                                                                     | لالارطاء                              |
| ۸۹۹۱م              | سنك ميل ببلي كيشنوء لا ور                                   | اجراق کے سلیے                                                                                                  | الشارك                                |
| #199£              | الحمد بيلي كيشنز، لا بور                                    | اردوانشا ئىيەكے ابندا كى نىغۇش                                                                                 | <b>ال</b> اشارية                      |
| APPIA              | •                                                           | برروب ميرے بيون سون<br>تكلف برطر ف                                                                             | المشاحل                               |
|                    | حمامی بک این حیدرآباد                                       |                                                                                                                | أثمرصين                               |
| <b>1949</b>        | حماى بك الإه حيداً باد                                      | تطع کلام .<br>** خند                                                                                           | الإسين                                |
| p1924              | حساى بك زې د حيدرآباد                                       | تفسيختمر                                                                                                       | الإيامين                              |
| 1921Y              | حسامي بك الإره حيدرآباد                                     | بهرحال                                                                                                         | بن مسين                               |
| <b>≱</b> [9A]      | حسامي بك زيو، حيدرآ باد                                     | آ دگی نامه                                                                                                     | بي <sup>ن</sup> احسين<br>بي           |
| 44614              | حساى بك الإه حبيدة باد                                      | بُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ع | ې مىين                                |
| +19AF              | حمامی بک دُنو، حیدرآ باد                                    | م) پان چلو، جا پان چلو                                                                                         | بين حسين                              |
| FIRAL              | حساى بك و بورهيد آباد                                       | الغرض                                                                                                          | الخي سين                              |
| ∠۸۹۱م              | حسامی میک ڈبور حدید آباد                                    | سوے دو محل آری                                                                                                 | بن<br>بنامین                          |
| ۳۹۹۹               | ئى) راز، ئى دىلى دە                                         | چرودي                                                                                                          | ب <sub>ا</sub> رحین<br>بارحین         |
| #199Q              | حسامي بك ولوه هيداً واد                                     | سنرافت لخت                                                                                                     | بن ين<br>بن مين                       |
| 2992               | حسامي بكساؤ يوره جياراً بإد                                 | آ فرکار                                                                                                        | کی پر<br>گائی مین                     |
| <b>1999</b>        | حدا مي بك ويد حيداً و                                       | براكالح                                                                                                        | ان کی<br>چی مین                       |
| PAPI4              | كمتب يم زيان، كراچى                                         | تطح كلام (مرد؛ رمافاره آل)                                                                                     | بل سين<br>الآرسين                     |
| ۱۹۹۲ء ددم<br>۱۹۷۳ء | جها تكير بك ويوالا بود                                      | الوكمالا ولا                                                                                                   | بن بين<br>فن مگھيانيہ                 |
| (1) p1992          | المجمن ترتی ارده با کنتان، کراچی                            | ملاريات ومقالات                                                                                                |                                       |
| ۲۹۹۹ در            | طلحه پېلې کیشنز : کراینی                                    | ا. لمج 4 ما 186                                                                                                | منوویل بدایونی                        |
| p Page             | مُطبوعات شخخ فلام على ابتدُسترَ ، لا جوز                    | مثامر مالم عي بهترين خلوط (مرب)                                                                                | فخرامیلهم<br>د نغ                     |
| ۱۹۸۳ و             | دوست پهلی کیشنز، اسلام آباد<br>زیر دولان حبیر آباد کی اشاعت | سطريس فمار                                                                                                     | المانعل ممال                          |
| -19A1              |                                                             | م کار انگالی ا                                                                                                 | گرالاین<br>ند . جه                    |
| 194A               | مكتبه الروايت الا مور                                       | حلكان (مرجة علمام إهانهم)                                                                                      | محمرُم مان حسين<br>وحير من            |
| +0914              | الوال اردده چشر<br>مکتید بده الا مور                        | منف الثائيان الثانية                                                                                           | الصحري                                |
| +19AP              | سيب جويده المادد<br>سياسيل بليا كيفتر، لا اود               | پير سوگياره                                                                                                    | فرحنین ۱ اکثر سید<br>از در پینه       |
| ۲۸۶۱م ددم          | ي ميل يبل كيشنز، لا مور                                     | اليواز وين وسال                                                                                                | قم خالد اختر<br>الدناة مناه           |
| AAPIn              | قوسين ولا جور                                               | محديا عواال ا                                                                                                  | گهنمالد <del>وخ</del> تر<br>گوراه شده |
| ARNA               | المطيرهات ء لاعود در                                        | بي عبدالياتي                                                                                                   | محمفالداخر                            |
| PAPI               | ي ميل وبلي يشفره لا مور                                     | دوستر                                                                                                          | محمر خالد اخر<br>مح شد من             |
| <b>499</b> 1       | قوسين ولا جور                                               | مكاتيه تعر                                                                                                     | الم خالداخر<br>الح من المنت           |
| 1944               | الم ج استفاد و الرابي                                       | 121                                                                                                            | محمر فالداخر                          |
|                    | 4. 4-1                                                      | بایر.<br>لاشین اور درسری کهانیان                                                                               | مخم خالداختر                          |
|                    |                                                             |                                                                                                                | محمفالداخر                            |

|                    | جامعنداس لما مبيره لا جود                        |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| p1996              | بالمي د وت اسلاميه؛ لا بهور                      | مزارح نبری                                                                                                                                                                                                                        | نحديفال قادري مفتى                                                       |
| p1996              | ى كاروك ما   | لتمبيم نبوى                                                                                                                                                                                                                       | مرخان قادری مشتی<br>محرخان قادری مشتی                                    |
| p1997              |                                                  | بجكآم                                                                                                                                                                                                                             | محرخال بركزل                                                             |
| PR-1926            | مکتبه جمال ، داولینڈی                            | بسلامت دوگ                                                                                                                                                                                                                        | محرخان بركل                                                              |
| ,IANF              | عالب ببلشرز ولاجور                               | پرمآ دائیاں                                                                                                                                                                                                                       | عرخان برگ<br>محرخان برکزل                                                |
| , 1991             | جنگ پيلشر ذولا مور                               | بدين مزاح                                                                                                                                                                                                                         | عرفان مرق<br>محرفان مرق                                                  |
| شن کرایی ۱۹۸۳      | على شملم يوشورش ادلد يواز ايسوى ال               | " كلم رو                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |
| 1994               | سنك ميل پېلې كيشنز، لا مور                       | فارى ادب كالخفررين تارت                                                                                                                                                                                                           | محمد ذا کرعل خال<br>میروند میروند در |
| ۱۹۸۷ موم           | ادار پخروځ اردو، لا بور                          | -                                                                                                                                                                                                                                 | عجرریاض ، ڈاکٹر۔ صدیق شبی<br>معفد                                        |
| ۲۸۹۱ء چارم         | ادار پائروغ اردو، لا بود                         | آ پ                                                                                                                                                                                                                               | محرطفیل<br>د طفیا                                                        |
| الالموام عام       | آوار وقمروغ اردوه لا جوز                         | چاپ                                                                                                                                                                                                                               | محرطنيل                                                                  |
| ۲۸۹۱ نوم           | ادائد لمقرور فح اردوء لا بود                     | مرحب<br>می د                                                                                                                                                                                                                      | محرطفيل<br>طف                                                            |
| ۱۲۲۳ هرا<br>۱۲۲۳ ه | مشی نظای ، کا پدر                                | محرّم                                                                                                                                                                                                                             | مجرطفيل                                                                  |
| اهاده<br>۱۹۹۹ -    | ا تېل اکادی، کرایی                               | بخردانش :<br>مرحد منتها به می داد د                                                                                                                                                                                               | مجرعبدالرخمن                                                             |
|                    | انېن، دوري، را بين<br>الحمد يېلې کيشنز ، لا بهور | م اليب اتبال يام كراى (مرجه)                                                                                                                                                                                                      | محمد عبدالله قركيثي                                                      |
| ,144P              |                                                  | ما لا چر                                                                                                                                                                                                                          | محر كبيرخال                                                              |
| ,1444<br>0         | بها دادب (پاکستان)، کراچی                        | ٢ ئيد بل سائن                                                                                                                                                                                                                     | عرمحن ، ڈاکٹر                                                            |
| APP14              | م کو هرستز ۱۰ لا <del>۱</del> ۰ ور               | اولاد کام                                                                                                                                                                                                                         | محرمتوره برونيس                                                          |
| 19.9% وام          | רָט מנפיניים כילי                                | اردد کے ابتدائی اول مرکے                                                                                                                                                                                                          | محر ببعثوب عامر                                                          |
| Cit *14.4h.        | گوشدادپءلا ہور<br>سی                             | تظرناحه                                                                                                                                                                                                                           | محمو ونظامي                                                              |
| pyean              | فكشن باكال ولا بود                               | مختادنا مد                                                                                                                                                                                                                        | مخاربادس                                                                 |
| p144f*             | الغاآ فسيت يريس، وفي                             | اوٹ پٹا نگ                                                                                                                                                                                                                        | متار لوگی                                                                |
| -619.9∠<br>44.     | بوليمر سلي كيشنز، لا جور                         | مقالات مخارصد ليِّي ( مُمَّيِّلَ وقد ين: شيما جيد )                                                                                                                                                                               | اعنار صديق                                                               |
| ۱۹۹۴ جيم           | فيروز سنزء لاجور                                 | سنرتعيب                                                                                                                                                                                                                           | مخارمسعود                                                                |
| altel              | انتثارات حافظاوين تبلغن                          | لطفالبخند بزنيد (مرتبه)                                                                                                                                                                                                           | مرتعنى فرجيان                                                            |
| #19 <b>9</b> 1%    | وردُورِين يبلشررُ واسلام آباد                    | للجيم ذيرلب                                                                                                                                                                                                                       | مسعود احمر چيمه                                                          |
| »194i              | مطبع عثاني حيدرآ بإدوكن                          | مقدمه قصرهم افروز د دلبر                                                                                                                                                                                                          | مسعود حسين خال                                                           |
| *14.Ah.            | المادورة المعود                                  | 410p                                                                                                                                                                                                                              | مسعودتنق                                                                 |
| (1) +1929          | اقراء اسلام آباد                                 | ځ                                                                                                                                                                                                                                 | مسعودمتني                                                                |
| 2194               | كتبداردوزبان مركودها                             | الم إن طاق                                                                                                                                                                                                                        | من ت تر                                                                  |
| ور ۱۹۹۵م           | یا کتان رائز زکوآ پر یوسوسائل، لا <del>ا</del>   | فالمركون كالم عدر الرجه المؤلليد)                                                                                                                                                                                                 | مشقق خواجبه                                                              |
| +14/4              | كتيستاجوره لاجور                                 | مرياني المريد المريد<br>المريد المريد المري | مظفر بخارى                                                               |
| AAPIA              | مکتبهالقریش الامور<br>مکتبهالقریش الامور         | تفرفتهم                                                                                                                                                                                                                           | مظفر بخارى                                                               |
| جولاكي ۱۹۸۵م       | مىنىدىسىرىن ما جود<br>مامنا سەكتاب قمانىڭ دىلى   | جائزے (مرتبہ)                                                                                                                                                                                                                     | مظفرخنی، ڈاکٹر                                                           |
| elggy              | عبر اسد حاب مه به بی درد.<br>ارد درا کا دگی دولی | آذادي كران ولم من ا                                                                                                                                                                                                               | مطفر في، وأكثر (مرب)                                                     |
| <b>21491</b>       | ار درا ۵ دری در دی<br>شبانه پیلی کیشنز ، د نی    | 4 E T - #F                                                                                                                                                                                                                        | مظهراجمد (انخاب دمقدم)                                                   |
| MAPLE              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   | معين اعجاز                                                               |
|                    | موڈرن پبلشنگ ہاؤس، ٹن دہل                        |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | معار                                                                     | منازشيري                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ,1971"           | الدارون ال مور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | خراد                                                                     | موارشتى                                 |
| ,1905            | كمتهاددوه لابود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | على يوركا الى                                                            | محازمتن                                 |
| 64814            | متك ميل يبلي كيشنزه لا مور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          | אבור ט<br>איבור ג'נ                     |
| APPIA            | ميشل بياشك كمنى، لا مور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | پیاز <i>کے تھیککے</i><br>ایر                                             | مناد من .                               |
| -1944            | مکتبه تغیرانسانیت، لا بود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | لېي <i>ک</i>                                                             |                                         |
| FIRAT            | ا کمهادستز ۱ ال مود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بنديارا                                                                  | יבונ <sup>גו</sup> ט<br>מיד             |
|                  | الم يحدد الم يكس الا مور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | او <u> کھ</u> ہوگ                                                        | معادمتى                                 |
| PAPI4            | فيروارسزه لا مور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | رام دين                                                                  | منازعتى                                 |
| 19AZ             | فیروز سزر، لا مور<br>فیروز سنز، لا مور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | اوراد کے لوگ                                                             | منازعتى                                 |
| £1991            | یرکور سراه ما اور<br>سنگ میل پیلی کیشنز ، لا مور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الكونجرى                                                                 | منازمنتي                                |
| ,199°            | The state of the s | او کھے اواڑ ہے                                                           | منازمنتي                                |
| 475              | فیروز سنز و لا جور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | آدمی کتاب                                                                | م بہ خیم                                |
| MALL             | ادارهادباسلاى بنده دبلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | تاعال                                                                    | م- قيم                                  |
| p1999            | ادارهادباسلای منده دیلی<br>در ساک شد سرمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مگرد <u>کر</u> یغیر                                                      | منظريل خال منظر                         |
| *19AF            | السريبل كيشنز بكرابي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | فاكفا                                                                    | منظر على خال منظر                       |
| p1991            | المربيلي كيشنز بكراجي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          | منو بيما كي                             |
| #19AP*           | گل دیک پیلشرز الا جور<br>آثار شدارید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جگلائل ہے                                                                | مر بعالی<br>منو بھائی                   |
| AAPI             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | منو العالى كر عيان (الخاب: باديث إن)                                     | ر بیان<br>موجد ، بشیر_محرطفیل           |
| 1964             | محلس ارباب فن الاعور<br>محلب ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | لایم تامد (مرب)                                                          | و بنده بیر در س<br>هجون کار بخش         |
| PIAME            | مجلس ترتی ادب، لا اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | لورتن (مرج بليل الرحن ماؤول)                                             |                                         |
| 97) 19م          | User.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | انادات مهدی                                                              | مهدی اقادی                              |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مكا سيب مهدى اقا وى (مرب يكمهدى اقادى)                                   | مهدی افادی                              |
| ,1991            | کمانیگر ، ملکان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وارے نیازے                                                               | مجرادم<br>المراجع المراجع               |
| PAPI4            | يردكر يبونكس والأوو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | باقول ياقول ش<br>التاريخ التقوية                                         | ميال متبول احمه                         |
| p199+            | م وگريسونکس ولا جور<br>درچين دار په لسب اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | بالآل مين بالثين                                                         | مان متبول احمه                          |
| <b>444</b> 4     | استقلال برلیس، لا ہور<br>استزاج پیلی کیشٹر، لا ہور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | یارخ و بهار (مرجهاناظر قسین دیدی)<br>ناخن کا ترض                         | بمرامن                                  |
| 1API4<br>1'3-PI4 | مستواج بال مور<br>مكتبه عاليه الا مور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | تا من ه مر س<br>دست وگریجال                                              | ميرز الويب<br>م                         |
| p1991"           | المبدعة بيدارا بعور<br>المهد عبلي كيشنز ، لا جور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | وست ومریوان<br>اد بول کے لینے (مریہ)                                     | مرداریاض<br>دارگاری تر سیا              |
| ۱۹۹۷م<br>۱۹۹۷م   | معیار پلی کیشنز ، دیلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | اد بیان کے بعد اردونٹر شن ملزد حرات<br>آزادی کے بعد اردونٹر شن ملزد حرات | ارتكساق، كال                            |
| ,194A            | دىلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | دوامات                                                                   | ا گانساری<br>میرون آ                    |
| 1949ء بوم        | يا كستان دائر ذكوآ بريوسوما تق،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كيح بين جس أوشق                                                          | قاراجمة قارد قى<br>كى يار بىچىت         |
| 1991             | نيرنگ خيال تبل كيشنز ، راوليندى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . كو ي لماحت                                                             | تجمہانوارالحق<br>مجی سلی ہمین           |
| ۱۹۸۴ و سوم       | بإك دُانْجَست بلي كيشتز، لا مود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . Ja. 2                                                                  | ین کیا ہیں۔<br>محی ملکی اسپین           |
| PAPI4            | حيدوآ باده دكن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          | יםי טון יים<br>קיבנוני <i>דן</i>        |
| PARIS            | توى كتب خانه لا بور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سوسال بعد                                                                | ريادوم<br>ديم وزي                       |
| »14Aā            | قو مي كتب خات لا مور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 127.44                                                                   | - اپور <del>ن</del><br>تیم <i>چ</i> ازی |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          | 0-:1                                    |

|               | تو می کتب خانه اا مور                                  | 5. 6                                                                 |                       |
|---------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| MAA           | توى كتب غائده لا مور                                   | شانت کا الآن<br>خ                                                    | لبهجازى               |
| MVV           | سعد سلی کیشنز ، کراچی                                  | بارس کے ہاک                                                          |                       |
| 19AP          | بها پېلې کيشنز ، کراچي                                 | الشمونكر                                                             | دېم چېزي              |
| 7194A         |                                                        | ال ال                                                                | نبرهاس                |
| /IANI"        | کلتبه تنهند یب وقن <i>و گر</i> ا پای                   | كي تا لله جاتا ہے                                                    | اعرائتدقال            |
| ,14A@         | ر تی اردو بدراه کراچی                                  | د کن ش اردو                                                          | نعرالندهال            |
| ,1991         | باستان بكس ايند لنريرى ساؤيذن                          | مبوثي تين                                                            | نعيرالدين بإتحى       |
| F14747        | شعبه مختن واشاعت وهاكا                                 | باري.<br>جاز ات ولنقبات                                              | تعبيرالور             |
| 1969          | ار دو آکیڈی سندھ کراچی                                 | شرد کی فاطر                                                          | تظرصديق، واكثر        |
| ,19.44        | كتند ميرك لا ببريرك الا مور                            | مبرت کی خاطر (مرتبه مظر علی سیر)<br>شبرت کی خاطر (مرتبه مظر علی سیر) | نظيرصديق، وأكثر       |
| ,14A+         | ار ببلی کیشنز، کمیا ( بعارت)                           | دو تلسيا ك كنبي ش                                                    | تغيرصديق، ذاكر        |
| ,1996         | فارشات ، لا ور                                         |                                                                      | لمان ہائی             |
| ,198.6        | ازيه برشرى ، دالى                                      | كويم فشكل                                                            | نحيم الحسن            |
| 4900          | مارتیه پرسرل ۱۰ دان<br>مکتبه تغییرانسانیت ۰ لامور      | مندوستان ش فارک ادب<br>م                                             | لعيم الدين الأاكثر    |
| ع۸۹۱م         |                                                        | ولنز بيمعنى                                                          | هيم صعد التي          |
|               | شیخ غلام علی ایند سنز ، لا مور<br>د سفر است            | مزاجيمضاجن                                                           | واو                   |
| ,1444         | الوالعلائي شيم پريس، آحرو                              | بدهب مشق                                                             | تهال چندلا ببوري      |
|               | بغباب بوغورځی لائبریږی ، لا مور                        | محل باسنوير (تلي لو)                                                 | يم چند                |
| 1991          | شابى ريس بكعنؤ                                         | محل إصنوبر                                                           | نم چند کمتری          |
| PAPIs         | نگارشات، لا مور                                        | تبسرے درجے کا مباقر                                                  | وارشعلوى              |
| <b>₽</b> 1994 | سابتیه اکیڈی بنی دالی                                  | سعادت حسن منثو                                                       | وادشعلوي              |
| ,1999         | كاشف پلي كيشنز ، لا مور                                | كرن كرك ودرج                                                         | دامنسائل دامن         |
| #15 Ye        | اد يي د نيا پارک بهمشو                                 | ب-ساخندادر ب- مهابطه                                                 | د چاہست بلی سند بلوی  |
| ۱۹۹۴م         | كوداه بلشرز ءلا بهود                                   | المفتى المكافئي                                                      | دحيد الرطن خال        |
| APPIn         | الرزاق بيلي كيشنز، لا مور                              | حنظاتيم                                                              | دحيدالوطن خال         |
| MAPLE         | Unec                                                   | اردونشر کے میلانات                                                   | وحيدتريش ، ذاكر       |
| AAPIs         |                                                        | اردوكا مبحرين انشاكي ادب                                             | وحيدتريش ، داكر       |
| 1999m         | کتید میری لا تبریری، لا مور                            | اردوادب ش طنزومراح                                                   | وزيراً فا ، وأكثر     |
| #114y         | مكتبدعاليد، لا بود                                     | چور کاسے یاری تک                                                     | وزيماً قا ، أأكثر     |
| APPIA         | مديدناش ينه لا بود                                     | منتهدادراضاب<br>تنتيدادراضاب                                         | ودرية فا ، واكثر      |
| TU PIRAM      | جديد ناشر ين لا جود                                    | خیال پارے                                                            | وزيراً عا . واكثر     |
| MAT           | مکتبهاردوزبان به سر کودها                              |                                                                      | وزيراً مَا ، ﴿ الرُّر |
| Da wifeld     | مكتبهاردوزبان مسركودها                                 | ووسراكناره                                                           | وقارفظیم ، سیر        |
| alten         | اددوا كيدى سنده، كراجى                                 | واسمان سے افسانے تک<br>مخشہ رہ                                       | ولايت على (مرجم)      |
| illea         | چشمه فیض ، د بل                                        | گلشن وانش<br>شار سازی                                                | يا د، محكور حسين      |
| اارد          | تسيم بك (يوالا مور                                     | دشنام کے آئیے                                                        | يا د مفكور حسين       |
| ١١٨٥          | تسيم كي ويوه لا مور                                    | الجامورت آپ                                                          | يا د په کلورسين       |
| "10           | ي ليمر ميلي كيشنز، لا جور<br>بوليمر ميلي كيشنز، لا جور | تماشا کہیں تے                                                        |                       |
|               |                                                        |                                                                      |                       |

| 10 4 4          | مكتبهالتريش، لا مور                                    | ستم عمريف                         | بالمكورشين                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| ۸۸۹۱            | اظهارسنز ولاجور                                        | ہات کی او ٹچی فرات                | بالكورسين                               |
| AAPI4           | غالب پياشرز، لا مور                                    | لاحرل د ل تو 🖫                    | ر<br>ایکگورمسین                         |
| ,199-           |                                                        | ۰ کیف وکم                         | بذناهم                                  |
| p1977           | مكتبه جامد لميند ، دبل                                 | ندنون                             | M M                                     |
| 1444            | مكتبه جامعه كميثله ، دبلي                              |                                   | الله الله الله الله الله الله الله الله |
| 1941            | . مكتبه جامعه لمياثه ، وبلي                            | دادار ہے۔                         | بناهم                                   |
| 1964            | مكتبه جامعه كميثر ما دافي                              | 1813                              | بنتاهم                                  |
| +1940           | كمتبدجامعد لمينثر والي                                 | رائي الشائد                       | بعثائم                                  |
| 1944            | مكتبه جامعه لمينزه والي                                | نظر                               | إمفناهم                                 |
| 14/41           | مكتب جامعه لمينانه ، دالي                              | البت .<br>ذ <i>كرفي</i>           | إسف تظم                                 |
| ¥19AF           | مكتبدمامولمينذ، وبلي                                   | ŽSi                               | بسف تأخم                                |
| ግላየነ            | كمتيدجامعة لماينك ، دلل                                | ن الحال                           | يسف ناظم                                |
| PAPI            | مكتبه جامعه لمينثره وافي                               | بالكليات                          | يسغ تأهم                                |
| AAPI            | مكتندهامدلمينثر ، والى                                 | ني القور                          | يسن ب <sup>ظ</sup> م                    |
| -,1991          | مكتبه جامعه لمينثر ء وال                               | تی البدیه                         | ياسف ناظم                               |
| #194P           | كمتبدجا معدلمين ثء والى                                | امریک میری فینک سے                | بسفناظم                                 |
| FARI            | کمیریم زبان مکرایی                                     | (مرجور (مرجة رمنافارول)           | بيسف ناظم                               |
| ۱۹۸۸ شیم        | دانيال ، كراچى                                         | £13 3                             | ينى . مشاق احمه                         |
| 199۳م           | اد پې دتيا ، والي                                      | خاشم پدہن                         | يى ، مشاق احد .                         |
| ١٩٨٥ء ﴿ يُمْ    | دانیال ء حمرایی                                        | درگزشت                            | ينلُ ، مشتاقُ احمه                      |
| ,199e           | وانيال ، كراجي                                         | ۳ پیم                             | ایمنی ، مشتان احمه                      |
| 419/4           | مكتبدداستان كميثثه ولامود                              | ما وخدال                          | الى بث، ۋاكثر<br>الى بث، ۋاكثر          |
| ,19.91          | بإكستان بكس ابذكثر مرى ساؤغرز، لأمور                   | شاخت ۾ ئي                         | يل بثء واكثر                            |
| 1991            | بإكستان عجس ابزكثر مرى ساؤقذه لأمور                    | شيطانيا <i>ل</i>                  | یاں،ت، واکمر<br>اینس،بث، واکمر          |
| 48814           | بإكستان تبس الغذ لثرمري ساؤثرت لأمور                   | افراتغزت                          | يان بڪ، واعر<br>اين بث، ڈاکٹر           |
| ייופפות נגין    | با كمتان بكس ايد لنرير كاساؤ فرز. لا مور               | عش پیکس                           | يان بت واحر<br>المن بث واكثر            |
| יין דרוות ייכין | بالستان بمس اجذ لنريرى ساؤنذاء لا مود                  | ، غل دسته                         | یرن بت، دا نفر<br>این بث، دا کنر        |
| PPPIA           | كودا يبلشرز ولاجود                                     | خرو بي آيال                       | یا ن بت، دا نظر<br>اینس بت، دا کثر      |
|                 | 戶中 6mm 10 15 mm 10 00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | · 上面:在日本中中的社员可用的中国,在1000年间的有用企业中。 | מונים נות                               |

APPIA #1991 #194P p199+ حواله جاتی کتب (اردو) اردوماتنس بورژ، لامور دانه کاه واب ، لامور ملي تناب غانه ، لا يور

فُرہنگ صنیہ ارددوائرہ معامرف اسلامیہ طمارددنفت (جاس)

# ۱۳۳ . رسائل وجزا کد

| بهمن واستشد ١١٢٢ ش                                         | تهران (ايران)              |                       |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| ومبر <u>١٩٩٤</u>                                           | มหป                        | (الله) (١٤٥) الحار    |
| لومير ١٩٩٨ء                                                | int                        | ادب دوست (ماماس)      |
| אנט יייון                                                  | 29T ()                     | اوبدوست (اینام)       |
| لومراء ومبر١٩٥٨ء                                           | ال عود                     | ادب دوست (ابناس)      |
| جون ۱۲۹۱م                                                  | an U                       | الربياطيف (مابناس)    |
| اگست تا دکیر ۱۹۲۷ء                                         | var u<br>U rec             | ادب لطيف (ابناس)      |
| تومير مذتمير ١٩٨٤م                                         | י אפני<br>ית <i>צו</i> כשו | اردودُ المجست (ماماس) |
| اگست تا اکتوبری۱۹۹۸                                        |                            | اردوزياك (الهام)      |
| چوري ۱۹۵۷م                                                 | mi ·                       | الجال (ابنا)          |
| وسرالا1ء                                                   | کرای<br>ماری               | الكاد (بايناس)        |
| فرودی تا ایر ل۱۹۵۲ه                                        | کرایگ                      | "الكار (لميناس)       |
| برين ۲۰ برين ۱۹۵۳<br>برين ۱۹۵۳ و ۱۹۵۳                      | کرا پی                     | الكار (ابنات)         |
|                                                            | کراچی                      | الكار (لمناس)         |
| چوری فرودی ۱۹۲۵ و (۱۹۶۸)                                   | کری                        | (4), (4)              |
| 11.51211                                                   | \$U                        | "افكار (لمهناس)       |
| متى تا اگست ١٩٨١م                                          | . کراپی                    | (mth) 1811,           |
| وسرامهاء تاجوري                                            | المالي المالي              | الكار (لهنام)         |
| 19/10/14                                                   | کراچی                      | "افكار (ابناب)        |
| المست١٩٨١م                                                 | CIV.                       | الكار (ابناس)         |
| ۰ فروری۱۹۸۳ء                                               | ر پی                       | "افكار (باينامه)      |
| منامواء                                                    | المالي ا                   | الكاد (بابنام) .      |
| متمبر ۱۹۸۲م تا جنوری ۱۹۸۴م                                 | QV.                        | الكاد (ابنام)         |
| -1900 6-190 P.                                             | کایگ                       | الكاد (لمناس)         |
| -14.4 A. C. 12.                                            | av.                        | الكاد. (بابنام)       |
| (2)                                                        | يهاول يور                  | الزيم (سای)           |
| خارياء ١٩٢٥                                                | 1984                       | ادراق (ساق)           |
| جرائه ۱۹۱۸                                                 | لايمور                     | ادراق (ساق)           |
|                                                            | JH U                       | ادراق (ساق)           |
| چون جول کا ۱۹۵۰ (افاعات در افاعات کا ۱۹۵۱ (افاعات کا ۱۹۵۱) | لايور                      | ادراق (ساق)           |
| -10" \$10" X                                               | ل بور<br>                  | اوراق (ساق)           |
| مجروا كؤيره عاداء                                          | ل به ور<br>لا به ور        | اوراق (راق)           |
| りないこういいりゃ                                                  | را پور<br>گا چور           | امال (ساق)            |
| جور ل در در ک ۱۹۵                                          | ) TO U                     |                       |

| المنافع المنا   |                                  | محبر 1999ء            | وبلن            | (بازيل) عدد ا    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| رواد المناس الدليل المناس الدليل المناس الدليل المناس الم   |                                  | •                     | ا کرایی         | (electio)        |
| المنافر المنا   |                                  |                       | · ·             | (ALI)            |
| الله المناس المن المناس المن    |                                  |                       |                 | 1/2              |
| المناف ا   |                                  |                       |                 | (in)             |
| الله المتاب الم   | ,                                | 4.                    | كانيور          | (See )           |
| برا (بها الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ( de m. d)                       |                       |                 | m)}              |
| برا (ابتا) المعرد الموارد المعرد ال           | ניקודוטה                         |                       | 2               | 6 543            |
| چی (بنیا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                       | •               | ( 51)            |
| المراق ا   |                                  |                       |                 |                  |
| ريا (ساك) لا يود زيراه ها (ساك)  ال يود زيراه ها (ساك) لا يود زيراه ها (ساك)  ال يود تيراه ها (ساك) لا يود تيراه ها (ساك) لا يود زيراه ها (ساك) لا يود تيراك ها ها (ساك) لا يود تيراك ها المن المن المن المن المن المن المن الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                       |                 | 7                |
| با المعدد كبراهه، (مال المعدد كبراهه، (مال المعدد    |                                  |                       | הקלט (וקוט)     | •                |
| الراباء الراب   | 1                                | ارامت ۱۵-۱۵           | 198 0           | الما (حام)       |
| الدّ إلى الماس الدور الماس الما    | (-141-)                          | وميرااواء             | עו אפנ          | (white) wh       |
| ال ( الما الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۰۸۹۱م                            |                       | بمبئ            |                  |
| الماد (ساع) الماد الما    |                                  |                       | الدآياد         | ل فوان (لمهنامه) |
| الز (ابتا) حيداً باد (دّك) المراح ا    | हारका <sub>र</sub> (२०७५:इर्सन्) | جؤري تا ماره          | "J98 V          | _                |
| الرابا المناس ا   |                                  |                       | حيدرآ باد (دكن) |                  |
| الرابات الماب الرابات المابات الرابات المابات المابا    |                                  |                       | حيدرة باد (دكن) |                  |
| المراب ا   |                                  |                       |                 |                  |
| المهاد ا   | 199AL                            | Les t Bul             | •               |                  |
| علی و دو المراقب الم    |                                  | متبر ۱۹۹۸ء            |                 |                  |
| الاور المناس ال   |                                  | ارچ ۱۹۳۷ء             |                 |                  |
| العود جوال ١٩٢١ه الماس) العود المور المورات العود المورات   |                                  |                       |                 | علام مي الم      |
| الهود المبتاب الهود الهبتاب الهود الهبتاب الهود الهبتاب الهود المبتاب الهود المبتاب الهود المبتاب الهود الهبتاب ا   | 1                                | , इत्राम्यो <i>गह</i> |                 | _                |
| ال ( ابنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                       |                 |                  |
| ال المجاد المؤلف (المجاد المجاد المؤلف (المجاد المجاد   |                                  | •                     |                 | .t               |
| الا الا المال الم   |                                  |                       |                 |                  |
| لا به الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                       |                 |                  |
| لا بعود حكير ١٩٠٩ه مكي د جوان ١٩٩٩ه مكي د جوان ١٩٩٩ه مكي د جوان ١٩٩٩ه مكي د جوان ١٩٩٩ه مكي د جوان ١٩٩٩ م مكي د جوان ١٩٠٩ م مكي د جوان ١٩٠٥ م مكي د مك   | ALL SALES                        | _                     | 1)              |                  |
| الا بود می اردان البنام الا بود می الا بود    |                                  |                       |                 |                  |
| ان بود میراکویه ۱۹۹۵ میر در اکویه ۱۹۹۵ میراکویه ۱۹۹۵ میراکویه ۱۹۹۵ میراکویه ۱۹۹۵ میراکویه ۱۹۹۵ میراکویه ۱۹۹۵ م<br>از از ایاب از ایاب از ایاب از از |                                  |                       | Urel            |                  |
| لا جود حرا الهيام) ال جود حرا الوراء عليه المعامل المعامل العامل   |                                  | _                     | ان بود          |                  |
| ال جود اکتوبر طویر استام ال جود اکتوبر طویر استام ال جود ال ال جود ال ال جود ال ال جود ال ال جود الم ال ال جود الم ال الم الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  | P *                   |                 | A                |
| الورك (مايناس) لا بهور المراحة المرين المراحة المرين المر   |                                  |                       |                 |                  |
| رق رایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                       |                 | فزك (١١١١)       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2174                             | ייטיעילי              | Jac U           | فزك (ایناس)      |
| ( ( ( المنا   |                                  |                       | 1               | فزلن (۱۰۰۱)      |

| أنحست دمتيرا عاوا                           | JHIJ          |                    |
|---------------------------------------------|---------------|--------------------|
| 1924/2019                                   | 20T I)        | Contact of         |
| چنوری رفروری ۱۹۵۳,<br>چنوری رفروری ۱۹۵۳     |               | الون الهدا         |
| ارل ۱۹۵۳ مرودن ۱۹۵۳ مرودن<br>ارک ۱۹۵۳ مرودن | 291 IJ        | لون (بايناس)       |
| د ميرسا ڪواءِ                               | ואנ           | لنون (مايتاس)      |
|                                             | J97 ()        | لؤل الماسا         |
| چۇرى رافرورى سە19،<br>د ماسىي               | 199 1         | نون (ابنام)        |
| ايريل د کام ١٩٤٢.                           | 198           | لزن (نابناس)       |
| 19402270                                    | لا 100        | لزن (بابار)        |
| بارج ماريل ١٩٧٤                             | ט אנג         | قوق (مايدام)       |
| الإيل دُك ١٩٧٨،                             | . IN U        | فزن (باباب)        |
| المست ۱۹۷۸م                                 | INV           | لؤن (بابنار)       |
| جور جولا کي ١٩٨١،                           | ט אנ          | فنون (ماہنار)      |
| جولا كى ماكست ١٩٨٢م                         | ט אנג         | فون (ماہناس)       |
| المست بمتبر ١٩٨٣ء                           | INV           | فزن (بابناس)       |
| مگارجون ۱۹۸۵ء                               | <i>19</i> ૧ ઇ | فنون (مايتاس)      |
| جون جول کی ۲۸۹۱م                            | لا بعور       | فؤك (بابناس)       |
| لوم رد کمبر ۲ ۱۹۸                           | لا 190        | نوك (ماہنار)       |
| ارچ ۱۸۹۱                                    | .19T U        | توى دائجست (ماماس) |
| جؤري ۱۹۸۵م                                  | ربان          | كآب لما (الهار)    |
| چتوري ۱۹۹۰م                                 | ويل           | كتابنما (ماينام)   |
| ومميره 199ء                                 | دبل           | (المال المال)      |
| قروري ١٩٩١م                                 | ds.           | كآبنا (بابار)      |
| ايريل ١٩٩١م                                 | وبل           | كآب تما (الهنار)   |
| ستمبرا 199ء                                 | ربلی          | التابال (ابنار)    |
| 1998-1                                      | دبل           | (المار) المار)     |
| -19972351                                   | دىل           | الماسيال (الهار)   |
| ارچ۱۹۹۳،                                    | ch            | كتاب كما (المناس)  |
| لومر ١٩٩١ء                                  | . دیلی        | كآبلا (الهار)      |
| J. 571891a                                  | داني          | (المال) المال)     |
| اگری ۱۹۹۳ء                                  | ربل           | (ابنام) لابات      |
| اكتوبر تا وتبريم 1999ه                      | وبل           | (المال) المال)     |
| جرلا في ١٩٩٥م                               | ریلی          | كتاب لما (ابناء)   |
|                                             | . وبلي        | (المال (المال)     |
| متبره ۱۹۹۹                                  | رالي          | المال المال المال  |
| اړيل ۱۹۹۱م                                  | ربل           | الما المال         |
| چرن۲۹۹۱م                                    | ربل           | كتابلا (لهناس)     |
| اکت ۱۹۹۲م                                   | U"            |                    |

| شارهنبرا و ۱۹۵۹                    |            | - प्रश्रम | (١١٥١)  | مناصر |
|------------------------------------|------------|-----------|---------|-------|
| شاره تمرس م ۱۹۸۴                   |            | 138 1)    | (cc     | مواصر |
| شاروتمبره ، ۱۹۹۱م                  |            | 198 1     | 6.61 4  | معاصر |
|                                    | בעל ארונ ב | لا يمود   | (will)  | أمريث |
| ١٩٥٩ء ﴿ وَخَفِيات تُبِر، صِدَاوْل) |            | JOR V     | (51)    | نوش   |
| جؤرى رفرورى ١٩٥٩ء (طروحوان نبر)    |            | لا بمود   | (سای)   | لقوش  |
| شَّن ۱۹۵۹ و                        |            | الا جور   | (ساس)   | لترش  |
| المرا ( الموكة بر )                | ·          | Det       | (51)    | نقوش  |
| PPPI                               |            | لاجور     | ا (سای) | نقوش  |
| ۱۹۸۷ (موطفل فبر)                   |            | 198U      | (ساس)   | لقوثر |

## اخبارات

| 4                         | کم تا ۱۵ فرورگ ۱۹۹۸      | Unel         | ار کی اشیار (پندروروژه) |
|---------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|
| (ادليالي <sup>ي</sup> ش)  | ۲ منی ۱۹۸۳ء              | ט זיפו.      | امروز (معذات)           |
|                           | ۱۳۰ فروری ۱۸۹۰م          | Denie C      | हैं कार्य               |
|                           | * 1/2 + 1/4              | كالعنق .     | اوزهري                  |
|                           | ١٩ ١ ١٦ د كبر ١٩٩٤،      | U rec        |                         |
| (اوليالي يحن)             | ١١٠ اگت ١٩٩٤م            | U 201        |                         |
| (ادليالي <sup>ان</sup> ن) | م اکزی ۱۹۹۸م             | 198 Ú        | باکتان (بدتناس)         |
| (ادلِالْمِيشِي)           | ۱۲ فروری ۱۰۰۱م           | Jet il       | جگ (بدنام)              |
| (क्रियार्गम)              | 1999 Jefs to             | <b>0</b> 0   | یک (دوزام)              |
| (١٠١١غيش)                 | ۱۹۹۵ چوري ۱۹۹۵م          | anti         | لواعدات (مدانات)        |
| (ادلیالیش)                | ,1990 US 19              | TH.fl        | لوائے واقت (معانیات)    |
| (ज्यूम्पूज)               | ۵ اگست ۱۹۹۵ه             | Jan U        | لواعدت (مدنام)          |
| (१५११) (१५५)              | بار اگرت ۱۹۹۵ <u>و ا</u> | 291 U        | الواعرف (دونام)         |
| (เหล้าที่พ)               | 1994 الت 1996ء           | ો મુલ્ડ<br>ક | لوائدونت (روزام)        |
| (اولِيالِيش)              | -1999 75 16              | 4M U         | أواع وقت (دونام)        |
| (क्ष्यूरीक्षेत्र)         | After Est to             | 29T Ú        | الواعدات (دولام)        |
|                           |                          | 22: 0        | الوائے رقت (روانام)     |

## مقالات (بى ايى - دى)

| ,1945<br>,1944<br>,1949 | طنروم رائے کے نظریاتی میاحث اور کلا سکی اردوشام کی (۱۸۵۵ء تک)<br>اردوش دکان کالم لگاری محقیقی و تقیدی مطالعہ<br>اردوس نامے محقیقی و تقیدی جائزہ | سهادیا قررشوی • ڈاکٹر<br>عبدالنفارکوکب<br>منظوراللی متناز |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                         |                                                                                                                                                 |                                                           |
|                         | مقالات (ایم لے اردو)                                                                                                                            |                                                           |
| ,1941"                  | اردوادب ش چرولای                                                                                                                                |                                                           |
| ,1440                   | وشدا الرصد الى اور مشاق الديولى كراع فارى كا تعالى جائزه                                                                                        | ما بده سلطان.<br>گخر انتساء                               |
| 1924                    | كارتو أسوى - بلورمزاح فكار                                                                                                                      | غرانساء<br>نرخنده مردر                                    |
| p1991"                  | بری وجے وابداد بول ک حراح الارکام الا                                                                                                           | م محمد به مراد<br>فرید گلبت                               |
| ,1940                   | منمير جعفري كانثر فكارى                                                                                                                         | مردندی                                                    |
| p1994                   | اردونشر کے معروف معلی کرداروں کا فقابلی جائزہ                                                                                                   | المجدوز الرحسين                                           |
| 1941                    | ، نباب كراحدنثر نكار                                                                                                                            | لخيماتبال                                                 |
|                         |                                                                                                                                                 |                                                           |

مصاحب

اظهرجادید ڈاکٹر الورسدید عبدالباری آئ عطاءالی قائی علی بیات ایرانی ڈاکٹرٹو زیے چودھری ' پردفیسرکیبراجرمظهر مشفق خوانبہ

## المكريزى كتب/رسائل/لغات/انسائكلوپيريا

| Bergson, Henry    | Laughter Lor              | ndon, Macmillan & Co. Ltd. | 1911  |
|-------------------|---------------------------|----------------------------|-------|
| Butler            | Humour of Homer & o       |                            | - 1   |
|                   | (Ed. by R.A.Streat Field  | ld)                        | 1913  |
|                   | Satire & Miscellaneous    |                            | 1928  |
| Chaucer, Geoffrey | The Canterbury Tales      | Cambridge University Press | 1965  |
| Freud, Sigmund    | Wit & its Relation to the | he Unconscious             | 1916  |
| Gals Worthy, John | Satire & a Commentar      | · ·                        |       |
|                   | Londo                     | n, William Heinemann Ltd.  | 1928  |
| George Meredith   | An Essay on Comedy        | Constable & Co. Ltd.       | 1919  |
| Greig, J.Y.T      | Psychology of Laughter    | r & Comedy                 |       |
|                   |                           | London, G. Allen & Unwin,  | 1923  |
| Kant, Immanuel    | Critique of Judgment (    | 2nd Ed.)                   |       |
| <b>T</b> Z 45     |                           | Oxford, Clarendon Press    | 1914  |
| Koestler, Arthur  | Insight and Outlook Lo    | ndon, Macmillan & Co. Ltd. | 1949  |
| Lan Cook Stant    | The Art of Creation       |                            | 1965  |
| Lea Cock, Stephen | Humour & Humanity         | New Cheap Ed.)             |       |
| Marcus, Steven    | Diekons CI .              | London, Purnell & Sons,    | 1930  |
|                   | From Pickwish to D        | iticism & Interpretations  |       |
|                   | From Pickwick to Dom      |                            |       |
| Maugham, Somerset | Of Human Bondage          |                            | 1965  |
| Max Eastman       | Enjoyment of Laughter     | New York, Bantam Books.    | 1991. |
|                   | Great Brita               | in. The Start              | Page. |
| Mikes George      |                           | Pinners                    | 1937  |
| Ronald Knox       | Essays in Satire (New (   | Cheap Ed.)                 | 1980  |
| Plato             | -                         | I and a                    | 1930  |
| Done, Alexander   |                           |                            | 962   |
|                   | Rape of the Locke Lon     | don, Maemillos e c         | 062   |

| , granz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Humour in Early     | Islam                                            |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|-------|
| Recenthal Franz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | Netherland E Ly                                  |       |
| with James                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | An Essay on Laug    | Netherland, E.J.Brill Leiden,<br>thter           | 1956  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ī                   | ondon, Longmans, Green & Co.                     |       |
| wherland, James                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | isignal cattle      |                                                  | 1907  |
| thouses Hobbes  from Mark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | the Auventures o    | Work Moles Worth, Vol.1<br>If Huckleberry Finn   | 1840  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Engl                | ish Language Programs Division                   | 1876  |
| Hodehouse, P.G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Laughing Gas        | England, Penguin Books Ltd.                      | 1958  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | دسائل                                            |       |
| MAG (Weekly)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Karachi 24 Feb      | -2 March                                         | 1983  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أئكلوبيذيا          | لغات/انس                                         | 1200  |
| The New Caxton En                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | cyclopedia by Caxte | on, William London, Maemillan 19                 | 72 02 |
| Chamber's Twentiet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | th Century Dictiona | ary Ed. by: E.M.Mirkpa Trick                     | 19-09 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | Edinburgh W&R, Chambers,                         | 1986  |
| The Standard Englis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | sh / Urdu Dictionar | y by Maulvi Abdul Haq                            |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | Anjuman Taraqqi-e-urdu (Hind),                   | 1985  |
| The New Lexicon Webster's Dictionary, Vol:1 New York, Lexicon Publication 1990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                                  |       |
| Webster's Dictionary, Vol:2 New American Webster Dictionary 1951                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                                  |       |
| Oxford Advanced Learner's Dictionary (4th Ed.) Oxford University Press. 1989                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                  | 1989  |
| Encyclopedia Britan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | mica Vol:5,6 (15th  | Ed.)                                             |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | USA, Encyclopedia Britannica Inc.                | 1986  |
| Ameri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | icana Vol:11,24     |                                                  | 400   |
| Danbi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ary, Grolier Incorp | oorated International Headquarter,               | 1987  |
| he Penguin dictionary of Literary Terms & Literary Theory (III Ed)  J.A. Cuddon  G.B. & USA, Penguin Books, 1992                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                                  |       |
| " Cullings                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | C D X I SA PERVION DIVINS.                       | 1992  |
| stonary of liter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ary terms by Mart   | in Grey                                          | 1005  |
| Diction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                   | Hong Kong, longmans York Press.                  | 1703  |
| wonary of Wor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | rld Literary Terms  | by Joseph T. Shipley  Coorge Allen & Unwin ltd.  | 1055  |
| الإلهاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                   | London, George Allen & Unwin ltd.                | 1755  |
| London, George Allen & Unwin Itd. 1933  Labore, Kitabistan Publishing Co.  Labore, Kitabistan Publishing Co.  Labore, Kitabistan Publishing Co.  Labore, Kitabistan Publishing Co.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                  |       |
| Lahore, Kitabistan Publishing Co.  Lahore, Kitabistan Publishing Co. |                     |                                                  |       |
| anglish/ Urd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | u Dictionary, Edit  | by Jamil Jalibi                                  | 1992  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . I                 | by Janui Janoi<br>slamabad, Muqtdara qaumi Zaban | -//-  |

## اشاربيه

آواره سير: ۱۹۲ ۱۵۸

ايرالم كاذك: ١٢٣

ايرانيم عجوري: ٥٠

וגובק לביט: אוו מהידים מיוו וריוו פפו ממה מודו וייים

אין, דיין, בפין, אפין, פפין יורין, דריין, יום, פיים,

MYP AID APO PPO AIK TYP

ارائع عادل: 20

اين اساعل: ١٥٥ مهم ١٩٥١ عداء ١١٦١ ٥٠٦ ١١٥ ١١٥٠

DED PAT

اين المطر إلى: 99

ואט ולשור יון באון ברים בארנידה בארניון פוים פויים ורים

מדין, דיין, בדין, דיין, אמין, דמין, אמין, אריין,

מריו, דריו, בריו, הריו, דריו, יביו, וביו, יביו

حري مري مري دوم والم يوم المراد المراد المراد

יום. פום, רום. פום. אים. פיום. יוםם. אפם. ורפ.

יורם דרם יורם, 220, ימם ומם יוור דור יוד.

יון די מודי דיודי

PMY CHAPTER

این ملی: ۲۹۷، ۱۳،۳۱۱

14:0 Fox

این گران: ۵۹

این میکوید: ۵۹

الوالخير مثلي: ١٩٨

اليالخيرمودودي: ١٣٨٩ ١٣٨٩

ابوالطامنجوي: ۲۸، ۲۸

At their

YOU TRY AF : 37

آدم عليه السلام: ١٠٢ ٨٥، ١٥٥، ٢٠٢

آرتم كأسلر: ٥٥، ٥٥

أرزوم اح الدين فال: ١٨٠٠٨

آزاد الالكام: ١٩ ٥٠ ٢ - ١٠ ك ١٠ ١٨ - ١٠ ١٨ ٥ ٥٠٠

الام، الد، ١٢ م، ١٥٥ مهم

שף אודי שר מי מד מי ארם של ידי ואודי פוד

آزاد لواب سيدمحر: ٢٩، ١٠١٠ ١٠١٠ ١٩١٠ ٥١٠

آزردو، مفتى صدرالدس: ٣٢٧

آسالورمسز: ١٩٩٠

آئ شائل: معل ۱۳۹ م۱۳۵

آی، عبدالباری: ۲۲۲

أمف جهال، بيكم: ١١٢

آيا ارشر: ۱۳۸۵

أغافرف: ١٨٩٠٠٠٠

آغامس عابري: ۱۲۳۰

أمّا حشر كاتميرى: ٢٠٠، ٢٨٨، ٢٩٠

آغا حيد: ٢٣٩

آ فا حدرحس:۲ ۱۲۲

آغامين لحسن ٢٣٨

آ فا فلام حسين: ١٨٨٠

آ أياب احمد، واكثر: ١٥٨، ١٨٨، ٣٢٣

INC : JAPAN JT

آمندمشغق: ۱۳۹

| 7  | Uh. | e an | v |
|----|-----|------|---|
| -8 | м   | у.   | , |
|    | ω   | ,    |   |
|    | ,   |      |   |

| الوالطامودروي: ١٣٠٠ و٢٨٠ ساس، ٢٣٠٠ ٢٨٠ ١٥٥٥                 | اجرافها عادًا: ١٩٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الإرالوالمورروي: ١٠٠٠ و١٠٠٠ - ١٠٠٠                          | اجر علی شوق: ۹۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ابرانفشل مديني: ۱۲۹،۳۹۳، ۳۳۵                                | احد علی مسمعة وی: ۹۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ايوالفعشل علامي ، فيخ: ٨٦ ، ١٥٥<br>التروي                   | اجرعل: ۲۹۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ابوالفشل: ۵۵<br>                                            | احِد فارد تی ، خوانیهٔ ۲۳۷۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ابوالليث مديقي: ۲۴۳٬۸۲                                      | اجر پوسٹ زگی، (اکثر: ۱۸۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الويكر حميد، قامني: ٤٨                                      | احتی سیمپرونروی: ۱۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ابو بكرصد يق: ۵۳،۵۳                                         | ול ווט: דמי מים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ايوتراب جلي: ٢٤                                             | اخر انساری: ۱۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ابوحیان التوحیدی: ۵۹                                        | اخر ادر یزی: ۱۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الِوزَرِّ: اه                                               | اخر حسین رائے ہری: ۴۵۳، ۳۳۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الوسعيد جعفره ميجر: ٢ ٥٤                                    | הל ביני ל האים מים מים ונים מים מים מים מים מים מים מים מים מים מ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ايوسفيان: ۵۴٬۵۳                                             | اخر رياش الدين: ١٥٥، ١٥٨، ١٢٨، ١٨٠٠ ١٨٥، ١٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| اپوظفر زین: ۱۲۹                                             | ול בנונו: מאווארוים ואין מידין מדיין מאווים |
| الِوجِرِيرَةِ: اهُ                                          | اخر على خال، مولانا: ۵۸۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الجيرالدين:١٨                                               | اخر مولكا: ٨٠٥، ١٥٠٠ ٥٥٣٠٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| اجمل خان، تحليم: ٢٨٨                                        | اخلاق اجد ویلوی: ۱۲۹، ۱۳۸۷، ۱۳۸۹، ۲۰۸۹، ۱۳۹۹، ۱۳۱۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الجمل كمال: ١٣٠٠                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| اجمل نیازی، ڈاکٹر:۱۳                                        | اخْرَدَ شَاه: ۵>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| اختشام الدين حقى: ١٦٨٨                                      | ادا چعفری: ۱۸۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| احتشام حسين: ١٥٠ ١٣٠ ١١١ ٥٠٥                                | ادیب سهار پیوری: ۳۷۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| احراز نقوی: ۲۳۵ ، ۲۳۷                                       | ادیب صابر:۸۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| احمان في المع: ٥٢٥ ٥٢٥                                      | ارتعنی کریم، ڈاکٹر: ۲۷۱، ۲۷۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| וכשוט נולי: ארץ באויזידיים בידים מיים בידים                 | ارسطو: ۲۹ ، ۵۵ ، ۵۱ ، ۵۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| احسن دبلوی: ۸۱                                              | ارشاد احمد خان: ۵۵۲،۵۴۳،۵۴۲،۵۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| احسن غاردتی، ژاکثر: ۱۲۴، ۲۹۵، ۲۹۵، ۳۹۳،۳۱۳،۲۹۷              | اوشز مير: ٢٣١ه ٢٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| احريشر: ۱۳۸۰ ۱۳۸۰ ۲۳۷، ۱۳۸۸ ۱۸۵                             | ارل آف آ كسفورد: ۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| اجر پای سنانی: ۱۱۳                                          | ادونا 7 صف علي: ٣٨٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| احد عال باعاد ١٠٠١ مه ١٠٠١ ومن ١٠١٠ ١١٠ ما ١٠١٠ ما ١٠١٠ عوب | اريشو:٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 141-177-167, 116- 676- 466, PF6- +26-11F.                   | ازر تی، محیم: ۶۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| מורגידור צידור                                              | التيفن: ٢٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| احمد د من همکیدار: ۳۲۰                                      | اسخاق بن سليمان , ڪيم : ٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| اجر رای: ۱۸۵، ۸۸                                            | اتحاق بن عمران: ۵۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                             | -,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| اعجاز صديقي: ٢٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | براراجر سادرى: ۱۹۹                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| اعجاز على ارشد، واكثر: ٢٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | براراختان: ۱۲۹                                          |
| عظر حس المثلاء (النز: ۲۵۸)<br>اعظر حس اعظرے :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |
| اعظم حسین اعظم کر مانی: ۱۵۱<br>عظر سین اعظم کر مانی: ۱۵۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | w 1.4                                                   |
| اعظم کریوی: Ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | اشاری، ڈاکٹر: ۵۲۳<br>انع انعاری، ڈاکٹر: ۵۲۳             |
| افلب، میرمحرم کری: ۳۶۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ام الماري والر                                          |
| التحارف: ١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الم فرقى، وْاكْمْرْ: ١٨١، ١٧١ - ١٢٠ م ١٢٠ م ١٢٠٠ م ١٢٠٠ |
| المطل حلَّه چوندري: ۵۹۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الم كال: ١٨٥٨                                           |
| الفشل علوى، يروفيس : ۲۲۳، ۲۲۳، ۲۲۳، ۲۲۵، ۲۵۸، ۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۱۳:مایل مرگی: ۱۳۳                                       |
| مام، عام، عام، عام،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | לַטְהַ וּבּיִייוּייוּ                                   |
| اقلاطون: ٢٩، ٥٥، ٨٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المرف الدمين وسيد: ١٠٨                                  |
| اقال انسادی: ۲۵۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | انرف میوی: ۲۰۱۳ ، ۲۰۵۵                                  |
| اقال، طامد ذاكر فد: ۲۱، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۸، ۱۹۲،۱۲۵، ۱۹۲،۱۲۸،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الرُف کل تھالوی: ۸۰۸                                    |
| ייין ווא יפון וביף וביף בין בין מיין אין אין אין אין אין אין אין אין אין                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ושנ וב: אדו ודדי בבה אבה יופדי בפים אפים ב-פי           |
| 1917-1717 - 1717 - 1714 - 1720 - 1777 - 1717 - 1714 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 - 1724 | ۸-۵، ۵۱۵، ۵۲۵، ۵۳، ۱۲۰ ۸۱۲                              |
| אם ידם ובמי ששם מבח יחום מום ידים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | افغائل حسين: ٢ ٢٢                                       |
| **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | اشفال حسين ، كرنل: ١٩٩١ - ١٩٩١                          |
| اكيرالدآبادي: على والم دام والمراه والمراه والمراه والمراه والمراه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اشناق نقوى: ۲۵۳                                         |
| 020-072-01-1771-16107-11A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | اشک خلیل خان: ۸۵                                        |
| ا کبرهیدی: ۱۲۹، ۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اثوک کمار: ۲۰۲۹ م                                       |
| ا كبرحيدري، بروفيسر: ١٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | امنرعل اكبرآ بادى: ٨٩                                   |
| اكبرلامودى: ٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | امترعل سيد: ۹۸                                          |
| اكبر، جلال الدين: ٥٥ عدا ١١١ م١٢٠٥ ١٣٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | امغر کویژوی: ۵۷۵                                        |
| اكرام الله: ١٣٠٥ ١٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الخبرشيين ونده توانيه: ۱۲۸ و ۱۵۰ ا۱۵۱                   |
| الزيته غيل: ٩ ٢٩٠٠ ١٩٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | المبرشاه خان: عداء ١٤٨٨                                 |
| الناف گویر: ۲۲۱، ۵۸۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | المهرمسيود رضوى: ٢٥٨                                    |
| الكندى: ٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الخيار راجيوري: ٩٨٧٩                                    |
| اسللي ابه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | المبرام تسرى: 4 ٢٠٠                                     |
| ar: املیم: er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الخبرجاوية اسهمهم                                       |
| . ام تمارین: ۱۳۳۰<br>در در سم افراد ۱۳۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | اظهرخسن صديقي: ١٨٠٠                                     |
| ابام دین مجراتی: ۱۲۳<br>ابام دین، الیمن به ہے، مروفیسر: ۱۱۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | اختياد مراجد: ١٧٩ - ٢٥٢ ٢٥٢                             |
| ایم دین این کے بار کو سرو ۱۳۸۰<br>اخیار مل تاج: ۲۸، ۱۰۹ ۱۵ ۲۳ ۴۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الجازحين: ٢٣٥                                           |
| الميازي حاج: ۱۳۹ م ۱۵۸ و ۱۳۹ ۲۹۲ ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | انجاذ رخوی: ۲۳۳۲                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الحازميديق: ٢٥٠                                         |

انجداملام انجد: اسم، سمام، ۱۳۵۸، ۱۳۵۸، ۱۳۵۸، ۱۰۵۰، ۱۵۰ ما ۱۵۰ الورنگیرشال: ۲۳۸ الرغل وبلوي: ۵۵۳ Gar Ar. 641: 100 / 1 لداد أي، سيد: ١٠٠ KLA NCC : Justo, Je اميرحس نوراني: ۲۰۳ الوري: ۲۲، ۵۹، ۲۹، ۲۹ و ۲۹ و ۲۹ و ۲۹ ايرخال، نواب: ۸۳ انیس احدعهای: ۳۰۳ ایر ضرد: ۲۲، ۵۵ و ۱۹۲،۹۴،۲۹ ائيس والوي: ۲۰۵ اير تزلباش: ۲۹ ونيس قدوائي، بيكم: ١٥٨، ٢٣٨ امير مينائي: ١٢١ انيس تاكى: ۵۲۵،۵۲۳،۵۲۳ این احس املاحی: ۹۹۸ النيس، بير بيرعل: ۳۲۲،۸۲،۳۳ ، ۲۲۸ اين الدين صحراني: ١٧٥٩ او يندرناتهداشك: ۱۳۵۱ ا انقدارهسیون: ۲۹۲۷ اوريك زيب عالكير: ٥٥، ١٨١،٥١٢ ושולשנו: יודי ופיו ויין ידין מומי מים מים או מי בים ادليس (جال خار اخر ادرمنيد اخر كا بنا): ٥٨٥ الجد: ٥٢ ایژین، جزن: ۱۳۲۰۹۲،۲۲۰۵۵ الجم اعلى: ٥١٥ 44:13/6/1 الجيم انساد: ١١٥، ١٣٧٠، ١٣٨، ١٣٨ البث بين، ميكس: 1،00 ه الجم ردماني: ۲۵۳،۳۲۳ يلين نيغن: 249 الجم بالدري: ۱۲۲ ۱۲۸ ۱۲۸ ۱۲۹ ۱۲۹ ۱۵۰ ۲۲۲ المث: ۲۳۳ PAT : SEBILE ايم\_اسلم: ١١١، ١٩٤، ١١٣، ١٢١ الدرجت لال: ۱۲۲ ع۲۲ ایے کرن کی: اے الرين مالك: ۵۲-۵۱ الوب ادبياني: ٥٨ الوب خال، صدور: ۱۹۲،۱۹۳،۱۹۳ ۵۰ ۱۹ ۵،۱۹۴ الصار ناصري: ۱۳۰۳ ايوب صاير: ۱۲۹ انعام التق جاويد: ٥٥٣٠٨٣ ای ایم فرستر: ۳۵۲،۴۲۳ اتعام درائی: ۱۲۵، ۵۲۵ العد محيد: ١٤٨ معم، ١٩٨ مهم، ١٩٩ مهم، ١٨٨ المه، ١٩٨ الواراكق جشس: ۱۳۹ 10.001,049.04T.04T.00A الوراجر علوى: ۱۲۹ ۱۲۳ ۱۲۸ ۱۲۸ الدول شنق : 119 اے آر فاتون: ۲۹۷ الأرائساري: ۲۵۸ اے۔ کی جوٹن: ۲۰۵ الورسدية، وْاكْثِر: ١٨٥-١٢٣ عله ١٤٥ ١٢١، ١٨١ ١٥٩ عله ١٩٣١ ما الطفيل محترم: ١٩٣٩،١٩٥٩ ١٩٠١ ١٩١١ عدة ١٩٠٨ ١١٦ ١١٦ ١٢٦ ١٢٦ ١٩٦ ١٩٦ ١٩٦ اوس بايا للك خال، طبارلواز: ١٢٥ ידים ידים דמים במים אמים ידים ודיים מצים ודיים בצורים בידים דיים عواد دوه عام محمد مده محمد المحد المحدد المحدد المحدد محدد محدد محدد محدد משם משם ואם מאם שירו איד מודי דוד بالدرادُ فيل: ١٩٩

| אל און אויאן פוייים                     | ېرى ماي :۳۹۸ ۱۱۳                                                     |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| پولهب: ۴۰                               | معال مسي                                                             |
|                                         | ار میدی: ۲۵۳٬۳۲۵                                                     |
| يم الإذى: ١٨٩                           | بال دهر كا تلك: ٢٢٧                                                  |
| بهادرشاه ظفر: ۳۸۷                       | 1073. 4ca                                                            |
| بهاد، لمک الشوا:۲۲                      |                                                                      |
| بهادَالْق قاك، مولات: ٣٢٣               | بالرقدي: ١٩٤٠ ١٣٠٠ ١٣٠٠ ١١٤                                          |
| بهرام شاه: ۲۲                           | ېزن، لارو: ۵۷                                                        |
| بهنراد نکعشوی: ۳۰ ۲۰۰                   | بلل سهوتيل: ۹۴                                                       |
| بنران ۳۹۸                               | پختيار احمد: ۴۷۸                                                     |
| بعارت چند کھن: ۲۵۸                      | رجيں جہاں، تيكم: ۵۵۹                                                 |
| ىجىنو، ۋوالغقارىلى: ٧٦                  | يرشي باردوت: ٢٨٥                                                     |
| ميولو ميلوان: ۵۴۰                       | ړ آ شيانو ي: ۸۵۸                                                     |
| ٨١:١١ل                                  | پرکت علی: ۹۹۵                                                        |
| یرل: ۲۳۵                                | ي كل: 194                                                            |
| يكر، كرال: ٣٨٣                          | رکرال ، بشری: ۲۹، ۵۵، ۵۱                                             |
| يكن: ۸۲                                 | אַלוני פֿוּ                                                          |
| بيكن، فرانس: ۲۲۹،۱۲۳،۹۲،۵۵              | بربان حسين: ۲۵۸                                                      |
| يجم صالحه عابدهسين: ٣٣٧                 | بل مبایری: ۵۲۰                                                       |
| ويدر کي نڪلو: ۱۸۸۰                      | بشراهر دالوی: ۴۰۰                                                    |
| بے تاب بر یلوی: ۳۳                      | بشراحر، میان: ۲۰۰۳                                                   |
| ي خود ديلوي: ۱۳۰۰ ۱۳۳۱                  | المر بدد ۱۳۲۰                                                        |
| _نظير: ۵۳۵                              | بيْرِسِني. وَاكْرُ: ١٤٥. ١١٤. ١٨٨. ١٨٠ ماد ١٩١٠ عن ١١٠٠ ١١٥ ماد ١٩٥٠ |
| ياگل عادل آبادی: ۲۵۸                    | 777.7.791                                                            |
| یری ایم: ۹ ۲                            | بشر بایی: ۵۵۸                                                        |
| Mr: VIV                                 | ALE                                                                  |
| يدويز نامدار: 22                        | بقراط: ۵۱۵                                                           |
| یرویز پدانشدمهدی: ۲۲۲،۲۵۸               | كينتم، لا رؤ: ٢٢٠                                                    |
| پروین شاکر: ۱۲۳ ۱۰۹۰ ۱۰۵۰ ۱۰۵۰ ۱۰۵۰     | بلاول: ۹۰ پلاول                                                      |
| پروین عاطف: ۲۴۰                         | لیلمی: ۳ <u>ش</u>                                                    |
| پروکین فاسید: MA<br>ایمال سیسید         | بلونت منگله: ۳۵۳                                                     |
| م بسطنے: ۱۳۳۳<br>مارین ویک مساحدہ موروس | بليص شاه: ۵۴۰                                                        |
| پریتان فلک: ۳۵۳۰٬۳۳۳ ۵۸۸                | Mr: E it                                                             |
| رع چر: ۱۳۰۰ ۱۳۸ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۵۵۵           | شدفال:۲۲۱                                                            |

حميكرے، وليم: ١١٢ تيور: ۴۲،۱۸۵ ده ۴۱ שליש לאניםם ורם

يريم كويال حل: ٢٠١٢ ريم ناتحة: ١٥١ الما: ١٩٠١

لِطْرَى يَوْارَكَ: ١٥٥ من ١٨١ ١٨٨ ١٨٨ ١٩٩ ١١٥ ١١٩ ١١٩ ١١٨ الوورل، واج: ٢٣٢

٨٨١، ١٠٠٠ ١١٠، ١٠٠١، ١٣١١، ١٣١١، ١٢١٠، ٢٢١، ١٢١، ١٩٠١، ١٩٠١، الكور، دايندرناته: ٢٨٣٠،٣٨٥

عدم، معم، معم، وعم، ۱۳۰ ماله، داله، ۱۲۱، ۱۲۲، باد مام، معم، وعم، ۱۳۰ ماله، داله

حايرعلى سيد: ٢٠٧٥ ٢٣١

جارج آرديل: ١٢٣

مارج مرزتم: ۵۵

يزت بندكى:۲۸۲

جارج، جُرِم: ۲۷۰

يزت كريارام: ۵۸۳ يوب، البكريندُر: ١٠٦، ١٠١

جالينوس، تحكيم: ١٥٥

לינים: דמדי אמרי דמדי

مان احم: ۸۲

لي كاك، المس لو: ١٢٣

چان ژاوي: ۵۵

يكارل بادام: ١٨٨

حان، ملنن: ١٢٧

تاجير، ايم\_ زي: ١٨٥

عالى قاراخ: ٢٨٥، ٥٨٥،١٢

45 161:09+1/12t

جاويد اصغر: ۲۵۲۰،۱۲۹

تاجور تجيب آبادي: ١١٢

ماديد اتيال: ۲۵۱، ۲۵۸، ۵۵۲،۵۰۳،۵۵۲

تارق، مستنعر حسين: ١٩٤، ١٣١٢، ١٥٧٠، ١٩٩١، ٨٠٥، ١٥١٢، ١٥٨٠،

جاديد اقبال، ڈاکٹر: ۱۹۲

MO. FOO. AFF

جاديد چوبدري: ۱۲۵

تيال، نور الحق: ۸۱

حاويد شاين: ۵۴۳

تېش كاشمېرى: ٣٤٦

تحسين فراقى واكثر: اعاء ١٨٨، ١٥٣، ٢٥١، ٢٥٨، ١٢٨، ١٩٣، عوديد صد لقى: ١٢٩

حاوير وخشف: ۱۲۳ و۱۲۳ ۲۲۱

۳۰۵، ۵۹۵، ۲۸۵، ۵۰۲، ۸۰۲، ۱۲، ۱۲، ۱۲، ۱۲

Archiermore: 2

منسين عطامحمر فال: ٨٥

تخص مجويال: ٢٩٤، ١١٠، ١٥١١ ٢٨٥

جعفر بلوج: ١٨ جعفر تعاشيري: ٥٩٧

تر بحول ناته اجر: ۵۴، ۱۰۰

چىقر زى: ۲۲،۳۲،۲۲،۸۱،۸۰،۸۲،۸۱،۸۱،۸۱۱،۱۱۸

حليم احرتمور: ٥٢٥، ١١٢، ١٢٠٠ ٢٢٠

جعفرعياس: ۵۴۱،۲۳۱۹

تني زاده، سير: 22

جعفرعلی حسرت: ۸۱

ممين كالحي: ١١٢٠ ١٠٠

جعفر على خال، اثر: ١٥، ٨٨

تنوير احمر علوي، ذاكر: ۵۱۵

تؤرير حسين: ٢٥١،٣٥١، ٢٥٥

جكن تأته آزاد: ١٣٥٥

قوتادام، شامان: ۸۸

جگنومیاں: ۸۱

طال الدين محريني: ١١٢٠١٠٠ يالس ليمب: ١٨٨ ١٢١ ١٢١ ١٨٨ ملال، عيم: ١٨ يارس، يمارزريزوير: ٥٥ بليل زروال: ٢٨٥ مارنس، برنس: ١٩٩١ برال الدين اصلهاني: ١٩٩ ، اك بار: ۲۱، ۹۵، ۲۹، ۸۸۱ אל מוט: ציחד TELEPISORSHIP LEZ يال زاده: ١٠ ٢٠ ٢٤ ر مرکس: سیم بشدسرود: ۹۰۵ چىكى، عبدالرش: ١٠٠٧، ٥٥٥ الل آؤر: ۱۳۲،۱۲۹ ميكست، يرج زائن: 44، 44، 14، 111، 111، الله من: ۵۲۵ ביש ליני: 24. פרי חודו דרו אא אים אח بيل احريد ل: ۱۵۲ ۵۳۵ ۵۳۵ ماتم طائي:٢٤٥٤ مع جيل الدين عالى: ٢٣٣، ٥٠١ ، ٥١٥، ٥٨٤ حاتم على بيك مهر، بمرزا: ١١٩ לשל בולטו בולל: דאורידי ודאו הדאה ודיה פדים ודיים בדי حاقم: ۲۲،۱۸۰،۸۸ جله بأي: ١٨٨ אלטעל בייאר איזי איזי אויי אויי جال، محرعل، قائداعم: ۱۳۳، ۱۳۱۰ ۱۹۱۰ ۱۳۳، ۱۲۵، ۱۲۵، ۱۲۸۰ مانظ شرازی: ۲۳ مانظ لرحيالوي: ٢٣٥ عوارا والمعالي وعود وموراه جوادنظيم: ۱۳ ه ه ۲۵ ه حالت، الوالقاسم: 22 ساني مولانا الماني فسين: ١٨، ٢٥، ٣٤، ٨١، ٨١، ٨١٤ ٨٤ ١٩٥ ١٩٠ ماد الليشادين: عه، ١٥٥ MAINTAGATHER FOR ANTATICS PIE جزئ المران: ۲۸۵ ماد الشرعري، واكثر: ١٨٩ برش، سلطان حدر: ۱۰۵، ۱۲۸ ۳۱۲۸ בשל לונט: ארואד ביות דיות יותר היים ווים שונה בנו בול ביותר ווים ווים ביותר בי حارحسين مسيد ذاكر: ١٣٣٧ בדוץ, אין, דוף 164:01/46 يُركند يال: ١٩٧١م ٢٠٠ ماه على غال، فتني: ٨٨ يول الحل: ١٠٥٣ عامر على خال، مولاي: ٢٨٩ يول آف آرك: ۱۳۲ مبيب والب: ١٣١٣ جوزاتقن سوئلت: ٢١،٥٥٠ ١١ عاب اتمازىل: ١٠٠٠ 49: 13. يم عنايت الله: ٨١ جهالكير، تور الدين: ٥٥، ١٨١، ٥٨٥، ٥٨٥ حزين في غرعل: ٨٠٠،٨٠ جماني کي رائي: ۵۴۳ حان بن ابت: ۵۲۰ حرت، حاع حن: ١٩٠١م، ١٠٩، ١٨١ معه ١٩٠١م ١٩٠١م ١٩٠٥ چاکزي: ۳۹۱ موجر المراد ما المراد المراد المراد عمود الا SO 3-80: 17. 01. 19.0 حسرت كالمجوى: ١٣٩ جيلاني كامران: ١٨٨ حرب موافئ: ٢-١٥ ١٥١، ٢٦٥ ، ٨٨١ ، ٢٠٩ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ جيرن آستن : ١٣ ي ما عبدالعرين: ١٠٠٩م ١٠٠٠

حيراطي: ۸۹ جرت د الوی، مرزا: ۸۸ 494 حس احمد فاروتي: ۲۷۲ 40.714.011.05G حس رفهوي: ۲۹۳،۳۲۹ خاكرار: ٨١ حس عابري: \*\* ۲ פונ ובני בייין ייורין ייוף حن غزانوی: ۲۸ غالده اديب خانم: ٣٨٢ حس فار: ۱۲، ۵۳۵ فان فانال، يرم فال: ٢١٦ حس ظامي، قواد: ۱۰۲، ۱۲۸ ۲۲۳، ۱۸۸، ۱۸۸، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۳۸۹، فدي مستور: ١١٤٠ ما ١١٠ ١١٥٠ ما ١١٥٠ ١١٥٠ م אורים אב ימון הרון فردشف: ۲۲۳ حس نظامي خالي، خواجه ١٢٧١ خرو بروین: ۱۳۲۳ حسين احريدني: ٥٩٨ خفرهين: ۱۱۲،۸۲،۴۰ حسين شاهر:۲۰۵۰۲ ۵۰۳ خعر عليه الهلام: ٢٠٤، ٢٨٩ حسين بجروح: ١٣٨، ٢٨٨ خليق الجم، ۋاكثر: ١٥١، ٥٥٣،٥٢٢،٣٣٩ حسین میرکاثمیری، علامه: ۴۴ فليل الرحمٰن سليمان: ٢٦٩ حنين واعظ كاشني: ۵۵ غليل الرحلن، مولوي: ١٥٥ حسنه عين: 221 مليل جران: ۲۰۹ حسيني، على عماس: ١١٢ فليل نيمل آيادي: ٣٩٦ حفظ الدين احمر: ۸۱،۸۵ خزال، ڈاکٹر: ۲۲۸ حنظ جالدهري: ٢٦٦، ٢٢٥، ٨٥٦، ١١٦، ٢٢٦، ٢٣٥، ١٣٠٠ خواجہ ناصر: ۲۲۱ AAA . AAA خورشيد احمده مرونيسر: ٥٩٨ حفيظ موشيار يورى: ٢٠١٦- ٢٠٠ خورشيدس فال: ١٥٥ حيد الر: ١٨٥، ٩٩٥، ٩٩٤، ١٠٠، ١١٢ خورشيد رضوي، واكز: ۲۱۲، ٢٠٠٤، ٢٠٩، ١٠٨ حيد الدين اعرالله: ٣٠ خوشتر کرای: ۲۵۸ ۲۵۸ حيد نظامي: ۵۸۳ م ۵۸۵ خيال، اير الحج، واكثر: ٧١، ١٠٩، ١٢٠ حميد يز داني، خواجه و اكثر: ١٩، ٢٥، ١٨، ١٨، ١٨، ١١٨ خيام: ۲۸، ۱۹۱ اوا MO (25) 22 حمدواخر حسين: ١٨٨٠ ٢٣١ 020, MAI - 1712 - 2173 1171, 020 حلف دارے: ۱۳۵ دادُد بيك، مرزا: ٨١ عنف کنی: ۲۳۳ دادُورير: ۱۹۲ ۱۹۹۱ منيف آ زاد: ۲۹۵ دازدی، مولوی محرشقع: ۳۲۹ 4+102 دير، مرزا سلامت على: ٨٢ ، ٢٢٥ حيات الله انعماري: ۲۵۱، ۱۵۱، ۵۲۵ ودن قواد چر : ۱۸ تا ۱۵۳ ما ۲۱۸ حيده صلاح الدين: ١٢٩ دلاور نگار: ۸۳ حيدر پخش حيدري: ٨٥

ولدار يرويز بمثل: ١١٦١م، ١٢٦٩ .

رام ليل نانجوي: من ۱۸ استر ۱۲۹ ساور ۱۹۸ ۱۹۸ ۱۹۹ ran Bela JE 171, 112, 000, 000, 000, 011, 011 دام زائن، داز: ۲۲۳ داما چنوران، مروفيسر: ۲۸ دلي كاد. ١٩٠٩ دانت برادران: ۲۲۹ روي، مواز: ۱۵ ۵ رتمان پذرس: ۴۵۲ 142 25 E رحمٰی اکولوی، عے: ۲۵۸ د نور در سال می در ۱۳۳۵ و ۱۳۳۵ ريم كل: ۲۳۱، ۴۳۰ ۱۳۳۱ Parties are county روولوي، محر على: ۱۲۸، ۱۲۵، ۱۲۹، ۲۳۹، ۱۲۵، ۱۲۵، ۱۲۵، وكزر مارس: ١٣٠ ٩٩٠ ٨٨١ TITIOZA OZZ زيال: ۲۹۹ رستم كياني, جسلس: ٢٠١٩، ٢٥٠، ١٩٩٢، ٥٩٢، ١٩٩٢، ١٩٩٥، ٥٩٥، زار مسین و داکر سید: ۱۲۴۵ همهم ۱۵۹ APA-AIF-TIK-FAF زكا التدافشي: ٢٨٨ وسواء مرزا بادي: ۱۹۹ ۱۹۹ (كا الله مولوكي: ١٢٤ رشيد اجمه خال: ٢٨٩ زوالقارتايش: ۴۵۲،۴۴۰ رشيد، جرصد اللي: ١٤٥ ١٩١ ١٩٠ ١٩٠ ٥٠ ١١ ١٠١ ١٠٠ ١٠٨ ١٨١ ١٨١٨ زدالنقار على كوبر: ٩٠٩ OFINAL FALTHS FEST PES AFTS AFTS ووالقارعي (زيراب) بخاري: ٢٠١٠م ٢١٩، ٢١١، ١٢٦، ٥٨٨ ووح، دوح، دوم، د م، د م، ۸ م، مم، محم، محم، دوالقرنين حيدر: ١١٤٤ 450,711,70000000 מנטיל ועובן: את פרוניית מחדו דרדו ברים رشير احركوري: ۲۳۲،۲۳۱ زين نتوى: ۲۵۳،۲۲۹ وشيد الدين وطواط: ١٦٨ ٢٠٤٠ دايرت لنز: ۱۹۲ ۱۲۳ رشداخر ندوی: ۲۹۷ رايرف لولي سيونس: ١٢٣٠ ١٨٨ ١٠٠٠ رضا خاك: ۲۸۸ راجنور کی بیری: ۱۱۲ ، ۱۹۲۰ ۱۳۱۰ ، ۲۵۱ ، ۲۵۱ رضا نُعْرَى والل: ١٦٩، ١٨٥٠ ١٥٥٨ داندانور: ۵۵۵، ۵۸۵ رشي الدين رشي: ۱۲۹، ۲۵۹ داندمبدي على خال: ٨٣ ቀተተ ለየውለ : (/ ረሃ ሆን داحت افزا بخاری: ۱۱۹ وخيدتكم اجر: ١٨٦٠ ١٩٤٤ ٢١٣٠ رازي: ١١٤ ٥٠٠ رونا لل: ١٢٩ פשושנונה: מצווף ביו בריודו בריודום دازی آخرا دام: ۲۰۳۰،۲۰۲ رمنا لياقت على خال، يتيم: يهم داشد الخيري: ۱۱۲ هـ۳۰ ١١٠ رفعت سلطان: ۵۰۲ دا لحب مراد آیادی: ۲۳ رفعت المايول: ١٢٩ رقع الدين بأحى واكز: ١٢٣ ، ١٥٥ TOA: WI ر لع واحدًا قرد في، لما: ٥٥ وام چنووه باستر: ۱۲۲ دام رجمیال، مرونیسر: ۵۸۸

ساح لدهالوی: ۱۱۳ رفق مسين ١٨٨ ساده نیل س : ۲۸۳ araiden Sill ماغر چند کودکھا: ۱۱۲ ريش فرولوي: ۲۰۱۱ ساغرمد لتي: ۱۳۱۰، ۱۳۳۰ ۲۵۳۰ رنجين عكوه ميارانيا: ٢٠٠ שוני שנוני: ברי יחם בידי מידי דור رالين معادت ياد خال: ٨٤ ١١٩ سانك عبدالجيد: ١٠٠ عدا، ١٠٩ ١٨٤ ١٩٢٠ ١٩٢٠ عدم، اعد נונו וב של ו אצו דיון אדו הדיו הדיו AST. A-7. P-7. 110, P10, SAG, SAG, 111, 171, روماني، للام رضا خال: ٢٦ 170:15 oks 1/1-14 (15) سطحن: ۵۸۳ رولاهال: ۵۸ アリア・ア94: x はノレン 14 1 1 1 2 m 1 2 1 روش آرا نیکم: ۲۲۷ Mel 312 ستم ظریف، مرزا مچیو بیگ: ۹۱: ۹۱، ۱۹۰ روى ، على الدين: ١٥٠ ، ١٤ ורבלויונים ואוריון رونالا تاكري: ٥٨ روف ياركي، واكثر: ١٠٤٤، ١٠٥٥، ١٨٥٥، ١٠٩٥، ١٠٩١، ١٠٠١ - سياد باقر رضوي: ٢١١ ١٨٨، ١٣١ سوار حسين، للي دور ١٩٠ مه ١٩٠ ماه، ١٠١ ماه ٢٩٢ ١٥٠ THE ATTENDANCE OF CONTRACTOR سخاد حيور لمل: ٢٣٩ رئيس اجرجعفري: ۳۹۲، ۱۳۴۵ حادظمير: ١١١، ١١١، ٢٩٦، ٨٢٩، ٢٥٣، ٥٨٥، ٥٨ ريكل امروادي: ۱۲۳۱ ۱۸۳ ۱۵۲۵ ۵۲۵ ۵۲۵ سحاد على انعماري: ١٠١٠ ١١٨ 44:62061 سحاب قزلهاش: ۲۲۷ دياض احدرياض، { اكثر: ٢٦٥، ٢٢٥، ١٣٧٠، ٥٠٥، ١٢٥، ٥٥٩ يخن، قرالدين، دبلوي: ۸۹ دياش الدين، مإل: ١٣٩٢ سداسكي تمتي : ١٥ دياض الرحن مباغر: ٥٩٨ مورلينز، چېو: ۲۵ رباش الرحن، دادُ: ١٥٥ سراح الدين، بروفيس: ٢٣٠ رياش خرآبادي: ۸۲، ۹۹، ۱۹۳۰ دريان مرائ الور: ۱۹۸۸ و ۱۳۲ مراح اورتك آبادي: ۸۱ ل ایرمسعود: ۱۳ تا ۲۵ تا ۲۵ تا مراج عفیف: ۵۵ زاير ملك: ۱۲۹ د ۲۵۱ مرسيد احد قال: ١١٠ م١٠ م١٠ معد مه مه مه ١٥٥ مه ١١٠ ما ١٠١ ذكريا، وْاكْرُ قُولِدِ فِي: ٨٢، ١٢٣، ٢٢٣، ٢٨٨، ٢٥٣ 027.002 ATA ATZ مرشاد. وتن ناته: ۲۸، ۸۸، ۹۹، ۱۰۱، ۱۱۱، ۲۹۱، ۲۹۱، ۱۵ زور، کی الدین: ۸۳، ۱۱۸ مرشهاب الدين: ١٥١ مرفراز اتبال ، بيكم: ٢٠٠٠ ، ٥٨٥ ، ٥٨٥ ليات، اجرحس: ۵۵ مرقراز شابد: ۸۳ وبنت حرام: ۱۳۴۰ مرقراز لواز: ۲۵۱ Section 5 P09:4/

97. PA: 2-13/

media

7.A :12 3

MAPPELLY J

7 YYF سليم احمد: ١٤٥، ٥٠٧، ٢٠١٧، ١١٩ سليم احد، شيخ: ۲۵۸ אם ולני בולני בין דין דין וידי אישיו ייביו ייביו ברם. 119,404 OCT سودا، مرزا محدر فع: ۲۲، ۴۴۰، ۸۱ موزد کاء يرونيس: ١٩٩٠ سوشكارلو: ۲۲۹ سيد احد داوي: ۱۲۸

مدالون ۱۳۴۱ سيد محد جعفري: ٢٠٠٠ ٨٣٠ ٨٥٥ ع٨٥ سيده جعفر: ۲۴ سعف الله خالد: ۱۲۳ ، ۲۳۵ ميما غزلوي: ۲۳۲ ميمونكل حانسن: ١٩٢ سنده سنيفرن: ٥٨٥ A+: Sur خاد عارل: ۸۳ خاسترى، لال بيادر: ۲۸۲ MA:ETaではずか Marrarz: Bt St خال أل في: ٥٨. ١١١، ١١١، ١٥٥ مه ٢٥٩

سارت من منو: ١١٠ ١١١ ١٨ مناه ١١٠ العاد العاد العاد العاد ١١٠ ١١٠ مكيان عبدالله: ١٥٠ ١٥١ ١ مرمم ودع ووع ووع واحد واحد كاحد كاحد واحد واحد مليان شدوى ميد: عواد ووي مورد ووي مورد ووي מין וידו זידו ידידו ידידו מידי בידי בידי מידי בצל ובידוף اسم، اوم، ۲۵۱، ۲۸۹، ۲۹۷، ۲۹۷، ۲۹۹، ۲۹۹، ۱۹۹، اسم، کی پرفتر: ۵۱،۵۵ מים יבו ואים ידים נידי דידים מדים וחים בל לל עום: מים יסי זום ורם שרם שרם חבם יחם יחם בל של ידי מר שר אר MAGNETTE PERMITS SHOTEN TO MANAGER معادت معير: ۱۸۸ - ۲۵ سدل، شخ مسلح الدين: لاسم ١٣٠ و ٢٠ و ١٥ ا ١٥ ١٥ عاله ١١٥ موزل: ١٣٠ ٨١ و١١ ا Fagultage ميداتد اكبرآ بادى، مولانا، يردنيس: ۵۸۲ 094:20 معدومشكور: 440 متحدراعظم: ٢٧، ١٤٨، ٣٨٠ ٢١٩، ١٩٥٥ ١٢٥ مكتدر بخت: ۲۵۱ مکندرحات: ۲۲۲ مكورم زا: ۱۲۰۲۸۰ مكندرمتى: 40 الامدعلى: ٥٥٣٠٥٢٩ ملطان آزاد: ۱۸۸، ۱۵۰ سلطال واي دام ۲۹۵ לשוניולו ידידו אוחידים ملطان ميد التي: ٩١ ملطانه بخش واكثر: ٨٩ ، ١٩١٥ ، ٢٤٥ شاه ایران: ۵۰۰ سلمان ادیب: ۲۲۵ شاه ما لم وفي: ۵۸ سلمان باسط: ٢ ١١٨٠ شاه محر كال: ۸۳ . سلمان يث: ٢٥٢،٢٢٣-٢٥١ الوكى الن قاردنى: ١٣٩ سلمان خطيه: ۵۵۸ شاوتمير داوي: ١٩٩٥ سلمي اعوان: ۱۳۱۳ شارتعين: ۸۲ ملني صديق: 719 יואן:טואוי مليم آع تزلياش: ١٢٩

TAMINYO WELL

برددرب على بيك عدد ١٩٩

عامله المعاد مامه وماء والما المهاد المهاد الواد الواد شايد الحدد الولى: ۱۹۱۰ ۱۹۳۰ ۱۹۳۱ ۱۹۳۱ عام، عام، ۱۹۳۰ מיום אפם פשם שאם יודייםור شابه حال: ۲۳۹ شوري حسين رضوي: اسم غادمد لل: ۱۵۱،۲۲۸،۱۱۵، ۱۵، ۵۹۵ الماكن رموزي: ۱۲۳ شوكت سيرواري: ۳۴، ۱۲۹، مدا فیلی بغدادی: ۲۲ في در ١٩٠ ا ١٠ ١٨٠ ١٩٠ ١١٥٠ ١١٥٠ ١١٥٠ ١١٥٠ مرد شوكت عدر بق: ١١٥٠ ١١١٠ ١١١١ ١١٥١ شيتم روياني: ۵۵۵ ،۵۲۲ ،۵۱۲ ،۵۲۲ ،۵۵۵ شوكت على شاه: ٩٠٩ فبنم كليل: ۲۵۲،۱۳۴۰ شيكيت على مولايا: ٢٨٥ ، ١٨٨ و ١٩٠ ، ١٥١ ، ١٥٥ غداد: ۵۵۱ شوكت مغنو: ١٩٠٠ شريدالدين: ۸۸ شهاب الدين سهروردي: ٥٠٠ شرافت الله بيك: ۱۲۳۱ شهاب الدين: ١١٧،٥٤٤ شروه عيدالحليم: ١٥٠٠ ١٢٨ ١٢٠ ٥٥ شهاني: ۸۸ شريف احمد وُاكثر:٢٠٢ شهاب، قدرت الله: ۱۹۲، ۱۹۸، ۲۰۰۰ ۱۳۳، ۱۸۸۰ ۱۸۱۱۱۸ شعيب وأحى: ٢٤٠٤ אדין שמי מים, דרם, ואם, מאם, שו شفاعت احد: ١٩٥ شبهاز بلند مرواز: ۱۱۲ شفال. مكيم: ٢٦ شهرت بخاری: ۲۸۷ فيع عقيل: ١٥٨، ١٨ ١٣، ١٥١٠ ما ١٥، ١٩٠٥ ١٩٠٥ ١٩٥٥ ١٥٥٠ شقيق الرحمن: ١٨٠ ١١١ ١١١ ١١١ ١١٨ ١١٥ ١١٥ ١١٠ ١١٨ ١١١ ١١١ شهريان عد - מו דריו פריו פריו דיין דיין דיין דיין פריו פריו דיין בין בובן ביין عصر المر عام عام عام علم علم على عصر محمد فراد تمر : ١٩٩ مرد ורקידורים שורי ברקי דום בים אמם במם ידם בים בים ברי אדד ל טנטוריים ביים ומים PRASIDES YIE شفق قد والى: ٥٠٥ شدامنت: 22 شدان آمادي: ٢٦ فغيق فرست: ۲۳۴،۱۲۹ ۱۳۳۵، ۲۳۹ كليل اعاز: ١٠٩ ٢٥٨ شداه شوخ ظريف: ۹۸ MAI: 7115 شرعر اخر: ۱۲۹ و ۱۲۹ ش الدين اجر: ٨٨ شرباز:۳۸۳ عمر الرحل فاردتي: ١١٣٠ شرشاه سوري: ۲۵۴ مش کاثیری: ۲۳۲ شيفته مصلفي خان: ٥٤٢ شع افروز زيدي، ذاكر: ١١٥ ١٩٩، ١٩٧٠ ١٨٨١، ١٥٧٩ فيسيع: ۱۱،۲۸: شيون، جعفر على: ٨٩ فيم خني، واكر: ۵۲۲،۳۹۳ ، ۵۵۳،۵۲۲ مايوني، حكيم: ١٨ فيم حيار: 179 مادق الخيري: ٢٧٢٨ فونيان ٢٩،٥٥،٢٥ خورثي كاتميرك: ٨١٨، ١٤٩، ١٩٩١، ١٥٩٠ ماد، ١٥٩٠ ماده، ٨٩٥ مادل مولى: ١٥٥ شوق ماحب: ١٥٧ صادل برایت: 22 شوکت تحالوی: ۱۰۰، ۱۰۹، ۱۱۸ ۱۲۸، ۱۲۸ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹، ۱۳۹ صادتين: ۱۲۸م مالح عابدهسين: ۲۵۸

طالب آئی: ۲۷ طالب حسين زيدي، سيد: ١٢٢ מון ציין: יוואו אים مدرياد جنگ، لواب: ۵۹۸ طالب فوتومري: ۵۵۸ مد لل ألحن كلاني: ١٢٩ طاہر اسلم کورا: سیمہی، ۱۳۵۷، ۲۰۰۹ מני שו שו וווי אודי בודי אודי בדי חודי ביותי המים שות ללענו חווי יווי אורי אודי שות הפין פפין ופפי מפפי הפפי הפפי ופרי אורי פורי שות משפנ: ארוי בפריום וחפידים רפים YFY CYFF طاہر وحید، مرزا: ۵۵ مغری مهدی: ۲۰۸۸ ۲ ۲۳۳ طاحت كل: ۵۸۸۱۴۷۵ مغیر بگرای: ۸۸ APROLE 3 مغدر محود، وُاكثر: ۱۲۵، ۱۲۳، ۸۲۵، ۱۱۵ ظر السارى: ۲۵، ۲۵، ۱۵، ۱۵، ۵۲۵ مغزر مير: ١٥٩ تلريف: ۸۳ ظريف جلوري: ١٨٣،٨٨ ٥٥٨ در الر: ۵۵۵،۵۷۵ کالا تفريف للمنوى: ٩٩ ملاح الدي احمد: ١٥٥، ١١٠، ١١٦، ١١٥، ١٥٠، ١٢٠، ١٢٠، ١٠٠ نلتر احد صد لتي: ۵۵۸ موتى تبهم: ١٧٠١١ ١١١ לנק ולול: מרמים מרמים ממים ממים مولت رضا، کرنل: ۱۳۹۰، ۱۹۳۱ سوس ظفر عالى: ۲۵۳،۳۲۹ مها المريالا تفقر عالم تفقرى: ١١١ه ٥٣٠ صيما لكعنوى: الهسا فلرعل قال: ۲ ۸۲، ۸۲ م ۱۰۹ ۲۰۱۲ ۱۳۲۲ ۲۰ ۱۳۲۵ ۲۲۳ م ۲۳۳ م مّا حك الإنسان: ٩٨ 694,011,M. 116, APA مّا حک، میر: ۸۱،۴۲ مر جعفري، سيد: ١٤٥٠ ١٢١٠ ، ١٢١ ، ١٢١٠ ، ٢٣١ ، ١٣٥٠ ١٥٥٠ والاعد المام معلى المعلى المام والمام المام الم ماس، قاس، واس، عام، ماس، واس، دوم، واس، علم، علم، علم الحرر أس وار: واله ۱۲۹۰ مهم، ۱۵۲۰ موم، ۱۹۸۰ مهم، ۱۸۹۰ ۱۸۹۰ موم، عمود الدین احد، واکل: ۱۱۸ اله المعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة المعالمة المع 44:15,000 ۲۲۸ - ۱۲۹۰ ۲۲۸ - ۱۲۹۰ ۲۲۲ - ۲۲۲ للهم الدين للهجرة سيد: ٨٩ יבולה בל לי בלי מיים מיים ויים المير الدين مدتى: ١٢٣١١٢ تلهيم حياده سيد: ٩٨ نلى مدىق، ۋاكۇ: ١١٣ ضاالدى: ۲۳۲ شيا الخاكي مولانا: ۲۲۳ م۲۲۳ ظهير قارياليا: ٥٠ خايرنى: 20 ظهیر نتح یوزی: ۸.۱۸ مًا جالدمري: ٢٠٠٠، ٥٢٣ المركان ١١١٨ ١١١٩ ١١١٩ ١١١٩ ١١١٩ ١١٠٠٠ وا ما ف: ١١٨٨، ١١٨٨، ١١٨٨، ١١٨١، ١١٨١، מן דע: איז יוז אין אין מונטושלטעלי די פוגיש פוגייתו: מדדי דד

مالق شاه: ۲۵۸

عارف الدين فان، مايز: ٨١

طارق طور: ۲۹۵

طارق مزيز: ۲۵۳،۳۳۹

طارق محون ١٩٤٥ ١٩٠٠

عدالله ملك: ۵۸۳ عارف ميرالتين: الإس، ١٣٠، ٣٣٠، ٥٨١ عبدالله وصافحه: ۵۵ عارف تزويل: ۲۱ فيدالله واكثر سيد: ۲۳۱ ، ۲۵۷ عاش والندهري: ٢٥، ١١٥ ميدالماجد دريابادي: ۲۰۱، ۵۱۱، ۵۵۵، ۲۲۱ عاشق عجر ،خوري يردنيسر: ١١٢٠٨٣٠١٠ مرالجد قريش: ١٩٥ عاشور كالحي: ١٢٩، ٢٥٥ عيد لمنني و ذاكثر :٣٩٧ عاصى معند: ۲۳۲ عدالواتع جبلي: ١٨ عاطف دير يكذيرُ: ٣٢٨ عبدالله سترحىء مولانا: ٥٥٥ عاكش مديقي: ٥٠،٥١،٥٠ عيدزاكان:۲۰۲۰،۲۲ نالا) عد عيادت يريلوى: ۱۳۵۰،۳۵۳، ۵۸۵،۵۷۰ APIS BALL 96:00 松子:参加。 عبدالجليل بكرائ ألى، مير: ٨١ الله الحارك: ١٤ عدالق بنوان: ۱۵۸ وش تيوري: ١٥٨، ٨١، ١٩٥ عيدالتي مولوي: ١٠١٠ ١١١٨ ٢١١ ١٥١ ١٥٢ ١٨٠ ١٨٨ ١٨٨ ١٩٨٩ 44918 040,000 pm. 675,000 عرورج كوغروي: ١١٢ عيدالحمد آغا: • ١٤٠ ع وضي سم تندي: ٣٧ عيدالحيد عدم: ١٨٨، ١٩٩٠ ع٨٥ 754 471-144 441 445 417:21 27 عبدالرحن طاهر وسورتي: ١١٦ عزيزالدين بلكراي، قامني: ١١٢ عبدالرشد، چشتی: ۱۲۸ عزيز حسن بعالي، حافظ: ٢٨٩ مدالتاره بي زاده: ٢٢٨ 11% 13/27 عبدالسلام خورشيد: ١٣٥٥ حيدالسؤام. وْاكْمْ: ١٧٢٣ MA: 47 ور تسكن: 22 حيزالسلام، مولوي: ١٣٨٩، ١١٥ مثل رضا شاه ۲۵ عيدالور خالد: ۱۹۲۰ ۱۳۲۰ ۱۳۲۰ ۱۳۰۰ ۱۸۰۰ ۱۸۰۰ معمت بخاری، خواجہ: ۲۱ عبدالعزيز فطرت: ١٣١٤ حبرالعليم، وْاكْرْ: ١٢٣٣ معمت چقالی: ۱۱۱ عداد ۲۹۱ مام ۱۵۱ د ۱۵۱ د ۱۹۲ م عبدالغنورشيهاز: ۹۸ MYZ , MIO عبدالقنور، خواشه ۱۵۸ ، ۲۸۸ ، ۵۱۱ ، ۲۸۵ ۲۸ ۲۸ ۲۸ عطا الثرشاء بخارى: ٢٧١ ٣٠١ ١٣٠ عبدالتي فاروق: ۱۲۹ مطاعمه اثلي: ٨١ حدالقادر، على: ١٢٨ שלי ול של ידי ידי יון יון ידי ידי בדי אבר און ידי ידי בדי אבר הידי און ידי ידי און ידי אין און און אין אין אין אלאי פאלי ואן יארוי אראי אראי יאליי פאיי אולייוניי مرالقوي دسنوي: ۹۲۴ عبدالكريم: ۸۸ ۳۵۲، ۸۵۲، ۸۸۲، ۱۶۳، ۲۶۳، ۳۶۳، ۵۶۹، ۲۶۳ ليداللطف، بمثالي: ٢٢٧ ١٠٥٠ ٨٠٥، ١١٥، ١١٥، ١٢٥، ٢٥٠ ٢٥٠ ١٥٠ عرواللم ين حارث: ٥٠٠ الا ٢٣٥، ٩٨٠، ١٥٥، ٥٥٥، ٢٥٥، ٢٥٠ ع٢ ف، المه، لمه، عبدالله بن رواحه: ١٠٠ MEN AMER عيدالله حسين: ١٩٤٥ ١٩٣٠ مطاء الترسجاد: ۱۱۲ فيدالله قريش: ١١١١هم ١٥٥

عطاء الله عالى: ١٣٩، ٢٥٥

ن الدخال: ۱۱۲ ۱۱۲ مسيلي طيرالبلام: ٢٨، ٨٨ ran : Sign فالي: ۱۹۲۸ من اين ۸۵، ۱۸ مه ۱۸۰ مه ۱۹۲۸ تو ۱۹۲۸ تو الم الإل ٢٥٨ ace are day doe dor are arrare del des لم الدين: ٩١ ANY WAY THE CLE SALE WAS THE THE TOTAL THE TANK THE ירו ידום מודא מודא מוח מיו מיו מודי מודי בודי ודי MAY INCHINY INTRIPER ING ING INGRAPARITE ויין זמי, מזר ግዮችን ግንነ የሃገን ማካለ ነዋን፣ ነርሃን ነርሃን ነርሃን አለካ 11:60 مام، مام، عمد، مام، مام، مام، عدد، اعد، عدد، عَلَى مَنْتَى: ٢٣٩ אבס סבס בידי פור, דדר غزاله عيم خال: ١٢٩ لامه شرآن: ۲۹۸ الدين عطا ملك جو في: ٢٧ ٢ فرال، الماخ: ٥٠٠. ماية الدين ملالي: 41، 11، لمنتزعل وراجا: ۲۸۵ الم الدين سالك: ٢٦ غلام التقلين تقوى: ١٢٤، ١٢٩ ، ٢١٢، ٢٥٨ الى اكبراصقهانى: 22 غلام السيدين، فوادٍ.: ٢٣٦ فلام جيلاني امتر: ١٣٩، ٢١٥، ٢١٩، ٢١٩، الى اكبر د آخد ا: 22 الملام هسين اللهره واكثر: ٢ ١١٠ الى بات: ۱۱۸ فلام حسين ؤوالنقار: ١١٨ ، ١١٨ على قبل: ١١٠٥ غلام دسول رياني، صاحبزاده: ١٧٤٩ ال جواد زيدي: ١٥١ ماء ١٥١ فلام دسول مير: عداء ١١١٩ ٣١٢م ٢١٥ ع٢٢ ٢٢ الى ديال الملمرى عكيم: ٥٨ غلام مرود، کرال: ۱۳۳۱ الى مردارجعفرى: MIA غلام ميأس: ١١١٢ - ١١٠٠ ما ١٦٠ على شريعتى ، ۋاكثر: 22 خلام على بكراى مير: ٨١ على مماس حسيني: ١٥٧، ٢٩٧ الام على آ زاده امروهوى: ۸۸ على عمران: ۲۵۸ ישות (צול גלע): מאוצאיי oritil غلام محر، كامتى: ٥٥٨ فرال خال: ۲۵۱ الام يزوال، (والى ميان): ١٢١١ فران صلاحی: ش IFF.AI.A. AFT: WTI SPECIE! فياث الدين، مر: 44 M11:/ نا فرکس: ۸۱ معن بخاراتي: ١٨ Q++: 131/13 ميق على: ١٩٨٨ فارځ :فاری: ۱۳۵ فنأيت المدمولوي: ١٣١١ فارول تيمر: عا مناعت الله: ١٩٨٠ 194 :012 Ali منايت على خال: ١٢٩ ١٨٠ الرالدين بع كن: ٥٥ فوالدين مل: ۵٥ منايت على فيخ: ٨٩ منزليب شاداني: ١٨٩، ٥٥٥ فوالنسا: ١٨٩ مغرى: ١٤ درامل مين: ٨٩

مإل: ٨١

فهيم بيك چهاكى: ۲۸۹ قاض اجرنیشی: ۲۵۸ لَكُ تُورِث: ٩٨ فراق كوركيورى: ٢٠٨٩، ٢٠١٣، ٢٠١٧، ٢٠١٠ نيروز الدسن منصور، دادا: ۱۹۸۰ ۱۹۸۰ ۱۹۰۰ فيروز خان لون: ۱۵ לוצי בדורם מסידם ודד فيش احر نين: ٢٨١، ١٠٠٠، ١٢٣، ١٣١٠، ١٢١، ١١٥، ١١٥، فردت الله يك: ٢٩، ١٠٥، ٥٠١، ١٨١، ١٩٩١، ١٨٥، ١٨٥، ١٢٩، 414, 440, 6A4, 6A4, A+F אריי אריי אריי אריי אריי מפידי ביותי ביריי מזר فيض الله بمثني و٢٠٥ قاتی شرازی: ۲۷، ۴۰۱ ذخ خرامانی: ۵۷ YOY OFFICE BE שלטי וב באן האוו פדידידים ידם ומארידים באו האווים فرقی بردی: ۲۵،۲۷ וידי ובדי דבדי בבדי דיי יייי בייי בויידו ٢ ١١٠ - ١٠٠٠ - ١١٠ - ١١٠٠ - ١١٠ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ ٠٠٥٠٠ ٥٥٥ ٥٤٥٠ ٨٨٥٠ ٨٨٥٠ ٨٨٥٠ ٨١٥٠ ١١٥٠ كاحده سيدعل اكبر: ١١٨ ١١٨٠ قاضى عبدالتفار: ٥٠١، ١٢٨، ٢٩٢، ١٣٥، ١٥٥، ٥٥٥ فرت كاكوردي، فلام احمر: ١٤٤ مهم ٢٠٠، ٨٣٠،٥٥٠ ماله الله ١١١١ ٨١١٠ قاضي عدوالودود: +20 105705 FOL 205 AGOS ITES FTF Alarrar: ÁG فرمان منتح يوري، ڈ اکٹر: ۲۳۳، ۲۳۳ تش شفاكي: ١٣٣٧ قريدون تولقى: 22 ندرت الله قائم: ۱۱۸ ، ۱۱۸ نشل البارى: ٢٦٩ - ١٠٠٠ للرواركين مها فعنل الدين، مولوي: ١٠٠ ק ב ושני בנני דאוי שביו ואי שריים איין דייו שמייום قلي قطب شاه: ۸۰ نغل ستارنقوى لاابالي، سيد: ٩٨ قر طالوی: ۲۹۳،۱۲۱ نَّعْنِ كريم نَعْنِلِ: ٣١٣ قرركين، ۋاكڙ: ١٣٥٥-١٢٣ نغال، اشرف على: ۸۱ ، ۸۸ قرعلی جعفری: ۱۳۹ فقير محد عكيم: ٣١٥، ١٠٠٩ ١ قرعل مهای: ۲۵۸، ۱۳۹۷، ۵۲۷ חוד יומד באים ואים ואים ואים ווים יוים ביים היים ביים ושבו שני מים ים וום פים דאם אתם באם שור אורי וודי אל לוביוחד ALA-ALL-ALL كاتث، الأوبل: ٢٩، ٥٥، ٢٦ کير: ۲۲۲،۷۹ فلك ياءميال عمداحرين ١٠١٠ ١٢٥ ٢١٥ יים ברוב הדאף מאב באף מוצה באום מודי פני ברקטו בולי דארו דרים ודים בס ברבידור لميده رياض: سههم 172 . YEY . YEY . DE . 100 A

MY:301.5

Masa

Maria

فراتي: ۸۱،۴۴

فرحت جمال: ۱۲۹

فرخ سر:۸۰،۳۲

قروق حيرو: ٩٠٥

فردوكا: ۲۲ ع ۲۲

فرزانه دیاب: ۱۲۹

فريده خانم: ١٠١٠

لعز رحسنين: ۲۵۸

قلب سنرني: ۵۵

لهيم المعلى: ١١٥

لريون: 111

مريك، بيدوال لن ١٠١٥ الماني المانية كل لوفيز اخر: ٢٠١٧، ٢٥٥، ٥٢٥ לנטי לעל: האח ric: Lyppy گزار احرچید: ۱۲۹ יני אני וווי אווי פרה אאה פאה ידיה צדיה שווי או گزار وفا چروهری: ۱۲۹، ۱۲۹، ۱۳۲ گازار: ۲۲۸ מוד, באד, האדו בדים בדים ודים ומדי ומדי ומדי ומדי محكوست، جان: ۸۲ שמי ואין ייין ייין ייין דיין פרסן משמי יירן מורי كليد سنون: ١١٣ 10 مختارام، مر: ۲۲۰ ام الى قاددتى: ٢٢٢ الكول، من: ٢٨٨ کی سود: ۱۵۵ كولي چند ناريك: ۱۱۲ م١٢٥ ١١٢ ريم فال نواب: ٥٨٥ كولد سمعه : ۱۸۸ مام ۱۸۸ ליניטונ: בחם كولتر بل: ١٩٨٨ POPIOPPIO - PIPOA IPPA : MEJY DY : 5 كب بن زمير: ۵۴ كوما وتقير محمد: ٨٩ ه ٨٨ كب بن ما لك: ٥٣ كمان چنرجين: ۵۸،۱۹۱ كانجود لارف: ١٣٣ لارتن: ۱۲۳ rr. 716 لافر حد کی: ۲۳۲ عيم الرين احر: ١٠٠ وم، ١٠٠ وم، ١٠٥ و٨، ١٩٠ و١٠ ١٠٥ م ١٥٠ وم ١٥٩٠ فان جائنس:۱۸۳ 44:0817111 MY: K. ZU کال اجر رضوی: ۲۲۵ء ۲۳۵ لطاقت بريادي: ١٩٥٠ ا٥٥، ١٩٥٠ ١١٨ كال الدين استياني: ٢٩، ٧٠ ، ١٥ ، ١٥ لغف الله فال: ١٨٩، ١٣٨٠، ٢٨٥ کترین: ۸۱ צעט נו אפתע: מייד لغيف مناطل: ١٢٨ ١٢٥٩ کنول: ۲۰۰۵ בוני: ורפידרם كنيوشس: ٢١٧ لوی کیس: ۹۹ كنورميندوستكم بدى: ١٥٨ ١٥٨٠ لوكس: ١٢٣ کر باء بوری: ۱۱۲ ۱۵۸ لوس كيرل: ١١٣ ل كاكر مشقى: ١٩٠ عه، ١٥٥ الله ١٨٨ كيوجو ( جيني دور اعظم ): ١٩٨٨ لإقت اجر: ۲۵۳ کیف دبلوی: ۲۲۱ ليات على خال: ١٢١٣، ١٢٠٠ كارخى: 24 لينكلين : ١٥١ ١٥١ كارونيز المعدى: ١٧٢ لينن ١٢٣ كالزوروي، جال: ۵۲ لين. واكر: ٢٢٠ אנטי שונו: דפו ייודי און פרים ידידי שרים אייותאים ויים ليوناروو اي وي: ايم لِيرِ، المُؤودُة: ٣٣ 404,000 المراكى، قلام تاور، مول تا: ١٩٥٥، ١٩٥٩، ١٥٥٨ قلام POA : 21 -الرايم كرين: ١٢٣

معتق طوي: ٥٥، ٥٠٠

BENEAUTION OF COTION OF COM OF CONTROL : CONTR

محد اسلام: ۲۵۲

عراملي ميال: ٥٩٨

محراساعيل خان الواب: ٢٠٥

164. July 20

ع المنزن ٣١٥

محرالياس: ۲۵۱

مر الوب كادرى: ٢٣٢

محرير بان حسين: ٢٣٧، ٢٣٧

44:13-131- 8

محر تخازي مطيح الدولية 44

مجمدحين خال، ڈاکٹر: ۲۷،

ع رحس عسكري: ۱۵۸ مهم ۱۳ مهم ۱۳ مهم ۱۳ مهم ۱۲ مهم ۱۲ م

محرحسنين، ذاكرٌ: ٢٦١

محرحسن، وأكثر: ۲۵۱

محمد حسين بنشيا: ۲۵۸

HE THE AND THE BAS PAR LESS SHE PERSON

משרו, צישין, פישין, אישין, ויושן, אישין, פישין זמין

מרי שוני אבר ודבו ודים בדים ודים בדים

207: A07: - 17: 717: 217: 927: 027: 13h

פשי אתי אם, דדם, פיזם, אפם, ודפי ידים, ודפי

عده، مده، وده، اعم، وعم، الهم، والإراال

محر خال شباب مالير كوثلوى ومولانا مير: ٢٣٦

the state too that that the the this this the

ማነ <sub>የ</sub>ለግ፣ የአግ፣ • ለግ፣ የለግ፣ ግሊግ፣ ግሊግ፣ ግሊግ፣ የዕስ፣ عمر ممر عمر به مراد عود وهو الموروال

אין האין האין מזרה דאר

محرخ مشاعی: ۷۷

محد ذا كرعلى: ٢٢٠٩

م تيم: ٢٣٧

ما چس لکسنوی: ۵۵۸

بادهورام: ١٥٥

باران کرے: ۲۵۹، ۱۲۵۶ ت

بازگ توس: ۲۵، ۱۲۳، ۱۸۸

ناركن، كارل: ۱۲۲

ماستر تابال: ۱۳۳۷

ماستر غلام حيود: ۲۲۳ "

ما لک رام: ۲۹س، ۱۱۱

بالتين: ۲۲۱،۱۲۳،۱۲۲

MAN : AL

باؤشيها: ۲۸۸

باؤنث يينن: ۲۰۱، ۲۸۹

با ہم، سمرسٹ: 10

ALIE

۳۲۲: ۲۲۱ قرارات

ياز، ارزائق: ۱۰۱، ۱۲۳

אפז, ברז, פזים, רזים, בזים, אזים, פזים, גיים, איים,

ימין, אמין, פאין, יפין, ופין, יום, וום, ידם, בום,

אים, פיים, בספי וספי פספי וידי דידי פיירי דידי

مجدد الغب الأنيّ: ٢٥٩

۸۱: وس: ۸۱

مجنول كوركيورى: ١٨٣ ١٨٠ ٢٠

مجب الرحن، فيخ: ٥٨٩

مجيد لا بورى: ٢٠٠٨م، ١١١٥،١١١م، ١١١٥ مه ١٥٥٠، ١٥٥٠ علمه، محمد خال واكو: ٢٨٨٠

محوب الرحمن فارو تي: ٥٢٣

محرم على چشتى: ••ا

مرم على (كانت ) ١١٥

محسن إحبال: ۵۸۷

محسن مكهميانه، ڈاکٹر: ٢ ١٣٨٨

محسن نغوى: ١٧١١

محشر، مرزاعلی نتی: ۸۱،۴۳

محفوظ على بدالوني: ٩٩، ١٠١، ١٩٨، ١١٥

| محود باغی: ۵۲۵                                   | وسيد عيم: ١٩٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مخارالملك: ٩٦                                    | 1788 37 1 mm 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| عقار بارس: ۲۹۱ء ۲۵۷                              | وسيم بروفيس ١٩٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مخار نوکی: ۲۰۰۳ ساز                              | May 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                  | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مخارزمن: ۲۳۳،۱۲۹                                 | و خارق طور: ۱۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مخار صد يقي: ٢٠١٦ ۽ ٢١٩                          | ارفيل: ۱۹۳ ، ۱۹۳۵ ، ۱۹۳۸ ، ۱۹۳۵ ، ۱۹۳۵ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱ |
| مخار مستود: ۱۲۵، ۱۸۰۸، ۵۲۱                       | و نبوالش: ٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MA: 700                                          | وعلى باكسر: ٢٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مخدوم حسین شاه بیجا بوری: ۸۵                     | ولي جرز الده ١٦٠ م ١٨٠ م ١٨٠ ١٨٠ ١٩٠ ١١٥٠ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مخود جالندهری: ۲۲۲،۸۳                            | و على معرفت: ٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مخود معیدی: ۲۵ ۳ ۱۳۸۰ ۲۵                         | يخريخل دامدي: ۱۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مرتشی فرجیان: ۷۷                                 | مُرِعَلْ: ٣٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مرزا غلام ایزد: ۱۳۲۲                             | 117:73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| مرزامحود بیک: ۲۵۸                                | عمد فاختل: ۱۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| س باری: ۲۸۵                                      | ٤٦٨ : ١٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| من محل: ۱۹۸۵                                     | ב אלי יו און איין ארם                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مستر وبلوی: ۱۲۹، ۵۵۸                             | و كيرخان: ١٢٩ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| سرت لفاری: ۲۹۹،۱۳۹                               | قریحتن علی خان: AA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مسعود احر چيمه: ۱۲۹ ع                            | محرمن، {اكثر: ١٤٦١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مستودهسین خال، ڈاکٹر: ۸۵                         | محرمسكم: ااسو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مستووسندسلمان: ۲۵                                | مُر منظور كمال: ۲۵۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مستود قرزاو: ۵۵                                  | فخدمنوده برونيسرمرؤي ٢٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مسعود قريشي: ۳۲۰                                 | محرنعمان: ۲۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مستوومقی: ۱۹۹ ۱۵۳ ۱۹۳ ۱۹۳ ۱۹۳ ۱۳۳ ۱۸۵ ۱۸۹ ۱۸۹ ۸۲ | محرفيم فيم: ٨١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مسلم قميم: ٢١٧٨                                  | محرنتی، سید: ۸۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| سولین: ۱۹۸۰ ۱۹۸۰<br>مسیح انجم: ۱۲۹، ۱۲۹          | محر المايون: ۱۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FFY draw J. Tick                                 | محر ليقوب عامر: ٨١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| THE SALL SALV SALL SAVA SALV SALV SALVE - 12 WAY | گر بینتوب غزلوی: ۱۳۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                  | محر بوسف بإيا: ٢٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| מים. דים, יום ודפי ובם, בידי אירי פודייודי       | محود احد قاطی: ۲۰۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| e Yr y                                           | محود بين ايراقيم: ٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| roach roppy and                                  | محوود ياض: ۲۳ ۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مسطقی سمال. واکثر: ۱۸۵                           | Arina Secondary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| معطنی، زیدی: ۲۰۰۵                                | محود سلطات: ۵۲۵ ۵۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| apa collections also apaticular                  | محود فرانوی: ۲۵،۵۷ ادم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                  | الروالاي: ١١٢ عمر ١٩٥٠ وهم ١١٧ مرد الاي ١٨٢ عمر ١٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

PIKAKANAKAKATATA (OF) שנישו בייו אפזי חדיו גדיו אריי אריי אויים ווים Markety Star arrarance: 4- dyste. 11.10 Jk Aug مغلير احمد ( أكثر: ١١٣،٩٩٤ PADILLEVIER ATT INTHET WILL SAME مظيرانام: ١٨٩٠ ٢٥٥ 66: Vil Use شنبرجان جإنال: ۴۳،۸۱،۹۳۲ مهدى على نيال، دانها: ١٠٠٠ ١٥٥٨ عجری: ۱۸ OLT. K. C. A USE معمر بن عبدالله: ۵۲ 19 1 ett 1 / stage مين افاذ: ۲۲۸ 16 115 8 18-8 معين الدين، فواند: ١٧٠٠ Alver inde معين الرحلي وسيد ، في أكمل: ١٩ ١٣ م ١٥٠ مان داد خان ساح: ۱۱۹ ملتون، ويوان شكيه: ١٠٠٠ ٢ ٢١٠ مان داد: ۵۵٪ مغبول جهالكير: ٢٣٨ ران متبول احد ۱۲۹ مان مناول حسين نكر ديب: ٨٣ AL AT A BOOK با حسين كافلي: ۸۸ بر بأقر على داستان كو: ١١٢ ritable out يرتلي. مريبه كونا با وحردی: ۱۹۰۸ ۱۹۱۸ ۱۱۵۰ ۱۲۰ ۱۲۵ مالا 6A4: 123 لما مدول ۵۰۰ 101 (101) 1701 - 1704 - 1704 - 1701 1701 1701 1701 للتون: ۵۲۷ אל או יאה ואי אריורים ואו בון יאו ואי או ואי או ואי או ואי אויים ואי או ואי או ואי או ואי או ואי או ואי או ואי متازحسين، سير: ۹۹،۹۸ MARITAL IMPO متازشري: ۲۹۸،۲۹۸ م عروا ادعب: ۱۲۷ معد، ۲۲۵ متازعلی مولوی: ۲۵ ۳ משנ משל : דיוו דיוו ביוו מיו ביו בדי בדי ומין ומין ביו בדיו בדיו בדיו ביווי ביוו ביווי ביווי ביווי ביווי ביווי 10" : Seric introvers and and interior into interior אחת בכח אסת סבת רבת בבת סדם רדם שנול בם rar: 0A0 (0A) (0A+ (0M4 منصور ساما أيزمهم نابله الحيدي: ۵۳ متعود آيمر: ۱۲۹، ۵۳۸ ناور شاه: ۱۹۵۹ مطرائل خال: ۲۲۲،۲۲۲ این، ۲۲۹،۲۲۹ Mittel منظور له بدي: ۱۱۲ ناریک سال کے الی: ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۲۰ مالا משוני דידו בשורופודים בים בים Ar:がいいきっと منو جرى: ١٤ ناصريشير: ٢٧٧١ منوجر عولى: 24 نام وخسره: ۱۲ مور سلطان ۱۳۴۰ של לבט: מדין יומין ביין ביין ביין מום ביים מום ביים مشراحه فيخزاهان ناصرعلى شاه: ۸۹ متر نازی: ۲۸،۵۲۸ ناصر کالمی: ۱۲۹۸ ۱۲۹۸ موي عليه السلام: ١١٤

44.181.20

```
וור: עול ווני וול
                                     نظامی نجری: ۲۵،۰۵
                                     عي انساري: ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٠٠٥ ، ١٠٠ ، ١٩٠٠ ، ٢٩٢ ، ٢٩٠ ، ٢٠٠ ، (ظاكل (فلساز) ، ١٠٠
                                                                               TIPIOLINATIONE ONE
       نظير مديق. واكنر: ١١٥ ، ١٨٥ ، ٢٢٥ ، ١٢٥ ، ١٠٠ ، ١١٩ ، ١٠٠ ، ١١٩
                                                                                          וול בן ו אולט: דיוו החדו
                                      الليراكبرة بادى: ٨٢
                                                                                              الين: سم عام 141 م 141 و 141
                                       ثعمال بائمی: ۲۳۹
                                                             פונוב טונים: דדותה אווי ידי בדי בדי בדי בדי בדי בדי
                                  اوت على خال: ٢١، ٩٨
                                        ليم احن: ٢٥٢
                                                                                                   AF: 11 11 /
                      المرم مد لقى: ١٨١٠ ٢١١١ ١٣٢ ١٣١١ ١٩٨٨
                                                                                    ي افوار الى: ۲۵- ۲۲۹، ۲۵۰
                                    تكلسن بردفيس ١١٣
                                       רמיודו: Pan . Pri
                                                                                    نجي سلني باسمين: ۲۱۷، ۱۹۹، ۹ ۴۴
                                  مك ياش، سيال:٢٠٥٥
                                                                                               يوت كاثميرى: ٨١
                                     نواب کاثمیری: ۱۰۶۱
                                                                                               يري صبيال: ۲۸۸
                                             rrr: Hy
                                                                                        # 12: 10 see 15: 17
                                      لوازشر بني: ۲۳۳ ۵
                                                                                                 M. Ball
                                   نون عليه السلام: 100
                                          لورالدين بأي: ٨٠
                                                              014.01.171.790,1797,171.100,171
                                    نور جهال: ۱۰۰۰،۱۰۰
                                                                                             DAM: GIAR IS
                                       لوشيروان: ٢٥٣
                                                                                             MAR ITANIS
                                         تويد دشا: ۱۲۲
                                                                                    לאלועולוני מסיו ווסידור
                              تبال چنر المررى: ۸۱،۸۵
                                                                          Tr. DOT. D. 4 . MON . FON : FY. E.
                               تهال سيوباردي: ۲۲۲،۳۱۰
                                                                                         opriory it - 11
ישני ורדי מדיו ברדי מידי יותי ייסו דולי לי בים דרם יותם
                                                                                                1941: 1/4: 194
                                                                  FILEMATIMATION TER TEA THE WORK
              1. F. OCO : 071 , FAA , 114 , 1-1: () 3/3/
                                                                                                ريم الله الاي
                                           34:20
                                                                                            WATE 1 7 105 5
                                          196:20
                                                                          الميد وعدراج: ۱۵۲۰ و ۱۵۲۰ ۱۵۳۰ ۱۵۵۰
                                عم چوکری: ۸۸، ۱۱۹
                                                                                         التر البرالرب المرات
                                           الما: الم
                                                                                       امرالتد خال الاعد عدم
                                      واجدعل شاه: ٩١
                                                               الرالد قال ازي: ١١١،١١١م. ١١٥م ١١٥١ ماه، ٥٥٣،٥٠٠
                                    44とは色土力
                                                                                    المرالله خال ، نوايز ادوز ۴۳۵
                  119.76と、かり、ナア、ナアにより
                                                                                        المرت ظهير: ١١١، ١٥٥٥
                              OF HAT: LE _ 15-19
                                                                           יש ולני דווידום. מוכי דום יחםף
                             واصف ويلوى مولانا: ١ ١٩٧١
               واصف على واصف: يهم، ووور والار الار والار
                                                                                           نعيرالدين جيدر: ٩١
                                                                                         أظام الدين اوليا: 42
                                         والغير: ٥٥
                                                                        اظام اکن، ميرمجوب على خال: ١٦٥، ١٦٥ ٢
```

190 \_5% 6: 140:11 - A 9 00 المراجع والمراجع والم the per line. transmission of STEPHE مارول عوروي PR 1211 - 193-27 والوافر أور أوافي والمن والمن يرفعه والوراه والمراوي المال He will الرك مل مع 1900ء PPL WILL 1 3 11 X 1 the only of Buy of Gill Williams so as any or an an annual or a series corsolius. the say and all all in the say all sig and Jake or its ob the me in the on a 60 340 334.54 وحر وجريهم فالورغان فحصر بالورجون Was and it is the first وخاخيا ووراءه وه and we me sould minutes of the contract CONTRACTOR energy and of the state re both MALIPER ALLEMAN MARCHAN No 41 2 4 65 Name and Address of the Parket ביון ניונית ביוויות מתחת מתחת ביו ووجل الروايد AT MEN'S TOTAL PLANT AND 100 APP AND R RAW and the part and and and the part of the party and al er will The error was extensive, one was and the بأواص الرافية PERSONAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSO NA water MANUAL PROPERTY OF STREET 6 1 5 . . . deline of the persons was been been WINDLESS STANLIST والمراوية المراوية OW AL BUT ATALAM SETTING ! Seattle Ment 86 a8 4144 Same جي اولي يه رس



I was greatly impressed by the scholar's patience and perseverance. ASHFAQ AHMAD VIRK has maintained a remarkable standard of academic edeavor throughout this study. I have no doubt that this is an outstanding work of research and a valuable addition to the existing material on this subject.

Prof. Dr. Shamim Hanfi



ISBN: 969-8773-09-6



